

فَقِيْهُ وَاحِدًا شَدَّ عَلَى الشَّيْطِي مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالمكر كي اردو

تسهيل وعنوانات مولانا الوعبر مولانا الوعبر خطيب بجامع منهذ دّفعة لللمين فيننس رود لامي ماترجهم المرابع اللهة المرابع اللهة المرابع المربع المربعة ال

ه کتاب الظیم ه کتاب الج • کتاب النکاح ه کتاب الرضاع • کتاب النکاح م کتاب الرضاع • کتاب الطلاق

مكننى كارجانى كالمنتب اقرأت نام عزنى شريك - اردُوبازار - لابهور

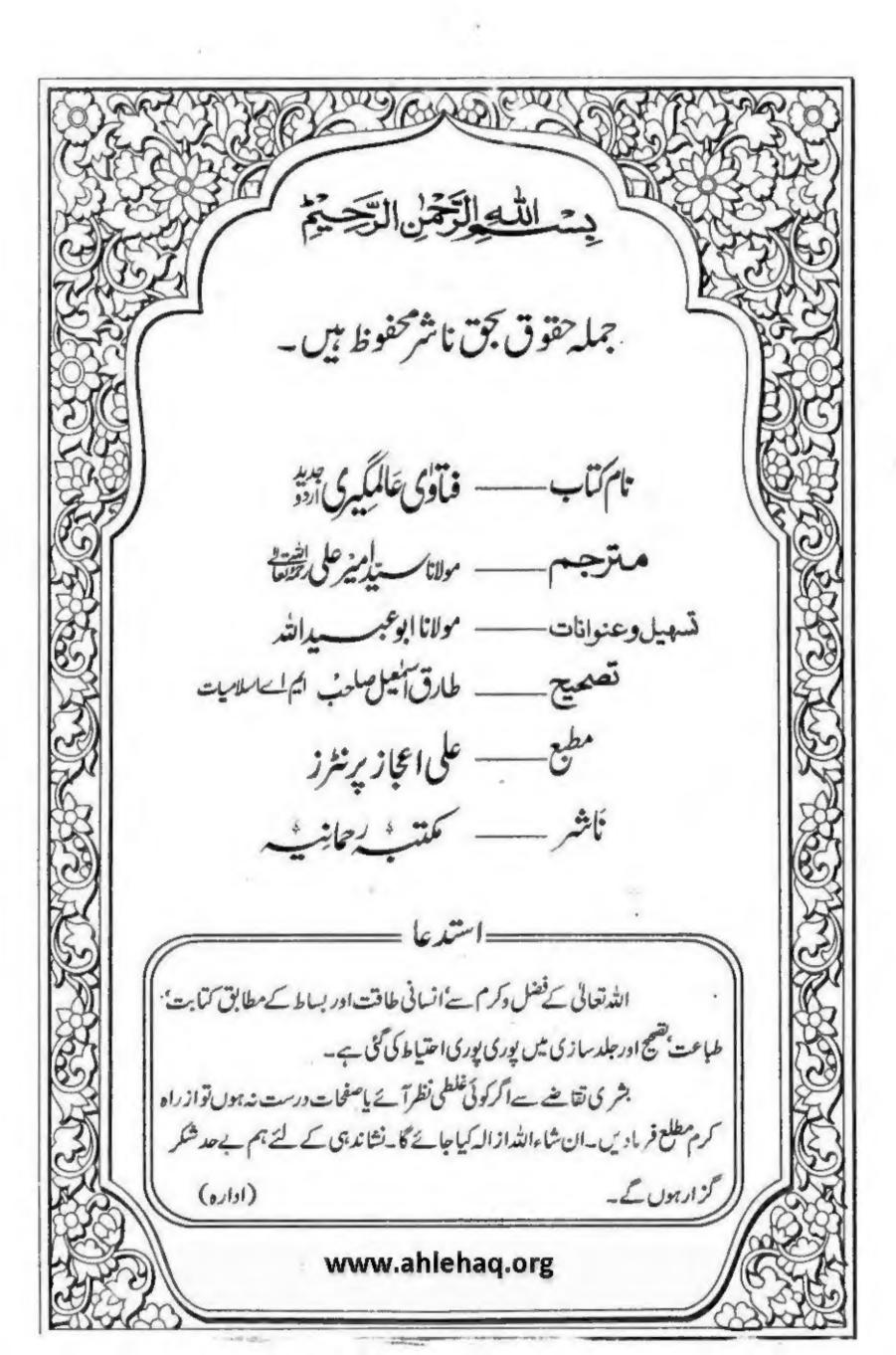

#### www.ahlehaq.org

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی در سات کی در سا

# فهرست

| صفحه | مضبون                                           | صغح | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴٩   | @: <\r/>\!                                      | ۷   | « العام العوم « العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | احرام کے بیان یم                                |     | 0: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01   | ©: ⟨√/·                                         |     | وزه کی تعریف وتقشیم وسبب و جوب اور وفت وشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں  |     | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00   | (a): C/r                                        | 11  | @: <\v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20   | اوائے مج کی کیفیت میں                           |     | یا ندو کیمنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00   | فعل الم متفرقات كيان من                         | 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41   | ⊙ : ♦\i                                         |     | ن چیزوں کے بیان میں جوروز ہ دار کو کروہ جی اور جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | عمرہ کے بیان میں                                |     | عروه تيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4    | @: <\\!                                         | 19  | @: <>\u0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | قران اورخمتع کے بیان میں                        |     | ن چیزوں کے بیان میں جن ہے روز ہ فاسد ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44   | @: C/V                                          |     | رجن سے فاسر تبیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | الحج کے گناہوں کے بیان میں                      | 74  | @: /v</td                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | فصن: ١ الميد أس چيز كے بيان ميس جو فوشبودار تيل |     | ن عذروں کے بیان میں جن سےروز ہندر کھنا مباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | لگائے سے واجب ہوئی ہے                           |     | وتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41   | فعن : ۲ شال کے بیان میں                         | M   | 10:00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | فصل: ٣١ سرمندات اور ناخن ترشوات ك               |     | ر کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49   | بيان مي                                         | **  | @: <>/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Al   | فعن : ١٤ تد ماع كريان من                        |     | وتكاف كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AF   | فضن : 0 مل طواف وسعی واکر کر چلنے کے بیان میں   | M   | (いき) (いち) (いち) ( see ) ( see |
| rA   | @:                                              |     | (1): C/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | شکار کے بیان میں                                |     | نج کی تفسیر ادر اُس کی فرضیت اور وقت وشرائط کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90   | (D: C)                                          |     | ان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | میقات ہے بغیراح ام کے گذرنے کے بیان میں         | M   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44   | (m): C/V                                        |     | بقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ایک احرام سے دوسر ااحرام ملائے کے بیان میں      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

www.ahlehaq.org

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفح        | مضمون                         | صفحد     | مضموك                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|
| الب : ﴿ الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129        |                               |          |                                      |
| المه المه المه المه المه المه المه المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |          | اريس -                               |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |          |                                      |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |          | رت بوجائے کے بیان میں                |
| ال بیان کیا اور مال کے ساتھ الی جو بال تی جو بال تی جو بال تیس الی جو بال تیس الی میں جو بال تیس الی میں جو بال تیس الی میں جو بال الی جو بال تیس الی بال الی جو بال تیس الی بال الی جو بال تیس الی بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                               |          |                                      |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |          | بطرف سے مج کرنے کے بیان میں          |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |          |                                      |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                               |          | ں وصیت کے بیان میں                   |
| ال المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ٥ ١٦٠ ايسهم كي بيان ميل بس مم | ١٠٤ فصل: |                                      |
| المام |            | - A - A -                     | 7        | کے بیان میں                          |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ٦ جهاليے ميريس جو کن ہے       | : 5-20   |                                      |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               | ا جائے   | ں نذر کے بیان میں                    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |          |                                      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         |                               |          | 学業等(言う)くら、意識等                        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |          | (D: C/4)                             |
| الم الم الم الم الم الم الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |          |                                      |
| و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |          | بيان مير                             |
| الرب: ﴿ النَّهُ عَلَى الْوَقِينَ كَ النَّالَافَ كَرِ فَي النَّهِ اللَّهِ عَلَى الْوقِينَ كَ النَّالَافَ كَرِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُل  |            |                               |          | (D: C)                               |
| المرب: ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                               |          | الفاظ سے نکاح معقد ہوتا ہے اور من سے |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |          | - · · · · · · ·                      |
| باب: ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |          |                                      |
| العلی |            |                               | 1        |                                      |
| ا ۱۲۹ اختلاف کرنے کے بیان میں الام اختلاف کرنے کے بیان میں الام اختلاف کرنے کے بیان میں الام الام الام اللہ اللہ اللہ اللہ الام اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |          |                                      |
| الح بیان میں فضل: ۱۷ شمتاع خانہ کی نبست شوہروزوجہ کے الحال اختلاف کرنے کے بیان میں المال ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               | 1        |                                      |
| باب: و اختلاف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                               |          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | רדרי ביניי |                               |          |                                      |
| عال آو تخبر و لے سال شکل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 0-04-27-                      | 111      |                                      |
| 0-0::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                               |          | . بنکاح وغیرہ کے بیان میں            |

|         | ه کا کی کی ان | 2          | فتاویٰ عالمگیری جادی                                                 |
|---------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه    | مضبون                                             | صفحہ       | مضمون                                                                |
| rra     | ففن: ١ ١ اختيارك بيان مين                         | 777        | @: </td                                                              |
| 779     | فصل: ٢ ١١مر باليد كے بيان ميں                     |            | نکاح فاسدواس کے احکام میں                                            |
| ror     | فعن : ٣ المه مثيت كيان من                         | FFA        | @: <\v                                                               |
| 727     | @: <\r/>-\r                                       |            | رقیق کے تکاح کے بیان میں                                             |
|         | طلاق بالشرط کے بیان میں                           | 119        |                                                                      |
|         | فصل: ١ ١٠ الفاظِيْرط                              |            | تکارے کار کے بیان میں                                                |
|         | فصل: ٢ الم كلم كلم وكلما تعليق طلاق كربيان        | rmm        |                                                                      |
| P20     | J                                                 |            | قتم کے بیان میں                                                      |
|         | فصل: ٣ الم كلم ان واذ عليق طلاق كربيان            | 10.        | الرفاع مهد                                                           |
| PAF     | میں ۔۔۔                                           |            | رضاعت کے معنی اور مدت رضاعت                                          |
| (Lamba) | فعل: ع ميد استناء كے بيان ميں                     | <b>FY+</b> | العالون العالمية                                                     |
| ויורר   | (a): C//i                                         | PYA        | 0:04                                                                 |
| ~~~     | طلاق مریض کے بیان میں                             |            | طلاق کی تفسیر شرعی ورکن وشروط کے بیان میں                            |
| rar     | (1): (1)                                          |            | فصن : ١ ١ الله أن لوكون كے بيان ميں جن كى طلاق                       |
| 1       | رجعت اورجس ہے مطلقہ حلال ہو جاتی ہے اُس کے        | MA         | واقع ہوتی ہےاور جن کی ہیں واقع ہوتی                                  |
|         | بیان میں ان میں جی مات مانا۔                      | 121        | (P): (V)                                                             |
| 729     | فعن الم أن أمور كے بيان ميں جن مطلقہ حلال         |            | القاع طلاق کے بیان میں                                               |
| אלא     | ہوجائی ہے<br>بارب: ©                              |            | فصل: ١ الله طلاق صريح كے بيان ميں                                    |
| , ,,    | ایلاء کے بیان میں                                 | ram        | فصل: ٢ المئي زمانه کي طرف طلاق کي اضافت كرتے                         |
| MI      | 0.00                                              | 141        | کے بیان میں<br>نوبا موسید تھے اس میں کا انتہا                        |
|         | خلع اور جواس کے تم میں ہے اُس کے بیان میں         | P*++       | فصل: ٣ الشبيه طلاق وأس كے وصف كے بيان                                |
|         | فصل: ١ الم شرائط فلع اوراس يحم كے بيان ميں        | r.a        | فصر کر مراد و قبل دار شراب کران میں                                  |
|         | فصل: ٢ ١٠ جس چيز كابدل ضلع مونا جائز ہاور         | r.2        | فصل : ٤ الم طلاق فل الدخول كے بيان ميں                               |
| 1       | جس کا جائز نہیں                                   | Pulpu      | فعیل: ۵ ایک کنایات کے بیان میں<br>فصل: ۲ ایک طلاق بگرابت کے بیان میں |
| 791     | فعن : ٣ ملطلاق برمال كے بيان ميں                  | FID        | فصل: ٧ الفاظ فارسيد عطلاق كربيان من                                  |
| D.1     | (1): C/4                                          | rra        | ⊕: \$\dot\$                                                          |
|         | ظہار کے بیان میں                                  |            | تفویض طلاق کے بیان میں                                               |
|         | 002,                                              |            | الموت المال المالية                                                  |

| صفي | مضبون                                                | صفحه  | مضمون             |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| ممد |                                                      | ٥١١   | 10: C/r           |
|     | نیانت کے بیان میں<br>س                               | 1 1   | رہ کے بیان میں    |
| ۵۵۸ | یل دشانت کے بیان                                     | 019   | (1) : C/          |
| 440 | (a): 4/4                                             |       | ا کے بیان میں     |
|     | قات کے بیان میں                                      |       | € : <\ri>/i       |
|     | ان : ١ : ﴿ الْفَقِدرُ وجِد كَ بِيانَ مِنْ            |       | ں کے بیان میں     |
| 224 | ن : ۲ جيسکي كے بيان ميں                              |       | € : Cr            |
| 04A | ین : ۲ افقه عدت کے بیان میں                          | 1 1   | ت کے بیان میں     |
| DAT | ى : ٤ الفقداولاد كے بيان ميں                         |       | (c) : (c)         |
| ۵۸۷ | الارجام کے بیان میں 🖒 د نفقہ ذوی الارجام کے بیان میں | ف     | ا کے بیان میں     |
| 94  | عن: ٦ ١٠ ممالك كفق كريان مي                          | ۵۳۸ ف | (a): C/           |
| PPG | خا تعة الالكتاب                                      | -     | ت نبت کے بیان میں |

www.ahlehaq.org

# الصوم المسيد كتاب الصوم المسيد

(): C/V

روزہ کی تعریف تقسیم سبب وجوب وقت اور شرا نظ کے بیان میں

روزے کے معنی ہے ہیں کہ جو تنی اہلیت روزہ کی رکھتا ہودہ بنیت عبادت می سے سوری کے غروب ہوئے تک کھانا " بینا اور
جماع چھوڑ دے ہے گفارہ اور رمضان کی قضا (۱) کے روزے واجب اور نقل فرض کی دواقسام ہا یک فرض معین جیسے رمضان اور
ایک غیر معین جیسے گفارہ اور رمضان کی قضا (۱) کے روزے واجب روزہ کی دواقسام ہا یک معین جیسے کہ خاص کی دن روزہ رکھنے کی
کوئی شخص نذر کرے اور ایک غیر معین مثلاً روزہ رکھنے کی کوئی شخص نذر کرے اور نقل کی ایک ہی تتم ہے بیٹیین میں لکھا ہا اور سبب
روزہ کے اسباب واجب ہونے کے مختلف ہوتے ہیں نذر کے روزہ میں مسبب و جوب کا نذر ہوتی ہا ور کفارہ کے روزہ میں مسبب
و جوب کا وہی امورہ وتے ہیں جن کے سبب سے کفارہ لازم ہو جیسے جھوٹی قسم 'قتل 'اور قضاروزہ کے واجب ہونے کا سبب وہی امور
ہوتے ہیں جن کے سبب سبب ہوتا ہے بیٹ خالہ اور مرسفان کے روزہ کے واجب ہونے کا سبب وہی ہوتا ہے جواداروزے کے
واجب ہونے کا سبب ہوتا ہے بیٹ خالہ الازم ہوجیسے جسوٹی قسم اور قل قضاروزہ کے واجب ہونے کا سبب وہی ہوتا ہے جواداروزے کے
واجب ہونے کا سبب ہوتا ہے بیٹ خالہ الم ابولیسر نے بیگہا ہے کہ سبب اس کے واجب ہونے کا ہردن کا وہ پہلا جزوہ ہوتا ہے جس کے اور جنہیں
نگل سے یہ کشف الکبیر میں لکھا ہے اور غالیۃ البیان میں کہا ہے کہ میر سے زدیک ہی حق ہورامام ہندی نے ای کو سج کہا ہے یہ سبب سے نہ الفائق میں لکھا ہے۔

#### جنون سے افاقہ:

الرکسی شخص کورمضان کی پہلی شب میں افاقہ تھا اور صبح اس کوجنون کی حالت میں ہوئی اور مہینہ بھرتک برابر جنون رہاتو ہمس الائکہ حلوائی نے کہا ہے کہ اس پر قضا واجب نہ ہوگی بہی شیجے ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اس برقتو گئے ہے ہی معراج الدراہ میں لکھا ہے اور اس طرح اگر مہینہ کے درمیان کی رات میں افاقہ ہوگیا اور شبح اس کوجنون کی حالت میں ہوئی تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی ہی بحیط اور بحرالرائق میں لکھا ہے اور افاقہ اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب بالکل جنون کی علامتیں دفع ہوجا کیں اور اگر بعضی ہا تیں ٹھیک کرنے لگا تو افاقہ شبیں ہے۔ بیزاہدی میں لکھا ہے روزہ کا وقت صبح طلوع ہونے سے جب س وقت کہ اس کی روشن آسان کے کنارہ پر بھیلتی ہے سورج کے ڈو بے تک اور اس میں اختلاف ہے کہ اعتبار صبح صادق کے شروع ہونے کا ہے یا اس کے روشن ہونے اور بھیل جانے کا ہے شمل الائر حلوائی نے کہا ہے کہ پہلے تول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے تول میں آسانی زیادہ ہے بی محیط میں لکھا ہے اور اکثر

ال كماس كا كفاره تمن روز سے بيل-

ع كال كاكفار ودو ماه كروز عين-

س مسئلہ ولیل ہے کہ ایمان وا حکام کے واسطے پوری مجھوواجب ہے۔

علماای طرف مائل ہیں بیٹز ائتہ الفتاویٰ کی کتاب الصلوٰۃ میں لکھاہے۔

مشتبه حري:

وقت بحركااعتبار:

اگر کوئی شخص بحری کھا تا تھا اور اس کے پاس ایک جماعت نے آگر کہا کہ فجر طلوع ہوگئی تو اس شخص نے کہا کہ اس صورت میں ممیں روزہ دارنہیں رہا اور میں بےروزہ دار بن گیا اور اس کے بعد اس نے کھانا کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ پہلی ہار کھانا طلوع فخر ہے پہلے تھا اور دوسری بار کھانا طلوع فخر کے بعد تھا تو حاکم ابو محد نے کہا ہے کہ اگر ایک جماعت نے اس سے آگر کہا اور ان کی تقدریق کی تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر ایک شخص نے کہا تھا تو کفارہ واجب ہوگا خواہ وہ شخص عادل ہو یا غیر عادل اس واسطے کہ ایک شخص کی شہادت اس قسم کی با توں میں قبول نہیں ہوتی یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

اگر کسی شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ دیکھ فجر طلوع ہوئی یانہیں؟ اوراس نے دیکھا اور کہا کہ نبیں طلوع ہوئی پھراس کے شوہر نے اس سے مجامعت کی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر اس کے قول کو پچے جانا تھا اوروہ تقدیقی تو کفارہ واجب نہ ہوگا اور پچے بیہ ہے کہ کسی صورت میں کفارہ واجب نہ ہوگا اورا گرعورت کومعلوم تھا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے اور اس نے روز وتو ژاتو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ فتا و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

حالت شك مين كهانا بينا:

اگرسوری کے غروب ہونے میں شک ہے تو روز ہ کا افطار کرنا حلال نہیں یہ کافی میں لکھا ہے اورا گرشک کی حالت میں کھالیا اور پھر ظاہر نہیں ہوا کہ حقیقت میں سورج ڈوب گیا تھا یا نہیں تو اس پر قضالا زم ہو گی اور کفارہ کے لازم ہونے میں دوروایتیں ہیں یہ تمبین میں لکھا ہے۔فقید ابوجعفر نے بیا فقیار کیا ہے کہ کفارہ لازم ہوگا بیہ فتح القدیر میں لکھا ہے اورا گر پھر ظاہر ہو گیا کہ اس نے غروب ے پہلے کھایا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا ہے بہین میں لکھا ہے اور اگر کسی نے روز ہ افطار کیا اور غالب گمان اس کا بیتھا کہ سورج غروب نہیں ہوا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لا زم ہوں گے اس واسطے کہ دن کا ہونا پہلے سے ٹابت تھا اور اس کے ساتھ اس کا گمان غالب بھی مل گیا تو بمنز لہ یقین کے ہوگیا بی فناو کی قاضی خان میں لکھاہے۔

خواہ پھر بیرظا ہر ہوا کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے خواہ کچھ ظاہر نہ ہوا تیبیین میں لکھا ہے اگر دوشخصوں نے بیگواہی دی کہ سوری حصب گیا اور دوسر سے دوشخصوں نے بیگواہی دی کہبیں چھپااور اس نے روز ہ افطار کرلیا پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھپا تو اس پر قضالا زم ہوگی ہالا تفاق کفارہ لازم نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان لکھا ہے۔

سحريا افطار ميں كمان مخاطب كا اعتبار كرنا:

اگراپی انگل (اندازے) ہے وقت کا اندز ہ کر کے بحری کھائے تو اس صورت میں جائز ہے کہ نہ خود فجر کود مکے سکتا ہے نہ اور کی شخص د کھے کراس کو بتا سکتا ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ جو شخص کہ بات پر بھری کھائے اور وہ شخص ایسا ہو کہ اس محم کی ہاتوں میں اس کی انگل صحیح ہوتی ہے تو مضا گفت نہیں اور اگر اس کی انگل غلط ہوتی ہے تو تدبیراس کی بیہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے اگر بھر کے نقارہ کی آواز پر بھری کھانے تھوڑ دے اگر بھر کے اور آئی ہواور بیجا نتا ہو کہ وہ فقارہ بجائے والا عادل ہے تو اس پراعتاد کر لے اور اگر اس کا بچھ حال معلوم نہ ہوتو احتیاط کرے اور کھانا نہ کھائے اور اگر مرغ کی آواز پراعتاد کرنا جا ہے تو ہمار بیعض مشائخ نے اس کا افکار کیا ہے اور بعض مشائخ کا بیتول ہے کہ اگر بہت بار کے تجربہ سے ظاہر ہوگیا ہو کہ وہ مرغ ٹھیک وقت پر بولتا ہے تو مضا گفت نہیں اور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر روایت کے ہو جب ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب بیہ ہے کہ گمان غالب پر افطار کر لینا جائز ہے بیمچھ میں لکھا ہے۔

روزه کی شرا نظ:

روزہ کی تین اقسام ہیں اوّل اس کے واجب ہونے کی شرط اور وہ مسلمان اور عاقل اور ہالغ ہونا ہے۔ دوسرے اس کے ادا کے واجب ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض ونفاس سے پاک ہونا ہے یہ کے واجب ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض ونفاس سے پاک ہونا ہے یہ کافی اور نہایہ میں لکھا ہے۔ نیت سے مرادیہ ہے کہ دل میں جانتا ہو کہ روزہ رکھتا ہے بیہ خلاصداور محیط سرحتی میں لکھا ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ زبان سے بھی کے بینہرالفائق میں لکھا ہے ہمارے نزدیک رمضان میں ہردن کے روزہ کے واسطے نیت کرنا ضروری ہے یہ فاوی خان میں لکھا ہے۔

نيت حر:

رمضان میں بحری کھانے سے نیت ہوجاتی ہے یہ جم الدین سفی نے ذکر کیا ہے ای طرح اگر اور دوزہ کے لئے بحری کھائے تو بھی نیت ہوجاتی ہے اور اگر بحری کھاتے وقت یہ ارادہ کیا کہ شخ کوروزہ ندر کھوں گاتو نیت ندہوگی اگر رات سے روزہ کی نیت کی اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت بدل دی تو سب روزوں میں نیت بدل دینا سجے ہے یہ برائ الوبائ میں لکھا ہے اور اگر بید کہا کہ خدا چاہو کا کروزہ رکھوں گاتو نیت سجے ہوگی بہی سجے ہے یہ ظہیر یہ میں لکھا ہے اور اگر یہ نیت کی کہا گرکل کہیں دعوت میں بلایا گیاتو روزہ نہ رکھوں گااور اگر نہ بلایا گیاتو روزہ رکھوں گاتو اس نیت سے وہ روزہ وار نہ ہوگا اگر رمضان کے دن میں ندروزہ کی نیت کی نہ بے روزہ رہو جانے ہی دورہ ہونا ہے کہ اس کہ اورا ظہر یہ ہے کہ وہ روزہ دار نہ ہوگا یہ مجیط میں لکھا ہے اگر روزہ دار نے روزہ ہوڑ نے کی کے روزہ دار ہو جانے میں دوروا بیتی میں اورا ظہر یہ ہے کہ وہ روزہ دار نہ ہوگا یہ مجیط میں لکھا ہے اگر روزہ دار نے روزہ ہوڑ نے کی

و فتاوي عالمگيري. ... جلد ال التي الصوم

نیت کر لی تھی لیکن اس نیت کے سوا اور کوئی تنفل روز ہتو ڑنے کا اس سے پایانہیں گیا تو روز ہ اس کا پورا ہو گا بیا بیضاع میں لکھا ہے جو کر مانی کی تصنیف ہے۔

#### وقت نيت:

# مسافراورمریض نے تخصیص ندکی تو؟

#### قضاءاور كفاره مين نيت:

قضا اور کفار و میں شرط بیہ ہے کہ رات ہے نیت کرے اور نیت کو معین کرے بیٹھ بیٹی لکھا ہے اور اس نذر کے روز ہ کا بھی ایک ہے جس میں خاص ون کی تخصیص نہیں کی بیسرائ الوہائ میں لکھا ہے۔ جس کو کا فرقید کرلیس اُس پر اگر رمضان کا مہید مشتبہ ہو جائے اور و واپنی انگل ہے روز ور کھے تو اگر و و زیانہ بعد رمضان کے ہواور ایا م تشریق کے عید شدہوں اور شیت روز ہ نی رات ہے کی ہوتو اس ایس بیس روز ہ دور ہ نی رات ہے کی ہوتو اس ایس بیس کی دور ہوگا۔ ان دنوں میں روز ہ رکھن حرام ہے۔

فتاوی عالمگیری ... جد 🗨 کتاب الصوم

### دارالحرب مین روز نے:

اگر دو مختف چیزوں کی نیت کی جوتا کیدا اور فرض ہونے میں برابر ہیں اور ایک کو دوسر سے پر پہھرتر جے نہیں تو وہ دونوں باطل ہو جا آگر دوسر سے پر ترجے ہیں آگر ہی ہے ہیں ہو جا تھیں ہو جا تھیں ہے اور اگر ایک کو دوسر سے پر ترجے ہو جس کو ترجے ہو جی ثابت ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھ ہے۔ پس اگر کسی نے ایک روزہ میں قضائے رمضان اور نذر کمعین اور نفل کی نیت رات سے کی یو میں قضائے دوروزہ رمضان کی قضا کا ہوگا اور اگر نذر معین اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بالہ جماع وہ روزہ نذر معین ہوگا میں ہرائے الوہاج میں لکھ ہے اور اگر قضائے دوروزہ نذر معین ہوگا میں مرائے الوہاج میں لکھ ہوا اور اگر مضان اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بالہ جماع وہ روزہ نذر معین ہوگا میں نمان میں لکھا ہے۔ قضائے دمضان اور کفارہ فلم رکی نیت کی تو وہ بطور استحسان کے قضا سے دا قع ہوگا میر قان میں لکھا ہے۔

امام اعظم الوحنيفيه جمة الله كاقول:

الم ابوحنیفہ ﷺ میں کھا ہے اور اگر کفارہ ظہر راور کفارہ آل کی نیت کی تو امام ابو پوسٹ کے قول کے بموجب رمضان کی قضاوا قع ہوگی بمی روایت ہے امام ابوحنیفہ ﷺ میرہ میں لکھا ہے اور اگر کفارہ ظہر راور کفارہ آل کی نیت کی یا قضائے رمضان اور کفارہ آل کی نیت کی تو ہولا تفاق روزہ فتاوی عالمگیری . جلد 🕥 کیک " ۱۲ کیک کیاب الصوم

نفل ہوگا میر میں لکھا ہے اور اگر کفارہ اور نفس کی نیت کی تو بطور استحسان کے وہ روزہ کفارہ واجب سے اوا ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر روزہ میں اس میں روزہ کی نیت کی پھر نجر سے پہنے ہائے ہوگا تو اس کا روزہ میں الوباح میں مکھا ہے اگر روزہ میں تضا اور تشم کے کفارہ کی نیت کی تو ان دونوں میں سے کوئی روزہ نبیں ہوگا امام ابو بوسف کے نزو کیا تعارض کی وجہ سے اور امام محمد کے نفا اور تشم کے کفارہ کی نیت کی تو قضا میں کھا ہے اگر طلوع کجر کے بعد قضا کے روزہ کی نیت کی تو قضا میں کہ موجہ کے گا ہر کے بعد قضا کے روزہ کی نیت کی تو قضا میں کھا ہے اگر میں لکھا ہے۔

 $\Theta$ : $\Diamond \gamma i$ 

# جا ندو <u>کھنے کے بیا</u>ن میں

رمضان كاجا ندد كهنا:

شعبان کی افتیہ و سے جمید کے میں دن پورے کریں بیاضیار شرح مختار میں لکھا ہے اس طرح شعبان کے مہید کی پوری گفتی معلوم ہو نے اور اس کے لئے شعبان کا چیند و هونڈ تا چینے بخومیوں سے جولوگ مجھ والے اور نا دل ہوں کیان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ سیجے ہیں کہ ان کا قول نہوں کیان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ سیجے ہیں کا قول نہوں کیان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے کا سیجے ہیں کہ ان کا قول نہوں کیان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے کا سیجے ہیں کہ ہے اور نجم کوخود بھی اپنے حساب پر عمل کر تائیں چینے ہیں معران الدرا یہ میں لکھ ہے جاند و کھتے وقت اشارہ کرنا کروہ ہے بیظم بیار دوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھا تو نداس کی وجہ سے روزہ رکھیں ندروزہ تو ڑیں اور وہ آنے والی رات کا چاند ہے بہی مختار ہے بیخل صدیس لکھا ہے اگر آسمان پر برابر ہوتو ایک شخص کی گوائی رمضان کا جاند دیکھنے میں قبول ہوگی اگر کسی شخص کو گئی برزنا کی تہمت نگانے سے حدائی ہواور پھر اس نے تو کہ ہوتو اس کی گوائی خاص خان میں کہ بوادر پھر اس کی گوائی جو اور کی ہوتو اس کی گوائی خاص خان میں کہ بوخوان میں کہ سے ۔

جس شخص کا صل پوشیدہ آئے طاہر سے کہ اس کی شہادت مقبول نہیں حسن اورامام ابو صنیفہ سے بیروایت کی ہے کہ اس کی شہادت مقبول ہوگی بہی سخص کے بیر محیط ہیں لکھا ہے اور صوائی نے ای کو اختیار کیا ہے بیشر تھ نہ ہے گا واہی عورت کی گواہی بہی سخصا ہے جو ابوالہ کارم کی تصنیف ہے نہ م کی گواہی پر فعال می گواہی بر مضان کے چیند پر قبول کی جائے گی قریب بلوغ کے گواہی تو واری گواہی قبول کی جائے گی قریب بلوغ کے گواہی قبول نہ ہوگی اور اس گواہی میں شہادت کا لفظ اور دعوے اور حدیم کا تھم شرطنہیں ہے اگر سی شخص نے حدید کہ کہ اور اس گواہی نہیں جا گر سی شخص نے گواہی تو اور خاص نے گواہی تو اور کھی تو اس مع پر واجب ہے کہ روز ہ رہے حدید کہ اور کے کہ میں نے اور خاص کی اور اس کی اور اس کا ف نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یوں بیان کرے کہ میں نے اور کھی تو وہ گواہی قبول کی جائے گی اور اگر امام یہ قاضی تنہا چیندہ کے چیا تو اس کو اختی رہے کہ کی اور اگر امام یہ قاضی تنہا چیندہ کے چیا ٹھی تھی ہوئے بادل میں جیا ندہ کی تو وہ گواہی قبول کی جائے گی اور اگر امام یہ قاضی تنہا چیندہ کے چیا ٹھی تھم کر وہ عیدالفطر اور عیدالاض کے جیا ٹھی تھم کے بائد کی تھی کہ اور کی طاف ہے بیمرائی الو باج میں لکھا ہے۔

ا بعنی بیس معوم کے بیاطن بیں ہدکار یا نیکو کار ہے بین فاہر میں نیکو کار ہوتا ہے اس کومسقد رالحال کہتے ہیں پس ایسے مخص کے فاہر صال برتھم کیا جائے گا اگر چہ باطن میں ہدکار ہی کیوں شہو۔

آزاد ہو یا غلام بہر صورت جا ندگی گوای دے:

اگر ایک عادل محض رمضان کا چ ند و کیجے تو اس پر لازم ہے کہ اس رات بیل اس کی گواہی دے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا علام مرد ہو یا کہ کہ پردہ نشین با ندی بغیرا جازت اپنے ما مک کے نکل کر گواہی دے نوس آگر اکیلا چ ندد کیجے تو گواہی دے اس واسطے کہ قضی کہی اس کی گواہی رد کرے بیدوجیز کردری بیل کھا ہے بیتے کہ اس کی گواہی رد کرے بیدوجیز کردری بیل کھا ہے بیتے کہ اس کی گواہی رد کرے بیدوجیز کردری بیل کھا ہے بیتے کہ اس کو کی جا خدر کا ہے اندری بیا ہراگر ایک آدمی رمضان کا چاند دیجھے تو اس کا دُن کی متجد بیل گواہی دی جا براگر ایک آدمی میں مصلے کے تو اس کو گول کو چ ہے کہ اس کے قول پر روز ہ رکھی بید محیط بیل کھا ہے گارہ کو اور گواہی مقبول ند ہوئی تو اس پرواجب ہے کہ روز ہ رکھے اور اگر روز ہ ندر کھا تو تضالا زم آئے گی کھارہ این نہوگا اور اگر تو ضی کی گواہی رد کرنے ہے بہتے اس نے روزہ تو دیے تھے جہے کہ اس پر کھرہ واجب ند ہوگا بی قاوی قاضی خان قاضی خان

ا گراس نے اپنے کی دوست کے سیسے گوائی وی اور اس نے پھھ کھالیا تو اگراس کے قول کو بچ جانا تھا تو بھی کفارہ لا زم نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگرا کیلے امام نے یا اکیلے قاضی نے شوال کا چا ندویکھا تو عیدگاہ کی طرف نہ نکلے اور نہ لوگوں کو نکلنے کا تکم دے اور نہ دوزہ تو زہ تو ہوں یا بیک مرداور دو مورتوں سے کم کی گوائی مقبول نہ ہوگی اور ان کا آزاد ہونا اور شہادت کے افظ ادا کرنا بھی شرط ہے بیٹر نامتہ الفتین میں لکھا ہے اگر شوال کے جو ندکی شہر سے ہم بردو شخص کے اور وہ ان کا آزاد ہونا اور شہادت کے افظ ادا کرنا بھی شرط ہے بیٹر نامتہ الفتین میں لکھا ہے اگر شوال کے جو ندکی شہر سے ہم بردو شخص کو تر وہ ہی تو کچھ مضا کھنے ہیں ہوا گر وہ میں لکھا ہے بہردو شخص کو تذ ف کے مصل کھنے ہوا گر ہوا شرط ہے بیر نقابیہ میں لکھا ہے دعوے شرط نہیں اور جس شخص کو تذف کے میں مدلکی ہوا گر ہوا ہوا گر ہوا ہوا ہوا گر ہوا ہوا گر ہوا گر

اس نے تو ہاری ہواس کی گوا بی مقبول نہیں اور آئر سہان ساف ہوتو جب تک جم عت گوا بی ندد ہے تب تک مقبول نہیں جیت کہ مضان کے چاند کا تھم ہے بیٹرزائٹ المفتین میں لکھ ہاور یہی کا فی میں لکھ ہے شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ آئر دوسری جگہ ہے تا میں تو دوآ دمیوں کی گوا بی مقبول ہوگی بیز فریرہ میں لکھا ہے اور ذوالحجہ کا تھم خاہر روایت کے بہو جب مشل عید لفطر کے ہے بہی اسی ہو ہی بدایہ میں لکھا ہے اور بہی تھم اور مہینہ کے چاند دن کا ہے کہ جب تک دومرد یا ایک مرداور دوعور تیں مادر اور آزاد جن کوحد نہ گئی ہوگو ہی ند ہیں جب تک مقبول نہ ہوگی ہے جم الرائق میں لکھا ہے کہ جب تک دومرد یا ایک مرداور دوعور تیں مادر اور آزاد جن کوحد نہ گئی ہوگو ہی ند دیں ہو تا میں لکھا ہے کہ اللہ بھی سے بدروایت کی ہے کہ آئر ایک شخص کی گوئی پر روز در کھا ہے اور "میں لکھا ہے کہ اور شوال کا چاند ند یکھا تو احتیاظ روز درخی تھی لکھا ہے تھی الرائی میں کھا ہے کہ بے کہ بے کہ بیا ختیاف اس بی تک میں ندد یکھیں اور آئیان صاف ہواور آئر سمان پر ابر ہوتو با خلاف روز دیں بید فیر دیں بید فیر دیں میکھ ہے بہی اشبہ ہے تیہین میں کھا ہے کہ بی اس ہے کہ بی اشبہ ہے تیہین میں کہا ہو کہ بیارہ ہوتو با خلاف روز دیں بید فیر دیں بید فیر دیں میکھ ہے بہی اشبہ ہے تیہین میں کھا ہے کہ بیارہ ہوتو با خلاف روز دیں بید فیر دیں بید فیر دیں سے فرید کیا ہے کہ بیارہ ہوتو با خلاف روز دیں بید فیر دیں بیانہ بیان کیا کہا ہو کہ دیں بیانہ کیا کہا کہ میں کیا ہو کہ کیا گور دیں بید فیر دیں بید فیر دیں بیانہ کیا کہا کہ کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور دیں بید فیر دیں بیانہ کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا

# اگر باوجوداً برآ لودموسم کے دوعا دل اشخاص نے گوای دی؟

اگر رمضان کے چیز دو فتحصوں نے گواہی دی اور آسان پر پادل ہا در قاضی نے ان کی گواہی قبول کر لی اور تمیں روز ہے کو سے بحر شوال کا جاند نظر آیا تو اگر آسان پر بادل ہے تو دو مرے دن بالا تفاق روز ہ افظ رکریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی سے قول کے بھو جب روز ہ افظ رکریں گے میدمجیط میں لکھ ہے آگر قوابھوں نے رمضان کی انتیبویں تاریخ میدگواہی دی کہ جم نے تبہار ہے روز ہ رکھنے ہے ایک دن پہنچ جاند دیکھا تھا تو آگر و وای شہر کے ٹوگ جی تو امام ان کی گواہی قبول ندکر ہے کیونکہ انہوں نے واجب کو ترک کہا ور اگر کہیں ور در ہے آئے جی تو اُن کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہان کے ذمہ تبہت نہیں ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہے فلا ہم دوایت کے بھو جب مطلعون کے اختلا ف کا امتبار نہیں بیافتاوی قاضی خان جی لکھا ہے۔

( فتاوي عالمگهري .... جلد 🕥 کناب الصوم

قضالا زم آئے گی اور اگر مریض کوشہر والوں کا حال معلوم نہ ہوا تو وہ تمیں دن کے روز سے قضا کرے گاتا کہ یقینا واجب ا دا ہوجائے میہ محيط ميں لکھا ہے۔

اُن چیز وں کے بیان میں جوروز ہ دارکو مکروہ ہیں اور جو مکروہ ہیں

م کوند چیا ناروز و دارکوکرو و ہے بیافتاوی قاضی میں لکھا ہے اور یہی متون میں لکھا ہے بھار ہے مشائخ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں یوں تفصیل ہے کداگر سبنے ہوئے گوند کی ڈلی نہ ہوتو روز ہ نوٹ جائے گا اور اگر سبنے ہوئے گوند کی ڈلی ہوتو اگر وہ سیاہ ہےتو اس ہے روز وٹوٹ جائے گا اور اگر سفید ہے تو نہ تو ئے گالیکن کتاب میں اس کی تفصیل نہیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے بلاضرورت کسی چیز کو چکھنااور چبانا مکروہ ہے بیرکنز میں لکھا ہے اور چکھنے ہیں تنجملہ عذر کے بیجی ہے کہ کسی عورت کا شو ہریاما لک بدخو ہواوراس سبب ہےوہ شور یا چکھے اور چیائے کے عذر میں سے میر بھی ہے کہ سی عورت کے پاس کوئی حیض والی یا نفاس والی عورت یا اور کوئی ہےروز ہ دار ایسانہ ہو کہ جواس کے بیٹے کو کھانا چیا کر کھلائے اور اس کونرم ریکا ہوا تھا تا اور دویا ہوا دو دھ بھی نہیں ملتا پینہرا بقائق میں نکھا ہے اور جنیس میں مذور ہے کہ چکھنا فرض روز ہ میں مکروہ ہے نفل روز ہ میں پچھ مضا کقہ نبیں میں نکھ ہے اور روز ہ دار کو مکروہ ہے کہ شبدیا تیل کو

خرید تے وقت احجمایہ براہیجا نئے کے واسطے حکیجے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہا گراس کا خرید نا ضرور ہواور دھو کے کا خوف ہوتو مضا کفتہ بیس میز اہدی میں لکھا ہے روز ہ دار کواستنجا کرنے میں مبالغہ کمروہ ہے بیسرات الوہاج میں لکھا ہے ناک میں یانی ڈالنے اور کلی کرنے کے مبالغہ کا ٹھی یہی تھم ہے تھس الائمہ حلوائی ے کہا ہے مبالغہ سے میں مراد ہے کہ مند میں اکثر پانی ہے اور منہ بھرے رہے اور میڈبیس کہ غرغر و کرے میرمحیط میں لکھا ہے اگر یا فی میں روز ہ دار کی رتک صا در بوآ واز ہے یا بغیر آ و ز کے تو روز و فاسد نہ بوگا مگر نکر و ہے بیمعرائ الدرا بیٹیں لکھا ہے امام ابوحشیفۂ ہے روایت ہے کہ وضو کے سوار وز ہ دارکو کلی کرتا اور ناک میں پانی ڈ النا عمر وہ ہےاورنہا ناشروع کرنا اورسر پر پانی ڈ النا اوریا کی ہے اندر جینصنا اورتر کپڑے کو بدن پر لپیٹنا مکروہ ہےاورامام ابو پوسف نے فرمایا کنہیں مکروہ ہےاور یہی اظہر ہے میصحیط سرھسی میں لکھا ہےاور روز ہ دار کے حق میں مکروہ ہے کہ مندمیں اپناتھوک جمع کر کے اس کونگل جائے بیظہیر بیدمیں لکھا ہے مسواک کرنا خواہ تر ہوخواہ خشک صبح اور ثنام ے وقت ہمارے نز دیک تکروہ نہیں امام ابو یوسف نے بیاکہ ہے کہ اگرمسواک پانی میں جھیگی ہوئی موتو تکروہ ہے اور ظاہر روایت کے بہو جب اس میں پیچھمضا کقانبیں اورا گیرمسواک تر اور سبز بوتو کسی کے نز دیک پیچھمضا کقانبیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بغير قصدِ زينت سرمه لگانا يامو تجهول وغيره ميں تيل نگانا مکروه بيس:

سر مدلگا ٹا اورمونچھوں میں تیل لگا ٹا تکر و وہیں ہے گنز میں لکھا ہے ہیے تھم اس وقت ہے جب زینت کا قصد نہ ہواورا گرزینت کا قصد ہوتو ککروہ ہے بینبرالفائق میں مکھا ہےاوراس میں فرق نبیں ہے کہ روز ہ دار ہویا ہے روز ہ دار ہو سیمینین میں مکھا ہے آس ضعف کا خوف نہ ہوتو تھینے لگائے میں مضا کقہ بیں کیکن ضعف کا خوف ہوتو نکروہ ہے اور اس کو چاہئے کہ غروب کے وقت تک تا خیر کاور پینخ ال سد مے ذکر کیا ہے کہ ایسے ضعف کے خوف میں مکروہ ہوگا جس میں روز ہتو ڑنے کی ضرورت پڑے اور قصد کا بھی یہی تھم ہے میط میں مکھا ہے جس شخص کو جماع کر لینے یا انزال کا خوف نہ ہوتو اس کو پوسہ لینے میں پیچے مضا کفتہ نبیں اورا گرخوف ہوتو مکروہ ہے اور ان

وا جب کی نمیت کرنے میں رمضان کی نمیت کرنے نے کراہت کم ہے یہ ہدا پیش مکھ ہے پھرا گر ظاہر ہوا کہ و ہ ون رمض ن کا تی تو دونو ںصورتوں میں و ہ رمضان کا روز ہ ہوگا اورا گر ظاہر ہوا کہ و ہ دن شعبان کا تھا تو پہلی صورت میں روز ہفل ہو گا اورا گراس کو تو ڑ دے تو قضا وا جب نہ ہوگی یہ فرقا و ٹی قاضی خان میں لکھا ہے۔

دوسری صورت میں اگریے ظاہر نہ ہوا کہ وہ وہ نشعبان کا تھایا رمضان کا تھا تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ جس وا جب کی نہت کی ہے اس کا وہ روز و نہ ہوگا ہم محیط میں نکھ ہے اور اگر نظام کی نہت کی توضیح ہیہے کہ پچھمضا کقہ نبیس پھرا گر نظام رجوا کہ وہ ون رمضان کا تھا تو وہ روز درمضان کا بوگا اور اگر وہ روز درمضان کا بوگا اور اگر وہ روز دوتو ژ دیا تو اس پر قضالا زم بوگی اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کے اس کے کہ اس کے ساتھ شروع کیا تھا ہے فالی فال میں نکھا ہے۔

### اصل نبيت يا وصف نبيت مين شك كرنا:

ل کینی بغیر دخول کے صرف بداعات بدن کل جائے۔

ع ۔ البی میں نے تیرے بی لئے روز ہ رکھااور تیرے ہی اوپر ایمان لایا اور تیم پر تو کل کیااور تیرے ہی رزق پرافطار کیااورکل رمضان کے روز ہے کی نیت کی پس میرےا گئے پچھلے گناہ بخش دے۔

ائیک شخص چاندگی گواہی دے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جے یا وہ فاسق گواہی دیں اور ان کی گواہی ردکر دی جائے کیان اگر آسان صاف ہوا ورکو کی شخص چاند نہ دیکھے تو وہ دن شک کا نہیں ہے بیز اہدی میں لکھ ہے مانا خسان ف ہے کہ شک کے روز روزہ رکھنا افضل ہے فقہ انے کہا ہے کہا گر بورے شعب ن کے روز ہر کھے جیں یا افغہ قاوہ شک کا روز اس دن واقع ہوا جس دن اس کو روزہ رکھنے افضل ہے نہا ہے کہا افضل ہے بیا فضی ہوں تھی ہوا رسی کھی ہوا در اس میں افغان ہے بیا فقیا ہوں تھی ہوا رسی کھی ہوا رسی کھی ہوا ہوں اس روزہ کا رکھنا افضل ہے بیتہ بین میں لکھ ہے اور اگر بیصور تیں نہ ہوں تو اختلاف ہے مختار مید ہے کہ خوص اوگوں کہ واسط ففل روزہ رکھنے کا فتو کی دیا جائے بیتہ نہ میں لکھ ہے اور اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا بیا فتی رشر یہ مختار میں لکھ ہے اور سیمجھ جائے اس لئے کہا ختی رشر یہ مختار میں لکھ ہے اور سیمجھ جائے گائی گائی ہے کہ شاید بیدون رمضان کا ٹابت ہواہ راس کے بعد روزہ نہیں ہوتا بیا فتی رشر یہ مختار میں لکھ ہے اور بیسی حج بیافتاوی قاضی میں لکھا ہے۔

نبیت کی بابت عام وخاص کی تخصیص:

ما موٹ صین فرق میں ہے کہ چوشخص شک کے دن روز ہرکھنے کی نیت جا نتا ہووہ خواص میں سے ہاور ندعوام میں سے اور ندعوام میں سے اور ندعوام میں سے اور ندعوام میں سے اور ندی کی نیت کر سے اور اس سے دل میں بید خیال ندا سے کہ اگر کل نیت کر سے اور اس سے دل میں بید خیال ندا سے کہ اگر کی دن رمضان کا ہوگا تو بیروز ہرمضان کا ہے بید معران الدرا بیاں لکھا ہے کہ شخص نے شک کے روز بیا تصدیر تھا کہ زواں تک کوئی فعل من فی روز ہ کے دیکر سے گا پھر بھول کر چھے کھا لیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا اور روزہ کی نیت کی تو فقاوی میں فد کور ہے کہ بید جانز نہیں یا خاری ہو تھا ہے ہو کہ نیت کی تو فقاوی میں فد کور ہے کہ بید جانز نہیں یا جانز ہیں میں کھا ہے جانز ہیں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر اس دن روزہ رکھ ہے تو ہمارے میں دوزہ دار ہوگا ہے فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا مام اعظم ابوصنیف جمتالند کے نز دیک شوال کے جیوروز ہے رکھنا مکروہ ہے:

نظو ہے کہ اگر پہنے سے اس ون روز ہ رکھا کرتا ہے و افضل ہیا ہے کہ روز ہ رکھے ورندافضل ہیا ہے کہ روز ہ ندر کھے اس لئے کہ اس میں اس دن کی تعظیم کی مشابہت ہے اور وہ حرام ہے بیٹن ہی ہیں ہے اور بہی مختار ہے بیمجیط سرتس میں کھی ہے فاموٹی کا روز وہروہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ روز ہ رکھے اور کسی سے کلام نہ کرے بیف وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# عورت کن حالتوں میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفل روز ہ رکھ سکتی ہے؟

تحورت کو بغیر اپ شوہر کے اون کے نفل روزہ رکھنا کروہ ہے لیکن اگراس کا شوہر مرایش یا روزہ داریا جی یا عمرہ کے اور اسلام ہیں ہے تو مکرہ وہیں اور ناہم وہا ندی کو بغیر اپ ز ت اپ اپ الک کے سی حالت میں روزہ رکھنا پر اور مدیرہ اور مدیرہ اور اسلام اور اپری تھم ہے مدیر اور مدیرہ اور وہ اسلام اور اپری تھم ہے مدیر اور مدیرہ اور وہ اسلام اور اپری تھم ہے مدیرہ اور وہ اسلام اور اپری کا روزہ بڑوا و سے اور ما ملک کو افتیار ہے کہ نمانہ اور با بدی کا روزہ بڑوا و سے اور ما ملک کو افتیار ہے کہ نمانہ اور با بدی کا روزہ بڑوا و سے اور ما میں ہے تو اس کو بید ہوئر نہیں کہ اپنی بی کو نفل روزہ جب ما لک اجازت د سے یا سی اور نمانہ اس وقت تفا کر سے جب نا لک اجازت د سے یا تو اس کو بید ہوئر نہیں کہ اپنی بی کو نفل روزہ سے منع کر سے تو بھی نفل روزہ ورکھنا ہوئر بر نمانہ اور باندی کا بیتھم نہیں ہے اور ما مک ان کو ہر صالت میں روزہ سے منع کر سکتا ہے بید جو ہرۃ الدیرہ میں لکھا ہے جو روز سے کہ نام اور باندی کا بیتھم نہیں ہوں ان سب کا بہی حال ہے جیسے نفل روزہ سے سے نفل روزہ کہ بیتی نور سے میں نور ہوئی نفل روزہ کو بین جو بر تا اور کا کہ تھم نہیں ہوئی کر بیغیر تھم اپر اس کے نفل سے ایکن نفارہ فلب رہ کے روزہ کا کہ تھم نہیں ہوئی اور ماں اور بہن کو بیغیر اس کی اجوز ور در کھن جو بر نہ بین بین جو ہوئی میں لکھا ہے کہ خص کی بیٹی اور ماں اور بہن کو بغیر اس کی اجازت کے روزہ رکھن جو بز ہے بیمران جو بات بین بین کو بر سے میں بی سے کہ خص کی بیٹی اور ماں اور بہن کو بغیر اس کی اجازت کے روزہ رکھن جو بز ہے بیمران جو بات بین بین کھی اور ماں اور بہن کو بغیر اس کی اجازت کے روزہ رکھن جو بز ہے بیمران جو بات بین بین کا میں کھی اور میں اس کو بین بین کو بات کی سے کہ بین بین کو بی کھی اور میں اس کو بین بین کی کو بین بین کو بیکھیا

# مسافر کے لیے کن حالتوں میں سفر میں روز ہ رکھنا مکروہ ہے؟

مں فرکوا افضل ہے بشرطیکہ اس کے مب یا گئر وہ ہے اور اگر ایسانہ ہوتو روز ورکھنا افضل ہے بشرطیکہ اس کے مب یا اکثر رفیق ہوں اور اگر اس کے رفیق ہوں کہ ہے اور کھانا سب کا مشترک ہے تو روز ہ نہ رکھنا افضل ہو سے طبیر پیدیمیں معد ہے اگر مسافر روز ہ دار ہواور اپنے شہر میں یا سی اور شہر میں وائنل ہواور اتھ مت کی نیت کر ہے تو اس کورہ ز ہتو ز نہ کمروہ ہے یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# ہر ماہ کی تیر ہویں' چود ہویں' پندر ہویں ( یعنی جاندنی راتوں ) کاروز ہر کھٹا:

جس شخص پر رمضان کے روز ہ کی قضا ہاتی ہواس گونش روز ہ رکھنا مگرہ ہوئیں بیمعران الدرا یہ میں لکھ ہے ہو ندنی راتوں کا مین تیرجو یں پیورجو یں پندرجو یں کاروز ہ رکھنا مستہ ہے بیدنتاہ کی قاضی خان میں لکھ ہے سرف جو یہ نے دن کا روز ہ رکھنا مامدفتہا کے بینی ستہ ہے جیسے دوشنبہ و پنجشنبہ کا روز ہ یہ جو الراق میں باھ ہے جو صبیعے حرمت کے بین ان میں پنجشنبہ اور جمعہ اور ہفتہ کا روز ہ رکھنا مستہ ہے جرمت کے صبیعے جاری فی قعدہ ہون کی احجہ اور جب تین برابر بین اورایک ملیحدہ ہے ہی الحجہ کے مہید میں اول کی مستہ ہے جرمت کے صبیعے جاری فی تعدہ ہون کی احجہ اور جب تین برابر بین اورایک ملیحدہ ہونہ کی الحجہ کے مہید میں اول ہے اور ان کی اور کھنا مارہ و ہونی کی اور کھنا مارہ و ہون میں کہ میں جو اور کھنا مارہ و ہونے میں اول میں کہ دون کی اور مستہ ہون و روز ہ رکھنا مارہ و کے بیت میں اول محرم الرائق میں کہ جاورہ کی طرح تر دیہ ان روز اس واسطے کہ افعال حج سے ماجز ہوجائے کا اور مستہ روز سے بہت تیں اول محرم

ا مراه بيان البيل منوي تاريخ كو كت بيل

فتاوی عالمگیری. .... جلد (۱۹ کا کا الصوم کتاب الصوم کتاب الصوم

کے روزے دوسرے رجب کے روزے اور ماشور ہ نے دن کا روز ہ لیٹنی دسویں تاریخ محرم کا نزد کیک ما مد میں اور صحابہ 'ک یے ظلمیر میے میں مکھا ہے اور سنت میرے کہ ماشور ہ کا روز نویں تاریخ کے س تھور کھے بیٹن گفتد پر میں مکھا ہے سے نے ماشور ہ کے دن کا روز ہ رکھنا مکرو ہ ہے میر میں میں لکھا ہے گرمیوں میں دن بڑ ہوئے اور سرمی کی وجہ ہے روز ہ رکھنا ادب ہے بیظم بیر میر میں لکھا ہے۔

 $\Theta$ : $\bigcirc \wedge i$ 

اُن چیزوں کے بیان میں جن سے روز ہ فاسد ہوتا ہے اور جن سے فاسد ہوتا روز ہ توڑنے والی چیزیں دوشم کی ہیں:

يهلي فعر

وہ جن سے قضاں زم آتی ہے غارہ ، زمنیں تا اگر روزہ وار یچھ بھول کر کھائے یا پی نے یا محت کر لے تو روزہ وارہ وہ بیس تو تنا اس تھم میں فرض وغل میں پچھ فرق نہیں ہے ہے ہدا ہے ہیں تاہدہ ہے کو فی شخص کی روزہ وارک نے کہا کہ تو روزہ وارہ ہاورا سے یا ونہیں آتا تو سی ہے کہ روزہ اس کا فاسد ہوجائے گا یہ ظہیر ہے ہیں تکھا ہے اگر کوئی شخص کی روزہ وارکو پچھ بھول کر کھاتے ہوئے و کی ہے تو اگر اس میں اتنی قوت و کیلیے کہ رات تک روزہ تن مرکز لے گا تو محتار ہے کہ یا و نہ ول نااس کو کروہ ہے اور اگر روزہ سے خطے ہوجائے گا مثل بہت بوڑھا ہوتو آئر خبر نہ کر نے جانے شہیر ہے کے قصال اند یہ میچہ میں لکھا ہے اور اگر وکی کرنے سے یا خط کرنے سے بہت کہ تو قضا یا زم آئے گی کفارہ ، زم نہ ہوگا ہے تی قاضی خان میں لکھا ہے۔

كلى كرناياناك ميں يانی ڈالنے ميں احتياط:

خطاس کو کہتے ہیں کہ روز ہیا وہواس کے قرنے کا قصد نہ ہواور پھر وہ پھھ کا پی ہے ور بھو لنے وال اس کے خلاف ہے یہ نہا یہ اور بحرالرائق میں لکھ ہے آ برکلی کی یا ناک میں پائی ذا ااور پائی اندر جلا گیا تو آ سروز ہاں کو یاد تھا تو فاسد ہو گیا اور وہ اس پر تضایا زم سے کی اور جو یا و نہ تھ تو فاسد ہو گیا ہے تھی صدمیں بھی ہا اور اس پر اعتباد ہا کہ کی اور جو یا و نہ تھی تو فاسد ہو گیا اس کے کہ وہ ہمز لہ خاطی کے ہا اور اس کے سرات اور اس کے صق میں پائی چلا گیا تو بھی ہی جا را تی ہو ہا کہ اور وہ بھو لنے والے کے تھم میں بہی تھم ہے بیسرات الو ہاج میں لکھ ہے سوتے میں آ سرکوئی پائی پی لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جو سے گا اور وہ بھو لنے والے کے تھم میں شہیں ہے اس واسطے کہ سوتا ہوایا ہے ہوئی گر سے وار وہ نئی کر سے تو اس فاج یہ بوٹ کر سے وقت ہم اللہ کہ بیا ھول جانے کہ تو اس کا جو کھول جانے کا ور کو فی کو کر سے وقت ہم اللہ کہ بیا ھول جانے تو اس کا ذیجہ جو بر ہے یوفاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

يَقِمُ مَنْي سُلَّر بِيزِه وَ مُتَقْطِي مِا رُولَى وغيرِه لَكُنَّے كى صورت ميں مسكلہ:

نہیں ہے بیخل صدیس کھو ہے پہتا اً سرۃ زہ ہے تو بھنر ۔اخروٹ کے ہے اور اگر خشک ہواور اس کو چباوے اور اس میں مینگ ہے ق کفارہ ایاز مرآئے گا وراگر بغیر چبائے نگل گیر تو سب کے نزویک کفارہ لازم نہیں آتا اور اگر اس کا سر پیٹ ہوا ہے تو بھی یا مدفقہا کے زودیک کفارہ لازم نہیں آتا میف آوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا الركيلوں ياتر كارى ميں ہے كوئى چيزتر يا خشك طلق ميں أتر كئى؟

ا براس کو چبایا تو روز ہ فاسد نہیں ہوگا لیکن آبر س کا مزاحل میں معلوم ہوا تو روز ہ فاسد ہوجائے گا اور بہی ٹھیک ہا اور ہتھوڑی سے چیز جبانے میں یہی قابعدہ کلیے ہے یہ فتح القدیر میں لکھ ہے آبر سیجوں کا دانہ چبایا تو روز ہ فاسد نہ ہوگا اس سے کہ وہ مند میں بی فن ہوجہ تہ ہوتا ہی قاضی خان میں لکھ ہے آبر کوئی اتقد دوسر سے کھلا ہے کے چبایا پھراس کو نگل گیا تو خاہر ہیں ہے کہ غارہ نہ ہوگا ہی وجیز کر دری میں لکھ ہے آبر کھری کا کوئی اتقد اس ہے مند میں ہ تی تھی اور سحر طلوع ہوئی پھر اس کو نگل گیا یہ جول کر رہ فی کا نکر اکھا ہے ہوا سے لیا اور جب اس کو نگل گیا یہ جول کر رہ فی کا نکر اکھا ہے ہوا ہے اسے لیا اور جب اس کو چبالیا تو یا دہوا کہ روز ہ دار ہے پھر ہو دیور یا دائے ہو وہ نگل گیا تو بعضوں نے کہ ہے کہ اگر مند ہے ہوئی گا ہے ہوئی گا ہے۔ پہنے نگل گیا تو اس میں گئی ہے نہ ہوگا دی قاضی خان میں تکھ ہے۔ پہنے نگل گیا تو اس میں گئارہ ان رمانہ سے ہوئی کا دون میں تکھو ہے۔

ا بنایا دوسر ے کاتھوک نگل جانا:

اَیْن تھوک ہاتھ میں لے رنگل گی تو روزہ فاسد ہو گیا کفارہ الازم نہ ہوگا لیکن اگراس کے مجبوب کی تھوک ہے تو کفارہ ارزم ہوگا ایر این تھوک ہاتھ میں لے رنگل گی تو روزہ فاسد ہوگا اور خارہ الازم نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں لکھا ہے آگر سی کے ہونٹ ہاتیں کر سے وقت ہاورہ وقت تھوک میں تر ہوجا تھیں گھراس کونگل جانے تو ضرہ رہ کی وجہ ہے روزہ فاسد نہ ہوگا یہ زاہدی میں لکھا ہے آگراس کے منہ میں را نھوزی تن ہے اور اس کا تارمنہ کے اندر کے جاب میں ایم ہواتھ اور ان کا تارمنہ کے اندر کے جائر آگر ہیں ہواتھ اور ان کا تارمنہ کے اندر کے جاب میں تو اور وقت کی تھا تو اس کا تھم برخلاف ہے بیظ ہیر میہ میں لکھا ہے جہتا میں ہے کہ ک کا شخص کو یہ بیری کہ اس کے منہ ہے ان نگل ہے اور بیری منہ میں واضل ہوتا ہے اور حق میں جبا جاتو اس کا روزہ ف مد نہ ہوگا ہے تا ہے تو اس کا روزہ ف مد نہ ہوگا ہے تا ہو اس کا روزہ ف مد نہ ہوگا ہے تا ہے تو اس کا روزہ ف مد نہ ہوگا ہے تا ہوگا گیا تو روزہ نہ تو گا اورا کراس کا تا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر مضمضہ لیمن کل کے بعد بھی تری ہاتی رہی اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ تو گا اورا کراس کا تار خانیہ میں لکھا ہے اور آگر مضمضہ لیمن کل کے بعد بھی تری ہی رہی اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ تو گا اورا کراس

ا گرتھوک میں سرمہ کارنگ یا اثر برآ مدہو؟

جوفی پن سے نہایا اور اس کی سردی جسم کے اندر محسوس ہوئی تو اس سے روزہ ف سد نہ ہوگا یہ نہرالفائق میں لکھ ہا گرا کھ میں کہے دوا ٹیکائی تو ہمارے نزدیک اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا گرچاس کا مزاحت میں محسوس ہوا گرکس سے تھوک میں سرمہ کا اثریارنگ فاہر ہوا تو عامہ مث کئے کا بیقول ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھ ہے بی اصح ہے بیتیمین میں لکھ ہا گراس کو تے ہوگئی یا اس نے ازخود منہ بھر کریا اس سے کم قے کی اوروہ آپ سے اوٹ گئی یا اس نے لوٹ ئی یوبا ہر نکلی تو اگر آپ سے قے لوٹ ئی یوائے اراوہ سے منہ بھر کرتے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے سوااور سی صورت میں نہیں ٹوٹے گا بینہرا بفائق میں لکھ ہے اور بیسب تھم اس وقت ہے کہ جب قے میں کھا نو پی نو بیت ہوں اور اگر منفر ہے تو اہا مرابو صنیفہ اور امام محمد کرنز و یک روزہ نوٹی اور منہ بھر کر ہوتو اہ مرابو یوسف کا اس نیس اختراف ہے اور بیقول امام ابو یوسف کا ان دونوں کے قوں سے احسن ہے یہ فتح القدیم میں لکھ ہے۔ میل کام تھنہ لیما مانا کے میں تیل جرام ھانا:

جس فخص نے تیل کا حقندل یوناک میں تیل جڑھا یو یا کان میں ٹیکا یا تو اس کاروز ونوٹ جائے گا اوراس پر کفار وواجب نہ ہو گایہ ہدایہ میں لکھا ہے اورا گر اس کے بغیر فعل کے تیل اندر داخل ہو گیا تو بھی روز ونوٹ جائے گا میرمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر سی نے کان میں پائی ٹیکایا تو روز و میں تو نے گا یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی سی ہے یہ یہ جیط سرخسی میں لکھا ہے اور ا یہ چھ ٹیکایا تو امام ابو صفیفہ اور امام محمد کے نز دیک روز و نہیں تو نئا یہ مجیط میں لکھا ہے برابر ہے کہ پائی ٹیکایا ہویا تیل اور یہ ختمان کی صورت میں ہے کہ وہ فن ٹیکایا ہویا تیل اور یہ ختمان کی سورت میں ہے کہ وہ مثن ندتک بہتی جائے اور اکر مثن ندتک ندی بنج ہواور ذکر کی ڈیٹری میں ہوتو ، اجماع روز و نہیں تو ہے گا یہ بہتین میں میں جھ ٹیکا میں وہا خل ف روز وانوٹ جائے گا یہ تیج ہے یہ تھی ریہ میں تاہم کا میں جھ ٹیکا میں وہا خل ف روز وانوٹ جائے گا یہ تیج ہے یہ تھی ریہ میں تاہم کا میں ایکھا ہے۔

اً ربیٹ یاسر میں جراحی کے دوران دواڈ الی اور وہ معدہ یا مغز تک پہنچ گئی؟

دوران روزه بوس و کنار کامسکله:

ای برفتوی ہے اورای طرح آئر عورت کے زبر دی کی تو بھی یہی تھم ہے بیاضلہ صدمیں لکھ ہے ہے گر جم کے طلوع ہوئے ہے

ع 🚽 پیت میں جوف تک اور سرمیں مغز تک ہو۔

ع آر عورت ن سیرتر به مد قوره و کذا مو کواهة المواة سیل شخه وجود و میں ہا و مخفی نیس کے عورت ہا کراہ ابقوں ایا مربخا ف سا دین نیس ہوت کہ مانکہ سحنت وقوت جائے گھر میر ہے زاد کیا اصل میں سہو ہا ارکا تب ئے مطلی ہوئی عبارت بیہ کے و کذا لو کو هت المواة علی بداء المعلول فاقعم واضح رہے کہ زرد تق سے بیمرا و ہے کہ بیاتی و کر د سے جی بجز ہوتا ہے لیس کسی ایڈ او پہنچائے کا خوف ولائے مثلاً و رتا یا قید کرنا یا تجھین بیزہ نیم وہ یہ سیمین مرد میں تام و میں تام ہوں میں تام و میں تام ہوں میں بھور مند میں پوئی والے وغیر و کے بود رند بھائ میں زیرد تی ممکن بھی نہیں ہے کہ اقد مولانا السید صاحب ترجمة المجددات المانیه والمدتعالی احم۔

سے دنول کیا اور جب فیٹے کے طلوع ہونے کا خوف ہوا تو بہ برکال ایوا دائزال ہو آیا گین اس وقت سے ہو چکی تھی تو اس پر تقال زم ندہ و گی اور اس بھول کر جماع شروع ہوگا ہے تھے دخول کیا پھر فجر طلوع ہوگئی یا ہو لئے والے ویا دا گیا تو اگر فور آبا ہر کال ایا تو صحیح روایت کے ہو جب روزہ فاسد ندہوگا بہ قان وی قاضی فان میں لکھ ہا اور اگر ای ھانت پر قائم ربا تو ظاہر روایت کے ہمو جب اس پر قضا اور کفارہ دونوں ارزم آن میں گی ہے جا انع میں لکھ ہا آر کی عورت کے منہ یا فری کوشہوت سے ہار ہور دیکھ یا کہ مرتبہ ویکھ اور انزال ہوگئی تو روزہ نیس نوشا گورائی او بان میں لکھ ہا اور انزال ہوگئی تو روزہ نیس نوشا اور انزال ہوگئی تو روزہ نوٹ کا اور انزال ہوگئی تو روزہ نوٹ ہوت ہوت ہوت ہوت ہوتا ہوگئی اور کھا دور انزال ہوگئی تو روزہ نوٹ ہوتا ہوگئی کا اس میں خل ف ہے بیزا ہدی میں لکھ ہا آر کی ہو دی کے بوے لئے اور انزال ہوگئی تو روزہ نوٹ ہوتا ہور ان میں خل ف ہے بیزا ہدی میں لکھ ہا آر کی ہونوں اور مذت ہوتا ہوگئی اور انزال ہوگئی تو روزہ نوٹ ہوتا ہوگئی کا سیس خل ف ہے بیزا ہدی میں لکھ ہا آر کی ہونوں کے بوے لئے اور انزال ہوگئی تو روزہ نوٹ ہوتا ہورانا اس میں خل ف ہے بیزا ہدی میں لکھ ہے آر کی ہونوں کے بوے لئے اور انزال ہوگئی تو روزہ فاسد شاہوگا ہوگئی میں لکھا ہے۔

مساس مباشرت مصافحه اورمعانفه كانتكم:

میں س'می شرت' مصافی اور می فقہ کا صحم شی ہوئے ہے ہے ہے ہارائی میں مکھ ہے اگر عورت کو کیڑے کے اوپر سے میں س بیا اور انزال ہوگی تو اگر اس کے بدن ن حر رت معلوم ہوئی روزہ فاسد ہوجائے ورنہ فاسد نہ ہوگا ہے ہمرائ الدرایہ میں تکھ ہے اگر عورت نے شو ہر کے میاس کی اور شو ہر ان الربی ہیں تکورت نے شو ہر کے میاس کی اور شو ہر اللہ ہوگا ہے اگر تکیف دی تھی تو اس میں کہ ہوئی اور انزال ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا ہیں ان الو ہائ ہیں مشاکح کا اختیاف ہے ہے ہوگا اور اگر ان سب میں انزال ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر ان سب صورتوں میں انزال ہوگی تو قضا بازم ہوگی کفارہ بازم نہ ہوگا ہوگا ہے تا وی قاضی میں تکھ ہے۔

دوران روز ه مشت زنی یا مساس وغیره جیسی فتیج حرکات کی تو قضالاً زم بوگی:

روز ہ دارا گراپ ذکر ہا دے اور انزال ہوجائے تو قضالا زم ہوگی ہی مختار ہے اور ما مدمث کئے کا بہی تول ہے یہ ہم الرائق میں مکھ ہے اگر اور ازال ہوجائے تو روز ہ فاسد ہوگا یہ ہمران الوبائ میں لکھ ہے اگر موئی ہوئی ہوئی معت کی جائے تو تینول سونی ہوئی ہوئی معت کی جائے تو تینول سونی ہوئی ہوئی معت کی جائے تو تینول مول ہوں ہوئی ہوئی معت کی جائے تو تینول مول کے نزویک اس کا روز ہ نوٹ جائے گایے خل صدیل لکھ ہے اگر دو عور تیل با ہم مساحقہ کریں پینی آپ میں مشغول ہوں اور ان ووٹوں کو ارزال ہوجائے تو ان دوٹوں کا روز ہ نوٹ جائے گا ور تہیں نوٹے گایے ہمران الوبان میں مکھ ہے اور انزال کی صورت میں کا روزہ نوٹ ہوگا ہے۔

وومری فتم:

اُن چیز وں کے بیان میں جن سے قضا اور کفارہ لا زم ہوگا

جس شخص نے دونوں راستوں میں سے کی راستہ میں عمداً مجامعت کی تو اُس پر قض واور کفارہ لازم ہوگا۔ ان دونوں مقد موں کی موت میں انزال شرط نہیں ہے مید امید میں مکھ ہے اورا گرخورت تا بعدار ہو تی تو اس کا بھی وہی تھم ہے اورا گرز بردی سے جبورتھی تو تھی از ال شرط نہیں ہے مید اورا گرز ایس کے جبورتھی تھی رضا مند ہوگی تو بھی میں تھی ہے بیق وی قاضی سے مجبورتھی تھی رضا مند ہوگی تو بھی میں تھی ہے بیق وی قاضی

خان میں لکھ ہے اگر کی لڑکے یہ مجنون کو تورت نے اپنے اوپر قادر کرلیا یہ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا تو ہول تفق اس عورت پر کفار ہو وہ جب ہوگا میز اہدی میں لکھا ہے گر سی نے عمرا کوئی الیکی چیز کھائی جوغذا یا دوا ہوتی ہے تو کفارہ لا زم ہوگا اور بیقتم اس وقت ہے جب وہ غذا یہ دوا کے واسطے کھائے اور اگر ان دونوں کا ارادہ نہیں کیا تو کفارہ لازم ندہوگا تضاوا جب ہوگی میز زائمۃ المفتین میں لکھ ہے جس روزہ دارا گر روثی یا کھانے یا چینے کی چیزیں یہ تیس یا دودھ کھائے ہے یا ہڑیا مشک یا زعفران یا کا فوریا غالیہ کھائے تو ہمارے نزدیک اس پر قضااور کفارہ لازم آئے گا بیافاوی تو منی خون میں لکھا ہے۔

بطورٍ دواگل ارمنی وغیره یا بھونی ہوئی مٹی وغیرہ کھانا:

بهول كركها نايينا يا مجامعت كرنا اور كمان كرنا كهمير اروزه ثوث كيا تواس صورت ميس مسئله:

اگر تاز وہ وامنگل یہ تو کفارہ الازم ہوگا یہ محیط سرتھی بیش ہے اوراگر ہوام یا اخروث تازہ یو خشک چہا کرنگل گی تو کفارہ ان رہ ہوگا ہے معران الدرایہ بین لکھا ہے نمک ھونے ہے کفارہ الازم نہ ہوگا گین اگر خالی نمک کھ نے کی عادت ہوتو کفارہ ال زم ہوگا ہے میں اللہ ہے اگر نمک کھ لے گا تو کفارہ اوراج ہوگا ہے ہی گئی ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہے ملا سے میں لکھ ہے جو شخ ابوالمکارم کی تصنیف ہورات ہے معت کی اوراس کو یہ ملک ہے جو شخ ابوالمکارم کی تصنیف ہورات ہے معت کی اوراس کو یہ ملک ہی ہو گئی اما ابو صنیفہ کے کروں فوٹ کے پھر اس نے عمداً کہ ابن تو اس پر کفارہ اورا ہو ہو گا اوراگر کو بیا ہوگا ہوران کو یہ ملک ہوتا ہورائی ہوگا ہورائی ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہورائی ہورائی ہوگا ہورائی ہورائی ہوگا ہورائی ہورائی ہورائی ہوگا ہورائی ہ

اس پراعاد کیا تو گفارہ واجب نہ ہوگا ہی تھم ہا مام محمد کے نزدیک اور امام ابو یوسٹ کا قول اس کے خلاف ہے اور اگر حدیث کی تا ویل معلوم ہے تو گفارہ واجب بوگا ہی ہما ہے جس کھھ ہے آگر کس نے سرمدلگا یا بدن پر یامونچھوں پر تیل ملا اور اس کو گمان ہوا کہ روزہ و شاہ میں معلوم ہے تو گفارہ واجب ہوگا گئیا آگرہ و جال تھا اور کسی نے اس کوروزہ تو نے کا فتوی و سے دیا تھا تو گفارہ واجب ہوگا گئیا آگرہ و جال تھا اور کسی نے اس کوروزہ تو نے کا فتوی و سے دیا تھا تو گفارہ واجب بیرگئیا ہے۔

مسافر قبل از زوال این شهر میں والیس لوٹا تو؟

اگر مسافرا ہے شہر میں زوال ہے پہیے داخس ہوا اور وہاں پکھٹ کھایا اور روز ہ کی نیت کر لی پھرعمدا محت کی تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اس طرح آگر مجنون کوزوال ہے پہیے افاقہ ہوا اور اس نے روز ہ کی نیت کی پھر مجامعت کی تو بھی بہی حکم ہے۔ بیسراج الوہ بی میں لکھا ہے۔ اگر کسی ہے کہ اگر کسی ہے کہ الوہ بی میں لکھا ہے۔ الوہ بی میں لکھا ہے۔ الوہ بی بھر بھے کہ اگر کسی نے روز ہ تو زا پھر ایب بیار ہوا کہ روز ہ نہیں رکھ سکتا تو ہمارے نز ویک کفارہ س قط ہو جائے گا بیڈا دی تا ہوا کی بھر بھی کسی الکھا ہے اور میں کھا ہے کہ اگر کسی نے روز ہ تو ڑا پھر ایس بیار ہوا کہ روز ہ نہیں رکھ سکتا تو ہمارے نز ویک کفارہ س قط ہو جائے گا بیڈا دی تا ہمان میں لکھا ہے بیاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرسٹی صحف کورمضان کے دن میں قتل کرنے کے واسطے رائے اور اُس نے کسٹی محف سے (دوران روزہ ہی) پانی مانگا اور اس نے پکڑا دیا پھر (معابعد) اُس کا خون معاف ہو گیا تو شیخ امام ظہیر الدین نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہوگا اگرسی نے اپنی خوشی سے عمد اُدن میں عورت سے مجامعت کی پھراس کو زبردتی ہا دشاہ نے سفر کو بھیجا تو نطا ہراصول کے بھو جب کفارہ س قط نہ ہوگا میں تھے میں لکھا ہے۔ میں لکھا ہے۔

(a): C//i

# اُن عذروں کے بیان میں جن سے روز ہ ندر کھنا مباح ہوتا ہے

سفر كابيان:

معیادی بخار یامنتقل بخاروالے کی بابت تھم:

### ينخ في في ( بيراندسالي والا ) كي بابت مسكه:

شیخ فی اً سرروز ہیں قاور نہ ہوتو روز ہ نہ ر کئے اور ہرروز ہے کے بدلے ایک مسکیین کو کھا تا کھلا دے بیہ بدایہ میں ککھا ہے بوڑھی عورت کا بھی یہی تھم ہے بیسر ی الو ہاتی میں لکھا ہے لیٹنے فانی و چھنص ہے جو ہرروز زیاد ہ ضعیف ہوتا جائے یہاں تک کہ مرجانے بیا بح الرائق میں لکھا ہے اور بیا نقتیار ہے کہ میاہے فعربیاوں رمضان میں ایک ہارد ہے اور میاہے کل فعربیہ آخر رمضان میں دے بیا نہرا فا نُق میں لکھا ہے آ سرفعہ بید ہے بعدروز ویر قادرہو گیا تو فعہ بیا گلے ہوگا اور روز ہے اس پر واجب ہوں گے بینہا بیا میں سکس ہے اوراً برقتم بیانش کے کفارہ کے روز ہے تھے اور شیخ فانی ہونے کی وجہ ہے ان سے عاجز ہو گیا تو ان کے بدیلے کھا نا کھا نا جائز نہیں اور قاعد ہ کلیدائ کا بیرے کہ جوروز ہ کہ خود صل ہوا ورکسی دوسر ہے کوعوض شہوائ کے عوض میں جب روز ہ رکھنے ہے مایوں ہوتو کھ نا و ہے سکتا ہےاور جوروز ہ کہ دوسر ہے کا بدل ہواورخو داصل نہ ہواس کی عوض میں کھانانہیں و ہے سکتا اگر چہ سمندہ روز ہ رکھنے ہے ، یوں جو ٹس جومشاً اقتیم کے گفار ہ کے روز ہ کے بدلے میں تھا تا وینا جا نزشبیں اس لئے کہ وہ خود دوسرے کے بدل میں اور کفار ہ ظہاراور کفار ہ رمضان مین اگر اپنی فقیری کی وجہ ہے نیاا م آزا د کرنے اور بڑھائے کی وجہ ہے روز ہ رکھنے ہے ماجز ہوتو اس کے عوض میں ساتھ مسکینوں کو کھا نا کھلا سکتا ہے اس واسطے کہ بیافد بیاروز والے عوض میں نص سے ثابت ہوا ہے بیٹر تر طی وی میں لکھا ہے اگر رمضان کا روز ہمرض یا سفر کے عذر ہے فوت ہو گیا اورو ہمرض یا سفرابھی باقی نضا کہو ہمر کیا تو اس پر قضا وا جب نہیں کیکن اگر اس نے بیوصیت کی ہو کہ روز ہ کے عوض میں کھا تا کھلا یا جائے تو وصیت سیجے ہے وا جب نہیں اور اس کے تنہائی مال میں ہے کھا تا کھلا یا جائے اور اگر مریض حیما ہو گیا یا مسافر سفر سے واپس کیا اور اس قدر وفت اس کوملا کہ جس قدر روز ہے فوت ہوئے تھے ان کی قضا کرسکتا تھا تو اس بران سب کی قضالہ زم ہے پس سرروز ہے نہیں رکھے اور موت سینٹی تو اس پر واجب ہے کہ فدید کی وصیت کرے پیر ہدائے میں لکھا ہے اور س کی طرف سے اس کا ولی ہرروز و کے عوض میں ایک مشکین کو نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جھوا رہے یا جود ہے ۔ یہ ہدا یہ میں مکھا ہے اورا گراس نے وصیت نہیں کی اور وارثو ب نے اس پر احسان کر کےاپنی طرف سے فعد بیددیا تو بھی جائز ہے کیکن بغیر وصیت کے ان پر وا جب نہیں بیفتا و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ورا قامت ان پرقضا از زم ہوگی بالا تفاق سب فقہا کا بین قول ہے بی طبح ہے بیران الوباق میں مکھ ہوا پھروہ دونوں مر گئاتو بلقہ رسے ورا قامت ان پرقضا از زم ہوگی بالا تفاق سب فقہا کا بین قول ہے بی طبح ہے بیران الوباق میں مکھ ہے اگر دوسرار مضان آیا اوراس نے بہتے رمضان کے روزہ قضائیں کئے قوان روزوں کو قضا پر مقدم کرے بینہرالفائق میں مکھ ہے ہمارے اصحاب میں سے رازی نے ہما ہے کہ فام ہر روایت ہے بیر مضان کے رفتا روزہ میں بغیر عذر افطار جائز نہیں بیائی میں مکھ ہے بی اصح ہے بیر محیط سرحی میں لکھا ہے کہی فام ہر روایت ہے بیرا فنائق میں مکھ ہے ایام ابو پوسف اورا مام محمد ہے موروی ہے کہنے کہ فی میں مکھ ہے فقہا نے کہا ہے کہ ذہب شخص بے کہا گورنی ند بو ہو ہو ہو ہو گا اور میں نا نہ کھا نے کہا ہے کہ ذہب شخص ہے کہا گورنی ند بو گا تو روزہ قوڑ دے اور پھر قضا کر ہے شمل المخمد ہے کہا تو روزہ فوڑ دے اور پھر قضا کر ہے شمل المخمد ہے کہ اگر اپنے اور پھر قضا کر ہے شمل المخمد ہے کہا تھا وہ کہ ہے رہے گا عاد نہیں ہے تو روزہ فتوڑ ہے اگر چروزہ فوڑ دے اور پھر قضا کر ہے شمل المخمد ہے کہا تھا وہ کہ ہوا وہ روزہ فوڑ دے اور پھر تصاب کے بہتر قول بیر ہے کہا تراپے اوپر قضا رکھے کا عاد وہیں ہوتو وہ دورہ فوڑ دے اگر وہ میں دوزہ وہ فوڑ دے اور پھر اس وقت ہے کہ جب روزہ تو ٹر زاز وال سے پہلے ہواورز وال کے بعد سی صورت میں روزہ وہ تو ٹر ہے ہیں روزہ فوٹ کے کہا ہوا وہ بیرے ہوا وہ دورہ ہوتوں کے تو میں مذر سے بیر سیر بات اور مہم ن دونوں کے تو میں مذر سے بیر سیل میں واحد یکی کھر ہے بیرے میں مذر سے بیر سین واحد کی کو تو میں مذر سے بیر سین مواحد کر بیر سید کی میں مدر سے بیر میں ہوتوں دورہ کو تو میں مذر سے بیر سیا کی میں میں دونوں کے تو توں سے بیر میں مواحد کی سیال کی بی تو توں ہوتوں کے تو توں ہوتوں کو توں ہوتوں دورہ کی بیا کہ بیر کی کھر بیاں کھر کے بوتوں کی کھر کے میں کھر کی کو توں کو توں کو توں کے تو توں ہوتوں کو توں کو توں کو توں کو توں کے توں میں موروں کے توں کی کھر کے توں کی کھر کو توں کو توں کے توں کی کھر کے توں کی کو توں کو توں کو توں کو توں کے توں کو توں کے توں کو توں کے توں کو توں کو توں کو توں کو توں کو توں کے تو توں کو توں کو

شرِ آ وقا یہ بیں مکھ ہےضیافت واجب روز وہیں مذرنہیں بیزنہا یہ بیں مکھا ہے مجنون کوا ٹررمض ن کے پچھ حصہ میں افاقہ ہو گی تو گذشتہ وونوں کی قضالا زم آئے گی اورا گر پورے مہینہ جنون رہا تو قضالا زم نہ آئے گی اور ظاہر روایت میں اس جنون میں جو ہا اور اس میں جو بلوغ سے پہلے ہو پچھ فرق نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

(d): (

## نذر کے بیان میں

ئندرى شروط:

اصل ہے کہ نذر ربغیراس کی شرطوں سے سی تعین ہوتی کہیں شرط ہے ہے کہ جس چیز کی نذر کر ہے اس کی جنس ہے شرعا کو واجب ہوا ہی واجب ہوا ہوا ہو ہی ہوگی نذر کرے وہ فی الح ل یہ کی اور وقت میں واجب نہ ہو پس اگر کوئی ظہر کی نمازیا ورک وقت کی نماز کی نذر کر ہے تو سے تعین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو ہی ہے ہی ہو ہی ہی کہ جس چیز کی نذر کرے وہ اپنی ذات میں گناہ کا کا م ند ہو ہی بحرالرائق میں لکھ ہے ہیں اگر کوئی اس ہے کہ اند تدی لی کے واسطے میں نے قرب فی کے دن کے روز ہ کی نذر کی تو اس ون روز ہند کے اور پھر تھنا کرے اور بینذر صحیح ہو اس کے کہ روز ہ رکھنا ہو کہ وہ تا ہو گیا ہو وہ ہے ہو گیا اور وہ ہیے کہ اند تدی لی دعوت قبول نہ کی اور اگر اس دن روز ہور کہ کو اس کے کہ روز ہوگر وہ گیا ہو ہو ہی ہو گیا اور وہ ہیے کہ اند تدی لی کی دعوت قبول نہ کی اور اگر اس دن روز ہور کہ کی نذر کی تو نذر کو تعین ہو گیا ہو ہو ہے کہ اند تھی لیکھ ہو وہ کی نذر کی تو نذر کر ہے اس کی میں ہو ہی اگر کی شخصا ہو اور ایک میں ہو کہ اس کو پیض آگر ہو گئے اور کی میں میں ہو کی ایک ہو وہ شخص ایسے وقت میں آگر کی کہ وہ ب اس پر پیچھوا جب نہیں یہ نقاق کی خان میں میکھ کے اس کو پیض آگر کی تھی تو ایس کی کہ وہ جب اس پر پیچھوا جب نہیں یہ نقاق کی خان میں مکھ کے تو ل کے بہو جب اس پر پیچھوا جب نہیں یہ نقاق کی خان میں مکھ

ل توڑنے ہے میں اوکیروزہ شدر کھنے کی عادت ہے جیسے فائل و فاجر ہوگ ہوتے ہیں، در مترجم نے افطار کائز جمد سربر کی زبان سے روز و قرزنا مکھ ہے س ہے ہوشیار دہنا جا ہے۔

باور می مختار ب بیسراجیدیس لکھا ہے۔

اگروہ زوال کے بعد آیا تو بھی امام محر کے تول کے بہوجب پھرواجب نہیں اور کی اور امام سے اس مسلد میں پجھروایت نہیں بی خلاصہ بیں مکھ ہے اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلال شخص آئے گائی دن روزہ رکھوں گا اور وہ رات میں آیا تو اس پر پچھلازم نہ بوگا اور اگر وہ اگر دون میں زوال سے پہلے آیا اور ابھی تک اس نے پچھنیں کھیا تو روزہ رکھ سے میر دونہ میں مکھ ہے اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلال شخص آئے گائی دن بمیشہ روزہ رکھوں گا پجروہ شخص اسے دن آیا کہ اس نے کھانا کھانی تھا تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہ بوگا آئندہ اس کے جس روزہ کا روزہ اس کے ذمہ واجب بوگا بیس اور اس نے بھانا کھانی تھا تو اس دن کا روزہ اس کے دہ سے دونہ اس کے جس روزہ للا شخص آئے گائی اس روزہ للا اس کھی ہیں ہوں گا ہے گئی دون کی نذر کی تھی تو اس کے تھور کے معاف بورنے کی نذر کی تھی تو اس پر بمیشہ میں مکھ ہے۔

پر جمس دن وہ شخص جس کے آئے کی نذر کی تھی آئے اس دن اس کا تصور مدی نہ بوئے جس کے قصور کے معاف بورنے کی نذر کی تھی تو اس پر بمیشہ میں کھی ہے۔

### نذر کے روز ہے کی بابت معین الفاظ نہ کہنا:

اگریوں کہ کہ القدت کی کے واسطے میر ہے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن روز ہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روز ہ واجب ہے اور ا اس کے اوا کرنے کے واسطے دن معین کرنے کا اس کو اختیار ہے اس روز ہیں بالہ جماع اس کو مہلت ہے اور اگریوں کہا کہ القدتی کی اس کے واسطے میر ہے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے اور ان کے واسطے میر ہے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے اوا کہ کرنے کا کوئی وقت معین کرنے اور اگر چاہے جدا جدا رکھے جا ہر ابر رکھے لیکن اگر نذر میں برابر رکھنے کی نبیت کی تھی تو برابر رکھنے اس روز ہ ندر میں برابر رکھنے کی نبیت کی تھی تو برابر رکھنا اور ایک ورت کوئی ہوگی اور ایک ورمیان میں روز ہ ندر کھا یان روز وال کی مدت میں عورت کوئی ہوگی تو زمر نو روز ہے نیش کو گئی اور برابر روز ہے رکھ لئے تو خائز ہے بیافی والی کی مدت میں تکھا ہے۔ جا تریز رمیں متفرق روز ہے دکھنے کی نبیت کی تھی اور برابر روز ہے رکھ لئے تو جا تریے بیافی والی میں تکھا ہے۔

ل فی ااصل یعانی فیه فدان خاهر میل مرادید که جس دن قلال مرایش احجه بوگامتر جم نے قصور معاف بوئے کے معنی سے بیر بوہ کیلن تکم بیل بدانا ہے۔ ۲ تو ساصو هر يواهر و يوهر کاتر جمد مکتف اور بین کم فقط کی زبان نے خاص ہار دو جس شايدون دون کئے ہے جميش کی نيت ہو سکے۔

فوائد الا والتي بوكدا بي مع بي تعليم التي بي معبوداي مهيد كه جد النه بي يونداو النه الم عن معبود الين با والتي بوكدي التي الم يول المنظم المنطم المنظم المنطم المنظم المنطم المنظم المنطم المنطم المنظم المن

اسل يربصعته عشر يومات توييكم بحىع لى زبان يس فاص برجمانوب

لذا كذابو بابدول داؤب

س تنا یا ده در سین بن بنوب که منز هم نے آن می کا باید تعریض زبان عربی کے ساتھ اصول بحث ہے متعلق ہے لہٰڈ ااصل کی عبارت برتھم من کرہ جا ہے 'ان و قال الله علی صور الجمع اور آئند و ہرجگہ ذیل میں فقر وعربی کھیود یا جائے گا اور ہوشیار ربنا جا ہے۔

بکل گیا کہ مہید نے روز ے رکھوں تو مہید ہم کے روز ے واجب ہوں گے اس لئے کہ نذر کے تھم میں قصد اور غیر قصد برابر ہے اور اگر بوں کہ کہ امتد تن کی کے واسطے میں ہے وہ مہید ہم کے روزے واجب ہوں گے اور جون سرمہید جوں ہے ان کے اوا کر نے واسطے میں ہے فدر آوا کہ اور اگر باوا جب نہیں یہاں تک کہ تاخیر کی وجہ ہے کہ گار نہیں ہوتا ہیر مرائ الو ہاتی میں لکھا ہے اور اگر بول کہ بہا اللہ کے واسطے میرے فرمد واجب ہوگا میں ہوتا ہے دن ہوتی جوں اس کے روزے واجب ہوگا واجب ہوگا وہ بان کے روزے رکھوں تو اس مید کے جفتے دن ہوتی جو اس کے روزے واجب ہوگا واجب ہوگا واجب ہوگا واجب ہوگا وہ بار اور نہ ہوتا ہیں کہ کہ واجب ہوگا وہ بار اور نہ ہوتا کہ برابر روزے رکھنا تو اس کی قضا کرے اور از سرابر روزے رکھنا تہ ہوگا کہ واحد واجب ہوگا وہ بار کہ بار اور نہ ہوتا کی قضا کرے اور از سرابر ورزے رکھنا تہ ہوگا کہ واحد وہ وہ بار کہ کہ برابر ایک مہینہ کی قوال کو اضافی کے واسطے میرے فرم ایک دور وزے رکھنا تو قضا کی واحد وہ باربر رکھے بیر زاہدی میں لکھا ہے اور اگر یوں کہ کہ داند تھالی کے واسطے میرے فرم واجب ہوگا کہ ہوتا ورزی الحجہ ہول ورزے رکھوں گیر جاند کی حد بارب کے دور وزے دور

اگریوں کہ کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ تین مینے کے روزے رکھوں اور شوال اور ذیقعد واور ذی الحجہ و ان روزوں کے واسطے معین کیااور فریقعد واور فری احجہ میں تمیں دن کے مہینے متھاور شوال انتیس دن کا تواس پر چھادان کے رہ زے قضا واجب جول کے بیا ظلاصہ میں مکھ ہے اور اگر یوں کہ کہ اللہ کے واسطے میرے فرمہ واجب ہے کہ مثل ماہ رمضان کے ایک مہینہ کے روزے رکھوں تواگر برابر روزور ورکھنے میں رمضان کی مثال دی ہے توایک مہینے کے برابر روزے رکھنا واجب ہے اور اگر مدو میں مثال دی ہے یہ کچھ نہتے نہیں کی تو تمیں ون کے روزے واجب جو ہے ان کو جدا جدا اوا کرے جو ہے اوا کرے یہ محیط میں لکھا ہے اور نوازل میں ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں بیتہ تار ف نہ میں مکھ ہے اور اگر صف واجب ہونے میں مثال دی تھی تو جدا جدارہ زے رکھن اس کو جرزے بیافتاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

المربون کہ کا مقدتی لی کے واسطے میر نے ذمہ اس سے دوزے واجب ہیں تو حید الفظر اور عیدا المنتی اورا یا متشریق کے روزے نہ رکھے اور پھر ان کی کذار کھے کذائی البدا بیاور بیتھم اس وقت ہے کہ عیدالفظر سے پہلے بیہ ہو ہورا گرشوال ہیں کہا تو عید الفطر کی قضا اس پرل زمنبیں اوراسی طرح اس بعدایا متشریق کے کہا تو عیدین اور ایا متشریق کی قضا واجب نہیں بیافتی القدیم میں منہ بیت اور سال معین نہ کیا تو عید البیان نے نقل کیا ہے اور اگر بوں کہا کہ القدت ہی کے واسطے میرے ذمہ ایک سال کے روزے واجب ہیں اور سال معین نہ کیا تو بیان کے روزے درکھے اور اس کے بعد پینیتیس روزے اور قضا درکھے تھی رمین ان کے اور دو میدید کے اور آئین ایر متضان می قضا اور جب شیر کے اور اس کے روزے واجب ہیں تو اس پر رمینان می قضا ایا میل کے روزے واجب ہیں تو اس پر رمینان کی قضا میں کہا کہ ایا میل میں رمینان ہی شام سے بینلا صدیم کی ہو ہو اور اس کے روزے دواج کے اور ایک سال معین کے بعد ایا مرین کی دوزے قضا کر بیاں واسطے کہ سال کی روزے دیا ہوگھ کے بعد ایا مرین کی میں کہ ہوئے کہ بیان کی میں کہا کہ میال کی میں بین تا وی کو بیا یہ بین کا وی بیان کی میں بین کا میں کہ ہوئی ہوئی کے بعد ایا مرین کی سے۔

ے تو سائر ہوں کیا ہے میں کہتا ہوں کے متر ہم نے بید سرتسیاا کہ اواصل میں یوں ہے کہا گرک نے موافق میں یوں کہا کہ مدھی ان اصوم الشہر تو لیکی مبید جس میں اس نے اید کہا ہے بیا جائے گاؤی اس پرواجب ہے کہا ک سے یاتی واق سے روز سے در نصاف ارا مراغظ الشہر سے اس نے کوئی معبود مہیون مراہ یو جوتو اس کی ٹیٹ کے موافق ہوگا گذافی المحیط ہے۔ اگریوں کہا کہ القدت کی کے واسے میرے فرمیصوں وہرواجب ہو چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اوراً تریوں کہا کہ صوم الد ہرواجب بین تی تا معمر کے روزے واجب کبوں گے بین آوئی قاضی خان بیں لکھ ہے جب روز وی نذرکوکی شرط پرموقوف کی تو اس شرط کے موجود ہونے سے پہلے اس نذر کا ادا کرن بالد جی ع جا کرنہیں اورا گرنڈ رکے روز دان کے لئے کوئی مہینہ عین کیا اور س وقت سے پہلے ان کو اواکر ویا مثلاً یوں کہا کہ الندگ وی کے واسطے میرے فرمدواجب ہے کہ رجب کے روزے رکھوں اوراس کے عوض میں رہتے الاول کے روزے رکھوں اوراس کے عوض میں رہتے الاول کے روزے رکھ لئے تو امام ابو یوسف کے نزویک جا نزے اور بھی قول امام ابوطنیفہ کا ہے اور امام محمد کے قول ک میں رہتے الاول کے روزے رکھوں گا تو جب تک یوں موجب جو بڑنہیں یہ چیط میں لکھا ہے اورا امام کو جب تک یوں موجب جو بہت کہ یوں تو جب کہ یواند کے دوروزے واجب نہ ہوں گا تو جس اس قدرروزے رکھوں گا تو جس تک ہو جب تک یوں استحد ان واجب کہ واجب تھا ہم ہوجب قیاس کے نہ ہوجب کہ دوروزے واجب نہ ہوں گئے ہم وجب قیاس کے نہ ہوجب کہ دوروزے واجب نہ ہوں گئے ہم وجب قیاس کے نہ ہوجب کہ استحد ان کی موجب تیاس کے نہ ہموجب تیاس کے نہ ہمورے کہ وہ ہمیں کہ کی موجب تیاس کی تو بہ بست کہ وہ ہمیں کو وہ ہم ہم ہمال کو سے گہا تو بہم ہمیں کہ کو اسلے میں کہ کو ایس کے نہ ہمور کو ایکھوں کا کو ایکھوں کے نہ ہموجب تیاس کی تو بہر بیاس کے نہ ہموجب تیاس کے نہ ہموجب تیاس کے نہ ہموجب تیاس کے اس کے نہ ہموجب تیاس کے نہ ہموجب کی کو نہ ہموجب تیاس کے نہ ہموجب تیاس کے نہ ہموجب تیاس کے نہ ہموجب تیاس ک

گیا تو اس پر مہینہ بھر کے روزے واجب ہوں گ وراس پر لازم ہے کہاں کی وصیت کرے اور ہر روزے کے بدیلے نصف صاع کیہوں ویتے جا میں خوا دان روزوں کے لئے مہینہ عین کیا ہو یا نہ کیا ہو بید مسئلہ باب اعتکاف میں مذکور ہے مریفن ٹ امتد کے واسطے میرے او پر واجب ہے کہا یک مہینہ کے روزے رکھوں اور تندرست ہونے سے پہنے مرگیا تو اس پر یجھال زمز نیس ہے اور

اللہ ہے واسطے میر ہے او پر واجب ہے کہ ایک مہینہ ہے روز ہے رشوں اور مندرست ہوئے سے پہلے مربیا کو اس پر پرکھال زم میں ہے اور اگر ایک دن کے واسطے تندر مت ہو گیا تو اس پر واجب ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ مہینہ کھر کے روز ول کے فعد رہے کی وصیت کرے مام

مخذ نے کہا ہے کداس پرا نے ونوں کے فدریے کی وعیت واجب ہوگی جتنے دنوں تندرست رہا ہے بیضا صدیکھا ہے اورا گریوں کہا کدانلہ

ے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر دودن کے روزے مہینہ کے اول اور آخر رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندرھویں اور سوھویں پڑسے

تاریخ کے روز ہے بے در بے رکھے ریفآوی قاضی غان میں لکھا ہے۔

اوراً مربوں کہ کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے عمے روزے رکھوں پھراس نے کفارہ ظبور کے واسطے دومہینے کے برابر روزے رکھے جن میں سے ایک رجب بھی تھا تو جائز ہے اور رجب کے مہینہ کی قضا اس پر واجب ہوگی یہی اسے ہے سطے دومہینے کے برابر روزے رکھے جن میں سے ایک رجب بھی تھا تو جائز ہے اور رجب کے مہینہ کی قضا اس پر واجب ہوگی یہی اسے ہے سطے بیر رید میں لکھا ہے۔

@: \\!

### اعتكاف كابيان

اعتكاف كي تفسير تقسيم اركان شروط وآداب خوبيال اورمفسدات ومكرو مات

اء كاف كى تفسير:

تنفیہ اجتاف کی بدہ کہ وہ نیت استان ف کے ساتھ مسجد میں تفہر ناہے بینہا بدمی لکھا ہے۔

اعتكاف كي اقسام:

اوراس کی تنین تسمیس ہیں ایک واجب ہے اور وہ نذر کا اعتکاف ہے خواہ وہ نذر کسی شرط برموقو ف ہویا نہ ہواور دوسری سنت

ہے۔ بیعنی لفظ صوم و ہر جوابغیرالف واہم ہےاور صوم اید ہر جوم<sup>ع</sup> اور ف واام ہےات دونوں کے تکم جدا جدا ہیں۔

اعتكاف كي شروط:

شرطیںاس کی بہت ہیں منجملہ ان کے نبیت ہے پس اگر بغیر نبیت کے اعتکاف کرے گاتو با یا جماع جا نزنہیں بیمعراخ الدرابیہ میں لکھا ہےاور منجملہ ان کےمسجد جماعت ہے پس جس مسجد میں اذ ان اور اقامت ہوتی ہوو ہاں اعتکا**ف ج**ائز ہے یہی صحیح ہے بیرخلاصہ میں تکھا ہے اور سب سے افضل میہ ہے کہ سجد انحرام میں اعتکا ف کرے بھرمسجد نبوی صلی القد ماہیہ وسلم میں بھر ہیت المقدس بھر جا مع مسجد پھراس مسجد میں جہاں جماعت بڑی ہوتی ہویہ تبہین میں مکھا ہے اورعورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں' اعتکاف کرے اور اس جگہ اعتکاف کرنا اس کے حق میں ایبا ہے جیسے مرد کے واسطے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا ہے وہاں ہے ضروری حاجات کے سوا اور وقت میں نہ نکلے بیشرح مبسوط میں مکھا ہے جواما مرسرتھی کی تصنیف ہے اورا گرمسجد جماعت میں اعتکاف کرے گی تو بھی جائز ہےاور مکروہ ہے بیرمحیط سرتھسی میں مکھا ہےاور پہلی صورت افضل ہےاور اس کے واسطے محلّہ کی مسجد میں بہ نسبت بزی مسجد کے افضل ہےاور بیتھی جائز ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے سوااور جگہاء تکا ف کرے بیٹیبین میں مکھا ہے۔ ا اً سراس کے گھر میں کوئی جگہ نماز کی مقرر نہ ہوتو کئی جگہ کونماز کے واسطے مقرر کر لے اور و ہیں اعتکاف کرنے بیز امدی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے روز ہے اور و ہاءتکا ف واجب بیں بلااختل ف بروایت واحدہ شرط ہے اور طاہر لودا بیامام ابوطنیفہ میہ ہے کہ اعتکا ف نفل میں روز ہ شرط نہیں ہے اور یہی قول صاحبین کا ہے نطا ہر نہ ہب کے بموجب کم ہے کم مدت اعتکا ف کی کوئی مقدار مقرر نہیں یہاں تک کدا ً رمسجد میں داخل ہوا اور بیزنیت کرلی کہ جب تک مسجد ہے با ہرنکلوں تب تک اعتباف ہوتو تسجیح ہے یہ بیین میں لکھ ہے اورا اً سرایک رات کے اعتکاف کی نذر کی یا اس نے کسی ایسے دن کے اعتکاف کی نذر کی جس میں تبجھ کھا چیکا تو نذر صفحے نہ ہوگی اورا اً سر یوں کہا کہامتد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ مہینہ بھر تک بغیر روز ہ کے اعتکاف کروں تو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کرے اور روز ہ رکھے بیظہیر پید میں لکھا ہے اور نذر کے واسطے شرط پیہ ہے کہ سی طرح کا روز ہ ہو بیشر طبیس کہ اعتکاف کے واسطے ہی روز ہ رکھے یہاں تک کہا گرکسی نے رمضان کے اعتکاف کی نذر کی تو نذر تھیجے ہی ہیہ ذخیر ہ میں لکھا ہے پس اگر اس مخض نے رمضان کے روز ہے ر کھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس ہرواجب ہے کہ اس کی قضا کے واسطے ایک اورمہینہ کا اعتکاف کرے اور اس میں ہرا ہر روزے رکھے میہ محیط میں مکھا ہے اورا تکراس نے کسی دوسرے مہینہ میں اس اعتکاف کوقضا نہ کیا یہاں تک کہ دوسرارمضان آگیا اوراس میں اعتکاف کیا تو وہ نذرادا نہ ہوگی اس واسطے کہ روز ہے جواپیخے وقت ہے نوت ہوئے تو اس کے ذمہ واجب اور بالذات مقصود ہو گئے اور جو چیز یا لذات مقصود ہوتی ہے وہ غیر ہے اوانہیں ہوتی یہاں تک اگر سی مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور رمضان میں اعتکاف کیا تو جائز نہیں اً مراعتکا ف میں روز وہو پھرایک مہینہ کے روز ہے متا اعتکاف کے قضا کئے تو جائز ہے اس لئے کہ قضامثل ادا کے واقع ہوئی مدمحیط مرحسي اورخلا صديس لكصاب

عورت اورغام کے اعتکاف کی بابت اجازت ضروری ہے:

ا گرفیج کے وفت کسی شخص کانفل روز ہ تھا پھر پچھ وفت گذر جانے کے بعداس نے بید کہا کہ القد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ آئر کئے کے دوز ہ کا استکاف کی خص کانفل روز ہ تھا کہ اور خلف کے بموجب قیاس میہ ہے کہ اعتکاف میں ہوگا اس واسطے کہ اعتکاف ہے کہ آئے کے دوز ہ کا احتکاف جے نہیں ہوگا اس واسطے کہ اعتکاف واجب بغیر روز ہ واجب کے خیج نہیں ہوتا اور منج کے وفت روز ہ نفل تھا لیں اب واجب نہیں ہوسکتا میں کھا ہے اور منجملہ ان کے

مسلمان اور ماقل ہونا اور جنابت اور جینش و نفال ہے پاک ہونا ہاں گئے کہ کا فرعباہ ت کی اہمیت نہیں رکھتا اور جنون نیت کی اہمیت نہیں رکھتا اور جنابت اور جینش و نفال کی حالت میں مسجد میں آنامنع ہے بالغ ہونا اعتکاف مسجح ہوگا اور مر دہونا اور آزاد ہونا بھی شرطنہیں ہے پس عورت کا اعتکاف اگر اس کا شوہر ہونو با جازت شوہر اور غلام کا اعتکاف بازت و ہے چکا تو پھر اس کے بعد اس کو منع اعتکاف با جازت و ہے چکا تو پھر اس کے بعد اس کو منع کر رہونا و و و و و و و و و و و و منع کر رہونا میں گئبگار ہوگا مکا تب کو اختیار نہیں اور مالک آبرا جازت و ایک آبرا جازت و میں گئبگار ہوگا مکا تب کو اختیار نہیں اور مالک کے اعتکاف کر ہے اور مالک کو اختیار نہیں کہ اس کو منع کر سے یہ فاق میں خان میں لکھا ہے۔

اگر عورت نے اعتکاف کی نذرگی تو شوہر کوا ختیا رہے کہ اس کو منع کرے اس طرح اگر غلام اور با ندی نے اعتکاف کی نذر کی تقوی ہو کو اختیا رہے کہ اس کو اور عورت کو ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت نے یہ ارادہ کیا کہ ہرا ہرا یک مہینہ کا عتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے ہرا ہرا یک مہینہ کا اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے ہرا ہرا یک مہینہ کا اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے ہرا ہرا یک مہینہ کا اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے ہرا ہرا یک مہینہ کا اعتکاف کی اور اس نے ہرا ہرا یک مہینہ کا اعتکاف کیا تو اب اس کو منع کرنے کا اختیا رہیں یہ محیط سرحتی میں کہ سے

#### آ داب اعتكاف:

نیک ہاتوں کے سوااور کلام نہ کرے اور مضان کے اخیر عشرہ کے اعتکا ف کا استرام کرے اور اعتکا ف کے واسط افضل مجد اختیار کرے جیے صبحہ حرام اور محبد جامع جیسرے الوہاج میں گھ ہے اور اعتکا ف میں قرآن کی الاوت اور حدیث اور علم اور تعیم اور سرت بی سلی النہ ما یہ وہ کہ مضا کہ بیسرے اللہ ہا اللہ ما اور تذکر وصالحین اور امور وین کے تصفی کا شغل رکھے یہ فق القدیم میں لکھ ہے اور اگر الیک ہتیں کہ مضا کہ بیس کے مضا کے بیس کی مضا کے بیس کی مضا کے بیس کی مضا کے سروکر ویتا ہے اور وینا کے اشغال سے جو بندہ کو اللہ کے مسل کا احتکاف کرنے والا قرب الہی کی طلب میں اپنے آپ کو بول اللہ کی بندگ کے سروکر ویتا ہے اور وینا کے اشغال سے جو بندہ کو اللہ کہ قرب سے دور کر ویتا ہے اور وینا کے اشغال سے جو بندہ کو اللہ کا میں ہوتا ہے یا نماز کے انتظار میں ہوتا گے ہاں لئے کہ مقصد اصلی اعتکا ف کے مشروع ہونے سے بیہ ہوتا کے کہ جماعتوں کی نماز کا انتظار کرتا ہے جن کے مشروع ہونے سے بیہ ہوتا کے کہ جماعتوں کی نماز کا انتظار کرتا ہے جن کو بیسر کو بیل کے اس کو اللہ منا اللہ منا اللہ منا المور کے مشابہ کرتا ہے جن کو تین میں خوالد نے اور کرتے جن وی جو تھے ہیں وار استکاف کرنے والا اپنے آپ کو ان کو ان کے مشابہ کرتا ہے جن کو تن میں خوالد کے ان کو اللہ کو النہ کو تا ہوں کو وروزہ دار استدکا میں ہوتا ہے ہیں دارہ مشرط ہے اوروہ دروزہ دار استدکا میں ہوتا ہے ہیں دروہ میں ہوتا ہے ہیں دورہ میں ہوتا ہے ہیں دورہ میں ہوتا ہے ہیں دروہ ہیں کہ ہیں۔

ل سنگر عورت کے واسطے متجد ہیں اعتکاف کرنائبیں ہے بلکہ گھر ہی ہیں اوا کرے جیسے نذکور ہوا۔

كونك ثماز كانظاركرن والكونمازي كالواب لماب

#### مفسدات إعتكاف:

مفسدات اعتکاف کا بیان منجملہ ان کے مسجد ہے ہا برلگانا ہے لیس معتکف کو دپاہئے کہ مسجد ہے ہا بر نکلے نہ رات میں نہ دن میں مگر عذر سے نکلے تو مضا کھنجیں اورا گر بغیر عذرا یک ساعت کے واسطے نکا تو امام ابوحنیفۂ کے نز دیک اعتکاف فاسد ہو گیا بیرمجیط میں لکھ ہے خواہ عمد آنکلا ہوخواہ بھول کر بیفتاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

كتاب الصومر

ا میکا ف واجب کے بیں لیکن اعتکاف نفل میں گرمذر یا غیر مذر ہے نکی تو ظاہر روایت کو بھو جب کچھ مضا نکت نہیں تخذیب ہے کہ اس مریض کی عیادت کو چاہے یہ جنازہ میں حاضر بوتو کچھ مضا نکتے نہیں بیشرح نقابید میں ہے جو شخ ابوالمکار میں تصنیف ہے اور نجلہ ان کے جماع اور اس کے لواز بھی جوام ہیں جیسے مباشرت اور بوسہ اور مساس اور معانقہ وروہ بماع جوفرج سے باہر باہر رائز ال بو یہ بی اور جماع عمد اُبو یا بھول کر بورات میں ہویا دن میں ہوا عشکا ف کوفاسد کر ویا ہے خواہ انزال ہو یا ضہ واور لواز میں جماع ہے اگر انزال ہوتو اعتکاف فاسد ہوج تا ہے اور اگر انزال نہ بوتو فی سرنہیں ہوتا یہ بیس کو ہوتا ہے بور اگر انزال نہ بوتو فی سرنہیں ہوتا یہ بیس کو ہوتا ہے بیس کے احتمام میں بھی بھی بھی ہوتا ہے بھی بھی ہوتا ہے بھی بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اسلام ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اسلام ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اسلام ہوتا ہے بھی ہوتا ہوتا ہے بھی ہوتا ہوتا ہے بھی ہوتا ہ

منجملہ ان کے بے بوشی اور جنون ہے مرف ہے بوشی اور جنون سے بالا تفاق اعتکا ف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا چیم بونامنقطع نہ ہوجائے اور اگر کئی روز تک ہے بوش رہایا کئی روز تک جنون رہاتو اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور اس پر واجب ہے کہ جب اچھا ہوتو از سرنو اعتکاف کرے اور اگر جنون کئی برس تک رہا چھر افاقہ جواتو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کو قضا کرے ہیا ہم کے جس مہم ہے اور اگر معتودہ جبوگیا چھر کئی برس بعد اس کوافی قہ ہواتو اس پر قضا واجب ہے بیر قناوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

#### ممنوعات اعتكاف:

ممنوی تا عتکاف کے چند میں ان میں ہے وہ خاموقی ہے جس کوعبادت تہجے وہ کروہ ہے بیٹیمین میں کہی ہے اورا آبراس کو عبادت نہ ہے تا ہوتو کر وہ نہیں ہے ہجارا کی میں کھی ہے اور زبان کے گن ہول سے خاموش رہنا بہت بری عبادت ہے ہے ہو ہم ہ نیر میں کھی ہے اور لڑنے ہے اعتکاف فا سدنہیں ہوتا پی خلاصہ میں کھیا ہے اعتکاف کی وجہ ہے نہیں مینہا سید میں کھیا ہے اور اصل کہ کہ بار کوئی بھول کر کھا ہے تو تہ ہوئے اس واسطے کہ کہ اور میں اور اور وہ کی وجہ ہے نہیں ہونا پی میں کھیا ہے اور اصل اس میں بیہ ہے کہ جو چزا اعتکاف کی وجہ ہے نہیں ہونا پر ابر ہے جیسے جس کا اور محبد ہے بہرنگان ور جو چیز ہیں روزہ کی وجہ ہے منع بین ان میں عمد ااور سبوا اور رستا اور ون باتھ مین کرنا برابر ہے جیسے جس کا اور محبد ہے بہرنگان ور جو چیز ہیں روزہ کی وجہ ہے نہیں ان میں عمد ااور معتمف آبر ہی نا ہر ابر ہے جیسے کہ تھانا اور چینا ہے کہ اور معتمف آبر ہی نا ور وہ چیز ہیں روزہ کی ضرور چیز ہیں ان میں عمد ااور معتمف آبر ہی تھا کہ تھا کہ تھی ہوئے کہ قانا اور چینا ہے کہ تھا کہ کہ تھی ہوئے اور معتمف آبر ہی نا ور دین میں کھی ہے اور معتمف آبر ہی نا وہ میں کھی ہے کہ تھانا ور چینا ہو تھا وہ کی نشری ویز کی ہوئے کہ تھانا وہ میں کھی ہوئے کہ تھانا وہ کہ تھانا ہوئے کہ تھانا وہ کہ تھانا ہوئے کہ تھانا وہ کہ تھانا ہوئے کہ کہ میں ہوئے کہ تھانا ہوئے کہ اسر کیا ہوئے کہ وہ کہ تھانا ہوئے کہ تھانا کہ تھانا ہوئے کہ تھانا ہوئے

ا ہے ہم گرون ہے گرون وسیدہ سے سیندلگا کردوس سے مینا۔ معرب معربی ریاد اور روز نام

يع يعنى مخبوط الحواس دازخو درفنة به

#### اعتكاف كے متفرق مسائل

ای سے بلتے ہوئے ہیں ہے میان بیسائل جب کوئی شخص اپنے اوپر اعتکاف کے واجب کرنے کا ارادہ کر ہے تو اس کو جا ہے کہ

زبان ہے بھی ہے جرف دل سے نہیں کرنا اعتکاف کے واجب کرنے کا کی نہیں پیش الا نمہ صوائی نے ذکر کیا ہے ہینہ ہا ورخلاصہ

میں تکھی ہا وراس جگدوہ قاعد ہے کلیے تیں ایک ہد کہ جب ایو م کو لفظ جمع یا حشید کے ساتھ ہو کر کرے گاتو اس جل را تیں بھی شامل ہوں

گل اور اس حکر رہ کی لیے لیے بینی راتوں جل دن بھی شامل ہوج میں گئے ہہ جب ہے کہ چھونیت ندی ہواوراً سرخ می دنوں یا خاص راتوں کی

گل اور اس حکر ان کے دور کا عالی کی نذر کی تو اس جل رات واضل نہ ہوگی ہوئی القدیم جل کھا ہے دو ہما قاعدہ کلیے ہیہ ہو کہ جب

رات اور دن دونوں شامل جی تو جیم اعتکاف کو نذر کی تو اس جل کہ اعتکاف کرنے والے کو اضیار ہے کہ اعتکاف کے کئی حصد کر دے اور جب

رات اور دن دونوں شامل جی تو جیم اعتکاف وا جب ہوگا ہیہ ہوئی جس مینین جس مین جی میں بوج ہوئی اس کے کئی حصد کر دے اور جب

رات اور دن دونوں شامل جی تو جیم اعتکاف وا جب ہوگا ہیہ ہوئی جس مینین جس مین جو ہا عتکاف کر سے بیش ہیں دان کے

ام بی اور جب اعتکاف کر نے رکی تو جیم اعتکاف وا جب ہوگا اور جب مہدین شہیں ہو جس مینین جس جو گی اس کے کہ اصل ہے ہے کہ جبرات اس دن کی

ام بی تعرف ہی جو اس کے بعد ہوتا ہے ہیں تی بیس ادعی کی رات سے ہوگی اس کے کہ اصل ہے ہی کہ جررات اس دن کی

اعتکاف کروں تو مسجد جس سوری تی جو جینے کی ہیں انہی ہی ہوئی اس کے دن اور دوسری رات اور اس کے دن جس سے کہ دودون کا مسید علی سوری تی و جب ہوئی اس کے دوراس کے دن اور دوسری رات اوراس کے دن اور دوسری رات اوراس کے دن اور دوسری رات اوراس کے دن علی مسید علی ہوئی کی قائی کی قائی جس سے کہ میں کہ سے نگل اس طرح آگر بہت دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو بھی سوری ذو جبت سے ہیں جس سے دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو بھی سوری ذو جبت ہے کہ حسید سے نگل اس طرح آگر بہت دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو بھی سوری ذو جبت سے ہیں وراث کے ورب کے بیات کی سوری خو جب سے کہ اس کی دن اور دوسری رات اور اس کے بیا جس کی دن کے دوران کی تو بھی سوری ذو جبت سے کہ بیات کے دوران کی سوری خو جب سے کہ کی دوران کی دوران کی دن کی دوران کی تو بھی سوری ذو جبت سے کہ بیاتھ کی دوران کی دوران کی سوری خوالے کی دوران کی سوری خوالے کی دوران ک

ا رسید کے دن اعتکاف کی تو ایک اوا ہو جائے گا گئیں گئی کے دوسرے وقت میں تضاکر ہے اورا گرشم کی نیت کی تھی تو قسم کا کفارہ وا اجب ہوگا اورا کی دن اعتکاف کر ہے اورا اس کو اپنے اور اس کی خوص اعتکاف کر ایس کے تو کے تھا اس پر لاز منہیں ہوتا ہے طہیر سے میں لکھ ہے اورا گرا ایک و مہید معین کے اعتکاف کی نذر کی اور اس سے پہلے اعتکاف کر لی یا مسجد حرام میں اعتکاف کی نذر کی اور کہیں اور کر لیا تو جائز ہے یہ برالرائی میں لکھ ہے اورا گر گذشتہ مہید کے اعتکاف کر لی یا مسجد حرام میں اعتکاف کی نذر کی اور کہیں اور کر لیا تو جائز ہے یہ برالرائی میں لکھ ہے اورا گر گذشتہ مہید کے اعتکاف کی نذر کی پھر مرات ہوگی یہ برالرائی ہے کہا لرائی ہے ہوگاف کی نذر کی پھر مرات ہوگی یہ برائی ہے لیک صائے چھوارے یہ جوا گر اس نے وحمیت کی بوتو و نئے جائی اس سراجہ میں لکھ ہے اورا س نے وحمیت کی بوتو و نئے جائی اس سراجہ میں لکھ ہے اورا س نے وحمیت کی بوتو و نئے جائی سراجہ میں لکھ ہے اورا س نے وحمیت کی بوتو و نئے جائی سراجہ میں لکھ ہے اورا س نے وحمیت کی کہ وحمیت کرے یہ جائی میں نذر کی اور وا چھا نہ ہوا یہاں تک کہ مراتی تو اس پر چھوا جب نہ ہوگا اور وی تو جو ان برائی ہے اس اس کے واسط اچھا ہوا پھر مرگی تو س ر سے مہینہ کے وضی فد یہ دیا جائے گا یہ سراجہ میں لکھ ہے۔

ہ مربیب ون سے واسے ، پینا ہوں ہو ہر ہوں وہ ہیں۔ سے وہ بید سے اور اس کی قضا کی نیت ہے ایک مہینہ کے روزے کے روزے کے اور وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے 190 کے روزے جیونے بین تو امام ابوطنیفٹہ نے کہاہے کہ جائز ہے اور اگر اس ایک مہینہ کے تصا روزے رکھنے میں یوں نیت کی کہ میں رمضان 190 یو پی تھے سوا کیا توے سے روزے قضا کرتا ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سال کے روزے چھوٹے جیں توامام ابوحنیفہ کے کہا ہے کہ جو مزنہ ہوگا بیظہیر ہیے ہابالدیۃ میں لکھ ہےاور یہی فقاوی قاننی فان میں میھ ہے۔ اگر غیرمسلم دارالحرب میں اسلام قبول کرے تو اس بررمضان کے روز وں کا واجب ہونا:

مظنون کاروز ہاتو ڑنے میں علماء کرام کااختلاف:

ا گر کوئی مظنون روز ہ تو ژ د ہے تو اس کی قضامیں ہر ہے اصحاب کا اختلاف ہے اور مظنون سے بیمراد ہے کہ سی نے روز ہ یا تمازاس گمان برشروع کی کہاس بروا جب ہے پھر ظاہر ہوا کہ وہ اس بروا جب تبیس اور اس نے اس کا جان کرتو ڑ دیا تو ہمار ہےاصحاب ملا شکا یہ تول ہے کہ اس پر قضا واجب نہ ہوگی کیکن افضل یہ ہے کہ روز ہ کوئتما م کرے اور یہی خلاف ہے اس صورت میں کہ سی نے کفار ہ کاروز ہ شروع کیا پھراس روز ہ کے درمیان میں ہی وہ مالدار ہوگیا اوراس نے اس روز ہ کوعمداُ تو ژ دیا بیر بدا کع میں لکھ ہے اگر طلوع فجر کے بعد قضا کی نیت کی تو وہ روز ہ قضا کی طرف ہے تھے نہ ہوگا اب اس میں کلام ہے کہ وہ نفل بھی ہوجا تا ہے یانہیں امام سفیؒ نے کہا ہے کہ و انقل ہوجا تا ہے اورا گرتو ڑے گا تو قضالا زم آئے گی بیخلا صدیبی لکھا ہے اور جس مخف نے تمام رمضان میں روز ہ رکھنے کی نبیت کی نہ ہےروز ہ رہنے کی تو اس میررمضان کی قضالا زم ہوگی ہیر مدایہ ہیں لکھا ہے اگر رمضان کے سوااور کوئی روز ہ تو ژویا تو اس میں کفار ہ لا زمنبیں آتا بیکنز میں نکھا ہےروز وتو ڑنے اور ظہار کا کفار ہ ایک سا ہے اور و ہیہ ہے کہ غلام آزاد کرے خواہ غلام مسلمان ہویا کا فراور اگرغلام آزاد کرنے پر قادر نہ ہوتو ہراہر دومینے کے روزے رکھے اور اگراس پر بھی قادر نہ ہوتو ساٹھ سکین کو کھانے دے ہر سکین کوایک صاع چھوارے یا جو یا نصف صاع گیہوں سب کفارون میں کفارو دینے والے کے اس حال کا امتنار کیا جاتا ہے جو کفارو کے ادا کرنے کے وقت ہونہاس حال کا جو کفارہ وا جب ہونے کے وقت تھا پس اگر کفارہ ادا کرتے وقت کوئی مفلس ہے تو اس کوروزے رکھنا جائز ہیں اگر چہ کفارہ واجب ہوئے کے وقت و ہالدارتھا پیخلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار مجامعت کی اور کفار ہ نہ دیا تو اس برایک کفارہ وا جب ہوگا ہے۔ فتح القدير ش لکھا ہے اگر ایک دن کا روز ہ تو ژا اور وہ غلام آ ذ ادکر دیا پھر دوسرے دن کا روز وتو ژااورغلام آزا دکر دیا پھرتیسرے دن کا روز وتو ژااورغلام آزا دکر دیا پھریںبلاغلام کی اور کی ملک ٹابت ہوا تو اس یر پکھاوا جب نہیں اور اگر دوسرے غلام کا بیرحال ہوا تو بھی پکھاوا جب نہیں اور اگر تبسر اغلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو ایک غلام آزا د کرنا وا جب ہوگا اس واسطے کہ جو کفار ہ پہلے دیا تھاو ہ مابعد کاعوض نہیں ہوسکتا اورا گرتیسرے غلام آزا دشد ہ کے ساتھ دوسرا غلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو بھی دونوں روز وں کے عوض ایک ہی غلام آ زاد کرے گا اوران دونوں کے ساتھ یہلا غلام بھی کسی اور کی ملک ٹا بت ہوتو بھی ایک ہی کفارہ وا جب ہےاوراگر پہلا غلام اور تیسر اغلام کسی اور ملک ثابت ہواتو صرف تیسر ہے دن کےعوض ایک غلام آ زاد کرے گا اور اگر دورمضا نوں میں مجامعت کی اور پہلے کا کفارہ نہیں ویا ہے تو خلاہر روایت کے بموجب ہر جماع کے عوض کفارہ لا زم ہوگا یہ بدا تع میں لکھاہے۔

اگر بادشاہ پر کفارہ لازم ہواوراس کے پاس مال حلال ہےاورکس کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا یہ بخرالزائق میں تکھاہے آگر رمضان کا مہینہ پنجشنہ کے دن شروع ہوااور عرفہ بھی پنجشنہ کے دن ہوتو وہ دن عرفہ کا تہ ہوگا اورا گراس وان قربانی کرے گاتو جائز نہ ہوگی اورا گراس کوکوئی قربانی کا دن سمجھے اوراس پراعتاد کرے کہ حضرت علی نے بیام مشایدای سال کے واسطے کے تمہاری قربانی کا دن وہی ہے جو تمہارے روز وکا دن سمجھے اور اس پراعتاد کرے کہ حضرت علی نے بیام شایدای سال کے واسطے فرمایا ہو بی قاویٰ قاضی خان کی فصل رویت میں لکھا ہے۔

فرض روز وں اور نذر کے روز وں کی اقسام:

جوروز ہے کہ فرض ل زم ہوتے ہیں وہ تیرہ اقسام کے ہیں' سات شم ان میں سے ایسے ہیں جن کو ہر ابرر کھنا واجب ہے اور وہ یہ ہیں رمضان اور کفارہ' قبل اور کفارہ' ظہر راور کفارہ' مشم اور کفارہ' روز ورمضان اور نذر معین اور روز وشم معین اور چیوروز ہے ایسے ہیں

جن کو برا بررکھتا وا جب نہیں اور وہ یہ بین رمضان کی تضابقتع 'کےروزےاحرام میں سرمونڈ نے کے کفار و کےروزے احرام میں شکار کر لینے کی جزا کے روز ہےاورالیمی نڈیر کے روز ہے جس میں کوئی تعیین نہ کی ہواور تھم کے روز ہےاگراس طرح فشم کھائی ہو کہ وابتد میں مہینہ بھر کے روزے رکھوں گاریہ بحرالراکق میں لکھا ہے آر چہ رمضان کی قضامیں برابر رکھنے اور ندر کھنے کا اختیار ہے تگر برابر رکھنا ن کا متهب ہے تا کہ جید و وروز ہے اس کے ذمدے یا آھ ہو جا تھیں بیسراٹ الوباق میں لکھا ہے معلوم کرنا میں ہنے کہ ایلۃ القدر کو تارش کرنا متنب ہے اور و ورات تمام سال کی راتوں میں فضل ہے بیامعراج الدرایہ میں لکھا ہے امام ابوطنیفہ سے بیاروایت ہے کہ لیلۃ اعدر رمضان میں ہوتی ہےاور پنہیں معلوم کہ وہ کون میں سے ہاور آگے پیچھے ہوتی رہتی ہےاور صاحبین کا بھی یمی قول ہے گران ک نز دیک وہ ایک معین رات ہے آگے ہیجھے نہیں ہوتی منظومہ اوراس کی شروع میں یہی منقول ہےاور بیافتح القدریر کے باب ا ،عتکاف میں مکھ ہے یہاں تک کدا گر کی نے اپنے غام ہے کہا کہ تولیلۃ القدر کی رات میں آزاد ہے تو آئر رمضان کے داخل ہونے ہے بہتے کہا ہے قرجب رمضان کے بعد شوال کا جاند ہے گاو وا آزاد ہوجائے گا اورا گررمضان کی ایک رات گزر نے کے بعد کہا ہے قوو واس وقت تک آزادنہ ہوگا جب تک سال آئندہ کا رمضان گزر کرشوال کا جا ندنظر ندآ جائے اس سے کہ بیاحتمال ہے کہ شاید پہلے رمضان کی مجبی ہی رات میں لیلتہ القدر ہو چکی ہواور دوسرے سال کی اخیر تاریخ میں ہواورصاحبینُ کے نز دیک جب سال آئندہ کے رمضان کی ایک رات ًئز رے گی تو وہ ''زا د ہو جائے گا ہے کا فی میں نکھا ہے ملتقی الہی رمیں ہے کہ امام ابو صنیفہ کا قول را جج ہے میمراٹ الدرا ہے میں لکھا ہے اوراس برفتو کی ہے میمط سرمسی میں لکھاہے۔

کولی نذرشرک کے زمرے میں داخل کر دیتی ہے؟

نذرجوا کٹرعوام ہے اس طرح واقع ہوتی ہے کہ بعض صالحین کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں کا پر دہ اٹھ کریہ کہتے ہیں کہ ا ہے میرے فلائے سیدا گرمیری حاجت بوری کر دو گے تو تمہارے واسطیم شلا اس قدر سونا ہے تو بینذر ہولا جماع بوطل ہے ہاں اگر یوں کے یا مقد میں تیرے واسطے نذر کرتا ہوں کہ اگر میرے ہے رکوشفا ہوجائے یامٹل اس کے کوئی اور کام ہوجائے تو میں ان فقیروں کو کھا نا کھلا ؤں گا جوسید ونفیسہ یامتل اس کے سی اور در گا دیر بین یا و ہاں کی مسجد کے واسطے بور یا خریدوں گا و ہاں کی روشنی کے واسطے تیل خریدوں گایا و ہاں کے خادموں کو درہم دوں گا اور اس قشم کی چیزیں جن میں فقیروں کونفع اور اللہ کے واسطے نذر بہواور شیخ کا ذکر صرف اس واسطے ہو کہ و وستحقوں پر نذر کےصرف کر نے کامحل ہے تو جا نز ہے لیکن فقیروں کےسوا اوروں کوان کا دینا حلال نہیں اور اہل علم کو اور ﷺ کے خادموں کوبھی اس کالین جا ئزنہیں لیکن اگر کوئی فقیر ہوتو لے لےاور جب بیمعلوم ہو چکا تو جاننا دیا ہے کہ دراہم وغیر ہ جواولیا کی قبروں پران سے تقرب حاصل کرنے کے واسطے لے جاتے ہیں وہ بالا جماع حرام ہے جب تک زندہ فقیروں پران کے صرف کا ارا دہ نہ کیا جائے بیتھم بالا تفاق ہے اور اس میں باا میں بہت لوگ مبتوا ہیں بیزنہر الفائق اور بحرالرائق میں لکھا ہے جوہد نے اس بات کو نکروہ کہا ہے کہ کوئی مخص بول کیے کہ رمضان آیا اور رمضان گیا اور کہا ہے کہ جھے کومعلوم نہیں شاید رمضان ابتد کے نامول میں سے کوئی نام ہولیکن یوں کہن جا ہے کہ ماہ رمضان آیا اور کہا گیا ہے کہ بیا کروہ ہےاس لئے کدامام محکر نے مجاہد کے قول کوردنہیں کیا اور اصح میہ ہے کہ مکرو وہبیں مدمحیط سرحسی میں لکھاہے۔

# 美国学 ため しば 美国派

اس كماب مين ستر ه ابواب بين

مج کی تفسیر فرضیت وقت نشرا کط ارکان واجبول سنتوں آ داب اور ممنوعات کا بیان جج کی تفسیر:

فرضيت حج:

جے فرض محکم ہاوراسکی فرضت تطعی ولیوں سے تا بت ہوئی ہے پہال تک کدا سکامئر کا فرہوتا ہاور جج تما معریس ایک مرتبہ سے زیادہ واجب نہیں ہوتا ہے بھی مزت ہے ہے اورائراس سال میں جج سرسات مرتبہ سے تو دوسر سے سال تک تا خیر جا ترنہیں بینزنگ المفتین میں لکھا ہے اورا گر دوسر سے سال تک تا خیر کی اوراس کے بعد جج اوا کی تو اوا واقع ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اقع ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اقع ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور امام محکہ کے زود کے مہلت کے ساتھ واجب ہے اور جلدی کرنا افضل ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے اور خلاف اس صورت میں ہے کہ جب اس کواپی سلامتی کا گمان غالب ہواوراگر بڑھا ہے یہ مرض کی وجہ سے موت کا گمان غالب ہو قول فرائج ہے اور خلاف کا فائدہ گنبگار ہونے میں خلا ہم ہوتا ہے یہاں تک کہ جس پر جج واجب ہواور وہ نورائج نے داکر نے کو واجب کہتے ہیں ان کے نزد یک وہ فائق ہوگا اوراس کی گوا ہی قبول نہ ہوگی اوراگر بغیر جج کئے مرگی تو بالا جماع گنبگار ہوگا تبیین میں لکھ ہے۔

قبول نہ ہوگی اوراگر آخر عمر میں جج کرلی تو بالا جماع گناہ ہی گناہ ہی تہیں رہتا اوراگر بغیر جج کئے مرگی تو بالا جماع گنبگار ہوگا تبیین میں لکھ ہے۔

وفت جج کامقررمہینے ہیں اور وہ یہ ہیں شوال اور ذیقعدہ اور دس دن ذی الحجہ کے اس جے کے اعمار میں ہے کوئی عمل مثلاً طواف اور سعی جج کے مہینوں سے پہلے کیا تو جا مزنہیں اور جج کے مہینوں میں کیا توج ئز ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔

شرا بُطِ حج كابيان:

جے کے واجب ہونے کی شرطیں یہ بین منجملہ ان کے اسلام ہے یہاں تک اگر کو کی شخص کفر کے زمانہ میں اس قدر مال کا مالک ہوگی جس سے جے واجب ہوجاتا ہے پھر فقیر ہوجانے کے بعد مسلمان ہوا تو اس مالداری کی وجہ سے اس پر جے واجب نہ ہوگا اور اگر کسی کو اسلام کی حالت میں استطاعت حاصل ہوئی اور اس نے جے نہ کیا یہ اس تک کہ فقیر ہوگیا تو جے اس کے ذمہ بطور قرض کے ہاتی رہے گا

یہ نتج ا قدریر میں مکھا ہے اگر کسی مختص نے حج کیا پھر مرتد <sup>ان</sup>ہو گیا پھرمسلمان ہوا تو اگر اس کواستطاعت عاصل ہو گی تو دو بار ہ حج کرنا ۱ زم ہو گا بیسرا جیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے عقل ہے ہیں مجنون پر حج واجب نہیں اور خفیف انعقل میں اختلاف ہے یہ بحرالرائق میں مکھا ہے جملہ ان کے بلوغ ہے ہیں اڑ کے پر حج واجب نہیں بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا ً راڑ کے نے بلوغ سے پہلے حج کیا تو حج فرض ادانہ ہو گا حج نفل ہو گا اورا گر احرام یا ندھنے کے بعد اور وقو ف عرف ہے بہیے ہ <sup>لغ</sup> ہو گیا اور وہی احرام ہاتی رکھاتو حج <sup>تف</sup>ل ہو گا اورا کر لبیک کی تجدید کی دیالغ ہوئے کے بعد از سرنو احرام ہاند ھا پھرعرف میں وقو ف کیا تو با جماع فج فرنس ادا ہو گا میشرح طیاوی میں تکھا ہے۔ای طرح اگر وقو ف عرفہ ہے پہیے مجنون کوافاقہ ہویا کا فرمسلمان ہوتو از سرنو احرام باندھے یہ بدائع میں نکھا ہے اورا گرلز کا میتنات ہے بغیر احرام گزرگیا پھر مکہ میں اس کوا حتلام ہوا اور مکہ ہے اس نے احر م با ندھا تو اس سے حج فرض اوا ہوجائے گا اور بغیر احرام میفتات ہے گز رجانے کی وجہ ہے اس پر پچھوا جب نہ ہو گا بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے آزاد ہونا ہے پس غادم پر جج واجب نہیں ہے اگر چہد برہویا ام ولد ہویا مکا تب ہویا پچھ حصہ اس کا آزاد ہو " بیا ہو یا اس کو حج کی اج زیت ل گئی ہوا گرچہ مکہ میں ہواس لئے کہاس کی آچھ ملک نہیں ہوتی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورا اُرا زاد ہو نے ے پہلے غلام نے اپنے مالک کے ساتھ جج کیا تو اس کا حج فرض ادا نہ ہوگا اور اس کوآزاد ہونے کے بعد پھر حج واجب ہوگا اور اگر حج كراسته مين اچرام سے مبلے آزاد ہو كيا پھراس نے احرام باندھااور حج كيا تو حج فرض ادا ہو جائے گا اور اگر آزاد ہونے سے بہلے حرام یا ندها پھر آزاد ہونے کے بعد احرام کی تحید بد کی تو حج فرض ادا نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی غان میں لکھا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ تو شہاورسواری پر اس طرح قادر ہو کہ اس کا مالک ہو یا بطور کرایہ لینے کے قابض ہواوراگر ما تکنے یا اس کے مبات ہونے کی وجہ سے قادر ہے تو اس ہے جج واجب نہیں ہوتا خواہ وہ اس مخص نے مباح کی ہوجس کے احسان کا اعتبار نہیں جوتا جیسے ماں باب اوراول دیاان کے سوااور اجنبی لوگوں نے مباح کی جو بیسراج الوہاج میں تکھاہے اگر کسی نے حج کرنے کے واسطے ہ ں دیا تو اس کا قبول کرنا واجب نہیں خواہ وہ دینے والا ان لوگوں میں ہے ہوجن کے احسان کا اعتبار ہوتا ہے جیسے کہ اجنبی لوگ یا ان ہو گوں میں ہے ہوجن کے احسان کا اعتبار نہیں ہوتا جیسے کہ ماں باپ اور اولا دید فتح القدیر میں لکھا ہے تو شداور سواری کے ما لک ہونے ے مراد سے ہے کہ اس کے باس اپن حاجت سے زیاد ومال ہولیعنی رہنے کے مکان اور لب س اور خادم اور گھر کے اسباب کے سوااس قدر سر مار ہوکہ سواری پر مکہ کو جائے اور آئے پیاد ہ چلنے کا اعتبار نہیں اور وہ اس کے قرض کے سوا ہوا دراینے لوٹ کر آئے کے وقت تک اس سر ماریہ کے علاوہ اپنے عمیال کا خرج اور مرمت مکان وغیرہ کا صرف دے سکے رہمجیط سرحسی میں لکھا ہے اس کے اور اس کے عمیال کے نفقہ میں اوسط خرچ کا اعتبار کیا جائے گا کمی اور زیادتی کا اعتبار نہ ہوگا تیمبین میں لکھا ہے عیال سے مراد و ولوگ ہیں جن کا نفقہ اس کے ذ مہ لازم ہے رہے بوبر کرالرائق میں لکھا ہے ظاہرروایت کے ہمو جب اس کے لوٹ کرآئے کے بعد کے نفقہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہیمبین میں لکھاہے ہر مخص کے حق میں الیں سواری کا اعتبار کیا جاتا ہے جواس کو پہنچا سکے پس کوئی شخص ایسی اومٹنی پر قادر ہوا جس پر و وسفر کرسکتا ہے تو اس پر جج واجب ہےاوراگر و ہاجھا مالدار ہے تو جج اس ونت واجب ہوگا جب میمل کی ایک شق پر قادر ہوا گر دوسراتخص ایک اونٹ جواس طرح قادر ہوئے کہ ہرایک باری باری سے سوار ہولیعنی ایک منزل ایک سوار ہوایک منزل دوسرایا ایک فرسخ ایک سوار ہواور ایک فرنخ دوسرا تو اس ہے جج کی استطاعت ٹابت نبیں ہوتی اوراگر اس قدر مال ملا کہ ایک منزل اونٹ کرایہ کرے اور ایک منزل پیادہ ھے تو و و مالدار تمجما جائے گا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نیا بچے میں ہے کہ اہل مکداوراس کے گر دوٹواح کے لوگوں پراگران کے گھر سے مکہ تک تین دن سے کم کی راہ ہوتو اگر وہ پاؤں چنے پر قادر جی تو ان پر جج واجب ہوگا اگر چہ سواری پر قادر نہ ہوں سیکن اس قد رخر چے کدان کے اور ان کے عیال کے کھانے کوان کے لوشنے تک کافی ہوضرور ہونا چاہئے میسرت الوہائی میں لکھ ہے فقیرا اگر بیادہ چل کر جے کر لے پھر مالدار ہوجائے تو دوبارہ اس پر جج واجب نہ ہوگا بیڈ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگراس قدر مال معے جس ہے جج کرستا ہے اور نکاح کرنے کا بھی ارادہ ہوتو جج کرے نکاح نہ کرے اس لئے کہ جج ایک فرض ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پراس کول زم کیا ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس رہنے کا گھر اور خدمت کا غام اور پہننے کے کپڑے اور ح جت کا اسباب ہوتو اس ہے جج کی استطاعت ٹابت نہیں ہوتی تجرید میں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا گھر ہے جس میں وہ نہیں رہتا اور ایسا غام ہے جس سے وہ خدمت نہیں لیتا تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کرے اگر کسی نے پاس رہنے کا گھر اور کوئی اس قتم کی چیز نہ ہولیکن اس کے پاس اشنے در جم جیس کہ جج کرسکتا ہے اور رہنے کا گھر اور خادم اپنے نفقہ کا سامان بھی کرسکتا ہے تو اس پر جج واجب ہے اگر اس کو جج کے سواکسی اور کام میں خرج کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کرے اگر کسی کے پاس ایسے کپڑے ہوں جن کا استعمال نہیں کرتا اور ان کو بیچے اور جج کر سات ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کرے اگر کسی بیاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اس میں ہے تو اس کو جج کے واسطے اس سے ذیادہ کا چیٹا لازم نہیں یہ فاوی قاضی میں خان نے لکھا ہے۔

س کے پار کھیتی کے آلات مثل بیل وغیرہ کے ہاتی رہ جا میں تو اس پر حج واجب ہوگا ورنہ واجب نہ ہوگا بیفآو کی قاضی خان میں

منجملہ ان کے بیے ہے کہ حج کی فرضیت کاعلم ہو جو تخص کہ دارالاسلام میں ہےاس کوصرف و باں کےموجود ہوئے ہےاس کے علم کا امتبار<sup>ا۔</sup> کیا جائے گا خواہ وہ حج کی فرضیت جانتا ہو یا نہ جانتا ہواوراس میں پچھفرق نبیس ہے کہائی نے حالت اسلام میں ہی یرورش پائی ہو یانہ پائی ہو پس حکماً وہ جج کی فرضیت کا سالمتمجھا جائے گا اور جو تخص دارالحرب میں ہےاں کوا گر دومر دیا ایک مر داور دو عورتیں جج کی فرضیت کی خبر دیں اگر چہان کے مادل یو نیر عادل ہونے کا حال پوشیدہ ہو یا ایک عادل مخص خبر دیے تو اس پر نج واجب ہوگا اور صاحبین کے نز دیک خبر وینے والے کا ما دل اور بالغ اور آزا دہوتا اس باب میں شرط نبیس میہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مخبلہ ان کے بدن کی سلامتی ہے بیہاں تک کوئنگڑ ہے اور اپا بھی اور مفلوح اور اس شخص پر جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں جج واجب نہیں بلکہ ان یر بناچی نہیں کہ اگر ان کوسر مابیہ حاصل ہوتو اور جم ہے تجے کرا دیں اور ندان پر بیاری میں تجے کرانے کی وحیت لازم ہے اور اس طرت وہ بوڑ ھا جوسواری پر بیٹھ نہیں سکتا اس پر بھی جج واجب نبیس ہے اور مریض کا بھی یہی تھم ہے یہ فتح القدیر میں لکھ ہے طاہر ند ہب امام ابو صنینہ کا یمی ہےاورصاحبین سے بھی میں روایت ہےاور جا ہرروایت صاحبین سے بیہ ہے کدان پر حج واجب ہے بیس اگر سی اور سے کج کرا دیں تو جب تک ان میں وہ عذر موجود ہے تب تک کا ٹی ہے اور جب وہ مقرر زائل ہوجائے تو ان کواپٹی ذات ہے گئے کا اماد و واجب ہاور تخفہ ہے بھی یمی ظاہر ہے کہ اس نے اس کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ اس نے صرف اس کو بیان کیا ہے اور اسیج لی کا بھی یمی حال ہےاور محقق ابن ہام نے فتح القدیر میں اس کو تقویت دی ہے ہے بحرا ارائق میں نکھا ہے۔

قیدی اور و وسخص جوا ہے ، وشاہ ہے ف نف ہوجو و گول کو حج کے جانے ہے ننع کرتا ہے انہیں لوگوں ہے کئی ہے ور س طرح ان کوبھی اپنی طرف ہےلوگوں کو جج کران وا جب نہیں بینہرا غائق میں لکھا ہےاورا ندھاا گرسواری اوراپی خوارا ک کے خرجتی م قادر ہوتو اگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چنے والا اس کونہ ہے قوف قتبا کے قول کے ہمو جب اس پراپنی ذات ہے جج کرنا لا زمنہیں اپنے مال ہے جج کرانے میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک واجب نہیں اور صاحبین کے نز دیک واجب ہے اور اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا معے تو بھی امام ابوصنیفہ کے نز دیک اپنی ذات ہے جج واجب نہیں اور صاحبین کے نز دیک اس میں دوروایتیں ہیں یہ

فیاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اً ترکونی تخص سواری اورخوراک کے خربتی کا ما یک تھا اور تندرست تھا اوراس نے جج نہیں کیا یہاں تک کہا یا بھی یا مفعوج سمجمو گیا تو با؛ خلاف میتکم ہے کہاس کواپنے مال ہے جج کرا نال زم ہے میرمجیط میں لکھ ہے اور میاوگ اگر تکلیف اٹھا کرا پی ذات ہے تج کریں تو حج ان ہے ساقط ہوجائے گا اورا گر تندرست ہوجا میں گے تو دو ہارہ حج ان پر واجب ندہو گا ہیں گئے القدیرییں لکھ ہے اور تنجمد ہ ان کے راستہ کا امن ہے ابواللیٹ نے کہا ہے کہا گر راہتے میں سلامتی اکثر ہوتو حج واجب ہےاورا گرسلامتی نہ ہوتو حج واجب نہیں اور

امتبار ۔ لیعنی جو مخص اسلام کے ملک میں موجود ہے تو اس کا بدمذر قبول نہ ہوگا کہ جھے جج کا فرض ہو نامعلوم نہ ہوااس ہے کہ یہا ں ہمسلس ہِ ت ہے اس کو ہرفرض کا جاننا بہت آس ان تھا ہاں اگر دار کیفر مین مسلمان ہوا تو البیتہ نہ جائے ہیں معذور ہے۔

اور ہے بینی دوسرے تندرست کواچی جگہ جیس میہ ؛ زمزمیں کیونکہ خوداس پر فرض ہی نہیں ہوا بخلاف اس کے اگر فرض ہوا کھ نہ کیا ہو جیسے ہے تندرست ولدارتني كجرند ثميا بجرايا جج بهو كميا-

فالحج زوہ نے کا اس بیاری کو کہتے ہیں جس میں آ دمی کا نصف بدن ایک جانب سے بیکار ہوجا تا ہے۔

ای پراعتا دہے میں بیس لکھا ہے کر مانی نے کہ ہے کہ دریا کے راستہ میں جہاں سے سوار ہونے کی عادت ہوا گرا کثر سلامتی ہوتو واجب ہے ورنہ واجب نہیں اور یہی اصح ہے اور سیحون اور فیرات اور نیل رینہریں ہیں دریانہیں ہیں ریفتح القدیر میں مکھا ہے اور د جلہ کا بھی یہی تھم ہے ریفاً وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر مکہ تک تین دن کا راستہ ہوتو عورت کے واسطے کوئی محرم ہونی ضروری ہے خواہ جوان عورت ہوخواہ بوزشی عورت ہو خواہ ہو ان ہے کہ کا راستہ ہوتو بغیر محرم کے جج کو جا سکتی ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور محرم شوہر ہویا وہ خفس ہوجس ہے قر ابت یا دو دھ کی شراکت یا دامادی کے رشتہ کی وجہ سے ہمیشہ کے داسطے نکاح جائز نہ ہو بیخلا صدمیں لکھا اور بیجی شرح ہے کہ مرامین اور نیا قبل اور بالغ ہوآز او ہویا نماام کا فرہویا مسلمان بید قبادی خان میں لکھا ہے۔

و چوب کی شرا گط:

اگر جج کو نکلنے کے بعد عدت واقع ہوئی اور عورت مسافر ہے تو اگر طلاق رجعی کی عدت ہے تو عورت اپنے شوہر سے جدا شہو
اور شوہر کے واسطے افضل میہ ہے کہ رجعت کر لے اور اگر طلاق بائن کی عدت ہے تو اجنبی کے تھم میں ہے میں مراج الوہاج میں لکھا ہے
وجوب جج کی جوشر طیس مذکور ہوئیں جیسے خور اک اور سوار کی کا خرج ان کا ای حالت میں امتبار ہے جب اس وقت موجود ہوں جس
وقت اس شہر کے آدمی مذکو جج کرنے کے واسطے جاتے ہوں ببال تک کدا گرشو و سال میں جج کے مہینوں سے پہلے سوار ک اور
خوراک کے خرج کا ما مک ہوا اور ابھی اس کے شہر کے لوگ مذکونیس جاتے تو اس کو اختیار ہے اس مال کو جہاں جا ہے صرف کر سے اور
جب وہ مال صرف کر چکا پھر اس شہر کے لوگ جج کے واسطے نکلے تو اس پر جج واجب نہیں لیکن اگر جس وقت شہر کے لوگ جج کو نکلتے ہوں
اس وقت مال موجود ہوتو اس کو جج کے سوا اور کا میں صرف کرنا جائز نہیں اور اگر صرف کرے گا تو گنبگار ہوگا اور اس پر جج واجب ہے
بیہ دائع میں کھنا ہے اور اس جج کے صحیح ہونے کے گئی تشرطیں میں احرام اور خانہ کعباور وقت جج بیم ان الوہاج میں لکھا ہے۔
بیہ دائع میں کھنا ہے اور اس جج کے صحیح ہونے کے گئی تشرطیں میں احرام اور خانہ کعباور وقت جج بیم ان الوہاج میں لکھا ہے۔

مج کے رکن وواجبات کا بیان:

ر کن آجج کے دو ہیں وقو فء عرفات اور طواف زیارت کیکن طواف کے مقابلہ میں وقو ف زیادہ تو ی ہے بیزنہ یہ میں مکھ ہے یہاں تک کہ اگر وقو ف ہے بہیے جماع کیا تو حج فاسد ہوجائے گا اورطواف زیارت سے پہلے جماع کیا تو حج فاسد نہ ہوگا پیشرح جامع صغیر میں نکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے واجب حج میں یا نچ ہیں صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کرنا لیعنی جلد چانہ اور مز داغه میں تھہر نا اور نتیوں جمروں میں کنگریاں کچھینکنا اورسرمنذ وانا یا بال کتر انا اورطواف الصدریہ شرح طحاوی میں نکھا ہے جج کی سنتوں میں طواف قدوم ہےاوراس میں یاطواف فرض ہیں اکڑ کر چانا اور دونوں سپر مناروں کے درمیان میں جند چینہ ایام قربانی کی راتوں میں ے سی رات کومنی میں رہنا اورمنی ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفہ کوجانا اور مز دلفہ سے سوری کے نکلنے سے پہلے منی کوآنا یہ فنج القديريين لکھا ہے مزولفہ ميں رات کور ہنا سنت ہے اور تينول جمروں ميں ترتيب سنت ہے ہيے بحرالرائق ميں لکھا ہے آ داب حج کے بيد ہيں کہ جب جج کے واسطے نکلنے کا اراد وکرے تو فقہانے کہا ہے کہ اول اپنا قرض اداکرے بیظہیر یہ میں لکھا ہے ادر کسی سمجھ والے آ دمی ہے اس وفت میں سفر کرنے کا مشورہ کرے اصل حج میں مشورہ نہ کرے اس لئے کہ اس کا خیر ہونا معلوم ہے اور اسی طرح امتد ہے بھی استخارہ کرے اوراستخارہ سنت رہے ہے کہ دور کعتیں سورہ قل ہوالقد کے ساتھ پڑھے اور جودعا استخارہ کی نبی سلی القد ملیہ وسلم سے نابت ہوئی ہےاس کو بڑھےاس کے بعد تو بہ کرےاور نیت خالص کرےاور جو چیز ظلم ہے کسی کی لی ہواس کو پھیرےاور اس کے مالکوں سے معاف کرائے اس طرح اگراورکسی کی خطا کی ہومعاف کرائے یہ فنتج القدیر میں لکھا ہے عبادت میں جو کمی ہواس کی بھی قضا پھیرے اور اس تصور پر نادم ہواور آئندہ ایسانہ کرنے کا ارادہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھ ہےاور ریا اورغر وراورفخر کو دور کرے اس واسطے بعض ملاء نے تحل میں سوار ہونا تکرو ہ لکھا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جب ان خیالات سے دور ہوتو تکروہ نبیں اور مال حلال کے حاصل کرنے میں کوشش کرے اس لئے کہ حج بغیر مال حلال کے قبول نہیں ہوتالیکن فرض حج کا ادا ہوجا تا بچا اگر چہ مال غصب کا ہویہ فتح القدير ميں لکھ ہے اگر کوئی محتص حج کا ارادہ کرے اور اس کے پاس ہال مشتبہ ہوتو اس کو جا ہے کہ قرض لے کر حج کرے اور اپنے مال ہے قرض اد کرے پیفآوی قاضی خان میں لکھاہے۔

سی بھی ضرور ہے کہ وقتی صالح اس کے ساتھ ہوتا کہ اگروہ کی بھول جائے تو وہ اس کو یا و دل ہے اور جب وہ کی مصیبت سے ہے قرار ہوتو اس کو صبر دلائے اور جب وہ عاجز ہوتو اس کی مدوکر ہے وفتی اقرب کی بہنست اجنبی ہوتا اولی ہے تاکہ رہا تاکی ہے تا کہ رہا تاکہ اور ہوتو اس کی مدوکر ہے واسطے نفقہ جھوڑ ہے اور اپنے غس کو پر کر کے نگا اور رائے ہوتا تا تاکہ کا اور رائے ہیں ہے کہ اپنے عیال کے واسطے نفقہ جھوڑ ہے اور اپنے غس کو پر کر کے نگا اور رائے ہیں تقویٰ اختیار کر ہے اور الفد کا ذکر بہت کر ہے اور الفد کا ذکر بہت کر ہے اور الفد کا ذکر بہت کر ہے فائد و ہوتوں کی جات پر جمل (اس بہت کر ہے اور الفر کو کہ بیان میں لکھا ہے کرایہ کی سواری کا پیلی ظامر ہے کہ سی تعلیم اعمال جے کے بیان میں لکھا ہے کرایہ کی سواری کا پیلی ظامر ہے کہ سی تعلیم اعمال ہے تا تارہ جو معمولی اس کی طاب ہو جھ کے سیم کو تھا اور اس کی طاب ہو جھ کے سیم کو تھا کہ کہ تاکہ ہو تھے اور اس کو سیم کو تھا کہ کہ تاکہ کو تھا کہ کہ تاکہ کہ تاکہ کہ تاکہ کو بیا اور اس خور ہے تا تارہ کو بی ایک روز ایک ایک روز ایک ایک رفتی سب کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وے زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا وی زیادہ وحلال ہے اور مستحب ہے کہ سیم کو کھانا کھلا ویت کر بیادہ وہ کھانا کو دور ایک کو کو کو کھانا کھانا کے کہ کو کو کھانا کے کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو

رکن جس کے نہ ہوئے ہے گج ندار د ہو جائے اور پکھ تدارک شہو تھے۔

<sup>(</sup>۱) پرداشت وضیله و پردیاری۔

بمتابعت رسول القد صلى القدعلية وسلم پنجشنبه كے دوزگھر ہے نظے ورندم ہينہ كے پہلے دوشنبه كو گھر ہے نظے اور اپنے اہل وعيال اور بھائيوں كورخصت كر ہے اور ان ہے اپنی خطائيں معاف كرائے اور ان ہے اپنے واسطے دعا طلب كرے اور اس كام كے واسطے ان كے پاس جائے جب بير جج ہے لوٹ كرا ئے تو و واس كے پاس آئيں بير فتح القدير ميں لكھا ہے۔

ج سے لوٹ کر دور کعت اوا کرنا:

اس طرح سفر کرے میں کوئی و نیا ہے سفر کرتا ہے اور گھرے نکنے ہے پہلے دور کھیں پڑھے اورای طرح جب جے ہود د کرآئے تو گھر چینی کے بعد دور کھیں پڑھے اور نکلے وقت جو دوگات پڑھے اس کے بعد بید عا پڑھے اللّٰهم بنگ انتشرت والیك توجهت وبك اعتصمت وعلیك تو كلت اللّهم انت ثعتی و انت اجائی اللّٰهم اكفنی ما اهمنی ومالا اهتم به وما انت اعلم به منی عز جانك ولا الله غیرك اللّٰهم رودنی التقوی واغفرلی ذنوبی ووجهنی الی الخیر اینما توجهت اللّٰهم انی اعونبك من وعثا السفرو كاته المتقلت والحور بعد الكوروسو المنظر فی الاهل والمال اور جس وقت نظرتو یہ كے: بسم الله ولا حول ولا قوة الآبالله العلی العظیم تو كلت علی الله اللّٰهم وفقنی لما تحب و ترضی واحفظنی من الشیطان الرجیم اور آیة الكرسی اور قل هوالله احد اور قل اعود برب الفلق اور قل اعود برب الناس ایک پار پڑھے بیکم بیر یہ شن کھا ہوار ہوکر ج كو جانا افضل ہاوراس پرفتو كل ہے بیر تقرقات سراجیہ میں ہوا ذر ل میں ہے كما گرقریب ہوتو پیل جانا افضل ہاوردور ہوتو سوار جانا افضل ہیر مقرقات تاری نیے میں ہے گدھے پرسوار ہوکر ج کوج نا مروہ ہاؤٹی افشل ہاورفاوی قاضی خان کے مقرقات میں تھا ہے۔

لے اے امند تیرے لئے جدا ہوا میں اور تیری طرف متوجہ ہوا میں اور تھے پر تو کل کیا میں نے اے امند تو اعماد میرا ہے اور تو امید میری ہے اے امند
کنا ہے کر جھے کو جومشکل میں ڈالے اور جومشکل میں نے ڈالے جھے کو اور جو جیز کہ تو زیادہ جانئے والا تیر ااور نہیں ہے کو کی
معبود سواتیر ہے امند تو شرکر میر اتقوی اور بخش میرے لئے گن ہ میرے اور متوجہ کر جھے کو طرف نیر کے جدھ متوجہ ہونے میں اے اللہ پناہ یا گئی ہوں جھے سے گئی
سفر اور پر الکی لوٹے کی سے اور نقصان سے بعد زیاد تی کے اور پر الکی سے پچھے الی اور پال کے۔

ع کاتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے نبیس ہے باز گشت اور نبیس توت گراللہ میں جو بڑا ہے اور عظمت والا ہے تو کل کیا میں نے اللہ پر اے اللہ تو نبق دے جھے کو واسطے اس چیز کے کہ دوست رکھتا ہے تو اور بچا جھے کو شیطان مردود ہے۔

م سوار ہوتا ہوں میں ماتھ نام اللہ کے اور حمد ہی واسط اللہ کے جس نے ہدایت کی ہم کو واسط اسلام کے اور سکھایا ہم کو آن اور احسان کیا ہم ہر مہتر محمد مسلی اللہ علیہ وسم کے تھر ہے واسطے اللہ کے ایسا اللہ کہ کیا اس نے جھے کو بھی مہتر است کے جو تکالی گئ ہے واسطے آوڑوں کے پاک ہے وہ اللہ جس نے معتم کیا واسطے اللہ کے جو اسطے اللہ کے جو اسطان ہے ہے واسطے اللہ کے جو اسطان ہے۔

( فتاویٰ عالمگیری جلد ( ۲۸ کی کیاب العج

ور جو چیزیں کہ سنت اور آ داب ہیں ان کے چھوٹے میں یچھوا جب نہیں ہوتا لیکن برائی ہے میشرح طحاوی میں لکھا ہے جن چیزوں ہے جے جی بر جائے میں پر بیز کرتے ہیں وہ دوقتم ہیں ایک تو وہ کہ اپنی ذات میں کرے اور وہ چھ ہیں جماع سرمنڈ انا 'ناخن تر اشنے' خوشبولگا نا اور سراور منہ دھکنا اور سے بوئے کپڑے بہننا اور دوسر گرتسم وہ ہے کہ دوسری چیزوں سے کرے اور وہ یہ ہیں حل وحرم میں شکار کو چھٹر نا اور حرم سے درخت کا ننا یہ جامع صغیر میں لکھا ہے جو قد ضی خان کی تصنیف ہے اور تخذمیں اور سوااس کے اور کتا بول میں بھی بھی ہے بی نہا ہیہ میں کھا ہے۔ ۔ ۔

و ہ صور تنیں جن میں حج پر جانا مکروہ ہے:

(P: C/V

#### میقات کے بیان میں

وہ میقات جن سے بغیر احرام کے آئے بڑھن جا بڑنہیں یا کی جیں اہل مدینہ کے واسطے و واکلفیہ اور اہل عراق کے واسطے استام اس استام اور اہل عراق کے واسطے اسلام میقات مقرر کرنے سے فائدہ بہ ہے۔
اس کے آگے احرام میں تاخیر کرنامنع ہے یہ ہدایہ ہیں لکھ ہواور اگر اس سے پہلے احرام یا ندھ لے تو جا کڑے اور اگر اس سے منو مات کے صاور ہوئے کا خوف ند ہوتو وہی افضل ہے ور ندمیت ت تک احرام میں تاخیر کرنا افضل ہے یہ جو ہر قالمیر وہی لکھ ہواور میں ہوتا ہوں کے ساور اس کے سے اور اس کے مقات اس میں تاخیر کرنا افضل ہے یہ جو ہر قالمیر وہی لکھ ہواور یہ سب میقات ان ملب والوں کے واسطے جیں جن کی وہ میقات ہیں اور ان کے سوااور لوگ جواس طرف سے گذریں ان کو اسطے اس اس اس کے میقات سے آگے بڑھ جائے پھر دوسرے میقات ہیں ہیں بار اس با ندھن افضل ہے یہ جو ہر قالمیر وہیں لاھا اور یہ سم

ان لو گوں کے واسطے ہے جواہل مدینہ میں اسلئے کہ اہل مدینہ کو اپنے میقات سے ضموصیت زید وہ ہے بیمرات الوہائی میں لکھا ہے۔
جوفی مکہ کو کی ایسے راستہ سے جائے جو عام راستہ نیں ہے تو وہ جب ان میقا توں میں سے کی میقات کے مقابل ہوتو

احرام ہاند سے بہ محیط سرخسی میں لکھا ہے جوفی دریا میں سفر کرے اس کے احرام ہاند سے کا وقت وہ ہے کہ جب کس میقات کے مقابل ہو وہاں سے بغیراحرام کے آگے نہ بز سے بیسرات الوہائی میں لکھا ہے اور اگر دریایا ذشکی کا راستہ ایسا ہوجائے کہ وہ دونوں میقا توں میں ہوگر ترریا تو ان میں سے جس کے مقابل ہونے کے وقت چ ہے احرام ہاند سے اور جو میقات اور ہواس کے مقابلہ سے احرام ہاند سے اور اگر راستہ اس طرح ہو کہ کی میقات کا مقابلہ نوتو جب مکہ دومنزل رہے تو وہاں سے احرام ہاند سے ہو الرائق میں لکھا ہے جس محفی کے اہل وعیال میقات کا مقابلہ نوتو جب مکہ دومنزل میں ہوں ان کا میقات اور حرم کے درمیان میں ہوں یا میقات اور حرم کے درمیان میں ہوں اور اگر حرم تک احرام میں سے بہ خوصی ہوں ان کا میقات آخر م تک احرام میں سے بہ خوصی ہوں ان کا میقات کی میں اور اگر حرم تک احرام میں سے بہ جو میقات وحرم کے درمیان میں ہوں وہ میں لکھا ہے جو میقات وحرم کے درمیان میں ہوں وہ میں لکھا ہے جو میقات وحرم کے درمیان میں ہوں ان کا میقات اور اگر حرب کے دو اسطے وہ مقام میں ان کا میقات اور عرب کی دو اسطے کی جانب سے احرام ہاند ھیں اور عرب کے دو اسطے کی دورام ہاند ھیں اور عرب کے دورام ہاند ھیں ان کھی اندازہ کر سے وہ کی جانب سے احرام ہاند ھینے کو اسطے کی دو اسطے کی دورام ہاند ھیں اندازہ کی جانب سے احرام ہاند ھیند کی دورام کی دورام ہاند ھیں اور عرب کی دورام ہاند ہوں ان کی جانب سے احرام ہاند ھیں کو اسطے کی دورام کی دورام ہاند ہو کہ کی دورام کی دورام کی دورام کی دورام کی دورام ہاند ہو کہ کی دورام ک

آ فاقی بغیراحرام کے مکہ میں داخل نہ ہو:

آفاقی کے کو جائز میں کہ بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوخواہ جی کی نیت کرے یا نہ کرے اورا گرداخل ہوگیا تو اس پر جی یا عمرہ لازم ہوگا یہ مجیط سزتسی میں لکھ ہے اور جوشخص کہ مینتات اور مکہ کے درمیان میں رہنے والا ہے جیسے بستانی تو اس کو جائز ہے کہ اپنی ضرورتوں کے واسطے مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہوئیکن جب جی کا ارادہ کر رے گا تو بغیراحرام کے داخل ہوئیکن جب جی کا ارادہ کر رے گا تو بغیراحرام کے داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے داخل ہوئیکن جب کی کا ارادہ کی طرف کو جائے پھر مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے میک فی میں لکھا ہے۔ میک فی میں لکھا ہے۔ مکہ میں داخل ہوتا ہی اگر اہل بستان میں شامل ہوجائے تو اس کا بھی بہی تھم ہے میدمحیط سرتھی میں لکھا ہے۔

(b) : . C//

## احرام کے بیان میں

احرام کے ارکان وشرا نظ:

احرام کے واسطے ارکان بھی جیں اور شرطیں جی رکن میہ ہے کہ اس سے کوئی ایسافعل پریا جائے جو جج کے خصائص میں ہے ہو

اور وہ دوشم ہے پہلے شم تول ہے لین یوں کے البیاٹ اللّٰہ لیسٹ لا شریاٹ لگ اور بیا یک ہار کہن شرط ہے اور اس سے زیادہ سنت

و حرم مدین کی جانب مکہ ہے جین میل تک ہے اور عم اق اور صف کی جانب ہے سامت میں تک ہا ورجہ ہ کی جانب وس میل تک اور جمر اند کی جانب میں سکت ہا ہو جمر اند کی جانب میں سکت ہا ہو جمر اند کی جانب میں لکھا ہے کہ حرم کے حدوہ مقر دکر نے کے غیر سبطر ف علامتیں حضر ہا ایرا ہیم نے نب کی تھیں وہ سب مقہ ہ جبر ایک سلیدانسانام نے رسول الفری ہو تھا کہ میں سبطر ف ایس میں بنوا میں ان کے بعد حضر ہے جن بنوا میں ان کے بعد حضر ہے جن بنوا میں ان کے بعد حضر ہے ہیں ہو جانب کی سبطر ف ایس تھی تک موجود ہیں گرجہ وہ وہ دیں میں وہ میں ہو ان کی طرح میں میں میں ہو ہوں ہیں ہے۔

بعد امیر امعاویہ نے وہ حدیں بنوا کی اور ان کی طابتیں سبطر ف ابھی تک موجود ہیں گرجہ وہ اور دھر اند کی طرف کوئی علی مت منصوب نہیں ہے۔

عمل مدے تربیب ایک موضع می جدے کئی ہیں ہو اور طل کے مواضعات میں وہ سب سے زیادہ مکہ سے تربیب ہے۔

آ فاتی و افخص ہے جومیقات ہے یا ہر کار ہے والا ہو۔

ہے اور آ مراس کو چھوڑے گا تو شنرکار ہو گا ہے محیط سرحس میں مصابے ور آ مر بایک کی جکہ تاتی یا تھے بید یا تہمیں یا تھج بیرے کلے کیے یا س تثل وره نرينه کائيا وراس ہے احر م کی نہيت کی تا حر مصفح جو جائے گا ہا ، جماع پہل تھم ہے خوا دو د لبيک مجھی طرح کر جيساتا مويانه کہدستا ہو، سی صرح آ کر لیا یک دوسری زبان میں ہے قریقی حرام ہوجائے گا خوا دو دح نی میں انہی طرح پر درسکتا ہویا نہ یا درسکتا ہویا شرح وی میں مکھا ہے اور عربی میں کہن افضل ہے ورا سُرصر ف الملہ ہے کہداوراس پر پیچھزیا دونہیں کیا تو جسٹخفس کا میقول ہے کہالیہم کینے سے نمازشروٹ بوجاتی ہے اس کے نزویک احرام بھی شروٹ بوجا تا ہے اور جس شخص کا پیقول ہے کہ اس سے نمی زنبیس شروٹ بوتی تو اس کے نز دیک احرا مربھی نہیں شروع ہوتا پیافتا وی قاضی فیان میں نکھا ہے۔

دوسری مسم خصائص حج میں ہے علی ہے اور وہ یہ ہے کہ مدیدیعنی قربانی کے اونٹ یا گائے کے گلے میں ہے ڈا ۔ اوراس کو ب نکتر ہوائی کے ار دوپر نے جے تو احرام سی ہوجا تا ہے ہر چہ لبیک نہ کہی ہوخوا دو دقر ہانی نفل کی ہو یا نذر کی ہویا ہی کہ و کے موس کی ہواورا َ رقر یا نی َ سی تحض کے سی تھا بھیجی اورخوداس کے ساتھ نہ گیا اس کے بعد پھراس طرف کو حیلاتو جب تک قربانی ہے **ٹ**ل نہ جائے گا تب تک صاحب احرام نہ ہوگالیکن اگر قربانی متعدی قران کی ہے تو قربانی کے ساتھ ملنے سے پہلے صرف اس طرف کومتوجہ ہوئے سے صاحب احمرام ہوجا تاہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے ہی جس وفت اس کے ساتھاں جائے گا اوراس کو با نکے گا تو نیت اس قمل ہے قرین ہو گئی جوافرام کے خصائص میں سے ہے اس ای طرح صاحب افرام ہو گیا جیسے بتدامیں قریانی کے بانکٹے سے ہوتا ہے ہے مدا ہے میں اُنھا ہے آپر چندلوگ قربانی کے ایک اوٹ یا گائے میں شر لیک ہوں اور ووسب خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور ایک طخص نے ب سب ئے تہم ہے اس قربانی کے ملے میں پٹیدہ الاتو سب کا احرام ہو گیا اورا گران کے بغیر تھم ہا الاتو صرف اس شخص کا حرام ہو گیا اوروں کا نہ ہوا پٹہ ڈالنے کی صورت میہ ہے کہ قربانی کے اوٹٹ یا گائے ں گر دن میں تعل یا چھڑے کا تعزایا درخت کی چھال باندھ دے میرمحیط سرتھی میں تھوں ہےا گر قرب فی کے اونٹ یا گائے پر جھول ذالی یا ہمری کے گلے میں پیٹیڈ الا اوران دونوں سے احرام کی نبیت کر کے ان کو لے چانا تو صاحب احرام نہ ہوگا اوراسی طرح اگر اونٹ یا گائے کواشعار کیا اوراس سے احرام کی نیٹ کی تو بھی سب کے نز و کیک بہر تھکم ہے ہے مضمرات میں مکھا ہےاور تحلیل بعنی قر ہانی برجھوں ذینا ور پیرجھول تصدق کردینامستہب ہےاور پٹہ ڈالنامجھوں ڈالنے ہے زیاد دبہتر

> ے یہ فتح القدريش لکھاہے۔ هج میں قربانی کے مسائل:

بدنداونت اورگائے کی قربانی کو کہتے ہیں ہے ہدا ہے ہیں لکھا اورا شعار ہیاہے کہاونٹ یا کائے کی کوہان میں یا میں جایب زخم نگا و ہے جس ہے خون ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک وہ تکروہ ہے اور صاحبین کے نز دیک وہ بہتر ہے میضم ات میں نکھا ہے اور جلیل میہ ہے کہ اونٹ یا گائے پرجمول ڈالے بیشر تاطن وی میں مکھا ہے شرط احرام کی بیت ہے کر بایک بغیر احرام کی بیت ہے گا قواحرام نہ بند ہے گا بیمجیط سرخی میں لکھا ہے اور صرف نیت ہے جسی احر میشرو کا جب تک لبیک یا اس کے قائم مثنا میکوئی اور فی سرے یا قربانی کونہ ہائے یا قربانی کے اونٹ یا گائے کے گلے میں بیٹہ نہ ڈالے میضمرات میں لکھنا ہے اور جب احرام کا رادہ کر کے وعشل ئرے یا وضوئر کے لیکن غسل کرنا افضل ہےاور پیٹسل تھ ائی کے واسطے ہے بیہاں تک کہ بیض والی عورت کوجھی اس محسل کا تقلم ہے میر مدا یہ بین کہنا ہے اور و وغسل نفاس والی عورت اوراڑ کے کے جق میں بھی مستحب ہے کدا ہے بیدن کی بیوری صفائی کرے ناخس اور موقیمیں تر ایشےاور بغل ورزیر ناف کے بال مونڈ ہےاوراً سرمرووں کوسرمنڈ وائے کی عادت ہو یا اس دن سرمنڈ وائے کا ارادہ کر ہے تو منڈ وا

لِ الشبيح مِينِ نِ اللَّهُ كَهِمَا تَحْمِيدِ الْحَمْدِ لِللَّهِ كَهِمَا لَهُمُ إِلَيْكِيلِ اللَّهِ والمد بن تجيد الله تعالى بيزار كَ بيزان كرمًا -

لے ورنہ ہالول میں کنگھی کرے اور اشان و غیرہ ہے وجو کر خباراہ رمین و ہوں ہے ورنہ مے دور کرے اور مستحب ہے کہ جب اسلام کا ارادہ کر اور کی ہیں۔ جب اسلام کی اور انہاں و غیرہ ہے اور کی ہیں۔ اسلام کا ارادہ کر سے کہ ہے تھی سنت ہے ہے جا ارائق جب اسلام کا ارادہ کر سے ہوئے کہ ہوئے گئرے ورموزے کو اتا رہے اور دو کہا ہے گئاں سے کیا تہ بند ور ایک جو در دوتوں سنتے ہوں یا ڈیلے جو بے جو کہاں ہے جو کہاں ہے جو کہاں ہے کہاں ہے۔

#### خوشبو کا مسکیه:

سرس فی ایک پڑ اپہن کے جس سے اس کا ستر ڈھک جائے تو جائز ہے بیا ختیارش کی مخاریش مکھا ہے بہ بندناف سے کھٹنوں تک ہے اور پا در بینجا اور کا ندھوں اور سید پر اور ھائرناف سے اوپر باند ھے اور آردونوں کو نے اس کے تد بندیل کھوٹس لے تو مفا نظانیں ور آبراس کو کا نئے یہ سوئی سے انکا و ہے و پر ایک رسی باندھ نئے برائی ہے اور چھوا جب نہیں ہوتا ہے جا الراکق میں تکھا ہے اور چا در کو داننے باتھ کے لئے ہے داخل کر سے اور با میں کا ندھے پر اسٹ اور داستے کا ندھے کو کھل ہوا چھوڑ سے پہنزائنہ المحک ہے تھوڑ سے پہنے المحک ہے ہے کہ احرام سے پہنے المحک ہے تھوٹ ہوگا ہو یہ ہے نوشبو کی بو یہ ہوئو جو در فقبا کا ایمان اس بات پر ہے کہ احرام سے پہنے انکی خوشبو کی چیز بھانا جا ایمان کا ایمان کا ایمان کا ایمان کی دے اور ایسے بی وہ گاڑھی خوشبو دار چیز جواحرام کے بعد تک گئی رہے جیسے کہ مقت اور خالیہ بی رہے نزد یک خاب روایت کے بموجب کروہ نہیں ہے تو وئی میں نامی میں تھے ہے۔ کہ وہ سے کہ وہ ہے کہ وہ ہے۔ کہ وہ نے من کھا ہے یہی جھے ہے۔

و اے امدارا دو کرتا ہوں ہیں جج کا پین سربان کراس وواسط میر ہے اور قبول کراس کو چھے ہے۔ کی بین حاضر ہوں تیری خدمت ہیں اے املہ ہیں حاضر موں تیری خدمت ہیں نہیں ہے کوئی تئر کی واسط تیرے ہیں حاضر ہوں تیری خدمت ہیں تحقیقاتی حمدہ نمت واسط تیرے ہے اور ملک واسط تیرے ہے۔ نہیں ہے اور کوئی شرکی واسط تیرے ہے۔ سو حاضر موں ہیں تیری خدمت ہیں اے امد مخلوق کے حاضر موں ہیں تیری خدمت ہیں اے بخشے واسے من جو ان مار مارش تیری خدمت ہیں اور قرینتی پال میں نے تیری احد موت ان وربعہ کی سے تیرے ہیں ہے اور باشت تیری طرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) المحرك آيت بيرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتما وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

والنعبد كله بيديك والرغباء اليك بيمجيط سرحى من لكھا جاوركم كرنابالا تفاق كروہ جديد كرالاا كن ميں ہے كھر جب ليك كرے يہ بي صلى القد ما يہ وروو پڑھے وقت آواز پست كرے يہ فئح القديم ميں لكھا ہے اور نمازوں كے بعد جس قدر ہو سكے ليك كى كثرت كرے يہ مجيط ميں لكھا ہے اور يمى فل ہر روايت ہے طحاوى ئ كُم القديم ميں لكھا ہے اور يمى فل ہر روايت ہے طحاوى ئ كہ ہ ہے كہ فرض نمازوں كے بعد ليك كے بعد نہ ہے بيشرح طحاوى ميں لكھا ہے اور اس مرح جب كس سوارے يہ بيشرح طحاوى ميں لكھا ہے اور اس مرح جب كس سوارے يہ بياندى پر ج ھے يہ بيتى ميں الرے اور حجب وقت اور سوئے ہوئے وقت ليك كے وقت ليك كے بيشجيط ميں لكھا ہے اور جب سوارى كے بيشرے ميں الرے اور جب سوارى كے بيشرے اور ہميث ليك ہيں آواز بلند كرے مراتى بلند نہ كرے كہ مشقت حاصل ہو يہ فتح القديم ميں لكھا ہے۔

قران یاافراد کی نیت کرنا:

ای سے ملتے ہوئے ہیں بیدسنگ اگر لہیک کہ کر قران کی افراد کی نیت کرے تو جونیت کی ہے اس کا احرام ہوگا اُمر چین دونوں میں سے سی کا ذکر احرام میں نہیں کیا ہیا ہے اس کا میں لکھا ہے امام محکد کے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نجے کے ارادہ پر سفر کو نکے اور احرام ہو نہیں کی نیت ماضر نہ ہوتو وہ احرام جج کا ہے پھران سے بوچھا گیا کہ کوئی شخص سفر کو نکا، اور پچھاس کی نیت نہیں اور اس نے احرام ہا ندھا اور پچھانیں کی تو انہوں نے جواب ویا کہ جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے تب تک جس کی جا ہے اس کی نیت کر لے یہ فاوی قامی خان میں لکھا ہے۔

جب ایک مرتبہ طواف کر لے گاتو احرام اس کا عمر ہ کا ہموجائے گا میر میں لکھ ہے اور اگر طواف نہیں کیا یہ ں تک کہ معت کر لی یا کوئی مانع چیش آگیا تو احرام اس کے عمرہ کا سمجھا جائے گا اس واسطے کہ قضا واجب ہوگی پس ہم اس چیز کوواجب ہم میں معت کر لی یا کوئی مانع چیش آگیا تو احرام اس کے عمرہ مواور تقینی ہواور وہ عمرہ ہے بیدایصناح میں مکھ ہے آگر سک نے حج کا احرام یا ندھا اور اس نے ندفرض کی نہوں کی تو وہ حج فرض کا احرام ہوگا اور وہ فقط نہت کی نہت ہے ادا ہوجا تا ہے بیظ ہمیر رید میں لکھ ہے آگر میقات میں غیر میقات میں وہ جو اس کا احرام یا ندھا تو امام ابوطنیفہ اور امام ابولیوسٹ کے نیز ویک دونوں حج لازم ہموجاتے جی اور اس طرح آگر میقات میں یا غیر میقات میں یا عمرہ دن کا احرام یا ندھا تو امام ابوطنیفہ اور امام ابولیوسٹ کے نیز ویک دونوں حج لازم ہموجاتے جی اور اس طرح آگر میقات میں یا غیر میقات میں دو عمروں کا احرام یا ندھا تو دونوں ایا زم ہموجا میں کے بیفتا وی قاضی طان میں لکھ ہے۔

سکی نے احرام باندھااور نہ جج کی نیت کی نہ عمرہ و کی چھر دو ہارہ جج کی نیت سے احرام باندھا تو پہانا احرام عمرہ کا ہوگا اورا سر دوسراعمرہ کی نیت سے باندھا تو پہانا احرام جج کا ہوگا اور دوسر سے احرام بھی پھر نیت نہیں کی تو قر ان ہوگا اوراً سرلیک جج کی ہی اور نیت عمرہ کی نیت عمرہ کی ہے ہے اور نیت عمرہ کی کہتا ہے اور نیت ہے اور نیت عمرہ اور احج کی کرتا ہے وہ قر ان ہوگا ہے چیط سرخسی بیس لکھ ہے اگر سی نے کسی چیز کا احرام باندھا اور اس کو جھول گیا تو اس پر نج اور نمرہ کا زم ہوگا اوراً سروہ چیز وں کا احرام باندھا تو ان دونوں کو بھول گیا تو بھی استحسان کے بموجب جج وعمرہ اجلور قر ان لہ زم ہوگا ہے تا اور نشری کا احرام باندھا تو ان سال کے جج کا احرام ہوگا ہے چیط سرخسی بیس لکھ ہے۔ اگر مذر دورنش کا احرام باندھا تو نفل کا احرام ہوگا اورا سرخ تول کے بوجب اور ایس کا کا حرام ہوگا اورا سرخ تول کے بوجب امرام بوطنی نے گئر دوکی کی تول کے بوجب امرام ہوگا اورا سرخ تول کے بوجب الم ابوطنی نے گئر دوکی کو تول کے بوجب الم ابوطنی نے گئر دوکی کو تول کے بوجب الم ابوطنی نے گئر دوکی کو تول کے بوجب الم ابوطنی کے تول کے بوجب کے کا حرام بوطنی نے تول کے بوجب کے تو کر اور اس کو تول کے بوجب کے تول کے بوجب کے تول کے بوجب کے تو کر تو کی نفل کا احرام ہوگا اور اس کو تول کے بوجب کے تو کر تو کی نفل کا احرام ہوگا اور اس کو تول کے بوجب کے تو کر تول کے بوجب کے تو کر تول کے بوجب کے تو کر تو کر تو کر تول کے بوجب کے تو کر تو جب کو تو کر ت

### اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں رفث' فسوق اور جدال كابيان:

جب احرام باندھ لے تو جو چیزیں منع میں ان سے بیچ جیسے رفث اور فسوق اور جدال۔ رفث جامع کو کہتے ہیں اور فسوق ، فر ما نیوں کواور امتد کی بندگی ہے باہر نکلنے کو کہتے ہیں اور جدال اپنے رفیقوں ہے جھٹڑ اکرنے کو کہتے ہیں بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور کسی شکار کونہ مارے میہ ہدا ہیں میں لکھا ہے اور شکار ہے کچھ تعرض نہ کرے نہاس کو پکڑے نہاس کی طرف اشارہ کرے نہ کسی کونہ بتائے اور نہ شکار کرنے میں کسی کی مدد کرے اور ندسوا ہوا کپڑ اپہنے کرتا' قبا' پائج مہ' عمامہ' تو پی نہموز ہ بیکن اگرموز ہ کو تعبین سے بینچ کا ث لے تو جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور کعب ہے مرادیبال وہ جوڑ ہے جو یا دَل کے وسط میں تسمہ کی گر ہ لگانے کے مقام پر ہے سیمیین میں مکھاہے اورسراور چہرہ کونیڈ تھے اور منداور ٹھوڑی اور رخسار کربھی نیڈ تھے اگر اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے تو مضا کقہ نہیں سے بح الرائق میں لکھا ہے اور جس طرح موز ہے نہیں پہنتا ای طرح جرا ہیں بھی نہ سنے میں جیط میں لکھا ہے سلے ہوئے کیڑے کو پہننا اس وقت حرام ہے جس موافق عادت کے بیننے یہال تک کدا گر کرتا یا بانج مدکوابطور تہ بندیا ندھ لے یا قبا کوکا ندھوں پر ڈال کراس میں دونوں مونڈ مصے داخل کر لے ہاتھ نہ داخل کر ہے تو مضا کقتہ بیں بیانیا وی قاضی خان میں مکھا ہے۔

صاحب احرام کو ہمیانی یا پیکہ باندھنے میں پچھمضا کقہ نبیں خواہ ہمیانی میں اس کا خرچ ہو یا غیر کا ہواورخواہ پیکہ کوریشم ہے باندھے یا سیورے یہ بدائع اور سراج الوہاج میں لکھا ہے طیلسان کو گھنڈی یا نئے سے نہ انکا دے اس واسطے کہوہ سلے ہوئے کے مشابہ ہوجائے گی خزا اور کتان مکا بار یک کپڑا پہننا تھرو وہیں بشرطیکہ سلے ہوئے نہ ہوں بدنتاوی قامنی خان میں لکھا ہے رتنمین کپڑانہ ہنے خواہ کسم کا رنگ ہو یا زعفران کا یا اورکسی چیز کالیکن اگر ایب دھلا ہوا کیٹر ابو کہ اس میں نفض شہوتو مضا نقدنہیں ہے بعضوں نے ہما ہے کہ فض کے معنی میہ بین کدرنگ اس کا بدن پر چھوٹنا ہواور بعضوں نے کہا ہے کہ فض کے معنی میہ بین کداس میں رنگ کی بوآتی ہو یہی اصح ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہےاورسراور بدن کے بال نہمونڈ ہےاوراس تقم میں استرہ سے بال مونڈ نایا نورہ سے بال ًرا تا یا دانتوں ہے یا اور کسی طرح بال اکھاڑنا برابر ہے اور اپنی واڑھی نہ کئر ائے بیمراج الوہاج میں لکھ ہے اور اپنے ناخن ذرابھی نہر شائے بیمیط سزحسی میں مکھا ہے خوشبوکو ہاتھ ہے بھی نہ چھو ئے اگر چہ لگانے کا ارادہ نہ کرتا ہو بیفقا وی قاضی خان میں مکھا ہے۔

تیل نہ گائے یہ ہدایہ بین لکھا ہے مہندی ہے خضاب نہ کرے اس واسطے کہ اس میں خوشبو ہے یہ جو ہر ق النیر و میں لکھا ہے جس سرمدمیں خوشہو نہ ہواس کے نگانے میں مضا کھنجیں ہے جالت احرام میں اپنی عورت کا پوسدنہ لےاورشہوت ہے مساس کرے میر فنّاوی قاضی خان میں نکھا ہے اور خطمی ہے اپنا سراور داڑھی دھو ہے اور ندا پنا سر کھجلا نے ادرا گر کھجلا نے کی ضرورت ہوتو بہت آ ہت کھجلا د ہے تا کہ کوئی بال نہ گر ہےاور کوئی جول شعر ہے ہید ونول با تنتی ممنوع میں اورا گراس کے سریر بال نہ ہوں یا بھوڑ ہے وغیرہ نہ ہول تو زورے تھجانے میں مضا کفتہیں ہے میر میں انسان میں انکھ ہے مکان یا اونٹ کے کجوہ کے سابیہ تلے آجانے میں مضا کفتہیں میرکا فی میں مکھ ہے اگر خیمہ کا ساپیکر لے تو بھی مضا لکھ نہیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر تعبے کے بردہ کے بیچے واخل ہوجائے اور

ا کیکشم کی جا در ہوتی ہے۔

اس کی تفصیل تاب اللباس میں دیکھیر

## فتاوی عالمگیری .. . جد ال معرف المحرف المحرف

'ں میں چھپ جا سے بیکن ووپر دوائی ہے سر ورمند سے جدا ، وقومضا ہے نہیں اور گریز دوسر ورمند پر پنچے قوالا موج سے ک میں سر ورمندۂ ھک جانے گا پیرمحیط سرحس میں کہتا ہے 'اورصا حب اسرام کو پچھٹے گائے اور فاصد ہے اور دوئے ، وی بروز و ہاند ہے اور ختند کرنے میں مضا فتد بیس بیافتاوی قاضی خان میں کہتا ہے اوفر کے سوااور درخت حرم کے ندکا کے اور جو تھی امرام سے ہور و کے لئے بھی بہی تھم ہے بیشر مع طحاوی میں لکھ ہے۔

(a):(\(\frac{1}{2}\)

مج کی کیفیت میں مستحب اُ مور

مدين والمن ہونے كے واسط سر رو ديش و نه س وال و وال و سر مر و الله و الل

لے واض ہوتا ہول میں ہی تھ تام اللہ کے اور حمد واسطے ابند کے ہے اور وواویر رسول ابند کا تھائے کے اے ابند کھول واسطے ہیں ہے۔ وہ از ہے جمت پنی ہے و واض کر جھ کواس میں اے ابند سوال کرتا موں میں تھے ہے تھا ان متام ہے کے بیا کہ رحمت نتیج تو وی مرور واور ہے کہ ترقیقا ہے جو بند ہے تی ہے ہیں و رسال تیم ہے اور زمت کرا اور جھو پر اور قبول کراخزش میے ہی اور انس تا وہ میں ہے اور تار ہو جھومیم و

ع قبیل ہے کوئی معبود مگراننداوراللہ بڑا ہے اے اللہ قو سد مت ہے اور تیری طرف ہے اور تیری سرف وئی ہے سرم کی زندہ رکھ اسرف ہے ہے۔ بھارے ساتھ سلامتی کے اے انندزیادہ کرا ہے اس گھر کی تختیم اور شرافت اور مہربت اور زیادہ کراس کی تختیم اور شرافت سے اس کے بند جوئی کر ہے اس کا اور عمر ہ کرے اور روز سے تختیم اور شرافت اور مہربت کے۔

# فتاوي علمگيري. جد ال المجار من المجار من المجار من المجار من المجار المحج

ج اسودکو بوسه دینا:

حجرا امود کو بوسہ دے اور بوسہ سینے کا قامد و بیہ ہے کہ دووں ہاتھ حجرا امود پر رکھے اور س کو جو ہے آسر بغیری کے ابیر ۱ سینے ے ایس ہو سکے تو کرے اور اس کو بوسہ دیتے وقت بہ پڑھ بسمہ اللہ الرحمن الرحيمہ اللهم اغفرلي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لی صدری ویسرلی امری وعافنی فی من عافیت بیمحیط میں مکھا ہے اورا گر بغیر سی کی ایڈ اے اس کو پوسٹر بیس و ہے سکتا تو اس کو ہاتھ ہے چھو لے اوراپینے ہاتھ کو چوم لے اوراً سریہ بھی نہ کر سکے تو کوئی شاخ وغیرہ ہاتھ میں لے کراس پیتمر کو لگا دے بیمراس کو چوم لے یہ کا فی میں لکھا ہے اور اگر رہے کچھے شد کر سکے تو اس کی طرف کورخ کرے اور دونوں ہاتھ اس طرت اٹھائے کہ اندر کی جانب ہاتھ حجر اسود کی عرف کوہواور اللہ اکبر کیج اور لہ الدا یا اللہ اور الحمد للہ اور درود ہڑے ہی<sup>ونیج</sup> القدیرییں نکھا ہے تجرا سود کی طرف کومنہ کرنامستجب ہے واجب نہیں میں رات الوہات میں کیھا ہے اور ہتھیں ہوں کی اندر کی جانب آسان کی طرف کونہ کرے جیسے اور دیا میں کرتے ہیں بینہا یہ میں لكحاب اوربيه عاير هالله اكبر الله اكبرالهم اعطني ايمانا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك وسنت نبيك اشهد ان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمد اعبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت بيمخط سم نکھا ہے پھرا ہے دہنی طرف جدھر کعبہ کا درواز ہ ہے و ہاں ہے شروع کرےاور سامت مرتبه طواف کرےاوراس سے پہنے ضطباع کم لے لیعنی اپنی جا در کودا ہے باتھ کے نئیجے سے نکار کر با میں کا ندھے پر ڈال لے یہ کافی میں نکھا ہے اور میا ہے کہ طواف حجر اسود ک اس کنارہ سے شروع کرے جورین بیمانی کی طرف ہے تا کہ تمام بدن اس کا تجراسود کے سامنے وَّسِرُ رجائے اور جو کھی کہتمام بدن کے ء ''زرنے کوشرط کرتا ہےاس کے خلاف ہے نتی جا ہور شرح اس کی بیرہے کہ جمرا سود کی طرف کورخ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ تم حجرا سود دانی طرف رہے پھرای کی طرف کورخ کئے ہوئے جیے یہاں تک کہ حجرا سود سے کئے بڑھ جائے اور جب اس سے گزر ج ئے تو پھر جائے اور خانہ کعبہ کواپنے ہائیں ہاتھ کی طرف کر لےاور بیٹھم صرف طواف شروع کرتے وقت ہے پھرنہیں اوراً سر ہائیں طرف ہے طواف شروع کرے تو ہرائی کے ساتھ جائز ہے میران یو ہات میں لکھا ہے۔

اضطباغ كاطريقه:

د يوار بيرون كعبداز جانب مغرب-

اے ۔ بوسد دیتا ہوں میں ساتھ نام القدر تمن رحیم کے اے اللہ بخش میرے سے گناہ میرے اور پا سائر میرے نے دل میر ااہ میرااور آسمان کرمیرے لئے کام میرااور عافیت دے جھے کو تجملہ ان کے جن کوتو نئے عافیت دگ۔

ع ۔ املہ ہڑا ہے املہ بڑا ہے اے اللہ عرصا کر جھے کو ایم ن اور تصدیق اپنی کتاب کی اور وفاا پنے عہد کی اور اتبات اپنی کی شہادت ویتا ہوں میں کے نبیس کوئی معبود نگر املہ واحد ہے اور نبیس ہے کوئی شر یک واسطاس کے اور شب دت ویتا ہوں میں کے مجد بند ووس کے جیں اور رسول اس کے ایمان لایا میں اللہ براور مشکر ہوا ہیں بت اور شیطان کا۔

طواف کا اعادہ کرے اورا گر پھرصرف خطیم کا طو ف کرے تو بھی جا کڑ ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھ ہے اور جب طواف کرتا ہوا حجر اسود کے سرمنے آئے تو اگر بغیر کسی کوایڈ اویئے ہوئے اس کو چوم سکے تو چو ہے اورا گرنہیں ہوسکت تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے تکبیر اور تہلیل کیے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

تجرا سود کے بوسدد بینے پر ہی طواف ختم کرے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر تجرا سود کے بوسے سے طواف شروع کی اور ای پر ختم کیا اوراس کے درمیان کے طوافوں میں حجراسود کو بوسہ چھوڑ ویا تو جائز ہےاورا گرسب طوافوں میں حچھوڑ دیا تو برا کیا بیشرح طی وی میں نکھا ہے ظاہر روایت کے بمو جب رکن بمانی کوبھی بوسد دینا بہتر ہے بیائی میں لکھا ہے اور اس کو بوسہ نہ دے تو سی*چھ تر*ج نہیں اور ر کن عراتی اور رکن شامی کو بوسہ نہ دے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ پہلے تمین دفعہ کے طواف میں اکڑ کر چلے اور ہوتی طوافوں میں اپنی ہیئت اصلی کے موافق جیے بیکا فی میں لکھا ہے جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں اکر کر چینے کا تھم ہے بیفاً وی قاضی خان میں لکھا ہے ا کڑ کر چلنے سے مراویہ ہے کہ جلد جید جیے اور اپنے دونوں کا ندھوں کواس طرح ہیں ئے جس طرح لڑنے والا سیا ہی لڑائی کی ووصنوں کے درمیان میں اپنا فخر ظاہر کرنے کے واسطے جھومتا ہے اور بیاکڑ ناحجر اسود سے شروع کرکے پھر حجر اسود تک جا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگرلوگول کے از دعام کی وجہ ہے بید کیفیت ادا ندکر سکے تو تھہر جائے اور جب راستہ پائے اس کوادا کرے بیرمحیط سرحسی میں مکھا ہے اور اگر پہبی مرتبہ کے طواف میں اکڑ کرنہ چیا تو پھراس کے بعد دوطوا فوں میں اکڑ کر چیے اور طواف میں اکڑ کرنہ جیے اوراگر پہنے تین طوا فوں میں اکر کر چانا بھول گیا تو ہاتی طوا فوں میں اکر کرنہ جے اورا گر کل طوا فوں میں اکر کر چلا تو اس پر یکھ لا زم نہیں ہیہ بحرا لرائق میں لکھا ہے اور اگر اس طواف کے بعد سعی ہم کرنا منظور نہیں ہے اور طواف زیارت تک اس کی تا خیر کرنا منظور ہے تو اس طواف میں اکثر کر نه جیے تیمبین میں لکھا ہےاوراس طواف کا نام طواف قد وم اور طواف تحیت اور طواف لقا ہےاور بیطواف اہل مکہ کے واسطے نہیں بیرکا فی میں تکھا ہے اور اگر صاحب احرام اول مکہ میں داخل نہ ہواور اول عرفات کو چلا گیا اور وہاں وقوف کیا تو طواف قدوم اس ہے ساقط ہو گیا یہ بدایہ میں لکھ ہے جب طواف سے فارغ ہوتو مقام اہراہیم میں آئے اور وہاں دور کعتیں پڑھے اور اگر لوگوں کے از دعام کی وجہ ے وہاں نہ پڑھ سکے تو مسجد میں جہاں جگہ یائے وہاں پڑھے بیظہیر بییس لکھا ہے اورا گرمسجد سے باہر پڑھے تو بھی جائز ہے بیفآوی قاضى خان ميں لکھاہے۔

ید دونوں رکعتیں ہمارے نز دیک واجب ہیں پہلی رکعت میں قل یا یہا لکا فرون اور دوسری رکعت میں قل ہوالتدا صد پڑھے اگران دونوں رکعتوں کے بدلے فرض نماز پڑھ لے قو ہمارے نز دیک جائز نہیں نماز کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کر دنیا اور ین کے کا موں میں ہے جس کی حاجت ہواس کی دع مانظے ہی میں تصابے طواف کی دونوں رکعتیں ایسے دفت میں پڑھے جس وقت میں نظر کا اداکرنا مباح ہو میشرح طیادی میں تکھ ہے اور میستحب ہے کہ دور کعت پڑھنے کے بعد صفا کے جانے سے پہنے ذمزم کے پاس آئے اور اس کا پانی خوب پیٹ بھر کر پٹے اور باقی پانی کنویں میں ڈال دے اور بید عارات سے اللہ ہو اننی استلاف در قا واسعا و علما نافعا و شغاء من کل داء کی موس نے کے باس آئے ہوراس کو بوسد دے اور اگر نہ ہو میں سے کہ اور اگر نہ ہو میں سے تو بھر میں کہ اور اگر اس طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان میں موتو بوسد دے اور اگر نہ ہو میں سے تو جم اسود کی طرف کو رخ کر کے تبیر و تبیل کے اور اگر اس طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان میں میں کرنے کا ارادہ نہیں ہوتو ہوں کے درمیان میں میں کرنے کا ارادہ نہیں ہوتو ہوں۔

سعی کرنا لینی صفامروہ کے درمیان دوڑ ٹا۔

طواف کی نماز کے بعد پھر جمراسود کے پاس نہ جائے بیفنا وی قاضی خان میں نکھا ہے۔

اصل اس میں بیہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی کرے اس میں طواف کی نماز کے بعد حجر اسود کے بوسہ دینے کا اعا دو کرے اورجس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس میں حجر اسود کے بوسہ کا اعادہ نہ کرے بیظمبیر بید میں لکھا ہے پھر صفا کی طرف کو نکلے اور افضال بیہ ے کہ پاب الصفاے نکلے اور پاب الصفا باب بن مخز وم کو کہتے ہیں اور ادھرے نکان ہمارے نز دیک سنت نہیں ہے اگر اور طرف ہے نظے تو جا ز ہے یہ جو ہرة النیر و میں لکھا ہے باہر نکلتے وقت اول بایاں بإؤں برد هائے اور تبیین میں لکھا ہے اول صفائی طرف جائے اور اس پرچ ہے اور صفاوم و و پرچ عناسنت ہے اگر دونوں پرنہ چ ھے تو کر وہ ہے بیمجیط سرحتی میں لکھ ہے اور اس قدر چڑھے کہ بیت الله سامنے نظر آنے لگے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرے اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور نین مرتبہ تکبیر کیے بیظہیر بید میں لکھ ہے اور ل الہ الاالقداورالحمداورثنا اور درود پڑھےاورالقدےاپی حاجتیں مانکے بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے دعا کے وفت دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو ا ٹھ نے بیسراٹ الوہاج میں لکھا ہے پھروہاں ہے مروہ کی طرف کوائر ہے اور اپنی معمولی جول ہے جیے جب یتجے کی زمین میں آئے تو جب میز مینار کے پاس پہنچ تو اس کے پنچے کی زمین میں جھیٹ کر جے یہاں تک کداس مبز مینارے آئے بڑھ جائے اور جب اس ہے آگے بڑھ جائے تو اپن جال جلے بہاں تک کہمروہ تک آئے پھراس پر چڑھےاور قبلدرخ کھڑا ہواور اکمد دننداور الندا کبراور لا ال الالقدادر ثنااور درود پڑھے اور سب افعال جوصفا پر کئے تھے یہاں بھی کرے اور ای طرح صفاومروہ کے درمیان بیس سات سرتبہ آئے جائے صفا ہے شروع کرے اور مروہ پر فتم کرے اور یہنچ کی زمین میں ہر مرتبہ سی کرے لینی جھیٹ کر جے بیمحیط سرتسی میں لکھا ہے صفا ہے مروہ تک سعی ایک باراورای طرح مروہ ہے صفہ تک ایک ہار ہوتی ہے یہی مختار ہے سراجیہ بیں مکھا ہے اور یہی سیجے ہے اور پیشرح طی وی میں لکھا ہے اورا گرسعی اس کے برعکس کر ہے بیعتی مرو ہ سے شروع کر ہے تو ہمار بے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اس کا امتبار کہا جائے گالیکن مکروہ ہےاور سیجے میر ہے کہ پہلی مرتبہ کا انتہار نہ کیا جائے گا بیدذ خیرہ میں مکھا ہے اور سعی میں شرط بیہ ہے کہ طواف کے بعد ہو يبال تك كدا كرستى كے بعد طواف كياتو اگر مكه بين بتوسعى كا عاده كرے اور اگر احرام سے باہر ہوجانے كے بعد سعى كى تو بالاجر ع جائز ہےاورای طرح جج کے مبینوں کے بعد بھی جائز ہےاور حیض و جنابت صحت سعی کی مانع نہیں میرمحیط سرحسی میں لکھا ہےاوراصل اس میں یہ ہے کہ جج کے احکام میں سے جوعبا وت مسجد ہے ہا ہرا وا ہوتی ہے اس میں طہارت شرطنہیں ہے جیسے کہ سعی اور عرف واور مز دلفہ کا وقوف اور جمروں میں کنگریاں مارنا اورمثل اس کے اور جوعبادت مسجد میں ہوتی ہے اس میں طب رت شرط ہے اور طواف مسجد میں ادا ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں نکھاہے جو محض حج جدا کرے وہ جب طواف قد وم کرے تو افضل ہیہے کہ اس کے بعد سعی نہ کرے اور طواف زیارت کے بعد سعی کرے اور امام ابوصنیفہ سے بیدوایت ہے کہ اگر آٹھویں تاریخ یااس سے پہلے جج کا حرام با ندھے تو افضل بیہے کہ منیٰ کے آنے ہے پہلے طواف اور سعی کر لے لیکن اگر آٹھویں تاریخ کے زوال کے بعد احرام با ندھا تو بیچکم نہیں ہے بیمحیط سرھسی میں لکھا ہے اور اگر کوئی شخص طواف یاسعی کرتا ہے اور اس وقت نماز کی اقامت ہوئی تو طواف اور سعی کوچھوڑ وے اور نماز پڑھے اور نماز ہے فارغ ہونے کے بعد جس قدرطواف پاسٹی ہاتی ہے وہ اوا کرے اور اگر جناز ہ کی نماز تیار ہوئی توسٹی کوچھوڑ کرنماز میں شریک ہو اور جب فارغ ہوتو جس قدرسعی ہاتی ہےاس کوادا کرے بیافتح القدیرین ہے طواف اور سعی میں خرید وفروشت کی ہاتیں کر ہا مکرو ہے بہتا تار خانبہ میں لکھا ہے اور جب سعی سے فارغ ہوتو مسجد میں داخل ہواور دور کعت نماز پڑھے پھر مکہ میں احرام کی حالت میں آٹھویں تاریخ تک تفہرے اور اس حالت میں بھی جو چیزیں احرام میں منع میں وہ اس کوجا نزنبیں پس جب تک مکہ میں ہے جب جانبہ تعبه کا طواف کرے اور ہرطواف سات مرتبہ کرے بیفآوی قاضی خان بیں لکھا ہے۔

منی کی طرف کب روانه ہو؟

تهم بی منتوں کے مرتفل شدینے مصاوراً کرغل پڑھے تو امرہ ہے اور تا ہر روایت کے بھو جب مصر کی انسن کا اماد ہ کرے میں فی میں مان ہے ان حریز سری اور عمل میں مشغف ل سواجیسے کھائے ورینے میں تو بھی لیجی تھم ہے میے مرات الو ہاٹی میں مکھاہے وہ سانمازوں ے ان مرے بیٹی عسر واپنے وقت سے البرے وقت نال اور کے ایسا اسٹے بہت کی شرطیس میں تجمعہ ان سکہ بیا ہے کہ مسالم جا ئے بعد پڑھی جائے ہیں کلمات بیٹن سریں گئے ہے زوال ہے کہتے پڑھائی اوراس وقت اس ویڈمان تھا کہ وری وش میل یو اور س بعد عسر پز هدی تو استخسانا میسم ب که خطبه و روونو به نمازون کا ماد و کر به میمچه طرحتی مین معها ہے اور جملعه ب بے وقت ہے اور و دبیہ ہے کہ عرفیہ کا دن ہواور م کا ن ہے وروہ پیہے کہ طات ہو لیہ کا پیش مکھاہے ور جملدان ہے بیہ ہے کہ جی کا حرام ہوفقہا ے کہاہے کہ ووں مارا اور بات کے وقت کی کا حرام ہو ہے بیباں تک کیا مرائم پر سادا کرنے کے وقت عمر و کا حرام ہواور عمرے و کرنے کے وقت کی کا افرام ہوتو دونوں نمازوں کا جمع کرنا جو نزشین پیفتاوی قاضی فنان نکھا ہے اور ایک روایت ک بموجب بیضرورے کہ جج کاحرام زوال ہے پہلے ہاندھ یا ہوتا کہ حرام جمع کرنے کے وقت ہے مقدم ہواور دوسری رویت میں میر ہے کہ زنازے پینے کر می ندھنا کافی ہے س کے کہ متصد نمازے یہ ہوا پیش کھا ہے اور پیل سی ہے ہے ہر اکل بیش کہا ہے۔ انجد ن نے اوم اور منیفہ کے نزو کیب مار وقت ہے صافیت کے نژو کیب ہماعت شرط نہیں ہی جس منتقل کے تنبوا ہے سامات کے بیار نظیم کی نماز پڑھ کی تو امام بوجنیفیہ ہے نزو کیے وجسر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے اور صاحبین کے نزو کیے اکیوا نماز ی جنے وا ایکی جمع کرے میں ہدانیے میں ماہی ہے تھے۔ مام اوصنینہ کا قول ہے بیاز اومین مکہ ہے اور سروونوں نمازیں امام کے یا تھ فوت ہو سکیں یا دونوں میں سے ایک فوت ہوئی تو امام ابوٹ یف نے قوں نے بہو ایب عصر کوا ہے وقت میں پڑھے اورونت سے کہنے کہ سناپ سز نبیں بیٹر ح طیٰوی میں لکھا ہےاور یہ پچھضرورنبیں کہ ظہر کی ساری نماز جماعت سے کی ہویہ بحرالرائق میں مکھا ہے لیں اگرا مام کے ں تھا، ونو اپنی زول میں سے کیک ایک رکعت یا تھوڑی نمازش کی قویا ایما کا جمع کرنا جائز ہے ہیے جو ہرقا نیز ویش کھی ہے مرمقتدی ا مام کے چھچے سے بھا گ کے اوران کے اوو ں نمازیں تھا پڑھیں تو جارنے سے تھم کے بغیر قید ذکر کردیا ہے جا انکسالفنل مسدیوں ے کی ارمقتدی ٹمازشرہ ع کرے کے بعد ہجا گ ہے تو یہ ایماع جمع کرنا جائز ہے اور آ رفمازشروع کرنے سے پہنے ہو گ کے تو اس میں افتا ف ہے جھی فقبا نے کہاہے کہ صافیتان کے نز دیک جائز ہے اور امام ابوصنیفڈ کے نز ویک جائز خبیس ہے اور جھنس فتہا نے کہا ہے کہ سب نے زوہ بیب جارز ہے میں میلے سرحتی میں کہا ہا اور میں حداث ہو گئیا اور س نے کی اور وفاینے کرویا تو غينه وو و نهازوں وجمع كرے در رويام س وقت آيا كے خيفاهم سے فارغ جو چكا تو امام عصر كي نمازعهم كے وقت ميں پڑھے اور اس ود ولو پرنموزوں کا جمع کرنا دیا برنہیں ہیں ہیں تاہی ہے اسرامام کوخطبہ کے بعد حدیث بیوااور کے مختص کونموزیز مصاف کا صمر کیا وروہ خنی خطبہ میں ماضر نہ تی تو اس کو جارہ ہے کہ وہوں نہازہ رائے جن کرے میں امام ہے اورا گرامام نے کی کو تھمٹرمیں میا سیس کو تی تعلق ہے آپ پڑھا کیا اور اس نے دونوں کماڑیں پر سامیں قرامام بوطنیفہ کے قول سے بھوجب با رہنمیں اس سے کہ ان کے نزدیک امام یا امام کا قائم مقام جمع بین صلو تین کے جائز ہوئے کے لئے شرط ہےاورا کرووا کے بڑھنے والا صاحب حلومت تھا جے تا منتی پاسانا ہے۔ ان کے قوبان انتہا کا جا ان سے بیشر خطاع کی میں لکھنا ہے اور شخطانہ ان کے بید ہے کہ نموز پر سامے و سوکھنی ہو جو و ہاں سب میں بڑا سرو رہو یا س کا نائب ہو مام بوطنیند کے نزو کیک بیشرط ہے میں جواہر قالیر ہ میں نہیں ہے ہی ارتمام ہی نمار یں وت سے پرجمی کیکن امام اعظیم یاس کا نا ب نہ تھا اور اصر کی نماز امام عظیم کے ساتھ پربھی تو امام ابوحنیفیڈے نز و کیک امس کی نمار ب مز

نہ ہوگی ہی قول سیج ہے یہ بدائع میں لکھاہے۔

دونمازوں کوکن صورتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے؟

اً مربزاامام یعنی خلیفه مرگیا تو اس کا نائب یہ صاحب شرط دونوں نمازوں کوجمع کرےاوراگراس کا نائب یاصاحب شرط نہ ہو تو ہرا یک نماز کوان کے وقتوں میں پڑھیں میہ بین میں لکھا ہے جب امام عصر کی نماز سے فارغ ہوتو موقف کی طرف جائے میر بیل کھا ہے عرفہ کی نیجی زمین کے سواتمام عرفات کا میدان موقف ہے ریئز میں لکھا ہے جہاں جا ہے وقوف کرے یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ وقو فے عرفات کا بیان:

عابِ كماكثر بيؤ عائر عتار ب: الأله الا الله وحدة لاشريك له له الملك واله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يومت بيدة الخير وهو على كل شيء قدير لا نعبد الا اياة ولا نعرف ربا سواة اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا اللهم اشر- لى صدرى و يسرلى امرى اللهم هذا مقام المستجير العائذ من النار اجرنى من النار بعفوك وادخلنى الجنته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذا هديتنى الاسلام فلا تزبه عنى ولا تنزعنى عنه حى تقبضنى وان عليه الدخلنى الجنته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذا هديتنى الاسلام فلا تزبه عنى ولا تنزعنى عنه حى تقبضنى وان عليه

لے مہیں ہے کوئی معبود مگر امتدا کیلا ہے اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا اور واسطے اس کے ملک اور حمد ہے وہ زندہ رکھتا ہے اور ہ رہا ہے اور وہ زندہ ہے مرہائیں اور اس کے ہاتھ خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے نہیں عبادت کرتے ہیں ہم مگراس کی اور نہیں جائے ہم رہ کسی کوسوا اس کے اے امتد کرنج ول میرے کے ور اور بچ کان میر ہے سکے نور اور بچ چینائی میر کی سے نو را سے امتد کھل واسطے میر سے سید میرا اور آسان کروا سطے میر سے کا مرمیر ااے اللہ بیر مقام فرید و کرنے والے اور پناہ ، نگنے والے کا ہے آگ ہے بچ بچھ کو آگ ہے س تھ عفوا ہے کے اور واضل کر جھے کو جنت میں ساتھ رحمت اپنی کے اے ارتم الراحمین اے امند جب ہدارت کی تو نے جھے کواسلام کی ہیں مت نکال تو اس کو جھے ہے اور مت نکال جھے کواس سے یہاں تک کے قبض کر سے تو اور میں اس پر ہوں۔

یہ محیط میں لکھا ہے سنت رہے کہ وعامیں آ واز پست کرے رہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے عرفہ میں وقو ف کا وقت عرفہ کے دن کے سورج ڈ ھلنے سے قربانی کے پہلے دن کی فجرطلوع ہونے تک ہے پس جو مخص اسنے وقت میں وہاں موجود ہو گیا خواہ اس کو جانتا ہویہ نہ جانتا ہو سوتا ہو یا جا گتہ ہو یا افاقہ میں ہو یا جنون میں ہو یا ہے ہوش ہوخواہ و ہاں وقو ف کرے یا گز رتا ہوا چلا جائے وقو ف شاکر ہے اس کو حج مل <sup>ا</sup> پی بچراس کے بعد وہ فاسدنہیں ہوتا میشرح طحاوی میں لکھ ہےاور جیےاس وقت کےسوااوروقت میں وقوف کیااس کو جج نہیں ملالیکن اً سرذی الحجہ کے جاند میں شبہہ ہوگیا تھا اورلوگوں نے ذیقعد و کامہینہ پوراٹمیں دن کا کیا تھا پھر ظاہر ہوا کہ جس روز وتو ف کیا تھا و وقر بانی کا دی تھ تو استخسان سے کہ جا مُز ہے اور قیاساً جا مُزنبیں اور اگر پیظا ہر ہوا کہ جس دن وقو ف کیا ہے وہ آٹھویں تاریخ تھی تو بھی یہی تھم ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

نس صورت میں حج کے افعال ساقط ہو جائیں گے؟

اگر قربانی کے میلے دن کی فجرطلوع ہونے تک عرفات میں نہ پہنچا تو حج فوت ہو گیا اور حج کے افعال اس سے ساقط ہوجا میں گے اور حج کا احرام جواس نے باندھا تھا وہ عمر ہ کا احرام ہوجائے گا اس کوچاہئے کہ عمر ہے افعال پورے کر کے احرام ہے ہا ہر ہوجائے اور سال آئندہ میں حج کو قضا کرنا اس پر واجب ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے سب را تیں ایکے دن کی تابع ہوتی ہیں گز رے ہوئے ون کی تا لیح نہیں ہوتیں لیکن جج کی را تیں گز رے ہوئے ون کے حکم میں ہیں اسکا دن میں نہیں عرفہ کی رات آٹھویں تاریخ کے حکم میں اس لئے کہ اس رات میں عرفات میں وقوف جائز نہیں جیسے کہ آٹھویں تاریخ جائز نہیں اور قربانی کے پہینے دن لیعنی دسویں تاریخ کی رات عرفہ کے دن کی تابع ہے اس لئے کہ اس شب میں وقو ف عرف میں جائز ہے جیسے کہ عرفہ کے دن میں جائز ہے اور ای طرح اس شب میں قربانی جائز نہیں جیسے کہ عرفہ کے دن میں جائز نہیں یہ محیط سڑھی میں لکھا ہے اور جب سورج غروب ہوجائے تو امام اور اس ے سرتھ کے سب آوی ای ہیئت سے مزولفہ میں آئمیں ہے ہدا ہے میں لکھا ہے افضل ہے ہے کہ جس طرح موقف کی میں گھڑے تھے ای بیئت پر چلے آئیں اور اگر کوئی جگہ خالی یائے تو آ گے بڑھ جائے سیمبین میں لکھا ہے اور جا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلے اس سے یہ نے نے سیکن اگراما مسورج کے غروب ہونے کے بعد تاخیر کرے تو لوگوں کو جائے کہ اس سے پہلے چل دیں اس کئے کہ وقت وأخل ہوگیا ہےا ختیارشرح مختار میں لکھا ہےاور اس راستہ میں اللہ اکبراورلہ الدالا النداورالحمد للہ پڑھتے جائمیں اور بار بار ابدیک نہیں اور استغفار بہت پڑھیں ہیں تعبین میں لکھا ہے اور اگر لوگول کی تشہش کے خوف ہے وقوف کے مقدم سے سورج کے جھینے سے بہتے چل دیا لیکن عرفہ کی حد سے سور ج چھینے ہے پہلے نہ کا اتو مضا کقہ نہیں مدیمط میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ اس جگہ تھمرا رہے تا کہ ای ضہ یعنی وقو ف کے مقام سے مز دلفہ کو چلنا وقت ہے پہلے اوا نہ ہواس لئے کہ اس میں سنت کی مخالفت ہے میں بیس مکھا ہے اور اگر سور ن کے چھینے اور امام کے چل دینے کے بعد از دھ م کے خوف ہے تھوڑی در پھٹم را تو مضا کقہ بیں ہیے ہدایہ میں لکھا ہے اور اگرمغرب کی نمازسورج کے چھپنے کے بعد اور مز دلفہ میں آئے ہے <u>یہ ب</u>ے پڑھ لی تو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے مزد کیے مز دلفہ میں آگراس کا اعاد ہ کر ہے اور اس طرح؛ ً رعشا کا وفت راسته میں شروع ہو گیا اورعشا کی نماز راستہ میں پڑھ لی تو مز دلفہ میں پہنچ کر اس کا بھی اعادِ ہ کرے اور اگر ان دونوں نمازوں کے اعاد ہ کرنے ہے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی تو سب کے قول کے بمو جب وہ دونوں نمازیں جائز بھو گئیں بیشرے طحاوی میں مکھ ہے اور اً سرمز دلفہ میں چینجنے ہے میں فجر کے طلوع ہونے کا خوف تھا اس لئے مغرب اور عشا کی نمیاز راستہ میں پڑھ لی تو جا سز ہے یہ بین میں لکھاہے۔

سرمز الندیش پہنٹی کرعش کی نمازمغرب سے پہنے پڑھ ی تو مغرب بن ان آن پر سے پھر میں ہواں وہ سے ور سروی بن میں زیا اورونیس کیا اور میں صوح ہوگئ تو عش کی نماز جا سرہو فی پیرسیں ہے بیس ماہ ہے وراو ہے ہے کہ مزد دغہ و پرود ہ جاسے پیرسین ایس مہاہ ہے۔ اے مزد غدیش پہنٹین تو جہاں جو بیس وہاں ترین راستہ میں شد ترین ہیں ہیں میں ماہ ماہ رس پہار سے قریب تر ہائیس وقو ایک میں افضل ہے بیافیاوی قاضی فان میں مکھا ہے۔

پہر جب عش کا وقت داخل ہوتو موؤ ن آئیں اور قامت کے وراہ ممغرب کی نم زعش کے وقت میں پڑھ سے پہر عش کی نہاز ہیں سے نماز اس آئی اور استحاب نے تو سے ہموجب پڑھ سے نہ ہو گئی میں مکھ ہے ہیں اور عش کی اور سے ہموجب پڑھ سے نامادو کرنے ان دونو سانمی زوں سے ہمع کر نے درمیاں میں تقل نہ پر ہے ورا گرفت کی امادو کرنے ان دونو سانمی زوں سے ہمع کر نے کے لئے اور میں گئی نے بہر اور عش کی نماز تو پڑھ کی کو جار نہ کے لئے اور میں ظہر اور عصر کی نماز کا جمع کرنا ہم بوطنیفہ کے نزہ کی بیٹیر بھا عت کے جار نہیں اور فضل بیا ہے کہ مزد نہ میں بوطنیفہ کے نزہ کی بیٹیر بھا عت کے جار نہیں اور فضل بیا ہے کہ مزد نہ میں بھی اور علی کہا تا ہو جا ہا مرحبو تی نے اگر کیا ہے کہ مزد نہ میں نماز اور کے بیٹیل کی بیٹیل کا اور جب عش سے فار نے بولؤ رات کو جی رہے ہمچھ میں نکھ ہے ور چ ہے کہ اس تی مربع ہوتو رات کو جی رہے ہے میں کھی ہے ور چ ہے کہ اس تی مربع ہوتو رات کو جی رہے ہمچھ میں نکھ ہے ور چ ہے کہ اس تی میں نہیں کھی ہے۔

زه به منه ه ۱۱ او دوس و دور سرم ف بین تهمین و بهمین و ستهین سه (بهت زیاه درش ۱۱ بهیم ۱۱ بوز) از را مورد ر

او پر و چینکے اور ہر کنگری کے بھینکنے پر تکبیر کے اورا اس روز جمر و حقبہ کے سوا اور سی جمر ہ پر کنگریں نہ مارے اور و ہاں وقوف نہ کرے ہے شرح طیاوی میں لکھ ہے اورا گر تکبیر کے بدلے سیج پر تہلیل کہی تو جانز ہے اور اس میں برائی نہیں بیہ بدائع میں لکھا ہے تھے روایت کے ہمو جب پہلی کنگری پھینکنے سے لبیک موقوف کرے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مفرد حج 'حج تمتع وقران كابيان:

مفرد جي کرنے والے وقت علواف کرنے والے وقر ان کرنے والے میں پیچفر قائیس ہے بجر الرائق میں لکھا ہے اور عمر و کرنے والہ جر اسود کو یوسد ہے کے بعد لہیک موقو ف کرنے ہواں وقت ہے اور اگر وہ قارن تھ تو جب طواف ٹائی شروع کرنے اس وقت سے لہیک موقو ف کرنے اور جو کی مالغ کی وجہ ہے جی ذکر سافا وہ جب قربی فرق کرنے اور اگر وہ قارن تھ تو جب طواف ٹائی شروع کرنے اور اگر جی کرنے والے نے جمر وعقبہ پر کنگریاں پھیننے اور سرمنڈ والے تو اس وقت لہیک موقو ف کرنے اور اگر کنگریاں پھیننے اور سرمنڈ والے اور ذی کے پہلے موقو ف کرنے اور آگر کی کرنے والے نے فرد کرنے اور آگر کنگریاں پھیننے اور سرمنڈ والے اور ذی کے پہلے موقو ف کرنے والے اور اگر کنگریاں پھیننے اور سرمنڈ والے اور ذی کے پہلے موقو ف کرنے والے نور موجہ کرنے والے اور قر سن اور تن کے بہلے موقو ف کرنے والے کو بہلے موقو ف کرنے والے کو بہلے موقو ف کرنے والے اور موجہ کے کہ موجہ کے کہر مرمنڈ والے تو بہلے ہو گر کہ کا موجہ کے کہر مرمنڈ والے تو بہلے کو وی بی کھی ہے اور تر منڈ والے اور ہرمنڈ وان افضل ہے بیٹر ک طوی وی بیلی کھیا ہے اور تر منڈ والے اور ہرمنڈ والے اور ہالی کتر والے میں جوافقیار ہے بیاں صورت میں ہے جب کوئی مذر نہ واورا کر سرمنڈ والے میں کھی ہے کہ مرمنڈ والے میں ہوا والے میں جوافقیار ہے ہوا در اگر گونہ ہو کہ ہوگی مذر نہ والورا کر سرمنڈ والے میں کر والے میں کہ والے میں کوئی مذر نہ والے میں کہ کہ موجہ کے کہ لے منڈ والے میں کہ موجہ کے کہ لے منڈ والے میں کہ کہ ہوگر اور کوئی میں کھی ہے کہ ہالے منڈ والے میں کہ کہ ہالے منڈ والے میں کہ جا ہے ؟

یال کتروائے کا پیٹھم ہے کہ عورت اور مرواپنے یا بول کے مروں سے بقدر چوتھائی سرکے یعنی بمقدار ایک انگلی کی دوازی
کے بال کتروائے پیٹیسین میں لکھ اور بدائع میں ہے کہ فقہائے کہ ہے کہ واجب ہے کہ بال کتروائے میں ایک انگلی کی مقدار سے بھی
زیادتی کرے اس لئے کہ عادت ہوں ہے کسب بالوں ہے سرے برابرٹیس جوسے پی واجب ہے کہ ایک انگلی کی مقدار ہے زیادتی
کرے کہ یقینا کتر نے میں ایک انگلی کی مقدار ہوری جوجائے بیٹ بیٹ السرو بی شرع بداید میں لکھا ہے اور سب سرمنڈ واٹا افضال ہے
کیونکہ اس میں بیروی رسول المدسلی القد عابیہ والم کی ہے بیٹ فی میں لکھا ہے سرمنڈ واٹ کے لئے قربا فی کے دان مقرر میں اور افضال ال
دونوں میں پہلا دن ہے بیٹ عالیۃ السرو بی شرح بدایہ میں مکھ ہے اور اگر سرمنڈ واٹ کے وقت اس کے سریر بال نہ بول مشاراس سے
مرمنڈ واچکا ہے یا اور کوئی سبب جواتو اصل میں نہ کور ہے کہ استر واپنے سریر پھیم والے اس لئے کہ اگر اس کے سریر بال نہ بول مثارات سے
اس مار جیس جوادو واس کے فرمدالا زم ہے پھر مثان کا استر و پھیم وائے ما جزنبیں بواد واس کے فرمدالا زم ہے پھر مشان کا استر و پھیم وائے میں اختال ف ہے کہ و دا جب ہے یا مستحب ہو اس اس کے فرمدالا زم ہے پھر میں اختال ف ہے کہ و دا جس ہے یا مستحب ہو اس کے فرمدالا زم ہے کہ کہ استر و پھیم وائے میں بھر و جس کی وجہ سے استر و نہیں پھیم واسک اور کہ دوائے ہوں جس کی وجہ سے استرونیس پھیم واسک اور کہ استر و پھیم وائے میں دواؤ واس کے فرمد اس کی میں بھیم واسک کے مراس کے میر پر زخم بوں جس کی وجہ سے استرونیس پھیم واسکتا اور کتر وائے میں دواؤ واس کے فرمد کے استرونیس کی وجہ سے استرونیس کے دوائے کہ استرونیس کی وجہ سے استرونیس کی واسکترون کی دور کر کرنا ہوں جس کی وجہ سے استرونیس کی وجہ سے استرونیس کی وہر کی دور کرنا ہوں جس کی وجہ سے استرونیس کی وہر کور کور کی دور کرنا ہوں جس کی وہر کی دور کرنا ہوں جس کی وہر کی دور کی دور کیا کہ کی کی کر کرنا ہوں جس کی وہر کی دور کرنا ہوں جس کی وہر کی دور کرنا ہوں جس کی وہر کیا کر کی کی کرنا کر کرنا ہوں جس کی وہر کی دور کرنا ہوں کی دور کرنا ہوں کی دور کرنا ہوں جس کی کور کرنا ہوں کی کرنا کر کر کرنا ہوں کی دور کرنا ہوں کی کرنا کرنا ہوں کی کرنا کر کرنا ہوں ک

کے لائق بالنہیں ہیں تو وہ ای طرح احرام ہے ہہ ہر ہوگیا جیسے سرمنڈ وانے والے پہر ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ سرمنڈ وانے اور بال
سر وانے ہے ما جز ہے ہیں وہ اس سے سر قط ہوجا ہیں گے اور بہتر سے ہے کہ وہ احرام ہے باہر ہونے ہیں قربانی کے دنوں ہیں آخر
وفت تک تہ خیر کر ہے اور اگر تاخیر نہ کرے گا تو چھاس پر واجب نہیں ہے اور اگر اس کے سر پر زخم نہ ہوں لیکن وہ سی جنگل میں چا۔ گیا
اور وباں نداسترہ ہے نہ کوئی سرمونڈ نے والا ہے تو یہ فدر معتر نہیں اور بجز سرمونڈ نے یا بال کتر نے کے اور کوئی چارہ نہیں سے محیط سرخی
ہیں کتھ ہے اور اگر نورہ نے سے اف کر لیا تو چو کڑ ہے بیسرات الو باج میں لکھا ہے سرمنڈ وانے میں سنت بیہ ہے کہ مونڈ نے والے کی دہنی
طرف سے ابتدا ہوند منڈ وانے والے کی ایس سرکے بائیں طرف سے ابتدا کرنا چاہئے بیوخ القدیم میں لکھا ہے اور مستحب ہے کہ بالول
کو وُن کر وے اور سرمنڈ وانے والے کی ایس سرکے بائیں طرف سے ابتدا کرنا چاہئے بیوخ القدیم میں لکھا ہے اور مستحب ہے کہ بالول
گوڑے پر اور نہانے کی جگہ میں ان کا ڈال دین کروہ ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مستحب ہے کہ سرمنڈ وانے کے بعد تاخن اور
مونچیس تر اشے اور زیریا ف کے بال مونڈ سے بیٹ عیا کہ اسے وی تعالے اور واڑھی ذرانہ کتر ہے اور اگر کتر ہے تو بھا سے میں مونگ تھیں وہ سب حال بو

اسی طرح وطی کے اور جولوازم بین بیتے کہ مساس اور پوسرہ و حلال ہوں گے بیر مران الو ہائ بین کھا ہے اور افرق ہے ہم بھی جہ ع ہمار ہے نزو کیہ حلال نہیں ہے بید ہوا ہیں لکھ ہے اور اگر سر نہ منڈ وایا یہاں تک کہ ف نہ کعبہ کا طواف کر لیے تو جب تک سر نہ منڈ وائے گا کوئی چیز اس پر حل ل نہ ہوگی بیٹیمین میں کھ ہے پھر اگر ہو سکے تو اسی روز خانہ کعبہ کا طواف کر ہے اس کو طواف زیارت کہتے بیں یا دوسر ہے روز کر ہے یہ تیسر ہے روز کر ہے اس سے زیادہ تا فیر نہ کر ہے اور سات مر تبہ طیم جسے جاہر ہا ہم طواف کر ہے اور طواف کر ہے اور حواف کی وجہ ہے حلال ہوتی ہے نہ طواف کر نے بعد دور کھت نماز پڑھے یہ فاوئ کا قاضی خان میں لکھا ہے اور عورت کا ل ہو جائے گی اس واسطے کہ قرض اسی قدر ہے اور جواس ہے زیادہ ہو وہ واجب ہے کہ قرب بی در ہے اور جواس ہے زیادہ ہوگی آگر چہ واجب ہے کہ قرب بی در رہا تی ہو گیا تو عورت حلال نہ ہوگی آگر چہ عب ہیں میں لکھا ہے اور اگر پھے طواف نہ کیا تو احرام سے باہر ہو گیا اور عورت طال نہ ہوگی اور عورت طال نہ ہوگی اور عورت کیا تو احرام سے باہر ہوگیا اور عورت کیا ل بوگی بیاں تک کہ اگر اس کے ساتھ ہے امر جو اسے جو گیا ہوگی قائی قائی قائی قائی خان میں لکھا ہے۔

طواف الزيارة 'طواف الركن ياطواف يوم النحر كابيان:

اگرہ ندکعبکا الٹی طرف سے طواف کیا لیمی خانہ کعبہ کی با کمیں طرف سے شروع کر کے سات مرتبہ طواف کیا تو احرام سے باہر ہوج نے میں اس طواف کا اعتبار ہوگا اور جب تک وہ مکہ میں ہاس پر اعا وہ وا جب ہا اور اگر ایسی صالت میں طواف کیا کہ اس کا سر اس قدر کھلا ہواتھ جس سے نماز جا کر نہیں ہوتی تو طواف ادا ہوجائے گا اور اگر زیارت کا طواف ایسی صالت میں کیا کہ کل کپڑ سے نجس بھے تو ایسا طواف کر تا ہر ابر ہے اور اگر اس قدر کپڑ اپاک ہوجس میں سرح چیپ جائے اور باتی نجس ہوتو طواف جا کر بہوگا اور پھھاس پر واجب نہ ہوگا ہیں گیا بلکہ اندر سے کیا تو ہوگا اور پھھاس پر واجب نہ ہوگا ہوگا ور بھی اگر حطیم کے باہر سے طواف نہیں کیا بلکہ اندر سے کیا وارسرف اگر سارے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف

ل نورہ اسی چیزوں سے مرکب دواجس کے است ل ہے ہال بغیر منڈوانے کے زائل ہوجاتے ہیں۔ (نورہ بمعنی بال صفاء یاؤڈراویخشک کریم) (حاؤی) ع و بوار خان کو بربانعی مغرب جس کوالل عرب نے وجہ قلت فرج سے اصل ہے کم کرتے وقت اس کوچھوڑ دیا۔

حظیم کا حواف دو ہارہ کرلیا تو ہمارے نز دیک جائز ہے بیسران انو ہائے میں لکھا ہے اس طواف کا نام طواف الزیارۃ اورطواف الرکن اور طواف یوم النحر ہے بیڈنآو کی قاضی طان میں لکھا ہے۔

ججۃ میں ہے کہاں کوطواف الواجب بھی کہتے ہیں ریہ تا تارہ نیہ میں لکھا ہے بس اگرطواف قدوم کے بعد صفا وم وہ کے درمیان میں سعی کر چکا ہے تو اس طواف میں اکر کرنہ چلے اور سعی نہ کرے درندا کڑ کر چیے اور سعی کرے بیدکا فی میں مکھا ہے اور افضل میہ ہے کدا کڑ کر جے اور سعی کی ای طواف تک تا خیر کرے تا کہ و وفرض کے ساتھ بھوں نہ سنت کے ساتھ میہ بحرالرا کق میں ہے پھرمنیٰ کی طرف جائے اور باقی ایام جمرون پر کنگریاں بھینکنے کے واسطے و ہاں مقیم ہورات کو مکد میں ندر ہےاور ندراستہ میں بیانیۃ السروجی شرح ہدار میں لکھا ہے ایا مہنی میں منی کے سوا اور جگہ رات کور ہنا عمرو ہ ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ایس اگر عمدا رات کو کہیں اور رہا تو ہمار ہے نز دیک اس پر پچھے واجب نہیں ہوتا ہے ہدا ہے میں مکھا ہے خواہ و ہاہل سقایت کی بیعنی حج والوں کو یہ ٹی بیلانے والا ہو یا تہ ہو ہے سراج الوہاتی میں لکھا ہے ہمار ہے نز ویک قربانی کے دن خطبہ نہیں ہے بیہ غابیۃ السروجی شرح ہدا ریمیں لکھا ہے جب قربانی کے دوسرے دن سورج کا زوال ہوتو تینوں جمروں پر کنگریاں پھینکے اور اس جمر و ہے ابتدا کرے جومسجد خیف کی طرف ہے اور وہاں سات کنگریاں تھنکے اور ہر کنگری پر تکبیر کے پھراس جمرہ پر کنگریاں تھنکے جواس کے قریب ہے اور وہ درمیان کا جمرہ ہے اس پر بھی سات کنگریا ں اسی طرح سینے پھر جمرہ عقبہ کے یاس آئے اوروہاں پیجی زمین ہے سات کنگریاں سینتے اور ہر کنگری پرتکبیر کیے جمرہ عقبہ کے یاس وتوف نہ کر ہے اور پہنے جمرہ اور درمیانی جمرہ کے بیاس جہاں وگ وقو ف کیا کرتے ہیں وہاں وقو ف کرے بیکا فی میں لکھا ہے اور وقو ف کی جگہ نیجی زمین کے اوپر کی جانب ہے بیرمحیط میں نکھا ہے جب کنگریاں مارنے کے بعد پھر کنگریاں مارنا ہوتو اس کے بعد وقوف کرے اور جن تحنکر یوں کے مارنے کے بعد پھرکنگریاں مارٹا نہ ہوتو ان کے بعد وقو ف نہ کرے اس لئے کہ عبادت فتم ہو چکی ہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور دہریتک قیام اور عاجزی کرے بیجیمین میں لکھا ہے اور اللہ کی حمد اور ثنا اور لا البدالا اللہ اکبراور ورو ویڑھے اور اپنی حاجتوں کے واسطے دعا مانگے اور دونوں مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہتھیلیوں کی جانب آسان کی طرف کوکرے جیسے کہ دعا ہیں سنت ہاور جج کرنے والے کو جا ہے کہ وقوف کے مقاموں میں سب مسلمانوں کے واسطے مغفرت کی دعا مائے بیرکا فی میں لکھا ہے۔ جب اس کا دوسرا دن ہو جوقر ہانی کا تیسرادن ہےتو سورج کے زوال کے وقت اس طرح تینوں جمروں پر کنگریاں مارے بھرا گر جا ہےتو اس دن ہے چلا جائے اور چوشتھ دن ان کی کنگریاں مار نا اس ہے ساقط ہو جا نمیں گی اورا گر اس روز رات میں طلوع فجر تک و بیں رباتو جب تک زوال کے بعد نتینوں جمروں پر کنگریوں نہ مارے تب تک و ہاں ہے ٹکانا جا ئزنہیں پیفآوی قاضی خان میں مکھا ہے۔

کنگریاں مارتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جنی ؟

اوراس کے اوقات تین بین ایک دن قربانی کا اور تین دن ایا متشریق کے بہد دن بین کنگریاں مارنے کے اوقات کون ہے بین اوراس کے اوقات تین بین ایک دن قربانی کا اور تین دن ایا متشریق کے بہد دن بین کنگریاں مارنے کے وقت تین شم بین اول مکروہ دوسر ہے مسنون تیسر ہے مباح۔ فجر کے طلوع ہونے کے طلوع ہونے تک مکروہ وقت ہے اور سوری کے طلوع ہونے تک مکروہ وقت ہے اور سوری کے طلوع ہونے تک مکروہ وقت ہے اور دوسر ہے اور زوال کے بعد ہے سوری کے چھپنے تک مبائ وقت ہے اور رات بھی مکروہ وقت ہے دی مرحم کے دوسر ہے دن کنگریاں ہونے تک مبائ وقت ہے اور دوسر ہے اور تیسر ہے دن مرحمی میں لکھا ہے اور دوسر ہے اور دوسر ہے دان کے بعد ہے دوسر ہے دن سوری کے طلوع ہونے تک ہے زوال سے بہدے جائز نہیں اور زوال کے بعد میں کنگریاں بھینکنے کا وقت زوال کے بعد ہے دوسر ہے دن سوری کے طلوع ہونے تک ہے زوال سے بہدے جائز نہیں اور زوال کے بعد

ے سورٹ کے چینیئے تک وفت مسنون ہے اورغروب کے بعد طلوع نجر تک وفت کروہ ہے خاہر روایت میں ای طرح مروی ہے چو تھے روز کنگریاں بھینکنے کا وفت امام ابو حنیفہ کے نزو کی فجر کے طلوع ہونے سے سورٹ کے چینے تک ہے لیکن زوال سے پہلے وفت کروہ ہے اور اس کے بعد مسنون ہے میرمجیط مزمنی میں لکھا ہے۔

دوسرے بیہ کہ جو چیزیں جنس زیلن سے جیں ان کو پھینینا جو تز ہے لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ وہ کیل چیزیں ہوں اس کئے فیروزہ اور یہ تو ت کو پھینکنا جائز نہیں ہے بیسرات الو بات میں اور نہا بیاور عن بیاور معرات الدرا بید میں لکھ ہے پھرا و هیلا مٹی گیردار چونہ گذھک پہاڑی نمک سرمہ اور شھی بحر کرریتا پھینک دینا جائز نہیں ہے یہ گذھک پہاڑی نمک سرمہ اور شھی بحر کرریتا پھینک دینا جائز نہیں ہے بیا عالیہ السروجی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے تیسر ہے جو چیزی چھیئتے جیں ان کی مقدار کیا ہوئی جا ہے ہمارا قول بیرے کہ چھوٹی کنگریاں پھینکے جیسے شیکری کے مگڑ ہوئے وہ انہ کے برابر ہوں اور اگر بروا جسے شیکری کے مگڑ ہوئے وہ وہلی موئی موئی جو تھے یہ کہ ہمارا قول بیر ہوئی جو تھے یہ کہ ہمارا تو ل یہ جوٹا پھر بھوٹا پھر بھینک وہ وہلی ہوئی ہوئی جوٹی ہیں بیسراتی الو باج جی لکھا ہے اور اگر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس نے کہ جو کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس میں اور اگر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس جی اور ماکر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس میں اور ماکر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس میں ایس اور ماکر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس اور ماکر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس میں اور جو ایس کی میں جو بالیقین نجس جیس جیس کی میں اور ماکر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس میں بھی کو وہ جائن ہیں کہونک کی اور جو کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس میں اور جا کر جو کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس میں اور اگر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس جیس میں اور اگر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس میں اور اگر ایس کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس

نویں بیدکتنگریاں کہاں گرنا چاہیں؟ ہمارا قول بیہ ہے کہ جمرہ پریااس کے قریب گرنا چاہیں اوراس سے دورکریں قوجاز نہیں بیدھی کے جمرہ پریااس کے قریب گرنا چاہیں اوراس سے دورکریں قوجاز نہیں بیدھی کے جمرہ پر کر بی اوروہ اس گفیر کئیں قوان کا اعاد کر ہے اورا اُر انگریاں اور جمرہ پریال کے جمرہ ہر جمرہ پریال آدمی کی چیڑھ سے اس سال میں گریکی تو ب نر ہے بیط ہیں بیدھی لکھنا ہے دسویں بیدکہ کنٹی کنگریاں مارے ہمارا تول بیدے کہ جمرجم ہر پریال مارے اورا کری نے میں تول کنگریاں اور کا رہی ہے ساتوں کنگریاں ایس سے سات کی بیان مارے میں تا تارہ نید ہیں لکھا ہے اورا کریں نے ساتوں کنگریاں ایک

ا اً راس طواف میں قربانی کے دنوں سے تاخیر کی تو ہا ، جمار "اس پر پچھوا جب نبیں ہوتا ہے بدا نع میں لکھا ہے طواف صعدر کج

کرنے والے پر جب وہ مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرے واجب ہوتا ہے عمر ہ کرنے والے اور اہل مکہ اور اہل میقات وراس کے بعد کے ر ہے والوں پر واجب نہیں بیالیشاح میں مکھا ہے۔ اور حیش واق اور نفاس والی عورت اور اس شخص پر جس کا حج فوت ہو گیا ہے واجب نہیں ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ا گر کوئی کوفہ کا رہنے و لہ افعال حج ہے فہ رغ ہوکر مکہ میں اپنا گھر بنا لیانو اس پرطوا ف صدر وا جب نہیں کیونکہ ریاس پر واجب ہے جود ہاں ہے چد جائے نہاس پر جود ہاں کے رہنے کا اراد ہ کرے بیتھم اس وقت ہے کہ جب و ہ نفر اول کے تمام ہوئے ہے بہیے وہاں سکونت کا ارا دہ کر ہے اور نفر اوں قرب کی کے دن سے دو دن کے بعد تک ہے اوراً سراس کے بعد وہاں رینے کا ارادہ کیا تو طواف الصدراس پر واجب ہوگا اور سکونت اختیا رکرنے سے باطل نہ ہوگا بیقول ا ، م ابوصنیفه اورامام مجرکا ہے بیشرح جامع صغیر میں لکھ ہے جوصدالشہید حسام الدین کی تصنیف ہے کسی کوفہ کے رہنے والے نے حج کے بعد مکہ میں اپنا گھر بنالیہ پھر و ہاں ہے نکلاتو اس برطواف الصدروا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس کا وہاں وطن ہوگیا تو وہ مکہ والوں میں شامل ہوگیا اور مکہ کا آ دمی جب مکہ ہے نکلے تو اس پرطواف الصدروا جب نہیں ہوتا اپس بہی تھم اس شخص کا ہوگا اگر کوئی حیض والی عورت مکہ ہے یا ہر نکلنے ہے پہلے حیض ہے پاک ہوگئی تو اس پرطواف صدروا جب ہوگا اورا ً سر مکہ کی آبادی ہے! تن دورنکل گئی جنتنی دوری پرسفر کا امتب رہوتا ہے پھر پا ک

ہوئی تو طواف الصدر کے واسطے اس کولوٹنا وا جب نہیں ہے۔

ا گرخون بند ہونے کے بعد ابھی اس نے قسل نہیں کی اور کسی نماز کا وقت بھی نہیں گز رگیہ اوراس وقت و ومکہ ہے نکل گئی تو اس کولوٹنا وا جب نبیں اورا گرحیض کی حالت میں مکہ ہے نگلی پھراس نے مسل کیا پھرمیقات سے باہر ہونے سے بہیے مکہ کی طرف کولوثی تو اس پرطواف وا جب ہو گا میرمحیط سزحسی میں لکھا ہے جو شخص مکہ ہے بغیر طواف کے چلا گیا تو جب تک وہ میقات ہے یا ہرنہیں ہوا ہے طواف الصدر کے واسطے اس کولوٹنا جا ہے اور اگر میقات ہے گزر جانے کے بعدیاد " یا تو نہ دوٹے اور اً مرلوٹے تو عمر ہ کے ساتھ او کے اور سرم و کے ساتھ لوٹا تو اول عمر ہ کا طواف کرے اور جب عمر ہ ہے فارغ ہوتو طواف الصدر کرے بیسراٹ الوہاٹ میں تکھا ہے بینخ ا مام کرخی نے امام ابوحنیفہ ّے بیروایت کی ہے کہ جب طواف الصدر ہے فارغ ہوتو مقام ابرا ہیم میں آئے اور وہاں دور کھنیں پڑھے پھرزمزم پر آئے اوراس کا یانی ہے میظہیر ہیر میں لکھا ہے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ زمزم کا یانی اپنے ہاتھ سے نکالے اور اس کو قبلہ رو سیراب ہوکر کئی سانسوں میں بسیجے اور ہرسانس پر نگاہ اٹھ نے اور خانہ کعبہ کودیجھے اور اینے منہ اور سراورجسم پر لگائے اور اگر ہو سکے تو ا پے او پر بہا دے اورمنتجب میرہے کہ جب خانہ کعبہ میں آئے تو اول چوکھٹ کو بوسددے اور بر ہندیا ہیت القدمیں داخل ہو پھرملتزم میں آئے تیجیبین میں لکھا ہے مکتزم ہے مرا دوہ جگہ ہے جوججرا سود ہے درواز ہ تک ہے اس پر اپنا سینہ اور منہ ر کھے اور دا ہمنا ہاتھ درواز ہ كى چوكھٹ كى طرف كوا تھائے اور يول كے: السائل ببابك يسئلك من فضلك و معروفك و يرجو رحمتك ير يوسير يوش لكھ ہے اور تھوڑی دہراس سے لپٹ رہے اور روتارہے بید کا فی میں لکھا ہے اور اگر و ہال سے قریب بواور ہو سکے تو کعبہ کے پر دول کو پکڑ لے ورنه دونوں ہاتھ اپنے سریر رکھ کر دیوار کولگائے اس طرح کہ دونوں ہاتھ کھڑے ہوں ہیہ بحرالرائق میں لکھ ہے اور ہوسکے تو اپنارخسارہ د بوار ہے نگا دے بیکا فی میں لکھ ہے اور القدا کبر کمے اور یا الہ الا القدیرِ مصاور حمد اور درود پر مصاور اپنی حاجت کے واسطے دیا ، نگے پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بھر حجر اسود کو بوسہ دے اور القدا کبر پڑھے اور اً سربیت لقد کے اندر داخل ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ پھھ حری نہیں یہ محیط سرحسی

اور متجملہ برکات آب زمزم کے بیہے کہ جس نیت ہے بیوانڈ تعالی وہی عطافر ما تاہے چنانچیا کٹر بزرگوں نے اس پڑمل کیا ہے۔ تیرے دروازے پر مائلنے دالا تیرے فضل واحسان ہے مانگناا ورتیری رحمت کاامیداوارہے۔

كتاب الحج

فصل الم

#### متفرقات کے بیان میں

اس پہالی نے کہا ہے کہ اگر کسی کواٹھ کرطواف کرا دیں تو اٹھ نے والے کا اور جس کواٹھ یا ہے دونوں کا طواف ہو جائے گا

اگر پچھاوگوں کو اجرت دی اور انہوں نے طواف کی نیت کرتے ایک عورت کو اٹھ کر طواف کر ایا تو ان کا اپنا طواف ادا ہو گیا اور ان کی اجرت بھی لازم ہوگئی اور عورت کا طواف بھی ادا ہو ہوئے گا اور اٹھانے والوں کا طواف نہ ہوگا اور آگر وہ ہے ہوئی ہے انھا یا وہ ہوشیار تھا اور اند ہوا ہے گا اور اٹھانے والوں کا طواف نہ ہوگا اور آگر وہ ہے ہوئی ہے تو اس کا طواف بھی ادا نہ ہوا ہے فتح القدیم میں لکھ ہے جوطواف کہ طواف واجب کے وقت میں ادا ہوتو وہ اس کا طواف ہوگا اور چہا کہ میں آئر کفل کی نیت سے طواف کر بے تو طواف قد وم ادا ہوگا اور آگر جہا کہ میں آئر کفل کی نیت سے طواف کر بے تو طواف قد وم ادا ہوگا اور آگر میں اگر ہوگا اور آگر ہوگا اور آگر آن کرنے والا طواف کر بے تو طواف قد وم ادا ہوگا اور آگر میں اور نیت کے مواف کر بے تو طواف ترب کا عمرہ کو ور مراطواف کر بے تو طواف نے کہ وہ کا احرام کہ نہ ہوگا اور آگر ہوگا اور آگر قران کر بے تو طواف کر بے تو طواف کی نیت میں طواف کی نیت میں اور نیت کہ ہوگا اور آگر طواف کی نیت کے طواف کر بے تو طواف نہ یا رہ تا تو ابوگا نیکن طواف کی نیت میں کہ کی قرض ار کو بگر ناتھا ہو دشم سے بھا گن میں کہ بولی کے کہ وہ کا اعتبار نہیں کہ بیاں تک کہ آپر ہون نہ حیا کہ کا اعتبار نہیں کیکن وقوف عرف کو کھا اس کے خلاف سے اس لئے کہ وہ بال کسی نیت سے جائے وقوف ادا ہوجائے گا بیقاوی قاضی خال میں بھی اس کے خلاف سے اس لئے کہ وہ بال کسی نیت سے جائے وقوف ادا ہوجائے گا بیقاوی قاضی خال میں بکھا ہے۔

لڑک کواگر باپ جج کرا و ہے تو اس کی طرف ہے وئی اور باند ہے تو احرام سیح ہوگا یہ بین میں بات ہواور اصل میں بہ کہ
لڑکے کواگر باپ جج کرا و ہے تو اس کی طرف ہے ارکان وائر ہے اور جمرول پر کنگریاں مارے یہ تھم اس صورت میں ہے کہ جب
لڑکے کوخودان ارکان کے اواکر نے کی تمیز شہویہ میں ملحا ہے اوراگر جمرول پر کنگریاں مارنا اور مزدلفہ کا وقوف چھوڑ و ہے قواس پر کھوا ارم نہ ہوگا یہ محیط میں لکھ ہے اوراگر برائ کی خودادا کرتا جا تناہے تو خودتن م ارکان بالغول کی طرف اوائر ساور
یکھوا زم نہ ہوگا یہ محیط مرحمی میں لکھ ہے اوراگر کا جی کے ارکان کوخودادا کرتا جا تناہے تو خودتن م ارکان بالغول کی طرف اوائر ہے جھوٹ ٹر کے اگر جی کے بعض اعلی لڑک کرد ہے جیسے جمرول پر کنگریاں ، رہایا مشل سے تو اس پر پکھوا جب نہ ہوگا یہ جیسے جمرول پر کنگریاں ، رہایا میں منع جیس تو اوراس ہے جو خوالا زم نہ ہوگا یہ جیسے جو خوالا نو نہ بھراگوں کے گئر ہے ات دکر دو کیا ہے جی تا میں ان ہے اس کو جائے کہ ان لڑکول کے گئر ہے ات دکر دو کیا ہے جی تا ہوا جب ہوگا نہ ہوگا نہ ہوگا نہ کہ ایک کو جیسے کہ ان کو کہ میں تو نہ کہ ایک کی میں ان سے اس کو بیائے کھراگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرلیا تو نہ کچھائی لڑکے پر واجب ہوگا نہ بھراگوں نے کہ میں کو کہ میں کو کا میں کران کو کے جوال کی کوئی میں کا کا میں کران کو کہ کوئی میں کا میں کران کو کہ میں کران کو کہ کہ کہ کہ کوئی مینوع کا م کرلیا تو نہ کچھائی لڑکے پر واجب ہوگا نہ

اس کے ولی پراوراگر جج کوف سد کرویا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اوراگراس نے حرم میں کوئی شکار پکڑ کیا تو بھی بچھا زم نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں لکھ ہے اوراگر کوئی شخص اپنے اہل وعیا فی اور چھوٹ بچہ کے ساتھ میں حج کرے تو لا زم ہے کہ حجھوٹے بچہ کی طرف ہے وہ مختص احرام ہاند ھے جو قر ابت میں اس سے قریب ہو یہاں تک کہا تر بچہ کا ہا ہا اور بھائی دونوں س تھ جی تو با ہاس کی طرف سے احرام ہا تد ھے بی قاضی خان میں لکھا ہے۔

المنابع: (

#### عمرہ کے بیان میں

عمرہ شرع میں خانہ کعبہ کی زیارت اورصفہ ومروہ کے درمیان سی کرنے کو کہتے ہیں جواحرام کے ساتھ ہوتی ہے میر طامز سی
میں لکھا ہے بھرہ تمارے نز دیک سنت ہے وا جب نہیں ایک سال میں کئی عمرے کرنا جائز ہے تمرہ تمام سال میں جائز ہے لیکن وہ قارن ا کے سوااور شخص پر سال کے یانچے دنوں میں مکروہ ہے اوروہ عرف اور قربانی کا دن اور ایام تشریق ہیں اظہر ند جب یہی ہے جو ند کور ہوالیکن باو جود کر اہت کے بھی اگر ان دنوں میں عمرہ کر لیا تو صحیح ہوگا اور اس کا احرام باقی رہے گا میہ ہدا میہ میں لکھا ہے متنقی میں ہے کہ امالی میں بیشر نے ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ جس شخص نے عمرہ کا احرام اول عشرہ میں باندھا اور مکہ میں ایا متشریق میں آیا تو میرے نز دیک بہتر میہ ہے کہ طواف میں اس قدرتا خیر کرے کہ تشریق کے دن گزرجا کمیں پیچرطواف کرے اور اس کو احرام کا تو ٹر تا وا جب نہیں ہے اور اگر انہیں دنویں میں طواف کر لیے تو جائز ہے اور اس پر قربانی وا جب ''نہیں میر چیط میں لکھا ہے۔

عمرہ کے رکن شرا لط' سنتیں آ داب اورممنوعات:

قارن قران کرنے والا اوراس کا بیان آئندہ آتا ہے وہاں ویجھنا جا ہے۔

ع واضح ہو کہ اصل نسخہ بیں اس مقام پر ایک مئذ ندکورے جس کا ترجمہ مترجم ہے رہ کیا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے ایا م تشریق میں عمرہ کا احرام باندھ تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اسے تو ڈوے چرا کر اگر نے ناور ندطواف کیا یہاں تک کہ تشریق کے دن گزر گئے چرا تمرہ کا طواف ادا کیا تو کا ٹی ہے اور اس پر ایس کرنے ہے جرمانہ کی پھر تھر بی کہ ذاتی الحیط را میرعلی خفا معد عند۔

و:بران

## قران اورتمتع کے بیان میں

قارن و ہ خض ہے جو جے اور عمر ہ دونوں کے احراموں کو جمع کرے خواہ میقات سے احرام ہاند ھے خواہ اس کے بہا ہے خواہ ج کے مہینوں میں احرام ہاند ھے یواس کے تل ہے بید معراق الدرابیہ میں لکھ ہے خواہ ان دونوں کا حرام ساتھ ہاندھا یا جج کا احرام ہاندھ کر پھر عمرہ کا احرام اس میں ملالیا یا عمرہ کا احرام ہاندھ کر احرام جے ملالیا لیکن اگر جج کا احرام ہاندھ پھر عمرہ کا احرام اس میں مدایا تو بیغل براکیا میں محیط میں لکھ ہے جب کوئی شخص قران کا ارادہ کرے تو اس طرح احرام ہاندھ جیسے جج کرنے والا ہاندھ تا ہے جن و نسواور معسل کرے اور دور کعت نماز پڑھے اور سلام کے بعد یول کے اللّٰھ میں ادبید العمدة والعج بھراس طرح لیک کے البیت لعمرة حجة معانہ بیڈناوی قاضی خان میں نکھا ہے۔

لیک کے وقت ان دونوں کی دل ہے نیت کر کے زبان ہے بھی ذکر کرے یا فقط دل ہے نیت کرے زبان ہے نہے اور زبان ہے کہا فضل ہے پس جب اس طرح لیک ہے۔ چکا تو دونوں کا احرام ہوگیا پس جج کے مہینوں میں یا اس ہے پہنے عمرہ کرے اور ای سال میں جج بھی کر لے بیر عیط کے بیان تعلیم اعمال جج میں لکھ ہے اور قاران اول افعال عمرہ کے ادا کر ہے اس کے بعد انعال جج کے داکر سے برجیط سرخی میں لکھا ہے پس قاران کو چا ہے کہ اور س سے مرتبہ طواف قد دم کر ہے پھر سی کر سے بید اید ش لکھا ہے ور اسطے دو ہر اگر جے اور عمرہ کے داکر سے بیم میں لکھا ہے پس قاران کو چا ہے کہ اور س سے مرتبہ طواف قد دم کر ہے پھر سی کر سے بیدا بید ش لکھا ہے ور اسطے دو ہر دائر جے لئے اور ان دونوں کے درمیان میں سی نے کی اور پھر ان دونوں کے واسطے دو ہر سی کہ تو جا بڑن ہے لئی برا کیا بیٹھین میں لکھا ہے اگر قاران دونوں کے دام طواف کر ہے پھر عمرہ کے واسطے دو ہر تا جی کہ وی طواف کر ہے پھر عمرہ کے دام طواف کر ہے پھر عمرہ کے اعادہ متحب اس حالت میں وہ محمد میں کہ اعادہ کر کے گئی کہ کا عادہ واجہ ہے ہوا ہے میں کہ اعادہ متحب اس حالت میں وہ کہ کہ واسطے طواف اور سی کر کی پھر عمرہ کے واسطے طواف اور بھر کہ کہ واحد و اسطے طواف اور بھی کہ واحد طواف اور بھی کہ واحد و اسطے طواف اور بھی کہ واحد و ف اسطے طواف اور بھی کہ وادر جم کے دواسطے طواف اور بھی کہ وادر وہر انجے کے دوسے کی تو وہ سی بھرہ ہوا ہو گئی ہو کہ رہ کہ وادر وہر انجے کے دوسے میں لکھ ہے جاگر قاران نے عمرہ اور دیج کے واسطے طوف کی وادر جم رہ عقبہ پر کنگر یاں مار ہے تو قران کی قرب نی ذیخ کر سے اور بقر بانی بھی منجملہ مناسک جے کے بی فقاوی قاض میں لکھا ہے۔ جب قران میں لکھا ہے۔

ہمارے بزویک سرمنڈ وانے سے احرم سے بہ ہر ہوتا ہے نہ ذرج کرنے سے یہ ہدایہ ہیں لکھا ہے اگر قارن قرب نی کو اپنے ساتھ با نک کر لے چلے تو افضل ہے پھر سرمنڈ و سے یہ بال سر وائے یہ فقاوی قاضی خان ہیں لکھ ہے مشتع و ہ خفص ہے کہ عمرہ کے اسمال حج سے مبینوں میں اداکر ہے یہ تین مرجبہ سے زیادہ طواف عمرہ کا حج سے مبینوں میں کر سے پھر حج کا احرام با ند ھے اور اسی س میں اپنے اللی وعیال میں المام اللہ مجتمع سے پہلے حج کر سے یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے خواہ پہلے احرام سے بہ ہر بوا ہویہ خراہ ہو یہ مجید سر حسی میں لکھ ہے تہ میں المام ہے کہ حج کے مبینوں میں عمرہ کا احرام موجود ہو بلکہ بیشرط ہے کہ حج کے مبینوں میں عمرہ کا احرام موجود ہو بلکہ بیشرط ہے کہ حج کے مبینوں میں عمرہ ایا کہ طواف عمرہ کے ادا ہوں کہی اگر اسی سال میں گئی ہو ہوں کے ادا ہوں کہی اگر اسی سال میں گئی تو وہ کے ادا ہوں کہی کی میں اگر میں میں گئی میں المیں کی پھر اسی سال میں گئی تو وہ

بھر مکہ کو گیا اور جس قند رعمرہ باقی ہےاں کو تضا کیا اور احرام ہے باہر ہو گیا اور اس میں جج کیا تو وہ متمتع ہے اور اگر جار مر تبه طواف کرلیا تھا پھرلوٹا ہاتی و بی صورتیں ہیں جو پہیے مسئلہ میں نہ کور ہوئیں تومشتع نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر حج کے مبینوں میں عمرہ کیااوراحرام سے باہر ہونے سے پہلے اپنے اہل وعیال میں لوٹ کرآیا اور احرام اس کا اس طرح باقی تف پھرای احرام سے مکہ کو کی اور عمرہ کوتمام کیا پھراسی سال میں جج کیا تو بالا جماع متمتع ہوگا اور بیصورت یوں ہوسکتی ہے کہ سی نے عمرہ کا تعین باریاس ہے کم طواف کیا پھراحرام کی حالت میں اپنے اہل وعیال میں آیا اورا گرعمر ہ کا طواف نصف ہے زیادہ یا کل کرچکا اور احرام ہے یہ ہزئیں ہوا اوراینے اہل وعیال میں آئٹییااوراحرام اسی طرح یاقی تھا پھرنوٹا اور مکہ کوگیر اور یاقی عمر ہ بورا کیا اوراسی سال میں حج کیا تو امام ابوحنیفنہ اورا مام ابو پوسٹ کے قول کے ہمو جب متمتع ہوگا اورا م محمد کے نز دیک متمتع نہ ہوگا پیظم ہیریہ میں ہے تمتع دوشم کے ہیں ایک وہ جوقر ہانی کا ہانگتا چلے دوسرے وہ جو قربانی کونہ ہانکے جو تمتع کہ قربانی کوئیں ہانگتر اس کی صفت ریہ ہے کہ میقات سے ابتدا کر کے عمر ہ کا احرام با ندھے اور مکہ میں داخل ہواور عمرہ کے لئے طواف اور سمی کرے اور سرمنڈ وائے یابال کتر ائے کیں وہ عمرہ سے ہا ہر ہوجائے گا بیسرا ٹ الوہاج میں لکھا ہے میقات سے احرام ہاندھنا عمرہ اور تمتع کے لئے شرط نہیں ہے یہاں تک کدا گراہے گھرے یا اور کہیں ہے احرام یا ندھے توضیح ہے اورمشتع ہوجائے گا اور اس طرح عمرہ ہے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈ واٹا ضروری نبیس ہے بیکہ اگر جا ہے احرام ہے ہ ہر ہواورا ً رپا ہے ای طرح احرام میں باقی رہے یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ لے بیمبیین میں لکھا ہے اور جب طواف شروع کرے اور حجر اسود کو بوسہ و ہے اس وقت لبیک حجھوڑ د ہے میں ان الوہائ میں لکھا ہے۔ پھر پغیر احرام کے مکہ میں رہے میہ ہدا یہ میں لکھا ے مکہ میں رہنا شرطنبیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہا گراسی سال میں جج کے واسطے رہنا منظور ہے تو جج کے احرام کے وفت تک بغیر احرام کے رہے اور اگر مکدمیں احرام کی حالت میں رہاتو جائز ہے بیسرات الوہائ میں مکھاہے جب آٹھویں تاریخ ہوجج کا احرام مسجد ہے ہا ندھےاور نثر طبیہ ہے کہ حرم ہے ہاند ھے متحدے ہاندھنال زمنجیس ہے بیابد ہیں مکھا ہےاور متحدے ہاندھنا افضل ہےاور مکہ ہے یا ندھنا افضل ہے بہنسبت حرم کے اور مقاموں کے جومکہ کے سواتیں بیافتح القدیر میں مکھا ہے ورآٹھویں تاریخ احرام یا ندھنا بھی ورزم نہیں بلکہا گرعرفہ کے دن احرام با ند<u>ھے ت</u>و جائز ہے بیے جو ہرۃ النیر ویس کیھا ہے۔

اگرا تھویں تاریخ سے پہلے احرام باند ہے تو جائز ہے اور وہ افعنل ہے بیٹیسین میں لکھا ہے اور جس قد رجیدی کرے وہ افعنل ہے بیٹیسین میں لکھا ہے اور وہ سب افعال اوا کرے کہ جو فقط حج کرنے والا کرتا ہے مگر طواف تحیة نہ کرے اور طواف زیارت

یں اگر کر چیاور اسکے بعد سعی کرے اور اکر اس متمتع نے جج کے احرام کے بعد طواف قد وم کیااور سعی کی تو طواف زیارت میں اگر کر چاہو یہ نہ جو اللہ اسٹ بعد سعی بھی نہ کر ہے بیزیں بیاور فتح القدیر میں لکھا ہے اور متمتع پر جواللہ نے بیان میں میں اگر کر چاہو یہ نہ چا ہوا ہراس کے بعد سعی بھی نہ کر ہے بیزیں بیاور فتح القدیر میں لکھا ہے اور شیاف میں سکھا ہے اور شیاف میں میں سکھا ہے اور جب کے بیان میں سکھا ہے اور جب کے بیان میں سکھا ہے اور جب کے بیان کی قیمت میسر شہوتو ایا م جج میں تین دن کے روز ہے اور کے اور بیان کی قیمت میسر شہوتو ایا م جج میں تین دن کے روز ہے اور ایس کے اور بیان کی قیمت میسر شہوتو ایا م جج میں تین دن کے روز ہے اور ایس کے اور ایس کے پہلے اور عرف کے بعد جا کر نہیں اور افضل میہ ہے کہ اور یہ تین اور آٹھویں اور نویں تارین روز ور سکھا کی آخر روز وح فی کے دن ہو پی تلیس لکھا ہے۔

ً مررات ست نیت کرے کا تو بیراز وجا مُزنه ہوگا جیسے که اورسب کفاروں کے روز ول کا تھم ہے اور بیا ختیار ہے **کہا گرجاہے برابرروز ہ** ر کھے بیا ہے جدا جدا رکھے بیرجو ہر قالمبیر ہ میں کا ہاور جب ان سے فار ٹے ہوا اور سرمنذ و نے کا دن آیا تب سرمنڈ وانے یا ہال َسْرُ وائے پھر بھارے زو یک ایا م تشریق میں تر رجائے بعد سات روزے رکھے یظہیر پیش لکھا ہے اورا گریپروز ہ جج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں رہے تو ہمارے نز ویک جا نز ہے بیاقد وری میں لکھا ہے امام ابوطنیفہ نے کہا ہے جس نے تیمن روز ہے بیس رکھے اس پر سات روز ہے رکھنا وا جب نبیس بیمحیط سزنسی میں لکھ ہے اورا گر تمن ون کے روزے بورے ہونے سے پہلے یا اس کے بعدایا م : حج میں سرمنڈوانے یا احرام سے باہر ہوئے ہے پہلے قربانی پر قادر ہو گیا تو اس کے روزے باطل ہو جا تھیں گے اور بغیر قربانی کے احرام ہے یا ہر نہ ہوگا اور اگر سرمنڈ وانے اور احرام ہے یا ہر ہوئے کے بعد اور سات روز ے رکھنے سے پہلے قربانی میسر ہوئی تو اس ئے روز ہے بھی ہو گئے اور قربانی کا فرخ کرنااس پر لازم نہیں ہے اورا گر تین دن کے روز ہے رکھ لئے اور احرام ہے یا ہر نہیں ہوا یہاں تف کہ ذیج کے دن گزر گئے پھر قربانی میسر ہوئی تو روزے اس کے جائز میں اور پچھاس پر واجب نہیں حسنؓ نے امام ابوحنیفہ سے یہی رہ ایت کی ہےاورا گرتمن دن کےروز ہے بیں رکھے تو اس کے بعداس کوروز ورکھنا جائز نبیں اور قربانی کے سوااور پھھاس کو جار ونبیس ۱۰راً سرقر بانی نه بین اوراحرام سے باہر ہو گیا تو اس پر دوقر بانیاں واجب ہیں ایک متعد کی اور ایک قربانی سے پہلے احرام سے باہر ہو ب نے کی روزے جیموزنے کی وجہ ہے قربانی لازم نہ ہوگ ہے ہیں میں ملکھا ہے اور اس کے ادا سے عاجز ہوا یا مرکمیا اور وصیت کر گیا تو ندیہ جا ہزنہ ہو گا قربانی ہی اس کی طرف لا زم ہوگی ہیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر قربانی موجود ہے اور پھر بھی اس نے روزے رکھے تو و من بات کود بیمس کے کہا گرقر بانی اس کے باس نحر کے دن تک باقی رہی تو وہ روزے جائز شہوں گے اور اگر اس سے پہلے ہلاک ہوگئی آ ب بر بول کے یہ بین میں لکھا ہے قربانی کے وجوب میں قارن محا بھی وہی تھم ہے جو متنع کا ہے یعنی اگر قربانی میسر ہوتو قربانی واجب ے اورا گراس پر قادر نہ ہوتو روزے رکھے بیظہیر بیر میں لکھا ہے۔متمتع اگر قربانی ہا نک کر لے چنے کا ارادہ کرے تو احرام باند ھے پھر ق بن کو ہا کے بیقد وری میں لکھا ہے تر بانی ہا تک کر لے چلنے والا اس مخص سے افضل ہے جو قر بانی با تک کرنہ لے جے سے جو ہرة الير ہ میں ماجا ہوا گرقر بافی ہا تک کر لے چلا اور اس کی نیت جمتع کی تھی اور جب عمرہ سے فارغ ہوا تو اس کا پیقصد ہوا کہ متع نہ کر ہے تو اس و یہ ختیار ہے اورا پی قربانی کوجوجا ہے کرے رہایۃ السروجی شرح مداریہ میں لکھا ہے۔

تر ان ان اوگوں کے واسطے جومیقات کے ہابررہنے والے میں تہتع ہے اور مفروج کرنے سے افضل ہے اور تہتع ان کے حق میں اکیا جج کرنے سے افضل ہے طاہرروایت میں یہی ند کور ہے رہ چیط میں لکھا ہے اہل مکہ کے واسطے تہتع اور قر ان نہیں ان کے واسطے

ا تهر کا ہے مقام پر مذکور ہو چک و ہاں و مجھنا جا ہے۔ جہا منتر جم کو ہمو ہوا تنصیل گزری نبیس بلکہ چند مفحات بعد طواف ذیارت کے بیان میں درن کی ہے ۔ ( حاوی ) ع تارین وسمتن کی تو طفیع گزر چکی ۔

(4): C/

### مجے کے گنا ہوں کے بیان میں

اس ميں پانچ فصليں بيں:

1:00

اس چیز کے بیان میں جوخوشہواور تیل لگانے ہواجب ہوتی ہے خوشہو ہے مرادوہ چیز ہے جس میں اچھی ہو آتی ہے اور عظمنداس کوخوش ہو میں شاد کرتے ہیں بیسرائ اوبائ میں لکھ ہے ہی رےاصحاب نے کہا ہے کہ جوچیز ہی بدن پر مگائی جاتی ہیں ہو تین فتم کی ہیں ایک تتم وہ ہے جونری خوشہو ہے اورخوشہو ہیں ہی ٹی جاتی ہے جیسے کہ مشک اور کا فوراور عزیر وراسی طرح کی اور چیز ہیں ان کا استعمال کسی طرح ہے کر لے کفارہ واجب ہوگا میہاں تک کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر ان چیزوں کو بطور دوا کے آئے میں گایا تو کفارہ واجب ہوگا دوسری تتم وہ ہے جس کی ذات میں خوشہوئیں اور نہ خوشہو کے تھم میں ہے اور نہ کسی طرح خوشہوئیں ہے گئی ہی خواہ اس کو کھ کے یہ میں ہوگا دوسری تتم وہ ہے جواپی ذات سے خوشہوئیں ہے گئی واستعمال کا اعتبار اسل کو کھ کے یہ میں ہوگا اگر اس کو تیل نگا ہے تا درخوشہو کے طور پر ہمی کا میں آتی ہے اور دوا کے طور پر ہمی استعمال کا اعتبار کا میں استعمال کیا ہے تو اسطے خوشہو کا تعم نہ ہوگا ہے ہوگا کہ استعمال کیا ہے تو اسطے خوشہو کا تعم نہ ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا اگر اس کو تیل نگا نے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا اگر اس کو تیل نگا نے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا اور اگر کھ نے میں یہ بوائی کے اندر بھرنے میں استعمال کیا ہے تو اس خوشہو کہ تعمل کیا ہوگا ہے۔

خوشہو کے منع ہونے کا تھم بدن اور آزار اور چھونے میں برابر ہے بیونتے القد بر میں لکھ ہے اگر بہت ہی خوشہو کا استعمال کیا تو صدقہ واجب ہوگا ہے جیط میں لکھا ہے لیال اور کثیر کی حد میں مش کئے کا اختلاف ہے بہت ہے بہت مشاکنے نے کشرت کا اعتبار بڑے عضو کے کیا ہے جیے ران اور بندگی اور بعض مشاکنے نے کشرت کا اعتبار بڑے عضو کی بوتھا کی ہے ہے بہت ہے اور شخ امام ابو جعفر نے قلت اور کشرت کا اعتبار اصل خوشبو سے کیا ہے بعنی اگر اصل میں خوشبواس قدر بہو جس کو وگ بہت ہے کیا ہے بعنی اگر اصل میں خوشبواس قدر بہو جس کو وگ بہت ہے ہیں جیسے واور شخ امام ابو جعفر نے قلت اور کشرت کا اعتبار اصل خوشبو کی اعتبار کیا ہوئے تا وہ کہا جائے کہ اگر خوشبو تھوڑی بہوتا تعضو سے اس کا اعتبار کیا جائے گا خوشبو کی والت کا اعتبار نہ کو قولوں میں موافقت کی جائے اور جو سرکھا اور کیا ہوئے عضو کی امتبار کیا جائے گا خوشبو کی والت کا اعتبار نہ کیا ہوئے کا پس اگر چوتھائی عضو پر لگا دے گا تو قربائی واجب بہوگا اور آر بی کی خوشبو کہ اور تبیان کیا ہے کہ اس کو شہو گی اور آر بی کی خوشبو کہ اور تبیل ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوئے کا عشار بہوگا وہ کہ کہ کہ کہ کو خوشبو گا کی تو اس میں بھی مرحال میں تعتب اور کشر ہوئی وہ کہ کہ کہ کو خوشبو گا کی تو اور جس کو گئی ہوئی کو تبیل ہے بہ کہ کہ کو گئی ہو گئی ہوئی کی کہ زیر دتی ہے لگائی ہوئی کی کہ زیر دتی ہے لگائی ہوئی کے دور کی کی کہ بر دائی کہ ہوئی کہ وہ دیکھ کے اور کشر ہوئی کی کہ دور کا اس کے کہ جس کو کہ کہ اور موسور توں میں برابر جیں یہ بدائع میں کہ ہوئی ہوئی کو ایا تی خوشبولگائی تو ایک بی گئی ہوئی کی کی زیر دتی ہے لگائی ہوئی کو اس کے کہ جس کو کہ کہ اور مرداس تھم میں برابر جیں یہ بدائع میں کہ ہوئی ہوئی کو گئی تو امام ابوطنیفہ اور اس تھم میں برابر جیں یہ بدائع میں کہ ہوئی ہوئی کہ کہ کہ کو تو اور اس کی گئی ہوئی کو در بائی دور جو کی گئی ہوئی کو در برائی وہ بہ برائی ہوئی کو خوال میں خوشبولگائی تو ایک بی گئی ہوئی کو در برگئی اس کے کو جنس کی گئی ہوئی کے در در تی ہوئی کو خوش کی خوش کی کو نور دی گئی ہوئی کے در در دی ہوئی کو خوالی کو خوش کی خور دو کو خوش کی خور دو کو خور کو کو کی کی در در دی کی موضوعے کو خوالی کھی کو خوالی کو کو کی کو کہ کو کو کی کی کر در دی کی موضوعے کو خوالی کھی کو کھی کے کو کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کی کی کی کر در ت

واجب ہوگا اورامام محمدؓ کے نز دیک اگراول عضو کا کفارہ دے چکا تھا تو دوسرے عضو کے بدلے قربانی واجب ہوگی اور اگراول عضو کا کفار ہنیں دیا ہے تو ایک ہی قربانی کا فی ہے میسرات الوہائ میں لکھ ہے۔

كتأب الحج

اگرسرمبندی سے خضاب کی تو قربانی واجب ہوگی ہے تھم اس صورت میں ہے کہ وہ مبندی پتلی بہتی ہوئی ہواوراگرگاڑھی سر بر لگائی تو دوقر ہانیاں واجب ہول گی ایک خوشبو ملنے کی دوسری سرڈ ھیننے کی بیرکانی میں لکھا ہے اورا گرسر پر دسمہ سے خضاب کیا تو تجھ واجب نہ ہوگا اورامام ابو یوسف سے بیروایت ہے کہا گرسر پر دسمہ کا خضاب در دسر کے علی تے کے واسطے لگایا تو اس پر جزلا زم ہوگی اس نئے کہ اس سے سرڈ ھک جاتا ہے بہی تھی ہے ہے بیہ ہما ایہ میں لکھا ہے سراور داڑھی کو تھی سے نہ دھو نے اورا گر دھویا تو امام ابو صنیفہ کے بڑد کیک قربانی لازم ہوگی اوراگر صاحب احرام اشنان سے نہائے اوراس میں خوشبونہ ہوتو اگر وہ ایسی ہو کہ دیکھنے والا اس کو خوشبو کہتو قربانی لازم ہوگی ہے قامی خان میں کھا ہے۔ تو اس پر صدقہ لازم ہوگا اوراگر م

اورخوشبوایک پورےعضو پر لگائے تو قربانی لازم ہوگی خواہ خوشبولگانے کا قصد کرے یا نہ کرے اور اگر اس ہے کم انگائے تو صدقہ واجب ہوگا اورا گرخوشبوکوچھوااور وہ گئی نہیں تو پچھوا جب نہ ہوگا اورامام محمدؓ ہے بیروایت ہے کہا گرکسی محض نے خوشبو کا سرمہ ا یک یا دو بارلگایا تو اس پرصد قد وا جب بهوگا اوراگر بهت بارلگایا تو قربانی وا جب بهوگی بیسرای الو باج میں لکھا ہے اورا گرخوشبوا عضا پر جدا جدانگائی تو وہ سب جمع کی جائے گی پس اگروہ سب ایک عضو کال کے برابر ہوتو اس پر قربانی واجب ہوگی ورندصد قد واجب ہوگا اوراگرزخم میں ایسی دوالگائی جس میں خوشبوتھی پھرایک دوسرا زخم پبیدا ہوااوران دونوں زخموں میں ساتھ دوالگائی پس جیب تک پنہلازخم احچیا نہ ہوجائے گا دوسر ہے زخم کا کفارہ اس پر واجب نہ ہوگا ہے بحرالرا نُق میں لکھا ہےا ً مرخوشبو کی چیز کسی کھانے میں بیک گئی اورمتغیر ہوگئی ً تو صاحب احرام پراس کے کھانے ہے چھوا جب نہ ہوگا خواہ اس میں خوشبوآتی ہویا نہ آتی ہویہ بدا لَع میں لکھا ہے اورا گرخوشبو کی چیز کو کسی کھانے کی چیز میں بغیر نکائے ملا دیا تو اگرخوشبو کی چیزمغلوب ہےتو کچھوا جب نہ ہو گالیکن اگرخوشبو آتی ہوگی تو مکروہ ہےاورا گر خوشبوغالب ہوتو جزاوا جب ہوگی اورا گرخوشبو کی چیز کو پینے کی چیز میں ملایا کو اگرخوشبوغالب ہو گی تو قربانی لازم ہوگی ورنہ صدقہ لازم ہو گالیکن اگر بہت بار ہے گا تو قربانی لا زم ہوگی ہے نہرانفا کق میں لکھا ہے اور اگر اصل خوشبو کی چیز بغیر کھانے میں ملائے کھائے تو اگر بہت ہے تو قربانی لازم ہوگی میہ بدائع میں لکھا ہے اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہوا جوخوشیو میں بسایا گیا تھا اور اس کے کپڑوں میں خوشبوآئے گئی تو اس پر پچھے واجب نہ ہوگا اس لئے کہ خو داس نے کوئی نفع نہیں لیا لیکن اگر کپٹر وں کو بسایا اوراس میں خوشبوآنے لگی تو اگر بہت خوشبوآنے لگی تو قربانی واجب ہوگی اور اگر تھوڑی ہے تو صدقہ واجب ہوگا اس لئے کہ خود اس سے نفع لیا اور اگر کپڑوں میں پچھ خوشہو نہ کبی تو سچھ وا جب نہ ہوگا میر محیط سزدسی میں مکھا ہے اگر بدن پرتیل لگایا تو اگر خوشبو کا تیل ہے جیسے روغن بنفشہ اور خوشبو دارتیل تو ا گر پورے عضو کولگا دے گا تو قربانی واجب ہوگی اورا گر و و تیل خوشبو دارنہیں ہے جیسے زینون اورتل کا تیل تو بھی امام ابوحنیفڈ کے قول ے ہمو جب قربانی لا زم ہوگی ہیہ ہدائع میں لکھا ہے جب خوشبولگانے کی وجہ سے جزال زم ہوتو اس کا بدن یا کپڑے سے دورکرنا بھی لازم ہاور اگر کفارہ دینے کے بعد اس کو دورند کیا تو دوسری قربانی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے اظہریہ ہے کہ اس کے باقی ر ہے کی دجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں مکھا ہے اور پھول اورخوشبو کی چیزیں اورخوشبو دار پھولوں کے سوتھھنے سے تجهلا زمنبیں ہوتالیکن ان کا سوتھنا مکروہ ہے بیٹ یہ السرو جی شرح ہدا ہیں لکھا ہے

فتاوى عالمگيرى جد 🗨 كتاب الحج

کی خوشبوا تی ہوا کہ عظاری دکان یا ایسی جگہ ہیٹھے جہاں خوشبو کی دحولی دی تی ہو کیجے مضا کھنٹیس سیکن خوشبوس تکھنٹے کے واسطے وہاں جینھنا کھرو دہے صاحب احرام کو خبیص کھانے میں مضا کھانیوں کید حدوا ہوتا ہے جس میں زسفران ڈالی جاتی ہے بیرمرائ الوہائ میں لکھ ہے اگر احرام سے پہلے خوشہو لگائی پھرو واحرام کے بعد ال کے ، بن نس دوس کی جگہ نتقل ہوگئی توہالہ تفاقی کچھوو جب یہ موالی ہے محرالرائق میں لکھا ہے۔

فصل : (٢)

ایا س کے بیان میں

اً مرصاحب احرام سلے ہوئے کپڑے عادت کے ہموجب ایک دن رات تک پینے تو قربانی وابب ہوگی اورا گراس ہے کم پہنے تو صدقہ النہ میر کا بیمجیط میں تمعاہ ہے براہ ہے کہ بھول کر پہنے یا جان کر پہنے اوراس مسّد کا حکم جانتا ہو یا نہ جانتا ہواورا پینے اختیار ت پہنے یا سی بی زبر دی ہے ہینے میہ بحرالرا کق ہیں لکھا ہے اگر اپنے دونوں مونڈھوں میں قبا داخس کی اور دوبوں باتھ آستیوں میں نہ ؛ الے تو اس پر ہاتھ واجب نہ ہوع؛ اس طرح اگرملیلسان پہنی اور اس کی گھنڈیوں نہ لگا نمیں تو بھی میں تھی سے اور اکر قبایا <sup>ما</sup>یلسان کی گھنڈیاں ایک دن بھرلگا نمیں تو قربانی لا زم ہوگی اورا گر میا دریا ازار کوایک دں بھرکسی رسی ہے با ندھا تو بچھوا جب نہ ہوگا لیکن مکروہ ہے میں فتح القدمر میں لکھا ہے اگر صاحب احرام سلا ہوا کپڑ اگنی ون پہنے پس اگر اس نے رات ون میں بھی نہ نکا اوتو ولا جماع ایک قر ونی کافی ہےاورا گرقربانی کرنے کے بعد پھرایک پورے دن بھر پہنا تو بالا جماع دوسری قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ اس پرید مت کرنا دوسرے لباس کے تھم میں ہے چنا نچے اگر کوئی سلے ہوئے کیڑے بہن کراحیام یا تدھے اوراحیام کے بعد بورے ایک دی کو بہنے رہے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے اور اگر اس کو نکال لیا اور اس کے چھوڑ نے کا اراد و کیا تجربیب تو اگر اول کا کفار ووے چکا ہے تہ اس پر یا ماع دوسرا کفاره لازم ہوگا اوراگر اول کا کفارہ نہیں دیا ہے تو امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسف کے قول کے بھو جب س پر دو کفارے لازم ہوں گے اوراگراس کودن میں پہنتا ہواور رات کونکال لیتا ہولیکن چھوڑنے کے ارادہ ہے نہ کالی ہوتو ہالا جماع کید ہی قر ہانی لازم ہوگی میشرح طحا**وی میں لکھا ہے ا**وراً سرایک دن کے پچھ حصہ میں قبیص <sup>ایمب</sup>نی پھر ای دن یا نج مہ بہنا کیر اس و ن مور ہے پینے اور ٹو پی اوڑھی تو ایک کفارہ واجب ہو گا یہ محیط سرمھسی میں لکھا ہے اگر ایک دن بھرصا حب احرام اپنا سریا مندڈ ھیکے تو اس پر قربانی ل زم ہوگی اورایک دن ہے کم ڈینھکے قو صدقتہ لا زم ہوگا بیرخلا صدمیں مکھا ہے ای طرح اگر ایک بوری رات سریا میدڈ ھاکا تو بھی یہی تھم ہے خواہ جان کر ذھکا ہو یا بھول کریا سوتے میں ڈھکا ہو ہیں راٹ الو ہائے میں لکھا ہے اور اگر چوتھائی سریا اس ہے زباد والیک دن ڈھکا تو اس پرقر ہانی واجب ہوگی اوراگراس ہے کم ڈھکا تو صدقہ واجب ہوگا روایت مشہور میں لیبی مٰدکور ہے بیرمحیظ میں لکھا ہےاور بغیر ہیا ری کے سریر یا منہ پاپٹی یا ندھنا مکروہ ہےاورا گریورے دن بھرپٹی باندھی تو صدقہ واجب ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہےاورا گراہنے بدن پر دوسری جکہ پی باندھی تو اگر چہ بہت ہو پچھوا جب نہ ہو گالیکن بغیر مذرا بیا کرنا مکروہ ہے ری<sup>فتج</sup> ابقد مریم کھھا ہے اگر صاحب محرام نے کوئی چیز اپنے سر پر رکھی تو اگروہ ایسی چیز ہے جس ہے سرکہیں و ھکا کرتے جیسے طشت اور برتن اور ٹیہوں کے ناپنے کا بیجانہ ورشل اس کے اور چیزیں تو اس پر پچھوا جب نہ ہو گا اور اگر کیڑے کی قتم ہے ایک چیزیں ہیں جن ہے سرڈ ھکتے ہیں تو جز الازم ہو گی میلط میں لکھا ہے اگر رصاحب احرام کسی احرام والے یا ہے احرام والے کوئیل ہوایا خوشبولگا ہوا کیٹر ایپنیا دیا تھا ان اس پر یکھوا حب نہ

ہوگا نظمبیر بیش لکھاہے۔

### اگرصا حب احرام جانتے ہو جھتے زائد کیڑے زیب تن کرے؟

اگرصاحب احرام سلاہوا کپڑا پیننے پرمضطرفتا اور جہاں ایک کپڑا پہننے کی ضرورت ہے وہاں دو کپڑے پہنے تو اس پر ایک ی کفارہ داجب ہوگا اور وہ ضرورت کا کفارہ ہے مثلا ایک قبیص کے پہننے پر مجبورتھا اور اس نے دوقیصیں پہنیں یا ایک قبیص اور ایک جب بہنا یا ایکٹو پی کی ضرورت بھی اوراس نے ٹو بی کے ساتھ عمامہ بھی باندھا تو ایک ہی کفار ہوا جب ہوگا اوراگر دو کپڑے ومختلف موقعوں پر پہنے جن میں ہے ایک موضع ضرورت تھ اور ایک نہ تھا مثلاً اس کوعمامہ یا ٹو پی کی ضرورت تھی اور اس نے دونو ل کے ساتھ قبیص پہنی یا اورکسی طرح ایسا بی کیا تو اس پر دو گفارے لازم ہوں گے ایک کفار ہ ضرورت کا اور ایک افتیار کا اور اگر ضرورت کی وجہ ہے کیڑ ایمبنتا تھ پھروہ ضرورت جاتی رہی اوروہ ای طرح ایک یا دودن پہنتار ہا پس جب تک ضرورت کے زائل ہونے میں شک ہے تب تک فقط کفارہ ضرورت کا واجب ہوگا اور جب ضرورت کے زائل ہو جانے کا یقین ہوگیا تو اس پر دو کقارے لازم ہوں گے ایک کفارو ضرورت کا اورا یک کفارہ اختیار کا بیہ بدا کئے میں لکھا ہے اوراصل ان مسائل کے جنس میں بیہ ہے کہ موضع ضرورت میں "کرزیا دتی ً سرے تو و وہمی گنا وسمجما جاتا ہے بلکہ کل کی ضرورت مجمی جاتی ہے اور اگر موضق ضرورت کے سوا اور کہیں زیادتی کرے تو وہ تیا گنا وسمجما جات ہے بیمجیط اور ذخیرہ میں لکھا ہے صاحب احرام اگر ہے رہو یا اس کو بخاراً ہے اورا گراس کوبعض وفتت میں کپڑ ایمنے کی ضرورت ہواور بعض وقت نہ ہوتو جب تک وہ بہاری زائل ہوگی تب تک ایک ہی کفارول زم ہوگا اور اس ہے وہ بخار دفع ہو گیا اور دوہارہ بخار آ پایاوہ یں ری اس سے زائل ہوگئی اور دوسری ہیا ری آگئی تو امام ابو حنیفتہ اور امام ابو یوسٹ کے قول کے بموجب اس پر دو کقارے ارزم : وں ئے بیشرح طحاوی میں لکھا ہےاوراً سروتمن کا سامنا ہوااور کپڑے میننے کی حاجت ہوئی اوراس نے کپڑے مینے پھروتمن چلائیا اوراس نے کپڑے! تارے پھر دغمن لوٹا یا دغمن اپنی جگہ ہے نبیس گیا تھا اور دن میں ہتھیار ہا ندھ کراس سےلڑتا تھا اور رات کوآ رام کرتا تھا تو اس یرا یک بی کفار ہ دا جب ہوگا جب تک بیعذر زائل نہ ہوگا اور ان مسائل ہیں اصل بیہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہضرورت کپڑ ایپننے کی ایک ہے یا مختنف میں صورت کہا س کا امتہار نہیں اُموتا۔ رپیدا کتا میں لکھا ہے۔

(P): 520

سرمنڈ وانے اور ناحن تر شوانے کے بیان میں

اور بغیر ضرورت سرمنڈ وایا تو اس پر قربانی واجب ہوگی قربانی کے سوااور کسی چیز ہے اس کا کفارہ نہیں ہوسکتا بیشرے طحاوی میں لکھا ہےامام ابوحنیفہ اورامام محمد کے قول کے بھو جب حرم اورغیر حرم میں سرمنڈ وانا برابر ہے اورامام بجریوسف نے بیا کہا ہے کہ اگر غیرحرمسرمنڈ وائے گا تو اس پر پچھےوا جب نہ ہوگا بیفآ وی قائنی خان میں لکھا ہے اورا گر چوتھائی یا تہائی سرمنڈ وایا تو بھی قر بانی و جب ہوگی اورا گرچوتھائی ہے کم سرمنڈ وایا تو صدقہ واجب ہوگا پیشرح طی وی میں مکھا ہے اورا کرچوتھائی داڑھی یا اس سے زیاد ومنذ وائی تو قربانی واجب ہوگی اورا گرچوتھائی ہے تم منڈ وائی تو صدقہ واجب ہوگا بیسرات االو ہاٹ میں لکھا ہےاورا گرساری گر دن منڈ وائی تو اس پر قرب نی واجب ہوگی ہے ہداہی میں لکھنا ہے اورا گریٹا ف کے بیٹیج کے بال منڈوائے یا بخلوں کے بال منڈوائے یا ان دونوں مقاموں یا ان میں ہے ایک کے بال اکھاڑے تو قربانی واجب ہوگی ریسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر ایک بغل نصف ہے زیادہ منڈوائی تو

صدقہ وا جب ہوگا بیشرح طی وی میں ہے اور اگر تجھنے لگائے کے مقام کومنڈ وایا تو امام ابوطنیفہ کے قوں کے بموجب قربانی و جب بہوگی نتا مل عدصہ میں سعد کاب

یہ فتاوی قاضی خان میں نکھا ہے۔

اگر صاب کے بموجب اس پر کھانا وینا واجب ہوگا مثل وہ چوتھائی واڈھی کے چہارم حصہ کے برابر تھے تو اس پر بکری کی چوتھائی قیمت اور جساب کے بموجب اس پر کھانا وینا واجب ہوگا مثل وہ چوتھائی واڈھی کے چہارم حصہ کے برابر تھے تو اس پر بکری کی چوتھائی قیمت واجب ہوگا عمل اور اگر ایک بورے عضو کے بال منڈ وائے تو قربانی واجب ہوگا اور اگر عضو سے کم کے بال منڈ وائے تو صدقہ واجب ہوگا عضو سے مرادران اور پنڈ لی اور بغل ہے سراور داڑھی مراد نہیں میر پھی طیس لکھا ہے کوئی شخص اصلع کے جار ارس کے بال منڈ وائے بیر بال اکھاڑے تو جربال کے عوض ایک کف ھانا واجب ہوگا یہ قباوی قضی خان میں لکھا ہے کوئی شخص اصلع کے ہوراس کے بال پوتھائی سرے ہرابر ہوئے تو قربانی واجب ہوگا یہ نہیں تھا ہوراگر سرے کم بین تو ان کے منڈ وائے میں کھا ہے اگر سراور داڑھی اور اس کے بال السرون کی شرح ہوائی ہوراس کے بال السرون کی شرح ہوائی ہوراس کے بال السرون کی شرح ہوائی ہوراس کے بال السرون کی تو صدقہ دے دے دے اور اس موٹ یہ نہیں تھا ہوراس کے بال منڈ وائے اور اس موٹ ہوراس کے بال منڈ وائے بی اگر سراور داڑھی اور برجگہ کے بال منڈ وائے اور اس کے بال منڈ وائے بی اگر سراور داڑھی اور بالم بود نی واجب ہوگا اور ہرجگہ کے بال منڈ وائے اور اس کے عض قربانی واجب ہوگا یہ تو اس کی وقتیائی واجب ہوگا اور ہرجگہ کے بال منڈ وائے اور اس کے عض قربانی واجب ہوگا اور ہرجگہ کے بال منڈ وائے اور اس کے عض قربانی واجب ہوگا اور ہرجگہ کے بال منڈ وائے اور اس کے عض قربانی واجب ہوگا اور ہرجگہ کے بال منڈ وائے اور اس کے عض تک اس مقد میں ہوتھائی سر دوسری تبلل میں اور پھر اس میں وائی ہوتھائی سر دوسری تبلل میں دیا ہے بالا تفاق ایک بی وربانی کیا ان موسی ہوتھائی سر منڈ واکرکل سر چار مجلس میں وائی ہوتھائی سر دوسری تبلل میں دیا ہے بالا تفاق ایک بی وربانی کیا ہور میں بھر تو تھائی سر منڈ واکرکل سر چار میک میں منڈ وائی تو اس میں ہوتھائی سر منڈ واکرکل سر چار مجلس میں منڈ وائی بھر اس منڈ وائی تو اس کی منڈ وائی تو اس کی میں کھران کا میں منڈ وائی بھر اس کی میں کو تھائی سر دوسری تبلل میں دوسری تبلل کی کو اور اس کے دوسری تبلل کی سرون کو تو کو کس میں میں میں میں کو تو کس کی دوسری تبلل کی دوسری

اصلع و ومخص جس کے سر کے بال مقدم سر میں بیدائی نہوں پر کسی عارضہ ہے جاتے رہے ہول۔

اس کی وضیح اینے موقع پر دیکھو۔

فتاوي عالمگيري ..... جد 🕥 کتاب الحج

ناخن تراشے تو اگر دونوں ہاتھوں کے ناخن ایک مجلس میں تراشے تو ایک قربانی داجب ہوگی اور اگر دو مجلسوں میں تراشے تو دو قربانیاں داجب ہوں گی اور اگر دونوں ہاتھ کے ایک مجلس میں تراشے اور چوتھائی سرمنڈ دایا اور کی عضو پرخوشبولگائی خوا والی مجلس میں خوا و مختلف مجلسوں میں تو ہرا یک جنس کے بدلے مالیے دو قربانی داجب ہوگی اور اگر جیار دن ہاتھ یا وئی منظر ق تراشے تو امام ابو یوسف کے نزویک ہر ناخن کے عوض نصف صاع گیہوں دے اور اسی طرح جاردن ہاتھ یا وئی میں ہے جس کے ناخن تراسب ہوگا اور اگر سب ناخن سولہ ہوں گر تو ہر ناخن کے عوض نصف صاع گیہوں دے وار اسی طرح جارد ن ہاتھ یا وئی میں ہے جس کے ناخن تراس کی تیت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قد دوج ہے گر سب ناخن سولہ ہوں گر تو ہر ناخن کے عوض نصف صاع گیہوں دے گا لیکن جب ان کی قیمت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قد دوجا ہے کم کرے بیشرح طحادی میں نکھ ہے۔

أن افعال كابيان جن كرنے سے قرباني لازم آتى ہے:

صاحب احرام کا ناخن ٹوٹ کر الگ رہا پھراس کوجدا کرلی تو پچھوا جب نہ ہوگا ہے کا فی بیں لکھا ہے ہالوں کے اکھاڑنے اور
کا نے اور نورہ اسے صاف کرنے اور دائتوں ہے اکھاڑنے کا حکم شل منڈ دانے کے ہے بیمراج الوہائی بیں لکھا ہے بیہ چند مسائل پہلی
فصلوں ہے متعبق بیں جوافعال ایسے بیں کہ ان کواپنے اختیار ہے کرنے بی قربانی لازم آتی ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور بال
منڈ واٹا اور خوشبولگا ٹا اور ٹاخن تر اشنا تو ایسے افعال کو کس بیم ری یا ضرورت کی وجہ ہے کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا جو کفارہ پ ہے اختیار
کرے بیشرح طیادی بیس کلھا ہے اور کفارے بید بیس قربانی یاصد قد یا روزہ اگر قربانی اختیار کرے تو حرم میں ذرح کرے بیمجیط میں لکھا
ہے اور اگر حرم سے باہر ذرح کرے گا تو قربانی ادا نہ ہوگی کیکن اگر چھ سکیلوں کو اس کا گوشت صدفہ کردے اور ہر مسکین کو اس قدردے
جس کی قیمت نصف صاع گیہوں ہوتو کفارہ ادا ہو جائے گا بیشرح طیادی میں لکھا ہے اور اگر روزے اختیار کرے تو جہاں چا ہے وہاں
مشرق اختیار کرنے تو تین صاع گیہوں چھ مسکیلوں کو دے ہر مسکین کو نصف صاع دے اور افضل یہ ہے کہ مکہ کے فقیروں کو صدفہ دے
اور اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز ہے اس صدفہ کا دوسرے کو مالک کر دینا یا اس کو مہاں کہ دینا امام ابو میسفیہ اور امام ابو یوسف کے
اور اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز ہے اس صدفہ کا دوسرے کو مالک کر دینا یا اس کو مہاں کہ میں لکھا ہے۔

@: dis

#### جماع کے بیان میں

جماع جوفرج ہے ہا ہر ہواور سیاس اور شہوت ہے ہوسہ فج اور عمر ہ کو فاسد نہیں کرتا از ال ہویا نہ ہواس پرقرب نی واجب ہوگ سے میں علی میں کھا ہے اور اس طرح اگر شہوت ہے چیٹ جائے یا کسی چوپائے جانور کے دخول کر دی تو کچھ واجب نہ ہوگا لیکن از ال ہوگیا تو قربانی واجب ہوگی اور اس کا فج اور عمر ہ فاسد نہ ہوگا میشرح طحاوی کے باب الحج والعرق میں کھا ہے اگر عورت کی فرت کو شہوت ہے دیکھا اور انز ال ہوگیا تو کچھ واجب نہ ہوگا جیسے تصور کرنے میں انز ال ہونے میں کچھ واجب نہیں ہوتا یہ ہدا ہے میں کھا ہے اور اس طرح اگر بہت ویر تک ویکھا ہے اور اس طرح اگر بہت ویر تک ویکھا ہے اور اس طرح اگر بہت ویر تک ویکھا ہے اور اس طرح اگر بہت ویر تک ویکھا رہایا ہار بار دیکھا تو پچھ واجب نہیں ہوتا یہ غینیة السرو جی شرح ہدا ہے میں لکھا ہے اور اس طرح اگر بہت ویر تک ویکھا اور اگر ہاتھ کے مل ہے میں نکا لئے کا ارادہ کیا اور انز ال ہوگیا تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک قربانی لازم ہوگی میسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر فقط حج کیا تھا ور وتو ف عرف سے پہلے عورت سے مجامعت کی اور مر داور عورت دونو ل

ا یک ہی مجلس میں کئی بارمجا معت کرنا:

ان میں سے ہرایک پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور اگر بار بارمجامعت کی تو اگر مجکس ایک ہے تو ایک بدنہ کے سوا اور پچھے واجب نہ ہوگا اور اگرمجسیں ووجیں تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو پوسٹ کے قول کے ہموجب اول کے عوض بدنہ اور ووسری کے عوض بکری واجب ہوگی ہیشرح طی وی میں لکھا ہے اور اگر دوسرا جماع احرام تو ڑنے کے طور پر تھا تو اس کی قربانی واجب نہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہےاورا گرسرمنڈ وانے کے بعد مجامعت کی تو ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی بیرکا ٹی میں لکھا ہےاورا گریورے طواف زیارت یا نصف ہے زیادہ کے بعدمی معت کی تو پچھواجب نہ ہوگا اور اگر تین مرتبه طواف کے بعدمیا معت کی تو بدنہ واجب ہو گا اور حج بورا ہوجائے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت کے لئے سرمنڈ وایا اور سرمنڈ وانے سے پہنے مجامعت کی تو کری کی قربا نی واجب ہوگی تیبیین میں ہےاورا گرعمر و میں جا رمر تبہطواف کرنے سے پہلے میں معت کی تو عمر و فا سد ہوگیا اور اسی طرت اس کوتمام کرے اور دو ہارہ قضا کرے اور بکری کی قربانی اس پر واجب ہوگی اوراگر حیارطوانوں یا اس سے زیادہ کے بعدمی معت کی تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہوگی اورعمرہ فاسد نہ ہوگا ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اورا گرعمرہ کرنے والا دوعمروں میں کئی ہارمی معت کرے تو دوسری مجلس کے عوض بکری کی قربانی واجب ہوگی اور اس طرح اگرصفاء ومروہ کے درمیان میں سعی سے فارغ ہونے کے بعدمی معت کی تو بھی یہی تھم ہے بیاایضاح میں لکھاہے بیتھم اس وقت ہے کہ جب سرمنڈ وانے سے پہلے بواورا گر سرمنڈ وانے کے بعد ہوتو کچھ واجب نہ ہوگا بیشرح طی وی میں لکھا ہے اور اگر قارن ہواورعمر ہ کے طواف سے مہیے مجامعت کرے تو عمر ہ اور حج فاسد ہوج ہے گا اور ان دونوں کے افعال اس طرح ادا کرتا رہے اور سال آئندہ میں اس پر حج اور عمر ہ واجب ہوگا اور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی بیرمحیط میں مکھ ہے اور اس پر دو بکر بول کی قربانی واجب ہوگی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر قارن نے عمر و کا طواف کر نے کے بعد اور وقو ف عرفہ ہے پہلے مجامعت کی تو حج اس کا فاسد ہوجائے گا اور عمر ہ فاسد نہ ہوگا اور اس پر قربانیاں واجب ہوں گی اور سال آئندہ میں جج کی قضا کرےاور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی اور ای طرح اگر عمرہ کے جارمر تبہ طواف کرنے نے بعد مج معت کی تو بھی یبی تھم ہےاورا گروتو فء کے بعدمج معت کی تو عمر ہاور حج فاسد نہ ہوگا بعوض حج کے اونمنی وعمر ہ کے بکری کی قرب نی واجب ہوگی اور قران کی قربانی بھی لازم ہوگی میں محیط میں لکھ ہے اوراً سرپورے یا اکثر طواف زیارت کے بعد مجامعت کی تو کیے واجب فتاوي عالمگيري. جد ال کتاب الحج

نہ ہوگا کین اگر سرمنڈ وانے بابال سروانے سے پہلے طواف زیارت کیا تھا تو دو بکر یوں کی قرب نی واجب ہوگی اس لئے کہ جج اور عمره دونوں کا حرام ابھی بی ہے اور اگرایک ہی جنس میں دو ہارہ بی معت کی تو اس پرقرب نی کے سوااور پچروا جب نہیں اور اگر دوسری جبل میں معت کی تو دوقر بانیاں اور واجب بوں گی اور اس قرب نی میں دو بکریاں کا فی بیں بیشرح طحاوی میں لکھ ہاورا گرمتم تھا بیں اگر بانی کوخود ہا تک کر نہیں لے چلا تھا تو وہی تھم ہے جو صرف حج کرنے والے اور صرف عمرہ کرنے والے کا تھم بیان ہوا اور اگر قربانی خود ہا تک کر نہیں لے چلا تھا تو وہی تھم ہے جو صرف حج کرنے والے اور وہ یہ بین اگر مرہ وہ کے طواف سے یا و تو ف عرف سے پہلے خود ہا تک کرلے چکا تھا تو متمتع اور قاران کا تھم بعض احکام میں برابر ہے اور وہ یہ بین اگر موت کی تو قربانیاں واجب ہوں گی بیم معت کی تو تربانیاں واجب ہوں گی معت کی تو تربانیاں میں کھا ہے۔

(ع): رفعن

طواف سعی اکڑ کر چلنے اور جمروں پر کنگریاں مارنے کے گنا ہوں کے بیان میں

اگر بے وضوطوا ف زیارت کیا تو ایک بحری کی قربانی واجب ہوگی اور جنابت کی حالت میں کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر نصف سے زیادہ طواف جنابت یا ہے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو بھی وہی تھم ہے جوکل کا ہے اورافضل میرہے کہ جب تک مکہ میں ہے طواف کا آعادہ کرے اور قربانی اس پر واجب نہ ہوگی اور اصح بیہ ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں اعادہ مستحب ہے اور جنابت کی ے لت میں واجب ہےاوراگر بے وضوطواف کیا تھا اور پھراس کا اعادہ کیا تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی اگر چہایا منحر کے بعداع دہ کیا ہواورا کر جنابت کی حالت میں طواف کیا اورایا منح میں اس کا اعاد ہ کیا تو اس پر پچھے واجب نہ ہو گا اورا گرایا منح کے بعد اعاد ہ کیا تو تا خیر کی وجہ سے امام ابوحنیفہ کے نز ویک قربانی وا جب ہوگی میرکا فی میں لکھا ہے اور بدنہ کماس سے ساقط ہوجائے گا میسرے الو ہائے میں لکھ ہےاورا گر جنابت میں طواف کیااورا ہے اہل وعیال میں جلا آیا تو واجب ہے کہ نیااحرام باندھ کر پھرلو نے اورا گرنہ لوٹا اور بدنہ بھیج دیا تو کافی ہے کیکن لوٹیا افضل ہے اور اگر بے وضوطوا ف کیا اور اپنے اہل وعیال میں چلا گیا تو اگر لوژ اور طوا ف کیا تو جائز ہے اور کری کی قربانی بھیج وی تو افضل ہے میں میں تکھا ہے اور جس شخص نے طواف زیارت میں سے تین باریا اس ہے کم طواف چھوڑ دیا تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہے اور اگر اپنے اہل وعیال میں چلا آیا اور پھرطواف کے واسطے نہلو پڑاور قربانی کے واسطے ایک بکری بھیج دی تو جائز ہے بید ہدا یہ میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم بے وضو کیا تو اگر اپنے اہل وعیال میں چلا آیا تو اس پرصد قد واجب ہوگا ہر بار کے طواف کے عوض نصف صاع گیہوں و لیکن اگر اس کی قیمت قربانی کے برابر ہو جائے تو جس قدر حاہیے کم کرے اورا گرطواف زیارت نصف ہے کم جنابت کی حالت میں کیا اوراپنے اہل وعیاں کی طرف کونوٹا تو اس پرقر ہانی واجب ہےاور بجری کی قرب نی کافی ہےاورا گرابھی مکہ میں ہےاور طہارت کی حالت میں اس کا اعاد ہ کرلیا تو جوقر بانی واجب ہوئی تھی ساقط ہوجائے کی اورا مام ابوحنیفہ کے نز دیک اگرایا منح میں اس کا اعاد ہ کیا تو قربانی ساقط ہوگی اوراگر اس کے بعد اعاد ہ کیا تو ہر ہار کے طواف کے عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ وا جب ہوگا بیشرح طیٰوی کے باب انجج والعمر ہ میں لکھا ہے اوراً مرطواف زیارت میں کیڑے پر قعدر ورجم ہے زیادہ نجاست گلی تھی تو کراہت کے ساتھ جانز ہے اوراس پریکھوا زم نہ ہوگا میرمحیط میں لکھا ہے۔

## طواف صدر وطواف زيارت كابيان:

ا گرطواف صدر بے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو اس پرصد قہ واجب ہوگا یہی اصح ہےاورا گرطواف زیارت نصف ہے کم بے وضو کیا تو بھی سب روایتوں کے ہمو جب صدقہ واجب ہوگا اوراعا دو ہے بالا جماع سرقط ہوجائے گا بیسراخ الو باخ میں لکھا ہ اورا گرکل یا اکثر طواف صدر جنابت کی حالت میں کیا تو قربانی واجب ہوگی اورا گراہے اہل وعیال میں چلا آیا ہے تو نجری کی قربانی کافی ہے اور اگر مکہ میں ہے اور اس کا عادہ کیا تو وہ قربانی ساقط ہوجائے گی اور تاخیر کی وجہ سے بالا تفاق کیچھاس پرواجب نہ ہوگا اور اگر نصف ہے کم پیطواف جنابت کی حالت میں کیااوراپنے اہل وعیال میں چلاآیا تو ہر بار کے طواف کی عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ اس پر دا جب ہوگا اورا گروہ مکہ میں ہے اور اس کا اعادہ کرلیا تو بالا جماع ساقط جوجائے گا بیشرح طحاوی کے باب انجے والعمر ہ میں لکھا ہے اورا گریورایا اکثر طواف صدر حچوڑ دیا تو ایک بمری کی قربانی واجب ہوگی اورا گرطواف صدر میں تبن بار کا طواف جھوڑ دیا تو تین مسكينوں كو كھانا دينا اس پر واجب ہے ہرمسكين كو نصف صاع كيہوں دے بيكا في ميں لكھ ہے اگر جنابت كى حالت ميں طواف زيارت کیااوراس کا اما د واس پروا جب بواتو اگر آخرایا متشریق میں طب رہ کی حالت میں طواف الصدر کیا تو طواف الصدر طواف الزیارت کے عوض میں واقع ہو گا اور طواف الصدر اس کے ذمہ یاتی رہے گا اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی ہے تھم بلا خلاف ہاورامام ابوصنیفہ کے نز دیک طواف الزیارت میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ایک قربانی اور واجب ہوگی میں محیط میں لکھا ہے اور اگر ب وضوطواف الزيارت كيااورآ خرايام تشريق كيس طواف الصدر بإوضوكيا تواس پرقرباني واجب ہوگی تيبيين ميں لکھا ہے اورا گرطواف الزيارت بے وضو کيا اورطواف الصدر جنابت کی حالت ميں تو ۽ يا تفاق اس پر دوقر ۽ نيال واجب ہوں گی ايک قربانی طواف الزيارت ک اور قربانی طواف الصدر کی اورا گرطواف الزیارت اورحواف الصدر دونوں کوچھوڑ دیا تو اس پرعورت بمیشہ کے واسطے ترام ہوگی اور اس پر وا جب ہے کہ پھرلو نے اور دونو ل طوافول کوادا کرے اور طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ ہے امام ابوصنیفہ کے تول کے بمو جب تربانی واجب ہو گی طواف الصدر کی تاخیر کی وجہ ہے کچھ واجب نہ ہو گا اس لئے کہ اس کا ونت مقرر نہیں ہے اور اگر خاص طواف الزيارت کوچھوڑ دیااورطواف الصدر کیاتو طواف الصدر بعوض طواف الزیارت کے واقع ہوگا اورطواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ ہے اس پرقر بانی وا جب ہوگی اورا گرطواف زیارت میں ہے نصف ہے زیاد ہ چھوڑ دیا مثلًا فقط تین طواف کئے اورطواف الصدر پورا کیا اور سعی کی پھراکڑ کر چلاتو اس میں ہے جا رمر تنبہ کا طواف طواف الزیارت میں شامل ہوگا اورامام ابوحنیفیّہ کے قول کے ہمو جب ایک قربانی طواف الزيارت كى تاخير كى وجديد واجب ہوگى اور سب فقها كے قول كے بهو جب ايك قربانى طواف الصدر كے جارم تبه چھوڑنے ك وجہ ہے وا جب ہوگی اور اگر طواف الزیارت میں ہے تین مرتبہ کا طواف چھوڑ دیا تو ایک صدقہ خیر کی وجہ ہے وا جب ہوگا ایک طواف الزیارت میں ہے تین بارطواف چھوڑنے کی وجہ ہے واجب ہو گا اور اگر طواف الزیارت اور طواف الصدر دونوں میں ہے جار جار مرتبه کا طواف چھوڑ ویا تو کل طواف زیارت کا ہوگا اور وہ کل چھمر تبه طواف ہے اورا بیک مرتبہ کا طواف الزیارت جو ہاتی رہاس کی وجہ ہے تیر مانی لازم آئے گی اورطواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ ہے بھی قربانی لازم ہوگی اورا گران دونوں میں سے ہرا یک مرتبہ جو رہار طواف کیا تو طواف الزیارت کی جو کمی ہے وہ طواف الصدر میں ہے یوری کی جائے گی اور ایک صدقہ طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ ے اور ایک صدقہ طواف الصدر کی کمی کی وجہ ہے واجب ہوگا اور اگر طواف الزیارت جا رمرتبہ کیا اور طواف الصدر نہ کیا تو ہمارے نز دیک حج اس کا جائز ہوگا اوراس پر دو بکر یوں کی قربانی واجب ہوگی ایک بکری طواف الزیارت کی کی وجہ ہے اور دوسری بکری

طواف الصدرچھوڑنے کی وجہ ہےاور میدوونوں قربانیاں سال آئندہ میں بھیجے اور منی میں ذرج کی جائیں میڈ قاوی قاضی خان میں مکھ ہے۔ بے و**ضوطوا ف کرٹا:** 

اگر بے وضوطوا نب قد وم کم کیا تو اس پرصد قد واجب ہو گا اور اگر جنابت کی حالت میں طواف قد وم کیا تو اس پر ایک بکری قربانی واجب ہوگی میں راج الو ہاج میں لکھا ہے اور غایۃ البیان میں ندکور ہے کہ اگر بے وضوطوا ف قد وم کیا اور اکثر کرچلا اور اس کے بعد سعی کی تو جا رُز ہے اور افضل ہیہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی اور اکڑ کر چلنے کا اعاد ہ کرے اور اگر جنابت کی حالت میں طواف قدوم کیا اوراس کے بعد سعی کی اورا کڑ کر چلاتو ان کا اعتبار نہیں ہے اور واجب ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کر لے اوراس میں اکڑ کر چلے رہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بے وضویا جنابت کی حالت میں عمرُ ہ کا طواف کیا ہیں جب تک مکہ میں طواف کا اعا وہ کرے اور اگر ا پنے اہل وعیال میں آگی اورطواف کا اعادہ نہ کیا تو بے وضوطواف کرنے کی صورت میں قربانی لا زم ہوگی اور جنابت کی حالت میں بھی بطور استحسان کے ایک بکری کافی ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور جس مخص نے عمر ہ کا طواف اور سعی بے وضو کی پس جب تک مکہ میں ہے ان دونوں کا اعادہ کرے اور جب ان دونوں کا اعاہ کرلے گا تو پچھاس پر واجب نہ ہوگا اور اگراعادہ سے پہلے اپنے اہل وعمال میں چلادیا تو طب رت کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر قرب فی واجب ہوگی اور پھر مکہ کولو نئے کا تھم نہ کیا جائے گا اس کئے کہ رکن کے ادا کرنے ہے وہ احرام ہے باہر ہو گیا اور سعی کی وجہ ہے پچھاس پر واجب نہ ہو گا اور اگر طواف کا اعاد ہ کیا اور سعی کا اعاد ہ نہ کیا تو بھی سیح قول کے بموجب يبي تنكم ہے بير مداييد ميں لكھا ہے اور اگر طواف زيارت كى حالت ميں اس كاستر كھل ہوا تھا تو جب تک مكه ميں ہے اس كا اعاد ہ کرے اور اگراعا دہ نہ کرے گا تو قربانی وا جب ہوگی بیا ختیا رشرح مختار میں مکھا ہے جو مخص صفہ ومروہ کے درمیان میں سعی جھوڑ دے اس پر قربانی وا جب ہوگی اور حج اس کا پورا ہوگا ہے قد وری میں لکھا ہے اور اگر جنابت یا حیض یا نفس کی حالت میں سعی کی تو سعی اس کی سیج ہادراگراحرام سے باہر ہونے اورمجامعت کرنے کے بعدیا جج کے مہینہ کے بعد سعی کرے تو بھی یہی عکم ہے بیسراج الوہاج میں مکھا ہے اگر سواری پر طواف کیا یا اس طرح طواف کیا کہ کوئی اس کوا تھائے ہوئے تھ اور صفاومروہ کے درمیان میں سعی بھی انہیں دونوں صورتوں میں ہے کئی طرح کی تو اگر بیعل عذر ہے تھا تو جا ئز ہے اور پچھال زم نہ ہوگا اور اگر بغیر عذرتھا تو جب تک مکہ میں ہے اس کا ا عا د ہ کرے اور جب اپنے اہل وعیال میں چلا گیا تو ہمارے نز دیک و ہ اس کے واسطے قرب نی کرے بیمحیط میں لکھا ہے جو مخص عرفات ے امام کے جانے سے پہلے اور غروب ہے قبل چلا گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی اگرغروب کے بعد چلا گیا تو پچھوا جب نہ ہوگا اور ا گرغروب سے پہلے لوٹ آیا تو سیح قول کے بموجب قربانی اس ہے ساقط ہوجائے گی اور ا گرغروب کے بعدلوٹا تو ظاہر روایت کے ہمو جب ساقط نہ ہوگی اس میں فرق نہیں ہے کہ اپنے اختیار ہے جائے یا اونٹ کی شوخی کی وجہ سے چلا جائے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے جو محف مز دلفہ میں وقو ف چھوڑ و ہے اس پر قربانی واجب ہوگی یہ ہدا ہی میں مکھا ہے اور اگر کل جمروں پر کنکریاں مار نا چھوڑ و ہے یہ صرف ایک جمره پر کنگریاں مارے یا یوم نحر کوصرف جمره عقبه پر کنگریاں مارے تو اس پرایک قربانی دا جب ہوگی اورا گر پچھ دیرتھوڑی سی مارنا چھوڑ وے تو ہر کنگری کے عوض نصف صاع گیہوں صدقہ وے لیکن جب اس کی قیمت ایک بمری کے برابر ہوجائے تو جس قدر عاہے کم کر دے بیا تغلیار شرح مختار میں لکھا ہے جے کے افعال میں ہے جس تعلی کواس کے موقع سے تا خیر کرے گا تو بحری کی قربانی وا جب ہوگی جیسے کہ کوئی شخص حرم ہے نکلا اور اس نے اپناسر منڈوایا خواہ حج کے واسطے سر منڈوایا ہو یا عمرہ کے واسطے تو امام ابوحنیفه ًاور ا مام محد کے نز دیک قربانی واجب ہوگی اور اگر قارن اور متمتع ذبح ہے پہلے سر منذ والیس تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک دوقر بانیاں واجب جوں گی اور صاحبینؓ کے نز و کیک ایک قربانی واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔

(a): 🗘

#### شکار کے بیان میں

شکار سے مراد و ہ جانور ہے جواصلی پیدائش میں وحشی ہواور وہ دونتم کے ہیں ایک بری لیعنی خشکی کے اور اس نے مراد وہ ج نور ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہواور دوسر ہے بحری جس کی پیدائش یانی میں ہواس واسطے کہاصل اس میں پیدائش کی جگہ ہےاور اس کے بعد خطلی یا یانی میں رہنا عارضی ہے ہیں اس سکونت ہے اصل متغیر نہیں ہوتی بری شکارصا حب احرام برحرام ہے بحری حرام نہیں سیمیین میں نکھاہے اگرصا حب احرام شکار کوئل کرے تو اس پر جز اوا جب ہوگی میمتون میں لکھا ہےاور اس میں جان کراور بھوں کر اور خطاہے مارنے والا برابر ہےخوا ہ بیاول بارشکار کرنے والا ہو یا دوسری بار بیسراج الو ہاج میں لکھاہےاورا بتدا حج کرنے والا اوراس کا اعادہ کرنے والا برابر ہے سیبین میں لکھا ہے میشکار کس کی ملک ہو یا میاح ہودونول برابر ہیں میصط میں لکھا ہے اور جزااس کے شکار کی وہ قیمت ہوگی جو دوعا دل محض اسی مکان میں اور اسی زمانہ میں جس میں وہ لل ہوا ہے تبجو پز کریں اس واسطے کہ مکان اور زمانہ کے بدلنے ہے قیمت بدل جاتی ہےاوراگراییا جنگل ہو جہاں شکار نہ بک سکتا ہوتو جوسب سے زیارہ قریب ایباموضع ہو جہاں شکار بک سکتا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار کریں گے میبیمین میں مکھ ہے اور قیمت میں اس کوا نفتیار ہے جا ہے اس سے کوئی قربانی خربد کرؤنج کرے اگر قیمت اس قدر ہواورا گر چاہے کھانا خرید کرتفیدق کرے ہرمشکین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع کی چھوارے یا جودے اورا گر ے ہے روز ہ رکھے بیرکا فی میں لکھا ہے بھرا گر اس نے روز ہ رکھنا اختیار کیا تو مارے ہوئے شکار کی قیمت اناح سے انداز ہ کی جائے اور یے تھی ہرآ دھےصاع اناج کے عوض ایک روز روز ہ رکھے اور اگراناج میں سے نصف صاع ہے کم بڑھا تو اس کوا ختیار ہے جا ہے کے عوض روز ہ رکھ لے یا اتنا طعام خرید کرصد قد کر دے بیا ایضاح میں لکھ ہے اور اگر اس کی قیمت مشکین کے کھنے ہے کم ہوتو یا اس قدرکھانے دے یا ایک دن کا روز ہر کھے بیکا فی میں لکھاہے۔

اورا گرقر بانی کا ذبح کرنا اختیار کرے تو حرم میں ذبح کرے اوراس کا گوشت فقیروں کوتصدق کردے اورا کر کھانا وین جاہے تو جہاں جا ہے دے اور یہی علم روز ہ کا ہے سیبین میں لکھ ہے اور اگر حرم ہے باہر قربانی ذبح کی تو قربانی ادانہ ہوگی کیکن اگر ہر فقیر کواس قدر گوشت دیا ہے جس کی قیمت نصف صاع سیہوں کے برابر ہوتو کھانے کا صدقہ ادا ہوج نے گا اور اگر قیمت اس ہے کم ہے تو اس قد راور دیگراس کو بورا کرے اور اگر قربانی کے ذبح کرنے نے بعد گوشت چوری گیا تو قربانی حرم میں ذبح کی تھی تو اس یہ بدر اس کا واجب نہیں اورا گرحرم سے باہر ذبح کی تو اس کا بدل س پر واجب ہے بیرمجیط میں لکھ ہے اور اگر قربانی اختیار کی اور جو قیمت اس پر واجب ہوئی تھی وہ کچھنچ رہی اور جس قدر ہے رہی ہے وہ قربانی کی قیمت کے برابرنہیں ہےتو اس کوا ختیار ہے کہا گر جا ہےتو اس میں ے ہر نصف صاع گیہوں کی قیمت کے عوض میں روز ہ رکھے اور اگر جا ہے تو اس کا کھانا فقیروں کوتصدق کر دیے اور ہر سکین کونصف صاع کیہوں دے اور اگر جاہے تھوڑے کے عوض روز ہ ر کھے اور تھوڑے کے عوض صدقہ دے اور اگر قیمت اس کی دوقر ہانیوں کے پرابر ہوتو اس کوا ختیار ہے جاہیے دوقر ہانیاں ذنح کرے یا دونوں کے عوض صدقہ دے یا دونوں کے عوض روزے رکھے یا ایک قربانی ذبح كرے اور باقى كے عوض جونسا كفارہ جا ہے اداكرے يا ايك قرباني ذبح كرے اور باقى كے عوض كچھروزے ركھے پچھ صدقہ دے تیمبین میں لکھا ہے اگرصا حب احرام حرام میں شکار ہول کرے تو اس پر وہی واجب ہوگا جوحرم سے باہر شکار کرنے سے واجب ہوتا ہے اور حرم کی وجہ سے پچھاور واجب نہ ہوگا پینہا ہی میں مکھ ہے جو تخف احرام سے باہر ہوا گروہ حرم میں شکار کوئل کرے تو اس کا حکم بھی وہی ہے جوصا جب احرام کا ہے لیکن روز ہے اس کو کا فی نہیں ہیں قارن اگر شکار کو آل کرے تو اس پر دو چند جز الا زم ہو گی پیشرح طحاوی میں مکھا ہے جو تحف کسی ایسے شکار کوئل کر ہے جس کا گوشت نہیں کھا یا جاتا جیسے درندہ جانو راورشل ان کے تو اس پرجز الازم ہوگی اوروہ جزا ا کیک بکری کی قیمت ہے زیادہ نہ ہوگی اور اگر در ندہ جو نورصا حب احرام پر حملہ کرے اور وہ اس کونٹل کرے تو پچھلازم نہ ہوگا اور اس طرح اگرشکار حملہ کرے تو بھی یہی تھم ہے بیسرات الوباح میں لکھ ہے۔

سدھائے ہوئے یا بغیرسدھائے ہوئے جانورکوشکارکرنا:

صاحب احرام اگرکسی کے تعلیم یافتہ یا زکونگ کر ہے تو تعلیم یافتہ باز کی قیمت اس کے یا لک کود ہے دے اور غیرتعلیم یافتہ یا ز کی تیت حق النداس پر واجب ہو گی جوشکار کسی کی ملک ہواور ہد ہواور تعلیم یا فتہ ہوتو اس کے قل کرنے میں اس طرح تعلیم یا فتہ کی قیمت متد واجب ہوگی میشرح طحاوی میں نکھ ہے اور اگر احرام ہے باہر کوئی شخص کسی کے مملوک تعلیم یا فتہ شکار کوحرم میں قبل کرے تو بھی میں حکم ہے بیمجیط سرحسی کے باب فتل الصید میں لکھا ہے اگر صاحب احرام شکار کوزخمی کرے تو اگر و ہمرجائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگروه احچها ہوگی اور پکھاٹر باقی ندر ہاتو ضامن نہ ہوگا اورا گر پکھاٹر باقی رہاتو جس قدراس کی قیمت میں نقصان آ گیا ہے اس کا ضامن بوگا اورا <sup>ا</sup> ربینه معلوم ہو کہ و ومر گیا یا احجها ہو گیا تو اس استحسان یہ ہے کہ تمام قیمت لازم ہو گی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گرزخی کرنے کے بعداس کومردہ پایا اور میمعلوم ہوا کہ وہ کسی اور سبب ہے مرا ہے تو زخمی کرنے ہے جو دا جب ہواتھ اسی کا ضامن ہوگا پہنہرا نفائق میں لکھ ہے اورا گرکسی شکار کوزخمی کیا بیا اس کے بال اکھ ڑے یا کوئی عضواس کا کا ٹا تو اس وجہ سے جواس کی قیمت میں نقصان ہو گیا ہے اس کا ضامن ہوگا اورا گریر ند جانور کا باز وا کھ ڑایا کسی جانور کے یا وُں کا ٹ ڈالے جس کی وجہ ہے و واپیے آپ کو بچانہیں سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اگر صاحب احرام کسی شکار کا نڈا تو ڑ دے تو اگروہ گندا ہے تو پچھوا جب نہ ہو گا اورا کر سیجے انڈا ہے تو ہمار ہے بزویک اس کی قیمت کا ضامن ہوگا بینہا ہے میں مکھ ہے اگر شکار کا اعڈ ابھونا تو بھی یہی تھم ہے بیمجیط اورمحیط سزحسی میں مکھا ہے ا گرکسی شکار کوزخمی کیا اور اس کا کفارہ دیا پھر اس کوتل کیا تو دوسرا کفاراہ دے اورا گرفتل کرنے سے پہنے کفارہ نہیں دیا تھا تو فتل کا کفارہ اورزخی کرنے کی وجہ ہے جونقصان آیا تھ وہ واجب ہو گا ہیمجیھ میں مکھاہے اور اگر اول شکار کوزخی کر کے اس کو بیچنے کے قابل نہ رکھااور پھر قتل کیا تو دوسری جزااس پر واجب ہوگی وجیز میں لکھاہے کہ اً سرجزا کے اداکرنے سے پہلے اس کوتل کیا تو دوسری جزاواجب نہ ہوگی بیمراج الوہاج میں لکھاہے بے احرام والے نے حرم کے شکار کوزخی کیا پھراس کے بالول یابدن کی وجہ ہے اس کی قیمت بڑھ گئی اوروہ زخم کی وجہ ہے مرگیا تو اس زخمی ہونے کی وجہ ہے جوثقص ن ہوا ہے اس کا ضامن ہوگا اور مرنے کے دن جواس کی قیمت تھی و ہوا جب ہو گی اورا گرزخی کرنے کے بعداس کی قیمت بالول یا بدن کی وجہ ہے گھٹ گئی اور و ہاسی زخم کی وجہ سے مرگیا تو جواس کے زخمی ہونے کے دن اس کی قیمت تھی وہ واجب ہوگی اور اگر جزاادا کرنے کے بعد اس کی قیمت حرم میں بالوں یا بدن کی وجہ ہے بڑھ گئی پھر اس زخم کی وجہ سے مرگیا تو اس زیادتی کا ضامن ہوگا جیسے کفارہ ویے سے پہلے تھم تھا اگرصا حب احرام نے حرم سے باہر کسی شکار کوزخمی کیا پھروہ احرام ہے باہر ہو گیا اور شکار کی قیمت بالوں یا بدن کی وجہ ہے زیادہ ہو گئی تو زخمی کرنے کی وجہ ہے جونقصان ہوا تھا اور اس کے علاوہ مرنے کے دن جواس کی قیمت تھی وہ وا جب ہوگی اور اگر قیمت زیادہ ہونے سے پہلے فدیدوے دیا تو زیاد تی کا ضامن نہ ہوگا اور اگر ابھی تک وہ صاحب احرام ہے تو فعد ریبو ہے کے بعد بھی زیاوتی کا ضامن ہوگا اورا گرشکاراس کے قبضہ میں ہےاوراس کے زخمی کرنے

کا فدید و ہے دیا پھروہ مرگیا تو از سرنواس قیمت کا ضامن ہوگا جومر نے کے دن تھی ہےاحرام والے نے حرم کے شکار کوزخمی کیالیکن اس میں بیچنے کی قوت بوقی ہے پھرکسی دوسرے احرام والے نے اس طرح اس کوزخمی کیا اور ان دونوں زخموں ہے وہ مرسیا تو اول مختص پر قیمت کا وہ نقصان وا جب ہوگا جو تندرست شکار کو زخمی کرنے ہے قیمت کی تمی ہوگی اور دوسر کے مخص پر ہونقصان وا جب ہوگا جو زخمی شکار کو پھر زخمی کرنے سے قیمت میں کمی ہوگی اور پھر جواس کی قیمت ہاقی رہے گی تو ان دونوں پر نصف نصف دا جب ہوگی اورا گراوں تفخص نے اس کا ہاتھ یویا ؤں کا ٹا اور اس کو نتیجنے کی قوت ہے ہا ہر کر دیو پھر دوسر سے مخص نے اس کا ہاتھ یویو ؤں کا ٹا تو پہلا مخص اس کی یوری قیمت کا ضامن ہوگا خواہ وہ مرب یا نہ مرے اور دوسر اختص اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس کے کا شنے کی وجہ ہے اس کی قیمت یس کمی ہوئی اورا <sup>ا</sup>سر و ہمر کیا تو دوسر کے خص پر اس کی الیمن نصف قیمت واجب ہو گی جو دوزخموں کی حالت میں تھی اورا کر پہلے مخص کے زخی کرنے کے بعداور دوسر کے خص کے زخمی کرنے ہے بیچ میں اس میں زیاوتی ہوگئی پھرمراتو پہلا محض اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس ے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوگئی اور قیمت کی زیادتی اس کے ذمہ نہ ہوگی اور اس کے مرنے کے روز کی قیمت بھی بحس ب اس کے زیادہ ہونے اور دوسرے کے زخم سے زخمی ہونے کے اس پر واجب ہوگی اور دوسر احتف اس نقصان کا ضامن ہوگا جو اس کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی اور اس فدیہ میں جواس کی قیمت زیادہ ہوگئی ہے اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی الیم نصف قیمت بھی اس بر لہ زم ہوگی جواس کے مرنے کے دن دوزخموں کی حالت میں ہواورا گر دوسر مے تخص نے اس کوئل کیا یا اس کی آئے پھوڑی تو پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت بھی اس کا ضامن ہوگا اورا گر پہلے مخص نے ایسازخی کیا تھ جس ہے وہ ہلاک نہ ہوتا اور دوسر مے خص نے اس کے ہاتھ یا یا دُل کا نے اور ان دونوں کی دجہ ہے و ومر گیا تو پہلا مخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جو تندرست شکار کوزخمی کرنے کی دجہ ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی اور اس کے علاوہ الیبی نصف قیمت کا ضامن ہوگا جودو زخموں کی حالت میں اس کی قیمت ہواور دوسر اصحف اس قیمت کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی خواہ و مرے یہ نہ مرے اور اگروہ دونوں شخص صاحب احرام بتھے تو بھی ہی تھم ہے لیکن قیمت دونوں پر پوری پوری واجب ہوگی بیکا فی ہیں لکھ ہے۔ اگر دوالصاحب احرام حرم ہے باہر یا حرم کے اندر شکار کوئل کریں تو ہرا کی مختص پر بوری جزالا زم ہوگی ای طرح اگر ایک شکارٹس کرنے میں ہیں احرام والے شریک ہوں تو ہرا یک پر پوری جزالا زم ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہےاورا گرصا حب احرام کے س تھ آل کرنے میں کوئی لڑ کا یا کا فرشر یک تفا تو لڑ کے اور کا فریر کچھے واجب نہ ہوگا اور صاحب احرام پر بوری جز الازم ہوگی اگر دو ب احرام والے مخص حرم میں کسی شکار کوایک ضرب ہے تا کریں تو ہر مخفص پر نصف قیمت وا جب ہوگی اور اگر ایک جماعت ایک ضرب ے قبل کرے تو جس قدراً دی ہیں ای قدراس کی قبت کے جھے ہو کر ہر مخف پر ایک ایک حصہ داجب ہو گا اور اگر ایک مخف نے ایک ضرب لگائی اس کے بعد دوسر سے مخص نے دوسری ضرب لگائی تو ہر مخص پر وہ وا جب ہو گا جواس کی ضرب کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی پھر ہرایک مخفس پر دوضر بول کی حالت ہیں جواس کی قیمت تھی اس کا نصف واجب ہوگا اورا گریے احرام مخفس کے ساتھ قتل کرنے میں ایک احرام والاشریک تھا تو صاحب احرام پوری قیمت اور بےاحرام پر نصف قیمت جواس کی دوضر ہیں لگنے کی حالت میں تھی وا جب ہوگی اگر ہےاحرام محض نے حرم میں ایک شکار پکڑ ااور دوسرے بےاحرام نے اس کے ہاتھ میں اس کولل کر دیا تو ہر محض پر یوری جزالازم ہوگی اور شکار کے پکڑنے والے کو جودین پڑا ہے وہ قاتل ہے پھیر لے گابیڈ فاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

اس ہے کچھ فاص عددم اذہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ اگرا سکیا ایک محرم نے قبل کیا تو اس پر پوری جز الازم ہوگی اوراگر چندمحرموں نے ق کرایک شکار کونل کیا تو ہرا یک برایک ایک جز ابوری لازم آئے گی خواہ وہ کتنے ہی مخص کیوں نہ ہوں۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی در ۱۹۹

اورا گرایک بےاحرام محض اورایک قارن دونوں کسی شکار کوحرم میں قتل کریں تو بے احرام تخفص پر نصف قیمت اور قارن کیر دو چند قیمت واجب ہو گی اورا گرایک بے احرام مخف اور ایک مفرد نج کرنے والا اور ایک قارن نتیوں شخصوں نے شریک ہو کرحرم کے شکار کوتل کیا تو ہےاحرام مخفص پرتہائی قیمت واجب ہوگی اور فقط حج کرنے والے پر بوری قیمت اور قارن پر دو چند قیمت واجب ہوگی اور یمی قیاس ان مسائل میں جاری ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں نکھا ہے اوراً گراول ہے احرام نے اس کے مارنے میں ابتدا کی پھر مفرد بچ کرنے والے نے اوراس کے بعد قارن نے اس کو ماراوروہ جانو رمر گیا تو ہے احرام سخفس پرو ونقصان واجب ہو گا جوتندرست شکار کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں تمی ہوگئی اور اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت ہوگی اس کی تہائی اس پر واجب ہوگی اور فقظ نج کرنے والے پر جو ہمیے زخم کی حالت میں اس کے دوسرے زخم لگانے ہے قیمت میں کی ہوگئی وہ واجب ہو گی اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہو گی اور قارن پر وہ نقصان واجب ہو گا جو دو زخموں کی حالت میں اس کے تیسر بے زخم لگانے ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی اور اس کے علاوہ جو متیوں زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اورا کر پہلے محض نے شکار کا ہاتھ یا یاؤں کا ٹایا ہاز وتو ڑااور دوسرے محض نے دونوں آئیکھیں پھوڑیں تو اول محنص برتندرست شکار کی قیمت وا جب ہوگی اور دوسر ہے مخص پر پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وا جب ہوگی اور قارن پر دوزخموں ک حالت میں جواس کی قیمت تھی وو چندوا جب ہوگی میرغابیۃ السراجی شرح ہدا ہے میں لکھ ہے اگر عمرہ کے احرام میں کسی شکار کوایسا ذخمی کیا جس ہے وہ ہاناک نہ ہوگا پھر اس عمر ہ کے احرام کے ساتھ حج کا احرام بھی ملالیا اور دو ہر رہ اس کوزخمی کیا اور ان سب زخموں کی وجہ ے وہ مرکمیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس تندرست جانو رکی قیمت اس پر واجب ہوگی اور حج کی وجہ ہے وہ قیمت واجب ہوگی جو پہنے زخم کی حالت ش کھی اورا گروہ عمرہ کے احرام ہے یا ہر ہو گیا اور پھر نج کا احرام یا ندھ اور پھر دویا رہ اس شکارکوزقمی کیا تو عمرہ کی وجہ ہے وہ قیمت لا زم ہو کی جود وسرے زخم کی حالت میں اور ج کی وجہ ہے وہ قیمت لا زم ہو کی جو پہلے زخم کی حالت میں تھی اورا گرعمر ہے احرام ے باہر ہوکر حج اور عمرہ کے قران کا احرام باندھااور پھرشکار کوزخی کیا اور وہمر گیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جودوسرے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور قران کی وجہ ہے بہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اور اگر پہل زخم ہلاک کرنے والا تھا مثلاً اس کا ہاتھ کا ث والا اور باتی سب صورتیں اس طرح ہیں تو عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت لا زم ہوگی اور قران کی وجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اور اگر دو بارہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا تھا تو پہلے زخم کی عالت میں جووا جب ہوا تھا وہی اس مرتبہ وا جب ہوگا نہ محیط سرتھی میں مکھا ہے اگر فقط عمر ہ کرنے والے نے کسی شکار کوزخمی کیا اور پھر کسی ہے احرام مخص نے بھی اس شکار کوزخمی کیا پھر فقظ عمر ہ کرنے والے نے اپنے عمرہ کے احرام میں حج کا احرام بھی مل لیا اور پھراس کو زخی کا اوران سب زخموں ہے وہ شکارمر گیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو بے احرام مخص کے زخمی کرنے کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور جج کی وجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جوسب زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور ہے احرام محف اس نقصان کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حالت میں دویا رہ زخمی کرنے ہے اس کی قیمت کم ہوگئی اور اس کے ملاوہ نتیوں زخموں کی حالت میں جو قیمت ہےوہ نصف اس پر واجب ہوگی اور اگر اس کے زخمی کرنے کے بعد عمر و کے احرام سے باہر ہو گیا پھر بے احرام مخفس نے اس کو زخمی کیا پھر مبیع مخص نے قران کیااوراس حالت میں اس کود و ہارہ زخمی کیا اوروہ جانورمر گیا تؤ عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو

کیونکہ قارن نے دواحراموں کی حالت میں بیے جنایت کی تو بعوض ہراحرام کی جنایت کے ایک ایک جز لازم ہوگی حاصل بیرکہ اس صورت یں انتبار احرام کا کیا جاتا ہے شعر دصید کا۔

'خیرے دوزخوں ں جات میں اس کی قیمت تھی اور قربان کی وجہ سے پہنے زخم کی جات میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چند وا جب ہو ک اورائی طرت بے احرام شخص کا بھی تھم بدل جائے گا اور آبر ہیں سب زخم ہلاک کرنے والے تھے جیسے ہاتھ پاؤں کا ٹما اور آئی حیس پھوڑ نہ ق عمر و کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت لازم ہوگی اور قران کی وجہ سے پہلے دوزخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چند واجب ہوگی اور ہے احرام شخص پر پہنے زخمی ہونے کی حالت میں جواس کے دوہارہ زخمی کرنے سے اس کی قیمت میں کی ہوئی وہ نقصان واجب ہوگی اور اس کے علاوہ جو تیتوں زخموں کی حالت میں قیمت ہے وہ ضف واجب ہوگی رہ کا نی میں لکھا ہے۔

ا گر کوئی جا نوروں کو مارے تو ای طرح کئی جز اسمیں واجب ہوں گی لیکن اگر اس جا نور کے ماریے میں احرام ہے ہا ہم ہوے یر احرام تو ڑنے کا ارادہ کیا ہے تو مین تکم نہیں ہے جیسا کہ اصل میں ندکور ہے صاحب احرام اگر بہت سے شکاراحرام سے پاہر ہونے یا احرام تو ڑئے کے ارادہ پر کرے تو ان سب کی وجہ ہے ایک ایک قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ وہ احرام سے باہر ہونے کا ارادہ کر تا ہے احرام کی حالت میں گناہ کا ارادہ نہیں کرتا اور جنداحرام ہے یا ہر ہوجائے میں ایک قریا ٹی واجب ہوتی ہے یہ بحرالرائق میں لکھ ہے اگر کوئی سبب پیدا کرنے سے شکار کا قتل کرنے والا قرار پریا پس اگر سبب پیدا کرنے میں تھم شرع ہے تجاوز کرنے والا ہوتو قیمت کا ضامن ہوگا ور شہ ہوگا ہیں اگر کسی نے کوئی جال نگایا اور اس میں کوئی جا نور پھٹس کر مرگیا یا یانی کے واسطے ٹر ھا کھو وااور اس میں کوئی ہ کارًىرَ مرم كيا تو يچھاس پرواجب شاہوگا اً بركى صاحب احرام نے دوسر ہے مخص كی خوا ہ و ہ احرام والا ہو يا ہے احرام مخص ہوك ہے كار ے ماریے میں مدد کی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے بدا گئے میں لکھ ہے جس طرح صاحب احرام پر شکار کا قبل کرنا حرام ہے اس طرح شکار کو بتا تا بھی حرام ہےاور شکار کے بتائے ہے بھی ای قدر جز الازم ہوگی جو قبل کرنے ہے لازم ہوتی ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور جس د لالت <sup>ان</sup>کی وجہ ہے جز الا زم ہوتی ہے وہ پیہ ہے کہ جس مخض کو بتایا وہ پہلے ہے اس شکار ہے واقف نہ ہواوراس کے بتائے کو پچ جان لے اور اگر اس کے بتائے کوجھوٹ جانا اور پھروہی شکار دوسر مے خص نے بتایا اور اس کو بچے جانا تو جس شخص کے قول کوجھوٹ جانا ہے اس پر پہنچھوا جب نہ بوگا اور پینجی شرط ہے کہ جس مخف کو شکار بنایا ہے جب و ہ شکار گونل کرے تو بنانے وال اس وقت تک احرام میں ہو نیکن آگر بتانے وال احرام ہے یا ہر ہو گیا بھر اس شخص نے جس کو بتایا تفاقل کیا تو بتانے والے پر پچھوا جب نہ ہو گا مگر گنہگا رہو گا اور پیہ بھی شرط ہے کہ جس مخص کو شکار بتایا ہے وہ اس شکار کوو بیں پکڑے جہاں اس نے بتایا تھا اورا گروہ شکاراس جگہ سے جلا گیا پھر دوسری عَكُداس نے بَکِرُ رُقُل کیا تو بتائے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا ہے سرات الوہاج میں لکھا ہےا گرکسی صاحب احرام نے کسی صاحب احرام کو شکار بتایا تو دونوں شخصوں پر پوری جزالا زم ہوگی اگر احرام والے نے کسی ہے احرام شخص کوشکار بتایا اور اس نے شکار کوتل کیا تو بتائے والے براس کی قیمت لا زم ہوگی اور ہے احرام مخص پر چھولا زم نہ ہوگا بیمحیط میں ہے۔

کسی بے احرام مخف نے احرام والے یا ب احرام شخص کورم کا شکار بتایا تو بتا نے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا اور قاتل پر جزا ال زم ہوگی میر میں کھا ہے اگر کسی شکار کی طرف کو اشارہ کیا تو جس شخص کو اس نے اشارہ سے بتایا ہے اگر کو ہواں کے اشارہ کرنے سے پہنے اس شکار کو جا تنایا دیکھتا تھا تو اشارہ کرنے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا گر کروہ ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اگر کوئی احرام والے خصی دوسر سے احرام والے کوکوئی شکار بتا دیا ور اس کے قبل کا تھم کرے اور دوسر افض تیسرے کو تھم کرے اور تیسر افخص قبل کر بے تو ان میں سے ہر شخص پر پوری جزالا زم ہوگی اور اگر احرام والے نے کسی احرام والے کوشکار کی خبر کی لیکن اس کو وہ شکار نظر نہ آپ پھر وہ سرے احرام والے نے کسی احرام والے کوشکار کی خبر کی لیکن اس کو وہ شکار نظر نہ آپ پھر وہ سرے احرام والے نے اس شکار کی بیٹر کی گئی اس تو ہر شخص کے اس تو تو تو تی ہو میں کہ بات کو نہ بچھوٹ پھر شکار کو تلاش کر کے اس تو تو آپ میں تو ہر شخص

ا رببری کرنایعن تا دا تف کوکسی امر نامعلوم کی طرف رببر جونا۔

احرام والا قيمت كاضامن ہوگا بيمعيط سرحسي ميں لكھاہے۔

کئی احرام والے مکہ میں کسی گھر میں اتر ہےاوراس گھر میں چڑیاں اور کبوتر ہتھےاوران میں ہے تین شخصوں نے چو ہتھے تفس کو درواز ہبند کرنے کا حکم کیااوراس نے درواز ہبند کردیااوروہ سب منی کو چلے گئے اور جب وہ اوٹ کرآئے تو انہوں نے دیکھا کہ پچھے جانور پیاس کی وجہ سے مرکئے تو ہر مخص پرجز الازم ہوگی میہ غایۃ السروجی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اگر کہی صاحب احرام نے کوئی شکار پکڑا تو اس پر دا جب ہے کہ اس کو چھوڑ دے خواہ اس کے ہاتھ میں ہویا پنجر ہ میں اس کے ساتھ ہویا اس کے گھر میں ہواور اگر کسی دوسر ہے احرام والے نے اس کے ہاتھ سے چھوڑ و ہاتو حجھوڑ نے والے پر یکھواجب نہ ہوگا اس لئے کہ شکار کرنے والا شکار کا مالک نہیں ہوا تھا اور اگر دوسرے مخص نے اس کے ہاتھ میں قتل کر دیا تو ان دونوں میں ہے ہر مخص پر جز الازم ہو گی اور ہمارے نتیوں اصحاب کے نز دیک پکڑنے والے کواختیار ہے کہ قاتل ہے وہ پھیر لے جواس کو کفارہ میں دینا پڑا ہے اگر بےاحرام جخص نے کوئی شکار پکڑا پھراس شکار کو ہاتھ میں بکڑے ہوئے تھا اور اس حالت میں اس نے احرام ہا ندھا تو اس شکار کوچھوڑ وینااس پر واجب ہے اور اگر اس نے نہ حبور ااوروہ اس کے ہاتھ میں مرگیا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہےاوراس چھوڑ وینے کی وجہ ہےوہ شکار اس کی ملک ے با برنبیں ہوتا یہاں تک کدا گراس کوچھوڑ نے کے بعد دوسرے شخص نے اس کو پکڑ لیا تو بیاحرام سے با ہر ہونے کے بعد اس کو پھیر سکتا ہے بیشرح مجمع میں مکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور اگر کسی دوسر مے خص نے اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک چھوڑنے والا ما مک کو قیمت دے گا اورا ما ما ہو ہوسٹ کے نز دیک قیمت کا ضامن نہ ہوگا اورا گرشکار پنجر وہیں اس کے ہاتھ ہیں اس کے گھر میں ہے تو ہمار ہے نز دیک اس کا حجموڑ نا واجب نہیں ہے یہ بدائع میں نکھا ہے جو مخص شکار لے کرحرم میں داخل ہوتو وہ اگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں ہے تو حرم میں اس کوچھوڑ ویناس پر واجب ہے اگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں نہیں مثلاً سامان میں ہے یا بنجر ومیں ہےتو اس پر چھوڑ نا واجب نبیں بیر کفا ہے میں لکھا ہے اور اگر احرام باندھااور اس کے ہاتھ میں پنجر و کے اندر شکار ہے یا احرام یا ندھااور پنجر و میں شکار ہےاور حرم میں اس کو داخل نہیں کیا تو ہمارے نز دیک اس کو جھوڑ نا وا جب نہیں ہے بیشرح طحاوی میں لکھ

ا گر کوئی شخص حرم میں باز لے کر داخل ہوا اور اس کوچھوڑ دیا اور اس نے حرم کے کسی کبوتر کوئل کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہے محیط سرحتی کے باب قبل الصید میں لکھا ہے اگر کسی ہا حرام شخص نے کسی ہے احرام شخص کا شکار غصب کرنیا پھری صب نے احرام با ندھا اور شکاراس کے ہاتھ میں تھا تو اس کوچھوڑ دینااس کو یا زم ہے اوراس کی قیمت ما لک کود ہے گا اورا گر ما لک کے حوالہ کر دیا تو اس کے ذ مدے بری ہو گیا مگر برا کیا اور اس پر جز اوا جب ہو گی بیرمحیط سزنسی میں از اللہ الامن عن الصید میں فصل میں لکھا ہے اگر حرم میں داخل ہونے کے بعد شکار بیچا تو اگروہ شکارابھی مشتری کے پیل ہوتی ہے تو اس بیچ کار دکر ، واجب ہوگا اورا گرمر گیا تو اس کی قیمت واجب ہوگی ای طرح صاحب احرام شکار بیج تو بھی یہی تھم ہے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ حرم کے اندر بیچے یہ وہاں سے نکلانے کے بعد حرم کے باہر بیچےاوراگر دو محفق جو ہے احرام ہول حرم کے اندر شکار کی خرید وفروخت کریں اور وہ شکار حرم سے باہر ہوتو امام ابو صنیفہ ک نز دیک جائز ہےامام محد کے نز ویک جائز نہیں اگر ہے احرام شخص حرم کے شکار کو ذیح کرے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرے روز ہ رکھن کا فی نہیں ہےاوراس کی جزامیں قربانی کرنے میں اختاد ف ہے بعضوں نے کہاہے کہ جائز نہیں اور ظاہرروایت کے بموجب جائز ہے یہ بین میں لکھا ہے ہے احرام محف اگر حرم کا شکار ذیح رہے تو اس کا کھانا جا رُنہیں صاحب احرام اگر حرم ہے باہریا حرم کے اندر ذیج کرے تو وہ مردار کیموگا اور صاحب احرام پر جز اوا جب ہوگی بیسراجیہ میں لکھا ہے اگر صاحب احرام نے تیرے کی شکار کوتل کیا یا کتے یا با رتعلیم یا فتہ کوچھوڑ ااور اس نے قتل کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہےاور اس پر جزا واجب ہوگی اور اگرصا حب احرام نے ایسے شکار میں ہے کھایا جس کوخود ذبح کیا ہے تو اگر اس کی جزائے ادا کرنے ہے مہلے کھ یا ہے تو جو پچھ کھایا ہے اس کا کفار ہ بھی اس میں داخل ہو ج نے گااوراس پرایک ہی جز الازم ہوگی اوراگر جز اے اداکرنے کے بعد کھایا ہے تو امام ابوطنیفہ کے نز ویک جو کھایا ہے اس کی قیمت وا جب ہوگی اورا مام ابو یوسف ؓ اورا مام محمدؓ کے نز دیک تو ہاوراستغفار کے سوااور پچھوا جب نہیں ہےاورا گراس گوشت میں ہے کہ ب احرام مخف یاکسی اورصا حب احرام نے پچھکھایا تو تو بدا دراستغفار کے سوابالا جماع اس پراور پچھدوا جب نبیں ہے بیشرح طحاوی میں مکھ ہے اس میں مضا کقینبیں ہے کہ صاحب احرام اس شکار کا گوشت کھائے جس کوکسی ہے احرام مخفص نے شکار کر کے ذبح کیا ہو پہتھم اس وتت ہے کہصا حب احرام نے وہ شکاراس کونہ بتایا ہواوراس کے ذبح کرنے یا شکار کرنے کا حکم نہ ویا یہ ہدایہ بیس لکھا ہے۔ اوراگرصا حب احرام نے کسی شکار کا نڈ اتو ڑااوراس کی جزاادا کر دی پھراس کو بھون کر کھالیا تو اس پر پچھالا زمنہیں ہے یہ غایتہ اسسرو جی میں مکھا ہے اگرا یسے شکار کے تیرہ را جو پچھرم کے اندر ہے اور پچھ باہرتو شکار کے یا وَل کا عتبار ہے میرمجیط میں مکھ ہے اگر شکار کے پاؤں حرم میں بیں اور سرحرم سے باہر ہے تو وہ حرم کا شکار ہے اور اگر اس شکار کے پاؤں حرم سے باہر بیں اور سرحرم کے

الرشکار کے پاؤل حرم میں ہیں اور سرحرم سے ہا ہر ہے تو وہ حرم کا شکار ہے اور الراس شکار کے پاؤل حرم سے باہر ہیں اور سرحرم کے اندر ہیں اور پچھ باہر تو وہ احتیاط حرم کا شکار سمجھا جائے گا بیتھم اس وقت اندر ہیں اور پچھ باہر تو وہ احتیاط حرم کا شکار سمجھا جائے گا بیتھم اس وقت ہے کہ جب وہ شکار کھڑ اہوا ہوا وراگر زمین پر لین ہوا ہوتو اس کے سرکا اعتبار ہیں پی اگر اس کا سرحرم میں ہوا ور پاؤل حرم سے باہر ہول اور شکار ایسے پاؤل حرم میں ہول تو خارج حرم کا شکار ہے اوراگر شکار ایسے ورخت پر ہوجس کی جڑحرم میں ہول تو وہ حرم کا شکار ہے اوراگر شکار ایسے ورخت پر ہوجس کی جڑحرم میں ہوا ورشاخیں حرم سے باہر ہول اور شکار شاخوں کے اوپر ہے تو ورخت کا اعتبار نہیں ہے شکار کی جگہ کا اعتبار نہیں ہے اندر ہوتو اعتبار کرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر تیر مار نے والا اور وہ شکار جس کے تیر مارتا ہے ان دونوں میں سے ایک حرم کے اندر ہوتو تیر مار نے والے پر جڑ الازم ہودونوں حرم سے باہر ہیں اور تیرح میں ہو کر نہیں جو تا اور پھر تیر چھینے والا صاحب احرام نہیں تو پچھو واجہ نہیں ہو کر نہیں ہو تا اور پھر تیر چھینے والا صاحب احرام نہیں تو بھی بھی ہو کر جس سے کہ اگر حرم سے باہر سے خوص نے ایے شکار کے تیر مارا جو واجب نہیں ہو اور برزیا کے کواگر چھوڑ ہو تو بھی بھی تھی ہو الوجیہ میں ہو کر نہیں جو باہر سے خوص نے ایے شکار کے تیر مارا جو

حرم ہے باہر تھ اور وہ شکارز تمی ہونے کے بعد حرم میں داخل ہوا اور وہاں مرگیا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی اور اس کا کھانا کروہ ہے یہ تا تارہ نیے میں لکھا ہے اگر ہے احرام شخص نے کس شکار پر کیا جھوڑ اجوح م ہے باہر ہے اور کتا اس کے پیچھے گیا اور حرم کے اندراس کو پکڑا تو چھوڑ نے والے پر پکھوا جب نہ ہوگا لیکن اس شکار کو کھانا نہ جا ہے اور اگر ہے احرام شخص نے ایسے شکار پر تیر مارا جوح م سے باہر تھا پھر شکار حرم میں داخل ہو گیا اور تیر اس کے حرم میں لگاتو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی یہ بچیط میں لکھا ہے خاند میں ہے کہ امام ابو صنیفہ کے تول کے بمو جب جز الازم ہوگی میتا تارخاند میں لکھا ہے اگر حرم کے اندر بھیڑ نے پر کتا جھوڑ ااور اس نے کوئی شکار مارلیا یا بھیڑ نے کے واسطے جال گایا اور اس میں کوئی شکار مارلیا یا بھیڑ نے کے واسطے جال گایا اور اس میں کوئی شکار کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا یہ فان میں لکھ ہے۔

بھگانے دبکانے یا دھمکانے (وغیرہ) سے جانور کا ہلاک ہونا:

ا گرکسی کے بھگانے ہے کوئی جانور بھا گ کر کنویں میں گر گیایا کسی اور چیز کی تکر تکی تو اس پر جز اوا جب ہوگی اگر کوئی فخص سوار تھا یا جا نور کو ہا تک کر یا آگے ہے تھینچ کر لئے جاتا تھ اور اس جانور نے اپنے ہاتھ یا پاؤں یا منہ سے کی شکار کو مارا تو اس پر جز اواجب ہوگی میمعراج الدرامید میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے حرم کی برنی کوحرم سے باہر نکالا اور اس کے بچے پیدا ہوئے پھروہ برنی اور بچے مر سے تواس پران سب کی جزاوا جب ہوگی اگر کوئی بے احرام خفس ہرنی کوحرم ہے باہر نکال لے گیا تواس پراس کا چھوڑ دیناوا جب ہے اور جب تک وہ حرم میں نہ بنتی جائے وہ اس کا ضامن ہے اور اگر حرم میں پہنچنے سے پہنے اس کے بچہ پیدا ہوایا اس کے بدن یا بالوں میں زیا دتی ہوئی اور اس کے کفارہ وینے سے پہلے وہ مرگئی تو کل کا ضامن ہوگا اور اگر کفاہ دینے کے بعد مری تو اصل کا ضامن ہوگا زیادتی کا ضامن نہ ہوگا اورا گراس کو چ ڈ الا اورمشتری کے پاس اس کے بچے پیدا ہوئے پااس کے بدن پایالوں میں زیاد تی ہوئی پھروہ ہرتی اور اس کے بیچے سب مر گئے تو اگر بالغ نے اس کی جزاابھی ادانہیں کی ہے تو کل کا ضامن ہوگا اور اگر جزا ادا کرنے کے بعد بیچے ہیدا جوئے یا زیادتی ہوئی تو اصل کا ضامن ہوگا بچہاورزیادتی کا ضامن شہوگا بیفایة السروجی میں لکھا ہے اگر کسی جول کو ماراتو جا ہے صدقہ کر دے مثلاً ایک چنگل بھراناج دے دے بیتھم اس وقت ہے کہ جول کواپنے بدن یاسر یا کپڑے سے پکڑا ہواورا گرز مین سے پکڑ کر مارا تو کچھوا جب نہیں اور جوں کا مارتا اور زمین پر ڈال دینا برابر <sup>ک</sup>ے اورا گر دویا تمین جویں ماریں تو ایک چنگل بھراناج دے دے اور ا گراس ہے زیاد تی کی تو نصف صاع گیہوں دے اور جس طرح جوں کا مارنا جا تر نہیں ای طرح مارنے کے واسطے غیر کو دینا بھی جائز نہیں اور اگر ایسا کرے گا تو ضامن ہوگا اور اس طرح بہ جا ئزنہیں ہے کہ جوں کواشارہ سے بتا دے اور بہتھی جا ئزنہیں ہے کہ اپنے کپڑے دھوپ میں اس غرض ہے ڈالے کہ جویں مرجائیں اور جومر جائیں اور جوؤں کے مارنے کی نیت ہے کپڑوں کو دھوتا بھی جائز نہیں ہےاگر کپڑے دھوپ میں ڈالےاوراس ہے جو کمیں مریں تو اگر مہت تھیں تو نصف صاع کیہوں واجب ہوں عے اورا گر کپڑے خنک کرنے کے واسطے دعوب میں ڈالے اور اس سے پچھ جوئیں وغیرہ مرگئیں لیکن بیاس کی نبیت ندھی تو پچھوا جب نہ ہو گا اور اگر صاحب احرام نے اپنے کپڑے کسی ہے احرام محف کو جو کیں مارنے کو دینے اور اس نے جو کیں ماریں تو تھکم کرنے والے پرجز اواجب ہوگی اور اگر اشارہ ہے کسی کو جوں بتلائی اور اس نے اس کو ماراتو جز اواجب ہوئی کہٹے کتے اور بھڑ بئے اور چیل اور کوے اور نجاست کھ نے والے جانوروں کے مارنے میں پچھوا جب نہیں ہوتا اور جوکو ےغراب الزرع کہلاتے ہیں یعن کھیتی کھاتے ہیں وہ شکار میں واخل ہیں اور سانپ' بچھو'چوہے' بجڑ' چیوٹی' کینگچہ ' مکھی ہونگا' مچھر' پسو' چیچڑی' کی' پچھوے کے مارنے میں پچھوا جب نہ ہو گا اور زمین کے کیزوں کے ہار نے میں بھی کھوا جب نہ ہوگا جینہ کہ یہ اور حفسانی فاوی قاضی فان میں لکھا ہے۔

گوہ اور ً برگٹ اور جھیننگر کا بھی بہی حکم ہے ی سرات الو ہائے میں لکھا ہے اور کفتار <sup>ع</sup>اور نومزی جوا کٹر اینر او پنے میں ابتد نہیں كرتى ہے صاحب احرام كواس كافل جائز ہے اس سے يكھ واجب نہيں ہوتا بدغ بية السروجي ميں لكھ ہے بھى كے تمام شكار و مان صاحب احرام کومنع ہے لیکن جو جانور ایڈا دینے میں ابتدا کرتے ہوں ان کا مارنا جائز ہے بیرجا مع صغیر میں مکھاہے جو قانسی خان ک تصنیف ہے صاحب احرام کو بکری اور گائے اور اونٹ اور مرغی اور پلی ہوئی بطا کا ذیح کرنا جائز ہے بیائنز میں لکھا ہے حرم کے در خت جا وقتم کے ہوتے ہیں تین قتمیں ایسی ہیں کدان کو کا ثنااور ان سے نفع لیٹا جائز ہےاور ان سے جز الازمنہیں آتی اول درخت وہ بیں جن کوآ دمیوں نے بو یا ہواورو واس فتم ہے ہوں جن کوآ دمی بو یا کرتے ہوں دوسرے ہروہ در خت کہ جس کوآ دمی نے بو یا ہواورو واس جنس سے نہوں جس کو آ دمی ہو یا کرتے ہیں تیسر ہے وہ درخت خودا کے ہول اور وہ اس تسم سے ہول جن کو آ دمی ہو یا کرتے ہول اور چوتھی قسم ایسی ہے جس کا کا ثنااوراس ہے نفع لیٹا حلال نہیں اگر اس کو کوئی شخص کا نے گا تو اس پر جز الا زم ہوگی وہ سب ایسے در خت ہیں جوخود جے ہوں اور اس جنس سے نہ ہوں جن کو " دمی ہو یا کرتے ہیں اور اس قتم کے درخت خواہ کسی کے مملوک ہوں یا نہ ہوں سب کا تعم برابر ہے یہاں تک کہ فقبانے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت زبین میں ام غیلان تلجمی اور اس کو کوئی شخص کا نے تو وہ ما لک کو تیمت دے گا اور حق اور حق اللہ بھی بفتدر قیمت اس کو دینا واجب ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر کوئی تمخص حرم کا ایسا ور خت کا نے جو سبز ہواور نشو ونما کی حالت میں ہو پس آگروہ کا شنے والا شریعت کے خطاب کے لائق ہوتو اس درخت کی قیمت سے کھا ناخر پد کرفقیروں برصد قہ کر دے اور ہرمسکین کو جہاں جا ہے نصف صاع گیہوں دے اورا گرجا ہے اس سے قربانی خرید کرحرم میں ذیح کر ہے روزے اس میں ج نزنہیں ہیں کا نئے والاخواہ صاحب احرام ہو یا ہے احرام یا قارن سب کا حکم برابر ہے بیس جب اس کی قیمت ادا کر دے تو اس <u>ٹ</u> ہوئے ورخت سے تفع لینا مکروہ ہے اور اگر اس کو بیچا تو بیچ جا ئز ہے اور اس کی قیمت تقید ق کرے اور حرم کے جو درخت خشک ہو گئے ہوں اورنشو ونما کی حد ہےنگل گئے ہوں ان کے اکھاڑنے میں اور ان ہے نفع حاصل کرنے میں مضا کقہ نہیں پیشرح طحاوی میں مکھ ہے اگر درخت کا نے تو ان کی جڑ کا اعتبار ہے شاخول کا اعتبار نہیں اس درخت کی جڑحرم میں ہواور شاخیس حرم ہے ہا ہر ہوں تو و ہ حرم کا در خت ہے اور اگر پکھ جزم میں اور پکھ ترم سے باہر ہوتو احتیاط ترم کا در خت ہوگا حرم کے در خت کے بیتے لینے اس وقت جائر بوں گے کہاس سے درخت کا نقصان نہ ہواور اس میں پچھاجز الازم نہیں ہے۔ بیسرات الوباج میں لکھا ہے۔ اگر حرم کا کوئی درخت ا کھاڑا اور اس کی قیمت دے دی پھراس کوو بیں بودیا اوروہ جم گیا پھر دوبارہ اکھاڑا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اس لئے کہ وہ جزاد ہے ے اس کا مالک ہو گیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر حرم کا درخت کا نے میں دواحرام والے یا دو ہے احرام محض یا ایک احرام واله اورایک باحرام مخفس شریک ہوں تو ان دونوں پر قیمت واجب ہوگی بینایۃ السروجی شرح ہدایہ میں لکھا ہےا گرحرم کی ہری گھانس لی تو اس ہر قیمت والجب ہوگی سوکھی گھانس لینے میں پچھ مضا کقہ ہیں بیشرح طیوی میں مکھاہے جوحرم کی گھانس نہ چراویں نہ کا ٹیس مگر اؤخر کا کا ٹن جائزے حرم کے اندر کی ت سی کے تو ڑیئے میں پہھمضا کقہ بیں بیکا فی میں لکھا ہے۔

ل صراح میں ہے کہ حف واکد وہوتا ہے۔ ع کفتار جس کو ہندی میں ہنداڑ کہتے ہیں۔ سے ایک جنگی درخت ہوتا ہے جس میں کا نے ہوتے ہیں اور بعض کے نزوایک درخت بیول ہے جس کے گوند کو سمغ عربی کہتے ہیں وابنداعلم۔ سیمک ت وافقے اس سفید چیز کو کہتے ہیں جو ہرست کے موسم میں چھتری کی صورت میں اگئے ہے جوام الناس ای مناسبت سے چھتری کہتے ہیں وی کودھرتی کا پھول بھی ہو لئے ہیں۔

الم : 🛈

میقات سے بغیراحرام کے گزرجانے کے بیان میں

جب میقات سے باہرر ہے والافخص بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوجائے اور اس کا اراد ہ حج اور عمر ہ کا نہیں ہے تو مکہ میں داخل ہونے کی وجہ ہے اس پر حج اور عمر ہ وا جب ہے اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے واسطے میقات کو نہ لوئے تو حق میقات ترک ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے اور اگر مینتات کولو نے اور وہاں ہے احرام ہاند <u>ھے ت</u>و اس کی ووصور تیں جیں کہا گر اس حج یاعمره کا احرام به ندها جواس پر لا زم هوا ہے تو بری الذ مه ہو گیا اورا گر حج فرض یا ایسے عمره کا احرام باندها جواس پر واجب نقیا تو اگروہ ای سال با ندھاتو مکہ میں بغیر احرام داخل ہونے کی وجہ ہے جواس پر واجب ہوا تھا بحکم استحسان و وبھی ادا ہو جائے گا بیرمجیفہ میں لکھ ہے ای طرح اگر اس سال میں وہ جج کیا جس کی نذر کی ہے تو بھی یم حکم ہے بینہا یہ میں لکھ ہے اور اگر سال بدل گیا اور یہ تی مسئد کی وی صورت ہے جوند کور ہوئی تو سکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونے کی وجہ سے جواس پر ہوا تھا اوا نہ ہوگا سے محیط کے باب المیقات میں ہا ارکوئی شخص جج اور عمرہ کے ارادہ پر جاتا تھا اوروہ میفات ہے بغیر احرام کے گزر کیا تو پھریا تو اس فے میفات کے اوٹراندر حرام ب ندهایا پھرمیقات کولوٹ کرآیا اور و ہال ہے احرام با ندھا تو اگر میقات کے اندر احرام با ندھا ہے تو اس بات پرغور کریں گے کہ اگر میقات کے آئے میں مج کے قوت ہونے کا خوف تھا تو تھم یہ ہے کہ اس کومیقات کو آنا نہ جا ہے۔ اور اس احرام ہے سب ارکان اوا کرے اوراس پر قربانی لا زم ہوگی اورا گرج کے فوت ہونے کا خوف نہیں ہے تو اس کو چاہئے کہ میقات تک سے اور میقات تک آئ كى بھى دوصورتين بين ايك بيك بيك بياحرام آئے اور ايك بيكه احرام اندھ كرآئے پس اگر ب احرام آيا اور ميقات سے احرام باندھا تو قربانی اس سے ساقط ہوگئی اور اگر میقات تک احرام باندھ کر آیا تو امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ اگروہ لبیک کہہ چکا ہے تو قربانی اس سے ساقط ہوگئی اور اگر لیک نہیں کہی ہے تو ساقط نہ ہوگی اور صاحبین ّ کے نز دیک دونوں صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے اور جو مخض اپنے میقات ہے بغیراحرام کے گزرجائے پھرایک دوسرے میقات میں جووبال سے زیاد وقریب ہے جا کراحرام باندھے تو جائز ہے اور ۔ چھاس پر واجب نہ ہو گااورا گر کوئی شخص میقات ہے ٹر رااور و دبستان بنی عامر کو جانے کااراد ہ کرتا ہے مکہ کو جانے کااراد ہ نہیں رکھتا تو اں پر یجھوا جب نہ ہوگا اگر کوئی مخص کوف کا مقیات ہے بغیر احرام کے گز رگیا اور اس نے عمر ہ کا احرام باند حاتو اس کی بہت میصور تیں بیابید کہ اول عمرہ کا احرام باندھا پھر جج کا احرام باندھایا بید کہ اول جج کا احرام باندھا بھرعمرہ کا احرام حرم ہے باندها یا دونوں کا قران کیا پس اگر اول عمرہ کا احرام یا ندھ بچر مج کا احرام باندھایا دونوں میں قران کیا تو استحسا نااس پر ایک قربانی واجب ہوگی اوراگراول حج کا احرام یا ندھ پھرعمرہ کا احرام حرم ہے یا ندھ تو اس پر دوقر یا نیاں واجب ہوں گی ایک جج کا احرام میقات ہے چھوڑ دینے کی وجہ ہے دوسرے عمرہ کا احرام نی رین حرم ہے چھوڑ دینے کی وجہ ہے کوئی آ دمی میقات ہے گز را اور اس نے جج كا احرام باندها پيراس مج كوفاسد كرديايا مج نوت بوسي پيراس كوقضا كياتو جوقر باني ميفات كي وجه سے واجب بولي تحيي ووساقط بو ج نے گی اگرغاام میقات ہے بغیر احرام کے گزرا پھر اس کے ما مک نے اس کواحرام با ندھنے کی اجازت دی اور اس نے احرام با ندھا تو میقات ہے بغیراحرام گزرنے کی قربانی اس پر اس وفت واجب ہوگی جب وہ آزاد ہوگا کا فر مکہ میں داخل ہوا پھروہ مسلمان ہوا پھر احرام باندهانواس پر پچھوا جب نہیں ہے اور اس طرح ہے تابالغ لڑ کا بغیر احرام کے میقات ہے گزرا پھراس کواحتلام ہوااور اس نے احرام باندھ تو اس کا بھی یہی تھم ہے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ ان بان

ایک احرام سے دوسرااحرام ملانے کے بیان میں حج یاعمرہ کے دواحراموں کوجمع کرنا بدعت ہے :

پس ا ترعمرہ کا جا رسم تبہ طواف کرایا پھر جج کا احرام با ندھاتو بلاظاف ہے تھم ہے کہ جج کے احرام کوتو ڑے اور جج اور جج کا احرام با ندھاتو بلاظاف ہے تھم ہے کہ جج کے احرام کوتو ڑے احرام تو ڈ نے میں سے احرام کوتو ڑے گاس پر قرب فی واجب ہوگی کیکن عمرہ کا احرام تو ڈ نے میں سرف عمرہ کی تضااور عمرہ کا اور اگر احرام نہ تو ڈ ااور ان دونوں کو اسی طرح ادا کیا تو جو بُز ہے اور ان دونوں کے جع کرنے کی قرب فی اس کی معرف ہوں گے اور ان کی وجہ ہے وہ تارین ہوج ہے گا کیکن اس نے براکیا لیس اگر عرفات میں وقوف کیا اور افعال عمرہ کے اوانہ کئے تو عمرہ کا احرام ہا ندھاتو دونوں لازم کی طرف متوجہ ہواتو جب تک وہاں وقوف ند کرے گا عمرہ ندنو نے گا لیس اگر جج کا طواف تحیہ کیا پھر عمرہ کا احرام ہوگی اور ایر ترفوں لازم ہول گا اور ان کی تو جب تک وہاں وقوف ند کرے گا عمرہ ندنو نے گا لیس اگر جج کا طواف تحیہ کیا پھر عمرہ کا احرام ہا ندھاتو دونوں لازم ہول کا طرف متوجہ ہواتو جب تک وہاں وقوف ند کرے گا عمرہ ندنوں کو جب کی احرام ہا ندھاتو دونوں لازم ہول کا در اس کی خور ہوں کے اور اگر بانی لازم ہوگی اور بیقر بانی جو بھر کی کا حرام ہو ندھ اور اس کے اور اس کے بعد سرمند والیا تھاتو اس پر قرب نی واجب ہوگی خواہ دوسرے جے کا احرام ہا ندھاتو دوسرا جی لیک میں مند والیا تھاتو اس پر قرب نی واجب ہوگی خواہ دوسرے احرام ہا ندھ نے اور کی بھر مند والے تی تو بیکن کی میں کھی ہو اور اس سے اس کی احرام کے بعد سرمند والیا تھاتو اس پر قرب نی واجب بوگی خواہ دوسرے احرام کے بعد سرمند والے تی تیمین میں کہا ہے۔

سرمنڈ وانے سے بل ہی دوسرے عمرہ کا احرام یا ندھنا:

جو شخص عمرہ سے فارغ ہوالیکن ابھی تک اس نے ہال نہیں کٹوائے پھراس نے دوسر ہے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس پروفت سے پہنے احرام باندھ نے وجہ نے قربانی لازم ہوگی اور بیقر بانی کفارہ کی ہے بید ہوا بیش مکھ ہے جج کرنے والا اگر دسویں تاریخ باایام تشریق میں عمرہ کا احرام باندھے تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا لیکن اس حالت میں اس کا تو ژنا واجب ہے پس اگر اس کو تو ژدیا تو تو زنے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی اور عمرہ ہوگا اور اگر نے تو اواراس طرح اواکی تو جاور کفارہ کی قربانی واجب ہوگی اور اگر تے میں سرمنڈ والیا پھر دوسر ااحرام باندھا تو اس کو نہ تو ژب اصل میں یہی مذکور ہے اور ہمارے مشائخ نے کہ ہے کہ اس کو تو ز دے اور اگر کے میں سرمنڈ والیا پھر دوسر ااحرام باندھا تو اس کو تو ژب دے اور اگر کے کا حرام باندھا تو اس کو بھی تو ژب دے اور تو ز نے کی وجہ سے تج اور عمرہ کی تفضالا زم ہوگی میکا فی میں لکھا ہے۔

(b): C/1

احصار (جے سے روکے جانے کا بیان)

لینی جے ہے رو کے جانے کے بیان میں محصر وہ مخص ہے جس نے احرام ہاندھا کھر جس کا احرام ہاندھا تھا اس کے اداکر نے

ہروکا گیا خواہ وہ رکنادشمن یہ مرض یا قید ہو جانے یہ کسی عضو کے ٹوٹ جانے یا زخی ہوجانے کی وجہ ہے ہو یا اور کوئی ایسا سب ہوجو

اس چیز کے پوراکر نے ہے جس کا احرام ہاندھا ہے ھیقتہ یہ شرعا مانع ہویہ ہمارے اسحاب کا قول ہے یہ بدائع میں لکھا ہے مرض کی حد

جس سے کہ احصار ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کو چینے اور سوار ہونے کی طاقت نہ رہے لیکن اگر فی الحال قد رہ ہواور بیادہ چینے یا

سواری پر چلنے ہے مرض کی زیادتی کا خوف ہوتو بھی یہی تھم ہے اور وشمن میں مسلمان اور کا فر اور در ندہ سب شامل بین ہیں مرات الوبائ میں لکھا ہے اگر کسی کے فرج کے دام چوری گئے یا سواری کا جانور ہلاک ہوگیا اور وہ پیادہ چلنے پر قادر نہیں ہے تو وہ تھر کے اور اگر پیادہ

فتاوي عالمگيري..... جىد ﴿ ﴾ كَتَابِ العج

صنے پر قادر ہوتو محصر نہیں اگر کسی عورت نے جی کا حرام یا ندھااوراس کا شو ہرنہیں ہےاور کوئی محرم اس کے ساتھ ہے پھراس کا شوہرم گیا تو وہ عورت یا گئی عورت نے جی کا احرام یا ندھااوراس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے پھراس کا شوہرم گیا تو وہ عورت محصر و ہے یہ بدائع میں مکھا ہے اورا گرعورت کا محرم راستہ میں مرجائے اور وہاں سے مکہ تک تین دن یا اس سے زیادہ کا راستہ ہے تو وہ بمز لہ محصر کے ہے اور اس طرح اگر کسی عورت نے بغیر اجازت شوہر کے نقل جج کا احرام یا ندھا پھر اس کے شوہر نے اس کو جج نے جا وراس کے شوہر نے اس کو جج نے ہونے کہ احرام یا ندھیں تو ان کے ماسوں کو جا نز ہے کہ ان کا احرام یا ندھیں تو ان کے ماسوں کو جا نز ہے کہ ان کا احرام یا ندھیں تو ان کے ماسوں کو جا نز ہے کہ ان کا احرام کا اور وہ دونوں محصر ہوں گے ہیں مراتی الو بائی میں لکھا ہے۔

عورت کن صورتوں میں محصر ہ تصور ہو گی؟

اگر قارن جج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بھیجے اور عمرہ کا احرام اسی طرح باقی رکھے تو ان دونوں احراموں میں ہے ایک احرام سے بھی باہر نہ ہوگا:

محصر کواگر قربانی میسر نہ بواور نداس کی قیمت میسر بوتو ہمارے نزدیک دوروزے رکھ کراحرام ہے بہ ہزئیں ہوسکتا ہے سران
الو باج میں نکھ ہے اگر قربانی فائ کرنے کے وعد ہے روزاس گمان پراحرام ہے باہر ہوگیا کر قربانی ذکے ہوچکی ہوگی چرمعنوم ہوائے۔
قربانی اس روز ذکے نئیس ہوئی تو وہ اس طرح صاحب احرام ہے گا اورقبل وفت احرام ہے بہ ہر ہونے کی وجہ ہے اس پرقربانی واجب
موگی اور اگر اس وعدہ کے روز قربانی ذئے ہوگئی تو اطور استحسان کے جائز ہے بیٹ بیتے السرو جی شرح ہدا ہے میں مکھ ہے جب جھر قربانی واحدہ والی اس اس پر بچ اورغر والمازم ہوگا اور آئر فقط محمرہ کا اس نے احرام باندھا تو اس پر بچ اورغر والمازم ہوگا اور آئر فقط محمرہ کا اس نے احرام باندھا تو اس کے ذئے ہوئے کے بعد حرام ہے باہر ہوگا اور اس اس پر دوغم ہاں پر دوغم سے اور اگر تو اور وقر بانیوں کے ذئے ہوئے کے وقت احرام ہے باہر ہوجا کے اور اگر اس نے دوقر بانیاں جیجیں تو اس کے دوغر بانیوں کے ذئے ہوئے کے وقت احرام ہے باہر ہوجا کے گا اور دوسر کی قربانی تو گا اور قارین دوقر بانیوں کے ذئے ہوئے کے دوئر بانیوں کے ذئے ہوئے کے دوئر بانیوں کے ذئے ہوئے کے دوئر بانیوں کے ذئے ہوئے کہ دوئر کے دیں کہ دوئر بانیوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیے جد کر اس کے دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں

احرام ہے ہا ہر ہوگا میہ بدائع میں نکھ ہے اورا گرقاران کچ کے احرام ہے ہا ہر ہوئے کے واسطے ایک قربانی بھیجے اور عمر و کا احرام ای طرح باتی رکھے تو ان دونوں احراموں میں ہے ایک احرام ہے بھی ہا ہر ند ہوگا ہے بین میں مکھ ہے اگر قارن نے دوقر بانیاں بھیجیں اور حج اور عمر و کے واسطے جدا جدا قربانی معین نہ کی تو اس میں پچھ حری نہیں میر مجیط سرحسی میں مکھا ہے۔

۔ کسی شخص نے عرفہ میں وقو ف کیا بھراس کوکوئی اُمر مانع ہوا تو وہ محصر نہ ہوگا :

چ ہے کہ طواف زیارت کرے اور اس طواف کی تاخیر کی وجہ ہے بھی قربانی واجب ہوگی اور امام ابو صنیفہ کے قول کے بہو جب سر منڈ وانے کی تاخیر کی وجہ ہے بھی ایک قربانی لازم ہوگی اور صاحبین کے نز دیک سر منڈ وانے کی تاخیر اور طواف کی تاخیر کی وجہ ہے بچھ واجب نہ ہوگا ہے جو اجب نہ ہوگا ہے جو ایس کی تاخیر کی وجہ ہے بچھ واجب نہ ہوگا ہے جو ایس کی قربانی کو ہمارے نز دیک حرم کے سوا اور کہیں ذرج کرنا جائز نہیں اور امام ابو صنیفہ کے نز دیک حربانی کے دن سے پہلے اور بعد اس کو ذرج کرنا جائز نہیں ہے اور اس میں اور اس میں اس کی قربانی ہروقت جائز ہے میں ان کے دن سے بعد ذرج کرنا جائز نہیں ہے اور اس

(F): \( \sqrt{\psi}

حج فوت ہوجانے کے بیان میں

جس فض نے ج کا احرام پاندھا خواہ وہ فرض ہویا نذریانقل ہواور خواہ وہ ج سے جویا فاسد ہواور خواہ وہ فسا د ج کے درمیان

علی آگی ہویا ابتدا ہے ہی فاسد ہوجیے کہ جامعت کی حالت عیں احرام باندھ تھایا عرف کا وقوف اس ہے چھوٹ گیا اور قرب فی کے دن

فرطلوع ہوگی ہیں اس ہے ج فوت ہوگیا تو ایسے فضی پرواجب ہے کہ طواف کرے اور سی کرے اور احرام ہے ہہر ہوج ہے اور سی اس ندہ علی ہی کھا ہے اور اگر جس فض کا ج فوت ہواہ وہ قارت تھ تو اس کوچ ہند کہ اول عرف کا طواف اور سی کرے قوت ہواہ ہو جائے گی اور جب وہ طواف وسی کرے اور سرمنڈ وائے اور بال کتر وائے قران کو جائی اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گی اور جب وہ طواف وسی کرے جس سے احرام ہے باہر ہوگا تو لیک کو طوع کرے سے کہ قربانی اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گی اور جب وہ طواف شروع کرے جس سے احرام ہے باہر ہوگا تو لیک کو طوع کرے سے میں کھا ہے اگر متنع باطل ہوگا یا اور قربانی کو جو جائے کی اور جب وہ طواف شروع کرے جس سے احرام ہے باہر ہوگا تو لیک کو قطع کرے سے میں کھا ہے اگر متنع باطل ہوگا یا ورقربانی کو جو جائے کرے سے میں کھا ہے اگر متنع باطل ہوگا یا وہ جائے ہو وہ جی کے احرام ہو تا ہے اور امام ابو طواف ہو تھر کہ کے احرام سے واجب ہوتا ہے اور امام ابو سے کہ جے کے احرام سے واجب ہوتا ہے اور اس متنا ہے کہ جس طواف ہے کہ جی کا احرام ہے بدل جاتا ہے یہ بدا کو جس کھ ہے اور اس صورت میں فل ہر ہوتا ہے کہ اگر مام جو کی احرام ہے کہ خو ت ہو تا کہ دوجو ہی کا احرام ہو کہ کا احرام ہے کہ ذو کہ این طرح احرام کو باقی رکھ سے میں کھا ہے جس مختص کی جی وہ جس ہوتا ہے کہ وہ تو میں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جی کا احرام ہا نویوسٹ کے نزد کے احرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجو ہی کا احرام میں بولیوسٹ کے نزد کے این مرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجو ہی کا احرام میں بولیوسٹ کے نزد کے این مرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجو ہی کا احرام میں بولیوسٹ کے نزد کے این طرح احرام کو باقی رکھ سے میں کھا ہے۔ سے مضح کو کو ت کی دوجو ہی کا احرام میں خوان کو خوان کے احرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجو ہی کا احرام میں خوان کو خوان کی دوجو ہی کا احرام می خوان کی دوجو ہی کا احرام میں کو خوان کو خوان کے دوجو ہی کا حرام دوجو ہی کا حرام میں کھور کی کو خوان کے دوجو ہی کا حرام کو کو خوان کو کو خوان کو کو خوان کے دوجو ہی کا حرام کو کو خوان کو کو خوان کے دوجو ہی کا حرام کو کو خوان کو کو خوان کو کو خوان

(b): \( \forall \rangle \)

# غیر کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں

ج بدل كابيان:

اصل اس باب میں رہے کہ انسان کو بر نزے کہ اسپے عمل کا تو اب دوسرے شخص کے واسطے کر دے خواہ نماز ہویا روزہ ہویا صدقہ ہویا سوااس کے کوئی اور عمل ہو جیسے حج اور قرآن کی قرائت اور ذکر انبیاء علیہم السلام اور شہداء اور اولیاء اور صالحین کے قبور ک زیارت اور مردوں کوکفن وینا اور اس طرح اور س رے نیک کا موں کا رہے تھم ہے رہے تابیۃ السروجی شرح بداریہ میں لکھا ہے اور عبادتیں تین

قتم کی ہوتی ہیںا بک و ہ کہفقط مالی عباوت ہوجیسے کہ زکو ۃ اورصد قہ فطراور دوسری پیہ ہے کہصرف بدنی ہوجیسے کہنماز اور روز ہ تیسری پہ کہ دونو ں سے مرکب ہوجیسے کہ حج اور پہلی صورت کیمیں دونو ں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے خواہ حالت اختیار ہویااضطرار ہواور دوسری صورت میں نیابت جاری نہیں ہوتی اور تیسری صورت میں عاجز ہونے کے وقت نیابت جاری ہوتی ہے بیدکا فی میں لکھا ہے اور ج میں نیابت جاری ہونے کی بہت می شرطیں ہیں تنجملہ ان کے بیہ ہے کہ جس تخص کی طرف ہے جج کیا جائے وہ بذات خودا دا کرنے ہے عاجز ہواوراس کے پاس مال ہولیس اگرخو دا دا کرنے پر قا در ہومثانی تندرست صاحب مال ہو یا فقیر تندرست تو اس کی طرف ہے دوسرے کو جج کرنا جا ئزنبیں ہےاورمنجملہ ان کے بیہے کہ حج کرنے کے وقت ہے مرنے تک وہ بجز باقی رہے یہ بدائع میں مکھا ہے پس اگر کسی مریض نے اپنی طرف سے حج کرایا تو اگروہ ای مرض میں مرگیا تو جائز ہے اور اگر احجھا ہو گیا تو حج باطل ہو گیا اور اگر قیدی نے ا بی طرف ہے جج کرایا تو بھی میں تھم ہے میہ بین میں لکھ ہے اگر کسی تندرست شخص نے اپنی طرف ہے جج کرایا اس کے بعد و وعاجز ہو کی تو حج اس کی طرف ہے جائز نہیں بیسرات الوہاج میں لکھا ہے جس شخص کی طرف ہے حج کیا جائے اس کا عاجز ہونا حج فرض میں شرط ہے جج تفل میں شرط نہیں ہے گنز میں لکھا ہے ہیں جج تفل میں قادر ہونے کی صورت میں بھی نیابت جائز ہے اس لئے کہ نفل میں آ س فی کی گئی ہے بہسراٹ الوہاج میں تکھا ہے۔ منجملہ ان کے بہ ہے کہ جس کی طرف ہے حج کیا جائے اس نے حج کا تھم کیا ہو پس بغیر اس کے تھم کے دوسرے کا حج اس کی طرف سے جائز نہیں لیکن وارث کا حج مورث کی طرف سے بغیرتھم کے بھی جائز ہے اور منجملہ ان کے احرام کے وفت اس مخص کے حج کی نبیت کرنا جس کی طرف ہے حج کرتا ہے اور الفنل بیرے کہ یوں کیے کہ لبیک عن فلاں اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ جس کو جج کا تھم کیا ہے و چھن حج کرانے والے کے مال سے حج کرے پس اگر حج کرنے والا اپنے کوبطورا حسان کے اس کی طرف ہے خرج کرے تو اس کی طرف ہے جائز نہ ہوگا جب تک اس کے مال ہے جج نہ کرے اور یہی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر کسی شخف نے وصیت کی کہ اس کے مال سے حج کرایا جائے پھروہ شخص مر گیا اور اس کے وارثوں نے اپنے مال ہے اس کی طرف ے حج کیا یہ بدائع میں لکھا ہے! گرکسی مخص نے کسی مخص کواس واسطے مال دیا کہ کسی میت کی طرف سے حج کرے اوراس مخص نے اس جج میں بچھ مال اپنی طرف ہے بھی صرف کیا ہیں جو مال اس کو دیا تھا اگر جج کے خرچ کے دا سطے کافی تھا تو مخالفت نہ ہوگی اور جس قدر اس نے اپنے یاس سے خرج کیااس میں استحسان رہ ہے کہ میت کے وال سے پھیر لے اور قیاس رہے کہ نہ پھیر ہے اور اگر میت کا مال اس قدر نہ تھا کہ خرچ کو بورا ہوتا اور اس نے اپنے مال میں ہے خرچ کیا تو اس بات برغور کریں گئے کہا گرا کٹر خرچ میت کے مال ہے ہوا ہے تو جائز ہے اور وہ جج میت کی طرف ہے ادا ہوا ور نہ جائز نہیں بیقتم استحسا ناہے اور قیاس بیہ ہے کہ دوٹو ل صورتو ل میں جائز نہ ہو اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ سوار ہوکر ج کرے یہاں تک کہ اگر کسی کو ج کا تھم کی اور اس نے پیاد ہ یا چل کر ج کیا تو وہ اس خرج کا ضامن ہوگا اوراس کی طرف سے سوار ہوکر جج کرے یہ بدائع میں لکھا ہے اور سیجے ند ہب یہ ہے کہ جو محف غیر کی طرف سے حج کرتا ہے اس مخف کا اصل مج غیر کی بی طرف ہے اوا ہوتا ہے اور اس مج کرنے والے کا فرض اس مج سے اوائبیں ہوتا پیمیین میں فکھا ہے افضل یہ ہے کہ جب کوئی صحف بیقصد کرے کہ سی صحف کواپی طرف ہے جج کرنے کے داسطے مقرر کرے تو ایسے محف کومقر رکرے جواپی طرف ہے جج کر چکا ہواور بایں ہمدا گرا یہ صحف کومقر رکیا جس نے اپنی طرف سے حج فرض ادانہیں کیا ہے تو ہمارے نز دیک جائز ہے اور حکم کرنے والے کے ذمہ سے جج ساقط ہوجائے گا بیرمحیط میں لکھا ہے اور کر مانی میں ہے افضل یہ ہے کہ ایسے مخص کو جج کرنے کے واسطے اپنی لیعنی ان عبادات میں نیابت جاری ہوتی ہے جو مالی ہوں اور حالت اختیار وہ کہ بذات خودا دا کرنے میں کوئی عذراس کو نہ ہواور حالت

> اضطراروہ کہ کوئی عزر مالع ہوجس کے سبب ہے وہ خودادا کرنے سے عاجز ہو۔ www.ahlehaq.org

طرف ہے مقرر کرے جوو ہاں کے راستہ اورا فعال ہے واقف ہواور آ زاداور عاقل اور پالغ ہو بیرغایتہ السر و جی شرح ہدا ہے ہیں ہے لکھا ہے۔اً رسی کی طرف سے عورت نے جج کیا یا ناام یا با ندی نے اپنے مالک کی اجازت سے جج کیا تو جانز ہے اور مکروہ ہے بیمجید سرنسی میں لکھ ہےاورا گرسی مخفل کودو فخصوں نے اپنی اپنی طرف سے جج کے واسطےمقر رکیااور اس نے ان دونوں کی طرف سے ایک ج کا احرام یا ندها پس ہیرج اس ج کرنے والے کے واسطے ہوگا اوران دونوں میں ہے کسی کی طرف سے نہ ہوگا اور جوفری ان سے سی ہے اس کا ضامن ہوگا اور اس کے بعدوہ اس حج کوان دونوں میں ہے کسی ایک کی طرف ہے نہیں کرسکتا اور برخل ف اس کے اً مرکسی نے اپنے ماں باپ کی طرف سے مجے کیا تو اس کوافتیار ہے کہ ان میں ہے جس کی طرف سے جا ہے گومقرر کرد ہے اور اگر تج کرنے والے نے احرام میں دوشخصوں میں ہے کئی تومعین نہیں کیااور بلامعین کے جج ایک کی طرف ہے کیا پی اگرای طرح کی نیت ے اس نے جج تمام کیا تو جج کرنے والوں کے حکم کی مخالفت کی اور اگر تمام ہونے سے پہلے ایک کو معین کیا تو امام ابو یوسف کا بیقول ے کہ اس صورت میں بھی وہ جج کرانے والے کے تھم کا مخالف ہے اور جج اس کی ذات کی طرف ہے واقع ہوگا اور امام ابوحنیفہ اور امام محر کا بیقول ہے کہ حج اس کی طرف ہے واقع ہوگا جس کو عین کیا ہے اور برخلاف اس کے اگر احرام کی نیت کومبہم کیا لیعنی بینہ معین کیا کہ عج کا احرام یا ندھن ہے یا عمر و کا تو پھراس کو اختیار ہے جس کو جا ہے معین کردے بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوصا حب مجمع کی تصنیف ہے اورا گرکسی نے احرام میں جس کی طرف سے حج کرتا ہے اس کا پچھوذ کر ہی نہ کیا نہ معین ذکر کیا نہ مہم تو کا فی میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں مجہدین ہے کوئی تصریح نبیں ہاور جائے کہ اس صورت میں بالا جماع اس کامعین کرنا تھے ہواس لئے کہ جج کرنے والے کے تقم کی مخالفت نہیں بیبین میں نکھ ہے اورا گر کوئی شخص کسی کواٹی طرف ہے جدا جدا جج یاعمرہ کا حکم کرے اور وہ شخص دونوں کوملا کرقر ان کرے تو امام ابوحنیفہ کے قول کے ہمو جب وہ مخص اس کے حکم کا مخالف ہے خرچ کا ضامن ہو گا اور امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد کے قول کے ہمو جب بطور استحسان و وقر ان حکم کرنے والے کی طرف ہے ادا ہو جائے گا اور بیاخلاف اس صورت میں ہے کہ جب و وحکم کرنے والے کی طرف ہے قران کرےاورا گرقران کے حج یا عمرہ میں ہے کسی ایک میں کسی اور شخص کی طرف ہے یا بی طرف ہے نیت کی تو بلا خلاف و ومخالف ہے اورخرج کا ضامن ہوگا اورا ً رکسی شخص نے کسی کو حج کا تھکم کیا تھا اور اس نے اول عمر ہ کیا پھر مکد ہے احرام ہا ندھ كر حج كياتو وهسب كے قول كے بموجب مخالف ہے بيرمحيط ميں لكھا ہے خاشية ميں ہے كہاں حج سے اس حج كرنے والے كا حج فرض بھی اوا نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں تکھا ہے۔اگر کسی نے کسی کوعمرہ کا تھم کیا چران نے اول عمرہ کیا چھرانی طرف ہے جج کیا تو وہ تھم کرنے والے کا مخالف نہیں ہے اور اگر اوّل حج کیا پھر عمرہ کیا تو وہ سب کے قول کے بھو جب مخالف ہے بیر محیط میں لکھا ہے اور اگر کسی کوایک سخص نے مج کا تھم ادر دوسرے نے عمرہ کا تھم کیا اور ان دونوں نے حج اور عمرہ کو جمع کرنے کا تھم نہیں کیا اور اس مخص نے حج اور عمرہ کو جمع کیا تو ان دونوں کا مال بھیرے گا اور اگر ان دونوں نے جمع کرنے کا تھم کیا تھا تو جائز ہو گا یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے جس شخص کوکسی تخص نے جج کے دا سطےمقرر کیا ہے وہ مکہ کو جائے اور آئے میں تھم کرنے والے کے مال سے خرج کرے بیسرا جیہ میں لکھا ہے اور اگر مستخف کو جج کے واسطے اس طرح مقرر کیا کہ وہ حج ادا کرے مکہ میں مقیم ہوتو جا نزیے اورائصل یہ ہے کہ حج کر کے یوٹے جس مخض کو ج کا تھم کیا تھا اگروہ جے سے فارغ ہوکر پندرہ دن یازید دا تھر نے کی نیت کرے تو اپنے مال سے خرج کرے اور اگر تھم کرنے والے کے مال میں سے خرج کرے گا تو ضامن کی ہوگا اور اگر بغیر نیت اقامت کے وہاں چندروز تک مقیم رہا تو ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگراہتے دنوں اقامت کی جتنے دنوں وہاں لوگوں کوا قامت کی عاوت ہے تو جس کی طرف ہے جج کیا ہے اس کے مال ہیں ہے خرج

کیونکہ پیزچ جواس نے ان ایام میں انھا یا و واس کی وجہ ہے ہاں اگر تھم کرنے والے سے اجازت حاصل کرلی ہوتو مضا کے نہیں۔

کرے گااورا گراس سے زیادہ اقامت کی تو اپنے مال میں ہے خرچ کرے گااور میتھم پہنے زمانہ کا تھااور ہمارے زمانہ میں ایک مخفس کو بمکہ چھوٹی جماعت کوبھی بغیر قافلہ کے مکہ ہے ٹکلناممکن نہیں ہیں جب تک قافلہ کے نکلنے کا منتظر ہوگا تو خرچ اس کا حج کرنے والے کا مال ہے ہوگا اور ای طرح جس قدر بغداد میں مقیم ہوگا اس کا خرت بھی حج کرنے والے کے مال سے ہوگا اور آئے جانے میں جومدت گزرے گی اس میں اعتاد قافلہ کے آئے جانے پر ہوگا اورا گر کسی نے بیندرہ دن یا زیادہ تھبرنے کی نیت کی اورخرچ اس کا تقلم کرنے والے کے مال ہے سہ قط ہوگیا پھراس کے بعداوہ تو اب پھر تھم کرنے والے کے مال میں ہے خربی کرے گایانہیں تو قندوری نے مختصر الطی وی کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ امام محمدٌ کے قول کے ہمو جب پھر وہ تھکم کرنے والے کے مال ہے خرج کرے گا اور ظاہر روایت بہی ہے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک اب پھراس کو تھم کرنے والے کے مال میں سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے ریکم اس صورت میں ے کہ جب مکہ میں گھر نہ بنالیا ہوا ورا گر مکہ میں گھر بنالیا پھرلوٹ تو بلا خلاف بیٹکم ہے کہاس کا خرچ تھکم کرنے والے کے مال میں نہیں بیہ بدائع میں لکھ ہے۔ جس شخص کو حج کرنے کا حکم کیا ہے اگروہ ایام حج ہے پہلے جلاتو جائے کہ بغدادیا کوفہ کے پہنچنے تک حکم کرنے والے کے مال میں سے خرچ کر ہے پھر جج کے زمانہ تک جس قدر تھہرے اس میں اپنے مال سے خرچ کرے پھر جب وہاں ہے جے تو میت کے مال میں سے خرج کرے تا کہ راستہ میں میت کے مال میں سے خرج کرنا جوشرط ہے وہ ادا ہوجائے یہ محیط سزدسی میں لکھا ہے اور ا گرغیر کی طرف ہے جج کرنے والا اپنے کا موں میں ایسا مشغول ہوا کہ جج فوت ہوگیا تو مال کا ضامن ہوگا اورا گراس نے میت کی طرف ہے سال آئندہ میں اپنا مال خرج کر کے جج کیا تو جائز ہے اور اگر کسی آسانی آفت ہے جج فوت ہو گیا مثلاً اونٹ ہے گر گیا تو ا مام محمد کا بیقول ہے کہ اس سے پہلے جوخر چے ہے اس کا ضامن نہ ہوگا اور لوٹے میں وہ خاص اینے مال میں سے صرف کرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جس مخص کو حج کا تھم کیا گیا ہے اگر وہ کسی دوسرے راستہ کو جائے اور اس میں خرچ زید دہ ہوتو اگر اس طرف ہے بھی ع کرنے والے جاتے ہیں تو اس کوا ختیار ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

(1): O/1

## مج کی وصیت کے بیان میں

لے ۔ کیونکہ وصیت بیں مال میت ہے تہائی ہے زائداس صورت بیں جائز نہیں ہے جبکہ اس کے دارث موجود ہوں پس تہائی کی خواہ قیدانگائی یا نہ انگائی اس ہے زائد وصیت بیں ہے خرچ نہ کیا جائے گا۔

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کرک 🗘 ۱۰۳ کی کتاب الحج

تھم اس وقت ہے جب اس کا تہائی مال وطن ہے جج کرانے کو کا فی جواورا گراس کا تہائی مال وطن ہے جج کرانے کو کا فی نہ جوتو اس قدر مال جہاں ہے جج کرانے کو کا فی جو وہاں و وہراہے وہاں ہے مال جہاں ہے جج کرانے کو کا فی جو وہاں و وہراہے وہاں ہے جج کرانے ہو کا فی جو وہاں و وہراہے وہاں ہے جج کرانے ہو کی وہاں وہ مراہے وہاں ہے تج کرانے ہو گئی وہن ہوں تو بلاخلاف میں تھم ہے کہ جو وہن اس کا مکہ ہے ذیارہ وہ قریب جو وہاں ہے جج کرانے ہوئے وہاں کا مکہ ہے گئے وہن ہوں تو بلاخلاف میں تھم ہے کہ جو وہن اس کا مکہ ہے ذیارہ وہ قریب جو وہاں ہے کہ وہن سے جج نہ کرانے ہوئے میں تا تارہ شید بیل کھھا ہے۔

وصیت میں بیان کیا کہ فلال موضع ہے جج کرایا جائے جو کہ اس کا وطن نہیں تھا تو اُس کے تہائی

مال میں سے وہیں سے حج کرایا جائے:

اگراس نے وصیت میں بیان کر دیو کہ فلا ں موضع ہے جج کرایا جائے اور وہ اس کا وطن نہیں تھا تو اس کے تنہائی مال میں ہے و ہیں ہے حج کرایا جائے جہال ہےاس نے ہیان کیا ہےخواہ و ہموضع مکہ ہے قریب ہو یا بعید ہو حج کرنے والے کے پاس اگرمیت کے مال میں سے جج کوج نے اور آئے کے صرف کے بعد پکھانچ رہتو وارثوں کو پھیرد ہےاس کواس میں سے پکھے لیمنا جا تر نہیں ہے میہ بدا کع میں لکھا ہے اورا گرمیت کے تہائی مال میں ہے اس کے وطن ہے جج ہوسکتا ہے اور وصی نے کسی اور جگہ ہے جج کرایا جواس کا وطن نہیں ہے تو اس مال کا ضامن ہوگا اور وہ حج وصی کی طرف ہے ہوگا اور میت کی طرف ہے دو بار ہ حج کرائے کیکن اگر وہ مقدم جہاں ہے جج کرایا ہے میت کے وطن سے اس قدر قریب ہو کہ رات سے پہلے وہاں جا کرواپس آسکیس تو اس صورت میں وصی ضامن نہ ہوگا اور ا گرکسی مقام ہے میت کی طرف ہے جج کرایا اور وہاں ہے جج کرانے کے صرف کے بعداس کے تہائی مال میں ہے پچھ نے کر بااور میہ ظاہر ہوا کہاس قدر مال میں اس ہے زیادہ دور ہے حج کرا سکتے تھے تو وصی مال کا ضامن ہوگا اور جہاں ہے اپنے مال میں حج ہوسکتا ہے و باں ہے حج کراد ہے لیکن اگر بہت تھوڑ ابچا جوخورا ک اورل ہی کو کا فی نہ ہوتو وصیت کی مخالفت نہ ہوگی اور جو مال فاضل ہے وہ وار ثو ں کو پھیر دے پے طبیر بید میں تکھا ہے اگر کوئی مخض اپنی دھن ہے نکل کر کسی ایسے شہر کو گیا جو مکہ سے زیا دہ قریب تصااور وہاں مر گیا تو اگروہ ج کے واسطے نہیں گیا تھا کسی اور کا م سے گیا تھا تو سب فقہا کے تول سے بموجب اس کی طرف سے حج اس کے وطن ہے کرایا جائے گا اور ا اً رجج کے واسطے کیا تھا!ور راستہ میں مرحمیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرایا جائے تو بھی امام ابوحنیفہ کے قول کے بموجب مبی تھم ہے اور ایام ابو پوسف اور امام محمد کے نزویک جہاں تک وہ بنتی چکا ہے وہاں سے جج کرایا جائے بیہ بدائع میں لکھا ہے۔ زاد میں ہے کہ میج امام ابوصنیفہ کا قول ہے بیمضمرات میں لکھاہےاورا گر کوئی حج کے داسطے نکلااور راستہ میں کسی شہر میں تضهر کی یہاں تک کہ جج کا موسم سرر گیا اور دوسرا س ل آگی بھروہ و باں مر گیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرایا جائے تو سب فقہا کے قول کے ہمو جب اس کے وطن ہے جج کرا دیں گئے رہ غابیۃ السرو جی شرح ہدا رہیں نکھا ہے کسی مخص نے وصیت کی کہ میری طرف ہے جج کرایا جائے اور جو مخص اس کی طرف ہے جج کے واسطے چیا و ہراستہ میں مرگیہ تو اس میت کا جو ہاتی مال ہے اس کے تہائی میں ہے اس کے گھر ہے جج کرایا جائے بیقول امام ابو صنیفہ کا ہے میں بین میں لکھا ہے بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس کا تبائی ماں اس کے گھر سے حج کرنے کو کافی ہوادرا گر کافی نہ ہوتو استحیا نامیتکم ہے کہ جہاں تک وہ پہنچ چکا ہے کی وارث کومیت کی طرف سے حج کرایا ج ہے بینہرالقائق میں نکھا ہے کسی مخص نے اپنی طرف ہے جج کی وصیت کی تھی اوروسی نے اس کی طرف ہے کسی شخص کو جج کے واسطے مقرر کیا اور جوخرچ اس حج کے لئے مقرر کیا تھا و واس کے سفر کو نکلنے سے پہلے یا سفر کو نکلنے کے بعد راستہ میں یا اس کواپنے سے پہلے وصی کے پاس سے تلف ہو گیا یا چوری گیا تو امام ابو صنیفہ کا بیقول ہے کہ میت کے باقی مال کی تہائی ہے جج کرایا جائے بیتمر تاشی اور تا تار خواجیہ میں لکھا ہے اگر سی شخص نے کئی جو ل کی وصیت کی اور مال اس کاصرف ایک حج کو کا فی ہے دوسر ہے کو کا فی نہیں تو اس کی طرف ہے ایک

ج کرایا جائے گاور جو بچ گاو ووار توں کو پھرویں گے بیٹا یہ السرو جی شرح ہدا یہ بیس لکھ ہا گرسی محف نے بیوصیت کی گائی کے تہائی مال میں ہے اگر سے شہائی مال میں ہے کہ احتجا تہائی مال میں ہے اگر اس نے بہا ہے کہ احتجا عنی بنلٹ مائی حجہ واحدہ لیخی میر ہے تہائی مال میں ہے ایک جج کراد بچئے یہ جہ کہااورواحدہ نہاتو اس کی طرف ہے ایک بی عنی بنلٹ مائی حجہ واحدہ لیخی میر ہے تہائی مال میں جج کراد میں اور اگر یوں کہا کہ احتجو اعنی شلٹ مائی یعنی میر ہے تہائی مال میں جج کرا ہے اور اس ہے اور پھوزیا وہ نہاتو جس قدر کواس کا تہائی مال کا فی ہوگا اس قدر جج کرادیں گے اور وصی کو بیافتی رہ کہا گرچ ہے تو اس کی طرف ہے ایک سال میں کئی جج کرا و سے ایک سال میں کئی جج کرا ہوں ہے تو ہر سال میں اگر وصی نے اس کے تہائی مال میں ہے گئی جو اس می وطن ہے جج کرانے اور اس ہے اور جو میقا ہے مال میں ہے گئی جو اس کے وطن ہے جج کرانے کو کا فی نہیں ہے اور جو میقا ہے میں سے نیادہ کہ میں ہے اور جو میقا ہے میں اگر وال کے واس کے جم کرانے کو کافی نہیں ہے اور جو میقا ہے میں اگر وال کی ہو گئی وارثوں کو تھے میں ہے گئی وارثوں کو نے چھرے میں ہے گئی وارائی طرح کی قریب جگہ ہے جج کرانے کو کافی ہے تو و جی سے جج کراوے اور اس میں میکھ میں کھوا ہے۔

اگرمیت نے پیومیت کی کہ اس کی طرف ہے جم کرنے والے کے پاس ویٹے کے بعد جو پھو مالی میت کا نی کر ہے وہ اس کے ہوتو یہ وصیت ہا تر ہے اور جم کرنے والے کو وہ فاضل مال وصیت کے سبب سے لینا حلال ہے ہی اس ہے ہا ترمیت نے بیومیت کی کہ صود رہم میں آج ہوسکتا ہے وہاں سے جم کرایا جائے اور اگر اس کے مال کی تہائی میں سوور ہم نہیں نکلتے تو اس کے تہائی مال سے جہال سے جم ہوسکتا ہے وہال سے جم کرایا جائے اور وصیت باطل نہ ہوگی اور اگرمیت نے وصیت میں سوور ہم میں کرویئے کہ ان سے جم کرایا جائے اور ان میں سے ایک ورہم یا پھن زیادہ آلف ہوگیا تو جو باتی اور اگرمیت نے وصیت میں سوور ہم کی ایک میں کو اس سے جم کرایا جائے اور ان میں سے ایک ورہم کی ایک میں کے واسطے اور ہزار درہم کی ما کیس کے واسطے اور ہزار درہم کی مما کین کے واسطے وصیت کی اور بیوصیت کی کہ میر کی طرف سے ہزار درہم میں جم فرض کرایا جائے اور اس کا تہائی

یعنی ایک بی سال جم کئی مج کراوے کیونکہ کار خبر جل بتجیل بہتر ہے اور میت کوجس قد رجلد و اب ہنچے و واس کے حق میں مفید ہے۔ ا

و متاوى عالمگيرى. جد ( ) كاركار ( ١٠١) كاركار ( كتاب الحج

ہاں دو ہزار درہم ہوتے ہیں تو اس کے تہائی مال کے تین حصہ کر کے ان تعیوں پرتقتیم کریں گے اورا اً سرجج کے خرچ میں پچھے کی ہوگی تو میں کین کے حصہ میں ہے لیس کے اور اگر کچھ نیچ رہے گا تو وہ میا کین کودیں گے اور اگر کسی نے وحیت میں جج کرائے کے لئے ہزار درہم معین کردیئے جو حج مرو نے نہیں ہیں تو وصی کوا نتزیار ہے کہ ان کے عوض میں و و درہم بدل لے جو حج میں مروح ہوں اور اگر جا ہے ق ان کی قیمت میں دینار دے دے اورا گروصی نے کئی و بیقهم کیا کہ میت کی طرف ہے اس سال میں حج کرے اور اس کوخری دے دیا اوراس نے جج نہ کیا اور دو وسال گزر گیا اور ساں آئندہ میں جج ساتو جا نزیب اور نفقہ کا وہ ضامن ند ہو گا پیمچیط سرحسی میں مکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے وال اگروتو ف سرفدے بعدم کیا تو میت کی طرف ہے جج جائز ہو گیااوراً سر ندمرااورطواف زیارت ہے <u>یہ ب</u>ے اوٹ آیا تو اس مخفل کوعورت حرام ہے اس کو جائے کہ بغیر احرام اپنے خرج سے مکہ کوجائے اور جو بچھ ہاتی رہ گیں ہے اس کو قضا کرے یہ ذخیرہ میں مکھا ہے اگر میت کی طرف ہے گئے سرے وائے نے وتوف ہے ہماع کرئے جج کو فاسد کر دیا تو جو پچھاس کے پاس ماں باتی ہےاس کو پھیر دے اور جو پچھراستہ میں خرج ہو چکا ہےاس کا ضامن موگا اور و واسئندہ سال میں اپنے مال ہے جج اور عمر ہ کر ہے اورا ً سروتو ف کے بعدمجامعت کی تو حج فاسد نہ ہوگا اور خرج کا ضامن نہ ہوگا اور اس کے او پر اپنے مال میں ہے قربانی واجب ہوگی میہ سران الوہائی میں لکھا ہے۔ کسی نے پیوصیت کی کدفلا سیخص میری طرف سے بچ کرے اوروہ مرگیا تو امام مجھ سے بیدوایت ہے کہ کوئی اور شخص اس کی طرف ہے جج کرے لیکن اگر بول وصیت کی تھی کہ فعال شخص کے سوااور کوئی جج نہ کرے تو اور کوئی جج نہ کرے اگر و وشخص جس کو حج کا حکم کیا تھارات میں بہار ہوگیا اور میت کی طرف ہے حج کرنے کے داسطے کسی اور حخص کو معین کیا تو یہ جائز نہیں لیکن اگر حکم کرنے والے نے اس کو بیا جازت وی تھی تو جائز ہے اور وصی کو جائے کہ جس کومیت کی طرف سے حج کرنے کے واسطے مقر رکرے اس کو بیاجازت دے دے کہا گر بیار ہو جائے تو کسی اور ہے حج کرائے بیسراتی الوہاج کی فضل انجے عن الغیر میں لکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے والا اگر بیمار ہو گیا اورکل مال خریج کر دیا تو وصی پر بیروا جب نہیں ہے کہ اس کے لوٹنے کے واسطے اور مال بھیجے اگر وصی نے مج کرتے والے سے مید کہددیا تھا کداگر مال تمام ہوجائے تو میری طرف سے قرض لے لیجئے اس قرض کا اوا کرنا میرے ذمہ ہے تو بیرچائزے میرمحیط میں لکھا ہے اور اگر میت کی طرف ہے جج کرنے والے نے میقات سے یا اس کے بعدے احرام یا ندھا اور مال ضائع ہو گیا پھرا ہے یاس سے خرج کر کے حج کے ارکان ادا کئے اورلوٹ کرا ہے اہل وعیال میں آیا تو وصی ہے وہ خرج نہ لے گا لیکن اگر قاضی تھم کرے گا تو لے گا یہ غایۃ السر جی شرح میں مدا پیمیں لکھا ہے۔

وصی نے اگر کسی شخص کو در ہم دیئے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھراس نے اراوہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں یا ندھا ہے وہ مال پھیرسکتا ہے:

اگرخرج کا مال مکہ میں یااس کے قریب ضائع ہو گیا یااس میں سے پچھ ہاتی ندر ہااور ج کرنے والے نے اپنے مال میں سے صرف کی تو میت کے مال میں سے وہ دام لے لینے کا اس کواختیار ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے جس خفس کو ج کا تھم کیا گیا تھا اگر اس نے کوئی خاوم اپنی خدمت کے لئے اجرت پر مقرر کیا تو اگر اس کے مثل کے خفس اپنا کا م خود کر لینے ہیں تو اس کی اجرت اپنے مال میں سے دے گا اور جس خفس کو ج کا تھم کیا گیا ہے میں سے دے گا اور جس خفس کو ج کا تھم کیا گیا ہے اس کو چ ہے کہ مام میں داخل ہواور وہاں کے کیا فطول کو اجرت وغیرہ دے جس طرح ج کے جانے والے کرتے ہیں وصی نے اگر کی شخف کو در جم دیے کہ میت کی طرف سے ج کرے پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ مال پھیر کے تو جب تک اس نے احرام نہیں با ندھ کی خفس کو در جم دیے کہ میت کی طرف سے ج کرے پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ مال پھیر کے تو جب تک اس نے احرام نہیں با ندھ

فتاوى عالمگيرى . . . جدر ١٠٤ كيال ١٠٤ كياب الحج

ہے وہ ال بھیرسکتا ہے ہیں جب اس سے وہ مال پھیرلیا اور اس شخص نے اپنے وطن کولو شنے کا خرج مانگاتو اس بات پرغور کریں گے کہ اس سے کوئی خیانت فلا ہر ہوئی تھی اس وجہ سے مال پھیراتو وہ خاص اپنے مال میں سے خریج کرے اور اگراس کی رائے کے ضعیف ہونے یا احکام ن کے تا واقف ہونے کی وجہ سے مال پھیراتو خرج میت کے مال سے ہوگا اور اگر نہ کوئی خیانت فلا ہر ہوئی اور نہ اور کسی فتم کا عیب تھا تو خریج وصی کے مال میں سے ہوگا میر محیط میں لکھ ہے اگر میت کی طرف سے جج کرنے والے سے جج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی طرف سے جمرہ کیا تو خرج کا ضامن نہ ہوگا اور جب تک عمرہ میں مشغول ہے اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ سے فارغ ہوگا اور جب عمرہ میں مشغول ہے اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ سے فارغ ہوگا تو میت کے مال میں سے خرج کرے گا اور جب عمرہ میں مکھنا ہے۔

(A): C//i

ہدی کے بیان میں

اسباب میں کن امور کابیان ہے:

مدی کی پیچان

مدی وہ چیز ہے کہ جو طال جانور حرم کو مدیہ لے جاتے ہیں یہ تینین میں لکھا ہے اور وہ ہدی ای وقت میں ہوتے ہیں کہ جب
بطور صراحت کے ان کو مدی مقرد کریں یا بطور ولالت یا نیت ہے ہوتی ہے یا مکہ کی طرف بدنہ کو ہا تک کر لے چینے ہے بطور استحسان
ہوتی ہے اگر چہ نیت نہ کی ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مدی تین قتم کی ہے اونٹ گائے 'تیل' بھیز' مکری یہ بدایہ میں لکھا ہے اور
مارے نزویک سب سے افضل اونٹ ہے پھر گائے 'تیل' بھیڑ' مکری یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور بدنہ خاص اونٹ اور گائے وئیل سے
ہوتے ہیں یہ محیط مرجسی میں لکھا ہے۔

☆()9:②

ہدی میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں؟

ہدی میں وہی چیزیں جائز ہیں جوقر ہانی میں جائز ہیں اور بگری ہر چیز میں جائز ہے مگر دومق موں میں جائز ہیں جس شخص نے زیارت کا طواف جنابت کی حالت میں کیا ہوا ورجس نے وقو ف کے بعد مجامعت کی ہواس کو بکری کی ہدی جائز نہیں بید ہداریا میں ہے۔

☆(少:⑥

ہدی میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز مکروہ ہے؟

ہدی کے پٹد ڈالناسنت ہے میں میں ان کا موسے نقل اور متعداور قران کی ہدی کے پٹد ڈالیں اوراس طرح جو ہدی ندر ہے اپ اوپر واجب کرلی ہواس کے پٹد ڈالیں احصاریا گنا ہوئے کی وجہ ہے جو ہدی واجب ہوئی اسکے پٹدنہ ڈالیں اوراگر حصاریا گنا ہوں کی ہدی کے ۔ پٹد ڈالاتو جائز ہے اس میں کچھ مضا کفتہ دیں میران انو ہاج میں لکھا ہے بکری کے پٹد ڈالنا ہمارے نز ویک سنت نہیں سے ہدا ہے میں لکھا ہے۔

公(水:)

مدی کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز جیں؟

كتاب الحج

مدی پرسواری نه کریں لیکن میضرورت کی حالت میں جائز ہے اور اس پر بوجھ بھی نہ لا دیں اس واسطے کہ مدی کی تعظیم واجب ہے اور بوجھ لا دینے اور سواری کرنے میں اس کی ذلت ہے اور بیام تعظیم کے ضاف ہے اس لئے حرام ہے بیمچیط سرحسی میں مکھ ہے اگر ہدی پرسواری کی بیاس پر بوجھ لا دااوراس وجہ ہے اس میں بیجھ نقصان ہو گیا تو جس قدر کی ہوگئی ہے و واس کے ذرمہ وا جب ہے اور اس کی کے عوض کوفقیروں پرتفعد ق کردے اوراغنیا کو نہوے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اس کا دود ھے نہ دو ہے اوراس کے تقنول پرسر دیا فی چیزک دے تا کہ دود ھاتر نا موتو ف ہو جائے بیتکم اس وقت ہے کہ ذبح کا مقام قریب ہواور اگر ذبح کا مقام دور ہواور دو دھ نہ دو ہنا نتصان کرتا ہوتو اس کا دودھ دو ہے اور اس کوصد قہ کر دے اور اگر اس کواپنی حاجت میں صرف کیا تو ویبا ہی دودھ یا اس کی تیمت تصدق کرے بیای فی میں لکھا ہے اور اس طرح اگر اس کوغنی کودے دیا تو بھی میں تھم ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اوراگر مدی کے بچہ بیدا ہوا تو اس کو بھی تقیدق کرے یا اس کے ساتھ ذیح کرے اور اس کو پیچ ڈ الا تو اس کی قیمت تقیدق کرے بیٹیبین ہیں لکھا ہے اگر بچہ کو ہلاک کردیا تو اس کی قیمت دینا پڑے گی اورا گراس کے عوض میں کوئی اور مدی مول لے لی تو بہتر ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ ا گر کوئی صحف مدی ہا تک کر لے جلا اور وہ ہاد ک ہوگئی پس اگر و ہفل تھی تو اس کے او پر اور وا جب نبیں اور اگر وا جب تھی تو اور اس کی جگہ قائم کرےاوراگراس میں بہت عیب آگیا تو بھی اور مدی قائم کرے اوراس عیب والی کو جو جا ہے کرلے بیا فی میں لکھ ہے بیقکم اس وقت ہے کہ جب وہ مالدار ہواور اگر تنگدست ہے تو وہی عیب والی جائز ہے بیسرائے الوباج میں لکھا ہے اگر بدنہ راستہ میں ہذاک ہو گیا اپس ' پوٹفل تھا تو اس کو ذیح کرے اور اس کے بغل کوخون میں رنگ کر اس کے کو ہان کے ایک جانب ہٹ ویں اورخود س عل ہے کچھ نہ کھائے اور نہ کوئی غنی مختص کھائے بلکہ تصدق کروے اور میبی افضل ہے اس بات ہے کہ اس کا گوشت ورندوں کے گئے ' پھوڑ وے اور اگر بدنہ وا جب تھا تو اور اس کی جگہ قائم کرے اور اس کوچا ہے جوکرے بیکا فی میں نکھ ہے جب نفل کی مدی حرم میں پہنچے جائے اور وہاں قربانی کے دن سے پہلے معتوب جموع ئے تو اگر اس میں کوئی نقصان آگیا ہوجس کی وجہ سے واجب ادائییں ہوسکت تو اس کوؤنج کرےاوراس کا گوشت تقیدق کر لےاوراس میں ہےخود نہ کھائے اورا گرنتصان تھوڑ اتھا اور واجب ہے کے ادا ہونے کا ما نعنہیں تو اس کوذیح کرےاوراس کے گوشت کوتصدق کرےاورخود بھی کھائے تمتع کی مدی کا تھم اس کے خلاف ہے اس لئے کہ وہ " سر حرم میں قربانی کے دن سے پہلے معتوب ہوجائے اور اس کو ذرج کرے تو کافی نہ ہوگی اور اگر کسی کی مدی چوری گئی اور اس نے اس جگہ دوسری مدی خریدی اوراس کے پیشدڈ الا اور حرم کی طرف کومتوجہ کیا بچر پہلی مدی مل گئی تو اگر ان دونوں کو ذیح کرے تو افضل ہے اور اگر اول کوذیج کیااوردوسری کوچ ڈالاتو جائز ہےاوراً سردوسری کوذیج کیاور پہلی کوچ ڈالاتو اگر دوسری کی قیمت اول کے برابرے یہ کچھ زیادہ ہےتو کچھاس پر دا جب نہیں اور اگر کم ہےتو جس قدر کی ہے اس کوجھی صدقہ کرے بیمچیط میں لکھا ہے نفل مدی کوقر بانی کے دن

> ے پہنے ذکح کرنا سیجے قول کے بموجب جائز ہے رہائی میں مکھا ہے۔ تمتع اور قران کی مدی کوقر بانی کے ماسواکسی دن ذکح کرنا جائز نہیں :

قربانی کے دن میں اس کوؤنج کرنا افضل ہے تیجیین میں لکھ ہے اور تمتع اور قر ان کی ہدی کو قربانی کے دن کے سوا اور سی روز

ہدی کوع فات میں لے جاتا واجب نہیں ہاوراگر متعداور قران کی ہدی کوع فات میں لے جائے تو بہتر ہاون میں نم خو افضا ہاور گائے وہیل بھیٹر و بکری میں ذکح افضا ہاون کو کھڑا کر کے نم کریں اورا گرائ کرنم کریں تو جائز ہاور پہلی صورت افضل ہاور گائے وہیل اور بھیٹر بکری کوان کر ذرج کرے کھڑا کر کے ذرج نہ کر ہاور جمہور کے نز دیک مستحب ہیہ ہے کہ ذرج کے وقت اس کوقبلہ کی طرف متوجہ کریں اوراولی ہیہ ہے کہ بدی کرنے والا اگر خودا چھی طرح ذرج کرسکتا ہوتو خود ذرج کر سے جہیین میں تکھا ہو اور اس کی جھول اور میں رتھد تی کر دیں اور گوشت بنانے والے کی اجرت اس میں سے ندویں یہ کنز میں لکھ ہا گراجرت کے علاوہ گوشت بنانے والے کواس میں ہے کہ بدی گرم جوابیہ میں گھوا۔

گوشت بنانے والے کواس میں سے چھے بطور تھد تی کر وی آگھا۔

گوشت بنانے والے کواس میں سے چھے بطور تھد تی کہ وی آگھا۔

\$ prij: (0)

ہدی کی نذر کا بیان

اگرکسی نے بوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے ذمہ ہدی واجب ہوتو اگر اس نے ہدی کی متیوں قسموں میں سے کی کو میمین کیا ہے تو وہی واجب ہوگی اور اگر کسی کو معین نہیں کیا تو ہمار ہزو کہ بکری واجب ہوگی اور اگر بوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے ذمہ بدنہ واجب ہوگا اور اگر کسی کو معین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے واجب ہوگا اور اگر کسی کو معین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے جس کو جا ہے افتیار کر سے پیچیط میں لکھا ہے اگر بدنہ کو نذر سے واجب کیا تو اس کو جہاں جا ہے ذرج کر سے کیا اگر مکہ میں ذرج کر نے کہا ہے کہ میری دائے یہ کہا ہے کہ کہا ہو تھوں کیا گرائی کی خوال ما میں میں کو جہاں جا میں کہا ہے کہ بیری دائے کہ کہ کے سوا اور کہ بی کو جا کہ کے سوا اور کہ کہا ہے کہ کے سوا کہ کہا ہے کہ کی دیا گرائیں دیا گرائی کو جا کہ کی سے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کر کے کہا ہے کہ کہ کے سوا کو کہ کہ کے سوا کو کہ بیا کہ کر کے کہا ہے کہ کے کہ کے کہا ہے کہ کہ کے سوا کو کہ کر کے کہا ہے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کہ کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کے کر کر کے کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر ک

ے کہ بدنہ مکہ بی میں ذکتے کرے اگر جزور کونذ رہیں واجب کیا ہے تو اونٹوں کوذکے کرنا واجب بوگا یہ بدائع میں تاہم ہے کہ بدنہ مکہ بی گذرگی تو بالا تفاق اس کا ذکے کرنا حرم سے مختص ہے اور اگر جزور کی نذر کی تو بالا تفاق غیر حرم میں جائز ہے بیشرح مجمع البحرین میں تاہم ہے جو ابن ملک کی تھنیف ہے اور اگر کسی نے یوں کہا کہ التد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں بکری کی بدی کروں اور اونٹ کی بدی کی تو جائز ہے جو بدی نذر میں معین کی تھی اگر اس کے مثل یاس سے افضال وے دی یا اس کی قیمت تقد ق کردی تو جائز ہے بیاسوط میں لکھا ہے جو امام مرحمی کی تھنیف ہے۔

 $\mathbb{G}$ :  $\mathcal{C}$ 

### مج کی نذر کے بیان میں

اگرکسی نے نذرکی یون کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میر ہے ذمہ احرام ہے یا یوں کہا کہ میر ہے ذمہ احرام جے کا ہے تو اس پر تج یا عمرہ وواجب ہوگا اوراس کو اختیار ہے جس کو چ ہے معین کر لے اورائی طرح اگر کوئی ایسالفظ کہا کہ جواحرام کے بازم ہون پر دلالت کرتا ہے مثلا یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر ہے ذمہ بیت اللہ تک یو کسبہ تک پیادہ چلانا واجب ہوگا یہ بدائع میں کھا ہے اور اس پر تج یا عمرہ کو اجب ہوگا یہ بدائع میں کھا ہے اور یہی استحدان ہے میں میں مکھ ہے پس اگر حج یا عمرہ کو معین کیا تو بیادہ چلائے یہ م ہ کرنا واجب ہوگا یہ بدائع میں کھا ہے کہ جسب وہ بیادہ چاہاں کے بعد بیادہ پاچلان چھوڑ ہے اور بیادہ پاچھے کی ابتدا میں مشائخ کا اختا ف ہے بعد وہ بیادہ پاچلان چھوڑ ہے اور بیادہ پاچھے کی ابتدا میں مشائخ کا اختا ف ہولیاں کے بعد بیادہ پاچلان ہے اور بعضوں کا بیتو ل ہے کہ جسب اپنے گھر سے نگی تو و ہیں سے بیداہ پاچھوں کا بیتو ل ہے کہ جسب اپنے گھر سے نگی تو و ہیں سے بیادہ پاچھے رہم کے طرف کی کھا ہے۔

یا کعبہ یا مکہ یا حرم یا مسجد الحرام یا صفا و مروہ تک بدی ہے تو وہی تکم ہوگا جواس کہنے کی صورت میں مذکور ہوا کہ القد تعانیٰ کے واسطے میرے ذمہ بیت القد وغیرہ تک پیادہ پا چانا وا جب ہے اور جواتف آل وا ختلاف وہاں تھا یہاں بھی جاری ہوگا ہے بدائع میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ القد تعانیٰ کے واسطے میرے اوپر جج فرض دوبارہ وا جب ہوتو کچھ لازم نہ ہوگا ہے چط میں لکھا ہے اگر یوں کہا کہ القد تعانیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال واسطے میرے ذمہ اس سال میں دوجے واجب ہیں تو اس پر دوجے واجب ہوں کے یایوں کہا کہ القد تعانیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال میں دوجے واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے اوپر سوجے واجب کے تو اس طرح لازم میں دی تجے واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے اوپر سوجے واجب کے تو اس طرح لازم ہوگا اور اگر کسی نے میں کہا کہ القد تعانی کے واسطے میرے ذمہ آدھا تجے ہوتو امام مجھر کا بی تول ہے کہ اس پر پورا آج لازم ہوگا اور اگر کسی نے گئی لیک میں بیٹر طرکائی کہ میں ایسا جج کروں گا کہ خطواف زیارت کروں گا خدوقوف عرفات کروں گا تو اس پر پورا آج لازم ہوگا ہے فاوئ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے فرمتمیں جج واجب ہیں اور ایک س ل بیس تمیں آدمیوں سے جج کرایا ہیں اً سروہ خج کا وقت آنے نے سے پہلے مرگیا تو کل جائز ہوئے اور اگر جج کے وقت بیس وہ زندہ ہے اور جج پر قادر ہے تو ان بیس سے ایک باطل ہو گئے اور اگر جج کے وقت بیس وہ زندہ ہے اور جج پر قادر ہے تو ان بیس سے ایک باطل ہو ہو گئے یہ محیط میں لکھا ہے اگر مربض نے بیہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بی محصاس مرض سے اچھا کر ہے تو میرے فرمد جج واجب ہے ہیں اچھا ہو گئی تو اس کے فرمد جج لا زم ہے اگر چداس نے بیٹ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کیونکہ جج تو اللہ تعالیٰ بی کے واسطے ہوتا ہو جو وَں تو میرے فرمہ جج ہے ہیں اچھا ہوا اور جج کیا تو اس کے قرض ادا ہوگا اور جج فرض کے سوااور سے کھا نیت اس کی تو نیت اس کی تھے جے بیٹ اور جا ہوا اور جج کیا تو اس کے بیٹ اور جا کہا تو اس کے میں اور اور جج فرض کے سوااور سے کھی نیت کی تو نیت اس کی تھے جے بی خلاصہ میں لکھ ہے۔

## متفرق مسائل

## فتاوي عالمگيري. جد 🛈 کتاب الحج

ہے یا ہر کرا دے نگر مکر وہ ہے اور جب مالک اپنے غلام کواحرام ہے یا ہر کرنے کا ارا دہ کرے تو اس کے ساتھ کم ہے کم کوئی ایسافعل سر لے جواحرام میں منع ہے مثلاً ناخن تراشے بالل كترے يا خوشبولگائے يا اور كوئى ايسافعل كرے صرف منع كرنے يا يہ كہدد سے سے كہ میں نے تجھ کواحرام سے باہر کر دیاوہ احرام ہے باہر نہوں گے بیسراٹ الوہاٹ میں لکھا ہےا "برغلام یا باندی ما لک کے تھم ہے احرام ب ند سے بھر ما مک ان کو بیچے تو بھے جا کز ہے اور ہمارے نز دیک مشتری کو بیا فقیار ہے کدان کو جج ہے منع کرے اور احرام ہے باہر مرا دے بیشرح طیٰ وی کے باب الفدید میں لکھا ہے اس بیجا لی نے ذکر کیا ہے کہ حج کرنے پریا اور عبادتوں ومعصیتوں پراجارہ لین جا نزنبیں اوراً ارتج کے لئے اجرت برمقرر کیا اور حج کرانے والے نے اجرت دے دی اور اس نے میت کی طرف ہے حج کیا تو میت کی طرف ہے جائز ہوگا اور اس کواجرت اس قند رجائز ہوگی جوراستہ کے جانے آنے میں اس کے کھانے اور چینے اور کیٹرے اور سواری اور دیگر ضروری اخراجات میں اوسط طور پر بغیر اسراف اور کمی کےصرف ہواور جو پچھاس کے پاس بیجے و ہانوٹنے کے بعد وارثوں کو پچیر دے اور جو فاضل بچے اس کوخود لے لینا جا ئزنہیں ہے لیکن اگر وارث بطورا حسان کے حج کر نے والے کے ملک میں چھوڑ دیں تو وارثوں کے مالک کر دینے ہے اس کو جائز ہو جائے گا پیشر ت طحاوی نے ابتدا کتاب میں حج میں مکھ ہے جس محض کومیت کی طرف ہے حج کرنے کا تھم کیا گیا ہوا گروہ داستہ میں لوٹ آئے اور یوں ہے کہ جج ہے کوئی مانع پیش آگیا اور میت کا مال لوٹے میں خرج ہو گیا تو اس کے قول کی تصدیق نہ کریں گے اور وہ تمام خرج کا ضامن ہو گالیکن اگر کوئی امر ظاہر اس کے قول کی تصدیق کرتا ہوتو اس کی تصدیق کریں گے جس مخص کو حج کا تھم کیا گیا تھا اگراس نے کہا کہ میں نے میت کی طرف سے حج کیا اور دارثوں نے یا وصی نے انکار کیا تو اس کا قول قتم کے ساتھ قبول کیا ہائے گالیکن اگر اس تھخص پر جس پُوتھم کیا گیا تھا میت کا پچھ قرض تھ اورمیت نے یوں کہا تھا کہ میری طرف نے اس مال میں جج سیجئے پس اس نے اس کی موت کے بعد جج کیا تو اس پر واجب ہے کدا پنے کج کرنے کے گواہ چیش کرے میہ محیط میں لکھا ہے ترم کے پیخروں اورمٹی کوحرم ہے یا ہر لے جانے میں ہمارے نز دیک پیچھ مضا کقہ نہیں اور اسی طرح خار ن حرم کی منی حرم میں لیے جانے میں پچھ مضا کقہ نہیں فقہا کا اجماع ہے کہ زمزم کا یانی حرم سے باہر لئے جانا مباح ہے کعبہ کے پر دوں سے کھن لے اور جواس میں ہے گر جائے وہ فقیروں برصرف کروے پھرا گران ہے خرید لے تو مضا کقہ نہیں ہے عابیۃ انسرو ہی شرح مدا ریمیں لکھا ہے۔

' میں ہے۔ حرم کے درخت اراک اور دوسرے درختوں کی مسواک بنانا جائز نہیں اور عبہ کی خوشبوتیرک کے لئے یاکسی اورغرض سے لین جا بزنہیں اور اگر کوئی اس میں سے کچھ لے تو اس کواس کا بچھیر دینا واجب ہے اور اگر کوئی تیمرک کا اراد و کرے تو اپنے پاس سے خوشبولا کر کھیہ کولگائے بھراس کو لے لیے بیرمراج الوباج میں لکھا ہے۔

> حمٰائیہ: قبر نبی سَلَاطِیْا مِکِی زیارت کے بیان میں

ہمارے مش کئے نے کہا ہے کہ زیارت قبررسول اللہ گی افضل مندوبات ہے ہاور من سک فاری اور شرح مختار میں ہے کہ جس شخص کواسطاعت ہوا سے لئے قریب بواجب ہے اور جج اگر فرض ہے تو احسن میرے کہ اول جج کر رے بھر زیارت کوجائے اور اگر نفس ہے تو احسن میرے کہ اول جج کر رے بھر زیارت کوجائے اور اگر نفس ہے تو اس کواختیار (۱) ہے ہیں جب زیارت قبر نج کی نمیت کرے تو جا ہے کہ اس کے ساتھ زیارت مسجد نبوی کی بھی نمیت کرے اس کئے کہ وہ ایک ان تین مسجدوں میں ہے ہے کہ جن کے سوااور کہیں کوسفرنیس کیا جا تا اور حدیث میں ہے آیا ہے کہ نلا متشدہ الد حمال الالمثلثة

مساحدالحرام و مسجدی بنا والمسحدالاقصی ین سرکاسان نده ندها به عرف کریم میدول کے لئے میدادر اماور سے میری میداور می

ا اے اللہ بیچرم تیرے نبی کا ہے کہ تو اس کو بچ نے والا واسطے میرے تارہے اور کراس کو امن مقراب سے اور حساب کی برانی ہے۔

سے اے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے اور بخش میرے لئے گناہ میرے اور کشادہ کرمیرے لئے دروازے رحمت کے اے اللہ تعالیٰ کر مجھے کو آج کے دن زیادہ ان لوگوں کا جنہوں نے توجہ کی تیمر کی حرف میں اور دعا کرنے والوں میں ہے ذیادہ امید بوری ہونے والا اور زیادہ تیمر کی مرضی جا ہے والا۔

<sup>(</sup>۱) قوله قبله روا بیفتیدا بواللیت کی این رای بیان فی سنت کالا ہے ای واسط فتح القدیمیش کہا کہ بیقول مردو ہے اور سیمج پیکہ آپ ک مزار مبارک کی طرف متوجہ بواور قبلہ کی طرف پیٹے کرئے۔ میں الہدا بیار دووشرح ہوا ہیں۔

جم تحق نے وصیت کی ہواس کا بھی سام بہنیا ہے اور اول کے :السلام علیك یا رسول الله فلان بن فلان بستشفع بك لی ربك فاشفع له والجمیع المسلمین پر رسول الشمل الشعلی الشعید و کم کی قرم بارک کے سامنے چرہ مبارک کے سامنے چرہ مبارک کے سامنے ترافی کے پر تیز کو پیٹی کر کے گئرا ہو کر بھتا ہے ہو درود پر سے پر ایک ہاتھ جگہ ہے ہے کر حضرت صدین کے سرمبارک کے سامنے ترفی اور ایول کے : السلام علیك یا خلیفة رسول الله السلام علیك یا صاحب رسول الله فی الغار السلام علیك یا رفیقه فی الاسفار السلام علیك یا امینه علی الاسبرار جزال الله تعالی عنا افضل ماجزا اماما عی امة بیده ولقد خلفة باحسین خلف وسلکت طریقه ومنہاجه خیر مسلك وقالت اہل الردة والبدع ومہدت الاسلام ووصلت الارحام ولم تزل قاتلا للحق ناصرالا بله حتی اتاك الیقین والسلام علیك رحمته الله وبرکاته اللهم امتنا علی حبه ولا تخیب سفینا فی زیادته برحمتك یا کریم پر وبال ہے ہی کر حضرت کر مرات کی امیرالمومنین السلام علیك یا مظہرالاسلام السلام علیك یا محلہ السلام علیك یا میں استخلف فقد نظرالاسلام السلام السلام علیك یا ومیتا فقلت الایتام ووصلت الارحام اقوی بك الاسلام وكنت المسلمین ماما مرضیا وبادیا عہد یا جمعت شملم واعنیت فقربم و جبرت کسرم فالسلام علیك ورحمته الله وبرکاته شملم واعنیت فقربم و جبرت کسرم فالسلام علیك ورحمته الله وبرکاته

پروہاں علیہ ورفیقیہ ووزیریہ ومشیریہ والمعاونین له علی القیام فی الدین والقائمین بعدہ مصالح وسلم ورفیقیہ ووزیریہ ومشیریہ والمعاونین له علی القیام فی الدین والقائمین بعدہ مصالح المسلمین جزا کم الله احسن جزا جتنا کما تتوسل بکما اے رسول الله لیستفع لنا ویسائل ربنا ان یتقبل سعینا و تحیینا علی ملته ویمییتنا علیہا ویحشرنافی زمرته پراپ اور اپ والدین کواسط اور جس محص مصابح وصیت کی ہوائی کواسط اور جس میں ان کے واسط و ما ما نگر کی مربی طرح رسول التصلی التعایہ و کام کے مربی ارک کے ماشے

لے سلامتی ہوجواوپر تیرے یا نبی اللہ کے اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی گوائی ویتا ہوں بیس کہ البتہ تو رسول اللہ کا ہے اور البتہ بہنچ کی تو نے مربالت اور اوا اکر دی ایانت اور تھیں تھے۔ اور تھیں کے میں بہاں تک کے بیش کی گئی روس تیری ورصالیکہ حمیداور محمود ہے عافیت کی برا اور در اور بھی جھے تھے پر افضل دروداور پاک نے یادہ پوری تحییۃ اور بڑھتی ہوئی اے اللہ بیس جزاوے تیری کو تیا مت کے روز سب نبیوں سے زیادہ تر بالا اور سراب کر جم کوان کے جام کو تر سے اور نصیب کر جم کوان کی شفاعت اور بنم کو تیم سے میں ان کے ساتھیوں میں سے کروے اور اے اند میر سے سیٹیر ا آخری جہد جارے نبی کو تیم کے ساتھ مت کیجئے اسے فو واکوال والا کرام جم کو پھر آئی بہاں نصیب فرمائے۔

آٹا یہاں نصیب فرمائے۔

مرا بواور اول سَهُ اللَّهم انك قلت وقولك الحق ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤك فاستعفرواله واستعفرلهم الرسبول لوجدوا الله توبا رحيما وقد جئباك سامعين قولك طائعين امرك مستشفعين نبييك اليك اللهم ربنا اغفرلنا والخواننا الذين سبقونا باليمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيحان ربك رب العزة عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوي ٢٠٠٠ میں زیادہ کرے اور جو جا ہے کم کردے اور اس کے سواجو دیا یا دآئے اور توقیق النبی ہو پڑھے پھر اسطوانہ ابی لب بہ پر آئے جہاں ابی لب بہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا اورالقد نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اور وہ درمیان قبراورمنبر کے ہے وہاں دور کعتیں پڑھے اورا بقد کے سامنے تو بدکر ہےاور جو جا ہے ۔ عامائے مجھرروضہ میں آئے اور و وشل حوض کے مربع ہےاورا مام موضع اس زمانہ میں و بین نماز پڑھتا ہے۔ و ہاں جس قدر ہو سکے نماز پڑھے اور دیا مائے اور شیاح اور ثنا اور استغفار بہت پڑھے پھرمنبر کے یا س آئے اور اپنیا تھوا ک آنار کے مشابہ گمزی پرر کھے جس پرخطبہ پڑھتے وقت رسول التدسلی القد ملیہ وسلم اپنا مبررک باتھ رکھتے تنے تا کہ برکت رسول التدسلی الله ما بدوسکم حاصل ہواور درود پڑھے اور اللہ ہے جو بیا ہے د عا مائے اور اس کی رحمت کے طفیل میں اس کے غضب ہے پن ہ مائے پھر استون دنانہ پر آئے اور و وو مستون ہے جس میں اس لکڑی کا بقید نگا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ نے اس کو چھوڑ کرمنبر پر خطبہ پڑھ تو اس میں ہے رونے کی آواز نکلی تھی پھر رسول القد سی تیز نے مبر ہے اثر کر اس کو بغل میں لیا تب اس کوتسکین بیو کی اور اس یات میں کوشش کرے کہ جب تک مدینہ میں رہے شب بیداری کرے اور تل وت قرآن اور ذکرالند میں مشغول رہے اور منبر اور قبر کے بیاس اور ان دونوں کے درمیان میں آ ہتااور جبر سے دعا مائنگر رہے بیاختیارشرح مختار میں لکھا ہے اور جب تک مدینہ میں رہے دروو بہت پڑھ بیر محیط میں مکھا ہے اورمستیب ہے کہ رسول التد صلی ابتد عایہ وسلم کی زیارت کے بعد بقیع کی طرف جائے اور وہاں کے مزارات خصوصاً قبر سیدالشهدا حمز ه بنانسنز کی زیارت کرے اور بقیع میں حضرت عباس بنائلنز کے قبر کی زیارت کرے اور اسی میں حسن بن علی بنائیش اور زین العابدين بناسخ اوران كے بينے محمد باقر اوران كے بينے جعفر صادق مدفون تيں اور و بيں قبرامير المومنين عثان بنائغذ كى اور قبرا براہيم ولد رسول امتد فناتیز کم ہے اور کئی بیمیاں منائنین رسول امتد منیز کم کا ورآپ کا تیز کم کھو پھی صفیہ جانفٹا اور بہت ہے صحابہ بن کستر اور تا بعین میں مدفون ہیں اور بقیع میں مسجد فاطمہ میں تختامیں نماز ہے ہے اور مستحب ہے کہ پنجشنبہ کے روز شہداءا حد کی زیارت کرے اور ہواں کہ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار سلام عليكم دار قوم مومنين وابا ابشا. الله بكم لا حقوں اور آیت انگری اور سورہ اخلاص بڑھے اور مستمب ہے کہ ہفتہ کے روز مسجد قبامیں آئے رسول اللہ کے ای طرح وارد ہے اور ای طرح وعا مائتے يا صريخ المستصرخين وياغيات المستغيثين ويا مفرج كرب المكر و بين يا مجيب دعوة المضطرين صلى على محمد واله واكشف كربي و حزني كما كشفت عن رسولك كربه وحزنه فيهذا المقام يا حنان يامنان يا كثير المعروف ويادائم الاحسان وياارحم الراحمين أبيافتيار شرح مخارس كصب فتهاني كهب کہ ان مقامات میں کوئی و عامعین نہیں ہے جو جا ہو جا دعا مائے جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھ ہے اورمستحب ہے کہ جب تک مدینه میں رہے سب نمازی مسجد نبوی میں پڑھ اور جب اپنے شہر کولوٹنے کا اراد ہ کرے تومستحب ہے کہ مسجد ہے دور ُ تعتین بڑھ کر رخصت ہواور جود ما بہتر شمجے و ویز ہے اور رسول اینڈک قبرمبارک برآئے اور سلام کا اما د ہ کرے بیمرات الوباح میں لکھا ہے۔

ے سلامتی او پرتمہارے بسبب اس کے کیتم نے صبر کیا جات ہو جو آخرت کا گھر سلامتی او پرتمہارے بی قوم مومنین اور بهم انتاء دندتم ہے ہیں والے تیں ۔ ع اے فریا درس فریا دکر نے والوں کے اورائے غیا شامستغیثہ ان کے اور ختی کھو لئے والے ختی والوں کے اور دعا قبول کرنے والے مصلط لوگوں کے رحمت بھیجی او پرمجم سوچیز نے کے دراس کی آل کے اور کھول مختی میر کی اور میں کہ کا میں مقام ہے۔

# が発行しばりにどうないで

اس کتاب میں گیارہ ابواب میں

 $\mathbf{O}: \dot{\bigcirc}_{/i}$ 

① نکاح کی تفسیر شرعی' اس کی صفت' رکن' شرط و حکم کے بیان میں

نكاح كى شرعى تفسير:

واضح ہو کہ شرح میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جوقصدا ملک متعد پر دار دہوتا ہے یہ کنز میں مکھ ہے اور نکاح کی صفت ہیں ہے کہ حالت اعتدال میں نکاح کرنا سنت موکدہ ہے اور شدت شہوت کی حالت میں واجب ہے اور اگر تربی کو نکاح کرنا میں موکدہ ہو اس کی طرف ہے ظلم صادر ہوگا تو اس کو نکاح کرن کر دہ ہے بیا ختی رش حق میں اس کی طرف ہے خلم صادر ہوگا تو اس کو نکاح کرن کر دہ ہے بیا ختی رش حق میں اس کی طرف نکاح کار کن ایج ہو اور ایج ہو ہو گئے ہوں ہوگا تو اس کو نکاح کرن ایج ہو قبول ہے کو افران کی خواہ مرد کی طرف ہے ہو اور ایم کی خواہ مرد کی طرف ہے ہواور اس کے جواب کو قبول کہتے ہیں میر عنامیہ میں ہے نکاح کی شرطیں بہت ہیں اور مجملہ جو شخص اس عقد کا با ندھنے والا ہے اس کا عالی ہو تا ہو نا ور کہلہ جو شخص اس عقد کا با ندھنے والا ہے اس کا عالی ہو تا ہو نا ہو نا مونا نکاح شکل اور کی اور کی اور کی نامیا کی مونا ہو نا کو با نامی کو دونوں با تیں لینی بالغ وا زاد ہو نا نکاح شکل فد ہونے کے واسطے شرط ہیں باز مجملہ شرط ہیں باز مجملہ میں ہو ان کا حقد با ندھا تو اس کا نافذ ہو تا اس کے ولی کی اجازت (اس کی موقوف ہو گا میہ بدائع ہیں ہے از مجملہ کی تیں اگر طفل (اس کے تو کا رہو نا شرط ہے لیع کی اجازت (اس کی عرب ہو نا ہو کی ہو نا ہو کا رہو نا شرط ہے لیع کی ایک عملہ باندھنے والوں عقد باندھنے والوں کا تا فر بونا شرط ہے لیع تا لیک عورت ہو جس کو شرع نے بدنکاح طال رکھ ہے بینجا یہ میں ہو از انجملہ دونوں عقد باندھنے والوں

۔ آگولے قصد الیمنی باعضد تمتی کا فائد و بخشے ہیں اگر صمنا عدیہ کا فائد و بخشے جیسے نونڈ کی وطی کرنے کے بنے قرید کی قواگر چہ یغرض وطی فرید کی ہے محرفرید ہے اصلی مقصود ملکیت ہے اور وطی کرنا صمنا ۴ بت ہے قواس عدیث تمنی کا نام انکاح نہیں ہے۔

ع ع خرض ہےاورا کراس صورت میں مہر ونفقہ پر قدرت ہوتو ترک میں گئبگار ہوگا اسدا نع ۱۴۔

سے تول عاقل اس سے میراد ہے کہ وہ عقد کا فائد و مجمعتا ہو کہ اس کا بیتھم ہے۔

ی تورنکان کہی بھل ہوتا ہے بھی منعقد پھر منعقد ہا زم وغیر لا زم پھرلا زم نافذ وغیر نا فذ ہوتا ہے مثن مسل ن نے ہندوعورت سے نکات کیا تو سین کا آبات ہے۔

یکا آبات ہے اگر چرا بچا ہے وقبول پایا جائے یا مجنون کا خودعقد کرنا منعقد غیر الازم جے طفل بچھدارنا یا لغے نے اپنا نکاح کیا پس نکاح تو منعقد ہوج ئے گاراس کے ولی کی اجازت پر الازم ہوتا موقوف ہے پھرا گرنگان کی اجازت ولی گئے حتی کدلازم ہوگی یعنی نوٹ نہیں سکن گرنصف مہر چیفنی تھرا ہے تو سے انہی نافذ تنہوگا جس کے الازم ہوگی یعنی نوٹ نہیں سکن گرنصف مہر چیفنی تھرا ہوتا ہے۔

ابھی نافذ تنہوگا جب تک کے مہر نفذ نددے وے پس بیرلازم غیر نافذ ہے۔

(۲) اگرچه نکاخ کا انعقاد برو سان کے جو جائے گا۔

للحن أركاجوم فقد حقد كو يرات ا

میں سے ہرائیک کو دوسرے کا کلام سنن شرط ہے کذائی فناوی قاضی خان اور اگر دونوں نے ایسے نفظ کے ساتھ نکاح ہاندھا جس سے تکاح منعقد ہونانہیں سجھتے ہیں تو بھی نکاح منعقد کہوگا یہی مختار کے بیرمختار الفتاوی میں ہے۔

شروطِ نكاح:

یے ۔ تو رمنعقد ہوگا قال المترجم قالو ایس عفد السکاح وا ان لم یعلما معداہ قال بیر حکما ہے اور دیانڈ واقع ہوئے میں اختلاف ہے۔ اصح بیرکدا گرا تن نہ مجھیں کہ بیرنکاح ہے تو منعقد تہ ہو گا ماوی میں کہا کہ جمیع معاملات میں یک حکم ہے اور بعض نے کہا کہ سب عقد بغیر معنی جائے سیح میں بعض نے کہا کہ جن میں نکاح کی طرح جدو ہزل میکساں ہے وہ صحیح ہے ور نہیں کمانی جامع الرمور۔

ع قولہ جتار ہے اس میں اختلاف کا اشارہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ عموال یکرہ اسطے لازم ہے کہ عدم علم کی صورت میں اعادہ کریں۔

سے تولہ ذمیہ بیم او ہے کہالی عورت ہو جو کسی آس ٹی کتاب کی معتقدہے جیسے مبود بیون فسرانیہ۔

سے تول منعقد ہوج ئے گا قال اکم جم منعقد ہوئے ہیں قوشک نہیں ہے لیکن اگر پیچھے عورت نے وقوع نکاح سے انکار کیا ورم ومسلمان مدلی ۱۰۰ تو ان گواہوں کی گواہی سے نکاح ٹابت ہوگا اور اگر اس کے برعکس واقع ہوا توا سے گواہراں سے ثبوت نہوگا لا ماہ لایقبل شدھا دہ الکا اور علی مسلم و هذه فائدة مزیدة فقد ہو۔

<sup>(</sup>۱) لین بیوی مردمسلمان جوں۔

<sup>(</sup>۲) تعنی مر داور تورت\_

<sup>· (</sup>٣) مثلاسب لفرانی ہوں۔

<sup>(</sup>٣) مثلاً عقد كرنے والا يبودي اور گواه نصرانی ہوں۔

<sup>(</sup>a) تہت لگانے ہے جس کوحد ماری گئی ہو۔

<sup>(</sup>۲) ليخي دويازياده بول\_

میں یہ ہے کہ جو محف اپنی ذاتی وا بیت سے نکات میں وئی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ثابد ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور جوای نہیں ہے وہ گواہ بھی نہیں ہوسکتا ہے بیرخلا صدمیں ہے اور گوا ہول میں عدد (۱) نثر طہبے ہیں ڈالیا گواہ کی گواہی پر نکاح منعقد نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور سب گواہوں کا فذکر ہونا شرطہ ہتا آئندا یک مرداور دوعور توں کی گواہی سے نکاح منعقد ہوا جاتا ہے کذفی الہدا بیگر خالی دوعور توں کی گواہی سے بدون کسی مرد کے منعقد نہ ہوگا اسی طرح خالی دوختی کی گواہی ہے بھی بدون کسی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا بید قبادئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

دونول گواہوں کاعقد باندھنے والے کا کلام سنالازم ہے:

از انجملہ بیشرط ہے کہ دونوں کو او دونوں عقد باند صنے والوں کا کام معاسین کدائی فتح القدیم پس سوتے ہوئے دوگوہوں
کی گوائی سے درحالیکہ دونوں نے عقد باند صنے والوں کا کلام نہیں سنا ہے نکاح سنعقد نہ ہوگا یہ فتاوئ قاضی خان میں لکھا ہے اورا گر
ایسے دوآ وقی ہوں جو بہر سے مادرزاد جی کہنیں سنتے جی تو اس میں مشائخ نے اختاا ف کیا ہے اور صحیح بیہ ہے کہ نکاح سنعقد نہ ہوگا گذا
فی شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اور جکلے کے گوائی سے اور گونگے کی گوائی سے بشرطیکہ سنتہ ہونکاح سنعقد ہوگا گذافی الخلاصہ ۔ اور
ان دونوں گواہوں نے فقط ایک کا کلام سنا اور دوسرے کا نہیں سنا یا لیک گواہ نے ایک ماقد کا کا مسئا اور دوسرے گوائی نے دوسرے کا کلام سنا تو دوسرے گوائی نے دوسرے کا کام سنا اور دوسرے گوائی نے دوسرے کا مسئا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جہ برنے ہوگا ہے ہوائی ہوگا وی جائز کی کی مسئا ہوگا جائز ہوگا ہے گواہ ہے گائی ہوگا جائواہ ہے گائی ہوگا ہے گواہ ہے گواہ ہے گائی ہوگا جو کرنے ہوگا ہے گواہ ہے گائی ہوگا جس کے کان میں ایکار کر کہد یا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب کہ دونوں ایک سے تھائی بی فتاوی قاضی خان میں انکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) خواہ دوہوں یا جارہوں۔ (۲) یعنی کیاغرض ومراداس ہے۔

<sup>(</sup>r) يعني اس كمعني بيان كريكته بين \_ (٣) جوم لي زبان بين جائته بين \_

ا ً رکی عورت ہے ایسے گوا ہوں کے س منے جونشہ میں ہیں نکاح کا عقد کیا اور ان نشہ کے مستون نے نکاح کو پہچان لیا مکر ہات آتی ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے اور نشداتر گیا تو اب ان کوعقد یا دنہیں ہےتو نکاح منعقد ہو یا نے کا بیٹز النة القتین میں ہے فناوی اواللیٹ میں ہے کدا لیک مرد نے ایک تو م ہے کہا کہتم گواور ہو کہ میں نے اس عورت ہے جواس کونفری میں ہے ایک تا کیا کیس عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور گواہان مذکور نے عورت کا کلہ م سنا تگر اس عورت کوہ تکھوں ہے نہیں ویکھا پس اگر اس کو نفری میں و وا کیلی ہوتو نکاح جائز ہوگا اورا گراس کے ساتھ کوئی اورعورت '' ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا ایک مر دینے اپنی لڑکی کود وسرے مر دے ساتھ بیاہ دیا اور بیدونوں ایک کوٹھری میں میں اور دوسری کوٹھری میں چندمر دبیٹھے میں کہوہ اس واقعہ کو سفتے ہیں گرعا قدنے ان کو گواہ نبیس کیا پس سر دونوں کوٹریوں کے بیچ میں کوئی موکھل ایسا ہو کہ جس ہےان مردوں نے دختر کے باپ کودیکھا ہوتو ان کی گوا ہی مقبول جموگی اور ا کرنے دیکھ ہوتو مقبول نے ہوگی بیدؤ خیرہ میں ہے ایک مرد نے چندمردوں کو ایک عورت کے باپ کے بیاس بھیجا کہ اس سے بھیجنے وا ۔۔۔ ے واسطان عورت کی درخواست کریں ہی ہا ہے ہے کہ میں نے بھیجنے والے کے بہاتھ نکاح کردیا اور بھیجنے والے کی طرف سے ان مر دوں میں ہے ایک مرد نے قبول کیا تو نکات سیجے نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سیجے ہو جائے گا اور بہی سیجے ہے اور اسی پر فنوی ہے بیرمحیط سرتھسی ویجنیس میں لکھا ہے اگرنسی مرو نے ایک عورت ہے القد تعالی واس کے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کی گوا ہی پر نکات کیا ق نکاح جائز نہ ہوگا ہے جنیس میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ اپنے ساتھ میرا نکاح کرے پس وکیل نے گوا ہول کے سات کہا کہ میں نے فلا ل عورت سے نکاح کرلیا تھر گواہوں نے اس عورت کونہ پہچاٹا تو نکاح جا نز نہ ہوگا جب تک کہ و کیل مذکوراس عورت کا نام اور اس کے باپ و دا دا کا نام بیان ند کرے اس وجہ ہے کہ مورت مذکورہ غائب ہے لینی آتکھوں ہے اوٹ ہے اور غانبہ ق شنا خت اسی طرح نام بیان کرنے ہے ہوتی ہے کذا فی محیط السنرنسی اور قاضی امام رکن الاسمام علی سغدی ابتدا ہیں واوا کا نام بیان کر : شرطہیں کرتے تھے۔

چېرے کے بردے کی موجود گی میں بھی گواہی معتبر مانی جاتی ہے:

پھراٹی آخر عمر میں اس ہے رجوٹ کی اور داوا کا نام بھی بیان کرنا شرط کرنے گا اور یبی تیجے ہے اور اس پر فتو کی ہے یہ مضمرات میں ہے اور اس کورت حاضر ہو گراس کے چہرہ کو نقاب ہواور گواہ لوگ اس کونہ پہچائے ہوں تو نکاح جائز ہوگا اور یبی تیجے ہے اور اس کو اور اس کو نہ پہچائے ہوں تو نکاح جائز ہوگا اور یبی تیجے ہے اور اس کا اور اس کے باب دادا کا نام بیان کروی سا اور اس گواہ لوگ اس کو دیے لیس مرد نے فقط اس کورت کو پہچائے ہوں حالا تکہ وقت عقد کا وہ کورت فائد ہونے نی مرد نے فقط اس کورت کا تام بیان کیا اور گواہ لوگ کو موجود تی تاریخ نکاح جائز ہوجا ہے گا بی کی طرح میں مکھ سے آس زید میں کو معلوم ہوگیا کہ اس نے اس کورت کو مرادلیا ہے جس کو گواہ لوگ پہچائے تیں تو نکاح جائز ہوجا ہے گا بی کی طرح موجود تی میں مکھ سے آس زید موجود تی گاج ہوگا میں درحالیہ زید بھی موجود تی فکاح کردیا تو تھے ہوگا ورائیں ہی نہ ہوتا ہے درحالیہ دفتر نہ کورہ بالغہ کا نکاح کردیا تو تھے نہ ہوگا اور اگر وہ اور مش کے نے فرمایا کہ آسرائی شخص نے اپنی وختر باکرہ بالغہ کا نکاح اس کی اجازت سے درحالیہ دفتر نہ کورہ کا میں مرد کے ساتھ کردیا اور باب کے ساتھ دوسرام دا گواہ موجود ہے تو نکاح صبح ہوگا اور اگر وفتر نہ کورہ فی میں ہودگی میں ایک موجود کی میں ایک مردے لی وکیل نے فلام کی موجود کی میں ایک مردیا وہ اس کے فلام کی موجود کی میں ایک مردیا اس کے فلام کی موجود کی میں ایک مردیا ہودگی میں ایک مردیا

ا ا دی پس اگرانہوں نے نکاح کے وقت دختر کے ہاپ کوہ یکھ جوتو گوا ہی قبول ہوگ ورنہیں ۔

<sup>1)</sup> فاہر یہ ہے کہ خواہ عورت ہو یام وکونی آ دمی ہو۔

دو تورت کے حضور میں غلام کے ساتھ ایک تورت کا ذکات کردیا تو جائز ندہوگا نیٹیین میں ہے اور اگر سی فخف نے اپنے نحاام و ذکات کردیا تو ہوئے کہ ایم اللہ کے نام موجودگی میں دوسرے ایک مردکی گوابی پر نکاح کیا تو ٹھیک ہیہ ہے کہ یہ ہما ہے اصحاب کے نزدیک جائز ہے یہ تبخیس میں ہے اور اگر مولی نے اپنے غلام ہالغ کا نکاح فقط ایک مردگواہ کی موجودگی میں در حالیکہ غلام ندکور حاضر ہے کسی تورت سے کر دیا تو صحیح ہے اور اگر مولی نے اپنے غلام ہالغ کا نکاح فقط ایک مردگواہ کی موجودگی میں در حالیکہ غلام ندکور میں کورت سے کر دیا تو صحیح ہے اور اگر مالام حاضر ند بوتو جائز ندہوگا اور یہی تھم باندی کا ہے اور امام مرغینا فی نے فرمایا کہ نیس جائز ہے کہ ایک تورت نے ایک مردکو و کیل کیا کہ کسی مرد سے اس کا فاح کر دیا تو امام تجم الدین نے فرمایہ کا کاح کر دیا تو امام تجم الدین نے فرمایہ کہ نکاح جائز ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

ا یجاب وقبول کا ایک ہی مجکس میں منعقد ہونا:

ا اُرعورت نے گواہوں سے کہا کہ فلاں مرو نے جھے خط لکھا ہے اس میں میضمون ہے کہ و و جھے سے نکاح کرتا ہے لیس تم لوگ گواہ ربوکہ میں نے اپنے نفس کواس کے نکاح میں دیا تو نکاح میچے ہوگا کیونکہ گواہوں نے عورت کا کلام اس کے ایج ب کرنے سے

کیونکہ نکاح کے واسطے دومردیا ایک مردا در دوعورتوں کا گواہ ہونا جا ہے اور یہاں اس صورت میں ایک بی مرد ہے یا فقظ دوعورتی بی

ہے۔ مع مسلم کی چھ بیٹر طنبیں ہے کہائ جمل میں ووا یج ب کرے بکہ اس کواختیار ہے نیکن جب ایج ب کرے تو اس وقت گواو کر ہ ضاور تی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگرچه اجازت کے وقت گواه موجود جوں۔

ذ ومعنی کلمات ہے نکاح منعقد ہوجائے گایانہیں؟

اگر عورت کی پیٹھ یا پیٹ کی طرف اضافت کی تو شمس الائم صوائی نے ذکر کیا کہ ہمارے مشائے نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب کے مذہب کے سرتھ اشہ بیہ ہے کہ نکاح منعقد ہوج نے گا یہ بجرالرائق میں ہاوراگر نصف عورت کی طرف نکاح کی اضافت کی تواس میں دوروا بیٹی ہیں اور سیح بیہ ہے کہ نکاح جائز نہ ہوگا یہ فقاوئی قاضی خان وظمیر بیہ میں ہے اور انڈ بھی ہے کہ نگاح جائز نہ ہوگا یہ فقاوئی قاضی خان وظمیر بیہ میں ہے اور انڈ بجملہ بیہ ہے کہ شوہر وزوجہ ہر دومعلوم ہوں ہی آگر کی گئار ہے بیرمختار الفتاوی میں ہوا جا در انڈ بجملہ بیہ ہے کہ شوہر وزوجہ ہر دومعلوم ہوں ہی آگر کی صحفے نہ ہوگا لیکن اگر اس صورت ہوں ہی ایک وختر کی طرف راجع ہوگا جس کا بیاہ نیس ہوا ہے یہ نہرالفائق میں ہے بھین میں ایک لڑکی کا بہتھ میں ایک وختر کی طرف راجع ہوگا جس کا بیاہ نیس ہوا ہے یہ نہرالفائق میں ہے بھین میں ایک لڑکی کا بہتھ ہوگا جس کا بیاہ نیس ہوا ہے یہ نہرالفائق میں ہے بھین میں ایک لڑکی کا بہتھ ہوگا جس کا بیاہ نیس ہوا ہے یہ نہرالفائق میں ہے بھین میں ایک لڑکی کا بہتھ ہوگا جس کا بیاہ نوس کے ایک میں کا نام فاطمہ ہے بس کا مام فاطمہ ہے بس کا میں میں ہوئے کے دونوں نام جمع (اللہ کردے ہوئی نے ایک محفی کی ایک لڑکی ہے جس کا نام فاطمہ ہے بس اس شخص نے دوسرے مردے کہا کہ میں نے تیرے سے تھوائی وختر خانشہ کا نکاح کردیا جال نکدا ہے دختر خوکوری کی داشت کی طرف اشارہ وہ نوس کی ایک شورہ کی دوسرے کی کا نام فاطمہ ہے بس

المبيل قبول كيا ـ

م يانبيس وي ـ

سع لین اگرمولی نے ادانہ کیا تو فروشت کیا جاسکتا ہے۔

نہ کیا و فاون فضی میں مذکور ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ میں نے اپنی دختر تیرے نکاح میں دی اوراس سے زیادہ کھے نہ کہ حالا نکہ اس شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام ی کشہ اور چھے نہ جا انکہ اس شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام ی کشہ اور چھوٹی کا نام صغریٰ ہے اوراگر ایک شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام ی کشہ اور چھوٹی دختر صغریٰ کا نام صغریٰ ہے جھوٹی دختر صغریٰ کے ساتھ نکاح محمد نکاح مستقدنہ ہو کہ اوراگر کہ کہ میں نے اپنی بڑی دختر صغریٰ کا تیرے ساتھ نکاح کیا تو دونوں دختر میں سے کسی کے ساتھ نکاح منعقد نہ ہو گا ہے کہ ہیں ہے۔

گا ہے کہ ہیر ہے میں ہے۔

ا اً رنا بالغدار کی کے باہے نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کوفلال کے نابالغ پسر کے نکاح میں دیا اور نابالغ پسر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کے واسطے اس کوقبول کیا تگر پسر کا نام نہایا پس اگر اس کے دوپسر ہوں تو نکاح جا ئز نہ ہوگا اورا گرا یک ہی لڑ کا ہوتو جا ئز ہوگا اورا گراڑ کی کے باپ نے پسر کا نام بیان کردیا ہومشل کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کو تیرے پسر سمی فلال کے نکاح میں دیا اور پسر کے باپ نے کہامیں نے قبول کیا<sup>(۱)</sup> توضیح ہے دوخنثی ہیں کہا لیک کے والد نے کہا کہ میں نے اپنی اس دختر کوان گواہوں کے س منے تیرےاں پسر کے نکاح میں دیا اور دوسرے کے والد نے قبول کیا پھر بعد کوجس کولڑ کی قرار دیا تھا وہ لڑ کا نکلا اور جس کا لڑ کا قرار د یہ تھا و ولڑکی نکلی تو نکاح جائز ہوگا بیظہیر ہے وفتاوی قاضی خان میں ہے اورا گر دختر صغیرہ کے والد نے پسرصغیر کے والد ہے کہا کہ میں نے اپنی دختر نکاح میں دی اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا اس بسر صغیر کے والد نے کہا کہ میں نے قبول کی تو باپ کے ساتھ (۴) نکاح واقع ہو گا اور بھی مختار ہے کنرافی مختارالفتاوی اور یہی سیجے ہے بیظہیر یہ میں ہے اورا حکام نکاح یہ ہیں کہ عورت ومر د دونوں میں ہے ہرا یک کو دوسرے کے ساتھ ہرا پیےاستمتاع کا اختیارہ صل ہوتا ہے جس کی شرع نے اجازت 'دی ہے کذا فی فتح القدیر اور مر دکوا ختیار ہوتا ہے کے عورت کومجبوس رکھے یعنی اس کو ہاہر نکلنے اور ہے ہر دہ ہونے ہے ممہ نعت کرے اورعورت کے واسطے مردیر مہر اورنفقہ اور کیز اوا جب ہوتا ہے اور حرمت مصاہرہ اور استحقاق میراث دونوں طرف ہے تحقق ہوتی ہے اور جورز وجہ تک جتنی بیویاں ہوں ان کے درمیان عدل کرنا (۴۰) اوران کے حقوق بانصاف شرعی کمحوظ رکھنا وا جب ہوتا ہے اور ہرگاہ کہ شوہرا پی زوجہ کواپنے بستریر بلائے تو اس پراطاعت کرنی واجب ہوتی ہےاور اگرعورت فشوز وسرکشی کرے تو مرد کواختیار ہوتا ہے کہ بیوی کی تادیب کرے جبکہ وہ اطاعت ہے منہ بھیرے اورمستحب ہے کہ مردا پنی بیوی کے ساتھ بطور شرعی معاشرت رکھے کذا فی البحرالرا کق اور حرام ہو جاتا ہے کہ مردا پنی بیوی ک حقیقی بہن کو یا جواس کے تھکم (۳) میں ہے دونوں کو جمع کرے بیسرات الوہاج میں ہے قال اکمتر جم از راہ دیانت واجب ہے ک<sup>ے</sup> رہت<sup>گ</sup>ہ ر کا دھندا کرےاوررونی پائے اوراولا دکودودھ پلائے اورمثل اس کے جوکام ہیں اور مرد کے حق میں مکروہ ہے کہ بوجہ اس کو حلاق دے دے بکذا قالوا۔

ا قل المرجم اس قیدے عورت کے ساتھ ا ناام کرتا یا حیض میں جماع کرتا یا مندمیں دخول کرتا وغیر ہ افعال ذمیمہ سب خارج ہو گئے۔

<sup>(</sup>۱) گینی اینے پسر کے داسطے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی پسرنابالغ کے باپ کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۳) ليني باري مقرر كرنا ـ

<sup>(</sup>٣) لینی مثلاً اس کی حقیقی بہن ہے نکاح کرے یا اس کی خالہ ہے۔

(P): (V)

# جن الفاظ وصیغول ہے نکاح منعقد ہوتا ہے اور جن سے منعقد نہیں ہوتا اُن کا بیان اگر ماضی وغیر ماضی کے صیغول ہے ایجاب وقبول کیا؟

یے بینی زبانی ایجاب وقبول شہو بکدم دعورت کے رو ہر وہر رکھ دے اور عورت اس کواغل کے اور مر داپنے سی تھ عورت کولے جائے۔
ع فال المتر جم بعض نے فر مایا ہے کہ مہدے سی تھ انعقا دخصوصات ہے ہے ہی عموم امت کے واسطے انعقا د شہوگا اور خاہر ادصا حب ہدا ہے
کی اس سے ہیرے کہ بہد مہر ہوئے سے بہد بدول معاوضہ اور اس امر پر محمول کیا جائے گا قول امام حسن بن منصور قاضی خان کا والقد اعلم ۔

(۱) مثل عورت نے کہا کہ میں نے بچھے اپنے نفس کا ما مک کر دیایا صدقہ دے دیایا تیر سے ہاتھ نٹے کیا یا مرد نے کہا کہ میں نے ۔

(۱) قال جعلت انگ نفسی لیمن میں نے اپنے نفس کو تیرے داسطے گروانا۔

میں ہاوراگرم دنے کہا کہ میراحق تیری بضع کے نفع عصل کرنے میں بعوض ہزار درہم کے ثابت ہوگیا پس مورت نے کہا کہ میں نے قبول کیاتو نکاح سے ہوجائے گاید ذخیرہ میں ہاورا گرمورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری عروی میں دیا ہی مرونے کہا کہ میں نے قبول کیاتو نکاح ہوجائے گاید فقاوی قاضی خان میں ہے۔ اورا گرایک عورت نے جوابے شوہر سے بائنہ ہوکراس لائق تھی کہ نکاح کر کے اپنے اس ثوہر کے پاس جس نے اس کو ہائئہ کیا تھا چلی جائے ہیں اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری طرف داتی کیا ہے ہی ہوجائے گاید محیط مرحق میں کھا ہے اور واپس کیا ہی ہو جائے گاید محیط مرحق میں کھا ہے اور دائی کیا گر ہو جائے گاید محیط مرحق میں کھا ہے اور اجن کی خورت اس سے کہا کہ میں نے تجھ سے اس قدر مال پر رجوع کی اور عورت اس سے کہا کہ میں ہوگئ (اور میدوا قعہ گو اموں کے حضور میں واقع ہوا تو نکاح سے جوگا اورا کر مال مہر کا ذکر نہ کیا ہیں اگر دونوں (ا) عورت اس سے رہ میں ہوگئ (اور میدوا قعہ گو اموں کے حضور میں واقع ہوا تو نکاح سے جو گا اورا کر مال مہر کا ذکر نہ کیا ہیں اگر دونوں (ا) کے اس امر پر اتفاق کیا کہ شوہر کی مراواس کام سے نکاح تھا تو نکاح ہوجائے گا ور نہیں ہے ذخرہ میں ہوئی تو یہ نکاح نہ ہوگئا ہی مورت نے جواب دیا کہ میں راضی ہوئی تو یہ نکاح نے تو ہوائے گا ور نہیں ہوئی تو یہ نکاح نہ نہ ہوئی تو یہ نکاح نہ ہوئی تو یہ نکاح نہ نہ ہوئی تو یہ نکاح نہ ہوئی تو یہ نکاح نواز کی قاضی خون میں ہے۔

اكر'' فقط''يه كها كهاين دختر مجھے دے تو نكاح منعقد نه ہوگا:

ل قوله بنفع وراصل افت يعني پاره كوشت روزه كنابيفرج ب-

این فارسی ترکستان است که بژبان ایران خیلے مستنکر است فائم۔

ع قال الرحم والنكاء في ذلك نظير البيع عندنا-

<sup>(</sup>۱) اور حلالنة وكميا (۲) مردو محورت (

<sup>(</sup>٣) ليني من في تحوي كيا-

نے یوں نہ کہ کہ وادم یعنی میں نے ویا اور شوہر نے یوں نہ کہا پذیر نہتم یعنی میں نے قبول کیا اگر ایک مورت ہے کہا گہا کہ قب نے اپ آپ کومیری ہوی کر دیا چی ہیں اس نے کہا کہ میں نے کر دیا تو نکائے منعقد ہو جائے گائی طرح اگر مورت ہے کہا گیا کہ قب نے آپ کومیری ہوی ہوں یہ وی ہوں ہے ایک مورت ہے کہا گیا کہ قب نے اسپنے نئس و کومیری ہوی ہوں دیا جا گیا کہ قبل نے اسٹر دکو مانگا اور مرد نے کہا گیا کہ میں ہے ایک مورت ہے کہا گہا کہ نہیں بھر اثنائے گئٹو میں کہا کہ من ویرا خواستم یعنی میں نے اس مرد کو مانگا اور مرد نے کہا کہ میں ہے۔

کہ میں نے قبول کیا تو نکاح سیجے ہوگا میں شاہ صدیل ہے۔

اگر مرد نے کہارتم ویتے وقت کہا کہ ہیمبرے میری بیوی ہونے کے واسطے تو عورت نے کنا ہے کے

الفاظ بولے أن كى صورت كابيان:

شخ بھم الدین ہے دریافت کی گیا کہ بالسمع والطاعة یعنی سروچھ تو شخ نے فرمایا کہ نکاح منعقد ہوج نے گا اورا اس کے میری بوی ہونے کے واسطے دیا پس اس نے کہا کہ بالسمع والطاعة یعنی سروچھ تو شخ نے فرمایا کہ نکاح منعقد ہوج نے گا اورا اس کہ بیں احسان مند ہوئی تو منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ پہلا کلام تو اجابت ہے اور دوسرا کلام وعد ہا ہے یہ محیط میں ہے ایک ورت نے ایک مرد سے بہرکہ میں نے اپنے نفس کو تیر نے نکاح میں دیا پس مرد نے کہا کہ بخد اوندگاری پذیر فتم یعنی میں نے آتا بنانے کے واسطے قبول کیا ہے بہرکہ میں نے آتا بنانے کے واسطے قبول کیا اتو نکاح سمجے ہوگا اورا گراس سے بین کہا بلکہ اس سے کہا کہ شاہ ش بس اگر بطور طفز کے نہ کہا ہوتا ہے اور بی سمجے تول ہے اور نیز افخ اتا ارتبا منعقد نیس ہوتا ہے اور بی سمجے تول ہے اور نیز افخ اتا الیف علی منعقد نیس ہوتا ہے ہوگا اور ان منعقد نیس ہوتا ہے ہو اور نیز افخ اتا الیف و براک ہے جسی منعقد نیس ہوتا ہے ہوگا دی قاوی قاضی خان میں ہے۔

وصیت اگر چہموجب ملک ہے مگرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے:

نیز یدافظ شرکت و کما بت (۲) بھی منعقد نہیں ہوتا کذائی محیط السرنسی اور نیز بافظ اعمال (۵) وولا (۹) جمی منعقد نہیں ہوتا کذائی المحیط السرنسی اور نیز بافظ اعمال وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہے منعقد نہیں ہوتا ہے کذائی فایۃ السروجی اور نیز بافظ فدا (۱۹) بھی منعقد نہیں ہوتا کذائی المحرالرائن اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ وصیت اگر چہوجب ملک ہے گرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے بید ہدایدو کافی میں ہے اور اگر ایک شخص نے کہ کہ بیس نے اپنی باندی کی یضع کی بعوض ہزار در جم کے فی الحال کے واسطے وصیت کی اور دوسری نے قبول کیا تو نکاح منعقد ہوگا یہ نہا ہے

ا قال الرحم ہماری زبان میں وعدہ بھی صرت نہیں ہے فاقیم۔

<sup>(</sup>۱) اجارود یا عاریت و یا (۲) عاریت و یا (۱

<sup>(</sup>m) مباح كراء طال كرويتاء (m)

<sup>(</sup>۵) فاكره اشانا \_ لعني مكاتب كيا ـ

<sup>(4)</sup> آزادگرا۔ (A) موالات کرنا۔

<sup>(</sup>٩) ودايت ركنال فديد ينال

میں ہا ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ اپنی وختر فلانہ کا میر ہے ساتھ بعوض اس قدر مال کے نکاح کرو ہے پس اس وختر ٹا ہالغہ کو واحد نے کہا کہ اس کو جہاں تیرا بی چا ہا تھ لے جاتو نکاح منعقد نہ ہوگا ہے خلاصہ میں ہے ایک عورت نے ایک مرد ہے اپنے نکاح کا کام کہن شروع کیا کہ نکاح کر دیا میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا ہے ذخرہ میں ہے ایک مرد نے ایک جم عت کوایک شخص کے پاس نہ کو نہ کہ کہ بیا کی تھی کہ مرد نے ایک جم عت کوایک شخص کے پاس بن خرض بھیجا کہ اس کے واسطے شخص نے کولی تو نکاح منعقد نہ ہوگا ہے واسلے خص کے واسلے خص کے دور اور ایک خص کے بال کہ بین خرض بھیجا کہ اس کے واسلے خص کے کہا کہ جم نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس اور کول نے جاکہ کہ تو نوال کے واسلے کہ ان کو تو نے اپنی وختر فلا نہ جم کو دی اور اسلے کہ ان کو گول نے بھیجنے والے کی جانب ان اور کول نے بھیجنے والے کی جانب ان اور کول نے بھیجنے والے کی جانب ان اور کول کے سامنے فاری میں کہا کہ مازن وشو تیم لین جم دونوں کی جانب کہ بین ہم کورت دونوں نے کام کہ بین جم کورت دونوں کے سامنے فاری میں کہا کہ مازن وشو تیم بین جانب کہ جانب کہ بینے کہا کہ بین ہوا حالا تکہ بیشتر ہے اور اگر مرد نے کہا کہ بینے ہوگا کہ ان کول نے نہا تو اس میں مضائے نے اختلاف کیا ہوں نے دونوں سے کہا کہ آبی تھی اس گوکونکاح قرار دیا ہے اور دونوں نے جواب دیا کہ باس تو میا واقع ہوئے کا بین کو میا ہوں نے دونوں سے کہا کہ باس تو میا واقع ہوئے کا بین کام کام ان کام کہ باس تو میا سے کہ کام منعقد ہو جواب دیا کہ باس تو میا سے کہ نکاح منعقد ہو جواب دیا کہ باس تو میا سے کہ نکاح منعقد ہو جواب دیا کہ باس تو میا سے کہ نکاح منعقد ہو جواب دیا کہ باس تو میا سے کہ نکاح منعقد ہو جواب دیا کہ باس تو میا سے کہ نکاح منعقد ہو جواب دیا کہ باس تو میا سے کہ نکاح سے نکام منعقد ہو جواب دیا کہ باس تو میا سے کہ نکاح سے دونوں سے کہا کہ آبی تھی کہ باس تو میا کہ دیا ہو کہ کہ کہا کہ باس تو میا کہ باس تو میا کہ کہا کہ باس تو میا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

متیمیہ بیں مکھ ہے کہ بیٹے علی سعدیؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت کوسلام کیا ہا ہی طور کہ السلام ہی ہا ہے میری بیوی اس نے جواب دیا کہ وظلیم السلام اے میر ہے فہ ونداور اس کلام کو گوا ہوں نے ساتو شخ نے فر مایا کہ اس ہے کا م منعقد نہ ہوگا بیتا تار فانیہ بیل ہے ایک مرد ہے کہا گیا کہ وختر خویشتن ربہ پسرمن ارزانی داختی یعنی تو نے اپنی دختر کو میر ہے پہ سے واسط ارزانی رکھا پس اس نے جواب دیا کہ داشتم لو (۱) دونوں میں نکاح منعقد نہ ہوگا بید خیرہ میں ہے طفل صغیر کے والد نے گوا ہوں ہے کہا کہ کہم لوگ گواہ رہو کہ میں نے فلال کی دختر صغیرہ کو اپنے پسر فلال کے نکاح میں بعوض استے مہر کے کردیا پھر دختر صغیرہ کے ب پ سے یو چھا گیا کہ کیا ایسانہیں ہے اس نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے اور اس سے زیادہ پچھ نہ کہا تو اولی ہے ہے کہ نکاح کی تجدید کرلیس اور اگر تیجد ید نہ کی تو بھی جائز ہے بید قاوئ قاضی خال فظہیر ہے میں ہے۔

اگر ذومعنی الفاظ استعمال کیے تو نکاح کن صورتوں میں منعقد ہوجائے گا؟

ا گرفاری ہیں مرد نے کہا کہ خویشتن رابز نے دادم بتو بہزار درم یٹی میں نے اپنے آپ کو بعوض ہزار درہم مہر کے تیری بیوی بونے کے داسطے دیا پس عورت نے جواب دیا کہ پذیر تھتی ہیں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ زن تی لیعنی بیوی ہونے کا افظ فاری (۶) ہیں مرد پراطلاق نہیں ہوسکتا ہے ہے جنیس میں ہادرا گروختر کے باپ سے کہا کہ آیا تو نے اپنی وختر میرے کاح میں دی اوراس نے جواب دیا کہ نکاح میں دی یا کہ نکاح میں دی یا کہ نکاح میں دی یا کہ کہ ہاں تو جب تک اس کے بعدم دیدکور بیانہ کیے کہ میں نے قبول کی تب تک نکاح

ا معن كيا \_

ع قول بخلاف لفظ زوج کے عربی میں کہ وہ مر دوعورت دونوں پراطلاق ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعتی رکھا میں ئے۔

<sup>(</sup>۲) اوراياي جاري زبان شي يوي كالفظه

منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ قولہ آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی بیاستفہام ہے بیفآوئی قاضی خان میں ہےاور لفظ قرض ور بن ہے کاح منعقد ہوئے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سیح پہ ہے کہ ان لفظوں سے منعقد نہیں ہوتا ہے بیفآوی قاضیٰ ن میں ہے اور بعض ئے فر ماہ کہ بنا ہر قبیس قول امام ابوصنیفہ ًاورا مام محمدؔ نے فظ قرض ہے منعقد ہوگا اس واسطے کہ نفس قرض ان دونوں اماموں کے نز دیک تمایی (۱) ہےاور یمی مختار ہے بیرمختارالفتاوی میں ہےاورافظ سم ہے بعضوں نے کہا کہ منعقد ہوتا ہےاور بعضوں نے کہا کہ بیل منعقد ہوتا ہے اور اس طرح بیج صرف کی لفظ ہے بھی نکاح منعقد ہونے میں دوقول ہیں لیعنی بعض کے نز دیک منعقد ہوتا ہے اور بعض کے نز دیکٹبیں بیٹنی شرت کنز میں ہےاور جو نکاح کہ مضاف ہومشلا دختر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کوکل کے روز تیرے نکاح میں دیا تیجیٰ آئندہ جوکل ہوگا تو پیشیج نہ ہوگا اور جو نکاح کہ معلق ہوپس اگر ایسی چیز پرمعلق ہو جوگز رچکی ہےتو نکاح صیح ہوگا اس واسطے کہاس کا حال معلوم ہے چنانچیا گرزید کی وختر کا خطبہ کیا گیا اوراس نے خبر دی کہ میں نے فلاں مرد سےاس کا نکاح کردیا ہے ہیں غاطب نے اس قول کی تکندیب کی پس زید نے کہا کہ آئر میں نے فلاں مرد سے اس کا نکاح نہ کیا ہوتو میں نے تیرے پسر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہیں پسر کے باپ نے اس کو قبول کیا پھر ضاہر ہوا کہ زید نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا تھا تو نکاح سیجے ہوگا ہے نبرا بفائق میں ہے اورا ً برگواہوں کے حضور میں ایک عورت ہے کہا کہ میں نے تجھ سے اس قدرمہر پر نکاح کیابشر طیکہ میرابا پ اجازت دے وے یہ راضی ہو جائے پس عورت نے قبول کیا تو نکاح سیح نہ ہوگا ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط نکاح کیا کہ وہ عورت ط لقہ (۲) ہے یا بدین شرط کہ معامد طلاق میں عورت ند کورہ کا اختیار <sup>(۳)</sup> اس کے قبضہ میں ہے تو امام محمدؓ نے جامع میں ذکر فرمایا کہ نکات جا ہز ہےاورطلاق باطل ہےاورعورت کا اختیارعورت کے قبضہ میں شاہوگا اورفقیہالوالدیث کے فرمایا کہ بیقیم اس وفت ہے کہ جب مرد ۔ نے پہل کر کے بول کہا کہ میں نے بچھ سے اس شرط پر نکات کیا کہ تو طالقہ '' ہے اورا اُسرعورت نے پہل کی اور کہا کہ میں نے بینے شس کو تیرے کا ح میں بدین شرط دیا کہ میں طالقہ ہوں یا بدین شرط کہ امر طلاق میرے اختیار میں ہے جب جا ہوں گی اینے تے یہ کو طلاق دے دوں گی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح جائز ہو گا اور طلاق واقع<sup>(۵)</sup> ہو گی اور امر طلاق اس عورت کے اختیار (۲) ہوگا ای طرح اگرمولی نے اپنی باندی کا نکاح اپنے غام کے ساتھ کیا لیس اگرغدام نے پہل کی اور کہا کہ میرے ساتھ اپنی س باندی کا نکاح بعوض بزار درجم مبرے اس شرط بر کردے کہ اس باندی کی طراق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہوگا جب میا ہے طاق ، ے، یہ پس موں نے باندی مذکور واس نیا، م نے نتات میں دی تو نکات سیجے ہوگا مگرام طلاق کا اختیارموں کے قبضہ میں شاہو گا اور اسر موں نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اپنی بیا باندی تیرے نکات میں بدین شرط دی کہاس کے طلاق کا اختیار میرے قبضہ میں ہے جب پ ہوں گا طلاق دے دوں گا پس نیا، م نے اس کو قبول کیا تو نکات جائز ہوگا اور مولیٰ کو امر طلاق کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر غا، م نے

قول عاقد کی مصفہ ہے بینی طائق و گ ہونی ہے ہیں اس طول عبارت کو مجھوڑ کر مترجم نے بیائے عالقہ اختیار کیا ہے جند کہ عاقد عند کا عاق ہے جن کے مرٹیک بہی ہے مگر ریصفت میں بدا طاق قرع ب سے نبذا اروو میں ایک گونداس بران کی پییٹ آنی جائے جیسے عاش وجا سد فاقیم م

<sup>(</sup>۱) اور زکان ایسے لفظ سے منعقد ہوتا ہے جو بمعنی تسیک ہو۔ (۲) طلاق ہوئی۔

<sup>(</sup> m ) لین عورت مختار ہے جب جا ہے۔

<sup>(</sup>٣) ورصورت او في هيا

<sup>(</sup>۵) ورصورت تانيه

ا بین مولی ہے کہ کدا ترجی ہے اس اوا ہے نکان جم لیا تو اس سے طدق کا افقیا ربھیٹہ تھ کو ہے پھراس واپنے نکان جم لیا تو اس سے طداق کا افقیا ربھیٹہ تھ کو ہے پھراس واپنے نکان جم لیا تو اس ہے۔
طداق کا افق ربھیٹہ مولی کو حاصل رہے گا اور غام نہ کورموں کو اس افقیا رہے بھی خاری نہیں کرسکتا ہے بیفا دی تاضی خان جس ہے۔
میں اختلاف کیا ہے اور میر ہے زو کر فرما یا کدا کر کئی کو ست ہو گا رو ہم پر پوعدہ حصاد اور یا س نکا کی کیا تا الفتاوی میں ہے
میں اختلاف کیا ہے اور میر ہے زو دیک مختار ہیہ ہے کہ نکاح سنعقد ہوجائے گا اور ہیں بیدست میعاد ہیں ہوتا ہوگی میرمثار الفتاوی میں ہوتا ہو نوا کہ میں خواہ تین روز کا خیار ہو یا کم کا یا ذیر وہ کا اور اگر الہی شرط کے داسطے تر اور دیا جائے ہو نکاح جائز ہوگا مگر شرط خاند کو ربطل ہوگا ۔
دو سے قرار دیا جائے تھی یا غذہوتو عورت کو خیار حاصل ہوتا ہے تا اور اگر جم جب ذکر مرد کا جزئے قطع ہونا اور مجوب و ہم تحف ہے جس کا ذکر اور بیا ہما مظم وا ما ابو یوسف کا تو ل ہے بیشرح طی وی ہی ہو ہوں جے بدھیا ہو ہو ہو ہو اور کئی کہ آئی کہ ہو ہا کہ اور بیا ہو اور اگر اور اور اور اور ایا ما بو یوسف کا تول ہے بیشرح طی وی ہو ہا گائی کہ گورت ہا کہ دو ہو گھر اس شرط کے برخلاف پایا تو اس وخیار میں ہوتا ہے نوا اس وخیار خان کی گئی کہ گورت ہا کر دو ہو گھر اس شرط کے برخلاف پایا تو اس وخیار ماصل نے بوگا کو نیا تا دو نو یہ ہو اس میں دید کورش ہر کا ہی تو اس وخیار کا ترکی کہ تو کئی کہ ہو تھر اس شرط کا کا تی کہ بیا تو اس کو دور اس کی کہ دور سرے پر شرط کائی کہ تو کہ اس کو خیار کی تو کی بیا تو اس کو خیار کی ہو کہ بر کا کہ کو کہ برای شرط کی کر خان ہر براہ کو کہ برای شرط کے برخلاف پایا تو اس کو خیار کی تو اس کو خیار کی ہو گھر اس شرط کے برخلاف پایا تو اس کو خیار

(b): \(\frac{1}{\range}\)

باپ کوخیار حاصل نہ ہوگا مید ذخیرہ میں ہے۔

### محر مات کے بیان میں

ہے تو نکاح جائز ہوگا بشرطیکہ مرد مذکوراس کا تفو ہواورعورت مذکورہ کو یکھ خیار حاصل نہ ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور فقاوی

ابواللیٹ میں ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کے بدین شرط نکاح کیا کہ میرے ہا ہاکو خیار صل ہے تو نکاح سیح بوگا ورشو بر کے

قال المتر جم محر مات یعنی ایسی عورتوں کے بیان میں جو بمیشہ یافی اعال کے واسطے حرام بیں قال اورمحر مات کی نونشمیں بیں فلم ((دِیّل:

محرمات بہنسب کے بیان میں

اليي عورتيں جوقر ابت رحم کی وہ ہے ابدی طور برحرام ہیں:

لین رحم کی قرابت کی وجہ سے جوعورتیں ہمیشہ کے واسطے حرام ہیں چنا نچہ ایسی محر مات عورتیں امہات لیعنی ما میں ہیں اور بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں بیس بیعورتیں جوندکور ہوئی ہیں نکاح کی راہ سے بھی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں بیس بیعورتیں جوندکور ہوئی ہیں نکاح کی راہ سے بھیشہ کے واسطے ہمیشہ کے واسطے ہمیشہ کے واسطے حرام ہیں اور واضح ہو کہ اور اس سے بھیشہ کے داس شخص کی مال جمیس اور واضح ہو کیا میں دادی وغیرہ یا گی تانی وغیرہ جا ہے جتنے حرام ہیں اور واضح ہو کہ اور اسلے بیمراد ہے کہ اس شخص کی مال جمیس کی سے بوکہ اور واضح ہو کہ اور اسلے بیمراد ہے کہ اس شخص کی مال جمیس کی مال کی گی دادی وغیرہ یا گی تانی وغیرہ جاتے جتنے

ل حساد کھیتی کا نے کا وقت اور دیاس اس کے روندے جانے کا وقت۔

ع ۔ قال البحر مجما اُر چیہو تیلی ماں یعنی جو یاپ کی تحت میں ہوہ وبھی اسی طرح حرام ہے میں پوئکہ اس سے نسب کی قرابت نہ تی اس واسطے اس مقام پر بیان نبیس کیا۔

او نیج<sup>(۱)</sup> مرتبہ کی ہوسب تعلیمی و دانگی حرام میں اور بیٹیوں ہے بیمرا دے کہا س مرد کی صلبی دختر ہو یا اس کی دختر کی دختر ہواور جاہے جتنے نیچے مرتبہ پر ہوبہرصورت دائگی حرام بیں اور بہنوں سے میمراد ہے کہ تگی ایک مال و ہاپ ہے بہن ہویا فقط ہ ب کی طرف سے بہن ہو یا فقط ماں کی طرف سے بہن ہو پس یہ بنیں قطعی حرام ہیں قال المتر جم اور ہندوستان میں جو جچاز او بہن اور پھوپھی زاد بہن وغیر ہ ہوتی ہیں وہ فقط نسب کے رشتہ ہے حرام نہیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے اً سرکوئی وجہ دیگر مانع نہ ہومثلا اس مر د نے اپنی پھوپیھی کا دود ھے ہیا تو اس کی دختر ہے جواس کی پھوپیھی زا دبہن تھی اب رضاعی بہن ہو گئی للمذا بوجہ سیب کے نا جائز ہو گئی اور ور نہ جا بزنھی اور واضح ہو کہ بھائی بھی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک <sup>(۲)</sup> سگا بھائی دوسرا<sup>(۳)</sup> فقط ہاپ کی طرف ہے اور تیسرا<sup>(۳)</sup> فقط مال کی طرف ہے اپس اب جاننا جا ہے کہ بھائیوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی بیٹیوں سے انہیں بھائیوں اور انہیں بہنوں کی بیٹیاں خواہ ایک درجہ کی ہوں یا پوتیاں و پروتیاں ونواسیاں و پرنواسیاں وغیرہ جا ہے گئے ہی نیچے در ہے پر ہوں قطعی دانمہ حرام میں اور پھو پھیاں بھی تنین هرح کی ہوتی ہیں ایک تو ہاپ کی سنگی یعنی ایک ماں و باپ کی بہن اور دوسری فقط باپ کی طرف ہے بہن اور تیسری فقط مال ک طرف ہے بہن میں پھوپھیاں ہیں اور ای طرح ہاہے کی پھوپھیاں بھی انہیں تین طرح کی ہوتی ہیں اور اس طرح ماں بی پھو پھیاں بھی اور ای طرح اجداد کی پھو پھی ں اور ای طرح جدات کی پھو پھیاں سمجھی ای طرح ہوتی ہیں اور جا ہے جس قدر او نچے مرتبہ پر بہوں سب کا کیسال تھم ہے کہ سب قطعی دائمی حرام ہیں اور واضح رہے کہ پھوپھی کی پھوپھی کی صورت میں دیکھا جائے کا کہ اگر کچوپھی اس مرد کے باپ کی ایک مال و باپ کی طرف ہے گئی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف ہے بہن ہوتو کچھوپھی کی کچھوپھی کھی حرام ہو گی اورا اً سر پھوپھی اس کی فقط مال کی طرف ہے پھوپھی ہوتھی کی پھوپھی حرام کنہ ہو گا اور خدیا ت ہے میرا د ہے کہ تکی ایک ماں و باب ہے اس کی خالے ہولیعنی اس کی مال کی سگی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف سے یا فقط مال کی طرف سے خالہ ہوسب حرام ہیں و نیز اس کے آیا ءواجداد و ماں و جدات کی خایا میں بھی میمی تھم رکھتی ہیں کہ قطعاً دائمی حرام ہیں اور بی خالہ کی خالہ پس اً سرخالہ اس شخص کی سنگی بعنی ماں و ہا ہے کی طرف ہے اس کی مار کی بہتن ہو یا فقط مال کی طرف ہے بہتن ہوئے ہے اس کی خالہ ہوتو اس کی خالہ ک خالداس برحرام ہوگی اورا گراس کی خالہ فقط ویا ہے کی طرف ہے اس کی مار کی جمہن ہوئے ہے اس کی خالہ ہوتو خالہ کی خارراس برحرام نہ ہوگی بہمحیط سرحسی میں ہے۔

ا يعنى تكاح ب جائز بوعتى ب

<sup>(</sup>۱) لیمنی پر پانی و پر دا دی وغیر ه۔

<sup>(</sup>۲) لیخی اس کے نطقہ ہے۔

راداو کر ادار کر ادار کر ادار (۳)

<sup>(</sup>٣) المانية الحال

فرود):

محرمات بہصہریت کے بیان میں

الیی عورتوں کا بیان جورشتہ داری میں جڑنے کی وجہ سے حرام قراریاتی ہیں:

یی خرودادی و دارادی کے درشتہ سے جو تورشی حرام ہوجاتی ہیں اور بیٹورشی چارفرقہ ہیں فرقہ اول اپنی ہو یوں کی امہات کو جدات از جانب مادرو پدرا کر بچہ کتنے ہی او نے مرتبہ پر ہوں فرقہ دوم زوجہ کی بٹیاں اوراس کی اولا د کی بٹیاں چاہے جینے نیچود دجہ پر ہوں مرد پر حرام ہوجاتی ہیں بشر طیکہ اپنی زوجہ کے ساتھ دخول کیا ہو کذائی العم دی خواہ اس کی زوجہ کی دختر اس کی پرورش میں ہویا نہ ہو کہ افرائی شرح الجامع الصغیر قاضی خان ق ل المور جم زوجہ کی اولا د کی حرمت کے واسطے بیقید لگائی ہے کہ زوجہ کے ساتھ دخول تحقیق کیا ہواورا گروطی نہ کی ہوتو حرام نہ ہوگی ہیں چاہے بی دخول کے زوجہ کو طلاق دے حراس کی دان و جنری کر سے بخال ف زوجہ کی ماں و میں والے مراک کر سے بخال ف زوجہ کی ماں و خورہ و کے بعد نکاح تربیل کر سکتا ہے ف دخظ اور زوجہ سے دکھی کر سے یو نہ ہو جانے نہ تو کہ کہ اس کی ماں وغیرہ سے نکاح تربیل کر سکتا ہے ف دخظ اور زوجہ سے دکھی کر سے یو نہ ہو جانے نہ تو کہ کہ اس بھی کر سکتا ہے ف دخظ اور اس بات کے حق میں تبیل رکھا کہ خطوت واقع ہونے نوجہ کی اولا دحرام ہوجائے کذافی الذخیرہ فی نوع ما یستی ہم تی الم مراخ قد میں موجہ سے کا داور کر اس ہوجائے کہ اللہ خرا میں بھی الم مراخ قد جہ رم المجائی دولی کی ہوں ہوں کے بیان کرویا کہ خطوت واقع ہونے نے دوجہ کی اولا دحرام ہوجائے کذافی الذخیرہ فی نوع ما یستی ہوتی الم مین زوجہ کے موجہ کی کا کرنا چائز نہ نہ رہے گو خواہ پسر نے اپنی زوجہ کے الم میں ہوتھ کے کو المواہ کہ المجائی کو میاں میں ہوتھ کے دو بھر مرا تا ہو کہ تو ہو بھر مرا تا ہو کہ کہ میں میں ہوتھ کے دو بھر مرا تا ہو کہ کہ الم کو بھر مرا تا ہو کہ کہ المحرام ہوجائے گی ہے برکوالائق میں ہولی ہوتھ کی ہوتھ کی دولی کر رہے ہوتھ کی دولی کر رہے ہوتھ کی دولی کر رہ دولی کر رہا میں ہوجائے گی ہے برکوالائق میں ہولی ہوتھ کی گورہ ہوجائے گی ہے برکوالائق میں ہولی کر رہ ہوتھ کی کر رہ نے سے مورد اس مرس میں ہوتھ کے گیا ہو ہوگی کر رہ بھر المرس میں ہوتھ کی کر دولی کر رہ بیا ہوتھ کے گیا ہو تا تا میں کہ کر ہوتھ کی کر اور کر رہ ہوتھ کی ہوتھ کی کر رہ نو مرس کر مرس میں ہوتھ کی کر ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کو کر ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی کر ہوتھ کی کر ہوتھ کی کر رہ نو می کر رہ نو ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی کر ہوتھ کی کر ہوتھ کر کر ہوتھ کر کر ہوتھ کر کر اور کر ہ

رشته داری جا ہے ظاہری ہو یامخفی؟

پن اگر سی شخص نے ایک عورت سے زنا کیا تو اس عورت کی مال اس زانی پرحرام ہوج ہے گ ای طرح اس کی مال وغیرہ چاہے گئے ہی این عورت اس ہوں گی اوراس عورت کی دختر اور دختر کی دختر وغیرہ کئنے ہی نیچے درجہ پر ہمول سب حرام ہوں گی ای مار کی ای طرح پر عورت جس سے زنا کیا ہے اس مر دزانی کے آباء واجدا د پر چ ہے کتنے ہی او نیچے درجہ پر ہمول اوراس مر دے بیٹوں اور پوتوں و پر تو تو ل پر چ ہے کتنے ہی اور پر تو تول کی اور بیصورت ہوئی اور پوتوں و پر تو تول پر چ ہے کتنے ہی اورا کر کسی عورت سے وطی کی اور بیصورت ہوئی

ا اگرچے خلوت مجھاس بات میں بجائے وطی کے ہے کہ تورت کواس کا پورا مہر دلایا جائے گا اور عدت ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) وادگياناني

<sup>(</sup>۲) مائيس

<sup>(</sup>۳) نانی ودادی وغیره۔

<sup>(</sup>۴) جَبده وطلاق دے دے۔

کداس محورت کا پیشاب کا مقام اور پائنی ند کا مقام پی ڈیرا یک کرویا تواس محورت کی ماں اس مرد پرحرام ندہوگی کیونکداس امر کا تیقن نہیں ہے کہ بیوطی تخریٰ جی واقع ہوئی لیکن اگر عورت ندکورہ کومل رہ جائے اور معلوم ہوجائے کہ وطی فری جی واقع ہوئی ہے توالبت اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی بیہ بحرالرائق جی ہے اور واضح رہے کہ جس طرح بیح مصابرہ بوجہ وطی کے ثابت ہوتی ہے اس طرح شہوت ہے میں سرکرنے اور بوسہ لینے اور فری پر نظر کرنے سے ثابت ہوتی ہے بید ذخیرہ میں ہے اور زد کی بیامور خوہ بطر لیل نکاح واقع ہوں یا بطور دافعی ملک ہوں یا بوجہ فتی و فجو رہول کی تھائی بیمالتھ طیس ہے اور ہمارے اصحاب نے فر مایا کہ خواہ بیمورت رئیری اور ہو یکھ فرق نہیں بیمالتھ طیس ہے اور ہمارے اصحاب نے فر مایا کہ خواہ بیمورت رئیریہ (۱) ہویا کوئی اور ہو یکھ فرق نہیں ہے اور جومب شرت (۱) بشہوت ہووہ بمنز لہ بوسہ لینے کے ہے وراس طرح محافقہ کا بھی بہی تھم ہے بیفا وئی قاضی خان میں ہے۔

اس طرح اگر عورت و شہوت سے دانتوں سے ذاب کری ناتو بھی یہی تھم ہے بیا خلاصہ میں ہے اورا گرعورت نے کی مرد ک ان کو دیکی یا مرد دندکور کو بشہوت مساس کیا یا اس کا شہوت سے بوسرائیا تو حرمت مصابرہ ٹابت ہو جائی گی ہیہ جو ہر ہ تغیر ہیں ہوئی ہے الاجبکہ شہوت ہوا ور نیز ہاتی اعظام کے مساس کر نے ہے بھی باتی اعظام ، (اس) کی طرف نظر کرنے ہے جھی ٹابت نہیں ہوتی ہے الاجبکہ شہوت ہوا ور نیز ہاتی اعظام کے مساس کر نے ہے بھی ٹابت نہیں ہوتی ہے الاجبکہ شہوت ہوا ور انظر وہ معتبر ہے جو دافعی فرن میں ہو یہ بالہ بیس ہوتی ہے اور انظر کو معتبر ہے جو دافعی فرن میں بو یہ بدائی میں ہوتی کے اور میں گورت کی فرن کو دیکھا قو بدائی میں ہوتی ہوئی ہوئی عورت کی فرن کو دیکھا تو حرمت مصابرہ ٹابت نہ ہوگی اور دافعی فرن میں جب نظر پڑ ہے گی کہ جب وہ عورت تکمید نگائے میٹھی ہوئینی دونوں ٹائیس کش دہ بول ہو اور کی تا تھیں کی کہ جب وہ عورت تکمید نگائے میٹھی ہوئینی دونوں ٹائیس کش دہ بول ہوئی قان میں ہے۔

بنظرشهوت عورت کی فرج کود کھنا :

- (۱) لیعن اگر دبید ہے ایسا کیا تو اس کی ، ں جوم دکی ہوی ہے مرد پر حرام ہوجائے گی۔
  - (٢) مياشرت بدن عدن ملانا-
- (r) لینی اعضائے ندکورہ میں اگرا ختلاف ہے تو باتی اعضامی بلاخلاف شہوت شرط ہے۔

اس کَ نظرا بی دختر کی فرخ پر بسبب شہوت نہیں ہوئی ہے یہ فناوی قاضی و ذخیر و میں ہے۔ عور تو ل کا آئیسی تعلق و مساس ''اس حرمت میں پچھلق خاطر نہیں:

اگر مرد نے عورت کا بوسرلیا حال افکد دونوں کے درمیان کیڑا حاک ہے ہیں اگر عودت ندکورہ کے اگلے دائتوں کی شندک یو

ہونوں کی شندگ یو ٹی تو یہ بوسہ لینے اورمس کر نے ہیں داخل ہے یہ مجیط ہیں ہے اور حرمت مصابرہ ٹابت ہونے کے داسطے یہ شرطنیس

ہونوں کی شندگ یو ٹی تو یہ بوسہ لینے اورمس کر نے ہیں داخل ہے یہ مجیط ہیں ہے اور حرمت مصابرہ ٹابا تھ دراز کیا اور تاگا ہائی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا ہاتھ اس کی دخر کی ماں حرام ہوجائے گی آگر چہائی وقت اپنا

کی دخر کی ٹاک پر جاپڑا کہ اس کی شہوت زیادہ ہوگئی تو اس مرد پر اس کی بیوی لیعنی دختر کی ماں حرام ہوجائے گی آگر چہائی وقت اپنا

ہوکد افی اند خیر ہگر یہ شرط ہے کہ عورت مشہر قابولین ایس ہوکہ مردکوائی ہے شہوت ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہے اور نو برس کی لاک کی شہوت ہاں ہے کم کی مشہر قانمیں ہوئی ہو اور اس پر فتو کی ہے یہ معرف الدرا یہ ہیں ہا اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ نو برس ہے کم سن کی لاکی مشہر قانمیں ہوئی ہے اور اس پر فتو کی ہے یہ معرف الدرا یہ ہیں ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ نو برس ہے کم سن کی لاکی مشہر قانمیں ہوئی ہے اور اس پر فتو کی ہے یہ فتاوئی قاضی خان میں ہے۔

شیخ اہا ما ابو بکر سے منقول ہے کہ فریا تے سیخ کہ فتی کو ج ہے کہ مات وا ٹھ برس کی لڑکی کی صورت میں یوں فتو کی وے کہ وہ مشتبات نہیں ہے بیس اس سے حرمت مصاہر وہ ٹابت نہ ہوگی لیکن اگر سائل مبالفہ کرے کہ بیلائی موفی تازی تن دار ہے تو الی صورت میں سرت وا ٹھ برس کی صورت میں بھی حرمت کا فتو کی دے گا بید ذخیر ووضعرات میں ہے بیس اگر الیک لڑکی ہے جماع کیا جومشتبات نہیں ہے تو حرمت مصاہر وہ ٹابت نہ ہوگی ہی بر برالی تی میں ہے اور بیا کم فقط ضغر وہ میں ہے اور بیبر وعورت اگر بہت بڈھی ہوج سے کہ وہ مشتب وہ کی حد سے باہر بہوجائے تو بھی اس سے حرمت مصاہر ہ ہی بت ہوگی اس واسطے کہ وہ حد حرمت میں داخل ہو چکی ہے بیس بسبب بڑھی ہوجائے وہ بھی شرط ہے بیش ہوجائے وہ میں ہے اور ای طرح بیا بھی شرط ہے بڑھی ہوجائے وہ میں ہوگی ہو بھی شرط ہے بڑھی ہوجائے وہ میں ہوگی ہوگی ہوجائے وہ بھی شرط ہے بڑھی ہوجائے وہ بھی بخرا ف صغیر ہ

ا کر ضرورے کہ دختر الی عمر کی ہو کہ مر دکواس ہے شہوت ہوتی ہے۔

وفتاوی عالمگیری بدی کریا کی از کریا کی استان کا النکام

کہ ندکور کی طرف ہے بھی شہوت بائی گئی ہوتتی کہ اگر چار برس کے لڑکے نے اپنے ہاپ کی بیوی ہے جماع کیا تو اس ہے حرمت مصابرہ فابت نہ ہوگی بید فتح القدیر میں ہے اور اس تقیم کے ٹابت ہوئے کے واسطے جولڑ کا ایس ہے کہ اس کے مثل لڑکے بھی ٹا کہ نے بیسیاس کی وطی ہو تھر ار دئی جائے گی اور مشائخ نے فرمایا کہ ایسالڑ کا جس کے مثل جماع کرنے کے یا تی ہوتا ہے وہ ہرایسالڑ کا ہوتا ہے جو جماع کرے اور اس کو شہوت ہواور عور تیس اس سے دیا کریں بید قن وئی قاضی ڈن میں ہے۔

حرمت مصابره کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

حرمت مصامره دُبر میں دخول سے ثابت نہیں ہوتی:

ای طرح اگر با تباع شیطان کسی عورت کی دہر میں دخول کیا تو اس ہے حرمت مصابرہ ٹابت نہ ہوگی ہیڈ بین میں ہے اور یبی اسے <sup>7</sup>ہے بیدی طرح اگر با تباع شیطان کسی عورت کی دہر میں دخول کیا تو اس سے حرمت مصابرہ ٹابت نہ ہوگی بیفآوی اسے <sup>7</sup>ہے بیدی طامی ہیں ہے اوراگر مردہ سے جماع کیا تو حرمت مصابرہ ٹابت نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ع اقول بیرمرادنیں ہے کہ نعوہ باینداس نے اس کی اختر ہے دعمی کر لی بلکہ بیرمراد ہے کہ بسبب نلبہ شیطا نیت کے اس نے اتھا ہو گی کی دختر ہے را نو ل کے چھیٹیں رکھااعوڈ ہائٹدمن الصیطان الرجیم ۔۔

ع ۔ ۔ قال المترجم ہمارے نزویک لواطت کی سزایہ ہے کہ لوطی پر دیوارگراوی جائے یا پہاڑ پرے گراویا جائے اورمش اس سے سزا میں جیں اور پانی اور نہر کے نزویک زنا کی سزادی جائے اور بیاجنبی مردوعورت وطفل میں ہے اور زوجہ ہے جر مرفق ہے۔

مسائل متصله:

اً سر بیوی مرومیں ہے کی نے حرمت مصاب ووا تع ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار ماخوذ کیا جائے گا اور دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اور اس طرح اگر نکات سے پہلے ایسا واقع ہونے کا اقرار کیا مثناً! اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کر نے سے پہنے تیری ماں سے جماع کیا ہے تو اس اقر ار برمواخذ ہ کر کے دونوں میں تفریق کرادی جائے گی ولیکن مہر کے حق میں مرد نذ کور کے قول کی تقید لیں نہ کی جائے گی حتی کہ جومبر قرار پایا ہے وہ دیا یا جائے گا اور بیرنہ ہوگا کہاس پر عقد واجب ہواورا ہے اقرار پر مصرر ہنا شرطنہیں ہے چنانچہا گراس نے اس اقرار ہے رجوع کیا اور کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے گا ولیکن اگر وہ اینے اقر ارمیں در واقع حجوہ ہوگا تو فیما بینہ و بین اللہ تک لی اس کی عورت اس پرحرام نہ ہوگی قال المتر مجم مگر د نیا میں دونوں میں جدائی ضرور کرائی جائے گی اور امام محمد نے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا کدائر ایک مرد نے کسی عورت ہے کہا کہ میہ عورت میری رضا می ماں ہے پھراس کے بعداس ہے نکاح کرنا جا ہااور کہا کہ مجھ سے اس میں خطا ہوئی ہےتو استحسا نا اس کوا نقتیار ہوگا کے عورت مذکورہ سے نکاح کر لے اوران دونو ں صورتو ں میں قرق اس طور سے کیا گیا ہے کہا س صورت میں کہ جب اس نے اپنی بیوی کی ماں ہے دطی کرنے کی خبر دی تو اس نے اپنے تعل کی خبر دی ہے اور جوفعل اس نے کیا ہے اس کے اوپر الیبی خطاوملطی واقع ہونا ایک نا در ہات ہے پس اس کی تکذیب کی تقید لیل نہ کی جائے گی اور رضا عت میں اس نے اپنے ایسے زیانہ کے فعل کی خبر نہیں دی کہ جس کو و ویا در کھتا ہو بلکہ سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے سی دوسرے ہے سنا ہے اور ایسی خبر میں خطاوا قع ہوتا کچھ تا دریا ہے نہیں ہے ریجنیس ومزید میں ہےاورا گرمرد نے کسی عورت کا بوسریں پھر کہا کہ ریشہوت ہے نہ تھا یا اس کا مساس کیا یا اس کی فرق کی طرف دیکھا پھر کہا کہ شہوت سے نہ تھا تو صدرالشہید نے بوسہ بینے کی صورت میں ڈ کرفر مایا کہ حرمت مصاہر ہ ٹابت ہونے کا حکم دیا جائے گا تا وقتتیکہ یہ امر ٹابت نہ ہو کہ میعل بدون شہوت کے تھا اور چھو نے اور قرن کے دیکھنے کی صورت میں ٹیوت حرمت مصاہرہ کا تھم نہ دیا جائے گا تا وقنتیکہ بیٹا بت نہ ہو جائے کہ بیعل بشہوت تھ اس واسطے کہ بوسہ لینے میں اصل بیہ ہے کہ شہوت سے ہوتا ہے بخلاف چھونے اور نظر کرنے کے کذافی انحیط اور بیاس وقت ہے کہاس نے فرخ کے سےسوائے کسی جزو بدن کوچیوا ہواورا ٹرفرخ کوچیوا ہے تو اس میں بھی اس کے قول کی تقیدین شد کی جائے گی ہے تھہیر ہے میں ہے اور شیخ اما مظہیرالدین مرغنیا نی منداور گال وسر کے بوسہ میں اگر جدمقنعہ کے اوپر ہے ہوحرمت مصاہرہ ثابت ہونے کا فتو کی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اس نے بدون شہوت ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تفیدیق نہ کی جائے گی اور بقالی میں لکھا ہے کہ اگر اس نے چھونے کی صورت میں شہوت ہونے سے انکار کیا تو اس کے قول کی تفیدیق کی جائے گالیکن اگراہیا ہوا کہ اس کا آلہ تناسل کھڑااوراس نے عورت کوالی حالت میں چیٹ لیا ہے تو تقعد بین نہ کی جائے گی میرمحیط میں ہے۔ عمل کے برخلاف قول کن صورتوں میں قابل قبول مہیں؟

اگر عورت کی چھائی میکڑلی اور کہا کہ یہ تعلی بھیوت نہ تھ تو تصدیق نہ کے جائے گائی واسطے کہ اکثریہ واقعہ بھیوت ہوتا ہے اس طرح اگر عورت کے ساتھ جانور کی سوار ہواتو بھی بہی تھم ہے بخداف اس کے اس اس کی چینھ پر سوار ہو کر اس کے ساتھ بانور کی سوار ہو کہ اس کے ساتھ بانور کی سوار ہو کہ اس کے ساتھ ہوت سے باورا کر گوا ہول نے یول گوا ہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ جس نے شہوت سے چھوایا بوسہ لیا ہے تو گوا ہی تھول ہوگی یہ جوا ہرا خلاطی جس ہے اور خل کی اس مقبول ہوگی یا نہ ہو

یے ۔ یا نے کی شہوت بعنی اگر گواہوں نے کہ کہا ک نے شہوت ہے ایبا کیا تو انتقافی ہے بعض کے زویک مقبول نہیں اور یکی وجہ ہے کہا گر گواہوں نے کہا کہاس نے اقر ارکیا کہ میں نے شہوت سے ایسا کیا ہے تو ہا لا تغناق مقبول ہے۔

گی قواس میں اختاہ ف ہے اور مختار میہ ہے کہ مقبول ہوگی اور فخرا ، ملام علی ہزودی کا بہی نہ ہب ہے کڈافی انجنیس واکمز پداورایہا ہی المام مختر نے نکان الجامع میں ذکر فرمایہ ہے اس واسطے کہ شہوت ایسی چیز ہے کہ فی الجملہ اس پر وقوف و صل ہوج ہے ہیں جس کا آ ۔ تناسل جینش کرتا ہے اس کی جینش آلہ ہے اور جس کا آلہ نہیں حرکت کرتا ہے اس کے دوسرے آٹار ہے معلوم ہوج ہی ہیز افی امذ فیہ اور بہم معمول (۱) ہے میہ جواہرا فلاطی جس ہے قاضی می سغدیؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردفشہ کے مدہوش نے اپنی وختر کو پکڑلیا اور اس کا بوسرانیا اور اس کے سرتھ جماع کرنے کا قصد کیا ہیں اس کی وختر نے کہ کہ جس تیری بیٹی ہوں پس اس کو چھوڑ و یا پس آبیا اس وختر کے باس اس کرد پر حرام ہموجائے گی تو فرمایا کہ بال میت سے اس کہ بھر اپنی بیوی کی مال کے ساتھ کیا اس نے جواب دیا کہ جس نے اس کے سرتھ جماع کیا تو فرمایا کہ حرمت مصاہرہ ٹا بہت ہموجائے گی ٹھر پوچھا گیا کہ آسر سے بعضوے ساتھ کیا اس نے دعوال دونوں آدئی مسلم نے اس با نہوں تو فرمایا کہ جموف نے ساتھ کیا اس نے دعوان دونوں آدئی مسلم کے ساتھ کیا کہ جاتھ ہوں گئی ایک میں نے اس باندی سے جو والا دونوں آدئی میں ہے ایک مورت کیا تا کہ کہ میں نے اس باندی سے کہا ہم تھے کے واسطے طال شام ہوگا ہوگا ۔

اگراس مخصی کی ملک میں سے باندی شہواور اس نے کہا کہ میں نے اس ہے وطی کی ہے تو اس کے پر کوا ختیار ہے کہ اس کی خدیب کرے اور باندی ہے وطی کرے اس واسطے کہ فاہر صال اس کے پسر کے واسطے شاہد ہے اورا گرب ہی میراٹ میں باندی پائی تو بیٹاس سے وطی کرسکتا ہے تا وقتیکہ سر معلوم شہوکہ بہ پ نے اس سے وطی کی ہے سر محموط مرضی میں ہے ایک مروف ایک بردہ وریدہ پر بین شرط کا کا ترکی کر وہ باکر ایک ہے کہ اس کا پر دہ وریدہ فی ہر تب ہوگئی اوراس کا پر دہ بار مار ہو جو اس اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے پس گرشو ہر پس اس سے پوچھا کہ تھھ ہے کہ شخص نے بیر کرت کی ہے تیرا پر دہ جا تا رہا ہی اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے پس گرشو ہر نے اس قول کی تصدیق نے وہ وہ اس کی تو وہ اسکی بیوی رہے گی ہے وہ اورا گرزید کے بیٹے کا قول جول ہو کی بیوی نے دعو کی کی اور زید کے بیٹے کا قول جول ہو گا بیران الو بان میں ہے ایک میوا ہے تو اس کے قول کی تصدیق نے کہ بیران الو بات میں ہے ایک میوا ہے اس کی بیوی کا شہوت سے بوسران الو بات میں ہے اس کے قول کی قور ہو اس کے قول کی تصدیق بار دہ بیران کو ہو کہ تو ہو اس کے قول ہو جو سے بیران کو جو بی کہ بیران کی تو جدائی وہ تھ ہو جائے گی اور شوہر پر مہر واجب ہوگا گھر جو پھے وہ دے گا اس کے میں اس نے میران الو بات میں کے اس کے قول کی تو جدائی وہ تھ ہو جائے گی اور شوہر پر مہر واجب ہوگا گھر جو پھے وہ دے گا اس کے اس فعل کے بیران کے اس کو اس فعل کے بیران واسطے کہ اس صورت میں واپس تیمیں لے سکتا اگر چہاں نے عمران الو بات کے واسطے وہی کی ہواں واسطے کہ اس صورت میں واپس تیمیں لے سکتا اگر چہاں نے عمران الورائ کے واسطے وہی کی ہواں واسطے کہ اس صورت میں واجب ہوگی۔

عدے ساتھ مال دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کی ہاندی سے نکاح کیا پھر ہنوز اس مرد نے اس کے سہ تھ دخوں نہ کیا تھا کہ ہاندی نے میر بے بسر کا شہوت سے بوسدلیا پس شوہر نے دعوی کیا کہ اس نے میر بے بسر کا شہوت سے بوسدلیا ہے اور ہاندی کے مولی نے اس کی تکمذیب کی تو ہاندی فدکورہ اپنے شوہر سے ہائدہ و جائے گی کیونکہ شوہر نے اقر ارکیا کہ اس فی شہوت سے میر سے جنے کا بوسدلیا ہے اور شوہر پر نصف مہر داجب ہوگا کیونکہ مولی نے اس کی تکمذیب کی ہے بعنی اس نے شہوت سے بوسدلیا ہے تو اس کا تول قبول نہوگا میں ہے بوسرنیس نیا ہے اور اگر اس معاملہ میں ہاندی نے خود کہا کہ میں نے شہوت سے بوسدلیا ہے تو اس کا تول قبول نہوگا میں ہے ہو سرنیس نیا ہے اور اگر اس معاملہ میں ہاندی کی دور کہا کہ میں نے شہوت سے بوسدلیا ہے تو اس کا تول قبول نہوگا میں ہے

یعنی اس کی بیوی اس سے جدا کراوی جائے ۔ علی سے کہا کہ اس نے زبروی کی کیکن شہوت ہے ایہ نبیل کیا۔

<sup>(</sup>۱) لین اس پر عمل ہے۔

اورا گرس سے لڑائی میں اپنے واماو کا آلہ تناسل پکڑیں پھر کہا ہیا مرشہوت سے نہ تھا تو عورت مذکورہ کے قوں کی تصدیق کی جائے گی ہے خزائد الفتاویٰ میں ہے۔

امام محد نے نکاح الاصل میں ذکر فرمایا کہ بسبب حرمت مصابر اوحرمت رضائ واقع ہونے کے نکاح مرتفع نہیں ہوجاتا ہے بلکہ فاسد ہوجاتا ہے حتی کہ اگر تفریق وجدائی واقع ہونے سے پہیے شوہر نے اس عورت سے وطی کی توشو ہر پر حدوا جب نہ ہوگی خواہ یہ امراس پر مشتبہ ہویا سوید ذخیرہ میں ہے اور اگر کسی عورت سے زنا کیا پھر تو بہر لی تو بھی اس کی دختر اس مرد پر حمام رہے گی اس واسطے کہ اس کی دختر اس مرد پر جمیشہ کے واسطے حرام ہوگئی ہے کہ بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اور بیاس امرکی دلیل ہے کہ محرمیت (۱) بسبب وطی حرام کے ٹابت ہوئی اور جس چیز سے حرمت مصابرہ ٹابت ہوتی ہے اس سے بھی ٹابت ہوتی ہے بیاقی وئی توضی خان میں بسبب وطی حرام ہوگئی تو جس مصابرہ ٹابت ہوتی ہے اس سے بھی ٹابت ہوتی ہے بیاقی وئی توضی خان میں

اگرایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو پچومضا کقہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا گاس عورت کی بیٹی یا مال سے نکاح کرے یہ محیط سرخسی میں ہےاور فقاوئی صغریٰ میں ہے کہ اگرایک شخص نے اپنے ذکر پر کپٹر الپیٹ کر ایک عورت منکوحہ سے جماع کیا نہیں اگروہ کپٹر اگندہ نہ جو کہ فرج کی حرارت اس کے ذکر سے محسوس ہونے سے مانع نہ جو تو رہ وہ رہ اس جماع کو طلاق کے اپنے پہٹے شوہر پر جس نے اس پر تمین طلاق و سے وی تحصیل حلال ہو جائے گی اور اگر کپٹر اگندہ جو کہ وصول حرارت سے مانع ہو جسے موٹ رو مال تو عورت مذکورہ پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی کذا فی الخلاصہ۔

وہ عورتیں جوبسبب رضاعت کے حرام ہوتی ہیں؟

پس ہروہ عورت جوبسبب قرابت نسب یا صبریت کے حرام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہے جیسا کہ کتاب الرضاعة میں فدکور ہے میں چیط سرحسی میں ہے۔ فلم ہم الرم):

محرمات بمجمع

لین ان کے جمع کرنے کی حیثیت ہے ترام میں اور و دوقتم کی بین اول اجنبیت کا جمع کرنا اور دوم ذوات ارص مرکا جمع کرنا یعنی جن عورتوں میں رحم ونسب کی قرابت ہے بس اجنبیت میں میدتھم ہے کہ مرد کو بیا لنہیں ہے کہ چار عورتوں ہے زیاد وایک وقت میں اپنے نکاح میں جمع کرے میدمجیط سرحسی میں ہے اور غلام کو میرحل کنیس ہے کہ دوعورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں جمع کرے ہیں بدائع میں ہے اور مرکا تب و مدیر و پسرام ولداس تھم میں مثل غلام کے جیں میرکفاریم میں ہے اور مرد آزاد کوروا ہے کہ جتنی اپنی باندیاں ع

سے مشتریعی کے کہ میں نے حرمت کوئیں جانا تھایا جمعے شرتھا۔

ع اس کا بیانہ .... یعنی ایسا بیٹا جواس مورت کے سوائے دوسری مورت سے پیدا ہوا ہے۔

سے تال المترجم واضح ہو کہ بائد یوں سے بیمراد ہے کہ وہ جب وہیں گرفقار ہو کرآئی ہوں یا ن کی اواا دایی ہو جوان کے مولی کے نطف سے ند ہو اور سوائے ان کے باند یوں کا اطلاق بطور عرف حال بقول اصبح جائز نہیں ہے اور ان کو بلا نکاٹ اپنے تحت میں رکھنا حرام ہے۔

پ ہا اپنے تحت میں رکھا کر چہان کی تعداد کیٹر ہواور غائم کو ہندیاں رکھنا جائز نہیں ہا گر چہاں کے مولی نہ اس کواجازت دب وی ہو یہ جو یہ وی ہے اس کوروا ہے کہ جو رقوں ہے کہ دو عورتیں نواو آزاد ہوں یا بندیوں اپنے نکاح میں اینے نکاح میں اینے نکاح میں اینے نکاح میں اینے نکاح میں اپنے عورتوں ہے نکاح کی عورتوں ہے نکاح کی جو رتوں ہے نکاح ہیں ہوگا اور آگر مرد اور آگر ہورتوں ہے نکاح کی ہو ہو گورتوں ہے نکاح ہو ہو اور آگر ایک ہی عقد میں پائچ عورتوں ہے نکاح کی تو پائچ ہوں ہو کا میں خورتوں ہے نکاح ہورتا ہوں کہ ہورتوں ہے نکاح کی ہورتوں ہے نکاح کی ہورتوں ہے نکاح کی ہورتوں ہے نہ ہوگا ہورتوں ہے نکاح کی ہورتوں ہورتو

مرداینی زوجه کی نسبی بارضاعی پھوپھی یانسبی یا رضاعی خالہ کو جمع نہیں کرسکتا:

ا کیب مرد نے ایک عورت ہے ایک مقدیش نکات کیا اور دوعورتوں ہے ایک مقدیش اور تین عورتوں ہے ایک عقد میں نکات ئيا ورتقزيم وتاخيرمعلوم نبيس ہےتو پہلے قريق وال عورت كا نكاح بہر حال جائز ہوگا اوراس كواس كا مبرسمى ہے گااور باقى دوفريق كا بيہ تھم ہے کہ اس کا بیان بقول یا بفعل بذمہ شوہر ہے خواہ ہر دوفریق کی عورتیں زندہ ہوں یا مرگئی ہوں لیں بعد بیان کے جس کے نکاٹ کا باطل ہونا فلا ہر ہواای کونے مہر ملے گاور نہ میراث بیتا تار نانیے بیں ہےاوراگر ایک عورت نے دوشو ہرول ہےا یک ہی عقد میں نکاح کیا تو باطل ہے لیکن اگر ان دونو ں میں ہے کئی کے پاک میا رعور تنبی کاخی موجود ہوں تو دوسرے کے ساتھ عقد جائز ہو گا یہ محیط سرھنی میں ہے ورو دعور نئیں جن کے درمیان رحم ونسب کی قر آبت ہے سو ریقم ہے کہ مر دکو بیھلال نہیں ہے کہ تکی دو بہبوں کو نکاح کر کے جمع کر ہے اور ریحا النہیں ہے کہ دو یا ندیاں جو سکی بہنیں ہیں اپنی ملک میں لا کر دونوں ہے وطی کرے اگر چہ جمع کرنے کا مضا نقد نہیں ہے اور یہی تکم دورضاعی بہنوں کا ہے بیسراج الوہاج میں ہے اوراصل بیہ ہے کہ ہرالیبی دوعورتنی کداگر دونوں میں ہے کسی ایک جانب ہے ہم ا یک مذکر فرض کریں تو دونوں میں بسبب رضاعت بونسب کے ان کا نکاح جائز نہ ہوتو الیبی دوعورتوں کا جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے کد ا فی انحیظ پس بیرجا نزنبیں ہے کدمر دا یک عورت اور اس کی نسبی یا رضاعی چھوپھی یانسبی یا رضاعی خالہ کوجمع کرے اورمثل اس کے اور عورتیں جن میں قاعد ہ ندکور جاری ہوجمع نہیں کرسکتا ہے اورا گرزید نے ہند ہ سے نکاح کیا اور ہند ہ کے پہلے شو ہر کی ایک دختر کسی دوسری عورت کے پیٹ سے ہے اس سے بھی نکاح کیا تو جائز ہے کیونکداگر ہندہ کو فدکر فرض کیا جائے تو اس کو بید دختر فدکورہ حلال ہوتی ہے بخداف اس کے منس کے اسی طرح ہندہ اور اس کی یا ندی کا نکاح میں جمع کرنا بھی جائز ہے اس واسطے کہ اس صورت میں بقاعدہ مذکورہ فرض کرنے سے عدم جواز<sup>ع</sup> نکاح بوجہ قرابت نہی کے یا علاقہ رضاعت کے ہیں ہے بیشرح نقابیتے ابوا ایکارم میں ہے ہیں اگر ایک تخص نے دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کیاتو اس کے اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی پس اگر بنوز اس نے دخول ووطی نہ کی ہوتو دونوں کو پچھنہ معے گا اورا گر بعد دخول کے ایسا ہوا تو ہر ایک کواس کے مہر مسے اور مہرشل میں ہے جو کم مقدار بوو و ملے گی میہ

یہ سنس بینی اس دختر کوئر کافرض کریں تو بیرہورت اس کی سوتیلی ہاں ہے لیکن دلیل تو فقط اول جملہ ہے تمام ہو چکی ہے۔ ع ع قولہ عدم جواز میرم اوئیس کے قرابت یا رضا مت سے عدم جوازئیس بنکہ دومری عست سے ہے بنکہ مراد میے کہ یہاں کی اجہ سے جوازیس ضار نہیں ہے۔

مضم ات ہیں ہے اورا اُر دونوں کے ساتھ دو مقدوں میں نکات کیا تو اخیر والی کا نکات فاسد ہوگا اورمر دندکور براس کا مجھوڑ اواجب ہوگا اورا اُر قاضی کو معلوم ہو گیا تو دونوں میں تفریق کراد ہے گا نیس اُ رمر دندکور نے اس کو قبل دخول کے جھوڑ اتو کوئی تھم ٹابت نہ ہوگا اورا اُر ممل رہ دخول ہے چھوڑ اتو اس کو مبر معے گا مگر مبر مسمی اور مبر مثن میں ہے کم مقدار معے گی اور عورت ندکورہ پر عدت واجب ہوگی اورا اگر ممل رہ اُلی ہوتو بچہوڑ اتو اس کو مبر معے گا مگر مبر مرد ندکورا پی بیوی سے جدار ہے گا بیبال تک کداس کی بیوی کی بہن کی عدت گز رجائے بید مجیط مردسی میں ہے۔

كتأب النكاح

دوعورتوں ہے بیک وفت نکاح کیاتو شوہر کے قول پیراوّل ودوم کا اعتبار کیا جائے گا:

اور کر دونوں سے دوعقدوں میں نکاح کیا مکر پیمعلومٹنیں ہوتا ہے کہ دونوں میں ہے کونعورت کیبلی ہے تو شو ہر کوتھم دیا ج ئے گا کہ خود بیان کرے ہیں اگر اس نے بیان کیا تو اس کے بیان پرعمل درآ مد ہوگا اور اگر بیان نہ کیا تو اس میں تحری ننہ کی جائے گی بلکہ مرد ند کوراور دونو پعورتو ں میں جدائی کرا دی جائے گی بیشر ت طی وی میں ہےاور دونو پ کونصف مہر ملے گابشر طبیکہ دونو پ کا مہر برابر ہواور عقد میں بیان ومقرر کر دیا گیا ہواورطل ق واقع ہونا دخول ہے <u>پہلے</u> ہواوراگر دونوں کا مبرمختف ہوتو ہرا یک کے واسطےاس کے چوتی کی مہر کا حکم دیا جائے گا اور اگر عقد میں مہرسمی نہ ہوتو دونول کے واسطے ایک متعہ <sup>ک</sup>واجب ہوگا جونصف مہر کے بدلے میں ہوگا اور ا ًر جدائی بعد دخول کے واقع ہوتو ہرایک کے واسطے اس کا پورامہر واجب ہوگا کذا فی انجیین اور شیخ ابوجعفرٌ ہندوانی نے فر مایا کہ اس مسئد کے معنی میں تاریک کہ میں تھم اس وقت ہے کہ دونوں میں ہے ہرا یک عورت دعوی کرے کہ میرے ساتھ پہلے نکاح ہوا ہے اور کسی کے یا س جحت نہ ہوتو وونوں کے واسطے نصف مہر کا حکم ویا جائے گا اور دونوں نے کہا کہ ہم انہیں جائے ہیں کہ پہلے کون عقد واقع ہوتو جب تک دونوں یا ہم صلح نہ کریں کسی امر کا تھکم نہ دیا جائے گا کذا فی غایۃ السروجی اور صلح یا ہمی کی صورت یہ ہے کہ دونوں عورتیں قاضی کے حضور میں کہیں کہ ہم رااس مر دیر مہر ہے اور ریتن ایسا ہے کہ ہم وونوں ہے متجاوز نہیں ہے بس ہم یا ہم صلح کرتے ہیں کہ نصف مہر لے لیں پس قاضی نصف مبر کا حتم وے وے گا بینہا ہیں ہے اور اگر دونول میں سے برایک نے اپنے نکاح کے مقدم ہونے پر گواہ پیش کئے تو مر دندکور پرنصف مہر دونوں کے واسطے برابرمشتر ک واجب ہوگا اور پیقکم اتفاقی ہے بنابر آ نکہ روایت کتاب الزکاح میں مذکور ہے اور یمی ظاہر الروایہ کافی میں ہے اور بیا دکام جودو بہنوں کے جمع کرنے کی صورت میں مذکور ہوئے ہیں ہراکسی دوعورتوں کے حق میں جاری بیں جن کا جمع کرنا حرام ہے ہوئتے القديرين ہے اورجد ائی کے بعدا گراس نے جایا کددونوں میں ہے کسی ایک سے نکاح کر لے تو اس کوا ختیار ہے بشرطیکہ قبل وخول کے تفریق واقع ہوئی ہواورا گر بعد دخول کے واقع ہوتو جب تک دونوں کی عدت نہ گز رجائے تب تک کسی ہے کا جنہیں کرسکتا ہے اور اگر ایک کی عدت اڑ رگئی اور دوسری عدت میں ہے جوعدت میں ہے اس سے نکاح کرسکتا ہے ووسری ہے نہیں کرسکتا ہے تا وفتتیکہ اس کی عدت نہ گز ر جائے اور اگر ایک کے ساتھ دخول کیا ہوتو اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے نہ دوسری کی ساتھ تاوقنتیکہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اور جب مدخولہ کی عدت پوری ہوگئی تو پھراس کوا نفتیار ہے کہ دونوں میں کسی ا یہ ہے جس سے جا ہے کاح کرسکتا ہے تیمین میں ہے اورمملو کہ دو بہنوں کوبھی وطی کا نفع حاصل کرنے کے واسطے جمع کر ہنبیں جا نز ہے جیسے دو بہنوں کا نکات جمع کر نانبیں جا نز ہے اور اگر دو بہنوں کا ما لک ہوا تو اس کواختیا رر ہے گا کہ دونوں میں ہے جس سے جاہے

ع ع بہاں نہیں ہے۔ یہاں نہیں ہے۔

متعدوہ مال جوت وراحت کے سنت ایک مصفہ کوویا جائے اور اس کا بیان کتاب الطال میں آتا ہے۔

نفس نکاح ہے بستر ثابت ہوجا تا ہے:

اے دونوں ہے وطی لیعنی ہرا یک سے الی حالت میں کہ جمع نہ تھیں۔

سے نوسدیتنی خان کاح فی سدے وطی کرنا حرام نہیں ہوتا بلکہ جب فی سدمنکو حدے وطی کریا تب حرام مو گیا کے مملو کہ ہے وطی نہ کرے۔

<sup>(</sup>۱) ادریزام ہے۔

باوجود بکہ أمّ ولد کوآ زاد کردیئے کے دورانِ عدت اُس کی ہمشیرہ ہے نکاح نہیں کرسکتا:

سے عور کر کے لیعنی وار اخر ب ہے لوٹ کر جبکہ عدت کرزی ہو۔

ع ال ك ي غير ك كان يل ب-

اس کی ا جازت پرموتوف ہے تو کسی کا پچیضر زمیں سوائے نفع کے۔

(۱) جيئى خالەدغىر د.

باندیاں جوحرہ کے ساتھ یاحرہ کے اوپر نکاح میں لائی جائیں

یں حرہ کے ساتھ یا حرہ کے او پر ہاندی کا نکات میں الانا جا تزئیلی ہے میصط سرحتی میں ہے اور مد ہر ہوام ولد کا بھی یہی تھم ہے یہ فتح القدیر میں ہےاورا گرحرہ و با ندی کوایک ہی مقدمیں جمع کیا تو حرہ کا نکات سیحے ہوگا اور باندی کا تکات باطل ہوجائے گا اور بیا اس وفت ہے کہ جب اس حرہ ہے تنہا نکاح کرلیں جائز ہواورا گراس حرہ ہے تکاح طال نہ ہوتو یا ندی کے ساتھاں کو مانے ہے یاندی کا نکا آباطل نہ ہوگا پیفلاصہ میں ہےاوراگر پہنے باندی ہے نکاح کیا چھرحرہ ہےتو دونوں کا نکاح سیجے ہوگا پیفآوی قاضی خان میں ہےاور ا ً رحرہ کو طلاق بائن یا تھن طلاق دے کراس کی عدت میں باندی ہے نکاح کیا تو امام اعظم کے نز دیک نہیں جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہے اورا گرحرہ ندکورہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو ہالا تفاق یا ندی ہے تکا سے نہیں جائز ہے بیدکا فی میں ہے اورا کر یا ندی ہ حرہ سے نکاح کیا جا مائندحرہ ندکورہ کسی کے نکاح فاسد کی عدت میں ہے یا وطی بشبہہ کی عدت میں ہے تو حسب بن زیادہ نے وکر کیا کہ یے صورت بھی امام اعظم وصاحبین کے اختلاف کی ہے اور ان کے سوائے مشائخ نے فرہ یا کہاس صورت میں ہاندی کا نکات ہا ۔ تفاق جا ہز ہوگا اور یہی اظہر واشبہ ہے اورا گر ہا ندی کورجعی طلاق وے کرحرہ ہے نکاح کیا بچمر ہا ندی ہے رجو ع کر اپ تو جا مز ہے بیاذخرہ میں ہے غا، م نے ایک حروعورت سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کر سیاحال نکہ بدون اجازت اپنے مولی کے ایسا کیا بھر بدون اجازت ا ہے مولی کے باندی سے نکاح کیا پھرمولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت و ہے دی تو حرہ کا نکاح جائز ہوگا اور باندی کا نکات جائز نہ ہوگا یہ محیط سرتھسی میں ہےاور اگر بدول اجازت باندی کے موں کے باندی سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول نہ کیا بھر آز وعورت سے نکاح کیا بھرمولی نے یا ندی کواجازت وی تو نکات جائز نہ ہو گااورا گر باندی مذکورہ کی دفتر سے جوحرہ ہے بہا اجازت کے نکات کر ے بھر باندی کے مولی نے اجازت وی تو نکاح جائز ہو گا یہ محیط سرنسی میں ہے ایک فخص کی ایک وختر بالغداور ایک باندی بالغدے پس اس نے ایک م و سے کہا کہ میں نے بیدووٹوں عورتنیں ہرایک ان میں سے بعوض اس قدرمہر کے تیرے نکاتے میں دیں اور اس م و ب ہ ندی کا نکاتے قبوں کیا تو باطل ہوگا پھرا گراس کے بعد حرہ کا نکاتے قبول کرلیا تو جائز ہے بیرمحیط میں ہے ہاندی کے ساتھ نکاتے کر ناخواہ با ندی مسلمہ ہو یا کتا ہے ہوجا کڑے اس کوحرہ عورت ہے نکاح کرنے کی دسترس ہو ریکا فی میں ہے مگر باو جو د دستری حرہ کے باندی ے کا ت کر نا مکروہ ہے میہ بدائع میں ہے اور پ ر باندیوں اور پانچ آزاد مورتوں ہے ایک بی عقد میں نکات کیا تو باندیوں کا کا تا تھے۔ ہوجائے گاریم محیط سزمسی میں ہے۔

فتم مثتم

ان محر مات کے بیان میں جن سے غیر کاحق متعلق ہے

کسی مرد کوروائبیں ہے کہ دوسر ہے کی منکوحہ ہے یا دوسر ہے کی معتدہ ہے نکاح کرے کذائی سمران الوہا ہی خواہ معرب بطل ق ہو یا عدت ہو یا عدت ہو یا عدت ہو یا عدت میں ہو یہ بدائع میں ہاورا گرکی ہے غیر کی منکوحہ ہے گھراس ہے وطی کر کی تو عدت واجب ہوگی اورا گرچائنا ہے کہ میر کی منکوحہ ہے گھراس ہے وطی کر کی تو عدت واجب ہوگی اورا گرچائنا ہے کہ میر کی منکوحہ ہے تھر کی منکوحہ ہے تھر کی منکوحہ ہے تھی والی تو عدت واجب ہوگی اورا گرچائنا ہے کہ غیر کی منکوحہ ہے تھر کی منکوحہ ہے تھی والی تو عدت واجب ہوگی اورا گرچائنا ہے کہ غیر کی منکوحہ ہے تھی والی ہوگی ہو اور جس محفی کی عدت میں ہے اور جس محفی کی عدت میں ہوائے عدت ہو ہو یہ بدائع میں ہے اور امام الوضیفی والی میر ہوائی ہو گھرات ہو مد ہوائی ہے ایک من ہوائی میں ہوائی کر نے بر نو ہو ہو گھرات ہو گھرات ہو تھر بھی ہے اور کوئی امر مائع ند ہو یہ بدائع میں ہے اور امام الوضیفی والی میر ہو گھرات ہو گھرا

باندی کے رحم کا استبراء کرناضروری ہے تا کہ نطفہ خلط سے محفوظ رہے:

اگر کسی فخص نے اپنی ہاندی ہے وطی کی بھر اس کا اکا تہ کر دیا تو نکاح جائز ہوگا ولیکن مولی پر واجب ہوگا کہ اس ہے رحم کا استبراء برائی کے استبراء بطریق استجاب ہے نہ بطریق و جوب میاش ت استبراء کر لے تاکہ اس کا نطقہ غلط ہے محفوظ رہے میہ ہو اید میں ہے اور مولی پر میہ استبراء بطریق استجاب ہے نہ بطریق و جوب میاش ت فی میں است بیانی ممثل اس کے تو ہو ہے یا اس کے ماک سے ایست ہور پر ہے کہ جس سے مدہ ہے اس سے سب اب اب ہے بھارف زیک زانی سے نسب ٹابٹ نیس ہوتا۔

فتم نفتح:

## محر مات بشرک کے بیان میں

معطله ؛ زياد قه 'باطنيهُ اباحيه وغيره اورآتش پرست خواتين ہے نكاح جائز نہيں:

ا قال المحرجم، بندگرید، کاففا کو بعضاما و نے وجو پر تمول کیا ہے بنا ہریں میں ہوئے کداستیراء کرہ شوہر پر واجب ہے وفید نظر م علم معطد یونا فی حن ء کے مذہب پر خدا کو معطل و نے زناوقہ و سیونیچر و طنیقر آن کے وطنی معنی بینے والا فرقد و مع بھے ہے و<mark>سوا</mark> کے معم وورو و رہیں ہتھے قاآن بن چنگیز خان نے ان کو تو و بیا اوسید جرطرن کے فیش کو میان تظہراتے ہیں اور میہ باطنید کا بھی عقیدہ تھ بیش ایک فرقد اوجید میں

وارا اسلام میں لے آیا تو دونوں اپنے نکاح قدیم پر ہاتی رہیں گے بیفآوی قامنی خان میں ہے۔

مسلمان خاتون کا نکاح غیرمسلم ہے کسی صورت جائز نہیں:

: محر مات بملک

مملوک میں سے جوحرام ہیں اُن کا بیان:

جس میں ہے بعض حصہ آزاد ہوگی ہے وہ اما معظم کے نزدیکہ مکا تب کے تھم میں ہے ہیں اگر اس نے اپنی زوجہ توخرید تو نکاح فاسد ہو جائے گا ہے ہمان او ہائی میں ہے اور اگر آز د مرد نے اپنی ہو گا اور صاحبین کے نزدیک وہ ش آزاد قرض دار کے ہے ہی نکاح فاسد ہو جائے گا ہے ہمان او ہائی میں ہے اور اگر آز د مرد نے اپنی ہو گا اور مکا تب نے اگر ایک عورت سے نکاح کی جس کا وہ محملوک تھا بیخی اپنی مولا ہے تھے تہ ہوگا اور اگر اس سے وطی کی تو عقد واجب ہوگا اس طرح اگر مرد نے اپنی مکا تب نکاح کی تو عقد واجب ہوگا اور اگر اس سے وطی کر لی تو عقر دین پڑے گا اور اگر مکا تب اپنی مکا تب کرنے والی سے نکاح کرنے کے بعد آزاد ہوگی تو نکاح نہ کو د جائز ہو جائے گا بی فاو کی تو مولی کی لڑکی سے باجاز ت اپنے مولی کے مرف سے فاسد نہ نکاح کی تو جائز ہو گا ہے نکاح کر میا تو غام کا نکاح فاسد ہو وجائے گا اور اگر مولی مرکباتو غلام کا نکاح فاسد ہو وجائے گا اور اگر ہو جائز ہو کہ ہو کہ تو ہو ہو ہے گا اور اگر بعد دخوں کے ایس ہو اس نے بعد اگر مکا تب نہ کو رہ تو اور تو تا ہو ہو ہے گا اور اگر بعد دخوں کے ایس ہوا ہو تو تو تا ہو ہو ہے گا اور اگر ہو جو بے گا لیس اگر تبل دخول کے ایسا ہو اتو پو ام ہم س قط ہو جو ہے گا اور اگر بوجائے گا در اگر بعد دخوں کے ایس ہوا ہو تو تا تا ہو ہو ہو ہو گا اور اگر بو خل ہو ہو ہے گا اور اگر مولی کے مرف کے بعد مکا تب نہ کو در تا تا بعد مکا تب نہ کو در تا تا بعد مکا تب نہ کو در تا تا بعد مکا تب نے دخت مولی کے مرف کے بود کی تا ت کے بعد مکا تب نے دخت مولی کے مرف کے بود کا تا تا ہو گا ہ

الملک بمین تعنی بعد نکاح کے شوہروز وجد میں ہے کوئی دوسرے کا ما لک ہوجائے۔

ع قال دامتر جم پس اگرم دیا ایک باندی سے نکال کیا بھراس کوخر پرلیا تو نکاح باطل ہوااور ملک یمین اس کواپیے تحت میں رکھے اور اگر عورت نے نلام کو جواس کا شوہر ہے خرید لیا تو نکال باطل ہوااور پھراس ہے وطی نہیں کر سکتی ہے اور ندبی نکاح کر سکتی ہے۔

فتم نهم:

# محر مات بطلاق

طلاله كابيان:

اگر مرد آزاد نے عورت آزاد کو تین طلاق وے کر نکاح سے خارج کیا تو جب تک بیعورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر کے باہم دونوں وطی سے خط ندا ٹھ کی تب تک شوہراول کواس سے نکاح کر لیمنا حلال نہیں ہے اور نیز ایسی باندی سے جس کو دو طلاق و سے دی ہیں تبلی دوسر سے فو و ہے دی ہیں آئی کی سے جس کو دو طلاق و سے دی ہیں تبلی دوسر سے فو و ہر سے ملا کہ کرانے کے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور جس طرح اس سے نکاح کرنا حل ل نہیں اسی طرح بیا بھی صد ل نہیں ہے کہ بملک بھین اس سے وطی کرے بیا قاوی قوضی فان میں ہے اور اگر کسی باندی سے نکاح کیا پھر اس کو دو طلاق د ہے و سے پھر اس کو ذو طلاق د ہے و سے پھر اس کو فرکسی دوسر سے میں جادر اور وہ اس سے وطی کرے پھر اس کو طلاق د نے ہی اس کی عدت گزرجائے بیماں تک کہ باندی ندکور کسی دوسر سے مرد سے نکاح کرے بیماں تک کہ باندی ندکور کسی دوسر سے مرد سے نکاح کرے بیمان الوباج میں ہے۔

مسائل متصله:

واضح ہوکہ دکاح متعہ باطل ہے اس سے صلیت نہیں حاصل ہوتی ہے اور چونکہ نکاح متعہ باطل ہے ہذا اس پر طلاق وایلا و ظہر رَجِین پڑتا ہے اور دونوں میں ہے کوئی دوسر ہے کا دارہ بھی نہیں ہوتا ہے بیقا وئی قاضی خان میں ہے اور متعہ کی صورت ہیں کہ ایسی عورت ہے جو موافع ہے خالی ہے بول ہے کہ میں جھے ہے اتنی مدت مثلاً دس روزیا ہے کہ چندروز بعوض اس قدر مال کے تتع حاصل کرنے دے حاصل کروں گا یا یوں ہے کہ مجھے اپنے نفس سے چندروزیا دی روزیا دوزکا ذکر نہ کرے بعوض اس قدر مال کے نفع حاصل کرنے دے ہوئے القدیر میں ہے اور نکاح موقت باطل ہے کذا فی البدا بیخواہ مدت دراز ہویا کم ہو پھے فرق نبیس ہے بھی اس مح ہوادہ واہ مدت معلومہ ہویا جمہولہ ہوئہ ہرالفائق میں ہے شیخ امام مس الائم حلوائی نے فر مایا کہ ہمارے بہت ہے مش کے نے فر مایا کہ اگر دونوں ایسی کثیر محلومہ ہوگہ ہو گئے بتا قیام بھی سے بتار ہرس مثلاً تو نکاح منعقد ہوگا ادرشروط مدت بیان کریں کہ یہ یہ بتی متاب ہے دوائی بازول میسی عاید السلام کی مدت لگانے میں بھی سے بھی میں جس ہے ادراہیا ہی حسن نے امام ابو منینہ تھی سے بادراہیا ہی حسن نے امام ابو منینہ تھی سے بادراہیا ہی حسن نے امام ابو منینہ تھی سے مولد میں ہو ہوئی ہوئی ہی تھی سے بی دوائی ہے۔

كيامؤفت كرك نكاح كرناجائزے؟

اگر نکاح مطلقہ بلا قید مدت کیا ولیکن اپنے دل میں پچھ نیت کرلی کہ اتن مدت تک اس کواپنے ساتھ رکھوں گا تو نکاح سیج ہوگا پیمبین میں ہے اور اگر اس سے نکاح کیا ہرینکہ بعد ایک ماہ کے اس کوطلاق دے دول گا تو بیہ جا ئزی ہے بیہ بحر الرائق میں ہے اور تزویج

ا جس میں وقت کا بیان ہو۔ ·

ع ان چیزوں کی درازی مرت اس قدر کہ دونوں زندہ ندر ہیں گے شایداس دلیل سے کدآٹار پائے نبیں جو تے لیکن شک نبیل کہ یقی ثبوت نبیل ہے خصوص جَبَد قرب قیامت کے واسطے احدویث وآیات موجود ہیں جوزایل کہ تاقیامت رواہونا اس وجہ سے مسلم کہ اس وقت بقالے زوجیت کی حاجہ نبیل اور سوائے اس کے فروج وجال وزول عیسی سایدالساہ مہیں مترجم کو سخت تامل ہے اگر چہ بندار برس کے مائند موقت کرنے میں اتحاق ہے فاقیم واللہ اعظم۔

جائز ہے کیونکہ و مدوطلاق بعد کاح ہوگا۔

نبر یات میں پھیمفا کے نبیس ہے لیمی فورت سائن شرطیر کائ کرنے کہ اس کے ساتھ فاتھ دن میں رہے گا رات میں شرہے گا و مفا گفتیس ہے بیٹین میں ہے اورا گرا کی ہم واجرام میں ہواور کی گورت اجرام میں ہوتو جائے اس ہے کائ کرنجار ہائی طرق آرو کی محرم نے جس کاول ہے اس کا نکال کرویا تو جانورا آرکی گورت نے ایک مرویا دگوں کیا گائی کہ سائن ہیں ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہو کہ کائی کہ مرد ندور ہے والی ہوگی ہی ہو گائی کہ سائن ہیں ہی ہی ہو کہ کائی کہ سائن ہو کہ کائی کہ مرد ندور ہی ہو کہ کہ سائن ہو کہ کائی ہو گائی ہو ہو کہ بیاتو ل ہے ہو کہ فضائے قاضی انشائے عقد جدید قرار دی جائے گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو کہ کہ ہو کہ فضائے قاضی انشائے عقد جدید قرار دی جائے گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو ہو گائی ہو گائی

زید نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اوراس نے اٹکار کیا گئی زید نے اُس سے مودر ہم پر بدین شرط سکے کی کہ عورت مذکورہ اس کا اقر ارکر دے پس عورت مذکورہ نے اقر ارکیا تو یہ مال بذریدا، زم ہوگا اور بیا قر اربہز لدانش و نکال کے قر اردیا جائے گئیں آئر اقر ار مذکور گواہوں کے س منے ہوتو نکال سیحے ہوگا اور عورت کو اس کے ساتھ رہنا فیما بینب و بین امند تھ کی روا ہوگا ور نہ سی کال منع قد نہ ہوگا اور عورت مذکورہ کو زید کے ساتھ رہنا روانہ ہوگا اور بی سیجے ہے ہیمجیط میں ہے۔

@: <

#### اولیاء کے بیان میں

#### ولایت کن اعتبار سے ثابت ہوتی ہے؟

اولی ، جمع ولی کی جوشر ما دوسر ہے کہ امور کا متولی ہوقال والایت جارسہوں ہے تابت ہوتی ہے قرابت وہ وہ وہ وہ مت و ملک یہ بحرالراکق میں ہے اور عورت کے واسطے اقراب وں چمنی سب سے قریب ولی اس کا بیٹا ہے پچر پوتا پچر اس طرت پر پوتا ہو ہے جتنے او نچے درجہ پر ہمو پچر ہاہے کا ہاہ بیٹن واو پچر پر داواعی ہذا جا ہے جتنے او نچے درجہ پر ہمویہ چیا میں ہے ہیں اسران عورت کا بیٹا ہواور ہاہ ہویا بیٹا و دادا تو شیخین کے زویک اس کا ولی اس کا بیٹر ہوگا اور امام محکہ کے زود کیک ہاہوگا کہ ان السران الو بان اور افضل ایس صورت میں یہ ہے کہ اس کا ہاہ اس کے بیٹے کو تھم دے دے کہتو اس کا نگار کر رادے تا کہ واحد کا خلاف جا رہ دویا

شہ ت طی وی میں ہے پھرعورت کا سگا بھائی ایک مال و باپ کا پھرعلہ قی بھائی یعنی فقط باپ کی طرف ہے پھر سکے بھائی کا بیٹا پھرملاقی بھائی کا بیٹا اگر چہ پنچے درجہ میں پوتا وغیرہ ہوں ای مرتبہ میں ہیں پھرعورت کا سگا چے لینی اس کے باپ کا ایک ماں ہو پ سے سگا بھائی پھر ملاقی چیا پھر سکے بچیا کا بیٹا پھر علاقی چیا کا بیٹاا ً سر چہ نیچے تک پوتا وغیرہ بول ای درجہ میں بیں پھر باپ کا سے اپچیااز بک مادر و پدر پھر ہ ب کا ملاتی چی از جانب پدر فقط پھران دونوں کی اول دائ ترتیب ہے پھر سکے دادا کا سگا چیااز مادر و پدر پھر دادا کا علاقی چیااز جانب یدر فقط پھر ان دونوں کی اولا داسی تر تیب ہے پھر وہ مرد<sup>ا</sup> جوعورت کا سب سے بعید عصبہ ہوتا ہے اور وہ دور کے چیا کا بیٹا ہے میہ ت تارخانیہ میں ہےاوران میں اوران سب کواس ترتیب ہے دختر صغیرہ و پسرصغیر<sup>()</sup> پر جبر کرنے کا بھی اختیار ہےاور ہانغ ہوجائے کی صالت میں اً رمجنون ہو جا میں تو بھی جبر کا افتیار ہے ہیہ بح الرائق میں ہے بھر ان اولیا ، مذکورین کے بعدمولائے <sup>(۲)</sup>عمّاقہ کوولایت ص صل ہے خواہ مذکر ہو یا مونث ہو پھراس کے بعد موا، ئے عمّا قد کے عصبہ کو والایت ملتی ہے سیمیین میں ہے اور اگر عصبہ نہ ہوتو ذومی الارجام میں ہے ہر قرابت دار جوصغیر وصغیر ہ کا وارث ہوسکتا ہے و ہان دونوں کی تز و تنج کا مختار ہوتا ہے یہی ا مام اعظم ہے خاہر الروابية میں ہے ورامام محمد نے فرمایا کہ ذوی ایارہ م کے واسطے ویایت کا پچھاستحقاق نبیں ہے اورامام ایو پوسف کا قول مصطرب ہے اورامام اعظمٰ کے بزویک ان میں بھی مرتبہ بیں چنانچے سب سے قریب لیعنی اقرب ماں ہے پھر وفتر پھر پیر کی کی وفتر پھر پوتے (مسلم کی وفتر پھر ونتر کی دختر کی دختر کچراکی مال و یا پ ہے تکی بہن بچر فقط یا پ ک طرف ہے ملاقی بہن پچر فقط مال کی طرف ہے اخیا فی بھائی و بہن بھر ای تر تیب ہے ان کی اولا و بیں کذا فی فقاوی قاضی خان پھر بہنوں کی اولا د کے بعد بھو پھیاں پھر ہاموں پھر خالا میں پھر چھاؤل کی بیٹیاں پھر پھو پھیوں کی بیٹیاں اور واضح رہے کہ جد فاسد کمام اعظم کے نز دیک بہن کے بہنسبت اولی واقدم ہوتا ہے بیرفتح القدم میں ہے پھران کے بعدمولی الموایات کووا، یت حاصل ہوتی ہے پھر سلطان کو پھر قاضی کواور جس کو قاضی نےمقرر کیا ہے بیمحیط میں ہاورواضح ہوکہ جس کے نکاح میں ولی کی ضرورت ہے اس کے نکاح کراد ہے کا قاضی کو جب ہی اختیار ہوگا کہ جب قاضی کے منشور میں اور عبد میں پیامر درن ہواورا گر قاضی کے عبد دمنشور میں پیامر درخ نہ ہوتو و دو لئبیں ہوسکتا ہے پس اگر قاضی نے عورت کا نکاح کر دیا حال نکه سلطان نے اس کواس طرح ولی ہونے کی اجازت نہیں دی تھی پھراس کواس امر کی اجازت دی پھر قاضی نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو استحہا نا نکاح جائز ہوجائے گا کذا فی فقاد کی قاضی خان اور یہی سیجے ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

قاضی نے اگر صغیرہ کو اپنے ساتھ ہیں ولیا تو یہ نکا ت بد و ب ہوگا اس واسطے کہ قاضی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے اور اس کا حق اس کو صل ہے جو اس ہے اور اس طر ت حق اس کو صل ہے جو اس سے اوپر ہے یعنی والی ملک اور واضح رہے کہ والی ملک بھی اپنی ذہت کے حق میں رحیت ہے اور اس طر ت ضدیقہ اسلام بھی اپنی ذات کے حق میں رحیت ہے میں مجیو میں ہے اور پچا کے پسر کو اختیار ہے کہ اپنے بچیا کی دختر کا نکاح اپنے ساتھ کر کے بیرے وکی میں ہے اور قاضی نے اگر دختر صغیرہ کا نکاح اپنے پسر کے ساتھ کر دیا ''تو نہیں جا تزہے بخد ف باتی اولیوء کے بیہ جنیس و

الله الشراعلم - المستحمل المستحمون الشراعلم - المستحمل الموالشراعلم -

<sup>(</sup>I) كاح كواسط\_

<sup>(</sup>۲) جمل نے آزاد کیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) یعن پیر کے پیری وخر۔

<sup>(</sup>۴) تعنی متیم جن کاوسی ہے۔

مزید میں ہےاوروصی کوصفیر یاصفیرہ کے نکاح کر دینے کی ولایت نہیں ہے خواہ صفیر یاصفیر ہند کور کے باپ نے اس وضی کواس امر ب وصیت کی ہو یا نہ کی ہولیکن اگر وصی ایسا مخفل ہو جس کوان دونوں کی ولایت پہنچتی ہےتو ایس حالت میں وہ بحکم ولایت انکا نکاح کر دے گا مگروسی ہونے کی وجہ ہے نہیں کرسکتا ہے میرمحیط میں ہے اورا اُرصغیر میں صغیرہ کسی مرد کی گود میں پرورش یاتے ہوں جیسے ملتقط <sup>()</sup> وغیہ ہ تو بیمر دان کا خاح کرویے کا مختار ند ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فاسق ہونا ولی ہونے سے مالع نہیں:

مملوک کا استحقاق ولایت کسی پرنہیں ہےاور نیز مکا تب کی ولایت اس کے فرزند پرنہیں ہے بیمحیط سرھنی میں ہےاورمسلمان مر دیا عورت پر تا بالغ ومجنون اور کا فرکی ولایت تبیس ہے کذا فی الحاوی اور نیز کا فرمر دیا عورت پرمسلمان کی ولایت تبیس ہے بیضمرات میں ہے تگرمث کنے فے فر مایا کداس مقام پر بوں کہن جا ہے کہ لیکن اگر مسلمان کسی کا فرہ ہوندی کا مولی ہویا سلطان ہوتو اس کو ولایت حاصل ہوگی ہیہ بحرالرائق میں ہےاور کا فرکوایئے مثال کا فریر ولایت حاصل ہوتی ہے تیمیین میں ہےاور مرتد کی ولایت کسی پرنہیں ہوتی ے نەمىلمان پراورند کا فریراورنداینے مثل مرتدیر بیابدا کٹی میں ہےاور فاسق ہونا ولی ہونے سے مانع نبیس ہوتا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہےاورا گرو لی کوجنون ہوگیا کہ برابر رہتا ہےاور جنون مطبق ہےتو اس کی ولایت جاتی رہے گی اورا گربھی مجنون رہتا ہےاور بھی اس کوافاقہ ہوجاتا ہے تو حالت افاقہ میں اس کے تصرفات نافذ ہوں گے ریہ ذخیرہ میں ہے اور جنون مطبق کی مقدار امام نے ایک روایت کےموافق ایک مہینہ کامل مقدر فر مائی ہےاورای پرفتویٰ دیا جاتا ہےاور بیوجیز کر دری و بحرالرائق میں ہےاورا گر بیٹا جب ہ<sup>انخ</sup>

ہوا تو معتوہ یا مجنون بالغ ہوا تو اس کی جان و مال پر اس کے باپ کی ولایت ہوتی رہے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فناوی ابوالبیٹ میں ہے کہ باپ نے اپنے پسر بالغ کے ساتھ کسی عورت کا نکاح کر دیا اور : نوز اس کے پسر بالغ مذکور نے اجازت نہ دی تھی کہاس کو جنون مطبق ہو گیا ہیں باپ نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو جائز ہوجائے گا اور فقیہ ابو بکر نے اس صورت کے سوائے دومری صورت میں اختلاف ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اگر پسر جب بالغ ہوا تو عاقل تھا پھر مجنون یا معتو ہ سوگیا تو بنابر قول امام ابو بوسف کے قیاسابا ہے کی والایت عود نہ کرے گی حتیٰ کہا گرباہے نے اس کے مال میں تصرف کیایا کسی عور <sub>ن</sub> کواس کے تکات میں کر دیا تو جائز نہیں ہے بلکہ بیولایت قاضی کی طرف عود کرے گی<sup>ٹ</sup>اورا مام محد کے نز دیک استحسا ناورایت ہاپ کی طرف عود کرے گ اورفقیہ ابو بمرمیدانی نے فرمایا کہ ہمارے ملاء ثلاثہ کے نز دیک ولایت باپ کی مفرف مود کرے گی بیدذ خیر ہیں ہے اورا کر باپ مجنون یا معتوہ ہو گیا تو پسر کواس کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت حاصل نہ ہوگی اور نکاح کرا دینے میں امام اعظم وامام ابو یوسف ک نز دیک ولایت حاصل ہوگی کذانی الوجیز کر دری اور یہی تیجے ہے بیغیاشیہ میں ہےاورا گرصغیر یاصغیرہ کے دوولی برابرر تنبہ کے جمع ہوئے جسے سکے دو بھائی یا دو چھاتو ہمارے مز دیک دونوں میں ہے جس نے نکاح کردیا جا سر ہے کذافی فٹاوی قاضی خان خواہ دوسراولی اس کی ا جازت دے یا نسخ کرے بہر حال جائز ہو گا بخہ ف اس کے اگر ایک باندی دوآ دمیوں میںمشترک ہواور ایک نے اس کا نکاح کر دیو تو بدون اجازت دوسرے شریک کے جائز نہ ہوگا اور فآاوئ میں مذکور ہے کہ اگر ایک ہاندی کے جو دو آ دمیوں میں مشترک ہے بچہ بیدا ہوا اور دونوں نے معاً اس کے نسب کا دعویٰ کیاحتی کہ ہرائیک دونوں سے اس کا نسب نابت ہوگیا تو ہرائیک دونوں میں سے اس ک نکاح کردینے کا تنہا مختار ہوگا سرات الوہاج میں ہے اور اگر دونوں نے آگے پیچھے اس کا نکاح کیا تو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دوسرا جائز نہ

ا قول در حقیقت میا ختل ف نبیس ہے بھرا ما او بوسٹ نے قیاس کو میا اورا مام محدٌ نے استحسان کو اختیار کیا۔

يزاا تفالا نے والا۔ (1)

ہوگا اور اگر وختر ندکورہ کا نکاح دونوں میں سے ہرا یک نے ایک ایک مرد کے ستھ ایک ہی وقت میں معاکر دیا ہے ہے ہی مگر سے معلم مغیس ہوتا ہے کداول کون نکاح ہوتو دونوں عقد ہو طل ہوجا نمیں گے بدفادی قاضی خان میں ہوا دورہ الے معلم مغیم ہوتا ہے تو دونوں عقد ہو طل ہوجا نمیں ہوتا ہے تو دورہ الے ولی نکاح اقرب ولی اجازت پر موقوف رہے گا اور اگر اقرب ولی اجلیت دلایت ندر کھتا ہو مثلاً نابالغ ہو یا بالغ مجنون ہوتو دور والے ولی کا نکاح اقرب ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا اور اگر اقرب ولی اجلیت دلایت ندر کھتا ہو مثلاً نابالغ ہو یا بالغ مجنون ہوتو دور والے ولی کا نکاح کردینا جائز ہوگا اور اگر اقرب ولی خائر اقرب ولی اجلیت دار کھتا ہو مثلاً نابالغ ہو یا بالغ مجنون ہوتو دورہ والے کا نکاح کردینا جائز ہوگا اور اگر اقرب ولی خائر ہوتو اقارب کوائی ہو کا اختیار نہیں ہے سرت الو بات میں ہوتو دورہ واضح ہوکہ ہوتو دورہ والے کہ کا ختیار نہیں ہوتو دورہ والے ہوتو کا اختیار نہیں ہوتا ہوتو ہو کہ اس کے نکاح کردینا ہو تو اقارب کوائی کردینا ہوتو کہ اس کو کہ کو دورہ ولی کو کہ کہ دورہ کی موجود ہو نے کہ دورہ والے دلی کی اجازت میں خاص کہ اس کو کہ نہ دورہ کی کہ دورہ کے کہ دورہ در کے کہ دورہ در کی کہ دورہ کہ کہ دورہ کی کہ دورہ کہ کہ دورہ کہ کہ دورہ کی کہ دورہ کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ در کے کہ دورہ در کے کہ دورہ در کے کہ دورہ در کے کہ دورہ کی کہ دورہ در کے کہ دورہ در کے کہ دورہ در کے کہ دورہ کی کہ دورہ در کی کہ دورہ کے کہ دورہ کی کہ دورہ کے کہ دورہ کی کہ دورہ کو کہ کہ دورہ کہ

ولی افر ب کے غائب ہونے میں مشاکے بیسیز میں اختلاف پایا جاتا ہے:

ہارے مشار نے خرایا کہ ولی اقرب کی واریت باتی رہتی ہے کہ ولی اقرب نہ نب ہوجانے سے اس کی والایت جاتی رہتی ہے یا باتی رہتی ہے تو بعض نے فرمایا کہ ولی اقرب کی والدیت باتی رہتی ہے کہ والدی ہیں استحقاق والایت جدید پیدا ہوتا ہے کہ والدیت زائل ہو کر ولی بعید کے واسطے میاوی درجہ کے وو ولی مشل دو بھائی یا دو بچا کے موجود جی استحقاق والایت جدید پیدا ہوتا ہے کہ والدیت زائل ہو کر ولی بعید کی جانب متقل ہو جاتی ہوائن ہے دو ولی مشل دو بھائی یا دو بچا کے موجود جی ادر بعضان والدی و اللہ بات ہوائن ہوائی واسطے کہ اسلامی کوئی اقرب نے جہاں ہو جی میں اسلامی والدی خورت کا فائل کو اولی تقرب کے کہ بید بائن جی ہوائی جا ور بھا کہ اسلامی کوئی روایت میں ہوائی ہوائی واسطے کہ اسلامی کوئی روایت میں ہوائی ہوائی واسطے کہ اسلامی کوئی اولی ہونی دو بھائن ہوائی واسطے کہ اسلامی کوئی روایت میں ہوائی ہوائی واسطے کہ اسلامی کوئی والیت نہوائی ہوائی ہوائی ہوائی واسطے کہ اسلامی کوئی والیت نہوائی ہوائی گوئی ہوائی ہو

کے ولی کوان کے نکاح کر دینے کا اختیار ہے بشرطید جنون مطبق ہو بینہرانفائق میں ہے اور اگر دختر صغیرہ کا نکاح باب و دادا نے سوائے دوسرے ولی نے بائدھاتو احتیاط بیہ ہے کہ عقد دومر تبہ بائد ھے ایک مرتبہ بعوض نہر سمی کے لینی مبرمقرر کر کے اس کو بیان کر دے اور دوسری بار بغیر مبر سمی کے اور بید و باتوں کے واسطے کرنا اچھا ہے ایک بات توبیہ ہے کداگر مبرسمی میں پچھ کی ہوگی تو نکاح اول حقیم میں نہ ہوگی ہوگی ہوگی تو نکاح اول محتی نہ ہوگا ہوں ایس کو طلاق ہے تو اس غظا ہے تسم کی بوجائے گا اور دوسری بات بیہ ہے کہ شایدا گر شو ہر نے اس غظا ہے تسم کھی بوجائے گا اور دوسری بات بیہ ہوگی تاریخ میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے تو عقد اوں سے تسم کی بوجائے گی اور دوسری بوجائے گی اور دوسر اعقد بعوض مبرشل کے منعقد ہوگا اور اگر نکاح بائد ہے وال باب یا دا دا ہوتو بھی صاحبین گئے نز دیک نہیں دونوں وجبوں سے ایسا کرنا چا ہے اور ایام اعظم کے نز دیک فقط وجہ اخیر کے لحاظ سے ایسا کرنا چا ہے ہے تیجنیس و مزید میں ہے۔ معفرہ کا نکاح ہونے پر اختیا رہوگا:

اگر صغیرہ کا نگاح ان کے باپ دادائے کر دیا بوتو بعد بانع ہونے کے دونوں کواختیار شہوگا اور اگر سوائے باپ دادا کے
دوسرے ولی نے نکاح کر دیا ہوتو وقت بالغ ہوئے کے دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوگا چا ہے نکاح پر قائم رہاور چا ہوئے کر
د سے اور بیا، ماعظم وامام محد کا قول ہے اور اس میں تھم قاضی لے لین (ا) شرط ہے بخلاف اس کے جو باندی کہ کسی لام کے نکاح میں
ہے اور ''زادگی گئی اور اس کوخیارہ حاصل ہوا کہ چا ہے شوہر کے ساتھ رہے یا ندر ہے بلکہ فیخ کر د ہے تو اس میں فیخ کے واسطے تھم
قاضی شرط نہیں ہے یہ ہدایہ میں ہے ایس اگر بلوغ کے بعد صغیر یاصغیرہ نے جدائی اختیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریت نہ کرائی
ہیاں تک کہ دونوں میں سے ایک مرگیا تو با ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جب تک قاضی دونوں میں تفریق نہ کرائے تب
تک شوہرکواس کے ستھ وطی کرنا حلال ہے میں میں جاور اگر قاضی نے یا مام المسلمین نے نکاح کردیو تو خیار بلوغ فا بت ہوگا
اور یہی شیح ہے اور اس پرفتوکی ہے میک فی میں ہے۔

قاضی بر بع الدین سے دریافت کی گیا کہ ایک صغیرہ نے آپ کو اپنے کفوم دکے نکاح میں دیا اور اس صغیرہ کا کوئی وئی نہیں ہے اور اس موضع میں کوئی قاضی نہیں ہے قر مایا کہ نکاح منعقد ہوگا ولیکن اس صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد کی اجازت پر سوتو ف رہے گا بہتا تارہ فید میں ہے اور اگر صغیرہ کوئی کے اجازت دے دی تو نکاح جا بز ہوگا اور صغیرہ فیکورہ کو فیار بلوغ حاصل ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے اور جو خیار صغیرہ کو وہ الد بلوغ کے اس کی خاموثی سے بالل کا موجوں کے درحالیکہ وہ ہو کرہ ہو اور اس خیار کا امتداد سرجیس تک کہ جس میں اس کو خبر نکاح پیٹی ہے نہ ہوگا چنہ نچا اگر اس نے باطل (اس جو جائے گا درحالیکہ وہ ہاکرہ ہے تو خیار باطل ہوجائے گا اور اگر یہ کورت دراصل شیبہ ہویا ہا کرہ ہوگئن اس کے خاوند نے اس کی خاوند نے اس کی خور کی ہوگئن اس کے خاوند نے اس کی خور کہ ہوگئن اس کے خاوند نے اس کی خور کہ ہوگئا کہ وہ ہوگئن اس کے خاوند نے اس کی طرف سے ایسان خور کی گو گا کہ وہ ہو ہوگئا کہ وہ ہوگئا کہ وہ ہوگئا کہ وہ ہوگئا کہ ہوئی تو سکوت سے اس کی طرف سے ایسان خور کی گئا تا کہ لیا یا بر ستیں اس کی طرف سے ایسان خور کی گئا تا کہ لیا یا بر ستیں اس کی خور سے ایسان خور کی گئا تا کہ لیا یا بر ستیں اس کی خور کی اور اگر اس نے شوم مرکا کھی تا کھ لیا یا بر ستیں ہو وہ کی تو اپنے خور پر رہ کو گا اور اگر اس کے بالئ جو کی گئا ہو کہ کی اور اگر اس کے خور کی گئا تا کہ لیا یا بر ستیں اس کو کی خور کی تو اس کو خیار باطل مرد کے ستھا کی کا در اگر اس کے بالئے ہوتے کی اس کو نکاح کی حور کی وہ بی کی اور اگر اس کے بالئے ہوتے اس کو کیا جاتا کی خور ہو اسے خور ہو جاتے گا اور اگر اس کے بالئے ہوتے اس کو کیا جاتا کہ خور کیواں کا خیار باطل ہو جاتے گا اور اگر اس کے بالئے ہوتے اس کو کہ خور ہو اسے خور ہو جاتے گا اور اگر اس کے بالئے ہوتے ہو اس کو کیا جاتا کیا کہ خور کی تو اس کو خیار باطل ہو جاتے گا اور اگر اس کے بالئے ہوتے اس کو کیوا کیا جاتا کیا گئا کہ کیا گئا ہو گئا ہو کیا گئا ہ

<sup>(1)</sup> لیمنی فنخ نکاح کے واسطے۔

<sup>(</sup>٢) لِعِيْ قِرْ سِيْجِيْدِي رِ..

ہی اپنے نکاح ہوجانے کا حال معلوم نہ ہوا تو پر وقت معلوم ہونے کے اس کو خیار حاصل ہوگا اور اگر بالغ ہونے پر اس نے شوہر کا نام جو جھایا مہرسکی وریافت کیایا شہود کوسلام (کمکیا تو خیار بلوغ بوط کا بیچیط میں ہاور اگر گورت کے واسطے بالغ ہونے پر دوخت مجتمع ہوں ایک حق شفد اور دوسر اخیار بلوغ تو یوں کے کہ میں دونوں کی حلب کرتی ہوں گیر دونوں کی غیر بیان کرنے میں پہلے خیار غنس بیان کر نے بعث مشار کہ کہ میں نے نکاح فنح کیا بیرسران الوباق میں ہاور مفل کا خیار بلوغ باطل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نہ کسی سان کر ہے جو رضا مندی پر دالت کرتا ہاور مجلس سے ھڑے ہوجانے ہے طفل کا خیار نہیں جاتا ہوگا وہ اس مند ہونے سے جاتا رہتا ہے یہ بدایہ میں ہاور اگر وفتر حیض آنے ہے بات ہوئی تو خون دیکھنے کے ساتھ اگر وہ اپنے نفس کو افتے درات میں خون دیکھن تو کہ کہ میں نے کا آفتے کہ ساتھ اگر وہ اپنے نفس کو ایک کہ میں نے کا آفتے کہ میں نے اس وقت خون و کھنے کے ساتھ اگر وہ اپنے نفس کو اس کو بھی کہن چا ہے کہ میں نے اس وقت خون دیکھ ہوں کہ کہ میں نے کا ترک کے تو کہ میں نے اس وقت خون و کھنے ہوں دیکھ ہوں نے اس وقت خون و کھنے کہ میں نے اس وقت خون و کھنے ہوں اور شیخ نے فر وہ یہ کہ وقت کو رہ میں نے اس وقت خون و کھنے ہوں کہ اس کو بھی کہ میں نے اس وقت خون و کھنے ہوں کہ بھی نے اور شیخ نے فر وہ یہ کورت کا یہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھنے ہوں دیکھ ہوں کے دورت کا یہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھنے ہوں کہ بھی کہ کہ بین کہ میں کہ نے بین خوں کہ کہ میں کہ کہ بیا کہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھنے ہوں گورت کا یہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھن ہو کہ خورت کا یہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھن ہوں کہ کورت کا یہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھن ہو کہ کورت کا یہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھن ہو کہ کورت کا یہ کہن کہ میں نے اس وقت خون و کھن ہوں کے بیکن کہ میں کہ کہ کہ بی کہ بی کہ بین کہ دیا گورٹ کا یہ کو کہ کہ کہ کورت کا یہ کہن کہ میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو ک

ہشام نے قربایا کہ میں نے امام گر سے دریافت کیا کہ ایک صغیرہ کواس کے بیچا نہ بیاہ دیا پھراس کو چین آ یا پس اس نے کہا کہ دفتہ میں نے اپنے فس کوافقتیار کیا پس وہ اپنے خیار پر ہے پس اس نے وقت جیش آ نے کے اپنے خادم کو بھیجا کہ گواہ بالا نے ماکہ ان کواپنے افقیار پر گواہ کہ ہے گیا اس کے جی میں اس نے وقت جیش آ نے کہ اپنے تا آ نکہ چندروز تک وہ اس میں ان کر ہی کہاں کو گواہ نہ ملے بال کو گواہ نہ ملے بال کہ میں اس کے جی میں اباز مردول گائیں امام گر نے اس امر کو مذر نہیں تھر ابا یہ کھیلے میں ہے ابن ساعہ نے امام گر نے فر مایا کہ میں اکا رصغیرہ نے بالغ ہونے پر اپنے نفس کوافقیار کیااور اس پر گواہ کر لئے مگر دو مہیں ہے کہ اس میں نے بالغ ہونے پر اپنے نفس کوافقیار کیا اور اس پر گواہ کر لئے مگر دو مہیں ہے مہینہ تک قاضی کے حضور میں نہ گئی تو وہ اپنے خیار پر رہے گی ہو فقیاکہ اس نے شوہر کواپنے سمتھ جمائ نہ کرنے دیا ہو بید فیرہ میں ہے اور اگر خیار بلوغ میں افتال ف ہوا کہ گورت نے کہا کہ میں نے بالغ ہوتے ہی اپنے نفس کوافقیار کیا تور کار روگر دیا ہے اور شوہر نے ان دونوں کا ترکر دیا گھران دونوں کو آز اوکر دیا ہے رونوں ہوگی ہوئے تو دونوں کو خیار بلوغ حصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تو دونوں کو خیار بلوغ حصل ہوئی ہوئی ہو ہے تو دونوں کو ذیار انتی میں ہے۔ اس واسطے کہ خیار مولی نے صغیرہ باندی کو آز اوکر کے اس کا نکاح کیا چھر وہ بالغ ہوئے تو اورنوں کو خیار بلوغ حصل ہوئی کو کیا تھیا کہ امام استیجا کی نے ذکر کیا ہے بحر الرائتی میں ہے۔

مرتد کا نکاح مسلمان خاتون ہے سنخ ہوجا تا ہے:

ایک مسلمان مرتد ہوگیا اور دارالحرب میں جاملا اور اپنی بیوی وصغیرہ دختر دارالاسلام میں جھوڑ گیا اور صغیرہ ذکور کے چیا 🚣

و دونوں حق ہو ناچا ہے کہ حق شفعہ بعد علم کے فورا طاب کرنا جا ہے ورنہ باطل ہوجائے گا اورای طرح نے ربلوغ میں بھی فی انفور کہا کہ میں نے کاح فنج کی ورند نیار باطل ہوگا ہی وقت ہیں آئی کہ اگر دنیار تعلی صب کرتی ہے و شفعہ جا ہے اورا گر شفعہ طاب کرتی ہے و دنیار جا تا ہے اس واسطے اس کی صورت بیان کردی تا کہ دونوں میں سے کوئی ہاتھ ہے نہ جا اور مطلب حاصل ہو

ع کذب اقول بظاہراس مقام پر بھی کذب میاح تغیرایا اوراس میں تامل ہے۔

مع قول شو ہرلیکن ہدار یوغیرہ میں آی کہ تول عورت کامعتبر ہوگا اورشو ہر پر گوا داا نے داجب ہیں اور شختیق مین البدایہ میں ہے۔

(۱) شهووجع شامد\_

ک مسلمان ہے اس کا نکاح کر دیاتو نکاح جا مز ہوگا اورصغیر ہ مذکورہ کو ہروفت بلوغ کے خیار حاصل ہوگا اورا گر جنوز ہالغ نہ ہوئی تھی کہ یہ دختر اور اس کا شوہرواں کی مال سب مبخت مرتمہ ہو کر دارانحرب میں جے گئے تو نکاح بحالیہ ہے گا پھرا گرسب قید ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تو دختر اوراس کی ماں دونو ل مملوک ہوں گی اور باپ وشو ہر دونوں آزا د ہوں گے پھراً سر باندی صغیرہ یا لغ ہوئی تو اس َ و کہھ اختیار حاصل نہ ہوگا ہاںاً تر آزاد کر دی جائے تو اس کو خیار حتق حاصل ہوگا ہیمجیط سرتسی میں ہےاورواضح رہے کہ خیار بلوغ کی وجہ ہے جو فرنت وجدا کی ہوجاتی ہے وہ طلاق نبیں ہے کیونکہ اس فرنت کا سبب فقط مرد کے ہاتھ میں نبیس ہے بلکہ اس میں مرد وعورت دونو ں مشترک ہیں اور اسی طرح خیار عتق ہے جوفر فت ہیدا ہوتی ہے و وبھی طلاق نہیں ہے بخلاف عورت مخیز ہ کے یعنی جس کواس کے خاوند نے اختیار دیا ہے جب جا ہے کوطلاق وے لے بیسران الوہائ میں ہےاور ضابطہ بیمقرر ہوا ہے کہ جوفر فت از جانب عورت حاصل ہو مگر شوہر کے سبب سے نہ ہوتو وہ مسخ نکات ہے جیسے خیار محتق و خیار بلوغ اور جوفر فت از جانب شوہر پیدا ہووہ طلاق ہے جیسے ا یلا ءکرنا ومحبوب ہونا اور عنین ہونا مینہر الفائق میں ہے اور جب بدسبب خیار بلوغ کے فرفت ہوگئی پس اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت کو پچھ مبر نہ ملے گا خواہ مرد نے نسخ اختیار کیا ہو یاعورت نے اورا گرمرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو اس کو بورا مہر ملے گا خواہ عورت کے اختیار ہے فرفت واقع ہوئی ہویا مرد کے اختیار ہے بیدا ہوئی ہویہ محیط میں ہے معتبہہ عورت کواگر اس کے بہت یا دادا کے سوائے دوسرے نے بیاہ دیا چھروہ عاقلہ ہوگئ تواس کوخیار حاصل ہوگا اورا کرباپ یا دادا کے بیاہ کردیئے کے بعدوہ عاقلہ ہوئی تو اسکو خیار حاصل نہ ہوگا میرمحیط سرحسی میں ہے اورا گر پسر نے اسکا نکاح کر دیا تو میشل ولایت باپ کے ہے بمکداس ہے بھی او نی ہے بیخلاصہ میں ہے اور واضح ہو کہ صغیرہ کے ساتھ دخول کرنے کے وقت میں اختلاف ہے پس بعض نے فر مایا کہ جب تک بالغدند ہو جائے تب تک اسکے ساتھ دخول نہ کرے اور بعض نے کہا کہ جب نوبرس کی ہوجائے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے یہ بح الرائق میں ہے۔ صرف عمر ہی کانہیں بلکہ جسمانی صحت وتندرستی کا بھی اعتبار کیا جائے گا:

زیادہ ک سے بیم اوے کدنویرس سے زیادہ ہو۔

ق بالمر جم شاید پوچھنے والے کی غرض ہے ہے کے موافق مذہب حنی کے کیا تھم ہے ور ندش نعی مذہب کے موافق نکاح منعقد ندہوگا۔

نہ ہوا اور اس نے کا ح نہ کورر دکر دیا پی آیا یہ نکاح سیح ہوگا تو فرہایا کہ ہاں اور اس طرح اگر اس نے مردشافعی سے نکاح کرایا تو بھی اس کی جا اجازت کی نے اس کا نکاح خواہ باپ ہویا سلطان ہو کر دیا تو یہ تکام اس کورت پر افرات ہو کہ طان ہو کر دیا تو یہ تکام اس کورت کی اجازت پر موقو ف ہوگا پس اگر اس نے اجازت پر ان فرنہ نہوگا خواہ یہ کورت کی اجازت پر موقو ف ہوگا پس اگر اس نے اجازت و سے دی تو جا کہ اور اگر رد کر دیا تو باطل ہوج نے گا دیران الو ہاج میں ہو اور اگر اجازت لینے کے اگر اس نے اجازت دیے دی تو جا دیا گئر تا اور اگر اور کر دیا تو باطل ہوج نے گا دوری وقتی الاسلام نے ذکر کیا ہے میں جو دی کئی میں ہو اور مش کئے نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح ہیں کہ گویا جو پھواس نے سا ہاں پر استہزاء کیا تو یہ رضا مندی نہیں ہے میں ہو دی گئر ہو ہو اس کے اور اگر اور اگر اس نے بہم کیا یعنی مسکر آئی تو یہ رضا مندی ہو اور ایک گئر بہر ہو ہو اس میں اختا ہی ہو تھے یہ ہو کہ کہ کر بدون آواز کے آنسوؤں سے روئی تو یہ رضا مندی ہے اور اگر جی کر آواز سے روئی تو یہ رضا مندی ہے اور گئر بدون آواز کے آنسوؤں سے روئی تو یہ رضا مندی ہے اور آگر جی کر آواز سے روئی تو یہ رضا مندی ہیں جا دی گئی جا ہے۔

آنسه کاسکوت بی اثبات برمحمول کیاجا تا ہے:

یمی وجہ ہے اور اس پرفتو کی ہے رید فرخیرہ میں ہے اور اگر ولی نے پاکرہ بالغہ سے اچازت طلب کی اوروہ خاموش رہی تو رہے ا جازت ہے ای طرح اگرولی کے نکاح کر دینے کے بعد اس نے شو ہر کواینے اوپر قابودے دیا تو بیرضا مندی ہے اور اس طرح اگر ت گاہ ہونے کے بعدا بے مہر مجل کا مطالبہ کیا تو بیر ضامندی ہے میں اج اورا گرولی نے اس سے اجازت طلب کی کہ میراقصد ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ بعوض ہزار درہم مہر کے تیرا نکاح کر دول پس وہ ف موش ہور ہی پھرولی نے اس کا نکاح کر دیا تب اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں یاولی نے اس کی تز وتلج کر دی پھراس کوخبر پینچی اور اس نے مسکوت کیا تو دونو ب صورتو ں میں اس کا سوکت کرنارضا مندی ہے بشرطیکہ نکاح کر دینے وا ، پوراولی ہواوراگر نکاح کنندہ کی بہنبت کوئی اوز ولی اقرب ہوتو اس کاسکوت ر ضامندی میں شارنہ ہوگا بلکہ اس کوا ختیار ہو گا جا ہے راضی ہو جا ہے رد کر دے اور اگر اس کو فقط ایک مرد نے خبر پہنچائی پس اگر میے خص و لی کا پیجی ہوتو اس کا سکوت کرنا رضا مندی ہوگا خواہ بیمر دا پیجی تقدیر ہیز گار ہو یا غیر تقد ہو بیضمرات میں ہاورا گرخبر دینے والا کوئی مخص نضولی ہوتو امام اعظم کےنز دیک اس میں عدد <sup>(۱)</sup> اور عدالت یعنی عادل ہوتا شرط ہےاوراس میں صاحبین کا خلاف ہے بیرکا فی میں ہے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہا گرخبر دینے والا اجنبی ہو کہ ولی کا پیچی یا خود ولی نہ ہوپس اگرخبر دینے والا ایک مردغیر ثقہ ہوپس ا گرعورت نے اس کے قول کی تقید لیق کی ہوتو نکاح ٹابت ہو جائے گا اور اگر تکذیب کی ہوتو ٹابت نہ ہوگا اگر چےصدق کیمنجر پیچھے ظاہر ہو ج نے بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزویک اگر صدق مخبر ظاہر ہوجائے گا تو نکاح ٹابت ہوجائے گا بیوذ خبر وہیں ہے اور اگر سمسی عورت کوخبر پینچی پس اس نے کسی غیر معاملہ میں پچھے ہو تنیں شروع کر دیں تو اس مقام پرید بمنز لہسکوت کے ہے پس اس کی طرف ے رضامندی ثابت ہوگی ہیں بحرالرائق میں ہے باکر ہ بالغہ کونکاح کی خبر پہنچی ہیں اس کو چھینک آنے لگی یا کھانسی آنے لگی پھر جب تشہری تو اس نے گہا کہ میں نہیں راضی ہوتی ہوں تو بیر دکرنا جائز ہوگا بشرطیکے الاتصال ہوائی طرح اگر اس کا منہ بند کرلیا گیا تب ہی اس نے کہا کہ میں راضی نبیں ہوتی ہوں تو بھی اس مقام پر بیارہ سیجے ہوگا رہ ذخیرہ میں ہے اورعورت سے اجازت لینے میں شو ہر کا نام اس طرح بین کرنا کہوہ پہنین جائے ضرورمعتبر ہے بیرہدا ہیں ہے حتی کہا گرعورت سے بوں کہا کہ میں ایک مرد سے تیرا نکاٹ کر دینا

صدق مخریعی بعد کوځ بر هو که جو پیچهاس نے خبر دی تھی و ہ پیچھی اورفضو کی و مختص کها پیچی وغیر ہ نہ ہو۔

<sup>(1)</sup> محتی وهم دیمونا کم ہے کم۔

چ بہتا ہوں اور وہ ہ ہ مثن رہی تو پر صامندی نہ ہوگی وہ را اُرعورت ہے ہو کہ بیل مجھے فدن یا فلان ایک جماعت کو بیان کیا کہ اور ہے ہے کہ مرد ہے تیم ایو وہ موٹر رہی تو پیرض مندی ہے کہ ولی کو اختیا رہوگا کہ جس ہے ہے ہے تکال کرد ہے اور ہوں کہ اس کی شدند نہ کہ ہوں ہوں کہ اس کی شدند نہ کہ ہوں کہ اس کی شدند نہ کہ ہوں تا ہوں اور وہ ضاموش رہی ہیں اگر بیلوگ معدود ہوں کہ اس کی شدند نہ میں مول تو پیرض مندی ہے ور زنہیں پیمبین میں ہے اور وہ سب اس وقت ہے کہ کو رہ نہ مرتکاح وہ کی کو شہونی ہواورا اُسر بید کہ وہ نہ تو ہوں کہ اس کے مرتکاح وہ کی کو شہونی ہواورا اُسر بید کہ وہ تو کہ دیا تھ کہ بیا ہوں اور ایکا تا کہ اور ایکا تا کہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اور بعض نے فرایا کہ مہرکا بیان کرنا شرط ہے اور بیمن خرین کا قول ہے اور بعض نے فرایا کہ مہرکا بیان کرنا شرط ہے اور بیمن خرین کا قول ہے اور بعض اس کے کہ بیوجہ ہے یہ جم الرائق میں ہے۔

اگر باب نے قبل نکاح کے اس سے آجازت علب کی اور کہا کہ میں تیرا نکاح کر دین جا بتا ہوں وراجازت لینے میں مبر کا ور شو ہرہ فامر نے کیا بین اس نے سکوت کیا تو اس کا ساکت ہونا رضا مندی نہ ہو گی تھے بعد نکات کے بحورت کورو کرو ہے کا افتیا رہو کا اور هٔ سن شوم کانام ونشان ومهر کافه کرییا جوتو س کا ساست جونا رضامندی جوگی ور اگرشو میر کافه کرییا اور مهر کافه کرنه کیا ورعورت نے سکوت کیا تو مث کئے نے فرمایا کہا گر ہا ہے ہے عورت ند کورہ وکسی مرد کو ہبہ کیا تو اس کا نکاتے نافذ ہوجائے گا اس واسطے کے عورت مذکورہ ا ہے نکاح پر راضی ہوئی ہے کہ جس میں بیان مبرنہیں ہے اور ظاہر رہے ہے کہ کل بعوض مبرمثل کے ہوگا اور بلفظ ہیہ جو نکاح ہوتا ہے وہ مو جب مبرمتل ہوتا ہے اور اگر ولی نے نکاتے میں کچھ مہر ہیا تا کیا جو تو و پ کا نکاح کرنا نافذ شہوگا اس واسطے کہ مورت مذکور و و پ ک تشمید نیر رافنی نہیں ہوئی ہے بیں ولی کا اس طرح کا محات نا فنز نہ ہو گا اور اس صورت میں کدجدیدا جازت حاصل کرے اور اگروں نے بدون اجازت حاصل کرنے کے اس کا ٹکا ت کردیا تھے۔ بعد نکا تے ہے اس کوفبر دے وروہ خاموش ہور ہی پس اگر خابی نکاتے کی فبر ، ی اور مبر اور شو ہر کا بیان نہ کیا تو اس میں مشائج نے ختا اِ ف بیا ہے اور سیجے سے کہ بیر ضامندی نہ ہوگی اور اگر ولی نے شوہر ومبر کا بھی جا ں بیان کردیا ہو پس اس نے سکوت کیا تو بیرضا مندی و 🚽 زیت ہوگی ورا گرشو ہر کا نام بیان کردیا اورمہر بیان نہ کیا تو اس میں وہی تفصیل ہے جوہم نے قبل نکاتے کے اجازت حاصل کرنے کی صورت میں بیان کردی ہےاورا گرمبر کا ذکر کیااورشو ہر کو بیان ند کیا ہیں وہ خاموش مر بی تو اس کا سکوت دیمل رضا مندی نه ہو گی خواہ <sup>تہی</sup>ں کا ٹ ئے اجاز ت جا بی ہو یا بعد نکا ہے خبر دی ہو بیرفناوی **ق**اضی طان میں ہے۔ ا اً مروق نے س کا نکاح آمرد یا چیں اس نے بیا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں کچھ اسی مجلس میں راضی ہوگئی تو اکاح با مز فد ہوہ بیم مجیط سر حسی میں ہے اور اگر ولی نے س کا نکاٹ کر دیا جس س نے رو کر دیا پھر دوسری مجس میں کہ کہ چند لوگ تھے خطبہ کرتے ہیں بیس س نے کہا کہ جو پاتھ قرکرے میں س پر راضی ہوں بیس وی نے اس کیمیے کے ساتھ س کا نکات کر دیا بیس اس نے نکات کی ب زیت دیئے ہے کا کیا تو اس کواختیار ہوگا ہے تی وی قاضی خان میں ہے اور پینے امام فقیدا یونصر ہے وریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اس مورت کوجس کاو د ہے بیاد دیا ہے اور جب اس مورت کو نبر پہنچی تو اس نے کہا کہ جس مرد ہے نکاح کیا ہے وہ بدشکل ہے میں راضی نہیں ہوں یا کہا کہ و دموچی ہے میں رصی نہیں ہوں و شنخ نے فرمایا کہ بیاایک ہی کلام ہے ہیں پہل<sup>ا ب</sup> فقر واس کے حق میں مصر نہ ہو کا ورنکات پوطل ہو جائے گا میرمجیۃ میں ہے اور کروں نے کن مرد کے ساتھ نکات کرنے کے واسطے عورت ہے اجازت ہے ہی مگر س نے کار کیا چھروں نے س کے ساتھ نکات کیا اور ووٹ موٹ ری تو پیدرضا مندی ہے پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگروں نے

تسميه يعني بيا ك مبر-

عورت کے حضور میں اس کا نکاٹ کیا وہ فاموٹ رہی تو اس میں مشاک کے اختیار ف کیا ہے اور اس میرے کہ بیار ضامتدی ہے ور <sup>ا</sup>س مهاوی ورجہ کے دوویوں بیس سے ہراکیا ہے ایک کیسلم دیسائ کا ٹکارٹی بیاجی عورت نے ایک ساتھ دوول ٹکا حوں کی اجازت ، ہے دی تو دونوں باطل ہو جا میں گے کیونکہ دونوں میں ہے کونی اون نہیں ہے اورا کر سائٹ رسی قو دونوں نکاح موقوف رہیں ک یہاں تک کہوہ دونوں میں سے کی ایک کی اجازت اے دیے مکر ٹی اُنٹیٹین اور کی ٹعاج اجواب ہے بیدیج امراق میں ہے اورا مروی نے با کرہ بابغہ ہے کی مرو کے ساتھ اس کا ٹکاٹ کرنے کی اجازت جابی اس نے بہا کہ اس کے سوانے دوسرا بہتر ہے تو ہے جازت نہ ہوگی اوراگروں نے بعد نکاح کرنے کے اس کوخیر دی ہیں اس نے پیافظ کہا کہ وسرا بہتر تن قربیا جازت ہے بیرہ خیرہ میں ہے یا مرہ ولفه کا تاح اس کے باپ نے کرویا کھر اس کوخبر کینجی ہیں اس نے کہا کہ میں نہیں میا ہتی ہوں یا کہا ں کہ میں فلا ب تخفس سے کا بے نہیں ہ ہے ہوں تو مختار سے ہے کہ دونول صور تو سیمن کائے رو ہوگا ہے تا تارہ نے میں عمل عمل ہے سے معقوب ہے اور سروی نے اس سے ہو کہ بہت ا بیا ہوں کہ فور س مرد سے تیرا نکال کردول ایس اس نے ہو کہ صلاحیت رکھنا ہے لیمن اجھ ہے جب و ف س کے یوس سے وہ جا ء ہیں آتو اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں اور و لی کواس مقولہ کا حال معلوم ند ہوا یہا ں تک کہ اس نے فلا ب مرد ند کور ہے اس کا انکات مر ویا تو تھے ہوگا اورا گرونی نے اس کا نکاح کردیا ہی اس نے کہا کہ وٹی نے اچھا کام کیا تو اس بیہ کہ اجازت ہے اورا گراس نے وٹی ہے کہا کہ احسنت بیعنی خوب کیا یا اصبت لیعنی صواب کی راویائی یا کہا کہ اللہ اللہ تعالی سنجھے برئت وے یا ہم کو برکت وے یا اس ف مبار کیا دقیول کی تو پیسب رضا مندی میں داخل ہے اور یہ این سام مے قرمایا کہ اُسروں نے اس سے کہا کہ میں مجھے فار سام و کے س تھ بیاہ دول اس نے جواب دیا کہ پیچھڈ رئیس ہے تو پیرضامندی ہے اورا سریا کہا کہ جھے نکات کی حاجت کیس ہے یا کہا کہ میس جھے ہے کہہ چکی تھی کہ میں نہیں جیا ہتی ہول تو بیاس نکات کارد ہے جس کو ولی تمس میں ، یا ہے وراسی طرح آسر کہا کہ میں نہیں رائنی ہو**ں ی** مجھ ہے صبر نہ ہوگا یا میں اس کو ہراجا نتی ہوں تو امام ابو ج سف سے مروی ہے کہ بیرہ نکات ہے اور آمریہ کہا تھے فوش کیٹ کیا ہے یا میں از دوائی کوئیں جا بتی ہوں تو بیدرو ندہو گا حتی کہا کر س نے بعدرائنی ہو جائے قرائل سی ہوجائے گا ور س سے وں نہا کے میں فلان مروکونیل میا بمق بمول تو میروی سے کنرافی اللہیں میاور یکی اظہم قرب ان سواب ہے ہیں۔ میں ہے۔

كتاب النكاح

مذکورہ وفتت خبر چہنچنے کے خاموش رہی تھی گواہ قائم کئے تو وہ اس کی بیوی ہو گی ور نہ دونو ں کے درمیان نکاح نہ ہو گا اور امام اعظم ّ کے نز دیک عورت پرقشم عائد نہیں ہوتی ہے اورصاحبین کے نز دیک عورت پرقشم عائد ہوگی کذا فی الحیط اور اسی پرفتویٰ ہے بیشرح نقابیا ﷺ ابوالمکارم میں ہے پس اگرعورت نے قتم ہے اٹکار کیا تو بیجہ تکول کے اس پر ڈگری کی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے شوہر نے اس امرے گواہ دیۓ کہ وفت خبر چہنچنے کے بیرہ موش رہی اورعورت نے اس امرے گواہ دیۓ کہ بیس نے در کر دیا تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے کذافی المحیط اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم اس کے باس تھے مگر ہم نے اس کو پچھ بولتے نہیں سناتو ایس گواہی ہے ثابت ہو جائے گا کہ وہ میں کت ربی تھی بیہ فتح القدیرین ہے اورا گرشو ہرنے گواہ دیئے کہ عورت نے ہروفت خبر رس نی کے عقد کی اجازت دے دی اورعورت نے گواہ دیے کہاس عورت نے خبر پہنچنے کے وقت رد کر دیا ہےتو شو ہر کے گواہ مقبول ہوں گے بیسراج الو ہاج میں ے اوراگر باکر ہے ساتھ اس کے شو ہرنے دخول کرنیے ہو پھرعورت نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوئی ہوں تو اس کے قول کی تقید ایق نہ کی جائے گی اور دخول کرنے کا قابو وینا بیر مضامندی قرار دیا جائے گا الا اس صورت میں رضامندی ٹابت نہ ہو گی کہ زبر دی اس کے ساتھ بیفل کیا ہو پھرا گراس صورت <sup>(۱)</sup> میں اس نے رد کر دینے کے گواہ قائم کئے تو فتا وی فضلیٰ میں مذکور ہے کہ گواہ مقبول ہوں گے ور بعض نے فرمایا کہ بچھے بیہ ہے کہ قبول نہ ہول گے اس وجہ ہے کہ اس کووطی کریلینے کا قابودیناعورت کی طرف ہے بمنز لہ اقرار رضا مندی کے ہےاورا گررضامندی کا اقرار کر کے چھررد نکاح کا دعویٰ کر ہے تو دعویٰ سیجے نہیں ہوتا ہے اور گواہ قبول نہیں ہوتے ہیں ایسا ہی اس صورت میں ہوگا میرمحیط میں ہے اوراس کے ولی کا قول کہ وہ رضا مند ہوگئی ہے مقبول نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ عورت پر زوج کی ملک ثابت ہونے کا اقر ارکرتا ہے اور بعدعورت کے بالغ ہونے کے ولی کا اقر ارعورت پر نکاح کا سیجے نہیں ہے بیشرح مبسوط امامسر حسی میں ہے ایک مرو نے اپنی دختر بالغہ کا نکاح کیا اور اس کا راضی ہوتا یا نکاح رد کرنا معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ شو ہر مرگیا ہی وارثان شوہر نے کہ کہ بیعورت ہدوں اپنے تھم کے بیرہ دی گئی ہےاور اس کو نکاح کا حال معلوم نہیں موا اور نہ بیراضی ہوئی پس اس کومیراث نہ ہے گی اور عورت نے کہا کہ میرے باپ نے میرے تھم ہے جھے بیاہ دیا ہے تو عورت کا قول قبول ہوگا اورعورت کومیراث ملے گی اوراس پرعدت وا جب ہو کی اورا آرعورت نے کہا کہ میرے پاپ نے بغیر میرے تھم کے مجھے بیاہ دیا پھر مجھے خبر پینچی اور میں راضی ہوگئ تو عورت کومبر نہ ملے گااور نہ میراث ملے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ثبيه كاسكوت رضا مندى تصور تبيس بوسكتا:

اگر ثیبہ عورت سے اجازت طلب کی جائے تو زبان سے اس کی رضامندی ضروری ہے اس طرح اگر اس کو خبر نکاح پہنچے قو بھی زبان سے رضامندی ختق ہوتی ہے مثلاً اس نے کہ کہ میں راضی ہوئی یہ میں نے قبول کیایا تو نے بھلاکا م کیایا کارصواب کیایا اللہ تف کی تجھ کو یہ بم کو بر کت عط فر مائے یا مثل اس کے اور الفاظ کے اس طرح رضامندی بدلالت مختق ہوتی ہے مثلاً اس نے ابنام ہر طلب کیایا نفقہ ما نگایا شو ہر کو اپنے ساتھ وطی کرنے دی یا مبار کباد قبول کی یہ خوثی کا بنسنا ہنسی بدوں اس کے کہ باستہزاء ہنسی ہوتی ہیں ہے اور ثیبہ جب بیاہ دی گئی پھر بعد نکاح کے اس نے شو ہر کا مہدی ہوتو لکی تو خوش کا بنسنا ہنسی بدوں اس کے کہ باستہزاء ہنسی ہوتیہ ہیں میں ہوا ور ثیبہ جب بیاہ دی گئی پھر بعد نکاح کے اس نے شو ہر کا مہدی ہوتا ہوا کہ اس کی خدمت کی جیسے پہنے کیا کرتی تھی اور اگر عورت مذکورہ کی سے رضامندی میں واخل نہیں ہے اس کے مرات کی خورت مذکورہ کی بیام رضامندی کے ساتھ اس کا شو ہر ایس کے ساتھ تو ایس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہواور شیخ نے فر مایا کہ میر سے زد و کیک بیام

<sup>(</sup>۱) کینی اس کے سماتھ دخول کرانیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی رضامندی نبیں ہے۔

ا جازت نکاح میں شار ہو گا بیظہ ہیر ہی ہیں ہے اور اگر کسی لڑکی کا پر دہ بکارت بسبب ایک کرکود نے یا اور حیض یا زخم یا تعنیس 🖰 کے زائل ہوگیا تو بیکورت باکرہ کے حکم میں ہےاورا گرز تاکاری کی وجہ سے زائل ہوگیا تو بھی امام اعظم کے نز دیک یہی حکم ہےاور صاحبین کے نز دیک اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گا اور اگر ہا ہر لاکر اس پر حد ماری گئی توضیح سے ہے کہ اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گا اس طرح اگرزنا کاری اس کی عادت ہوگئی تو بھی یہی حکم ہے بیای فی میں ہے اورا گر با کرہ کا شو برقبل اس کے کہ اس کے ساتھ وطی کرے مر گیا حالا نکداس کے ساتھ تخلید ہو چکا ہے تو میرمورت پھرمثل با کرہ عورتوں کے بیا بی جائے گی اسی طرح اگر عنین اوراس کی عورت با کرہ کے درمیان جدائی ہوئی تو اس کا بھی بہی تھم ہے اور اسی طرح اگر اعتنجے کے خزف کے سے اس کی بکارت زائل ہوئی تو بھی بہی تھم ہے اور ا گر نکاح فاسد میں اس ہے مجامعت کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی پاشبہہ میں اس ہے وطی کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی تو نمیہ عورت کی طرح اس کا نکاح کیا جائے گا بعنی صریح قول ہے اس کی رضا مندی لی جائے گی پیخلا صدمیں ہے۔

ه: ١٥

#### ا کفاء کے بیان میں

اكفا كيشرعي تفسير

قال المترجم ا كفاءجمع كفوجمعني بمسراورشرع ميں اس كي تفسيريہ ہے جوذيل كےمسائل ہےواضح ہے جاننا جائے كہ ذكاح ل زم ہونے کے واسطے مر دوں کاعورتوں کے لئے کفو ہو نامعتبر ہے کذا فی محیط السزحسی اور مردوں کے واسطےعورتوں کی طرف سے کفو ہونا معتبر ہے بیہ بدائع میں ہے بیں اگر کسی عورت نے اپنے ہے بہتر مرد ہے نکاح کرلیا تو ولی کو دونوں میں تفریق کرانے کا اختیار نہ ہو گااس واسطے کے مرد کے بینچے اگرالیی عورت ہو جواس کے ہمسر نہیں ہے تو ولی کواس میں کوئی عار لاحق نہ ہوگا میرشرح مبسوط امام سرحسی میں ہےاور کفاءت کا اختبار چند چیز وں میں ہےاوراز انجملہ نسب ہے پس قریش میں بعض دوسر ہے بعض کے کفو ہیں جا ہے جیسے ہوں حتی کہ جو قریش ہاشمی نہیں ہے وہ ہاشمی کا کفو ہو گا اور قریش کے سوائے باقی عرب اس قبیلہ قریش کے کفونہیں ہیں ہال آپس میں ایک دوسرے کے گفو ہوں گے اس میں انصاری <sup>ک</sup>ومہا جری برابر ہوں گے ریفآویٰ قاضی خان میں ہےاور بنو ہابلہ عامد عرب کے گفوہیں ہیں مگر سیجے یہ ہے کہ سوائے قریش کے تمام عرب ہاہم کفو ہیں ایسا ہے ابوالبسیر نے اپنی مبسوط میں مکھا ہے بیرکا فی میں ہے اور مواں کہ جوغیر عرب ہیں وہ عرب کے کفونہ ہوں گے ہاں آپس میں بعض موالی دوسرے موالی کے کفو ہیں بیرعنا پیر میں ہےاور مشائخ نے فر مایا کہ جو شخص حسب والاہہے و ونسب والے کا کفو ہوسکتا ہے چنانچے مرد ء لم فقیدالی عورت کا جوحضرت علی کرم الندو جہد کی اولا دے ہو کفو ہو گاہیہ قاضی خان نے جوامع الفقہ میں عمّا بی نے ذکر کیا ہے۔

کفو کی چندشرا نط:

نیا بچ میں لکھا کے عربیعورت اور معوبیعورت کا تفویالم ہوتا ہے گراضح سے کہ عبوبیعورت کا کفوعالم ندہوگا ہے تاہے السروجی میں ہے از انجملہ <sup>(۲)</sup> آیا ء کا اسلام چنانچہ جو تحض خودمسلمان ہوا ہے اور اس کے آیا ء میں کوئی مسلمان نہیں ہے وہ ایسے مخص کا عُونہ ہوگا ے خزنے بزائے معجمہ سفال ریز ہ یعنی کئی کے برتن کا نکڑااورخز ف ک قید تصویر مسئلہ کے واسطے ہے کہ! کثر اسکی بختی اور نوک ہے ایساوقوع میں <sup>ہ</sup>یا تصورے۔ ع انصاری جنہوں نے حضرت محمر شکی تیز ہم کی دو کی اور غالبًا مدینہ کے رہنے والے میں وہ انصاری کہلاتے میں اور جومصرت کے ساتھ ججرت کرے جعے گے وہ مہاجر ہیں پس انصاری یا ہم کفو ہیں اورسوائے مہاجرین قریش کےمش ابو ہرمرہ دوی وغیر ہبھی ان کے کفو ہیں ۔ (۱) تعنیس لژکی کاعرصه تک بن بیابی رہتا ۔

(۲) ليعني باپ و دا دا و پر دا داوغير ه پ

جس کا آیب ہاپ بھی مسمی ان ہوا ہو بیفآوی قاضی فان میں ہاور جس کا ایک ہاہم مسلمان گزرا ہے وہ ایسے کا کفونہ ہوگا جس کے دویا زیادہ ہا ہے ہاں اسلام سلمان گزرے ہیں ہے بدائع میں ہے ور جوم دخود مسلمان ہوا ہے وہ ایسی عورت کا کفونہ ہوگا جس کے دویا تین ہاہا اسلام میں گزرے ہیں ہاں اپنے مثل عورت کا کفوہ کا وریق مرائی جگہ کے واسطے ہے جہاں زمانداسلام دراز گزرا ہے اور آگرز ماند قریب ہو کہ اس بات کا عار (۱) ندگنا جائے اور بیامرعیب نہ آثار کیا جائے تو وہ کفوہ ہوگا بیر ہرائی الوہائی میں ہے اور جوعیا و آبائند تعالیٰ مرتد ہوکر پھر آئے ہیں وہ ایسی عورت کا کفوہ وگا جس کی تین پشتیں یا زیادہ اسد م میں گزری ہیں بیر محیط میں ہے اور جوعیا و آبائند تعالیٰ مرتد ہوکر پھر مسلمان ہوگی وہ ایسی عورت کا کفوہ ہوگا جو کبھی مرتد نہیں ہوئی ہے بیرقد یہ میں ہے اور از اومورت کا کفوہ ہیں ہے اور اس طرح جس کا باپ آزاد ہوا ہووہ اصلی آزادہ عورت کا کفوہ ہیں ہے اور اس طرح جس کا باپ آزاد ہوا ہووہ اصلی آزادہ عورت کا کفوہ ہیں ہے دوقاوی قاضی خان میں ہے۔

آزاد شده مردا پے میں آزاد شده مردا ہے میں یہ فاوی ہے کذائی میں ہاور جوم دانے والا ہے آزاد سلمان میں ہے لینی اس کا نہیں ہے۔ س کی دو چیش آزاد کی میں گری ہے تیاں کا دارا آزاد سلمان میں ہے لینی اس کا دارا آزاد سلمان پید بود ہو والد ہی گردت کا خونہ ہوگا ورج کو اور ہوم دانزاد مسلمان ہوں اورا گرای مرد کا دادا آزاد کیا گیا ہویا کا فردا آزاد کیا گیا ہویا کا فردا آزاد کیا گیا ہویا کا فردا ہون ہوگا جس کی مال اصلی جرہ ہوا ہوت کہ کورت کا خونہ ہوگا ورجوم دآزاد کیا گیا ہویا ہورا گرای مرد کا دادا آزاد کیا گیا ہویا کا فرد ہوگا جس کی مال اصلی جرہ ہوا والد کی ہورت کا خونہ ہوگا جس کی مال اصلی جرہ ہوا والد کی ہوا ہونے کی ہوا ہے کہ کہ است میں ہوگا ہور کیا تو میا گا ہوا ہوں کا سراور کی ہوا ہونے کی ہونے کا کہ ہونے کی کہ ہونے کی ہونے کی کہ کہ کی کہ

<sup>،</sup> لين مملوك ، لين محض مملوك كدن بهو يامد بريام فاتب وعمين الميض -

ع ع نے کہ انساب وکھویا یہ پیت رکھا ہے اوراس کی پچھ قدر نہ کی بیند حریت واسلام کی قدر کی ہے ہنداانہیں کی ماہ سے افتخار کرتے ہیں۔ ہوں نے کہا نساب وکھویا یہ پیت رکھا ہے اوراس کی پچھ قدر نہ کی بیند حریت واسلام کی قدر کی ہے ہنداانہیں کی ماہ سے افتخار کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) دوپشت بي پ دوادايازياده -

<sup>(</sup>۲) لینی منع وفتح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لفلامشترك بمعنى آزادكيا موااور بمعنى آزادكر نے والا ـ

قدرت ندر کھتا ہوتو اس میں مشاکے نے اختلاف کیا ہے اور عامہ مشاکح کا بیقول ہے کہ وہ عنونہ ہوگا بیمجیط میں ہے اور واضح ہو کہ مہر سے مراواس مقام پر حبر مجتل ہے بعنی اس قدر مہر جس کا فی الحال و بناروائی میں بواور باتی مبر کا امتبار نہیں ہے اگر چہوہ بھی فی الحال تغمیر اہو سے بین میں ہے اور شیخ ابونے ہے کہ ایک مہدینہ کا روز بینہ معتبر ہے اور شیخ نصیر فر ماتے ہے کہ ایک مہدینہ کا روز بینہ معتبر ہے اور یہی اس کے ماتا ہو کہ مورت ہے کہ اگر مہر و بینے پر قاور ہواور ہر روز اس قدر کما تا ہو کہ مورت کے فقد کے واسطے کہا بیت کرتا ہے تو اس کا کفو ہوگا اور بہی صحیح ہے بیقاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

حرفه میں کجاءت معتبر نہیں:

ا بل حرفہ کے حق میں بیقول امام ابو یوسٹ کا احسن ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاورنفقہ پر قادر ہوتا جب ہی معتبر ہے کہ جب عورت بالغہ ہویا ایسی ٹا بالغہ ہو کہ جماع کرنے کے لائق ہوا وراگر الیں صغیرہ ہو کہ قابل جماع نہ ہوتو مرو کے حق میں نفقہ پر قا در ہو نامعتبر نہیں ہے اس واسطے کہالی صورت میں مرد پر نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے اس خالی مبر پر قا در ہونے کا اعتبار ہو گا یہ ذخیر ہ میں ہے ایک مرد نے جوفقیر ہے ایک عورت ہے نکاح کرلیا پھراس عورت نے ایں کومبر معاف کر دیا تو مرد مذکوراس کا کفو نہ ہو جائے گااس واسطے کہ مہر پر قاور ہونے کا متبارعقد واقع ہونے کی حالت میں ہے بیجنیس ومزید میں ہے۔ایک مرونے اپنی صغیرہ بہن کا نکاح ایسے صغیر طفل ہے کر دیا جونفقہ دینے پر قادر اور مہر دینے پر قارنہیں ہے پھر اس کے باپ نے اس نکاح کوقبول کیا حالا نکد باپ غنی ہے تو عقد جائز ہوگا اس واسطے کہ حفل مذکورا ہے باپ کے غنی ہونے سے حق مبر میں غنی قر اردیا جائے گا نہ حق نفقہ میں اس واسطے کہ عاوت یوں جاری ہے کہ لوگ اپنے صغیر لڑکوں کی بیویوں کا مہرا تھا لیتے ہیں اور نفقندا تھاتے ہیں بیدذ خیر ہ میں ہے اور اگرمر دیر بقندرمبر کے قرضہ ہواور اسی قدر مال اس کے پاس ہے تو وہ کفو ہوگا اس واسطے کداس کوا ختیار ہے کہ دین مہرو دین د گیر دونوں ہے جس کو جا ہے ا دا کرے بینہرالفا کُق میں ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ دیا نت میں کفا ، ت معتبر ہے اور بیامام ابوحنیفیّه ا ما م ابو یوسٹ گا قول ہے اور یہی سیجے ہے بیہ مداریہ میں ہے اپس مرو فاسق عورت صیالحہ کا کفونہ ہوگا کذا فی انجمع خواہ مرد مذکور یا علان فسق کا مرتکب ہویا ایسانہ ہو میرمحیط میں ہے اورسزھسی نے ذکر کیا کہ امام ابو صنیفہ کاسیحے نمر ہب سیر ہے کہ پر ہیز گاری کی راہ ہے کفات کا امتبار قمبیں ہے بیسراج الوہاج میں ہے ایک مرد نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کسی مرد کے ساتھ بدین گمان کہ وہ شرا بخو ارنبیس ہے کرویا پھر باپ نے اس کو دائمی شرابخوار پایا پھر جباڑ کی بالغ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نکاح پر راضی نہیں ہوتی ہوں پس اگر باپ کواس کے شرابخو اربونے کا حال معلوم نہ ہوا تھا اور عامدا بل بیت اس کے پر جیز گار جیں تو نکاح باطل ہوجائے گا اور مسئلہ میہ بالا تفاق ہے كذا في الذخير و اور اختلاف ورميان امام ابوحنيفة و ان كے دونول شاگر دول كے اليي صورت ميں ہے كہ باپ نے دختر کا نکاح ایسے مرد ہے کر دیا جس کووہ غیر کفوج نتا ہے پس امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اس واسطے کہ باپ کامل الشفقة و ا فرالرائے ہے پس ظاہر مدہے کہ اس نے بخو بی فکرو تامل کے بعد غیر کفو کو بہنسبت کفو کے زیادہ اکّ پایا ہے میسے طلمیں ہے پھر واضح ہو کہ پر ہیز گاری کی کفات ابتدائے نکاح میں معتبر ہے اور بعد نکاح کے اس کا استمر ارمعتبر نہیں ہے چنانچے اگر مرد نے کسی

لے قول اختبار نہیں مترجم کہتا ہے کہ بنظر اصول و دلائل کے جس کو ایا قت ہے بخو پی جانئے ہے شرع میں نبو کھے چیز نہیں ہے بلد صدیت سیجے میں تہد ید و ندمت ہے کہ دیندار پہندیدہ سے تزوق ندکرو گے تو ملک میں بہت ف دہوگا بھر بھزہ کے طور پریہ بھی آگاہ فرہ یا ہے کہ میری امت سے بھی نہیں نخر ندج ہے گا جب یہ معلوم ہوا تو فقہاء نے دیجھا کہ زوجہ وشو ہر میں بوجہ جبانسی شکے غاتی رہتا ہے اور وہ حرام ہے تو انہوں نے رجع حرق کے لئے غوٹکالا اسی واسطے جب اولیائے خاندان معترض ہوں تب نکاح تھنے کرنے سے فنخ ہوتا ہے فاحفظہ اورتمام شختیق عین البدایہ میں ہے۔

عورت سے نکات کیا اور حاست نکاح میں اس کا گفو ہے پھر مرو مذکور فاجر و ظالم ورائن ن ہو کیا تا تھے نہ ہو کا بیسران و ہان میں ہے از انجملہ امام ابوحنیفہ کے ظاہر الروایہ کے موافق حرفہ میں کفاءت معتبر نہیں ہے چنانچہ بیطہ مردقو مردوں رک مورت کا خہ بوگا اور امام اعظم کے ایک روایت کے موافق اور صاحبین کے قوں کے موافق جس کا پیشہ دنی و ذیل ہو جیسے بیط روج مروجو بھنگی وموجی تو وہ عطار و ہر اردصراف کا گفونہ ہوگا اور یہی تھے ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

ای طرت نائی بھی ان پیشہ وروں کا گفونہ ہوگا میرسراٹ الوباٹ میں ہے اور امام ایو پوسٹ کا قوں مروی ہے کہ جب دو پیشے ہ ہم متقارب ہوں تو اونی نفاوت کا کیچھا متبارٹ ہوگا اور َ غوثا بت ہوگا چنا نچے جوالی کچھنے نگانے و لے کا َ غوہو کا اور مو پی بھی بھنگی کا ُ غو ہوگا اور پیتل کے برتن بنانے وال لو ہار کا تقو ہوگا اور عطار بھی بزار کا تقو ہوگا اور شمس ال بمکہ صوائی نے قرم یا کہ اس پرفتو کی ہے میری الا ہے قال المتر جم پیصرف اپنے اپنے ملک کا ہے اور اصل میہ ہے کہ عرف میں جن کور ذیل پیشہ جانتے ہوں و ور ذیل بیں اور جن کوقہ یب قریب ومساوی جائے ہوں وہ روائ پر میں اور اس پرفتوی ویندل کق واشتے ہے فاقیم اور کفو ہونے میں جمداں وخو جسورتی کا ستہار نہیں ہے بیرقاضی خان میں ہے اور صاحب کتاب النصیحہ نے فرمایا کہ اولیا ہے عورت کوچاہئے کہ حسن وجمال میں بھی کیساں ہونا تو ظار تھیں بية تارخا نيدمين ججة سے منقول ہے قال المتر جم بياسلح واوفق ہے خصوصاً اس زمانہ فاسد ميں مجانست ببعض مورطبيه شات اسام وغیم و کھی ضرورت مرعی ہونی جو بین آر چہ بیام او گوں ئے نزو کیک مستعجب ہے مگرا شعبی ب ہر بنا ہے او ہام شیفان ہے ورورہ تع ك زوندك و ول كوت بيل اصلح واوفق ب وعيه اصلاحهم من الفسياد وما يدعوهم اليه و لا يهتدي البه الا من ررق المعرفة بالناس وما نزل بهم حدلموفق والهادي فاستقم اورعقل كرراه ي أوبول ش خان في بور بعض نے فرمایا کے عقل کی راہ سے تفوہونے کا متہارتہیں ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے پھر واضح ہوکہ اٹر عورت نے فیر نو ہے اپنا کات کرلیا تو امام اعظمٰ سے خاہرالوا رہے موافق نکات سیجے ہوگا اور پہلی خرقول امام ابو یوسف کا وریبی سخرقوں امام محمد کا بے حتی کہ جب تک قاضی کی طرف ہے ہر بنائے خصومت اوالیا ، دونوں میں تفریق نہ واقع ہوئی ہوتب تک طدیق وظہارہ ایل ، ہا ہمی ور مت وغير واحكام نكال ثابت ہول گے وليكن واليا عورت ُو عترِ ض كا تجقاق ہے اورحسن نے امام اعظمُ سے رویت كی ہے كہ نكال منعقد ند ہوگا اور ای کو ہمارے بہت ہے مشائع کے اختیار کیا ہے گذائی المحیط ور ہمارے زمانہ میں فتوی کی واشطے یہی رویت آس کی متار ہے اور شمس ال تمدیمرنسی نے فرمایا کہ حسنؑ کی روایت اقر ب ہو حتیاط ہے بیرفقا وی قاضی خان کے شرا کھا تکا میں ہے اور ہزار پیلیں مذکور ہے کہ ہر ہان الہ نمہ نے وکر فر مایا کہ بنا برقو ں امام عظم کے فتوی اس امر پر ہے کیہ نکات جائز ببو کا خواہ عورت ہا کہ رہ بو یا شیبہ بواہ بیرسب کی صورت میں ہے کہ جسب عورت کا کوئی و بر بواور اگر نہ بوتو ہولے تفاق کا ن سیجے بوکا پینہرالفائق میں ہے ور بیانا ن میں دونوں میں تفریق کا وقوع بدوں تھم قاضی کے نہ ہوگا ہ را کر قاضی نے نشخ نہ کیا تو وونوں میں کن صرت سے نکاتے کئے نہ ہو گا اور پیر جدائی بدون تھوق ہوگی چنانچیا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت مذکورہ کو یجھ مہر نہ سے کا کذا نی انہ پے اور اکر مرہ ے اس کے ساتھ وخول کرلیا یا خلوت صحیحہ ہوگئی تو شو ہریہ پورا مہرسمی واجب ہوگا اور نفقہ عدیت واجب ہوگا اور عورت پر عدیت واجب

ل بطاء جولوگ جانورون كاملاح كرنا جائة بين \_ على تحفيد لكات والا

ے بیٹی اہل ایم ان میں نکاح ٹانی ہے بہت ہی ان تو جب مروہ منت میں موافقت ند ہوتی تو ہر ایک این وہ مر نکال مرین ۵ شیطان نے سے ۔ ولا یا اور اب تمریحرفسق وفساو میں مبتلہ ہوتے ہیں ہذا و سے شنہ وری موافقت و بینے بین جا ہے ۔ میں بدون طابق یعنی محض فنٹے ہے اور طابر قرنبیں ہے۔

ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے۔

غیر کفوے نکاح کن صورتوں میں معتبر ہوگا؟

قاضی کے سینے اس مقد مسکا مرافعد دی مردکرے گا جواس عورت کے جارہ میں سے بیاتی جس کے سین کھی کا ح چوئز نہیں ہوسکتا ہے یہ یعفی مش کے کا تول ہے اور بیضے مش کے نے زد میک میں مو فیرہ محارہ سین میکساں ہیں چہ بچہا کا جینا اور جواس نے مشل ہواس کا مرافعہ کرسکتا ہے اور بی سیخے ہیں ہے اور بیولایت ذوی ایارہ م کے واسطے ٹابت ندہوگی بیکہ فقط عصب سے کے واسطے ٹابت بوگی بی خلاصہ کی جنس خیار البوغ میں ہے اور اگر کی عورت نے غیر غوت نکاح کرمیا اور اس کے سین تھے دخول کیا اور کی خات کے واسطے ٹابت ندہوگی بیکہ مور و نے اس عورت کے واسطے ٹابت ندہوگی بیکر مور و نے اس عورت کے واسطے ٹوبت کی نالش سے قاضی نے دونوں میں تفریق کرادی اور مرد پر مہر واجب کیا اور عورت پر عدت الازم کردی پھر مرد نے اس عورت کے واسطے واس میں تفریق کرادی ٹور مورت کے واسطے واس کے مورت کے واسطے واس مورت کردیا تھر واس مورت کردیا تھر میں تفریق کی تو ب سیام مردی واس مورت کردیا تھر موسل کی اور اس کو تو ب سیام مردی واسطے واس کے مورت کے فقد واتھ کے واسلے واس مورت کی تو اس میں مشرک کے بادرا کی واس مورت کے فقد واتھ کے واس کے مورت کے فقد واتھ کے واس کے مورت کے فقد واتھ کردیا تو اس میں مشرک کے نام کے موسلے کے واس کے مورت کے فقد واتھ کردہ کی بیا ہو جو کے مورت کے فقد واتھ کے مورت کے فقد واتھ کی تو کردہ کے دیا گا اور اس کے تو میں کے اور اس کے قوت کے واس کے تو می کے نزد کی تاب ہو اور اس کے تو میں ہو واس کی تو ہو گا ہو تو تاب کا تو ہو تا ہو گا ہو تاب کا حق تو کی کردہ کے گا تاب کا مرکورت ند کورہ سے بیار اس کے تو تو کر ان کی جو کہ بیدا ہو جو کے گا تارہ کی کردہ کے گا تاب کے تو تو کہ کردہ کے موالے کے مورت کے فقت کردہ کی تاب ہو تاب کورت ند کورت کے کو تاب کردہ کی کردہ کورت کردہ کی کردہ کی تاب کورت ند کورت کے کورت کے کہ بیدا ہو جو کی تاب ہو تاب کورت ند کورہ سے کہ بیدا ہو جو کی کورت کے کہ بیدا ہو جو کہ کورت کے کہ بیدا ہو جو کی کورت کے کہ بیدا ہو جو کہ کورت کے کہ بیدا ہو جو کی کورت کے کہ بیدا ہو جو کہ کورت کے کہ بیدا ہو جو کہ کورت کے کہ بیدا ہو کہ کورت کے کورت کے کورت کے کورت کے کہ بیدا ہو کہ کورت کے کورت کے کورت کے کورت کے کور

جب عورت کے اس غیر عوف ہے جیے بید ابوتو اولیا ہے عورت کوتی فنخ ہ صل ندر ہے گالیکن میسوط شیخ الاسلام میں ند کور ہے کہا گرعورت نے غیر عوے نکاح کرلیا اور وی کواس کا حل معلوم ہوا مگر وہ خہ موش رہا یہاں تک کداس سے چنداول دہوئی پھروئی کر اپنے میں آیا کہ می صمہ کرنے واس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں تفریق کرا دے بینہ بیش ہے ورا اگر عورت نے غیر غوست نکات کر بیا اور اولیا ، میں ہے کوئی ولی راضی ہوا تو پھر اس ولی ویا جواس کے مرتبہ میں جی اور جواس سے نیچ در ہے کے جی فنخ حق حصل نہ ہوگا گر جواس سے اور خواس سے اور خواس سے اور کی نیو کہ اور مرد نے اور مرد نے اس کو طل تی ہوگا ہے ہیں ہے دو ور منا مندی عورت اس کا نکاح کر دیا تو بھی بہی تھم ہے بیہ عیط میں ہاورا گر ولی نے غیر غوستاس کا نکاح کر دیا اور مرد نے اس نے وخول کی پھر شو ہر نے اس کو طل تی ہائن دے دی پھر عورت ندکورہ نے اس شو ہر سے ہدوں ولی کے نکاح کیا تو ولی کو فنخ کر ان کا حقیار ہوگا ہے قان میں ہے۔

اً رشوہر نے اس کوطلاق رجعی وے کر بغیر رضامندی ولی کے اس سے مر جعت کرلی تو ولی کوجدائی کرانے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا پہ خلاصہ بیل ہے منتفی میں بروایت این تاعد کے امام محکد سے مروی ہے کدایک عورت ایک مردغیر کفو کے تحت میں ہے ہیں اس عورت کے بھائی نے اس معاملہ میں ناش کی اور اس عورت کا باپ بغیبت منقطعہ گنا ئب ہے یا کی دوسرے ولی نے ناش کی حال نکداس سے او نچے رتبہ کا ولی موجود ہے آگر و و بغیبت منقطعہ ما ئب ہے پس شوہر نے وعوی کیا کہ او نچے درجہ کے ولی نے جو کہ ما ئب ہے اس کومیر ہے۔ تھ بیاہ دیا ہے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس پر گواہ قائم کرے پس اِگراس نے گواہ قائم کئے تو گواہ قبول ہوں گے اور ان ہے او نیچے درجہ کے ولی پر ثبوت کم ہوگا اور اگر وہ گواہ قائم نہ کر سکا تو وونوں میں جدائی کرا دی جائے گی بیرذ خیرہ میں ہے متنفی میں براویت بشرّاز امام ابو بوسف ّمروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی صغیرہ باندی کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کر دیا پھر دعویٰ کیا کہ میری بیٹی ہے تو نسب ٹابت ہوجائے گا اور نکاح بحال خود باتی رہے گابشر طیکہ شوہراس کا کفو ہواور اگر کفو نہ ہوتو بھی قیاسا نکاح لازم ہوگا اس واسطے کہ خود ہی مدعی نسب نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور یہی ولی ہے اور اگر اس نے کسی محفص کے ہاتھ اس کوفر و خت کر دیا پھرمشتری نے دعویٰ کیا کہ بیمیری بیٹی ہےتو بھی یہی تھم ہے کہ اَ رشو ہرَ غو ہےتو نکاح رہے گا اورا اً ربعیر َ غوہےتو بھی قیاساً لازم ہوگا کیونکہ اس کو ولى ما لك نے بياه ويا ہے اور سماب الاصل كے ابواب النكاح ميں فركور ہے كدا يك غلام في باجازت اسے مولى كے ايك عورت سے نکاح کرلیا اور وفت عقد کے آگاہ نہ کیا کہ میں غلام ہوں یا ''زاد ہوں اورعورت واس کے اولیا ء کوبھی اس کا ''زادیا غلام ہونا معلوم نہ ہوا پھرمعلوم ہوا کہ وہ نیلام ہے پس اگرعورت خود ہی مباشر نکاح ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا لیکن اس کے اولیاء کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس کے اولیے ءمب شرنکاح ہوں اور ہاقی مسئنہ بحالہا ہوتو عورت واولیا ءوونو ل کوخیار حاصل نہ ہوگا اور اگر غوام پڈکور نے خبر دی ہو کہ میں آ زا د ہوں اور باقی مسئد بحالہ ہوتو اولیا ءکوا ختیار حاصل ہوگا ہیں بیمسئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ عورت نے اگر اپنے آپ کوکسی مرد کے نکاح میں دیا اور اپنا کفوہونے کی شرط نہ لگائی اور پینہ جاٹا کہ وہ کفویا غیر کفو ہے پھراس کومعلوم ہوا کہ مرداس کا کفونیس ہے تو اس عورت کوخیار نه ہوگالیکن اس کے اولیاء کوخیار حاصل ہوگا اورا ً سراولیا ء نے عقد نکاح قر ارکر دیا اورعورت کی رضا مندی ہے عقد یا ندھا اور بیہ نہ جانا کہ بیمرواس کا کفوہ بیانہیں ہےتو عورت واولیا ء دونوں میں ہے کسی کوخیار حاصل نہ ہوگالیکن اگر مرد ند کورنے ان کو دھو کا دیا اور آگاه کیا ہو کہ میں اس کا تفوہوں یا نکاح میں کفوہو نے کی شرط کی گئی ہو پھر ظاہر ہوا کہ و ہ غونبیں ہے تو اولیا عورت کو خیار صاصل ہو گا اور مینخ الاسلام ہے دریا فٹ کیا گیا کہمر دمجہول النسب<sup>ع، ع</sup>ورت معروف النسب کا کفوے فر مایا کنہیں ہے بیمحیط میں ہے۔ نسب کوخلط کر کے نکاح کرنا:

ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہے رکھے اور جی ہے طلاق دے دے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر زید نے کی عورت

ے بدین اقر ارتکاح کیا کہ و ہ زیدین خالد ہے بھرمعلوم ہوا کہ وہ خالد کا ہاپ کی طرف ہے بھائی ہے یا باپ کی طرف ہے بچاہے تو عورت کوحق فننخ حاصل ہوگا یہ فتا و کی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی مرد نے ایک عورت مجبول النسب سے بیاہ کیا پھر اولا دقریش میں سے ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بیعورت میری بنی ہے اور قاضی نے اس عورت کا نسب اس مدعی ہے تا بت کر دیا اور اس کی دختر قرار دیا اور اس کا شو ہرمر دحجام ہے پس اس کے اس بہ پ

ثبوت ہوگا کہاس نے بیاہ دیا ہے۔

تولہ ججول النب جس كانسب معلوم نہ ہوتا ہوكياس كابين ہے اور معروف النب اس كے برخلاف ہے۔

کوا ختیار ہوگا کہاس کے شو ہر سے جدانی کرا دے اورا گرایب نہ ہوا جکہ بیہ ہوا کہاس عورت مذکورہ نے اقر ارکیا کہ ہیں فلا ں مر دکی مملو کہ ہا ندی ہوں تو اس کے اس مولی کو نکاح باطل کرائے کا اختیار نہ ہوگا ہیذ خیر ہ ہیں ہے اور جب عورت نے کسی غیر نفو ہے نکاح کرلیا پس آیاس کوبیا ختیار ہے کہ تارضا مندی اینے اولیاء کے اینے آپ کوشو ہر کے تحت میں دینے سے انکار کرے تو فقیہ ابواللیث نے فتوی دیا کہ عورت کوابیا اختیار ہے اگر چہ بیضاف خاہرالروایہ ہے اور بہت سے مشائخ نے خاہرالروایہ کے موافق فنوی ویا ہے کہ عورت کواپیا اختیار نبیں ہے بیخلاصہ میں ہےاورا گرعورت نے اپنا نکاح کرلیا اور مہمتل ہے اپنا مبر کم رکھ تو اس کے ولی کواس پراعتر اض پہنچتا ہے یہاں تک کہشو ہرمہمثل یورا کرے بااس کوجدا کر دے پس اگرفیل دخول کے اس کوجدا کر دیا تو عورت مذکورہ کو پچھے مہر نہ ملے گا ادرا گر بعد دخول کے جدا کیا تو عورت مذکورہ کومبرسٹمی ملے گا اور ای طرح اگر جدائی ہے پہلے دونوں میں ہے کوئی مرکبیا تو بھی امام اعظم کے ز دیک یہی تھم ہےاور صاحبین نے ویا کہ ولی کواحتراض کا استحقاق نہیں ہے بیٹبیین میں ہےاورالیکی جدائی اور تفریق سوائے حضور قاضی کے نہیں ہوسکتی ہےاور جب تک قاضی ہا ہمی تفریق کا تھم صاور نہ فر مائے تب تک احکام نکاح مثل طلاق وظہاروا پلاءومیراٹ وغیرہ برابرٹا بت ہوں گے بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر سلطان نے کسی مخص کومجبور کیا کہ وہ قلال عورت کوجس کا وہ ولی ہے اس کے مبرمثل ہے کم مقدار پر فلاں مر دکفو کے ساتھ ہیاہ دے اورعورت ندکورہ اس پر راضی ہو گئی پھر بیا کراہ وا حبار جوسلطان کی طرف ہے تھا زائل ہو گیا تو ولی کواس کے شو ہر کے ساتھ خصومت کا اختیار ہوگا تا آئنداس کا شو ہراس کے مبرشل کو پورا کرے گایا قاضی دونوں میں تفریق کراوے گا اور صاحبین کے نزویک ولی کو بیاستحقاق نہ ہوگا اوراس طرح اگرعورت بھی مبرمثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پر مجبور کی گئی پھرا کراہ و اجبار زائل ہو گیا تو امام اعظم کے مز دیک عورت کومع اس کے ولی کے مہر کی بابت خصومت کا اختیار ہو گا اور صاحبین ؒ کے نز دیک حق خصومت فقط عورت کو حاصل ہو گا اور ولی کو حاصل نہ ہوگا بیرمجیط کی فصل معرفتۃ الاولیوء کے متصلات بیس ہے اور اگرکوئیعورت اس امر برمجبور کی گئی کہاہنے مبرمثل براینے َغو کے ساتھ نکاح کرے پھراکراہ زائل ہوگیا تو عورت کواختیارہ صل نہ ہو گا اورا گرعورت مذکورہ غیرکفوے یا مہر مثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پر مجبور کی گئی پھرا کراہ کرائل ہوا تو عورت مذکورہ کو خیارہ صل ہو

گامیجیلا میں ہے۔ امام اعظم میشانند کے نز دیک کن صورتوں میں عورت کے اولیاء کو بوجوہ اکراہ کیے گئے نکاح پر

اعتراض کاحق با فی رہے گا؟

اگر کی محف نے کئی عورت کو نکاح کرنے پر مجور کیا ہیں عورت نے ایسا کیا تو عقد جائز ہوگا اور اکراہ کرنے والے پر کی حال میں ضہان عائد نہ ہوگی پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا شو ہراس کا غو ہے اور مہرسٹی اس کے مہرش سے زائد یا مساوی ہے تو عقد جائز ہوگا اور اگر مہرشل سے کم ہوا ور عورت نے درخواست کی کہ میر ام ہرشل پورا کر ایا جائے تو اس کے شوہر سے کہا جائے گا کہ اگر جال کا مہرشل پورا کر دیے تو اس کے شوہر اتو دیکھا جائے گا کہ اگر جال مہرشل پورا کر دیا تو خیر بہتر ہے ورندا گر چھوڑ اتو دیکھا جائے گا کہ اگر جال دنول کے چھوڑ اہے تو مرد نہ کور پر پچھال زم نہ ہوگا اور اگر مرد نہ کور نے اس کے ساتھ ایک حالت میں دخول کر لیا ہے کہ وہ مکر ہہ و مجبورتھی تو بیامراس مرد کی طرف سے مہرسمیٰ پر رضا مندی ہوگی کہ اس کا مہرشل پورا کر ہے گا اور اگر عورت کی رضا مندی سے اس کے ستھ دخول کیا ہے تو بیامرعورت کی طرف سے مہرسمیٰ پر رضا مندی ہوگی کین امام اعظم کے نز دیک عورت کے اولیا ، کوعورت پر احتر اض کا

ا یارنے وغیرہ پر دھمکی اور باب الاکراہ میں غورے دیکھومع مسائل متفرقہ۔ ہارنے وغیرہ پر دھمکی اور باب الاکراہ میں غورے دیکھومع مسائل متفرقہ۔

الشحقاق ہوگا اورصاحبین کے نزد کیک اولیا ، توبیا نقل رنہ ہوگا ہے۔ اس صورت میں ہے کہ شوہ اس کا تفوہ وااورا کر شوہ ندُوراس کا تف ند ہوتو عورت کے اولیہ و کو افقیار ہوگا کہ دونوں میں تفریق کر دیں پھراً برشو ہراس کے ساتھ دخوں کر چکا ہے ہیں اُ برعورت ہے۔ یہ وی ے ات میں دخول کر سا ہے تو مرد مذکور پرمبرمثل ازم ہوگا اور بوجہ مفونہ ہوئے کے اوس اکا اعتراض بنوز یا تی رہے گا اورا سرعور ت ہے اس کی رضا مندی کے ساتھ وطی کی ہےتو مبرمسمی یا زم ہوگا اور اس ہے زیادہ شدالا یا جائے گا اور بیام عورت کی طرف ہے نکات پر اس کی رضا مندی شار کیا جائے گا اس واسطے کہ عورت کا اپنے اوپر وطی کے واسطے قابودین عقد کی اجازت ہے جیسے اس نے بول کہا کہ میں رائنی ہوگئی اور ہر دوخیار جوعورت کے واسطے ٹابت تھے بیٹی بسبب عدم تفوہو نے کے تفریق کرانے کا اور مبرکم ہونے کی وجہ ہے بورا کرانے کا بیدونوں خیارس قط ہوجا نمیں گے لیکن س کے اولیہ و کوامام اعظم کے نز دیک نقصات نہروغیر و نفو ہوئے کی وجہ ہے تفریق کا خیاراورصا مبین کے نز دیک فقط غیر کفو ہوئے کی وجہ ہے تفریق کا خیار ہاتی رہے گا اورا گرقبل وخول کے دونوں میں تفریق و تع ہونی تو شو ہریر آجھا، زم ندہوگا بیہ کتاب الاکراہ سراخ ابو ہو ن میں ہے اورا گرنسی مرد نے اپنی اول دصغیر کو غیر غو کے ساتھ بیاہ دیا مثل اپنے پسر یو کی با ندی کے ساتھ یا دختر کوکسی غلام کے ساتھ ہیا وو یا یا نمین کو خاحش تیعنی خسار و کثیر کے ساتھ بیا وو یا مشاً دختر کواس کے مبرمثل ہے کم پر بیاہ دیا یا پسر کی بیو**ی کا مبرزائد ہاندھا تو ج**ائز ہے اور بیامام اعظمہ کے نزد کیک ہے کیجیمین میں ہے اور صاحبین کے نزد کیک زیادتی ب نقصان صرف ای قدر جائز ہوگا جس قدرلوگ خسارہ اٹھ ہتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ اصل نکاح سیجے ہوگا اور اسمی پیہ ہے کہ صاحبین ئے نز دیک نکاح باطل ہوگا کذافی اوراہ ما ابوحنیفہ گا قول سیجے ہے میدحفرات میں ہےاوراس امریر اجماع ہے کہا یہا مرہ سوا۔۔ ہا ہا و دا دا کے دوسرے کی طرف ہے نہیں جا تزہا ور نیز قاضی کی طرف ہے بھی نہیں جا تزہے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔ بیرا ختا، ف الیں صورت میں ہے کہ یا ہے کا مفعل اختیار کرنا از راہ مجانت یافستی نہ ہواورا گر ہراہ فستی ومجانت اس کی طرف ہے معلوم ہوتو ، لا جماع نکاح باطل ہوگا اور اس طرح اگر و ہ نشہ میں مدہوش ہوتو بھی دختر کے حق میں اس کی تزوج کے بالا جماع سیمج نہ ہوگی بيمران الوبان ميں ہاوراگرزيادتي يا نقصان صرف اس قدر بوكہ جس قدر ايسے امور ميں لوگ برداشت كرجاتے جي تو بالا تفاق نکاتے جائز ہوگا اورا گرالیک صورت میں سوائے ہا ہے و دا داکے دوسرے کی وٹی نے کیاتو بھی میں تھم<sup>(1)</sup> ہے ہیرمحیط میں ہے۔

(1): (V)

## و کالت بنکاح وغیرہ کے بیان میں

وكيل كوكهال تك استحقاق حاصل موتا ہے؟

نکاح کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے آگر چہ بخضور گواہاں شہوبیۃ ناتارہ نیہ میں جنیس خواہر زادہ سے منقول ہے ایک عورت نایہ مرد ہے کہ جس سے تیراجی چہ ہے میر انکال کردے تو اپنے ساتھ نکال کرینے کا مختار ندہوگا ہے جنیس ومزید میں ہے ایک مرد نے ایک عورت کو وکیل کیا کہ میرا نکال کردے ہی عورت مذکورہ نے اپنے آپ وال کے نکاح میں کردیہ تو نہیں جارز ہے بیا جو سرنسی میں ہے آپرسی شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ فاہاں عورت معینہ سے بعوض اس قدرمہر کے میرا نکاح کردے ہیں وکیل نے

ا ا ہے اور متا جم کا زیرے نظر مہولت مومقام پرا ہے ہی ہے جہیں میں باور انداز کا نظر کے دانوں میں سے کوئی بھی انداز وکرے قولمین بٹیر ہے اور متا جم کا زیرے نظر مہولت مومقام پرا ہے ہی ہے جہیں میں باونو بیانفا ظ کا نذکور ہے۔

<sup>(1)</sup> کینی برلاتفاق جا کڑے۔

بعوض مبر ندکور نے پنے ساتھ اس کا نکال کرلیا تو وکیل کے واسطے نکال جا بز ہوگا میرمحیط میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کو ہائیں طور وکیل کیا کہ میر ہے امور میں تقرف کرے جس مرد فدکور نے اپنے ساتھ اس کا نکال کرلیا پس عورت نے کہ کہ میری مراد میرمی کہ خرید وفر وفت کے امور میں تقرف کرے تو مید نکال جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر عورت اس کو اپنا نکال کر وینے کا وکیل کرتی تو اپنے ساتھ نکال کر چنے کا عیل کرتی تو اپنے ساتھ نکال کر چنے کا عیل کرتی تو اپنے ساتھ نکال کر چنے کا عیل کرتی تو اپنے کہ ساتھ نکال کر چنے کا عیل کرتی تو اپنے کہ سے نکال کر چنے کا عیل کر دور ہے گئے کہ جس کے کہ جس نے تول کیا پی خلا تھ میں ہے۔

کے کہ جس نے تیول کیا پی خلا تھ جس ہے۔

ویس کا بنی مملوکہ ہے مؤکل کا نکاح کرانا:

ا کروین کے اور اگر کیا ہے اور ای المقل سے یا کی کا کی کروی و با اجماع جائز نہ ہوگا یہ نہ ہیں ہے اور اگر شوباء یا تہاہ ہے جس کے مند ہے بمیشد العاب بہ کرتا ہے یا زائل العقل سے یا کی عورت ہے جس کو بقو ہ ہوکر ایک جانب اس کی نئے ہے کا ت کر دیا تو اس میں بھی اید بی اختیاف کے بیاد بی اختیاف ہے بیا نہیں اختیاف ہے بیا نہیں ہے و کیا گیا ہی اختیاف ہے بیا نہیں ہے و کیل کی کورت سے کراوی یا سے بر کس بواتو سے نہیں ہوا تو سے فاور اگر الدھی ہوا دو اس نے انگھول وال سے شروی کر اوی تو سے مراوی یا سے بیر کر دری میں ہے و کیل کو تھم دیا اور اس نے آنکھول وال سے شروی کراوی تو جیز کر دری میں ہے و کیل کو تھم کی اور اس نے آنکھول وال سے شروی کراوی تو جائز نہ ہوگا ہے گا جائز ہوگا ہے تا کہ جاندی سے اور آگر و کیل کیا گیا ہوگا ہے گا جائز کی کراویا تو جائز ہوگا ہے گا جائز کراویا تو بائز ہوگا ہے گا جائز کراویا تو نکا تے جائور کراویا تو نکا تے جائور کراویا تو نکا تی جائز اور اس کے بیرو کراویا تو نکا تی جائز اور اس کے بیرو کراویا تو نکا تی جائز اور اس کے بیرو کراویا تو نکا تی کراویا تو نکا تی جائز اور اس کے بیرو کراویا تو نکا تی کراویا تو نکا تو کراویا تو نکا تی کراویا تو نکا تو

تال ما تأر چا ہے مناز موکل مدید چاہے کو ارتباط ہے کا ان کرون آ جھو کو جات

<sup>(</sup>۱) لين الأم تي نزويك جائز اورصاهين ك نزويك بازيات (۴) جس كوفي في شار بهور

طلاق واقع ہوگی بیمجیط میں ہے۔

و کیل کیا گئے گئے عورت ہے اس کا نکاح کراوے کہی وکیل نے الیم عورت سے نکاح کرادیا جس کوموکل قبل وکیل کرنے ک با ئند کر چکا ہے تو نکاح جائز ہوگا بشرطیکہ موکل نے وکیل ہے اس عورت کی بدخفتی کی شکا بیت نہ کی ہویا اورمثل اس کے سی امر کی شکا بیت وغیرہ نہ کی ہواورا گرالی عورت سے نکاح کرادیا جس کوموکل نے بعد تو کیل کے جدا کیا ہے تو جائز نہ ہوگا یہ کتاب الو کالة فتاوی قاضی خان میں ہےاوراگر کسی نے دوسر ہے کووکیل کیا کہ سی عورت ہے میرا نکاح کر دےاور جب تو ایسا کرے گا تو عورت مذکور ہ کواپنے امرطلاق کا اختیارا ہے ہاتھ میں ہوگا پس وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا مگریدامراس کے واسطے شرط نہ کیا تو امرطلاق کا اختیار اس عورت کے ہاتھ میں ہوجائے گا اورا گر کہا کہ میرے ساتھ کسی عورت کا بیا ہ کردے اور اس کے واسطے شرط کر دی کہ جب میں اس ے نکاح کرلوں گا تو اس کا امرطلاق اس کے ہاتھ میں ہوگا ایس وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا تو عورت کے اختیار میں امر طلاق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ وکیل ندکوراس کے واسطے نکاح میں شرط کر وے اور اگرعورت نے وکیل کیا کہ کسی مرد ہے اس کا نکاح کرا دے پس وکیل نے شوہر سے شرط لگائی کہ جب وہ اپنے نکاح میں لائے گا تو امرطلاق عورت مذکورہ کے اختیار میں ہوگا پھر اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور بروفت تزوج کے امرطلاق عورت کے اختیار میں ہو جائے گا موکل کے ساتھ ایس عورت کا نکاح کردیا جس ہے موکل نے ایلاء کیا تھا یاو وموکل کے طلاق کی عدت میں تھی تو وکیل کا نکاح کرنا جائز ہوگا اورا گروکیل نے ایس عورت کا نکاح کردیا جوغیر کے نکاح یاغیر کی مدت میں ہے خوا دو کیل اس امر کو جناتا ہویا نہ جانتا ہوا ورموکل نے اس عورت ک ساتھ دخول کرایے درحالیکہ اس کواس امر ہےآ گا ہی نہ ہوئی تو وونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اورموکل پرمبرسمی اورمبرمثل دونوں میں ہے کم مقدار واجب ہوگی اورموکل اس مال کو وکیل ہے واپس نہیں لےسکتا اسی طرح اگر اس کی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرا دیا تو بھی یہی تھم ہوگا اور اگر کسی کووکیل کیا کہ ہندہ ہے یاسلمٰی ہےاس کا نکاح کراد ہے تو دوتوں میں ہے جس عورت ہے نکاح کرد ے گا جائز ہوگا اور ایسی جہالت کی وجہ ہے تو کیل باطل نہیں ہوتی ہے اور اگر دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کرادیا تو دونوں میں ہے کوئی جائز نہ ہوگی بیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔

وکیل کاایک ہی عقد میں دوعورتوں ہے مؤکل کا نکاح کرانا:

ایک تخص کو وکیل کیا کہ ایک عورت ہے نکاح کراد ہے اس نے دوعورت سے ایک ہی عقد میں نکاح کرادیا تو دونوں میں ہے کوئی موکل کے ذمہ لازم شہوگی اور بہی سے کہ نک شرح الجامع الصغیر القاضی خان پھر اگر مبکل نے دونوں کا نکاح بیا ایک کا نکاح جا نزر کھا تو تا فذہ ہوجائے گا ہے بحرالرائق میں ہے اور اگر اس نے دوعقد وں میں دونوں سے نکاح کرایا تو پہلا نا فذہ ہوجائے گا اور دوسری عورت کا نکاح موکل کی اجازت پر موقوف رہے گا یہ بینی شرح ہدایہ میں ہے اگر ایک شخص کو وکیل کیا کہ فلاں عورت معین سے اس کا کراد ہے ہیں وکیل کی اجازت موکل کے واسطے یہ عورت کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل کی اور اگر وکیل کیا کہ دوعورتوں سے ایک عقد میں نکاح کرد ہے ہیں اس نے ایک عورت سے نکاح کرایا تو جو تز ہوگا اس معین لازم ہوگی اور اگر وکیل کیا کہ دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرائے ہیں وکیل نے دونوں میں سے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو وہ تز ہوگا اس خارح اگر وکیل کی دونوں میں سے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ ال کرا ہیں وکیل نے دونوں میں سے ایک عقد میں ہیں وائس نہیں ہے وابو قال لا تزوجنی الا اثنین فی عقد بی موکل نے ذمہ الزم نہ ہوگی اس سے ایک عقد میں ہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ الزم نہ ہوگی اس سے ایک عقد میں ہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ الزم نہ ہوگی اس سے سے کاح کرادیا تو موکل کے ذمہ الزم نہ ہوگی اس سے ایک کی تھورتوں کی دیکرائے کال کہ کرادیا تو موکل کے ذمہ الزم نہ ہوگی اس سے سے کاح کرادیا تو موکل کے ذمہ الزم نہ ہوگی اس سے دی کاح کرادیا تو موکل کے ذمہ الزم نہ ہوگی تو ت

کرانا تو بھی بی تھم ہے کہ اگراس نے ایک کے ستھ کرادی تو جائز نہ ہوگا میں ہا گرکہا کہ ان دونوں بہنوں کا میرے ساتھ نکاح کرادے پس اگر وکیل نے دونوں میں سے ایک کے ستھ کرادیا تو جائز ہوگا الا اس صورت میں سے بھی جائز نہ ہوگا کہ جب اس نے وکا ابت میں سے کہددیا ہو کہ ایک ہی عقد میں ایسا کرادے تو تا جائز ہوگا اور کہا کرائے ہی اگر وکیل نے ایک کے ستھ نکاح کرادیا تو جائز ہوگا لیکن اگر اس نے کہددیا کہ ایک ہی عقد میں ایسا کرادے تو تا جائز ہوگا اور کہا کہ ان دونوں کہ ان دونوں سے ایک عقد میں ایسا کرادے تو تا جائز ہوگا اور کہا کہ ان دونوں کہ ان دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرادے حال نکہ وہ دونوں بہنیں تیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں ہو تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں جائز نہ ہوگا ہو تا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں ہو تا جائز نہ ہوگا ہو تا جائز ہوگا ہو تا جائز ہوگا ہو تا جائز نہ ہوگا ہو تا جائز ہوگا ہو تا جائز ہوگا ہو تا جائز نہ ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہوگا تا ہو تا ہو تا ہوگا ہوگا تا ہوگا ہو تا ہوگا تا تھا تھا ہو تا کہا تھا تھا ہو تا کہ تا تھا تا کہا تھا تا کہا تا کہا تھا تھا تھا تا کہا تا کہ کہا تھا تھا تھا تا کہا تا کہ تا تھا تا کہا تا کہا

و کیل نے باوجودنشا ندہی کرنے کے غیر کنے میں نکاح کردیا تو؟

اگروکیل کیا کہ میرے گئے ہے میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کرا دے پس وکیل نے دوسرے گئے کی عورت ہے اس کا نکاح کرا دیا تو جائز نہ ہوگا بیفلاصہ بیں ہے ایک شخص کو وکیل کیا کہ فلال عورت سے اسکا نکاح کرا دے پس وکیل نے اس کے ساتھ نکاح کرایا تو وکیل کا نکاح جائز ہوگا پھراگر وکیل نے ایک مہینہ تک اس کواپنے ساتھ رکھ کرطلاق دے دی اور اس کی عدت منقصی ہونے کے بعدموکل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر وکیل نے اس سے خود نکاح نہ کیا جکہ خودموکل نے اپنے آپ اس ہے نکاح کرای پھر طلاق دے کراس کو بائند کردیا پھر دکیل نے موکل کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تو نکاح جائز نہ ہوگا پیضلا صدمیں ہے اگر ایک مختص کو وکیل کیا کہ فلاں عورت ہے اس کا نکاح کرا دے پس وکیل نے اس کے مبرشل ے زیادہ ہے نکاح کرا دیا پس اگر میزیا دتی ایسی ہو کہ لوگ اتنا خسارہ ہر داشت کر لیتے ہیں تو بلا خلاف نکاح جائز ہوگا اورا گراس قدر زیادہ ہوکہ لوگ اینے انداز ہیں ایسا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو بھی امام اعظم کے نز دیک یہی تھم ہےاورصاحبین کے نز دیک جائز نہ ہو گا ایک محض کووکیل کیا کہ ہزار درہم مہر کے عوض کسی عورت کے ساتھ نکاح کردے پس وکیل نے اس سے زائد کے عوض نکاح کرا دیا پس اگرزیا دتی مجبول ہے تو ویکھا جائے گا کہ اگر اس کا مبرمثل ہزار درہم ہوں یا کم ہوں تو نکاح جائز ہوگا اورعورت مذکورہ کے واسطے یمی مقداروا جب ہوگی اورا گراس کا مہمش بزار ہے زیادہ ہوتو نکاح جائز شہوگا جب تک موکل اس کی اجازت شدو ہے دیے اورا گر و کیل نے کوئی چیزمعلوم زائد کر دی ہوتو بھی جب تک موکل اس کی اجازت نہ دے جائز نہ ہوگا میرمحیط میں ہے اورا گرکسی کووکیل کیا کہ فلا عورت ہے بعوض ہزار ورہم ہے نکاح کر وے پس وکیل نے وو ہزار درہم مہر کے عوض نکاح کرا دیا پس اگر موکل نے اس کی ا جازت دے دی تو نکاح جائز ہوجائے گا اورا گر روکر دیا تو باطل ہوجائے گا اورا گرموکل کو بیربات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کے عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو بھی اس کا خیاریا تی رہے گا کہ جا ہے اجازت دے یار دکردے پس اگراجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا اور موکل پر فقظ مبرسمیٰ وا جب ہوگا اورا گرر دکر دیا تو نکاح ہوجائے گا پس اگرمبرسمیٰ ہےاس کا مبراکمثل کم ہوتو مبراکمثل وا جب ہوگا ور نہمبر مسمی وا جب ہوگا اورا گرزیا د ہمقدار برموکل کی نارضامندی کیصورت میں وکیل نے کہا کہ بیزیا د تی میں تاوان دول گا اورتم دونوں کا نکاح لا زم کروں گا تو اس کو بداختیار نہ ہوگا بہ فقاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گروکیل نےعورت کے واسطے مہر سمیٰ کی ضانت کر لی اور عورت کوآ گاہ کیا کہموکل نے اس کوابیاتھم دیا تھا پھرموکل نے انکار کیا کہ میں نے بزار درہم ہے زیردہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی

ومناوی سامگیری بدل کتاب النکام

توزیاد تی کی اجازت سے انکار کرنا کا ٹائدور ہے تھم وینے ہے انکار ہوگا اور موکل پر مہروا جب نہ ہوگا اور عورت کو اختیار ہوگا کہ ویکل ے مہر کا مطاببہ کرے چر ہم کہتے ہیں کہ بنا ہر رویت کتاب منکال وبعض روایات و کا ات کے عورت مذکورہ یک صورت میں ویل ہے نسف ( ) مہر کا مطاب رَے گی اور بعض روا یا ت ہے موافق کل مہر کا مطاب کرے گی اور مشاک نے اس میں افتا ہے کیا ہے ورهیج میہ ہے کہ اختر ف جواب بسبب اختاا ف مانسول مسد ہے چنانچے کتاب الکائے کا موضوع مند میہ ہے کہ مورت ق درخواست ہے قاشی نے دونوں میں تفریق کردی تا '' نمہ عورت مذور ہ معققہ ''نہیں رہی ہیں بزعم عورت مذکورہ تسف مہر مذکورانسیل' ے سے قط ہو گیں کیونکہ فرفت قبل دخول کے از جانب زون پائی گی اور بعض روایات کتاب الوکالیة کا موضوع پیرہے کہ عورت مذکورہ نے تفہیق کی درخواست نبیں کی بلکہ رہے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں یہاں تک کہ شوہ برنکاح کا اقرار کرے پامیں اس امر کے گواہ یا ؤں کہ س ئے نکات کا تھم ویا تھ جن بز مم مورت مذکور و پورامبر نسیل پر ہاتی رہا جن پورامبر نفیل پر بھی رہے گا میرمحط میں ہے ایک شخص کوو کیا کہ ہے کا سوہ رجم مہر کے عوض سی عورت سے نکاح کر دے بدین شر د کہا تی میں ہے بیس درہم مجل ہوں اور اسی درہم موجل ہوں بیس ویل ب معجل تمیں درہم قرار دیے تو مقد سے نہ ہو گا بکہ وکل کی جازت پرموقوف رہے گا کیس اگر موکل نے ویکل کی حرکت ہے واقف ہوئے ہے ہے، جی یراقد ام کیا تو عقدا، زم نہ ہوگا یعنی ماکل و نیا ررہے گا وراگر بعد جائے کے اقد ام کیا تو موکل کا بیٹ رضا مندی قرار دیا جائے گا ایک عورت نے ویل کیا کہ دو ہڑا ۔ در ہم یہ اس کا نکاح کرادے پس دیل نے ہزار در ہم پر نکاح کرا دیا اور اس کے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا حالانکہ عورت مذکورہ کو و کیا گی اس حرکت سے آگا ہی شہوئی تو اس کواختیارر ہے گا پ ہے نکا تی روز ، ہے اور رد کرنے کی صورت بی*ں عورت مذکور* و کواس کا مرمثل میا ہے جس قدر ہوگا ملے گا پیٹران کمفتین میں ہے ایک شخص وہ میں یا کے کی مورت ہے بعوض ہزار درجم کے نکاح کرا ہے چرعم رہ نے قبول سے تکار کیا یہاں تک کہوییل نے اپنے فرتی کیے ہوں میں ہے کوئی کیٹر ابڑھا دیا تو نکاح ندگورموکل کی اجازت پرموتو ف ہو کا کیونکہ و کیل نے موکل کے حکم کے خلاف کیا ہے اور الیک می لفت ہے جس میں شو ہر کے حق میں مضرت ہے کیونکدا گریہ کیٹر کے تخص نے استحقاق ثابت کر کے لیے لیواس کی قیمت شو ہر (۳) پر واجب ہو گی وکیل پر واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ وکیل نے تب ک کیا ہے اور متبرع پر ضان نہ ہوگی اورا گرموکل کومعلوم نہ ہوا کہ وکیل نے مہر میں ۔ چھ بڑا ھا یا ہے یہاں تک کہاس نے عورت سے وطی کر واتو بھی موکل کو خیارر ہے گا اور وطی کر بیز وکیل کے فعل خل ف پر رضا مندی نہ تھیج ہے گا جس نپ ہے عورت مٰد کور ہ کوا ہے می تھا رہے اور پ ہے جدا کروے بھرا گرجدا کیا تو عورت کے واسھے اس کے مبرشل ہے اور و کیل کے مسمی مہر سے جومقدار کم ہوموکل پر واجب ہوگی ہے۔

ويا كن صورتول ميں ضامن نه ہوگا؟

الیک مخص کوہ نیل کیا گئے گئے گورت ہے س کا 'ہن کہ روے پیس و کیل نے اپنے ڈاتی غارم یا سی اسباب پر نکال کراویا تو مزوج کی سیجے ہوگ اور نافذ ہوجائے گی اور و کیل پر ارام ہو کا کہ جوم ہیں قرار دیا ہے وہ فورت کوئیر و کرے اور جب ہیں اگر ان فوج

اس واسط که نکاح نشکوریز یا دیت ہے۔

لے معقائلی ہولی کے نہ شو ہروالی اور نہ ہے شو ہروالی اور نہ ہے تہ ہ

<sup>(</sup>۱) کی ٹا ہرہے۔

<sup>(</sup>r) لیعنی موکل <sub>س</sub>

<sup>(</sup>٣) ليني شو براس کي قيمت غورت کودے گا۔

ے پھوا پی نہیں لے سکتا ہے اورا گر عورت نے مہر کے ناام پر قبضہ نہ یہ بہاں تک کہ وہ مرسی تو و کیل ضامن نہ ہوگا جگہ عورت مذکر و اس کی قیمت اپنے شوہر سے لے گی اورا گر و کیل نے ہزار در جم پر اپنے ماں سے نکال کرا دیا مثلا یوں کہا کہ بیش نے اپ غرار در جم مال کے عوض تیرے ساتھ اس عورت کا نکال کر دویا مال کے عوض تیرے ساتھ اس عورت کا نکال کر دویا تو نکالے جانز ہوگا اور مال مہر شوہر پر واجب ہوگا چنا نچہ ہزار در جم مش رالیہ کا و کیل سے مطالبہ نہ کیا جائے گئے ہو اورا کر مولال کے فاام براس کے ساتھ نکالے کر دویا تو نکالے جائز اور استحس نا شوہر پر فارم کی قیمت واجب ہوگی یہ مجیو سرحسی میں ہے۔

12 1/2

خود غلام مہر شہوگا تاونکنیکہ شو ہراس پر راضی شہوجا ہے بیمجیط میں ہے وَ بیاں کیا کہ ّنی عورت ہے اس کا نکاح کر ا ہے ہیں وکیل نے عورت ہے موکل کا ٹکاح کر سے موکل کی طرف ہے عورت کے واسطے مبر کی عنا نت کر لی تو جانز ہے تکروکیل اس کوشو ہر ہے وا پی خبیں نے سکتا ہے میں مبدوط میں ہے و کیاں کیا کہ ہزر دورہم پر سی عورت سے نکاح کردے اورا گراہتے پر نہ مائے تو ہزار ہے دو ہزار تک کے درمیان بڑھاد ہے لیں ایہا ہوا کہ عورت نے انکار کیا ہیں و کیل نے دو ہزار درجم پر نکاح کر دیا تو اصل میں مذکور ہے کہ بیاجا نز اورموکل کے ذمہ لازم ہوگا میرمحیط میں ہے عورت نے ایک شخص کوؤیل کیا گئے کی مرد ہے جی رسو درہم پر اس کا نکات کر د ہے پئی و کیل ے نکاح کر دیا اور بیاغورت اپنے شوم کے ساتھ کیٹ س تک ربی پھر شوم رہے کہا کہ وکٹن نے میرے ساتھ س کا کا جاتا کیا ، یر کرویا ہے اوروکیل نے اس کی تقعدیق کی تو ویکھا جائے گا کدا کرشو ہر نے اقر پر کیا کہ عورت مذکورہ نے اس کوا کیب وینار پر نکا ٹ کرنے کا وکیل نہیں کیا تق تو عورت مختار ہوگی جا ہے تکا ت کو باقی رکھے اور اس کو ایک دینہ رکسے سے سے گا اور اگر جا ہے روکر و ہے تو شوہر پر اس کا مبرمثل وا جب ہوگا جا ہے جس قدراورا س کو ننقہ عدت نہ ہے گا ورا ً برشو ہر نے بیا قر ار نہ کیا بلکہ انکار کیا تو بھی یمی تھم ہے بیمچیط سرتھی میں ہےاور بیٹھم اس وقت ہے کہ مہر بیان ہو گیا ہواورا گرا بیا نہ ہومثلاً ایک تخص نے دوسرے کووکیل کیا کہ کسی عورت ہے اس کا نکاح کردے پس وکیل نے ایک عورت ہے بعوض اس قدرمبر کثیر کے کہاوگ اینے انداز وہیں اتنا خسارہ زائد بہ نسبت مبرمثل کے نبیں اٹھاتے ہیں کر دیا یاعورت نے وکیل کیا کہ سی مرد سے اس کا نکاح کردے ہیں وکیل نے اس قدرقلیل مہریر کہ لوگ اپنے انداز وہیں بےنسبت مبرمثل کے اتنا خسار ونہیں اٹھاتے جی کر دیا تو امام اعظمؑ کے نز دیک جائز ہوگا اورصاحبینَ نے اس میں خلاف کیا ہے بیخلاصہ میں ہے وکیل کیا کہ کسی عورت سے ہزار درجم مہر پراس کے ساتھ نکاح کردے پس اس نے پچے س وینار کے عوض عورت کی اجازت ہے یا بلا اجازت نکاح کر دیا پھر ہزار درہم کے عوض عورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کی تجدید ک<sup>ا سی</sup>ر دی تو پہلا نکاح دوسرے سے باطل ہوجائے گا اورا گریہا، نکاح بعوض بزار دہم کے باذاجازت عورت بواا ور دوسر ابعوض پیجاس دینار کے باہ اجاز تعورت ہوتو پہلی ندتو نے گا اورا گر دوسراعقدعورت کی اجازت ہے ہوتو پہر باطل ہوجائے گا بیرکا فی میں ہے۔ و کیا کوآگاه کردیا اوروکیل کومذکوره صفات کا ما لک شخص مل گیا تو مشوره کی حاجت نبیل :

مرد نے وکیل کیا کہ کل بعدظہ کے فورت سے میرانکا تی کرد ہے ہیں وکیل نے کا کے روز بیل ظہر کے یا کل کے بعدنکا تی کیا تو جائز نہ ہوگا اورا اگر عورت نے بدین شرط وکیل کیا کہ زکات کر کے مبر کا نوشتہ لے بیٹ وکیل نے بدوں مہر نامہ لکھ نے نکات کر ویا تو صحیح ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میری س وختر کا نکاتی ایسے شخص ہے کروے جوذکی علم و دیندار ہو بمشورہ فلاں شخص کے کیا تی کہ ہوگا ہی و سطے دیندار ہو بمشورہ فلاں شخص کے کھروکیل نے کی مزوذ کی علم و دیندار سے بدون مشورہ فلاں شخص کے کھروکیل نے کے مزوذ کی علم و دیندار سے بدون مشورہ فلاں شخص کے کہ کاتی ایسے شخص کے سرتھ و قع ہو جواس صفت کا بہتی جب غرض حاصل ہوگئی تو مشورہ کی پچھ

حاجت ندرى بيفآوي قاضي خان ميں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے کو بھیجا کہ فلال شخص ہاں کی بٹی میر ہوا سطے خطبہ کر ہے ہیں اس نے وختر فہ کورہ ہے بھیجنے والے کا نکاح کردیا تو جائز ہے خواہ بمبر مثل ہو یا بغین فاحش ہو بیسر جیہ ہیں ہے ایک مرد کو وکیل کیا کہ میرے واسطے فلال کی وختر کا خطبہ کر ہے ہیں وکیل نہ کورہ وختر نہ کورہ کے والد کے پاس "یااور کہا کہ اپنی وختر مجھے ہبہ کر دے پس باپ نے جواب دیا کہ میں نے بہد کی گھر وکیل نے دعوی کیا کہ میری مراداس ہا ہے موکل کے ساتھ تکاح کھی لیس و کھنا جائے کہ اگر وکیل کا کم ابطور خطبہ تھا اور ہا پ کی طرف ہے جواب بطر بین اجابت یعنی منظور کرنے کے تھان ابطور تبول عقد کے تو دونوں میں اصلا نکاح منعقد نہ ہوگا اور اگر ابطر این عقد تھا تو و کیل نے میہ کہا ہو کہ میں نے فلاں کے واسطے عقد تھا تو و کیل نے میہ کہا کہ میں نے بہہ کر دی تو دونوں میں عقد تول کیا تو بھی بہی تھم ہے کیونکہ ہرگا ہ و کیل نے دختر فلاں مرد و بہہ کر و ہا ور باپ نے کہا کہ میں نے بہہ کر دی تو دونوں میں عقد نہ ہوگا جب تک کہا کہ میں نے بہہ کر دی تو نکاح منعقد نہ ہوگا جب تک ویل ہے دور کی ہی کہا کہ میں نے قبول کی بی کہا کہ میں نے قبول کی بی کہا کہ میں نے قبول کی لیون کی مطلق تو ولیل ہیں موکل کے واسطے نکاح منعقد ہوگا ہوگی ہو یہ میں نے فلاں کے واسطے قبول کی یا کہا کہ میں نے قبول کی لیون کے مطلق تو وکٹوں میں موکل کے واسطے نکاح منعقد ہوگا ہیں ہوگی ہے۔

اگر دختر کے باپ اور وکیل کے درمیان پیشتر ہے مقد مات نکاح موکل کے واسطے گفتگو میں بیان ہورہے ہوں پھر دختر کے بپ نے وکیل ہے کہا کہ میں نے اس قد رمبر پراپی دختر کو نکاح میں دیا اور بیٹ کہا کہ خاطب کو دیا یاس کے موکل کو دیا پس خاطب نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو خاطب (') کے واسطے نکاح منعقد ہو بیتا تارخانیہ میں ہے وکیل تر وتن کو بیا ختیار نہیں ہے کہا پی طرف ہے دوسر کو وکیل کر ہے اور اگر اس نے وکیل کی پس دوسرے وکیل نے پہلے وکیل کے حضور میں نکاح کر دیا تو جائز ہوگا تیہ کتاب الوکالة قاضی خان میں ہے اور اگر عورت نے کسی کو وکیل کیا کہاس کا نکاح کر دیا اور کہد دیا کہ جو پھی تو کرے وہ جائز ہوگا تو وکیل کو اختیار ہوگا کہ اس کی تزوی کے واسطے دوسرے کو کیل کر ہاورا گروکیل اول کوموت آئی اور اس نے دوسر مے مردکواس کے تزوی کے وکیل کو میت کی پس دوسرے وکیل نے بعد موت وکیل اول کے اس کا نکاح کر دیا تو جائز ہوگا بی مجیط میں ہے اگر عورت یا مرد نے اپنی تزوی کے واسطے دومر دوں کو وکیل کیا پس ایک نے تروی کی تو عقد جائز نہ ہوگا یہ فتا وکی توضی خان میں ہے۔

اگرایک ہی نکاح کے لیے دوویل کیے تو کس کاحق مقدم تصور ہوگا؟

ایک مرد نے کسی مرد کو وکیل کیا کہ فلال عورت معینہ ہے اس کا نکاح کردے اور اسی مطلب کے واسطے ایک دوسر ابھی و کیل کیا اور عورت نہ کورو نے بھی اسی طرح دوو کیل اسی واسطے کئے بھر مرد کے دونوں وکیل اور عورت کے دونوں ہا ہم ملاتی ہوئے پس مرد کے ایک وکیل نے آپ کو قبول کیا اور مرد کے دونوں ہا ہم ملاتی ہوئے پس مرد کے ایک وکیل نے سردیار پر کاح کیا اور عورت کے دوسرے وکیل نے سردیار پر نکاح کیا اور دونوں عقد ایک ہی ساتھ واقع ہوئے یا آگے ہیچھے واقع ہوئے مگر اس میں بھاڑا ہوا کہا ول کون ہا ور حالت مجبول رہی تو بعوض مبر مثل کے نکاح سمجھے ہوگا یہ کافی میں ہا تھا گے ہیچھے واقع ہوئے کہا کہ تو کے مگر اس میں محورت سے اس کا نکاح کردے پس اس نے ایک عورت سے نکاح کردیا پھر وکیل وشو ہر میں اختلاف ہوا شو ہر نے کہا کہ تو نے جھے سے عورت سے اس کا نکاح کردیا ہے اور وکیل نے کہا کہ نہیں جگہ اس دوسری سے نکاح کردیا ہے تو شو ہر کے قول کی تصدیق ہوگی بشر طیکہ عورت

ل خاطب خطبه کرنے والا۔

<sup>(1)</sup> کینی وکیل کے واسطے۔

وکیل بیجانتے ہوئے کہ مؤکل کی پہلے ہی جار بیویاں میں کیا کر ہے؟

اگرایک محص نے دوسرے کو دیس کیا گداس کے ساتھ کی عورت کا نکاح کردے مال نکہ ہیں مردموکل کے نکاح میں چار
عورتیں ہیں تو ایک وکا لت ایسے وقت کے واسطے تمول کی جائے گی کہ جب موکل کی عورت سے نکاح کر نے کا شرع محیا سرجی میں
وہ کی عورت سے اس کا نکاح کردے بایں طور کہ مثلاً وہ ان چردوں میں سے کی کو بائن طلاق دے کرا لگ کردے یہ محیط سرجی میں
ہادراس امر پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ ایک ہی مرد نکاح میں طرفین کا وکیل اور جانبین کا و کی اور و لی ایک جانب سے اور
اصیل دوسری جانب سے اور وکیل ایک جانب سے اور اصلی دوسری جانب سے اور اولی ایک جانب سے ہور اور دوسری جانب سے اور وکیا ایک جانب اسکا ہے اور ربا بیامر کہ ایک ہی خوف دونوں جانب سے نضو کی یا لیک جانب سے و کی اور دوسری جانب سے نضو کی یا اصل ایک جانب
سے اور نضو کی دوسری جانب سے یا نصو کی ایک جانب سے اور وکیل دوسری جانب سے ہوسکتا ہے کہ عقد اجازت پر موقوف (اس)
میں تو امام اعظم والم ام محمد کے مزد کے خوبیں ہوسکتا ہے میہ قان کی شرح جامع صغیر میں سے اور اگر ایک قضو کی نے عقد با ندھا اور
دوسر سے محفق نے قبول کیا خواہ یہ دوسر احتم ضفو کی ہو یا و کیل ہو یہ اصیل ہوتو عقد کا انعقد دہوگا مگر جس کی طرف سے نصو کی ہو با و کیل ہو یہ اصیل ہوتو عقد کا انعقد دہوگا مگر جس کی طرف سے نصو کی باس کے قبول پر موقوف ربھتا ہے اور ماورائے اس مجلس کے موقوف نہیں ہوتا

<sup>(</sup>۱) دوسرے کی تقید این کرنا۔

<sup>(</sup>۲) اگرچه خود نکاح نه کیا۔

ہے بیسران الوبان میں ہے۔

ایک مروت کو براک کے اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس کورت سے نکاح کیا گیر اس عورت کو خبر (اکن پنجی اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس کورت یو بیا مالکہ بیمرو اس کو بین کا میں اور اس کو بین کا میں اور اس کو بین کا بیا ہورت یو بین کا بیمرو کو کا اور گردونوں صور توں میں فائب عورت یو فائب مروک کو بین اور اس کو جر بینی کو بین کا بیمرو کو بین کا بین کو بین کا بین کا بین کا بین کو بین کا بین کا بین کو بین کو بین کو بین کا بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کا بین کو بین

SE ( Le )

جہ میں ہے کہ فقیہ نے فرمایا کہ ہم ایک کو اختیار کرتے ہیں بیتا تارہ نے میں ہے ایک شخص نے ایک مرد کے ساتھ ایک مورت کا ہدون اجازت عورت کے نکال کردیا ہی عورت نہ کہ جبھے تیرافعی خوش ندآیا یا فاری میں کہ کہ مراخوش نیا مداین کا رقو قر بیدر کا جنہیں تھی کہ گرا گرائی کے بعد راضی ہو جانے قرید کا حافظ میں ہے کہ اگر مرد نے اضولی ہے کہ کہ تو ہیں ہے بر کی اجو لے کرنا اجازت ہا اور کہ بیدی قبوں کرنا اجازت ہا کہ بیدر کا حافظ کے بعد راضی ہو جانے تھ دیر میں ہو ورفو اندصا حب کھیلا میں ہے کہ اگر مرد نے اضولی ہے کہ کہ تو نے بر کیا تا ہو اور ایک پرفتو کی ہے اور انسی ہو فتو کی ہے اور انسی ہو فتو کی ہے اور آئی میں اور انسی ہو فتو کی ہورت کے کہ فورت کے موافق سیکلام کرد کا تا ہے اور انسی پرفتو کی ہے اور آئی مرد ہے کہ فورت کے کہ فورت کے مرب تھے فتو تا کہ بیان تا ورائی ہو فتو کہ بیا ہورت ہو ہو کہ کہ فتو کہ ہورت کے مرب تھے مول کا اور قوضی امام فخر اللہ ین نے فرمایا کہ نیس شرط ہے اور شرع ورت کے ساتھ خلوت کی گہن آیا یہ اجازت ہو ہو کہا کہ بات میں ہورت کے بیاہ دیا گہر ہورت کو ایک مرد کے کہ اجازت ہو کہ ہورت کو ایک ہورت کو بیا کہ باکہ باک بیاس نہ بیا ہورت تی ہورت کو ایک ہورت کو ایک ہورت کی ہورت کی تھ بیاہ ورفیل کے ورت کو رہ کے اور فیل ہورت کی ہی تھ بیاہ دیا ہورت کے اس مورت کی ہورت کو رہ کی ہورت کو رہ کی ہورت کو رہ کے تھ بیاہ دیا کہ باک بیاس نہ بیاں کہ باک بعد کے کہ ورت کو طلاق دیا کہ باک میں تا کہ کہ باک فیس کے اور آئی فورت کی تو اس فریق کی کہ اجازت ہوگی ہونے القد میں ہورت کی تو اس فریق کی کہ اجازت ہوگی ہونے القد میں ہورت کی ہونے القد میں ہورت کی تو اس فریق کی کہ اجازت ہوگی ہونے القد میں ہورت کے ساتھ بیاہ دیا کہ میں ہورت کو اس کے دورت کو اس کر ہورت کو اس کے دورت کو اس کو رہ کے کہ کو رہ کو گورت کو رہ کے کہ تھ میں در یں جس نے ایک فورت کو طلاق درے کی تو اس فریق کو رہ کو اس فریق کو رہ کو گورت کے کہ کو گورت کو گورت کو گورت کے کہ کو گورت کے گورت کو گورت کو گورت کو گورت کو گورت کو گورت

ال فقره = توضیح مراد ہے در نہ فضولی جمیشہ بادا جازت وتھم ہوتا ہے۔

تے قال اہتم جم قول اوم محمد خلا ہرہے اگر چدخا ہرا روابیاس کے برخلاف ہے۔

<sup>(1)</sup> لیعنی بعداس مجنس کے۔

<sup>(</sup>r) ليعني مهرجان كرقبول كرنا ..

<sup>(</sup>٣) ازجانب شوبر۔

فضولی نے یا نج عورتوں سے نکاح کروا دیا تو مر دکوا جازت ہوگی کہ کوئی ی جارنکاح میں رکھے:

ا گرفضونی نے ایک مروسے دی عورتوں کا نکات مختلف محقدوں میں کیا وران دی عورتوں وذہر تنہیں ورانہوں نے سب نے جازت دی تو نویں و دسویں عقد کی دونوں عورتیں جائز ہوں گی اورعی ہذا دئ مردول میں ہے ہرا کیٹ نے اپنی اپنی دختر کا اکات ا کیٹ مرہ ہے کیا اور پیرسب عورتیں یا بخدجیں جاں تھو ل نے نکات جا نزرکھا تو تو یں ودمویں کا نکات جا نز ہوگا اورا کر کیا روم دموں تو ترخر کی تين عورتو ڪ جائز ہو گا اورا ٿر ٻار ومر د جول تو جورتو ڪ نکاٽ جائز ہو گا اورا ٿرتير ومر د جول تو اليلي تيرھويں عورت کا نکاٽ جائز جو گا بہ غابیة السرو جي ميں ہے قال اُمتر جم کيونکمہ جب جارعورتوں ئے بعد یا نچویں سے مقد کیا تو پہلے سب جاروں ہو طل ہو گئے چم جب جینے و ساق میں وآئھویں کے بعدنویں ہے عقد کیا قریب جاروں بھی ہونے اب رہی تویں پھر اس کے بعد دسویں ہے تکات کیا تو لیمی وو نو پ ہی رہی بین پس اجازے انہیں دونو ں کی معتبر ہوگی اور بعد اس بیان کے سب صور تنس تجھ پر آس ن بین فاقیم ۔ ایک قضولی نے ' کیپ مر ۱ سے حتو دمتفرقہ میں پیرنج عورتوں کا نکات سر ۱ پیرتو شوہ واختیار ہوگا کہان میں سے سپارا نفتیار سر کے پیرنجو میں کوئی ہواس کو مہدا اروے پیے بیر میں ہے اورا اگر افضوں نے پی رعورتوں سے ہدون ان کی اجازت کے گھر پی رعورتوں سے ہدون ان کی اجازت کے پھر دوعورتوں ہے کاح کر دیا تو اخیر کی دوعورتو کا کاح متوقف کرے گا بیعنا بیل مامجمد نے مایا کہا کیک مرد نے کیسعورت کو بدون اس کی اجازت کے ایک مروے ہیا وہ یا اور ہزار ور جم مبرکفیم ایواور سی مردی طرف ہے وسرے مرونے بدون اجازے اس مرد ئے خطبہ کیا ' پیں دونوں فضولی ہونے پھر ووٹوں نے بچیاں ویا ریز بغیر جازت اس مردوان عورت ہے جدید کاٹ یا ندھا حتی کہ وو نوں نکاح ان دونوں کی اجازت پرموقوف ہوے چرعورت مذکورہ نے دونوں نکاحوں میں سے ایک بی جازت دی اورمرو ہے بھی ، ونو ب میں سے کیک ٹکاٹ کی اجازت وی میں آء خو ہر نے اس ٹکاٹ کی اجازت وی جس ب محورت نے جازت وی ہے مثنا عمورت ئے بزار درہم والے تکاح کی اجازت دی اور مرد نے بھی ای نکات کی اجازت دی تو بڑار درہم کے مہر والا نکاتے جا نز ہو کا اورا ً مرشو ہر ے سوائے اس نکاح کے جس کی عورت نے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی مثلاً پہیے ہی ویناروا لے نکاح کی اجازت وی تو چاہز شاہو گا پھڑ کر اس کے بعد دونوں دو مرے نکاح کی اجاز ت پڑا تھا تی کریں تو و دوبا مز شاہو گا در کر پہلے نکاح کی اجازے پر ا تفاق کریں تو وہ جانز ہوگا ای طرح اً مرعورت نے ابتدا مُدوہ مرے نکاح کی اجازت دی قویدام اس کی طرف سے نکاح اول کا سنخ ہوگا پئ اَ کر دونوں دوسرے کا آپراتھ قی کریں گے تو جا مزہو جائے گا اورا کر پہلے نکا ٹاپراتھ قی سے تی گئے تو جا نزیہ بہو گا اورائ طری آ کہ شوہ نے پہل کرے دونوں میں ہے تک ایک نکاح کی اجازت دی تو بیام س کی طرف ہے دوسرے نکاح کا فنٹے ہوگا ہیں و د ہطل جو ج نے گا اور بیرسب اس صورت میں ہے کہ پہر ابازت ویا ہوا معلوم ہو کہ بیر پہل اجازت دیا ہوا ہے اور بیددوسرا ہے اور اگر دونو پ ہے اچازت ویئے ہوئے کو کھول گئے گھر وونوں نے ان دونوں میں سے کی ایک نکان پر اتفاق کیا جمعنی آنکھ ایک نے دوسرے کی تقید بین کی کہ ہم نے یاد کیا کہ میں اجازت دیا ہوا ہے و کاٹ ہائز ہوگا اوراگران دونوں نے یاد نہ کیا کہ میں پہلا اجازت دیا ہوا ہ کیکن دونوں کسی ایک نکاح پرمتفق نہوئے بدوں اس ہے کہ یا ' سریں کہ یہی پہایا اجازت ویا ہوا ہےتو ان دونوں عقدوں میں ہے کوئی

قال الهرجم قول امام محمد ظاہرے اگر چہ ظاہر انرواییاں کے برخلاف ہے۔

متوقت رے دہتی کیا گروہ نول منظور کریٹ نون فرمو بائے دونوں پوکڑی ہے! بی ماقط دول کے کہاں میں ترقیع ندارو

بھی بھی جائز نہ ہوگا اورا گرعورت نے بہل کر کے کہا کہ بیں نے دونو ںعقدوں کی اجازت دے دی تو مر دکوا ختیار ہو کا کہ جا ہے ہزار درہم والے کی اور جاہے بچاس ویناروالے کی جس کی جاہان میں سے بک کی اجازت وے دے اور یہی جائز ہوگا اور جومہراس عیں تھہراہے وہ اس کے ذمہ مازم ہو گا اور اگر ایک نے درہم والے اور دوسرے نے دینار والے کی اجازت دی اور دونوں کی اجازت کا کلام ایک ساتھ ہی دونوں کے منہ سے نکلاتو دونوں نکاح ثوث جائیں گے اوراگر دونوں میں سے ہرایک نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نکلے تو اس میں وہی حکم ہے جوایک ہی ساتھ اجازت کا کلام نہ نکلنے کی حالت میں ہرایک کے دونوں نکاحول کی اجازت دینے کا حکم ہے لیعنی دونوں میں ہے ہرا یک نے آگے پیچھے دونوں نکاحوں کی اجازت دے دی اوراس کا حکم پیرہے کہ دونوں نکا حوں میں ہےا بیک نکاح لہ محالیہ نا فنذ ہوجائے گا اورا گر دونوں میں ہے ہرا بیک نے ان دونوں نکا حوں میں سے غیر معین ایک نکاح کی اجازت وی مثلاً مرد نے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک نکاح کی اجازت وی یا کہا کہ میں نے اس نکاح کی یااس دوسرے نکاح کی اجازت دی تو اس مسئلہ میں عورت کی اجازت جا رصورتوں سے خاص تبیں اول آئند عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کی اجازت دی جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے صالانکہ دونوں کے مکدم ایک بی ساتھ دونوں کے منہ ہے لگے تو اس صورت میں دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا دوم آ نکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کے سوائے جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ہی ساتھ نکلے تو اس صورت میں دونوں نکاح ٹوٹ جا نمیں گے سوم آئنمہ عورت نے کہا کہ میں نے دونوں نکا حوں کی اجازت دی تو اس کا وہی تھم ہے جو در طور تیکہ اس نے کہا کہ جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے اس کی میں نے اجازت وی مذکور ہوا ہے لیعنی دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا جب رم آئکہ عورت نے کہا میں نے دونوں میں ہے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس کی یا اس کی اجازت دی جیسے کہ شوہر نے کہا ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نکلے تو مذکور ہے کہ دونوں میں ہے کسی نے ابھی تک پچھا جازت نہیں دی ہے اور دونوں کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ایک نکاح جس یر پ تیں اتفاق کرلیں اور جا ہیں دونوں کو تنتخ کردیں کذانی الذخیرہ اورا گرعورت نے مثلاً کہا کہ میں نے ایک کی اجازت وے دی اور دوسرے نے اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی تو امام اعظمؓ کے نز دیک نکاح جائز ہوگا بیمجیط سرھسی میں ہے۔ حق کل میں اجازت بمنزلہ انشائے عقد کے ہے:

دیاوران دونو ل صغیر ہ کی طرف ہے کوئی قبول کر نے والا ہو گیا چھرا یک عورت نے ان دونو ل صغیر ہ کو دود ھیلایا پھر جب شو ہر کوخبر پیجی تو اس نے ان دونوں میں ہے ایک کے نکاح کی اجازت دی اور اس صغیرہ کے باپ نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ا یک عورت مذکورہ نے دونوں میں ہے ایک کودود ہ یا، یا پھروہ مرگنی پھردوسری دفتر کودود ہ پایا پھرشو ہرنے خبر پہنچنے براس کے نکاح کی ا جازت دی اوراس کے باپ نے بھی اجازت دی تو نکات جائز ہو گا اورا گر ہر دوصغیرہ کا نکاتے دونوں کے ولیوں نے ملیحد ہ ملحد ہ عقد میں کیا پھر دونوں رضاعی مبنیں ہو کئیں پھرشو ہر نے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو نکاتے جائز ہوگا دوصغیرہ دونوں چیا زاد بہنیں ہیں اور دونول کا نکاح ان کے چیج نے ایک مرد ہے بدون اس کی اجازت کے کردیا اورعلیحہ ملیحہ وعقد میں کیا پھرایک عورت نے ان دونو ل کو دوورہ بلایا کچرشو ہرنے دونوں میں ہےا یک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اوراً سر دونوں میں ہے ہرا یک کا ایک کمچیاس کا ولی ہواور بہ تی موکلہ بحالہ رہے پھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جا ئز ہوگا اورا گر دو باندیوں ہے دونوں کی رضا مندی ہے ا بک ہی عقد میں بدون ا جازت ان کے مونی کے نکاح کرلیا پھرمونی نے ان دونوں میں ہے خاص ایک کو آزا دکیا پھرمونی کو نکاح کی خبر پہنجی بن اس نے بائدی کے نکاح کی اجازت دے وی تو نکاح جائز نہ ہوگا اس طرت اگر فضولی نے کسی مرد کے ساتھ دو باندیوں کا نکاح ان کی اوران کے مولی کی اجازت ہے کرویا پھرمولی نے دونوں میں سے ایک کوآزاد کردیا پھر شو ہر کوخبر پینجی اوراس نے باقی ب ندی کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اور اگر آزاد شدہ باندی کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگرمولی نے دونوں کوا یک بی ساتھ آزاد کرویا پھرشو ہرتے دونوں یا ایک سے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگرمونی نے بوں کہا کہ فلاں باندی آزاد ہاورفعال باندی آزاد ہے یا ایک کوآزاد کیا اور جیپ رہا پھر دوسری کوآزاد کیا پھر شو ہر کوخبر پینجی اور اس نے ایک ساتھ یا آ گے چیچے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو کہلی آزادشد ہ کا تکاح جائز ہوگا دوسری کا جائز نہ ہوگا اور اگر تکاح دوعقد میں واقع ہوا ہو پس اگر دونوں باندیاں دومونی کی بیعنی ہرا یک کی ایک ایک ہواور دونون میں ہے ایک نے اپنی باندی کوآ زاد کیا تو شوہر کوا ختیار ہوگا کہ ع ہے جس کے نکاح کی اجازت دے جائز ہوگا اور اگر دونوں ایک ہی شخص کی مملوکہ ہوں تو آزادشد و کا نکاح سیح ہوگا باندی کا سیح نہ ہو گا پیمچیط سرحسی میں ہےا گرا یک مرد کے بیجے آزاد عورت ہواورا یک نضولی نے ایک باندی ہے اس کا نکاح کردیا پھرعورت آزاد ومرگنی یا فضولی نے اس کی بیوی کی بہن ہے نکاح کر دیا پھر اس کی بیوی مرگئی تو مر دیذ کورکوا جازت نکاح کر دینے کا اختیار نہیں جے اسی طرح اً ہراس کے پنچے جارعور تیں ہوں اور فضولی نے پانچویں سے نکاح کر دیا پھران جاروں میں سے ایک مرگئی تو مرد مذکور فضولی والے نکاح کی اجازت نہیں دے سکتا ہے اور اگرفضولی نے ایک ساتھ ہی یا بچ عورتوں سے نکاح کر دیا تو اس کوبعض کے نکاح کی اجازت دینے کا اختیار نہ ہوگا میں ان الوہاج میں ہے ایک آزادم دے نیچے ایک عورت ہے اس مرد کے ساتھ ایک نضولی نے بلا اجازت جار عورتوں ہے نکاح کر دیا<sup>00</sup> پھراس کو پیخبر پینجی پس اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہو گا اور اگر ملیحد ہ طلحد ہ عقد میں ہر ا یک کا جارون میں سے نکاح کیااورمرو مذکور نے بعض کی اجازت وے دی تو جن کی اجازت دی ہے وہ نکاح جائز ہول گے لیکن اگر اس نے اس صورت میں کل کے نکاح کی اجازت دی تو تا جائز اور سب کے نکاح باطل ہوجا تمیں گے حتی کہ اگر اس کے بعد اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو بعض بھی ناجائز نہ ہو گے اور اگر قبل اجازت کے اس کی بیوی مرگنی پھر مرد نے حیاروں کے نکاح کی

ا یک چپایعتی ہرا یک کاولی طبحد وہوتا کہ عاقد ہد ہج ئے بخا، ف اول کے کہ وہاں کوایا ایک نے دو بہنوں کوجمع کر دیا تو بلاتر جے باطل ہے۔

ا کینی اجازت ہے نکاح جائز ندہوگا ہے فائدہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعني ايك بي عقد عمل \_

جازت دی خواہ چاروں کا عقد واحد میں نکال آبیا ہویا عقو دمتفرقہ میں کیا ہو بہر حال اجازت ہے کوئی عقد جائز نہ ہوگا ہے مجیدہ اس ہوارا کرا کیٹ خص نے اپنی دفتر ہالغہ کو کسی مروغ کب کے سرقط بیاہ ویا اور مروغ کب کی طرف سے ایک فضوئی نے قبول کیا پھر قبل اجازت مروغ کب کے عورت کا باپ مرگیا تو اس کی موت سے نکال باطل نہ ہوگا ایک مرد نے اپنے پسر بالغ کا نکال ایک عورت سے بدون اجازت بھر ندکورت سے بدون اجازت بھر ندکورک ہوگیا تو مشاکخ نے فر مایا کہ باپ کو یوں کہن جا ہے کہ میں نے اپنے جئے کی طرف سے نکاح کیا جازت دی بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔ طرف سے نکاح کیا جاتھ ہے گئی ہے۔

متصلات اين باب مسائل الفسخ:

جانا پ بنا کہ کا جندہ جانے کے بعد اسکے فنح کرنے والے چارطرح کے لوگ ہوتے ہیں اول الیاعقد ہاند ہے والہ جو الجو بقول یا بغطان سی طرح فنح کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور یہ نضولی ہے ہیں اگر نضولی نے ایک مرد کا کا تہدون اس کی اجازت کے سی مورت کے بہن ہے اس کا کا تہدون اس کی اجازت کے سی مورت کے بہن ہے اس کا کا تہدوں اس کی اجازت کے سی مورت کی بہن ہے اس کا کا تہدوں و دوسرا کا تہدوں اس کی بین ہے اس کا کا تہدوں اس کی تہدوگا و وہ وہ ماقد ہے جو قول ہے فنج کرسکتا ہے اور فعل ہے فنج نہیں کرستا ہے اور و بیدی بال ہے جہنا نہدا گات ہوگا اس کے جہنا نہدا کا اس کے اس مورت ہوگا اس کے اس مورت ہوگا کی تردیو وہ مورت کی طرف ہے سی انسولی نے قبول کی تو اس و میل کو اختیار ہے کہ قول ہے نکاح فنج کرد ہے بیتی کے کہ جس سے بیاکا کی فنج کہ یہ اس کے دیات واقع مقد اول فنج نہ دوگا یہ فات میں ہے۔ اس مورت کی جہن نے اس مورت کی جہن نے سر تھو بھی موکل کا کا کرد یہ تو اوقع مقد اول فنج نہ دوگا یہ فات میں ہے۔

بس فضولي كالنبخ سمرنا بإطل ببوگار

<sup>(</sup>۱) مثال فنخ بقول ــ

<sup>(</sup>١) مثال ضع بفعل \_

ا گروکیل مذکور نے بعینہایعورت ہے دوسرا نکاح کردیا تو عقداول نوٹ جائے گا بیہمحیط سرحسی میں ہےاورسوم وہ عاقد جو بفعل فتنح کرسکتا ہے اور بقول منتخ نہیں کرسکتا ہے اور اس کی صورت بیہے کدا یک مرد نے ایک مرد کے سے تھے بدون اس کی اجازت کے ا یک عورت کا نکاح کرد یا پھرشو ہر مذکور نے اس عورت کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو پہلا نکاح نسخ ہوجائے گا حال نکسا ً روواس نکاح کو بقول فٹنج کرے تو فٹنج صحیح نہیں ہے جب رم وہ ماقد جوتوں ونعل دونوں طرح سے فٹنج کرسکتا ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ ایک مرد نے دوسرے کو سی عورت ہے بطورغیر معین نکاح کرنے کاوئیل کیا ہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کر دیا اورعورت کی طرف ہے ایک فصولی نے قبول کیا پس اگروکیل اس عقد کو تسخ کرے تو تسخ سیجھ ہے اورا گروکیل نے اس عورت کی بہن ہے بھی موکل کا نکاح

کر دیا تو عقداول نسخ ہوجائے گاریفآوی قاضی خان میں ہے۔

یس ہاب نکاح میں نفتولی کوبل اجازت کے رجوع کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور و<sup>کیا</sup>ں کو نکاح موقوف کی صورت میں تول وفعل دونوں ہے رجوع کا اختیار ہوتا ہے بیٹے ہیر ہے ہیں ہے اورا گرزید کے ساتھ فضولی نے ایک عورت کا نکاب کردیا پھرزید نے ایک مختص کو وکیل کیا کہ سی عورت ہے اس کا نکاح کرو ہے پس و کیل نے اس نکاح کی اجازت دے دی پھراس کو منتخ کیا تو بنا ہر روایت جامع کے اس کا فتخ کرنا کیجے نہ ہوگا اورا گراسی عورت کی بہن کا باجازت بہن کے موکل کے ساتھ نکاتے کرویا تو بہلا نکاح باطل ہوجائے گا اورا گر مطنق کاح کے واسطے دوو کیل ہوں تو ایک و کیل کے باندھے عقد موقوف کوقصد اُ<sup>(1)</sup> دوسرا باطل نہیں کرسکتا ہے وکیل اگر ایسافعل کرے کہ اس عورت کی مبن ہے موکل کا نکاح کردے یا دوسرے (۲) مبر پر بہت نکاح کی تجدید کرے تو پہلا نکاح فٹنے ہوجائے گا بیا عمل اپیا میں ے اورا اً سرزید نے ایک عورت ہے بدون اچازت عورت مذکورہ کے نکاح کیا چھڑسی کووکیل کیا کہ کسی عورت ہے اس کا 'کاح کر دے یں وکیل نے اپنے قول سے فعل زید کو فتنح کیا تونہیں سیجے ہوگا اورا گروکیل نے اس عورت کی بہن سے زید کا نکاح <sup>(4)</sup> مردیا تو نکات اول نوٹ جائے گا اورا گروکیل نے موکل کے سرتھ <sup>(س)</sup> ایک ہی عقد میں دوعورتوں کا نکات کردیا کہ ان دونوں میں ہے ایک عورت زید کی کا ٹروانی کی بہن ہے یا ایک ہی عقد میں جا رعورتوں ہے نکاح کردیا تو پہلا نکاح فٹنخ نہ ہوگا پیمجیط سرحسی میں ہے۔

(C): (V)

# مہر کے بیان میں

اس کی چند نصلیں ہیں. فصل (وق:

اد نی مہرکے بیان میں اور جو چیزیں مہر ہوسکتی ہیں اور جوہیں ہوسکتی اُن کے بیان میں کم ہے کم مقدار مہر دس درہم ہے خوا د سکہ دار ہوں یا شہول چنا نچے دس درہم وزن کی خالی جا ندی پر مبر جا مزے اگر چےاس قدر میا ندی کی قیمت بانسبت دس در ہم کے تم ہو سیمین میں ہے اور سوائے در ہم کے جو چیز ہے و ووفت (<sup>(۵)</sup> عقد کی قیمت ۔ ` مب ہے در ہموں کی قائم مقام رکھی جائے گی بینطا ہرالروایہ کے موافق ہے چنانچےاً سرکیٹر ہے یہ کیلی یاوزنی چیزی پر نکاح کیااور اس چیز ک

ليعتى بقول خود \_ (1)

یعنی عورت کی ا جازت ہے۔ (r)

اس واسطے کہ نکاح وکیل ناچا کڑے۔ قبل اجازت اول کے۔(۴) عقد کے دنت جواس کی قیت ہے۔ (a) (m)

قیمت وقت عقد کے دی درہم ہے تو نکائ جائز ہوگا آ رچہ قبنہ کرنے کے دن اس کی قیمت دی درہم سے گئے ہو ہی عورت کورد کر دیے کا اختیار نہ ہوگا اورا گرای کے برقس ہو کہ وفت عقد کے دی ہے کم ہواور وفت قبنہ کے نرخ زیادہ ہو گیا کہ دی درہم قیمت ہو گئی تو وفت عقد کے جس قدر کی تھی وہ عورت کو دل تی جائے گی اگر چہ وفت قبنہ کے پوری دی درہم قیمت ہے بینبر الفائق میں ہا اور اگر کپڑے کا کسی جزومیں نقصان ہو جانے سے قبنہ سے پہلے اس کی قیمت میں نقصان آگیا تو عورت کو اختیار ہوگا جا ہے اس ناقص کو لئے لے یا اس کی قیمت دی درہم لے لے یہ چیط سرتھی میں ہے۔

ا مام اعظم الوحنيفه عِنْ الله كيز ويك ادني مهرك ايك مثال:

وانسخ ہوکہ ہرائی چیز جو مال متقوم ہے مہر ہوستی ہاور من فقے بھی مہر ہو سکتے ہیں تگر بات سے ہے کہ اگر شوہ مرم و آزا و ہوا ور اس نے عورت ہاں من فع پر نکال کیا کہ بیل تیری خدمت (۱) کر دول گا تو اما اعظم واما ما ابو پوسف کے نز دیک مہر مثل کا تھم دیا جو کے گا اور نکال جائز ہوگا ہے مہر ہیں ہے اور اگر عرب ہوگ اور اگر غیر مذکور کے ضم ہے ہو پس اگر اس غیر کے حکم سے نہ ہوا ور اس نے اجازت وی تو اس کی خدمت کی قیت واجب ہوگی اور اگر غیر مذکور کے تھم ہے ہو پس اگر کوئی خدمت معین ایسی ہوکہ جس سے ہو پی اگر کوئی خدمت معین ایسی ہوکہ جس سے ہے پردگی وفت نہ ہے گئیں ہوسکتا ہے تو واجب ہے کہ خو کی جائے اس کو خدمت مذکورہ کی قیمت دی جائے اور اگر خدمت نہ ہوتو اس خدمت نہ کورہ ہے گئی کہ خورت نہ کورہ ہے اس کو خدمت نہ کورہ ہے گئی ہو کہ در سے من فع پر نکال کیا حتی کہ عورت نہ کورہ ہو گئی شروع کی جس کی صورت نہ کورہ ہے تو اس کا تھم مثل حدمت لینی شروع کی جس کی صورت دوم ہے تو اس کا تھم مثل حدمت لینی شروع کی جس کی صورت دوم ہے تو اس کا تھم مثل حدمت لینی شروع کی جس کی صورت دوم ہے تو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا ہے نہ گئی ہی جو گا اور اگر بھور صورت دوم ہے تو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا ہے نہ گئی ہوگا ہے تو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا ہے نی الفتار میں سے بھی ہیں ہو کہ ہوگا اور اگر بھور صورت دوم ہے تو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا ہوں گئی ہوگا ہے ہوگا اور اگر بھور صورت دوم ہے ہوگا ہے تو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا ہے نے گا گئی ہی تو اس کا تھم مثل سے مورو ت دوم کے ہوگا ہے نو اس کی ہوگا ہے نو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا ہے نو کی ہوگا ہے نو کی دھور کے ہوگا ہے نو کی ہوگا ہے نو کی ہوگا ہے تو اس کا تھم مثل صورت دوم کے ہوگا ہے نو کی ہوگا ہے نو کی ہوگا ہے کہ کہ کی حکورت میں اس کو کی میں کو کی ہوگا ہے کی جس کی صورت مثل اول کے ہوگا ہے کہ ہوگا اور اگر بھور کے ہوگا ہے کہ کی کورہ کے کو کی کورہ کے کو کی کورہ کے کو کی کورہ کی کی کورہ کے کو کی کورہ کے کو کی کورہ کے کو کی کورہ کے کو کی کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کر کی کی کورہ کے کورہ کی کی کورہ کی کی کورہ کی کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کر کی کورہ کی کورہ کے کورہ کی کورہ کی کورہ کی کی کورٹ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورٹ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ

مہر جا ہے لیل ترین وا د فی ترین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ا دا کر ناضر وری ہے:

ے شہر سے باہر نہ لے جائے گایا اس کے اوپر دوسرا نکاح نہ کرے گا تو پہتمیہ سی کے نہیں سے کیونکہ بیام مذکور مال نہیں ہے اور اس طرح اگر مسلمان مرد نے مسلمان مورت سے مرداری خون یا خمر یا سور پر نکاح کیا تو تسمیہ نہیں ملی جاورا اگر اعیان مال کے منافع پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح کی مشل اپنے وار کی سکونت واپنے جانور سواری کی سواری و بار برواری و زراعت کی زمین دینے وغیر و پر معلومہ تک کے واسطے نکاح کی مشل اپنے وار کی سکونت واپنے جانور سواری کی سواری و بار برواری و زراعت کی زمین دینے وغیر و پر معلومہ تک کے واسطے نکاح قرار و یا تو تسمیہ سی جائے میں ہا ایک میں ہا ور نام کی اجازت سے اپنے رقبہ پر کی آزاد کورت یا مکا جہدے نکاح کیا تو نہیں جائز (۱) ہا ور ندام کی افزاد سے اس مہر پر نکاح کیا تو نہیں جائز (۱) ہا ور نداوی تو میں ہوری کو طلاق دے و سے گایا تھت پر بھی نافذ ند ہوگا ہے نیا تھا وی کو اس میں جائز اس مورد کی اس میں جائز اس مورد کی میں ہوری کو اس میں جائز کا کہا کہ تھو کو تھا تو کورت ندکور و کو ہر مثل ملے گا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

كيا قرضه ميں مہلت كے عوض بھى نكاح منعقد بوجاتا ہے؟

ا تال یعنی عورت نے پہلے اس مرد کے کسی ولی کوئر آئل کیا ہے پس مرد نے اس عورت ہے اس کی معافی پر نکاح کیا۔ ع بعنی وہ نلام عیب وار نکلا ہس بہت بدعیب کے پھٹمن ہوگا ہس تھے۔ تم اس حصر شرار دیا ہے۔ سے قولہ قیمت دس قال المرح جم اس سے خاہر ہے کہ عیب کی مالیت انداز کرنے میں قیمت کا نلام اس میں اور جم میں شریدا اور اس میں ایس عیب نکلا انداز کرنے میں قیمت کا نلام اس میں نقط اور اس میں ایس عیب نکلا جس سے آٹھوال حصہ قیمت کا نقصال ہوتو آٹھو در جم قیمت حصہ عیب ہوجالا نکہ حصر شن فقط چار ہی در جم ہوتے ہیں فلج الی فید۔

کا تہ کیا جہ میں مبرکہ امسال جو گھٹل اس کے درخت فریا ہیں آئیں یا جو کھیتی امسال اس کی زمین میں پیدا ہویا جو کہ اس کا غام کم نے وہ مبر ہے تو تسمیہ سے گا اور عورت ندکورہ کو مبرشل سے گا ای طرح اگر ایسی چیز بیان کی جوسب طرح ہے فی الحال مال نہیں ہے تو بھی مبر ہے مثلاً جو تبجہ اس کی بکریوں کے بہیت میں ہے بیٹ بچہ یا جو اس کی باندی کے بہیت میں ہے اس کو مبر قرار دے کرنکاح کیا تو تعلیم سے مثلاً جو تبجہ اس کو مبرالمثل سے گا مہمیط میں ہے۔
تسمید سے نہیں ہے اور عورت کو مبرالمثل سے گا مہمیط میں ہے۔

تہ ہے۔ پی نہیں ہے اور عورت کومہراکشل مے گا میر بھیط میں ہے۔ اجبری کی جانب سے مقرر کیے گئے مہر مثل میں زیادتی کا حکم شو ہر کی رضا مندی بر موقو ف ہوگا:

اگر سی عورت ہے اس کے حکم پریا ہے تھی ہری فلاں اجہتی کے حکم پرنکاح کیا لینی جووہ کبدد ہے وہ ہی مہر ہے قہ سہد فی مد ہوگا گر سی مہر برخشہر اہوتو دیک جائے گا کہ اگر سی مہر ہے اس عورت کے مہرشل یا زیادہ کا حکم دیا تو عورت کو بہل ملے گا اورا اگر مشل ہے کہ کا حکم دیا تو عورت کو مہرشل ملے گا لیکن اگر عورت اس کی مہرشل ہے جائز نہ ہوگا لیکن اگر عورت اس می ہوج نے تو کم بی لیا ورا گر عورت کے جائز نہ ہوگا لیکن اگر موجر راضی ہوج نے تو مہرشل یا کم کا حکم کی اور اگر مہرشل ہوج نے تو مہرشل یا کہ کا حکم کی اور اگر مہرشل سے نے اور اگر مہرشل کے حکم دیا تو جائز ہے اور اگر مہرشل سے زیادہ کا حکم دیا تو شوہرک رضا مندی پر موتو ف ہوگا اور اگر مہرشل سے تو یادہ کی پر داختی ہوجائے تو صلح ہو ہو گا جہ کہ اور اگر مہرشل ہوجائے تو صلح ہو ہوگا بھنی عورت اگر اس کی پر داختی ہوجائے تو صلح ہو ہوگا بھنی عورت اگر اس کی پر داختی ہوجائے تو صلح ہو ہوگا بھنی عورت اگر اس کی پر داختی ہوجائے تو صلح ہو بھی بی ہو اس کے مہرف ہوجائے تو سلح ہو ہوگا بھنی عورت اگر اس کی پر داختی ہوجائے تو صلح ہو بھی بیں ہے۔

الله الله

# اُن امور کے بیان میں جن سے مہر ومتعہ متا کد ہوجا تا ہے

مہر کے متا کد ہوجانے کی تین صورتیں:

ا ا ا باندی جب آزاد کی جائے تو اس کواختیار ہوتا ہے کہ نکاح رکھے یا قوڑوے۔(۱) ساخلوت سیجھ کرے۔

عدم غوہونے کی وجہ سے جدائی اختیار کی وغیر ذیک اور ای طرح ایر اپنی زوجہ کو جوزید کی باندی ہے زید سے خرید کیایا اس کے ویک نے زید سے خریدتو بھی متعہ وا جب نہ ہوگا اورا آمرمولی نے اس باندی کوسی غیر کے ہاتھ فروخت کیا اوراس غیر سے شوہر نے خریدی تو متعہ واجب ہوگا جن صورتوں میں مبرمسمیٰ نہ ہونے پر متعہ بھی واجب نہیں ہوتا ہےتو مبرمسمی ہوئے پر نصف مسمی واجب نہ ہوگا پتم بین میں ہے اور جن صورتوں میں بمقتصا ہے عقد مبرالمثل واجب ہوتا ہے اً سرطلاق قبل دخول واقع ہوتو فقط معدوا جب ہو گا بیرتہذیب میں ہے اور والشح ہو کہ متعہ ہے اس مقام پر متعہ شیعہ مراونہیں ہے بلکہ جس کا تھم اللہ تعالیٰ نے کام مجید میں قرمایا ہے یعنی تین کپڑے بین آمیص و ب درومقنعہ اور بیرکپٹر ہےاوسط درجہ کے بہول گئے نہ بہت بڑھ کے نہ بہت گھٹ کے کذافی انحیط اور بیروان اماموں کے زیانہ کا ہےاور ہمارے ملک میں ہماراعرف معتبر ہوگا میہ خلاصہ میں ہے اورا "رعورت کو کپٹر ول کی قیمت میں درہم دینار دیئے تو قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی میہ بدائع میں ہے تکرواضح رہے کہ نصف مہر ہے زیادہ قیمت بڑھا نالا زمنبیں ہےاور یا بچ درہم ہے کم ندہوں گے میدکا فی میں ہے اوران کپڑوں کے لحاظ کرنے میںعورت کا حال دیکھا جائے گا کیونکہ میہ کپڑے مہراکمثل کے قائم مقام بیں بیامام کرخی کا قول ہے میہ تمبین میں ہے ہیںا <sup>ا</sup>گرادنی درجہ کی عور مند ہولیعنی سفیدلوگوں میں ہوتو اس کوکر باس کے کپڑے دے گا اور اگر اوسط درجہ میں ہوتو اس کو قزئے کپڑے وے گا اورا گرمرتفعہ الحال ہوتو اس کوابریٹم کا لب س دے گا اور یبی اصح ہے بید نیائٹ میں ہےاور سیح بیہ ہے کہ مرد کے حال کا متبار کیا جائے گا یہ ہدا ہیو کا فی میں ہےاور بعض نے فر مایا کہ دونوں کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اس کوصا حب ہدا کئے نے تنتل کیا ہے اور بیقول اشبہ ہفقہ ہے کذا فی النبیین اور ولوا لجی نے فر مایا کہ یم صحیح ہےاوراسی پرفنوی ہے بینہرالفائق میں ہےاورجس عورت کا شوہر مر گیا اس کے واسطے متعد نبیس ہے خوا ہ عقد میں اس کا مہرمقرر کیا ہویا بیان نہ کیا ہوا ورخوا ہ اس کے ساتھ دخول کرلیا ہویا نہ کیا ہواور اس طرح پر نکاح فاسد جس میں قبل عورت کے ساتھ وخول کرئے اور قبل ضوت صححہ کے بعد خلوت کے در حالید شو ہر اس کے ساتھ وخول کرنے ہے منکر ہو قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو متعدوا جب نہ ہوگا اور متعدوا جب ہونے کے حق میں غلام کہمنز رہ آزاد ہے بشرطیکہ غلام نے باجازت مولی کے نکاح کیا ہو ہیمجیط میں ہے ہمارے نز دیک متعد تین طرح کا ہوتا ہے ایک متعدوا جبہ اور وہ ایسی عورت کے واسطے ہوتا ہے جس کوبل وخول کے طلاق دے دی ہواورعقد میں اس کے واسطے مبرسمی نہ کیا ہواور دوسرا متعہ مستحبہ اور وہ الیم عورت کے داسطے ہے کہ جس کو بعد دخول کے طلاق وے دی اور تبیسرا نہ واجب وستخبہ اور وہ الیم عورت کے واسطے ہے کہ جس کو قبل وخول کے طلاق وے دی اور عقد میں اس کا مبرییان کیا ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

خلوت ِ صحیحه وخلوت ِ فا سده کی تعریف :

ضوت صیحہ کے یہ معنی جیں کہ مردو عورت دونوں ایسے مکان جی تبہا جمع ہوں جہاں وطی کرنے سے کوئی جسی یا شرقی یا طبعی مانع تند ہو یہ قاوی قاضی خان جی ہے اور خلوت فاسد واس کو کہتے جی کہ حقیقة وطی کرنے پر قدرت نہ پائے جیسے مریض مد فف کہ وطی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور اس صورت جی جا جو جی جا جو دے مرابطہ ہو یا مردم ریفن ہوتھم کیساں ہے اور یہی صیحے ہے یہ خلاصہ جی ہے اور واضح ہو کہ مرض سے ایسا مرض مراو ہے جو جی تا ہے مانع ہو یا جماع سے ضرور لاحق ہوا ورضیح میرے کہ مرد کا مریض ہو نا تکسر جی فتور سے خالی ہو یا جہاع ہے مانع ہوگا خواہ مرد وضرر ماحق ہو یا نہ ہوا وار یہی تفصیل مورت کے مرض میں ہے دیا فی جس ہو اور انہ مرد دنی اپنی عورت کے مرض میں ہے دیا فی جس ہو اور انہ مرد دنی اپنی عورت کے مرض میں ہے دیا فی جس ہو اور انہ مرد دنی اپنی عورت کے مرض میں ہے دوز وفرض یا نماز ذونس

غارم لینی آزاد کی طرح نام پر بھی متعدوا جب ہوگا حتی کہ مولی شدد ہے قو غلام اس کے نے فروخت ہوگا۔

اگر چدا ہی حالت میں فی المقیقت وظی نہ کی ہو۔ سے سیمسرشبوت میں انکسار وفقور ہوگا۔

میں ہےتو خلوت صیحہ شدہوگی اور روز ہ تضاوروز ہ نذروروز ہ کفار ہ میں دوروایتین بیں اوراضح بیہ ہے کہ ایساروز ہ ہ<sup>انع</sup> خلوت نہ ہو گا اور تفل روز ہ خاہرالروا بیعیں مانع خلوت نہیں ہےاورنما زنفل مانع خلوت نہیں ہےاور حیض یو نفاس مانع ہےاوراً سردونوں کے ساتھ کوئی مختص و ہاں سویا ہوا ہو یا اعمی ہوتو خلوت سے نہ ہوگ اور اگر دونوں کے ساتھ کوئی نابالغ ناسمجھ ہویا ایسا آ دمی ہوجس پر بے ہوتی ھاری ہ تو خلوت سے مانع شہوگا اورا گر دونول کے ساتھ تا ہو سع مجھ دار ہولیعنی ایسا ہو کہ جو پکھان دونول میں واقع ہواس کو بیان کر دے یو ن دونوں کے ساتھ کوئی بہرایا کونگا ہوتو ضوت <sup>(۱) صحیح</sup> نہ ہو گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ مجنون <sup>(۲)</sup> دمعتو ہشل بچہ کے بیں پس اگر دونوں شبھتے ہوں تو خلوت صیحہ نہ ہوگی اور اگر نہ سبھتے ہوں تو خلوت صیحہ ہے بیسرائی الو ہاتی میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ عورت کی با ندی ہوتو اس میں اختلاف ہے اورفنو کی اس پر ہے کہ ضوت صححہ ہوگی بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے اور اگر مر د کی باندی ساتھ ہوتو خبوت صیحہ ہوگی بیمعراج الدرابیریں ہےاورامام محمدٌ ابتدا میں فر ماتے تھے کہا گرخلوت میں مرد کی باندی ہوتو خلوت سیح ہوگی بخلاف اس کے اً سرعورت کی با ندی ساتھ ہوتو صحیحہ نہ ہوگ پھراس ہے رجوٹ کیا اور فر مایا کہ بہر حال خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور یہی امام ابو حنیفہ وا مام ابو یوسٹ کا قول ہے میرمجیط و ذخیر ہ وفقاویٰ قانسی خان میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ مروکی دوسری بیوی ہوتو خلوت صیحہ نہ ہوگی اور اگر دونوں کے ساتھ کئیں ستا ہوتو خلوت ہے مالغ ہے اور اگر کئیں ستانہ ہو لیں اگرعورت کا ہوتو بھی یہی حکم ہے اور اگر شوہر کا ہوتو خلوت سیج ہوگی میمین میں ہےاورا گرعورت اپنے شو ہرئے پی سیل گئی حالا نکدو واکیلاسور ہاتھا تو علوت سیجے ہوگی خواہ کم رکواس کے آئے کا حال معلوم ہویا ندمعلوم ہواور پیجواب امام اعظم کے قول برمحموں ہے اس واسطے کدا مام کے نز دیک سویا ہوا جا گتے ہوئے کے حکم میں ہے یہ تظہیر ریدمیں ہے۔عورت اگر شوہر کے پاک ٹنی حالا نکدو و تنہا تھ اور مرد نے اس کوئیس پہچاتا ہیں و وا کیک گھڑی بیٹھ کر جلی آئی یا شوہ اپنی عورت کے پاس چلا گیا مگرعورت کونبیس بہچانا تو جب تک اس کونہ بہچائے تب تک ضوت صححہ نہ ہوگی اسی کوشنے امام فقیہ ابواللیث 🔟 اختیار کیا ہے کذا فی الحیط اور ججۃ میں لکھا ہے کہ ہم اس کواختیا رکرتے ہیں کذائی النّا تارخانیہ اورا گرمر دینے دعویٰ کیا کہ میں نے عورت کونبیں بیجا تا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

طفل کے ساتھ خلوت کرنا خلوت محجد شارندہوگی:

ا سرعورت نے مردکونہ پہچانا مگر مرد نے عورت کو پہچان کی کہ بیدوہی ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے تو خلوت صحیح ہوگی ہے ہیں نہیں ہے ہوں خاوت صحیحہ نہ کی کہ میرو کی سے میرا نکاح ہوا ہے تو خلوت کہ الی کا کہ سے میرا نکاح ہوا ہے تھا تھا ہے ہیں خلوت صحیحہ نہ کی کہ سے معلمان ہوجانے کے خلوت کہ الرکیوں سے جہ عزید سے کیا جو تا ہے خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور اگر کا فر نے اپنی بیوی کے ساتھ بعد بیوی کے مسلمان ہوجانے کے خلوت کی تو صحیحہ ہوگی اور اگر کا فر مربی لیس اس کے ساتھ خلوت جس بیٹھا تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی بی فیاوی قاضی فان میں ہو اور اگر کا فر مربی لیس اس کے ساتھ خلوت جس بیٹھا تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی ہے ہوئی اور اگر کورت کے موافع میں سے یہ بھی ہے کہ عورت رتقا ویا قربا ویا عقلا ویا شعراء ہوتو خلوت صحیحہ نہ ہوگی ہے در مربی کے ساتھ خلوت کی تو صحیحہ نہ ہوگی کیونکہ مرد پر اس عورت سے ولی کرن در مربی ہو اگرائی میں ہے اور اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کوا ہے او پر قابو اند دیا تو اس میں مت فرین سے ہے یہ جم الرائق میں ہے اور اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کوا ہے اور پر قابو اند دیا تو اس میں مت فرین نہ دیو اس میں مت فرین سے ہیں جاورا گر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کوا ہے اور پر قابو اند دیا تو اس میں مت فرین سے ہے یہ جم الرائق میں ہے اور اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کوا ہے اور پر قابو اند دیں تو اس میں مت فرین سے ہی جو الرائق میں ہے اور اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کو اپنی اس میں مت فرین سے دیو اس میں میں خرین سے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کورٹ کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورٹ نہ کورٹ کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورٹ کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورٹ کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورٹ نہ کورٹ کے ساتھ خلوت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورٹ کے ساتھ خلوت کی ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورٹ کے ساتھ کی مگر عورت نہ کورٹ کورٹ کے ساتھ کی میں میں کورٹ کے ساتھ کی ساتھ کی مربور کی سے ساتھ کی میں کورٹ کی میں کورٹ کی ساتھ کی میں کورٹ کی ساتھ کی میں کورٹ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کورٹ کی ساتھ کی س

ال قوله خواه مر دکو ... .اس دا سطے که و ه حکماً جا گیا ہے ۔

مع 💎 تنال المترجم بظا ہرمہم ہے کہ خلوت ہیں وقوع وطی ضرور ہو مگرینہیں بلکہ عاوۃًا امکان ہو۔

<sup>(</sup>۱) لینی خلوت میحدنه بوگ \_

<sup>(</sup>۲) لیعنی مر دوعورت کی خلوت میں مجنون یا معتو ہ ساتھ ہو۔

خلوت صححہ واقع ہونے کی چندصورتیں:

مجموع النوازل میں ہے کہ شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا پس اس عورت کواس کی ماں مرد نہ کورت سے نکاح کیا پس اس عورت کواس کی ماں مرد نہ کور کے پاس داخل کر کے خود با ہر نکل آئی اور دروازہ بھیڑ دیا لیکن اس نے بند نہیں کیا اور پیرکھڑی ایک کا رواں سرائے میں بینے ہے کہ اس میں بہت لوگ رہتے ہیں اور اس کو کھڑی میں روشندان کے موکھلے کھلے ہوئے ہیں اور نوگ کا رواں سرائے کے حن میں بینے

مترجم كبتا ہے كەمندوستان ميں پيھم قابل تامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیخن ظ ہرالروایہ کےموافق۔

ہیں کہ دور ہے دیکھتے ہیں پس آیا ایسی خلوت صحیحہ ہے قاشنے نے فر مایا کہ اگر لوگ ان موکھلوں میں نظر ڈ التے اوران کے مترصد ہیں ور یہ دونوں اس سے واقف میں تو خلوت صححہ نہ ہوگی اور رہا دور ہے دیکھنااور میدان میں بیٹے ہونا تو پیضوت کے سیح ہونے ہے مالئے نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ایسا کر سکتے ہیں کہ کوٹھری کے سی کو نے ہیں جسے جا میں کہلوگوں کی نظران پر نہ پڑے بیدذ خیرہ میں ہے اور واضح ر ہے کہ خلوت خوا دصیحہ ہویا فاسد ہ ہوعورت پر استحسا ناعدت واجب ہوتی ہے کیونکہ تو ہم <sup>ایشغ</sup>ل ہےاور شیخ قیدوری نے ذکر کیا کہ مانع اً رَوْنَي امرشری بوتو عدت واجب بوگی اوراً سر مانع حقیقی ہوجیت مرض یا صغرشی تو عدت واجب نہ ہوگی اور ہمارےاصحاب نے بعض ا حکام میں خلوت صبیحہ کو بی ئے وطی کے قرار دیا ہے اور بعض احکام میں نہیں اپس ہمارے اصحاب نے مہرمت کیر ہونے اور ثبوت نسب و عدت ونفقہ وعنی اس عدت میں اوراس کی بہن کے ساتھ نکاتے حرام ہونے اوراس کے سوائے جارعورتوں کے نکاح کریہنے میں اور تکاتے ہاندی حرام ہوئے میں بنابر قباس قول امام ابوحنیفہ کے اوراس کے حق میں رہا بت وقت طد ق میں وطی کا قائم مقام رکھا ہے اور حق احصان '' میں اور دختر وں کےحرام ہوئے میں وراوں کے واسطےاس عورت کی حدث میں ورجعت ومیراث میں وطی کے قائم مقامنہیں رکھ ہےاورر ہادوسری طلاق واقع ہونے میں سواس میں دور واپنتی ہیں اورا قرب میہ ہے کہ دوسری طلاق واقع ہوگی سیمپین میں ہے اور بکارت زائل ہونے کے حق میں خلوت ؟ کو بجائے وطی کے قائم نہیں رکھا ہے چنا نچیدا گرکسی ہا کرہ کے شوہر نے اس سے خدوت صححہ کی پھراس کوطلاق دے دی تو بیغورت مثل با کر وغورتوں کے بیا ہی جائے گی بیوجیز کر دری میں ہےاور جب مبر<sup>ع</sup>متا کد ہوگی تو پھرس قط نہ ہوگا اگیہ جدائی کا سبب عورت کی جانب ہے پیدا ہومثلا مرتد ہوجائے یا شو ہر کے پسر کی مطاوعت کرے جا انکہ شو ہراس عورت ہے وطی کرچکا ہے یواس کے ساتھ ضوت صحیحہ کرچکا ہے اور بعض نے فرمایا کہتم م مہرس قط ہو جائے گا کیونکہ فرفت کا باعث عورت کی طرف ہے پیدا ہوا ہے میرمحیط میں ہے اور اس میں پچھا ختلا ف نہیں کہ اگر بیوی ومرد میں ہے کو کی قبل وطی واقع ہونے ک ا پنی موت ہے مرگیر حالانکہ نکاح ایساتھا کہاں میں مہرین ن کردی تھا تو مہرمتا کد بوجائے گاخوا وعورت آزاد ہویا باندی ہواورا سی طرح اگر دونوں میں ہےا کیے قتل کیا تحیا خواہ آپس میں ایک نے دوسرے کوتل کیا یا کسی اجنبی نے قتل کیا یا مرد نے خودا پیخ آپ کوتل کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگرعورت نے اپنے آپ کوتل کیا ہیں ''رعورت آزاد ہے تو شوہر کے ذمہ سے پچھ مہر ساقط نہ ہو گا بلکہ ہمارے ز دیک پورامبرمتا کد ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے۔

ا گرعورت باندی ہواوراس نے اپنے آپ وقل کر ذالا تو حسن نے اوم ابوصنیفہ سے روایت کی ہے کہ اس کا مہر ساقطہ ہو جائے گا اور اما م ابوصنیفہ سے دیگر روایت ہے کہ س قط نہ ہوگا اور بہی صاحبین کا قول ہے اور اگر باندی کوبل وخول کے اس کے مولی نے قل کی تو امام اعظم کے زو دیک اس کا مہر ساقط ہو جائے گا اور صاحبین کے نزد یک ساقط نہ ہوگا اور بیا ختلاف اس وقت ہے کہ مولی تری عاقل بالغ ہواور اگر کا یا مجنون ہوتو ہا جی ع مہر ساقط نہ ہوگا بیسر ان الو ہائے میں ہوا ایسے نکاح میں جس میں مہر بیان نہیں ہوا ہے اگر ہوجائے گا کذائی البدائع اور مہر شل کے بید تی ہوتا ہے اس میں مہر بیان نہیں ہوتا ہے اگر کہ وجائے گا گذائی البدائع اور مہر شل کے بید تی ہوتا ہے اس کے بید تو ہو کہ مرشل متا کد جوجائے گا گذائی البدائع اور مہرشل کے بید تی تیں

ا یعنی دہم یہ کہ تورے کا رحم مشغول بنطف مر د ہو گیا ہوجس کود و کسی غرض ہے پوشید کرے۔

سع ۔ من کدلیعنی تاکید سے مقرر ہو چکا ہے بیعنی بعد کا ل کے ارزم ہو کر بعد وطی یا خلوت تشیخہ کے من کد ہو گیا قولہ پسر کی مطاوعت لیعنی پسر کی خوا بنش وطی بررامنتی ہو کرتا ہع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) سنگار کرنے کی شرطیائی جانے ہیں۔

کدای کے مثل عورت کا جومبر بوو بی اس کا مبر قرار دیا جائے گا اور مثل ڈھونڈ نے کے واسطے اس عورت کے باپ کی قوم میں سے کوئی عورت لی جائے گی جوحس و جمال ومبر و زمانہ وعقل و دین و بکارت کی راہ سے اس کے برابر بواور نیز علم واوب و کم ل خنق میں بھی دونوں کا میساں بونا شرط ہے اور نیز رید بھی شرط ہے کدان کے بچہ نہ بوا بواور تبیین میں ہے مگر وانسی رہے کہ حسن و جمال اس وقت کا امتہار کیا جائے گا جس وقت اس عورت کے ساتھ تکات کیا ہے رہے یا جا ور مشائے نے اور مشائے نے اور مشائے نے اور مشائے ہوئی بھی اور اگر نہ بوئے تو مماثلت بوری نہ بوگی استہار کیا جائے القدام میں میں اور اگر نہ بوئے تو مماثلت بوری نہ بوگی القدام میں ہے۔ پیری اور اگر نہ بوئے تو مماثلت بوری نہ بوگی القدام میں ہے۔

اس عورت کے باپ کی قوم کی عورتوں سے بیم او ہے کہ اس کی ایک بال و باپ کی گی بہیں ہوں یافقظ باپ کی طرف سے بول یا اس کی بھیجیاں ہوں یا بچا کی بیٹیال ہوں اور بینہ ہوگا کہ اس کا مہراس کی مال سے مہر پر قیاس کیا جائے گئن اگر اس کی مال اس کے باپ کی چی ذاو بہن ہو یہ چیط میں ہے اور اگر اس کے باپ کی چی ذاو بہن ہو یہ چیط میں ہے اور اگر اس کے باپ کی چی ذاو بہن ہو یہ چیط میں ہے اور اگر اس کے باپ کی قوم میں ایس کو کو وقت نہ پائی جائے آوا سے المجبی قبیلہ کی عورتوں سے مماثلت کی جائے گی جو اس کے باپ کے قبیلہ کے مثل ہول بیہ تو میں ہے اور مثقیٰ میں لکھا ہے کہ بیشر ط ہے کہ مہر مثل کے خبر دینے والے دومر د ہول یا ایک مرداور دوعور تیں ہول اور یہ بی مثر ط ہوگا ہے کہ بیفظ شبادت خبر دیں کہ ہم گوا ہی دینے تیں کہ اس کے مثمر فلال عورت کا مہر ( ) اس قد رہے ہیں ان گوا ہول کا عادل ہونا تا کہ بی تو قسم ہے شو ہر کا قول قبول ہوگا پی خلاصہ میں ہے ایک عورت نے اپنی مال کے مہر پر نکاح کیا تو ہو کر اس پر عادل گواہ نہ پائے جا نمی تو قسم ہے شو ہر کا قول قبول ہوگا پی خلاصہ میں ہے ایک عورت نے اپنی مال کے مہر پر نکاح کیا تو ہو کر آگر اس پر عادل گواہ نہ پائے جا نمی تو قسم ہے نہیں تا اسر د بی میں ہے۔

(P): رئين

### ان صورتوں کے بیان میں کہ مہر میں مال بیان کیا اور مال کے ساتھ الیمی چیز ملائی جو مال نہیں ہے

ا گرکسی عورت سے بزار درہم وفلاں بیوی کی طلاق پر نکاح کیا تو نفس عود سے فل ن ندکورہ پر طلاق واقع ہوجائے گی میں میں ہے اور عورت کو فقط مبرسمیٰ ملے گا میہ بحرالراکق میں ہے خلاف اس کے اگر بزار درہم پر نکاح کیا اور بدین شرط کہ فلال عورت کو طلاق دیے گا تو جب تک طلاق نہ دی تو جس عورت مطلاق دیے گی شرط لگائی اور طلاق نہ دی تو جس عورت سے اس شرط پر نکاح کیا ہے۔ اس کواس کا بورا مبرش سے گا جس عورت سے بزار درہم اور عورت کی کرامت (۲) پر نکاح کیا یا عورت

اے ۔ ۔ قبل المتر عم یعنی جو بہن اس کی اس کے ساتھ امور ندکورہ ہو او جس مماثل ہو جواس کا مہر بندھا ہے وہی اس کا مہر ہوگااورا گز بہن مماثل سہوتو مجبوبھی یا چیاڑا دبہن وغیرہ جومماثل ہواس کے مہر برمہرشل رکھا جائے گا۔

م میں جواس کی ماں کا مہرہے وہی اس کا مہر ہوگا۔

سے مہرشل بینی جومبر بیان ہواوہ ساقط ہو کرمبرشل قرار پائے گااور نکاح میچے ہو چکااور یہی تھم مبرشل کا برمنفعت کی شرط میں ہےا، رواضح ہوکہ اگر مورت بینے شرط لگائی کراس کی سوتن کوطلاق و بے قو دیائے حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً براردرام-

<sup>(</sup>۲) بزرگذاشت.

ہے بنر ار درہم پر اور اس شرط پر کہاس کو مدید دے گا نکاح کیا اورشرط بوری نہ کی تو بھی پہی تھم ہےاسی طرح ہرائیسی شرط میں جس میں عورت کے داسطے کوئی منفعت ہو بھی تھم ہے جبکہ شو ہراس کو پورانہ کرے بیرمحیط میں ہےاور بیٹھمانسی صورت میں ہے کہ جب عور ت کا مبرمثل ای مقدارسمی ہےزائد ہواوراگرمبرسمیٰ اس کےمبرمثل کے برابر یا زیادہ ہواورشو ہرنے وعدہ بورانہ کیا تو عورت کو خالی مبرسمی ملے گا اورا گرشر طابوری کی تو بھی عورت کومبرسمی ملے گا اورا گرمسمیٰ کے ساتھ کسی اجنبی کے واسطے کوئی منفعت شرط کی اور بوری نہ کی تو عورت کوفقظ مبرسمی معے گا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر مسلمان نے سی مسلمان عورت سے نکاح کیا اور اس کے مبر میں اسی دو چیزیں تختبر انتیں جس میں ہے ایک حلال و دوسری حرام ہے مثلاً مبری (۱) کے ساتھ دیار رکل شراب مقرر کی تو اس عورت کا مبرو ہی ہے جو سیجے بیان کیا ہے بشرطیکہ دس درہم یا اس ہے زا کد ہوا ور جوحرام بیان کیا ہے وہ باطل ہوگا اور پینہ ہوگا کہ عورت مذکورہ کواس کا بورا مبرشل ولا یا جائے اس واسطے کہ شراب میں سی مسلمان کے واسطے منفعت نہیں ہے میسراج الوباح میں ہے اور اگرعورت سے ہزار درجم اور فلال بیوی کی طلاق پر بدین شرط نکاح کیا کہ عورت اس کوا بیک غلام وے دیتو عقد ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی اور ہزار در ہم و طلاق اس عورت کی بضع کو غلام پرتقشیم ہوں گے پس اگر غلام کی قیمت اور بضع کی قیمت برابر ہوتو یا کچے سودر ہم ونصف طلاق بمقابلہ غلام کے تمن میں اور ہاتی بیا بچے سودرہم ونصف طلاق بمقابلہ بضع کے مہر ہوں گے اور بضع وغلام بھی بزار درہم وطلاق پر تقسیم ہوں گے پس بمقابلہ طلاق کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور ہمقابلہ ہزار ورہم کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور اس صورت میں پہلی بیوی کی طلاق بائنہ پر ہوگی پھرا گرغلام ندکور ٹبل شو ہر کے سپر دکرنے کے مرکبا یا استحقاق میں لے لیا گیا تو شو ہریا کچے سو در ہم حصہ مذام واپس لے گا اور غلام کی نصف قیمت بھی واپس لے گا اورا سرعورت ہے نکاح کرنا ہزار درہم پر اور اس اقر ارپر ہو کہانی بیوی فعال کو طل ق دے دے گابدین شرط کہ عورت مذکورہ اس کوایک غلام وے دیتو الیں صورت میں جب تک پہلی بیوی فلا ل مذکورہ کو طلاق نه د ہے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور یا نچے سو درہم منکو حدے مہر کے اور یا نچے سو<sup>ع</sup> درہم غلام کے تمن ہوں گے بشرطبیکہ بضع کی اور غلام کی قیمت برابر ہو بعداس کے بعد و میکھا جائے گا کہا گرمر دینہ کور نے شرط بوری کی بعنی پہلی فلاں بیوی کوطلاق دے دی توعورت کو فقط یا کچ سودرہم ملیں گے اورا گراس کی سوت کوطلاق نہ دی تو عورت مذکورہ کواس کا بورا مبرمثل ملے گا بیرمحیط میں ہے۔

عورت ہے متعین رقم اورسوکن کوطلاق کے عوض نکاح کیا تو اس میں تین طرح کے عقو دہوں گے :

اگر کسی عورت سے ہزار درہم پر اور اس امر پر کہ اس کی سوت کو طلاق وے وے گائل کیا بدین شرط کہ عورت اس کو ایک فاام والی دے پھر مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی تو آگاہ ہونا چا ہے کہ اس صورت میں تین طرح کے عقو دیں نکاح و نی وطد ق بعوض کہی جو پھر مرد کی طرف سے ہے لینی بضع و غلام پر ) تقسیم ہوگا کہی بعوض کہی جو گھر مرد کی طرف سے ہے (لیمی بضع و غلام پر ) تقسیم ہوگا کہی ہزار کا آدھا یعنی پانچ سو درہم بمقابلہ بفام کے ہوئے لیس بیاس کا ثمن ہوں گے اور باقی پانچ سو درہم بمقابلہ بضع کے ہوئے لیس بیم ہر ہوں گے دار دی جائے گی اور نصف طلاق باقی بمقابلہ بضع ہوں گئی ہیں وہ ضلع قر اردی جائے گی اور نصف طلاق باقی بمقابلہ بضع ہوں گئی ہی وہ ضلع قر اردی جائے گی اور نصف طلاق باقی بمقابلہ بضع کے ہوگی ہیں وہ ضلع قر اردی جائے گی اور نصف طلاق باقی بمقابلہ جب مرد کے ہوگی ہیں وہ مہرتو نہیں ہوسکتی اس واسطے کہ وہ ہاں نہیں ہے گئی دخول کے طلاق دے دی یا بعد دخول کے طلاق دے دی تا وہ صورت بھی نے اس عورت کو طلاق دے دی تا وہ صورت بھی

لے ۔ تو اُدہضع لیعنی قرح اور بضع کی قیمت ہے مہرشل مراد ہے۔

ا کین جبکہ دوتوں کی قیمت مساوی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مشلاً در بهم و دینا روغیره۔

دو حال سے غالی نہیں ہے یا تو مرد نے سوت کو طلاق دی یا نہیں دی بس اگر مرد نے اس کو بل دخول کے طلاق دے دی اور سوت کو طلاق انہیں دی اور غلام کی قیمت اور مہر شکل دونوں ہرا ہر جی تو عورت نہ کورہ شو ہر کو دوسو بپی س در ہم جالیں دے گی اور آ دھا غلام مرد کا ہوگا اور آگر شو ہر نے اور آ رہا نہا مرد کا ہوگا اور آگر شو ہر نے اور آگر سوت کو طلاق دے دی ہوتو شو ہر کو دوسو بپی س در ہم ملیں گے اور غلام شو ہر کو طلاق دی کو ہو اس کو طلاق دی کو ہزار در ہم عورت کو ملیں گے اور غلام شو ہر کو طے گا اور آگر سوت کو طلاق دی تو شو ہر نے سوت کو طلاق دے دی اور غلام جو اپنا تھم را ہے استحقاق میں لے لیا گیا تو شو ہر نے سوت کو طلاق دے دی اور غلام کی نصف قیمت بھی لے گا اور آگر شو ہر نے سوت کو طلاق نہ دی ہواور غلام کی نصف قیمت بھی لے گا اور آگر شو ہر نے سوت کو طلاق نہ دی ہواور غلام نے گور استحقاق میں لے لیا گیا تو پانچ سو در ہم جو غلام کا شن سے واپس لے گا اور انسف قیمت غلام نہ کور نہیں لے سکتا ہے میں جو طرفر میں ہے۔

نعن ال

مہر کی شرطوں کے بیان میں

مبرنکاح لیعنی میر ہزار درہم اس شرط پر کہ دورت اس کو عین کپڑا دے۔

ع مولاة عراديب كه غيرتوم كي عورت يه كه عرب موالات كركان كي طرف منسوب بو تن به ياييمرادب كه آزاد كي بوني ب

ع ۔ ۔ ۔ بعنی دونوں میں سےاول مثلٰ یا ہرنہ لے جائے تو ہزار درہم مہر ہے اس بیاول شرط قو بلاخلاف جائز ہے اور دوسری شرط کہ اگر لے جائے تو او ہزار درہم ہے اس میں اختلاف ہے صاحبین کے نز و یک جائز اور ایام کے نز و یک نہیں جائز ہے فاقیم۔

سے ازا کد لیعنی مثلاً دو ہزار درہم پر حالا نکہ مبرشل ایک ہزار ہے۔

<sup>(</sup>۱) اور غلام شو ہر کو ملے گا۔ (۲) لیعنی خاص عرب کے نسل کی حرہ اصلیہ۔

۳) مثلاً عورت مو مات نكلي \_ (۳) مثلاً با برلے كيا \_

باكره بمحدر نكاح كيا بعد مين غير باكره بونامعلوم بواتو مبرشل كاكياتهم بوگا؟

ائیے مرد نے ایک عورت سے بدین شرط کہ با کرہ ہے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پس اس کوغیر با کرہ پاتو پوارامبر واجب ہوگا ہے جنیس ومزید میں ہےاورا گرسی عورت ہے ہزار درہم فی الحال پریا ہزار درہم میعادی ایک سال پر نکاح کیا تو امام اعظمّ کے نز دیک اس کا مہرشل تھم رکھا جائے گا ہیں اگر اس کا مہرشل ہزار درہم یا زیا وہ ہوتو اس کو ہزار درہم فی الحال ملیں گے اور اگر کم ہوتو ہزِ ار در ہم یوعدہ ایک سال کے ملیں گے اور اگرعورت ہے ہزار درہم فی الحال یا دو ہزار درہم بوعدہ ایک سال کے نکاح کیا تو اہا م اعظم م کے نز دیک اگراس کا مبرشل دو ہزار درہم یا زیاد و بیوتو عورت کوخیار ہوگا جا ہے دو ہزار درہم بوعد وایک سال کے لےاور جا ہے ہزار درہم فی اٹال لے یاورا گراس کا مبر<sup>مثن</sup>ل ہزار درہم ہے کم ہوتو مر د کواختیار ہوگا کہ دوتوں مالوں میں سے جوچا ہے عورت کو دے اور ا ً رمبر مثل بزار ہے زیادہ بواور دو بزار ہے کم بوتو امام اعظم کے نز دیکے عورت کواس کا مبرشل منے گا بیکا فی میں ہے اورا گر دخول ہے سلے طلاق دے دی تو مقاور مہر میں ہے جوسب ہے کم مقدار ہے اس کا نصف بالا جماع واجب ہوگا بیاعتا ہیا ہیں ہے اور منتقی میں ہے کہ اگر کسی عورت ہے کہا کہ میں تجھ سے ہزار درہم مہریر بدین شرط نکاح کرتا ہول کہتو جھے فلال عورت اپنے پاک ہے اس کا مہر دیے کر ہیا ووے پیں اس شرط پر اس سے نکاح کیا تو ہزار ورہم ان دونول کے مہر پرتقتیم کئے جائیں گے پھر جس قدراس منکوحہ مذکورہ ک حصہ میں آئے وہی اس کا مہر ہوگا اور اس پر بیدوا جب نہ ہوگا اور فلا ان عور ت سے نکاح کرائے اگرعور ت سے کہا کہ تجھ سے ہزار در جم پر بدیں شرط نکاح کرتا ہوں کہ تو فلاں عورت کا میر ہے ساتھ ہزار درہم پر نکاح کرائے یعنی بیمبرا پنے پاس سے دے پس عورت نے بیہ ؛مرقبول سیااورای پر نکاح کرلیا تو بیالیی عورت ہوگی کہ بدوں مبرسمیٰ کے نکاح میں آئی ہے پس اس کواس کے مثل عورتوں کا مبر سے گا جیے کی مرد نے ایک عورت سے بزار درہم پر بدیں شرط کہ عورت اس کو بزار درہم واپس دے نکاح کیا تو بھی یہی تھم ہے کہ بیعورت بغیر مبر من کے منکوحہ قرار دی جائے گی پس اس کومبر شل ملے گااورا گراس عورت نے جس کے نکات کی شرط مگائی تھی فقط پی نجے سودر ہم یے نکاتے منظور کرلیا تو جا مزے اور پہلی عورت کے نکاح کا وہی حال رہے گا جوہم نے بیان کر ویا ہے کہاں کا نکاح بغیر مبرسمی رہے گا اور ا کر کی عورت ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ مرویذ کوراس عورت نے باپ کو بزار درہم مبہدکر ہے تو سے بزار درہم مہر شہول گے اور شو ہر پر جبر نہ کیا جائے گا کہ ببہ کر لے پس عورت کواس کا مہر مثل ملے گا اورا گر مرد نے بنرار درہم دے دیئے تو بھی ببہہ کرنے والا قرار <sup>( دی</sup> ج نے گا اور اس کواختیار ہوگا کہ جا ہے ہے رجوع کی کرے اور اً برعورت سے بیشر ط کی کہ تیری طرف سے اس کو ہزار در ہم ہیہ کروں تو یہ ہزار درہم مہر ہوں گے ہیں اُ سرعور بت کو تبل وخوں کے طلاق و ہے دی حالانکہ ہبہ مذکورہ وقوع میں آ چکا ہے تو اس ہے اس کا نسف وا وال لے گا اور عورت مذکور دوا بہد مسبولی میری طائر کی عورت ہے ایک والدی پر نکاح کیا بدی شرط کہ مر د کو جب تک کہ خو در ندہ ہے اس سے خدمت لینے کا اختیار ہے یا جواس ہا ندی کے بیٹ میں ہے وہ مروکا '' ہے تو بید پیچھانہ ہو گا بلکہ ہا ندی واس کی

م رجون كرا أرجرام بجيت تاني تيم ما فالناع مَا في الحديث

العنی، رحقیقت عورت نے اپنے باپ کواپنام ہر مبه کیا اور شو مرا ہ الا اور کیل ہوا۔ ا

<sup>(</sup>۱) لعنی مهر و ینه والانه در وگار

<sup>(</sup>۲) یعنی بهدکرنے والی۔

<sup>(</sup>٣) ليني مروكي مكه ہے..

خدمت اور جو پیچھاس کے پہیٹ میں ہے سب عورت کے واسطے ہوجائے گابشر طیکہ عورت کا مہرمثل اس ہاندی کی قیمت کے مساوی ہو یا زیادہ ہواورا گراس کا مہرمثل باقمعی کی قیمت ہے کم ہوتو عورت کومہرمثل سے گالیکن اگر شوہر مذکورا پنے اختیار پر بیا باندی بدول شرط خدمت کے عورت مذکورہ کے سپر دکردے تو روا ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

معین با ندی یا کیڑے وغیرہ پر نکاح کیااور کچھاشیاء منقطع کرلیں تو اس کی صورت؟

اگر کسی فورت ہے ایک معین ہاندی پر نکاح کیا طاف ہیاں کہ ہیت ہیں ہے اس کو مشتق کرلیا تو عورت کو ہاندی اور جوال کے بیٹ ہیں ہے اس کو مشتق کر کیا ہے جو میں اور خوال کی بین ہیں ہے اور اگر عرب کا کہ کیا ہدیں کہ پر نکاح کی بیدیں شرط کہ ان بحر ہوں پر جوصوف ہے وہ میرا ہے تو مردکوات نان کا صوف ہے گا بیظ ہیر ہیں ہے اور اگر عورت ہے ہا کہ ہیں نے بچھ ہے اس شرط پر نکاح کر لیا کہ تو جھے یہ کپڑا دیت تو عورت ندگورہ کو اس علی مرشل ہے گا اور کپڑا دین اس کے فیصل اور بھی اور وہ ہزار در جم اللہ تو بال عرب ہوگا اور مسینوں کے واسطے یا اہل قرابت کے واسطے جی یا عورت نے میں نے جوڑے واسطے یا اہل قرابت کے یا جسینوں کے بیا جسینوں کے واسطے یا فار کہ خص معین کے واسطے یوں تو ہے کہا کہ بدیں شرط کہ دو ہزار در جم میں جا ایک ہزار در جم میاں مورت کے بیا ہے کہا کہ بدیں کہ دو ہزار در جم میں جب بیا ہورت کی واسطے یو فار کسینوں کے واسطے یوں تو ہو بیا ہورت کے بیا کہ بدیں کہ واسطے یوں تو ہو ہوگا ہی گہا کہ بدیں کہ واسطے یوں تو ہو ہوگا ہیں ہوگا ہی گہا کہ بدیں کہ واسطے یو فار دو خور ہزار در جم میر میں ہورت کے باپ کے جول یا مورت کے باپ کے جول یا مورت کے باپ کہ براد ورجم میرے باپ کہ براد در جم میرے واسطے جی تو بیا جو بیاتی ہیں جو براد درجم میرے واسطے جی تو بیا جو براد درجم میرے واسطے جو براد کہ میں براد درجم میرے واسطے جی تو بیا جو براد دونوں برار مورت ہی کو میں کے درجم میں کہ دو براد درجم میں کہ دو براد درجم میرے واسطے جی تو بیا جو براد دونوں برار درجم میں کے دو براد ہوں کہ دو براد درجم میں کے دو براد دو براد دو براد دونوں براد دو برا

م کو یہ صوف اس واسطے ہے کہ کاٹ لیا جائے لہٰڈا جا تز ہوا۔

اس دا سطے کہ بیابیا ہیدہے جس کود ہوا پس نبیں لے سکتا ہے بس لا زمی ہوگا۔

تعنی اوسط ورجہ کے تلام یا باتدیاں کیونکہ خادم کالفظ دونوں کوشامل ہے۔

عورت سے انہیں خادموں پر نکاح کیا ہے میر محیط سرحتی میں ہے اور وہ عورت سے سودر ہم پر بدیں شرط نکاح کیا کہ ان کے وض اس وں اوسط درجہ کے اونٹ دیے گا تو استحسانا جائز ہے بیافیاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے خودا ہے تنبئں ایک مرد کے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضہاس عورت پر آتا ہے۔ اس سے بری کرد ہے اور وہ اس قدر ہے تو براُت جائز ہے:

ابن تاعہ نے امام محد سے دوایت ہے کہ ایک مورت نے ایک مرد ہے بدیں شرط کا ح کیا کہ تو فل سی تھی کوائ قرضہ ہے جو شرااس پر آتا ہے بری کرد ہے تو فلال شخص فہ کوراس کے قرض ہے بری ہوجہ نے گا اور عورت کا مہمش اس پر واجب بوگا اور امام ابو یوسف سے امالی میں روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی دختر دوسر ہے کے فکاح میں بدیں شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت پر آتا ہے اس اس پر "تا ہے بری کرد ہے اور وہ اس قدر (' ہے تو برا کہ ہے ایک مرد کے فکاح میں بدیں شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت پر آتا ہے اس ہے بری کرد ہے اور وہ اس قدر (' ہے تو برا کہ ہے ایک مرد کے فکاح میں بدیں شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت پر آتا ہے اس ہر بری کرد ہے اور وہ اس قدر (' ہے تو برا کہ ہے اور کورت کو اس کا مہمشل سے گا مید چیلے میں ہے ایک مرد نے ایک عورت کو خوت ہے برار در بہم مہم ملیس کے اور فقہ بھی سے گا ہے تو کورت نہ کورہ کو برار در بہم مہم ملیس کے اور فقہ بھی سے گا ہے تو کورت نہ کورہ کو برار در بہم مہم ملیس کے اور فقہ بھی سے گا ہے تو کورت نہ کورہ کو برا در بہم مہم ملیس کے اور اس مرد آزاد کہ اس مورٹ کی کرلے اور تیرام بر بھی تی تو آزاد کر نا ہو کہ با باندی نہ کورہ پر اپنی ذات کی قیت واجب ہوگی اور اگر عورت نے اپنی فاام کی تو برار در بہم بر نکاح کرلے یا جھی برار در بہم دے لی خلام نے قبول کیا تو آزاد ہوگی کی گراگر اس نے تو اس خلام میں براے ہوگر کرنے ہا نہی نہ کورہ کے بی خواس کے تو برار در بہم دے لیس خلام کی تو تو اجب ہوگی اور آگر عورت نہ تو ہوں ہی تو تو برار در بہم بر نکاح کرلے یا جھی برار در بہم برنکاح کرلیا تو برار در بہم اس خلام کی قیت اور عورت کی مرمشل پر تقسیم بول کے لیس جو خواس کی نصف دینا پڑے کے حصد میں پڑے وہ فام میان کورہ کے تو تو برار در بہم بر نکاح کر بیا ہو کہ تو کہ کردہ کرتا ہوگر کرنے کی میں برا ہے وہ عورت کا مہر بوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا کا ضف دینا پڑے گا ہی عمل ہیں برا ہے کہ میں برا ہے وہ عورت کا مہر بوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا کا ضف دینا پڑے گا ہی تو تا ہیں کا نصف دینا پڑے گا ہی تو تا ہیں کا نصف دینا پڑے گا ہی تو تا ہیں کا نصف دینا پڑے گا ہی تو تا ہیں کا تعرف دینا پڑے گا ہو تا ہو تا ہو تا کہ کورٹ کی تو تا کہ کا تو تا کہ کورٹ کیا ہو تا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا گرائر کورٹ کے کا کہ کورٹ کی کورٹ کیا گرائی کورٹ کی کورٹ کیا کی تو تا کیا گرا

فىل : ق

ایسے مہرکے بیان میں جس میں جہالت ہے

مہر سمی کی تین صورتیں

واضح ہو کہ مہرسمی تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نوع ہے ہے کہ مہرسمیٰ کی جنس ووصف دونوں مجبول ہوں مثلاً کیڑے یا چو با ہدیا دار اور تا کا حرک کیا تو ایسی صورت میں عورت کواس کا مہرشل ملے گا اور اس طرح اگر اس چیز پر جواس کی باندی کے بیٹ میں ہے یہ بکر ک کے بیٹ میں ہے یہ بکر ک کے بیٹ میں ہے یہ باس چیز پر جواس کی باندی کے بیٹ میں معلوم اور کے بیٹ میں ہے یہ اس چیز پر جوامسال اس کے درخت خرما میں کھل آئیں نکاح کیا تو بھی بہی تھم ہے نوع دوم مید کہ جنس معلوم اور دصف مجبول ہوجسے غلام یا گھوڑ ہے یا تیل یا بحری یہ ہروی کیڑ ہے پر نکاح کیا تو ہرجنس میں سے اوسط درجہ کا واجب ہوگا لیس اختیار ہوگا جو ہے بعینہ درجہ کا دے دے یا اس کی قیمت دے دے یہ ظہیر رید میں ہے اور ریدتکم اس وقت ہے کہ غدام یا گیڑ ہے کو مطلقاً بدول اضافت

<sup>(</sup>۱) يعني ين كرويد

<sup>(</sup>۲) لیخی زات\_

کے ذکر کیا ہواور آئر کپڑے یا غاام کواپنی طرف مضاف کیا مثلاً کہا کہ جس نے بچھ ہے اپنے غاام یا اپنے کپڑنے پر نکاح کیا تو قیمت دینے کا مختار نہ ہوگا اس واسطے کہ جس طرح اشارہ ہے معرفہ ہوتا ہے ویسے بی اضافت سے بھی معرفہ ہو جاتا ہے کذانی الحیط اور زخ کے بھاری و جلکے ہونے کے جماب سے اوسط خردی قیمت معتبر ہوگی میدایا م ابو یوسف وایا م محرکا تول ہے اور بہی سے جے کذائی الکائی اور اس پہنو کی ہو ساتھ کے بھاری و جائز نہ ہوگی اور کم پر صلح اور اس اس و بی جس ہوں اس مثلاً کسی عورت سے کیلی یا وزنی چیز پر جس کا وصف بیان کر جائز ہوگی میدوں ہواں مثلاً کسی عورت سے کیلی یا وزنی چیز پر جس کا وصف بیان کر جائز ہوگی سے اور اگر اور مرد پر اس کا سپر دکر نالازم ہوگا سے طہیر مید سے اور اگر مطلق ایک ٹر گیہوں پر بدوں سے اپن وجہ ہوگا سے ذمہ کی ہو ہے۔ درمیانی ایک ٹر گیہوں و سے اور چا ہے ان کی قیمت دے وے یہ بی جائز سے میں ہے۔

جوتھم گیہوں کی صورت میں بیان ہور ہی ہے وہی باتی کیلی وزنی چیزوں میں ہے بیمجیط میں ہے اور اگر اس غلام یا ان عبرار درہم پر نکاح کیا تو مبرالمثل تھم ہوگا اور اس طرح اگر اس غلام یا اس دوسرے غلام پر نکاح کیا حوال نکہ ان دونوں میں ہے ایک غلام بہ نہیت دوسرے کے قیمت ہوتھ قیمت ہوگا اور مبرالمثل تھم ہونے کے بیمعنی جیں کہ اگر اس کا مبرالمثل او نچی قیمت والے غلام کے برابر یا مر ہوتو او نچیا غلام اس کو ملے گا کیونکہ گورت اس پر راضی ہوگئی ہے اور اگر گھٹے غیام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غیام ملے گا کیونکہ گورت کے مبر میں مرداس پر راضی ہو چکا ہے اور اگر مبرشل ان دونوں کے درمیان میں ہوتو عورت کومبرشل ملے گا اور بیامام کیونکہ گورت کو مبرشل میں گھٹا ہوا غلام ملے گا اور ایر امر ہم ان دونوں کے درمیان میں ہوتو عورت کومبرشل ملے گا اور بیامام کین دونوں کے درمیان میں ہوتو عورت کو مبرشل ملے گا دو ہزار در بم یا تو بھی ایسا بی اختلاف ہے بیمین میں ہے آور اگر ایک صورت میں مرد نے قبل دخول کے عورت کو طلاتی دے دی تو بالہ جماع عورت کو گھٹے ہوئے نصف بنسب متعد کے کم ہوتو عورت کو متعد سے گا بالہ جماع عورت کو گھٹے ہوئے نصف بنسبت متعد کے کم ہوتو عورت کو متعد سے گا ورائی قاضی خان میں ہے۔

ا مام ابوحنیفہ جنتائیں نے فرمایا کہ اگر کسی عورت سے اس حق پر جومر د کا اس دار میں ہے نکاح کیا تو میں عورت سے اس حق پر جومر د کا اس دار میں ہے نکاح کیا تو میں عورت کے دول گا: عورت کے دول گا:

اگرایک کوٹھری پرعورت سے نکاح کیا تو دیکھ جائے گا کہ اگر مرد بددی کے ہتو عورت کو بالوں شکل کا بیت ملے گا اور اگر مرد شہری ہوتو امام محمد نے فرمایا کہ عورت کو بیت وسط ملے گا اور اس سے مراد سے ہے کہ اٹا ث البیت درمیانی ورجہ کا ملے گا کین بیت کے لفظ سے اس نے کنامیر مراد لیا ہے بینی اٹا ث البیت کیونکہ وونوں میں اتصال اور مش کے نے فرمایا کہ بیع ف اس دیار کا ہے اور ہمارے عرف میں بیت سے مرادا ٹا ث نہ لی جائے گی کیونکہ ہمارے عرف میں اس طرح ہو لئے سے متاع مراذ ہیں ہوتی ہے بلکہ بیت سے بچھ سے مطور کو بطور کوٹھری کے ہومراو ہوتا ہے اور میں ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہو یہ محیط مرحسی میں ہے ہیں مہرمثل سے کھر جوبطور کوٹھری کے ہومراو ہوتا ہے اور میں ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہو یہ محیط مرحسی میں ہے ہیں مہرمثل

ا وسالین اوسط پیچاننا قیت کی راه ہے۔

ع وصف بعنی مثلاً دس من چنا عمره خالص بے مڑی ملا۔

سے لیعتی بطور تر و ید کے ان دونوں میں ہے کسی ایک پر تکاح کیا۔

سے جولوگ با دیہ میں رہتے ہیں بعنی جنگلوں اور ا جاڑ گا وَں مِس ۔

ه بالول کابنا ہوا کونفری تما خیمہ۔

<sup>(</sup>۱) اوراگر معین ہوتو مبر ہوسکتا ہے۔

واجب ہوگا جیسے دارغیر معین پر نکاح کرنے کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہواورا گر کسی بیت معین پر نکاح کیا ہوتو عورت کو بہی ہے گا پیشرح طحاوی میں ہے منتمی میں ہے کدا مام محد ّنے فر مایا کدا مام ابو صنیفہ نے فر مایا کداگر کسی عورت سے اس حق پر جوم دکا اس دار میں ہے نکاح کیا تو امام نے فر مایا کہ میں عورت کے واسطے اس کا مہر مثل مقرر کروں گا مگر اس دار کی قیمت سے زیادہ نہونے دوں گا اور مایا میں عورت کو وہی مطل وقتلا ملے گا ہمارے تول میں عورت کو وہی ملے گا جوم دیڈکور کا اس دار میں حق ہے اور پکھ نہ ملے گا اور امام نے فر مایا کہ عورت کو مہر مثل وقتلا ملے گا جہد بیدی ورہم تک پہنچ جائے بی محیط میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت سے دل درہم اور ایک کپڑے پر نکاح کیااور کپڑے کا کوئی وصف بیان نہ کیا تو عورت کودس درہم ملیس گے:؟

اے ہے ۔ پازار میں شار بیٹا اور کاسد ہوتا یعنی رائج شہوتا یہ

ع تمام بعن اس سلطنت کے تمام شہروں سے اٹھ جائے۔

س ور ورہنم بعنی قیمت میں ...

ہوا غام واپس لاؤں گا نکاح کیا تو مہرشل واجب ہوگا بیعنا ہیں ہا اور اگر ہزار رطل سرکہ پر نکاح کیا پس اگر اکثر اس شہر میں چوہ بارے کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا اور اگرا کثر اس شہر میں شراب کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا ای طرح اگر ہزار رطل دووھ پر نکاح کیا تو جواس شہر میں غالب نہ ہوتو عورت کواس کا مہرشل ملے گا بیچیط میں ہااور اگر عورت کیا تو ہواں شہر میں غالب نہ ہوتو عورت کواس کا مہرشل ملے گا بیچیط میں ہااور اگر مورت سے ایک دین درجم ہو بیغایت الرعورت سے ایک وی خاصہ بیان نہ کیا تو عورت کودی السروجی میں ہا کیک وصف بیان نہ کیا تو عورت کودی درجم میں کے اور اگر عورت کے درجم ملیں گے اور اگر عورت کے ساتھ دخول سے پہلے اس کو طلاق وے دی تو عورت کو پانچ درجم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت کو درجم ملیں گے اور اگر عورت کے باخ میں میں ہو یہ تار پر نکاح کیا دہ ہوتو اس کا پنا متعد کے ساتھ دخول سے پہلے اس کو طلاق وے دی تو عورت کو پانچ درجم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت کو بانچ درجم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت کو بانچ درجم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عداس سے زیادہ ہوتو اس کا پنا متعد کی میان خاص خان میں جا

عورت سے دختر کے جہیز پر نکاح کیا تو جہیز جوعورتو ل کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہیز جیسا عورت مذکور ہ کو ملے گا:

ا گرعورت ہے یا نچ درہم و کپڑے پر تکاح کیا تو عورت کومبرشل ہے گا اورا گربل دخول کے اس کوطان ق دے دی تو عورت کو یا نج درہم ملیں گے اور اگر کہا کہ اس چیز پر جومیرے ہاتھ میں ہے نکاح کیا اور ہاتھ میں دس درہم جیں تو عورت کو اختیار ہے جا ہے ان کو لے لے اور جا ہے مہرمثل لے میدغایۃ السرو جی میں ہے اوراگر دوعورتوں ہے ہزار درہم پر نکاح کیا تو ہزار درہم دونوں کے مہرمثل پر ستقسیم کئے جا کیں جوجس کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہوگا اور اگر قبل دخول کے دونوں کوطلاق دے دی تو ہزار کے نصف ہے دونوں میں سے ہرا یک کو بھندرا ہے اپنے مبر کے حصہ رسد سے گا بیرمحیط سرتھی میں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک عورت نے قبول کیا اور دوسری نے قبول نہ کیا تو جس نے قبول کیا ہے اس کا نکاح بعوض اس کے حصہ کے جائز ہو گالیعنی بزار در ہم دونوں کے مبرمثل پرتقبیم کر کے جوقبول کرنے والی کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہوگا اور ہاقی شو ہر کوواپس ہوجائے گا بیہ بدائع میں ہےاورا گران دونو ں میں ہے ایک عورت ایسی ہو کہ اس کا نکاح سیح <sup>سی</sup>نہ ہوتو پورے ہزار درہم ووسری کوملیں گے بیامام اعظم کا قول ہے اوراگر اس عورت کے ساتھ جس سے نکاح سیجے نہ تھا دخول کرایا تو اس کومبرمثل ہے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اور یہی سیجے ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر ا یک بھائی اوراس کی بہن نے ایک دارا ہے ، پ کی میراث میں بایا پھر بھائی نے اس دار کی ایک کوٹھری معین پر ایک عورت ہے نکاح کیا پھر بھائی نے انتقال کیا اور بہن اس برراضی نبیس ہوئی تھی تو مش کئے نے فر مایا کہ دار مذکور بھائی کے وارثوں اور بہن کے درمیانی تقسیم ہوگا یس اگر بیکونٹری ندکور بھائی کے حصد بیں آئی تو عورت ندکور ہ کواس کے مہر میں ملے گی اورا گربہن کے حصد بیں پڑی تو عورت کواس کونٹری کی قیمت شو ہر کے تر کہ ہے ملے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلاموں میں ہے ایک غلام پریا اپنے قیصوں میں ے ایک قیص پر یا عماموں سے ایک عمامہ پر نکاح کیا تو سیح ہے اور ان میں سے درمیانی واجب ہو گایا قرعہ ڈالا جائے گا یہ غایة السروجی میں ہےاورا گرمورت ہے دختر کے جہیز پر نکاح کیا تو جہیز جومورتوں کودیا جاتا ہے اس میں ہے درمیانی جہیز جیسا دیا جاتا ہے وہ عورت مذکورہ کو ملے گا بیتا تار خانیہ میں ہے۔

غالب مثلأ جيئس كادود حذيا ده ;و ـ

ع منعدلباس تمتع معروف \_

سے مسجع نہ ہومثلاً مر دکی رضائی جمن یا اس کے مانند۔

ع الله

السے مہرکے بیان میں جومہر سمیٰ کے برخلاف پایاجائے

اگر عورت سے غلام پر تکاح کیا مگر وہ آزاد نکا اتوامام اعظم گریتات وامام جمد عمین نیز کی کے فرد کی جہر مثل واجب ہوگا:

اگر سلمان نے ایک عورت سے اس نمر کہ کے منتے پر نکاح کیا پھر جود یکھا تو وہ شراب نگی تو امام اعظم کے فرد کی عورت کو

اس کا مہر شل سے گا اور اگر عورت سے اس غلام پر نکاح کیا پھر وہ آزاد نکا تو امام اعظم دامام تھ کے فرد کی مہر شل واجب ہوگا یہ ہدا یہ

میں ہے اور اگر عورت سے اس منکہ شراب پر نکاح کیا پھر وہ سرکہ نکلا یا اس آزاد پر نکاح کیا چروہ علی مردار پر نکاح کیا اور وہ مال کیا ہوا گوشت نکلا تو امام اعظم سے اصح قول کے موافق عورت کو یہی ملے گاجس کی طرف اثارہ کیا ہے اور یہی امام ابو یوسف کا

قول سے بید فتح القدیم میں ہے اور اگر کہا کہ اس آزاد پر نکاح کیا پھر وہ غیر کا غلام انکلاتو اس کی قمت واجب ہوگی اور اگر وہ عورت کا غلام ہوتو مبر المشل داجب ہوگی ایورا گر وہ عورت کا نمیام پر نکاح کیا اور وہ باندی نگی یا مردی کپڑے میمین پر نکاح کیا اور وہ ہردی کپڑے کی قیمت کے برابر قیمت کا اور وہ ہردی کپڑے کی قیمت کے برابر قیمت کا مردی کپڑ اواجب ہوگا یہ فتح اید ہوگی ہو اس باندی کی قیمت میں مساوی ہواور اس بردی کپڑ ہوگی تیا اس باندی پر اداجب ہوگی ہو فاور قدر میں اور وہ امردی کپڑ ہوگی تا ہم کہ اور اگر عورت سے خاص غلام پر اشارہ کر کے نکاح کیا اور وہ مدیر یا مکا تب نکلایا اس باندی پر اور اس موردی کپڑ اواجب ہوگا ہو فیل قاضی خان میں ہے۔

واقف ہو یا واقف شہو پر فاون کی قاضی خان میں قیمت واجب ہوگی ہو خانیة السرو جی میں ہو فواد واس نمان میں ہو۔ واد قان میں ہے۔

ایک عورت سے مٹکا سرکہ ( ظاہراً) پر نکاح کیا پھروہ طلاء نکلاتو عورت کواسکے مثل سرکہ کا مٹکا ملے گا:

اگر عورت سے نکاح کیا اور اس کے واسطے مہر میں کوئی چیز بیان کی اور ایک چیز کی طرف اشارہ کیا حال کہ جس کی طرف اشارہ کرے معین کیا تھاوہ زبان سے بیان کئے ہوئے کے برخلاف جنس ہے تو امام ایو صنیفہ نے فرمایا کہ اگر بیدونوں چیز سے طال ہوں تو عورت کو بیان کئے ہوئے کی مثل ملے گی اور اگر دونوں حرام ہوں یا مشار الیہ حرام ہوتو عورت کو مہر مثل ملے گیا وقت عقد کے اس جس اشکال ہوکہ معلوم نہ ہو مثلا ایک عورت سے اس محکمہ سرکہ پر نکاح کیا چھروہ طلاء نکلا تو عورت کو اس کے مثل سرکہ کا مثلا ملے گا اور اگر سسی میں شراب نکلی تو عورت کو مہر مثل ملے گا اور اگر مسمیٰ حرام ہواور مشار الیہ حلال ہوتو اس میں امام اعظم سے مختلف روایات جیں اور صحیح وہ سے جوامام ابو یوسف نے امام ابو صنیفہ سے دوایات ہو تو سے گی میں خوام میں میں نہیں ہے۔

اگر کسی عورت سے ایک اراضی کومبر قر ارد ہے کرنکاح کیااورز مین کے حدود بیان کردیے:

اگر عورت سے ان دونوں غلاموں پر یا ان دونوں سرکہ کے منکوں پر نکاح کیا حالانکہ ان میں ہے ایک آزاد یا معکہ شراب کا ا تو امام اعظم کے نز دیک عورت کوفقط باتی ملے اور پچھ نہ سے گا میرمجیط سرتسی میں ہے اور اگر کسی عورت سے اس مشک روغن پر نکاح کیا چھر مشک مذک مذک کے برجو کے چھر مشک مذک مذکور میں بچھ نہ نکار تو ورت کو اس کے مثل مشک روغن ملے گا بشر طیکہ دس درجم قیمت کا جواور اگر عورت سے اس چیز پر جو کے

ع اس بعنی منتے کی طرف اشارہ کیااور سر کہنا م لیا۔

ع ایک چیز مینی مثلازبان ہے کہا کہ سرکداوراش رومفکہ کی جانب کیا۔

سے تال بشرطیک معکد سر کہ دس درہم کا ہوا اور ای طرح سروی کپڑ اوغیرہ میں معتبر ہے۔

مل سکا تواس کی قیمت ملے گی میری طرحتی میں ہے۔ مذکورہ بیان کی گئی صورتوں میں امام اعظم حیث کا فر مان:

کی عورت سے اراضی پر بدیں شرط نکاح کیا کہ اس اراضی میں ہزار در خت خریا ہیں اور اس کے حدود بیان کر دیئے یا ایک دار پر بدیں شرط نکاح کیا کہ وہ پختہ اینٹ وی کھوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس کے حدود بیان کر دیئے پھر دیکھا تو زمین میں کوئی در خت نہ تھا یا دار میں پکھیمارت نہ تھی تو عورت کو بیا ختیار ہے چاہی اراضی یا دار لے لے اور سوائے اس کے پکھی نہ طے گا اور اگر چاہا بنا مبر مثل لے لے اور اگر اس کو بیا مبر مثل لے لے اور اگر اس کو بل دخول کے طلاق و سے دی تو عورت نہ کورہ کو سوائے نصف دار ونصف زمین کے جس حالت پر اس کو بیا ہو اور زیادہ ہوتو عورت کو اختیار ہوگا چاہے نصف زمین ونصف دار لینا منظور کر لے اور زیادہ پکھنہ بات کی اور جا ہے متعد لے لے بیمچیط میں ہے۔

(C): Just

مہر میں گھٹا وینے وبڑھا دینے زیادہ وکم شدہ کے بیان میں مہر میں تین چیزوں میں سے ایک کے پائے جانے سے زیادتی متا کد ہوجاتی ہے:

قیام نکاح کی حالت میں ہمارے علمائے ٹوا شہ کے نزویک مہر میں ہڑھا دیتا تیجے ہے مید کیورت نے بیزیادتی قبول کر لی

کے بڑھایاتو زیادتی بذمہ شوہرلا زم ہوگی میرسراج الوہاج میں ہاور میتھم الی صورت میں ہے کہ جب مورت نے بیزیادتی قبول کر لی

ہوخواہ بیزیادتی جنس مہرے ہویا نہ ہواور خواہ شوہر کی طرف سے ہویا ولی کی طرف سے ہو بیزہرالفائق میں ہے اور زیادتی بھی تین

ہاتوں میں ہے کسی ایک بات کے پائے جانے ہے مت کد ہوجاتی ہے ایک مید کہ وطی ہوگئی دوم آئی کہ خلوت صیحہ تحقق ہوئی سوم آئکہ بیوی

مرد میں سے کوئی مرگیا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی نہ پائی گئی مگر دونوں میں جدائی (ا) چیش آئی تو زیادتی باطل ہوجائے گی ایس فقط
اصل مہر کی تھنیف کی جائے گی اور زیادتی کی شعیف نہ ہوگی میشمرات میں ہاور فتاوی شیخ ابواللیٹ میں ہے کہ مہر ہیہ کرنے کے بعد

بھی مہر میں بڑھانا صیحے ہے۔

کتاب الاکراہ ہے السلام خواہرزادہ میں ہے کہ فرقت واقع ہونے کے بعد مہر میں ہو ھاتا باطل ہے اور ایسا ہی بشر نے اما ابو یوسف ہے دوایت کی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کو دخول کرنے کے بعد یا دخول سے پہلے تین طلاق دے دیں پھراس کے مہر میں پھر دھایا تو سے خہیں ہے اس طرح اگر طلاق رجعی ہو گر رجوع نہ کیا بیاں تک کہ عدت گر رگی پھراس کے بعد مہر میں بر ھایا تو زیادتی نہیں صحیح ہے اور قد وری میں ہے کہ عورت کی موت کے بعد مہر میں بر ھاتا اما اعظم کے نزویک پھراس کے بعد مہر میں بر ھاتا تو زیادتی نہیں صحیح ہے اور قد وری میں ہے گر مولقہ رجعیہ سے اس کے شوہر نے کہ کہ میں امام اعظم کے نزویک جائز ہے اس واسطے کہ یہ میں بر میں زیادہ ہو ہے ہزار در ہم مہر پر رجوع کیا کہ اگر کورت نے قبول کیا تو جائز ہے ور نہیں جائز ہے اس واسطے کہ یہ مہر میں زیادتی ہے بس عورت کے قبول پر موتوف ہو رجوع کیا کہ اس میں قبول کر نا شرط ہے کہ اور اگر ایک عورت کے قبول کر نا شرط ہے کیا گہر میں ہے کہ اس میں قبول کر نا شرط ہے سے اور اقدی ہو کہ اس میں قبول کر نا شرط ہے سے اور قدی ہو براہ جب کہ اس میں قبول کر نا شرط ہے سے اور قدید ابواللیٹ کے خزد یک مختار رہے کہ شوہر کا اقرار جائز ہو شرط کہ عورت کہ جھ پر اس قد رمہر ہے تو اس میں اختلاف ہواد نقید ابواللیٹ کے خزد یک مختار رہے کہ شوہر کا اقرار جائز ہو براہ برنے بھر طیکہ عورت تو کہ کی جس سے اور اشہر ہے کہ اور اس میں ہول کرے بی خلاصہ میں ہے اور اشہر ہے کہ اقرار میں اور اقدید ابواللیٹ کے کڑد دیک مختار رہے کہ میں میں قبول کر این بھر طیکہ عورت کے دورت کی میں سے اور اشہر ہے کہ تو ہر کا اقرار جائز ہے بھر طیکہ عورت تو کہ کے میں سے اور اشہر ہے کہ اور اشہر ہو کہ کہ کہ دورت تو کہ کورت کے دورت کے دورت کی میں اس میں میں ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کورت کے دورت کی میں کہ کورت کے دورت کے د

زیا دہشید بعنی جس میں گھٹا نا و بڑھا نامنظور ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی مرد کے طلاق ویے۔

سیح نہ ہواور بلاقصد زیادتی کے زیادتی قرار نہ دی جائے گی بیدوجیز کردری ہیں ہے۔

اگر کسی عورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا پھر دو ہزار درہم پر نکاح کی تجدید کی تو اس میں اختلاف ہے شنخ امام خواہر زاد ہ نے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا کہ بنابر تول امام ابو حنیفہ وامام محمدٌ کے شو ہر پر فقظ ہزار درہم لازم ہوں گے باتی ہزار درہم لازم نہ ہوں کے اورعورت کا مہر ہزار درہم ہوگا اور بتابر قول امام ابو بوسٹ کے مردیریا قی ہزار درہم دوسرے بھی واجب ہوں مجے اور بعض نے اس کے برعس اختلاف ذکر کیا ہے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک مختار ہیے کدمرد پر دوسرے ایک بزار درہم لازم نہ ہوں گے بیظہیر بید میں ہےاور قاضی ا مام کا فتو ئی بیہ ہے کہ دوسر ےعقد پر پچھےوا جب نہ ہو گالیکن اگر دوسر *ےعقد ہے*اس کی مرا دیہ ہے مہر یعنی وہ ہزار درہم واجب ہوں گے بیخلا صدمیں ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگرعورت نے اپنامبر ہبہکر دیا پھرمبر کی تجدید کی تو بالا تفاق دوسرا مبرلازم ندہوگا اور بعض نے ای صورت میں ذکر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے بیمعرائ الدرایہ میں ہے اور اگر نکاح کی تجدید بغرض احتیا ط ہوتو زیا دتی بلاخلاف لا زم نہ ہوگی ہے وجیز کر دری میں ہے۔

ابراہیم نے امام محمد سے روایت کی کہ ایک محص نے اپنی یا ندی کسی مرد کے نکاح میں بمہر معلوم دی پھراس کوآزا د کر دیا پھر شو ہرنے اس کے مہر میں کوئی مقدار معلوم بڑھا دی تو بیزیا دتی مولی کو ہے گی اور ابن ساعد نے امام ابو پوسٹ سے روایت کی ہے کہ بید زیا دتی اس عورت کو ملے کی اور میں شو ہر پر جبر شاکروں گا کہ میازیا دتی اس کے مولی کو دے دے اور اگر مولائے اول نے باندی کو فروخت کردیا ہوتو میزیادتی مشتری کو ملے گی اور میں شوہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیا دتی مولی کودے دے اورا ہام محرّ نے جامع میں فرمایا کہ آزادمرونے ایک بائدی سے باجازت اس کے مولی کے سوور ہم پر نکاح کیا پس شوہر نے مولی سے کہا کہ تونے نکاح کی اجازت دے دی اس نے کہا کہ میں نے اس شرط پر اجازت دی کہ تو مبر میں پی س درہم بڑھائے پس اگر شو ہراس پر راضی ہو گیا تو سمجھے ہےاور

زیادتی تابت ہوجائے گی۔

ا گر شو ہر راضی نہ ہوا تو اجازت ٹابت نہ ہوگی اور نیز جامع میں ہے کدایک منکوحہ با ندی آزاد کی گئی حتی کہ اس کے لئے خیار عتق " ثابت ہوا پھرشو ہرنے اس عورت ہے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں بچاس درہم بڑھا دیئے بدیں شرط کہ تو میرے ساتھ میرے نکاح میں رہناا ختیار کرے ہیں اس نے یہی اختیار کیا تو بیا ختیار سی ہے ہواور زیادتی ٹابت ہوجائے گی اور بیزیادتی اس کےمولی کو ہے گی اورا گر باندی مذکور ہ ہے کہا کہ تیر ہے مجھ پر ہزار در ہم ہیں بدین شرط کہ تو مجھے اختیار کرے اور اس نے ایسا ہی کیا تو اس کو پچھ نہ ہے گا اور خیرا باطل ہوجائے گا اور نکاح انمنقی میں ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کے نکاح کا دعوی کیا حالا نکہ وہ انکار کرتی ہے پھر شو ہر نے عورت سے ملح کی کدا گروہ اجازت نکاح دے دے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو مرداس کو ہزار درہم دے گا تو پہ جائز ہے ای طرح اگرعورت ہے کہا کہا گرتو اقر ارنکاح کر دیتو تیرے واسطے سو درہم زیاد ہ کر دوں گا ہیں عورت نے ایسا کیا پس اگر نکاح اول کے گواہ موجود ہوں تو شوہر کو بیا تقتیار نہ ہوگا کہ ان سودر ہم ہے رجوع کر لے اس واسطے کہ بیہ بمنز لہ مہر میں زیادہ کرنے کے ہے بیرمحیط

ا گرعورت کے مہر میں ہے خودعورت نے گھٹا دیا تو گھٹا ناشیج ہے میہ موالید میں ہے اور گھٹا نے میں عورت کی رضامندی ضروری ہے حتی کہ اگر اس نے یا کراہ مجبوری کے ساتھ گھٹایا تو صحیح نہ ہو گا اور نیز ضروری ہے کہ عورت مذکورہ مریض بمزض الموت نہ ہو ہیہ بحرالرا کُل میں ہےا ً سرایک مرد نے ایک عورت ہے ایک غلام یا با ندی یا کسی مال عین پر نکاح کیا پھر مبر میں خووزیا وتی ہوگئی پھرقبل دخول کے طلاق وے دی پس اگر مورت کے قبضہ سے پہنے مہر کی چیز میں زیادتی ہوگئی ہے اور بیزیادتی متصفہ ہے جواصل چیز سے بیدا ہوئی ہے جیسے مہر کی باندی یا خلام موثی تازی ہوگئی یا جسن و جمال بڑھ گیایا ایک آئی میں جالاتھا و وروش ہوگئی یا گوزگا تھ و و ابو لنے لگایا بہراتھا و و سننے لگایا درخت خرماتھ کداس میں پھل آئے یا زمین تھی کداس میں زراعت کی گئی اور یا بیزیادتی منفصلہ ہے جواصل سے بیدا ہوئی ہے جیسے بچہ وارش و عقر دو ہر درصور تیکہ کا نہ لئے گئے ہوں یا پٹم و بال جب الگ کر لئے جائیں یا چھو ہارے درخت تو ڈ لئے گئے یا بھیتی اس زمین میں سے کا ب کی گئی تو ایس صورت میں اصل و زیادتی دونوں بالا جماع آھی آدھی کی جائے گی بیشرح طحاوی میں ہے۔

اگر عورت نے اصل مع زیادت متولدہ کے اپ قبضہ ہیں کر لی پھر مرد نے عورت کو آبل دخول کے طراق دی تو بھی اصل مع زیادت بن فی اور آبر زیادتی متصد ہو جواصل ہے متولد نہیں ہے جیسے کپڑے کو رنگایا ممارت بن فی تو عورت اس سے قابض شار ہوگی پس شعیف نہ کی جائے گی اور جس روز قبضہ کا تھم دیا گیا ہے اس روز کی نصف قیمت دینی عورت پر واجب ہوگی اور اگر زیادتی منفصلہ ہو جواصل ہے متولد نہ ہو جیسے کی مرد نے مہر کے غلام کو کچھ بہد کیا یا اس نے خود کہ یا یا دار مہر کا کر اید قابا ما عظم کے نزد یک اصل وزیادت دونوں آبی تو امام اعظم کے نزد یک اصل چیز کی تصیف ('' بوگی اور زیادتی سب عورت کو ملے گی اور صاحبین کے نزد یک اصل وزیادت دونوں کی تنصیف ہوگی ہی شرح طحاوی میں ہے اور اگر شو ہر کو اور خیار کی تنصیف ہوگی ہی شرح طحاوی میں ہے اور اگر قبضہ کے بعد ہواور زیادتی متصد متولدہ از اصل ہوتو شو ہر کو نصف کر کئیس دیا جا سکتا ہے بلکہ جس دن عورت کو سیر دکیا ہے اس روز کی نصف ('') قیمت ملے گی اور بیا ما ابو صفیف والم ابو یوسف کا قول ہے اور امام محمد نے فر مایا کہ بیام مانع تنصیف نہیں ہے ہی شرح طحاوی ہیں ہے۔

اگرزیادتی متصلالیی ہوکہاصل ہے متولد نہ ہوتو وہ مانع تنصیف ہے اور عورت پر اصل کی نصف قیمت واجب ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر زیادتی منفصلہ اصل ہے متولد نہ ہوتو فقط زیادتی منفصلہ اصل ہے متولد نہ ہوتو فقط زیادتی عورت کو ملے گی اور اصل دونوں میں نصفا نصف مشتر کے ہوگی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ زیادتی بیدا ہونے کے بعد طلاق قبل دخول کے دائع ہوئی ہواور اگر طلاق بہلے واقع ہوئی مجرزیادتی بیدا ہوئی پس یا تو شوہر کے داسطے نصف واپس دینے کا تھم تضا جاری ہونے سے بعد ہوگی اور بیاس دونوں میں نصفا نصف ہوگی ہوئے سے بعد ہوگی بیا اس کے پہلے ہوگی خواہ قبضہ ہوگیا ہویا نہ ہوا ہو پس اگر قبل قبضہ کے ہوتو زیادتی واصل دونوں میں نصفا نصف ہوگی خواہ قبضہ ہوگیا ہویا دونوں میں نصفا نصف ہوگی خواہ تو ہو ہوگیا ہویا در اسطے نصف دینے کا تھم بھی ہوگیا ہوتو بھی میں تھم ہوا ور اگر

ا قال الهم على الهم المورد ال

ع ۔ تولد بیاس ونت ہے کہ عورت نے تبغید ندکیا ہواس واسطے کدا جارہ میں موجر کا قبغید بھی جا ہے ہے کی طور سے ہو پس ٹابت ہوا کہ عورت نے ہنوز قبغیر نہیں کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> جبكه عورت قابض بورخي مو

<sup>(</sup>٢) ليني اصل كي نصف قيمت ر

شوہر کے داسطے نصف دینے کا حکم نہ ہوتو عورت کے پاس مال مہرمثل عقد فاسد کے مقبوضہ کے حکم میں ہوگا بیشرح بطحاوی میں ہے اور اگر زیادتی پیدا ہوئے کے بعد دخول سے پہلے عورت مرتد ہوگئی یا اپنے شوہر کے پسر کا بوسرلیا تو بیسب زیادتی عورت کو مے گی اور عورت پر داجب ہوگا کہ قبضہ کے دوز کی اصل کی قیمت واپس کرے یہ بدائع میں ہے۔

قبل از دخول شوہر کے قبضہ میں موجود مال میں نقصان آ گیا تو اس کی ذکر کر دہ صورتیں:

ا گرشو ہر کے قیصنہ میں میں نقصان ہو گیا پھر قبل وخول کے مرد نے اس کوطلاق دے دی تو اس میں چندصور تیس ہیں وجہ اول یہ کہ نقصان کسی آفنت آسانی ہے ہواور اس میں دوصور نئیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو اس صورت میں عورت کو نصف خاوم عیب دار ملے گا ہدوں نا دال نقصان کے اور اس کے سوائے اس کو پچھانہ ملے گا اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کوا ختیار ہے جا ہے اس مال مہر کو شو ہر کے پاس چھوڑ کراس ہے روز عقد کی قیمت کا نصف لے لے اور جا ہے نصف خادم عیب دار لے لے اور اس کے ساتھ شو ہر بالکل تا وان نقصان کا ضامن نه ہوگا وجہ دوم میر که نقصان بفعل زوج ہواوراس میں بھی دوصورتیں ہیں کہا گر نقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم نے گی اور شو ہر نصف قیمت نقص ن کا ضامن ہو گا اور عورت کو بیا ختیا رہیں ہے کہ خادم ندکور شو ہر کے ذرمہ چھوڑ کر نصف قیمت ف دم لے لے اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کواختیار نہیں ہے کہ خادم ندکورشو ہر کے ذیمہ چھوڑ کر نصف قیمت خادم لے لے اور اگر نتصان فاحش ہوتو عورت کوا ختیار ہے جا ہے روز عقد کی نصف قیمت خادم لےاور خادم شو ہر کے باس چھوڑ دے اور جا ہے نصف خادم لے کر شو ہرے نصف قیمت نقصان لے اور وجہ سوم آئکہ نقصان خودعورت کے فعل ہے ہواور اس صورت میں عورت کو نصف خادم کے سوائے کچھ نہ ملے گا اورعورت کو پچھا ختیار نہ ہوگا خوا ونقصان خفیف ہو یا شدید ہواور وجہ جہارم آئکہ جو چیز مبرتھبری ہے وہ خودایبانعل كرے جس ہے اس ميں نقصان آجائے تو ظاہر الروايہ كے موافق بينتصان مثل آسانی آفت كے نقصان كے ہے اور وجہ پنجم آنكه نتصان کی اجنبی کے قعل ہے ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم لے کر اجنبی ہے نقصان کی نصف قیمت تا دان لے گی اور اس کے سوائے اس کو پھھا ختیا رنبیں ہاور اگر نقصان فاحش ہوتو اس کواختیار ہے جا ہے نصف فادم لے کر اجنبی ہے نصف قیمت نقصان کا مواخذ ہ کرے اور جا ہے خادم بذمہ شو ہر چھوڑ کر اس سے روز عقد کی نصف قیمت خادم لے لیے پھر شو ہر اس اجبنی ہے بور یا نقصان کا مطالبہ کرے گا اور بیسب الیں صورت میں تھا کہ جب نقصان شو ہر کے قبضہ میں ہونے ک حالت میں واقع ہوااورا گرعورت کے قبضہ میں واقع ہوا پھرمر دیے قبل دخول کے عورت کوطلاق دی پس اگر نقصان بآفت آ مانی اور عفیف ہوتو شو ہرنصف خادم عیب دار لے ہے گا اس کے سوائے کی تاہیں کرسکتا ہے اور اگر نقصان فاحش ہوتو بیا ہے نصف حیب دار لمے اوراس کے سوائے اس کو پکھوتا وان نقصان نہ معے گا اور اگر جا ہے عورت کے نامہ تھوڑ کر عورت کے تبضہ کے روز کی نصف تیات ب ا عتبار تھے وسالم کے لیے لے اور اگر بعد طلاق کے ایب نقصان عورت کے قبضہ میں واقع ہوتو عامہ مشامح کے نز دیک ہے تم ہے کہ شوہر اس کے نصف کومع نصف نقصان کے لیے لے گا اور ایسا ہی امام قد وری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا ہے اور میر بیچے ہے۔ ا گرعورت کے تعل ہے نقصان ہوا خواہ تبل طلاق کے یا بعد طلاق کے تو بیصورت اور آفت آسانی ہے نقصان ہو ہے کی صورت دونوں یکساں بیں اوراگر جو چیز مبر کی ہے تکل غلام وغیر واس کے خودفعل سے نقصان ہوا ہوتو بھی یہی تھم ہے اوراگر اجنبی کے نعل ہے قبل طلاق کے نقصان واقع ہوا تو مال مبر ہے شو ہر کا حق منقطع ہوجائے گا اور شو ہر کے واسطے عورت برعورت کے قبص*ہ کے م*وور کی نصف قیمت واجب ہوگی اس واسطے کہ اجنبی نے تا وان نقصان دیا پس میدزیادت منفصلہ ہوگئی کیکن اگرعورت نے اس مجم ۱۴ ' ن کو بری کر دیا ہو یا تا وان نقصان قبل طلاق کےعورت کے باس تلف ہو گیا ہوتو الیمی حالت میں بسبب زوال مانع کے مال مذکور کی حسیف

ہو کی اور اگر یہ نقصان بعد طلاق کے واقع ہوا تو جا تم شہید نے ذکر فر مایا کہ بیصورت اور قبل طلاق کے نقصان واقع ہونے کی صورت وونوں کیساں ہیں اور قدوری نے اپنی شرح میں ذکر فرمایا کہ شوہر نصف اصل لے لیے گا اور ارش لیعنی جرمانہ میں اس کو اختیار ہوگا عیا ہے مجرم اجنبی کا دامن گیر ہوکراس سے نصف جر مانہ لے اور جا ہے عورت سے لے اور اگر قبل طلاق کے شوہر کے فعل سے نقصان ہوا تو بیصورت اوراجنبی کے فعل سے نقصان ہونے کی صورت دونوں بکساں ہیں اور اگر مال مبرشو ہر کے قبضہ میں تلف ہوا پھرعورت کوتبل دخول کے طلاق دے دی تو عورت کے واسطے شوہر پرروزعقد کی نصف قیمت واجب ہوگی اورا گرعورت کے ہاتھ میں قبل طلاق کے ۔ تکفیے ہوا پھر قبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو شو ہر کے واسطے عورت پر روز قبضہ کی نصف قیمت وا جب ہوگی میرمجیط میں ہے۔

مہر نیلی یا وزنی نہ ہوتو مہر کے مال میںعورت کے واسطے خیار ثابت نہیں:

مبر کے مال میںعورت کے واسطے خیا رروایت ٹابت نبیس ہوتا ہےاور نیز اس کووالیں نبیس کرسکتی ہےالا اس صورت میں کہ جب عیب فاحش ہولیکن عیب خفیف کی صورت میں جب ہی واپس نہیں کرسکتی ہے کہ جب مل مہر کیلی یاوز نی نہ ہواورا گر کیلی یاوز نی ہوتو عیب خفیف کی وجہ ہے بھی واپس کر علتی ہے بیظہ ہیریہ میں ہے اور اگر معین باندی پر ایک عورت سے نکاح کیا اور و و باندی عورت کے قبضہ میں مرکئی پھرعورت کومعلوم ہوا کہ و ہ اندھی تھی تو عورت مذکور ہ اندھی ہونے کا نقصان شو ہر ہے واپس لے گی جیسے بیچ میں ہوتا ہے اورا گر با ندی معینه نه بوتو عورت ایک اندهی با ندی کی قیمت کی ضامن اورشو ہرایک اوسط درجه کی خادمه کی قیمت کا ضامن ہو گا پس دونوں پاہم ان دونوں قیمتوں میں بدلا اتا رکرجس قد رمر دیر فاضل نکلے گا و دعورت کو واپس کر دے گا اگر اس باندی کی قیمت به نسبت اوسط درجہ کی خا دمہ سے زیادہ ہوتو دونوں ہیں ہے کوئی دوسرے ہے پچھوالپس نبیس لے سکتا ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

(A: Just

#### نکاح میں سمعت کے بیان میں

مهر مين قالاً بجهاور حالاً بجه كهاتو؟

قال الهمر جم : لیعنی پوشیدہ مبر کچھ قرار دیا ہے اور سمعت لیعنی لوگوں کے سنانے کو پچھ بیان کیا چنانچہ کتاب میں فرمایا کہ اگر عورت سے پوشیدہ سی قدرمہر پر نکاح کیا اور سنا نے کو طاہر میں اس سے زیادہ بیان کیا تو مسئد میں دوصور تیس ہیں اول آ نکہ دونوں نے یوشید و کسی قدرمہر پر قرار داوکر لی پھر دونوں نے علانیہ سے زیاد ہمبر پرعقد قرار دیا پس اگروہ چیز جس پرعلانیہ عقد تخبرا ہے اسی جنس ہے ہوجس پر پوشیدہ قر اردا دکر بی ہے لیکن جو طاہر کیا ہے وہ پوشیدہ قر اردا د سے زائد ہے بس اگر دونوں نے خفیہ قر اردا دیرا تفاق کیا ی شو ہر نے عورت کے اقرار پر یاعورت کے ولی کے اقرار پر گواہ کر لئے کہ مہر یہی ہے جوخفیہ قرار دادو ہے اور زیادتی جوعقد پر ہے فقط سانے کے واسطے ہے تو مہر و بی ہوگا جس پر دونوں نے خفیہ قر ارداد کی ہےاورا گر دونوں نے اس میں اختیا ف کیا چنا نچہ شو ہر نے دعوی کیا کہ خفیہ ہزار درہم پر ہمارے درمیان قرار داد ہوئی ہے اورعورت نے اس خفیہ قرار داد سے اٹکار کیا تو مہر وہی ہو گا جوعقد میں ماہ نیے تضبرا ہے اورعورت کا قول قبول ہوگالیکن اگرمر دیے گواہ قائم ہوں تو گواہوں کی ساعت ہوگی اورا گروہ چیز جس پرعلانیہ نکاح کیا ہے خفیہ قرار داد کی جنس ہے برخلاف ہو پس اگر وونوں اس خفیہ قرار داو پر اتفاق نہ کریں تو مہر وہی ہوگا جو علانیہ بندھا ہے اور اگر خفیہ قر ار دا دیرا تفاق کیا تو نکاح بعوض مبرمثل کے منعقد ہوگا اورا گرعورت ومرو نے خفیہ قر ار دا دکر لی کہ مبر دینار ہیں گر خلا ہر ہیں اس شرط پر نکاح کرلی ہے کے عورت کے واسطے کچھ مبرنبیں تو مبرو ہی وینار ہول گے جس پر خفیہ قرار داد ہوگئ ہے اورا گرعلانیہ اس شرط پر نکاح کیا کہ

انعنل: ﴿

مہرکے تلف ہوجانے اور استحقاق میں کئے جانے کے بیان میں

اگر گورت بهدے رجوع کرے۔

<sup>(</sup>۱) اور کھا ختیار نہ ہوگا۔

نصل : (١٠)

### مہر ہبہ کرنے کے بیان میں

عورت کی خوش سے کیے گئے مہر کو ہبہ کرنے پراولیاء کا اعتراض کچھ معنی نہیں رکھتا:

مهر کن معورتوں میں پوراوا جب ہوگا اور کن میں نصف؟

منتی میں ابراہیم کی روایت سے امام تحد ہے مروی ہے کہ اگر پورے ہزار درہم عورت کودے دے پھرعورت نے ہزار درہم پراس سے ضلع کیا قبل اس کے کہ عورت کے ساتھ دخول واقع ہوتو قیاسا عورت سے پانچ سو درہم واپس لے گا اور استحسانا پھرواپس نہ لے گا مید چیط میں ہے اور اگر عورت سے مثل حروض وغیرہ الی چیز پر جومعین کرنے سے متعین ہوجاتی ہے تکاح کیا پھرعورت نے اس کو طلاق و سے دی تو عورت چیز پر قبضہ کر دی پھرقبل دخول کے شوہر نے اس کو طلاق و سے دی تو عورت سے بہتے میہ چیز تمام یا آ دھی شوہر کو ہر بہرکر دی پھرقبل دخول کے شوہر نے اس کو طلاق و سے دی تو عورت سے بہتے میں جاروں باعروض پر جس کا وصف بیان کر کے اپنے ذمہ رکھا ہے تکاح کیا تو بھی الی صورت سے بہتے کہ دوائی الکافی خواہ عورت نے اس پر قبضہ کر لیا ہو بانہ کیا ہو یہ کفا بیا ہو ایک کیا تو بھی الی صورت بے کہ دائی الکافی خواہ عورت نے اس پر قبضہ کر لیا ہو بانہ کیا ہو یہ کفا بیا ہی ہو ہر کے سوائے کی اجبنی کو میں کہ کو کو رہ نے نے اس کر کے اسے نام کر کے اور اگر عورت نے شوہر کے سوائے کی اجبنی کو میں

لے یکہ پیدا ہونے کاوفت۔

<sup>(</sup>۱) ليعن اور بالحج سودر جم لے گا۔

فتاوی علمگیری. ... جد 🛈 کتاب النکام

عورت ہے کی چیز کی بابت وعدہ کرنے پرمہر ہبہ کروایا لیکن بعد میں وعدہ خلافی کی تو مہر بعینہ برقر اررہے گا:

تی کے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو جھے اپنے مہر ہے بری کردے تا کہ میں تھے اس قدر بہہ کرد لیا پی عورت نے کہا کہ میں نے تھے بری کردیا پھر شوہر نے اس کو بہہ کردیے ہے اٹکار کیا تو مہراس پر بحالہ باتی رہے گا یہ حاوی میں ہے۔ ایک عورت نے اقرار کیا کہ وہ بالغہ ہا اور اپنا مہرا پہنے شوہر کو بہہ کردیا تو مش کنے نے فر مایا کہ اس کا قد دیکھ جائے اگر بالغہ عورتوں کا قد مہوتو اس کا اقرار سے ہوگا حتی کہ اگر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس وقت بالغہ نہ تھی تو اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اگر قد بلغہ عورتوں کا قد نہ ہوتو اس کا اقرار سے نہ ہوگا اور شیخ نے فر مایا کہ قاضی کو ایسے معاملہ میں احتیاط کرنی چا ہے اور عورت ہے اس کا من وریافت کرے اور پوچھے کہ تو نے کیوں کریہ بات جائی ہونے کا دریافت کرے اور کی قاضی خان میں ہے بیوی و مرد نے بہہ مہر میں اختیا ف کیا ہو کہ اگر اور اس کے اس کا قبال نے تو تو ل عورت کی با کہ ہونے کا کہ بیوی و مرد نے بہہ مہر میں اختیا ف کہ بیوی و مرد نے بہہ مہر میں اختیا ف کی بیوی و کو کہ بہ کیا تھا کہ تو تو ل عورت کی تو تو کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا تھا کہ تو تو ل عورت کا تو تو کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا تھا کہ تو تو ل عورت کی تو تو کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا تھا کہ تو تو کی تو تو کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا تھا کہ تو تو کو گورت کا تو تو کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا تھا کہ تو تو کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا تھا کہ تو تو کو گورت کا تو تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہ کہ تو کہ کہ تو کہ تھیں ہے۔

فعتل: (١١)

## عورت کے اپنے آپ کو بوجہ مہر کے رو کنے اور مہر میں میعادمقر رکرنے اور اس کے متعلقات کے بیان میں

مهر معجل کے واسطے عورت اپنے آپ کومر دیے روک سکتی ہے:

ہرائی صورت میں کہ مرد نے عورت کے ساتھ دخول کرلیا ہو یا خلوت صحیحہ ہوگئی ہواور تمام مہر متا کد ہوگیا ہوا گرمہم مجل وصول پانے کے واسطے عورت اپنے آپ کورو کے اور مرد سے بازر ہے تو امام اعظم کے نزد یک عورت کوابیا اختیار ہے اور اس میں صاحبین نے اختلاف کیا ہے اور اس طرح باہر نگلنے اور سفر کرنے اور جج نفل کے واسطے جانے سے امام اعظم کے نزد یک منع نہ کی جائے گی الا اس صورت میں کہ باہر نگلنا حد سے گزرا ہوا ہیہ وہ ہواور جب تک عورت نے اپنے نفس کو شوہر کے سپر دنہیں کیا ہے تب تک بالا جماع اس کوابیا اختیار ہے اور اس طرح اگر صفیر ویا مجنونہ کے ساتھ دخول کرلیا یا زبردی باکراہ ایسا کرلیا تو بھی اس کے باپ کو بالا جماع اس کوابیا اختیار ہے اور اس طرح اگر صفیر ویا مجنونہ کے ساتھ دخول کرلیا یا زبردی باکراہ ایسا کرلیا تو بھی اس کے باپ کو

اختیار ہے کداس کوروک رکھے بیہاں تک کداس کے واسطے اس کا مبرمعجل وصول کر لے پیعما ہید میں ہے اور اگر شوہر نے عورت کی رضامندی کے ساتھ اس ہے دخول کرلیا یا خلوت کی تو بنابر تول امام اعظم ٹے عورت کوا ختیا رہوگا کہ اپنے آپ کوشو ہر کے ساتھ سفر میں ج نے سے رو کے تا آ تک ہورا مہر وصول کر لے یہ بنابر جواب کتاب کے ہور جارے دیار کے عرف کے موافق تا آ تک مبر معجّل وصول کر لے اور صاحبین نے فر مایا کہ اس کو بیا ختیا رنبیں ہے اور شیخ امام فقیہ زاہد ابوالقاسم صفارسفر کرنے میں موافق قول امام اعظم کے فتو کی و بیتے تھے اور اپنے آپ کومر و سے رو کئے میں صاحبین کے قول پر فتوی و بیتے تھے اور ہمارے بعض مش کخ نے امام صفار کا اختیار پسند کیا ہے میرچیط میں ہےاور جب مرد نے اس کواس کا مہرادا کیا تو جہال جاہے ہے جائے اور بہت ہے مشائخ کے نز دیک میہ تھم ہے کہ ہمارے زمانہ میں شوہراس کوسفر میں نبیل لے جا سکتا ہے! گرچہاس کا مہرادا کر دیا ہولیکن گاؤں <sup>(۱)</sup> میں جا ہے لے جائے اور ای پرفتوی ہے اور اس کو اختیار ہے کہ گا وَل ہے شہر میں لے جائے یا ایک گا وَں سے دوسرے گا وَل میں لے جائے میرکا فی میں ہے۔ ا گرایک شخص نے اپنی دختر یا کرہ بالغہ کا نکات کردیہ پھر باپ نے جا ہا کہ اس شہر کوچھوڑ کرمع اپنے عمیال کے دوسرے شہر میں جار ہے تو اس کوا ختیا رہوگا کہ دختر ندکورہ کواہیے ساتھ لے جائے اگر چیشو ہراس پرراضی نہ ہوبشرطیکہ شو ہرنے اس کا مہر بنوز ادا نہ کیا ہو اورا گرمبرادا کر چکا ہوتو بدول رضامندی شو ہر کے باپ کواس کے لے جانے کا اختیار نہیں ہے بیمجیط میں ہے اگر مرد نے سب مبردے و یا ہو گرایک درجم رہ گیا ہوتو عورت کواختیار ہوگا کہ اپنے نفس کوشو ہر ہے رو کے اور شو ہر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پچھ عورت نے وصول کر لیا ہے اس کوواپس کرے میسراج الوہاج میں ہے ایک دختر صغیرہ بیا ہی گئی اور وہ مہر وصول ہوئے سے پہلے شوہر کے یہاں چی گئی تو جس کوبل نکاح کے اس کے رو کئے کا اختیارتھ اس کواب بھی اختیار ہوگا کہ وہاں سے لاکرا پنے گھر میں رکھے اور نکلنے ہے منع کر ہے تا آئک۔اس کا شو ہراس کا مہراس مخض کو دے دے جو قبضہ کرنے اور وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے بیفقاوی قاضی خان ہیں ہے اور اگر چیا نے اپنی چینجی صغیرہ کا مہرسمیٰ پر نکاح کیااور اس کوشو ہر کے سپر دکر دیا اور بنوزتما م مہروصول نبیس پایا ہے تو سپر دکرنا فاسد ہے اور وہ ا ہے گھر واپس کر دی جائے گی سے جنیس و مزید میں ہے اور باپ نے اگر اپنی دختر کا مبر وصول کر لینا جا ہا تو عورت ندکورہ کا حاضر ہوتا شرطنبیں ہےاوراگر شو ہرنے باپ سے عورت کے سپر دکرنے کا مطالبہ کیا کہ اگرعورت اس کے گھر میں موجود ہوتو باپ پراس کا سپر و کر دینا واجب ہےاوراگرموجود نہ ہواور نہ ہاپ اس کے سپر دکرنے یا قادر ہوتو باپ کومبر کے وصول کرنے کا بھی اختیار نہ ہوگا اوراگر عورت اپنے باپ کے گھر میں ہولیکن شو ہرنے اظمیتان نہ کیا کہ وہ سپر ذکر دے گا اور باپ کی طرف سے بد گمان ہوا تو قاضی اس عورت کے باپ کو عکم کرے گا کہ باپ اس مبر کی بابت شو ہر کو فیل دے اور شو ہر کو حکم کرے گا کہ مبراس کے سپر دکر دے اور اگر مبر کی ناکش شہرِ کوف میں دائر ہوئی اورعورت شہر بصرہ میں ہے تو باپ کو یہ تکلیف نہ دی جائے گی کہ دختر کوکوفہ میں لائے بلکہ شوہرے کہا جائے گا کہ مہر اس کودے کراس کے ساتھ بھر وہیں جا کروہاں ہے۔ مورت کو لے لیے بیمحیط سرھی ہیں ہے۔

ا گرمهر معجّل مقرر نه کیا گیا تو اس کی صورت:

۔ اگر گواہوں نے مہر مجل کی مقدار بیان کی تو اس قدر مجل قرار دیا جائے گا اورا کر پچھٹ بیان کیا تو عقد کے مہر نہ کور کو اور عورت کو دیکور کو اور کا دویا جائے گا کہ المیں عورت کے واسطے اس مہر میں ہے کس قد رمجل ہوتا ہے لیس جورائے قرار پائے وہی مجل قرار دیا جائے گا اور جہارم حصہ یا پنجم حصدو غیر ہ کی کوئی تقدیم نہوگی بلکہ عرف وروائے پرنظر رکھی جائے گی اورا گراولی بھورت نے عقد میں بورے مہر کا مغیل ہونا شرط کر لیا تو پورا مہر مجل قرار دیا جائے گا اور عرف وروائے ترک کیا جائے گا بیرقبادی قاضی خان میں ہے اورا گر شو ہر نے

عورت کے ہاتھ مہر کے عوض کوئی متاع فروخت کی جوتو عورت کو افقیار ہے کہ متاع نہ کور پر قبضہ کرنے تک اپنے آپ کو شوہر سے در کے اور امام ایو یوسف نے فرمایا کہ اگر عورت نے مہر کے در ہم وصول کے گین پیدرا ہم زیوف نظے یا ہے در ہم تیں کہ ان کا رون و چہر نہیں ہے تو جب تک بدل نہ لئے تب تک اس تو اپنے آپ کورو نے کا افقیار ہے اور اگر شوہر نے عورت کے سر تھ ہر ضامندی دخول کرلیا پھر عورت نے مہر مقبوضہ کو زیوف فیر مخراب پایا عورت نے جو متاع شوہر ہے فریدی اور قبضہ میں کہ کی تھی ہر ضامندی دخول بر ضامندی ہونے کے کی عدمی نے استحقاق کا بت کر کے اپنی ملک میں لیا تو عورت کو پیافتیار نہیں ہے کہ شوہر ہے استحقاق کا بت کر کے اپنی ملک میں لیا تو عورت کو پیافتیار نہیں ہے کہ شوہر ہے استحقاق کا بت کر کے اپنی ملک میں لیا تو عورت کو پیافتیار نہیں ہے کہ شوہر کے استحقاق کا بت کر کے اپنی ملک میں لیا تو عورت کو پیافتیار ہے کہ جب تک قرض خواہ نہ کور سے مال وصول نہ کر دی بد ہیں شرط کہ شوہر کو مہر ہے ہری کر دی یو تو استحقاق کورت کو استحقاق کی میں ہو گورت کو استحقاق کی میں ہوگھ میں ہو اور اگر میں ہو کہ میں ہو اور اگر کی عورت کو سرت کی سرت کر کے بد تی تر میں ہو کہ میں ہو اور اگر کی کہ کورت کو بد ہو کہ ہو کہ ہو کہ میں ہو اور اگر کی عورت کے دخول کرنے کا افقیار نہیں ہو کہ میں ہو اور اگر کی ہو کہ اور اگر کی ہو کہ اور اگر کی ہو کہ اس کی کہ گورت کو بد کے تب سرت کا کہ اس کی کہ شرح ہو کہ کہ کو کہ استور کو کہ افتیار نہیں ہو کہ والے افتیار بورو کی کرنے کا افتیار نہیں کو کہ اس کے کہ تو ہر کو دیا فتیار دورہ کو کہ افتیار بورو کی کرنے کا افتیار بورہ کو اور امام استانظ ہیں اگر شوہر نے شوادرام ما بو یوسف نے فرمایا کہ اس کو یہ افتیار نہیں کو ہو افتیار نہیں کو اور امام استانظ ہیں اگر شوہر کو جو تھے اور امام ابور اس میں کہ کہ کورت کو کہ کو تو افتیار کو کہ کو تو تو اور امام استانظ ہیں اگر میں کے تب کے تبل سے کہ کو اس کے کہ کو کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کی کہ کو کہ کو افتیار نہ کو کہ کو کو کہ ک

ا گرعقد میں بیقر اردیا کہ بیانصف مہر مجل ہے اور نصف موجل ہے تو؟

لے ۔ قال المتر جم اس شرط ہے میہ فائدہ ہے کہ حوالہ تمام ہو ہاں حوالہ کی تو فتح وتقریر ہے ور ندا گرحوالہ بیں اصلی کی ہریت نہ ہوتو وہ حوالہ نہیں بکید گفالہ ہوتا ہے۔

صحیح ہاں وجہ سے کہ انتہ ہے مدت خود معلوم لینی طلاق یا موت کا وفت ہے آیا تو نہیں ویج تا ہے کہ بعض مبر کا میعادی ہونا ہے اور سر اگر چہتھرتے کے کسی مدت معلومہ کی نہ ہو میدی طلاق رجعی واقع ہوئی تو میعادی مہر فی الحال واجب الا دا ہو جاتا ہے اور سر الحد اس کے عورت سے مراجعت کر فی تو پھر میرم جو فی الحال واجب الا دا ہو گیا ہے میعادی نہ ہوجائے گا ایسا ہی استادا ما مظہیرالدین نے فتو کی دیا ہے میعادی نہ ہوجائے گا ایسا ہی استادا ما مظہیرالدین

ا گرعورت اسلام لانے کے بعد مرتدہ ہوگئی پھرعود کیا تو مہر کی بابت مسئلہ:

ا گرنعو ذیا متدتعالیٰ عورت مرتد ہوگئی پھرمسلمان ہوئی اور نکاح پرمجبور کی گئی پس آیا باقی مبر کا مطالبہ کرسکتی ہے یانبیں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بیمجیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت ہے ایک کپڑے پرجس کا وصف بیان کر کے کسی میعاد پر اوا کرنے کی شرط سے نکاح کیا پھر جب میعاد آئی تؤعورت نے شو ہر کا ایک کپڑ ااس صفت کا غصب کیا تو بیمبر کا قصاص ہوجائے گا یہ ذخیرہ میں ہےاورا گرایک مخص نے ایک عورت ہے چند کپڑوں پرجن کا دصف مع طول وعرض ورفعت کیان کر کے اپنے ذیمہ دیکھے ہیں بشرطکسی میعاویرا دا کرنے کے نکاح کیا پھران کپڑوں کے عوض ان کی قیمت عورت کودی تو عورت کو اختیار ہوگا کہ قیمت قبول نہ کرے اور اگر اس کے واسطے کوئی میعاد ندیم ہری ہوتو عورت اس کی قیمت لینے ہے انکارنہیں کرسکتی ہے بیظہیر بدیس ہے ایک صخص نے ایک عورت سے ہزار درہم پراس شرط سے نکاح کیا کہ اس میں جو پچھ جھے ہیں پڑیں گے ادا کروں گا اور جو باقی رہ جا نیس گے و دائی۔ سال کے ختم پرادا کروں گا تو پورے ہزار درہم میعادی بوعدہ ایک سال ہوں گے لیکن اگر درمیان میں عورت گواہ قائم کرے کہاس کی قدرت و دستری میں سب مہر یا تھوڑ ا آھیا ہے تو جس قدر کے گواہ قائم کرے اس قدر لے سکتی ہے بیفآوی قاضی فان میں ہے۔ ا بیسعورت نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کر دیا اوراس کا مہروصول کرایا پھروہ دختر بالغہ ہوئی پس اگر اس کی ماں اس کی وصیدتھی تو اس کواپنی ماں ہے مبر کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا شو ہر ہے مطالبہ بیں کرسکتی ہے اورا گر اس کی ماں اس کی وصیہ نہ ہوتو عورت کوشو ہر ہے مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا پھراس کا شوہراس کی مال ہے واپس لے گا اور یہی تھم سوائے باپ ودا دائے باقی اولیاء کے حق میں ہے ا بک مخص نے اپنی دختر کا مہر شوہر ہے وصول کیا پھر دعویٰ کیا کہ پھر میں نے اس کو واپس کر دیا ہے پس اگر عورت با کر ہ ہوتو بدو ل گواہوں کے اس کی تقید بین نہ ہوگی اور اگر نثیبہ ہوتو تقید بین کی جائے گی میر محیط سرحسی کے باب ان کاح الصغیر والصغیر ہ<sup>ائی</sup> میں ہے ور ب پ و دا دا و قاضی کو با کرہ کے مہر وصول کر لینے کا اختیا رہے خواہ ہا کرہ ند کورصغیرہ ہویا بالغہ ہولیکن اگر ہا کرہ بالغہ ہواوراس نے وصول کرنے سے ممانعت کر دی تو ممانعت سیح ہے اور ہاپ و دا داو قاضی کے سوائے کسی دوسرے کو بیا ختیا رنبیں ہے اور وصی کو شغیر ہ کے مبر کی نسبت ایباا ختیار ہےاور بالغدعورت کومہر وصول کرنے کا انتحقاق خود حاصل ہوتا ہے سی دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا ہےاور اگر ہاپ نے اقرار کیا کہ میں نے اس دختر کا مہراس کی صغرتی میں وصول پایا ہے حالا نکہ دختر ندکورہ اقرار کے وقت صغیرہ ہے تو اس کے اقرار کی تصدیق ہوگی اوراگر ہاپ کے اقر ار کے وقت مید دختر بالغہ ہوتو ہاپ کے اقرار کی تصدیق نہ ہوگی اور دختر مذکورہ کے شو ہر کے واسطے باپ کچھ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ شوہرنے اس کی تقیدیق کی ہے لیکن اگر باپ نے اس شرط سے وصول کیا ہو کہ اس کی وختر مبر ہے برتی کرے تو تھم اس کے برخلاف ہے بیعتا ہیہ میں ہے ایک محض نے ایک عورت بالغہ ہے نکاح کیا اور اس کے باپ کواس کے مہر کے عوض ایک زمین دی پھر جب اس کوخپر پینجی تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہاپ کے فعل پر راضی نہیں ہوتی ہوں تو اس میں دوصور تنس ہیں

اے۔ تولد رفعت یعنی مرتبہ مثل تنزیب باریک اعلی درجہ کی یا وسط ہے یار یشی اس قدرتار ہیں یا دیبائ فی سیر اس قدروز ن ہے اور ہا تنداس کے۔ اس بابت حواشی میں گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے ۔۔۔۔۔ ( حافظ)

ایک بیک ایسا معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں مہر کے کوش زمین و سے کا روائی نہیں ہے دوم ہ نکدا نیسے شہر میں ہوا جہاں ایساروائی ہے کہ ہے کہ بہلی صورت میں جائز نہ ہوگا خواہ کورت با کرہ ہویا ثیبہ ہواور دوسری صورت میں جائز ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ کورت بالغہ ہواوراً مروہ نابالغہ ہواور باپ نے مقررہ مہر میں زمین کی اور بیز مین مہر کے برابر نہیں ہے کیس اگر بید معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں بیروائی واقع ہوا جہاں بیروائی ہوا کہ کہ جہاں بیروائی ہے کہ لوگ وہ بنز شہوگا اورا اس اس سے کہ لوگ وہ جہاں بیروائی ہے کہ لوگ وہ جہاں بیروائی ہے کہ لوگ مہر میں کودو چند قیمت پر لے لیتے ہیں تو جائز ہوگا اورا اس کے حمر کا مطالبہ کرے بیٹ جنیس ومزید میں ہے۔ کہ شو ہراس سے استمتاع حاصل نہیں کر سکتا ہے تو بھی باپ کواختیار ہے کہ شو ہر سے اس کے مہر کا مطالبہ کرے بیٹ جنیس ومزید میں ہے۔

فعنل: (١١)

مہر میں شوہر و بیوی کے اختلاف کرنے کے بیان میں

ا ً سرنکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہرو ہیوی نے مقدارمہر میں اختلاف کیا تو امام اعظم وامام محمدٌ کے نزویک اس عورت کا مبرالمثل عَلَم قرار دیا جائے گا پس اگر مبرالمثل ان دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد کیجوتو اس کا قول بدیں طور کہ و ہ دوسرے کے دعوے رقتم کھائے قبول ہوگا پس اگر شو ہرنے کہا کہ مہر ہزار درہم ہےاورعورت نے کہا کہ دو ہزار درہم ہےاوراس کا مہرمثل ہزار درہم یا کم ہے تو شو ہر کا قول قبول ہوگا مگر اس قسم کے ساتھ کہ وابتد میں نے اس سے دو ہزار در ہم پر نکاح نہیں کیا پس اگر شو ہرنے قسم ہے! نکار کیا تو زیا دتی ہسبب نکاول کے ثابت ہو جائے گی اورا گرفتم کھا لی تو ثابت نہ ہوگی اورا گر دونوں میں ہے کسی نے گواہ قائم کئے تو اس کے کوا ہوں پر چکم دیا جائے گا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہوں پر چکم ہوگا اور اگرعورت کا مہرمتک دو ہزار درہم یا زیادہ ہوتو عورت کا قول قبول ہوگا گرساتھ ہی تھے کی جائے گی کہ والقدیش نے ہزار درہم پر نکاح نہیں قبول کیا ہے پس اگرعورت نے تھے نہ کھائی تو ہزار درہم پر ہونا ٹابت ہوگا اورا گرفتھ کھائی توعورت کود و ہزار درہم ملیں گے جس میں ایک ہزار بمہر سمیٰ ہوں گے جس میں مرد کو پچھ خیار نہ ہو گا اور ایک ہزار بحکم مہرمثل ہوں گے جس میں مر د کو اختیار ہو گا جا ہے اس کے عوض در ہم دے دے یا دینار ہے ادا کرے اور دونوں میں ہے جس نے گواہ قائم کئے اس کے گواہوں پر تھم ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو شو ہر کے گواہوں پر تھم ہو گا اورا آسراس کا مہمتل ایک ہزاریا کچے سو درہم ہوں تو دونوں ہے یا ہم تشم لی جائے گی بس اگر شو ہرنے قشم ہےا نکار کیا تو دو ہزار درہم اس کے ذمدلازم ہوں گے کہ بیسب بطریق تشمیر جمہوں گے اگرعورت نے تشم ہے انکار کیا تو ایک ہزار درہم کا حکم دیا جائے گا اورا گر دونوں قشم کھا گئے تو ایک ہزار یا نچے سودرہم کا تھم دیا جائے گا جس میں ہے ایک ہزار درنہم بطریق تشمیدہوں گے اور یا کچے سودرہم بحکم مہراکشل ہوں گے اور یا نچے سو درہم میں شوہر کا احتیار ہوگا جا ہے دینارے اوا کرے جا ہے درہم سے اور دونوں میں سے جو گواہ قائم كرے گااس كے گواہ قبول ہوں كے اور اگر دونوں نے گواہ قائم كئے تو ايك ہزار يانچ سودر ہم كاحكم ديا جائے گا جس ميں سے ہزار ورہم بطریق تشمیہ مہراور پانچے سو درہم بطریق امتبار مہراکمٹل ہوں گے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے اور شیخ ابو بکر رازیؓ نے فرمایا کہ ہا ہمی قتم فقط ایک صورت میں ہے کہ جب مہراکمثل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد نہ ہوتو اورا گرمہراکمثل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد ہوتو قول اس کا مقبول ہوگا جس کا مبرمثل شاہد ہے مگر اسے دوسرے کے دعوے پرفتم لی جائے گی اور دونون ہے یہ ہمی قتم یعنی ہرا یک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفسم نہ لی جائے گی اور یہی تیج ہے بیشرح جامع صغیر قائنی خان میں ہے اور پینٹخ کرخی نے ذکر کیا ل شہر ہومثلاً مہرمثل ہزار درہم ہےاورعورت نے ای قدر دعوی کیا اورشو ہر نے کہا کہ یا نجے سود رہم ہے توعورت کا قول قبول ہے لیکن فتم کھائے کہ میں یا نجے سوور ہم پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ علی تسمید یعنی مہم مہر ہوا ہے اور اس میں ہے پہتے تکم مبرشل نہ ہوگا۔

فر مایا کدا گر دونوں کے پاس گواہ نہ ہموں تو پہنے دونوں ہے یہ ہمی قتم لی جائے گی پھرا گر دونوں قتم کھا گئے تو امام اعظم وامام محدّ کے نز دیک مبرالشل تکم قرار دیا جائے گااور شیخ امام اجل تمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ یہی اسح ہے کندافی المحیط اور یہی سیجے ہے ہے بیامہ سرحسی مد

اگر مال مبرئین نه ہو بعکه مال دین ہو کہ اس کا وصف بیان کر کے اپنے ذ مدرکھا ہے مثلاکسی کیلی چیز پراس کا وصف بیان مر کے یاوز نی چیزموصوف یا نذروع موصوف پر نکاح کیا پھر دونوں نے کیل ووز ن و ذرع کی مقدار میں اختدا ف کیا تو بیثل درجم و دین ر کی مقدار کے اختلاف کے ہے اورا گرجنس منٹی میں اختلاف ہومثلاً شوہر نے دعوی کیا کہیں نے جھے سے ایک خلاص پر نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا کہ ایک باندی پر نکاح کیا ہے یا شوہر نے کہا کہ ایک کر جو پر اورعورت نے کہا کہ ایک کر تیہوں پر یا ہروی کیزوں پر یا شو ہرنے کہا کہ بزار درجم پراورعورت نے کہا کہ سودین ریر نکاح ہے یا نوع مسمی میں اختلاف کیا کہ ایک نے ترکی غلام کہ اور دوسرے نے رومی کا دعویٰ کیا یہ ایک نے وینارصور بہ کہا اور دوسرے نے دینارمصر بہ کا دعویٰ کیا یا صفت مسمی میں اختلاف کیا کہ ایک نے جید کا دعوی کیااور دوسرے نے رومی کا دعویٰ کیاتو اس میں اختا، ف مثل اختلاف دو مال عین کے ہے سوائے درہم و دینار کے کہ درہم و دینار میں ایباا ختلاف مثل اختلاف مقدار درہم و دینار یعنی ہزار و دو ہزار کے ہے کیونکہ دوجنس او دونوع و دوموصوف میں ہے کوئی ہدوں یا ہمی رضا مندی کے ملک میں نہیں آتی ہے بخلاف درہم و دینا رے کہ بیددونوں اگر چیددوجنس مختلف میں کیکن معاملات مہر میں بیددونوں مثل جنس واحد کے قرار دیے گئے ہیں کیونکہ میرشل کا حکم جنس دراہم وونا نیر دونوں سے ہوسکتا ہے کہ جس ہے جا ہے قرار دیا جائے ہیں یہ جا ئز ہوا کہ بدوں با ہمی رضامندی کے مستحق سودین رجواور بیسب اس وفت ہے کہمہر مال وین جواوراگر مال مبرعین جو پس اً سر دونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا ہیں اً سرایسی چیز ہو کہ اس کی مقدار سے عقدمتعلق ہوتا ہے مثلاً طعام معین پر نکاح کیا اور دونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا بدیں طور کہ شوہر نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس طعام پر بایں شرط کہ وہ ایک گر ہے نکات کیا اور عورت نے کہا کہ تو نے مجھ سے اس پر ہدیں شرط کہ وہ دو گر ہے نکاح کیا ہے تو بیشل اختل ف ہزار درجم و دو ہزار درجم نے ہے وراً سر ا ی چیز ہو کہاس کی مقدار سے عقد متعلق نہیں ہوتا ہے مثلاً مرد نے ایک عورت سے معین اس تھان کپڑے پر بریں شرط کہ وہ فی گرز دس ورہم کا ہے نکاح کیا پھر دونوں میں اختلاف ہوا کہ شوہر نے کہا میں نے تجھ سے اس کیڑے پر بدیں شرط کہ وہ آٹھ گز ہے نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ بدیں شرط کہ وہ وس گز ہے نکاح کیا تو ایسی صورت میں دونوں ہے باہمی قشم نہ لی جائے گی اور نہ مبرمثل تقم قرار دی ج نے گا بلکہ بالا جماع شو ہر کا قول قبول ہوگا اورا گرمہر مسمی معین کی جنس ومین دونوں میں اختلاف کیا مثل شو ہرنے کہا کہ اس غلام پر اور عورت نے کہا کداس باندی پر نکاح کیا ہے تو ہیہ ہزار و دو ہزار و رہم کے اختلاف کے مانند ہے سوائے ایک صورت کے اور و و بیصورت ہے کہ اگر مبر مثل باندی کی قیمت کے برابر بازیادہ ہوتو عورت کو ہاندی کی قیمت مطے گی بعینہ باندی نہ ملے گی بخلاف اس کے آسر در ہم و وینار میں اختلاف بواپس شوہرنے کہا کہ میں نے تجھ ہے سودیناریا زیادہ پر نکاح کیا توعورت کوسودینار فقط میں گے جیت کہ سابق میں بیان ہوا ہے رہے بدانع میں ہےاوراگر دونوں نے مہر پراتفاق کیااور مہر مال عین ہے مثلاً غلام یا کوئی اسباب وغیرہ ہے پھروہ شو ہر کے پاس تلف ہو گیا پھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختاا ف کیا تو شو ہر کا قول بولا جماع قبول ہو گا بیشرے طیٰ وی میں ہے اورا گرشو ہے کہا کہ میں نے بچھ سے اپنے سیاہ غدم پر جس کی قیمت ہزار در ہم تھی نکاح کیا اور وہ میرے یاس مرگیا اورعورت نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے مجھے گورے ناام پرجس کی قیمت دو ہزار درہم ہے نکات کیا ہے اوروہ تیرے پاس مراہے تو مہراکمثل حکم قرار دیا جائے گا اورا کر مہراکمثل دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہوتو دونوں ہے نتم لی جائے گی اورا اً سرایک کرمعین پر نکاح کیا ،ورو ہ تلف ہو گیر بھر ،ونوں ن

اس کی مقدار یا صفت میں اختلاف کیا یا کسی عورت ہے ایک معین کپڑے پر نکاح کیا یا گدا ختہ معین جا ندی پر جاندی کی ابر ایق معین پر تکاح کیا اور سے مال معین تلف ہو گیا پھر دونوں نے گزوں یا وصف یا وزن میں اختلاف کیا تو جیسی صورتوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہل تلف ہونے کے شو ہر کا قول قبول ہوگا انہیں ہیں بعد تلف ہونے کے بھی شو ہر کا قول بقول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ا گر دونوں نے وصف ومقدار دونوں میں اختلاف کیا تو وصف کے حق میں شو ہر کا قول قبول ہو گا اور مقدار میں عورت کے یورے مہرمثل تک عورت کا قول قبول ہوگا میظہیر میریں ہے اورا گرعورت نے کہا کہتو نے جھے سے اس غلام پر نکاح کیا ہے اور شو ہرنے کہا کہ میں نے جھے ہے اس با ندی پر نکاح کیا ہے حالا نکہ رہے ہا ندی اس عورت کی مال ہےاور دونو ل نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور باندی مذکورہ شوہر کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اس واسطے کداس نے خود اقر ارکیا ہے اور اگر شوہر نے گواہ قائم کئے جنہوں نے بیگوا بی دی کہ شوہر نے اس کے ساتھ بزار درہم پر نکاح کیا ہےاورعورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے سودینار پر اس عورت سے نکاح کیا ہے اورعورت کے باپ نے جواس مرد کا غلام ہے گواہ قائم کئے کداس نے میرے رقبہ پر نکاح کیا ہے تو باپ کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر ہا وجود ان کے عورت کی مال نے جوشو ہر کی باندی ہے گواہ قائم کئے کہاس مرد نے میری دختر ہے میرے ر قبہ پر نکاح کیا ہےتو باپ و مال کے گواہ مقبول ہوں گےاوران دونوں میں ہےنصف نصف اسعورت کا مہر ہوگا اور دونوں یا پ و ماں ا بن اپن نصف قیمت کے واسطے شو ہر کے لئے سعایت کریں گے اور اگرای نہوا بلکہ عورت نے گواہ قائم کئے کہ اس مرو نے مجھ ہے سو وینار پر نکاح کیا ہے اور شوہرنے گواہ قائم کئے کہ ہیں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کیا ہے لیس قاضی نے عورت کے گواہوں پرسو و بینار کے عوض نکاح ہونے کا تھم ویا پھرعورت کے باپ نے جوشو ہر کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہشو ہرنے میرے رقبہ پراس عورت سے نکاح کیا ہے تو قاضی میلے تھم کومنسوخ کرے گا اور بیتھم دے گا کہ یہی باپ اس کا مبر ہا اورا گرشو ہر مدعی ہو کہ میں نے اس عورت کے باب لیرنکاح کیا ہےاور باپ نے اس کے قول کی تصدیق کی بھر دونوں نے گواہ قائم کئے اورعورت نے دعوی کیا کہ شوہرنے مجھ ہے سو وینار پر نکاح کیا ہے اور گواہ قائم نہ کئے پس قاضی نے باپ اور شو ہر کے گواہوں پر حکم دیا اور باپ کومبر قر ار دیا اور عورت کے مال سے اس کوآ زاد عرکھا اور باپ کی ولاءاس عورت کے واسطے قرار دی پھرعورت نے گواہ قائم کئے کہ نکاح سو وینار برتھا تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور قاضی سو دینا رکا شو ہر پر حتم دیے گا اورعورت کے باپ کوشو ہر کے مال ہے آ زاد قر ار دیے گا اور ولاء جس کا عورت کے واسطے تھم دیا ہے باطل کر دے گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔اگر بعد طلاق کے دونوں نے اختلاف کیا ہیں اگر بعد دخول کے یا دخوں ہے پہلے بعد خلوت صحیحہ کے طلاق ہوکرا ختلاف ہوا تو اس کا تھم ایسا ہی ہوگا جیسا نکاح موجود ہونے کی صالت میں بیان ہوا ہے اوراگر دخول اورخلوت ہے <u>پملے طلاق ہو</u>کراختا، ف ہوا پس اگر مہر مال دین ہواورمقدارمہر میں کہ بزار ہے یا دو ہزار ہےا ختاہ ف کیا تو شوہر کا قول قبول ہو گا اور شوہر کے قول کے موافق جومقدار ہوگی اس کا نصف دیا جائے گا اور اس میں پچھا ختلا ف ذکر نہیں فر مایا اور شخ کرخی نے اس پر اجماع بیان کیا ہے اور کہا کہ بالا تفاق سب اماموں کے نز دیک بزار کی تنصیف کی جائے گی اور امام محمدٌ نے جامع میں ذ کر کر کے فرمایا کہ بنا برقول امام اعظمؓ کے تامقدار متعدثل عورت کا قول قبول ہونا چاہے اور اس سے زا کد میں شوہر کا قول قبول ہونا عا ہے مگر سیح وہی قول اول ہے اور بعضوں نے فر مایا کہ در حقیقت دونوں روایتوں میں پچھا ختلا ف نہیں ہے اور بیدا ختلاف بسبب ﷺ ختلاف موضوع ہر دومسکہ کے ہے پس مسکنہ کتاب النکاح کا موضوع کی ہزار دو ہزار ہے پس بیان متعہ کے تحکیم کی کوئی وجہ ہیں ہے اور

ع رکھالین آزاد قرار دیا۔ ا باپریعی بجائے مہر کاس کا باپ مہر قرار یا یا ہے۔ س موضوع لینی جوصورت فرض کی اوروہ یہاں مہرستی ہے تو متعہ کیوں کرحکم ہوگا۔

ج مع ہیں ہیں دی اور سوموضوع ہے بایں طور کے شوہ ہے ہیں کہ میں اختلاف ہے قال اُمتر جم نیہ ہیں اور اگر مہر مال عین ہوجیسا کہ مسئد فارم و باندی میں اختلاف ہے قال اُمتر جم نیہ ہیں اور اگر مہر مال عین ہوجیسا کہ مسئد فارم و باندی میں مذکورہوا ہے تو عورت کو متعد سے گا لیکن اگر شوہر راضی ہوجائے کہ عورت نسف باندی لے باتو جانو ہوئے یہ انکے میں ہوجائے کہ عورت نسف باندی لے باتو جانو قام ہر میں بدائع میں ہولیعنی ایک نے دعوی کیا کہ تسمید یکھ نہ تھا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ مبر تھر ہر اس بو بالا تفاق مبر میں واجب ہوگا ہے اور اگر اصل میں ہولیعنی ایک نے دعوی کیا کہ تسمید یکھ نہ تھا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ مبر تھر گیا ہے اور اگر اس کا مدی موجوے کرتی ہو کہ مبر تھر گیا ہے اور اگر اس کا مدی موجوے کرتی ہو کہ مبر تھر گیا ہے اور اگر اس کا مدی موجوے کرتی ہو کہ مبر تھر گیا ہے اور اگر اس کا مدی موجوے کرتی ہو کہ مبر تھر گیا ہے اور اگر اس کا مدی موجود سے کم نہ دیا جائے گا ہے بچرالرائق میں ہے۔

ا گرشو ہر وعورت مر گئے اور وارثوں میں مقدار مسمیٰ میں اختلاف ہوا تو قول وارثانِ شو ہر کا قبول ہوگا:

اگر دخول سے پہلے طراق واقع ہونے کے بعد ایسا اختلاف ہوتو بالانقاق متعد واجب ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور آگر دونوں میں سے ایک کے مرجانے کے بعد ایسا اختلاف ہوتو اس کا تھم وہی ہے جوجالت قیام نکاح میں اصل سمی یا مقد ارمیں اختلاف کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور ہوا ہے اور بیا ایفناح نئر کے نز میں ہے اور اگر شوہر و کورت دونوں مرکئے اور وارثوں میں مقد ارسمی میں اختلاف ہواتو قول وار ڈان المبین اور ستنگر کے دومعتی ہیں اول یہ ہواتو قول وار ڈان المبین اور ستنگر کے دومعتی ہیں اول یہ کہ اس نے دی در جم سے کم پر نکاح کیا ہے اور اس کو جمارے مشرکنے نے لیا ہے اور دوم آئد یہ وکوئی کیا جائے کہ اس نے اس عورت کہ اس نے مہر پر نکاح کیا ہے اور اس کو جمارے مشرکنے نے لیا ہے اور دوم آئد یہ یہ وکوئی کیا جائے کہ اس نے اس عورت ہیں ہونوں کے وارثوں نے اختلاف کیاتو قول ان وارثوں کا قبول ہوگا جو مہر سمی ہونے کے ہور ایس میں جاورا گراصل مبرقرار پانے یا نہ پانے میں دونوں کے وارثوں نے اختلاف کیاتو قول ان وارثوں کا قبول ہوگا جو مبر سمی ہونے کہ مشر جیں اور امام اعظم کے فرد کیا جو رہ ہے ہوگا وی خاص خان میں ہے۔

اشتنائے مستئر ایسا شٹنا ہے جورواج وعقل کے خلاف ہے۔

یا ہمی لینی ووٹو ں کے وارثوں نے یا ہم اللہ ق کیا۔

ندکورہ نے اپنے مرض الموت میں ہبد کیا ہے یابری کیا ہے اور شوہر نے اس سے انکار کیا تو شوہر کا قول قبول ہوگا تیمین میں ہے۔ کن چیز ول کومہر تشکیم کیا جا سکتا ہے؟

ایک عورت نے اپنے شو پر کے مرنے کے بعداس پر دعوی کیا کہ میرےاس پر ہزار در ہم مبر کے بین تو امام اعظم کے نز دیک یورے مبرمثل تک ای کا قول قبول ہو گا میر محیط سرحتی میں ہے ہشام نے فر مایا کہ میں نے امام محکر سے دریا فت کیا کہ ایک عورت نے ا یک مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے سے ایک سال ہوا کہ وف میں دو ہزار در ہم پر نکاح کیا ہے اور اس دعویٰ پر گواہ قائم کئے اور شو ہرنے گواہ قائم کئے کہ دوس ل ہوئے کہ میں نے اس ہے بصرہ میں ایک ہزار درہم پر نکاح کیا تھ تو اما ممحمدؓ نے فر مایا کہ عورت ہی کے گواہ قبول ہوں گے تب میں نے یو چھا کہ اگر چہ تورت کے ساتھ دو برس سے زیادہ کا بچہ موجود ہوتو فر مایا کہ اگر چہ ایسا ہوتو بھی یہی تھم ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر شو ہرنے میر نامہ لکھنے ہے اٹکار کیا تو وہ مجبور<sup>ا نہی</sup>ں کیا جائے گا اور اگر مہر نامہ میں وینار ہوں اور عقد در ہموں ہے ہوا ہے تو درہم واجب ہول گے اور مہر نامہ کے رو ہے دینار واجب نہ ہوں گے اور نیٹ نے فر مایا کہ اس کے معنی سے بین کہ فیما ہیندہ و بین الله تعالٰی شو ہر پر جوعقد میں تفہرا ہے وہی واجب ہو گالیکن قاضی بظ ہراس کو دیناروں کے اوا کرنے پر مجبور کرے گالیکن اگر قاضی کوابیاعلم ہوجائے کہ عقد در ہموں ہے ہوا ہے تو ایسا نہ کرے گابیتا تارخ نبیر میں ہے اگر شو ہرنے اپنی عورت کوکوئی چیز بھیجی پھر عورت نے کہا کہ وہ مریقی اورشو ہرنے کہا کہ وہ مہر ہیں تھی تو جو چیز کھانے کے واسطے مہیا ہوجیسے بھونا گوشت وسالن وفوا کہ وغیر ہ جو دمر تک باقی نہیں رہتے ہیں اس میں عورت کا قول قبول ہوگا اور بیاستھان ہے بخلاف اس کے جو چیز کھا لینے کے واسطے مہیا نہ ہوجیسے شہدو تھی واخروٹ و بادام و پستہ وغیرہ اس میں شو ہر کا قول قبول ہوسکتا ہے تیمبین میں ہے اور دیگر اشیاء میں فقدابواللیٹ نے بیا ختیار کیا ہے کہ جو چیزیں شو ہر کے ذمہ واجب نہیں جیں جیسے موز ہو جا دروغیر ہاں میں شو ہر کا قول قبول ہو گااور جومتاع شو ہریر واجب ہے جیسے اوڑھنی وکرتی واشیائے شب تو ان کومبر میں محسوب نہیں کرسکتا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے پھر جن صورتوں میں شوہر کا قول قبول ہوا اگر متاع ندکور بعینہ قائم ہوتو شو ہرکووا پس کر دے اور اپنا مہر لے لے اس واسطے کہ بینج بعوض مہر ہے اور شو ہر اس کے ساتھ متغر ر<sup>عج نہی</sup>ں ہو سكتا ہے بخلاف اس سے اگرجنس مہر ہے ہوتو ایب نہیں ہے اور اگر متاع ند كورتلف ہوگئی تو مبروا پس نہیں لے سكتی ہے اور اگر شو ہرنے كہا کہ بیمتاع ود بیت تھی اورعورت نے کہا کہ مہر میں تھی ایس اگر و وجنس مہر سے ہوتو عورت کا قول قبول ہوگا اور اس کے خلاف جنس ہوتو تول شو ہر کا قبول ہو گا سیمین میں ہے۔

شو ہر نے عورت کو پچھ مال دیا پھرعورت نے دعویٰ کیا کہ پینفقہ میں تھا اور شو ہر نے ہا کہ مہر میں تھا تو شو ہر کا قول قبول ہوگا ۔ لیکن اگرعورت ہی گواہ قائم کر ہے تو ایسا (۱) نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے ایک شخص نے اپنی ہیوی کومتاع بھیجی اور عورت کے باپ نے بھی شو ہر کو پچھا متاع بھیجی پھر شو ہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جو بھیجا ہے وہ مہر میں ہے قوشتم ہے شو ہر کا قول قبول ہوگا ہیں اگرمتاع نہ کور قائم ہوتو عورت کو چا ہے کہ متاع واپس کر کے باقی مہر لے لے کیونکہ وہ اس کے مہر ہونے پر راضی نہیں ہوئی اور اگرمتاع تلف ہوگئی ہوپس اگرمتلی چیز ہوتو شو ہر کواس کے مثل دے دے اور اگرمتلی نہ ہوتو عورت اپنی ماندہ فمہر وصول نہیں کر سکتی ہے اور وہ متاع جو

الااس صورت میں کەعقد میں بیشر طامو۔

ع معز ریعنی شو ہر کوبھی اس میں پچھ دھو کا وحسار وا ٹھا تانہیں پڑا۔

سے باتی مائد ولیتیٰ متاع ند کورمنہا کرنے کے بعد جو باتی رہا۔

<sup>(</sup>۱) ، لینن عورت کے کواہ قبول ہوں گے۔

عورت کے باپ نے بھیجی ہے اگر تلف ہو گئی ہوتو شو ہر سے پچھوا پس نہیں لے علق ہے اورا ً سرمو جو دہو پس اگر باپ نے اپنے ذاتی مال سے بھیجی ہوتو شو ہر سے واپس لے سکتا ہے اورا ً سر دفتر با بغہ کے مال سے اس کی رضا مندی سے بھیجی ہوتو واپس نہیں ہو علق ہے بیاتی و ک قاضی خان میں ہے۔

ہ نامان کے واسطے عورت کے ہاں کچھ بھیجا اور بعد از اں منگنی ختم ہوگئی تو کس صورت میں واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے؟

نه ہوا درا کر تلف ہوگئی ہوتو شو ہر کواس کے مثل ملے گااورا گرمثلی نه ہوتو اس کی قیمت مقدار مہر میں ہے محسوب ہوجائے گی بیتا تار خانبی میں ہے۔

ایک شخص نے ایا معید میں اپنی عورت کو دراہم بھیجے اور کہا کہ بیعیدی ہے پھر دعویٰ کیا کہ بیم ہر تھا تو مرد کے قول کی تقید این نہ جائے گی:

اگر عورت مرگی اور اس کی ماں نے ماتم داری کی اور شوہر نے اس کی ماں کو ایک گائے بھیجی جس کواس نے ذرج کر کے ماتم داری میں صرف کیا چرشو ہرنے اس گائے گی قیت واپس لینی جاہی تو مش کئے نے فر مایا ہے کہ اگر دونوں نے اس امر پراتفاق کیا کہ شو ہر نے عورت کی مال کو میدگائے بدیں غرض بھیجی تھی کہ ذرج کر کے ماتم داری میں جو جمع ہوں ان کے صرف میں لائے اور قیمت کا ذکر کے نہ کہ نہا تو قیمت نہیں لے ہائو آئی سے نہ کہ اس نے بھیجنے کے دفت قیمت کا ذکر کیا ہے تو قیمت واپس لے سکتا ہے اور اگر اس امر پر دونوں نے اتفاق کیا کہ اس نے بھیجنے کے دفت قیمت کا ذکر کیا ہے تو قیمت واپس لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے قیمت کے ذکر کرنے و نہ کرنے میں اختلاف کیا تو تشم سے عورت کی ماں کا قول قبول ہوگا اور شیخ مولف نے فر مایا کہ شوہر کا تول قبول ہوگا اور شیخ مولف نے ایا م عید میں اپنی عورت کو درا ہم بھیج اور کہا کہ میر عیدی ہے ہم دعوی کیا کہ میر میں تھا تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی میر میں ہے۔

(F): Just

تکرارمبرکے بیان میں

معقب لین اس نکاح کے بعد طلاق رجعی ہوگی نہ بائن۔

<sup>(</sup>۱) اورمرور پورامبرشل لازم آئے گا۔

ہوں گے لیعنی بصف مبر بنکاح اول اور مبر مثل بدخوں اول اور مبر سمی بنکاح دوم اور مبر مثل بدخول دوم اس لئے کہ مرو نے اس سے بشب وطی کی ہےاورمبرسمی بنکاح ٹالث اورمبرمثل بدخول سوم اس واسطے کہ وطی بشہبہ ہے پس مر دے ذیمہ یا بچ مہر ونسف مہر واجب ہو گا اور ا اً را یک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخوں کیا بھر اس کوطلا تی ہا ئن دے دی بھر اس سے عدت میں نکاح کیا بھر نکاح دوم میں دخول ہے پہنے اس کوطلاق دے دی تو مرد پر تکاح اول ہے مہر واجب ہوگا اور مہر کا ح دوم لا زم ہوگا اور بیامام اعظمٰ وا مام ابو یوسف کا قول ہےاوران دونوں ا ماموں کے نز دیک عورت مذکورہ پر نکاح ٹانی کی جدبیرا زسرنوعدت واجب ہوگی اورا گر نکاح دوم میں مرد نے اس کوطند ق ندوی بیہاں تک کہ عورت مذکورہ قبل دخول کے اپنے کسی فعل ہے مثل مرتد ہوجانے یا پسر شو ہر کی مطاوعت کو غیرہ ے شوہر سے ہائنہ ہوگئی تو ہر دوامام موصوف ؓ کے نز دیک مردیراس کا مہر کامل واجب ہوگا اورا گریا ندی ہواورو ہ بعد نکاح دوم کے آزاد · کی گئی اورقبل دخول کے اس نے اپنے نفس کوا ختیا ر کیا بعنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی تو ہر دواما مموصوف کے نز ویک مر دیر اس کا مبر کال دوسرے نکاح کا واجب ہوگا اور اگر غیر کفو کے ساتھ عورت کا نکاح ہوا اور اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا پھرونی نے قاضی ہے نالش کی اور قاضی نے دونوں ٹمیں تفریق کرادی اور مہر وعدت واجب ہوئی پھر بغیر ولی کے اس مرد نے اس عورت ہے نکاح سیاور قبل دخول کے دوسرے نکاح میں ہے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو پھر مرد پرمہر کال واجب ہو گا اورعورت پر جدید ازسرنو عدت واجب ہوگی اور بیامام ابوصلیقۂ وامام ابو یوسف کا قول ہے ایک شخص نے ایک صغیرہ سے بنز و تنج اس کے ولی کے نکاح کیا اور قبل بلوغ کے اس کے ساتھ وطی کر لی پھر جب و ہ بالغ ہوئی تو اس نے فرفت اختیار کی اور دونوں میں جدائی کرا دی گئی پھرعدت میں اس مر د نے اس سے نکاح کیا پھر قبل وخول کے اس کوطلاق دے دی تو امام ابو حنیفہ وا مام ابو پوسٹ کے نز دیک اس پر مہر کامل واجب ہوگا اور عورت پر از سرنو جدید عدت واجب ہوگی ایک مخص نے ایک صغیرہ سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا پھراس کوایک طلاق بائند د ہے دی پھر عدت میں اس ہے نکاح کیا پھروہ بالغہ ہوئی اور اِس نے اپنے نفس کوا ختیا رکیا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئی تو مردمبر کال اورعورت پرازمرنوعدت واجب ہوگی اورعی نبزاا گرا یک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دخول کیا پھرو ونعوذ ہالتدمر بقہ ہ ہو گئی پھرمسلمان ہوئی اورعدت میں مرد ندکورہ نے اس سے نکاح کیا پھرقبل دخول واقع ہونے کے وہ عورت مرتد ہوگئی تو بھی ہی تھم ہے اور اسی طرح اگر ایک شخص نے ایک یو ندی ہے نکاح کیا اور دخول کیا بھروہ آزاد کی گئی اور اس نے اپنے نفس کواختیار کیا بھرعدت میں مرد مذکور نے اس کے ساتھ نکاح کیا پھرقبل دخول کے اس کوطہ ق و بے دی تو بھی بہی تھم ہے اور اس طرح اگر ایک شخص نے بنکاح ف سدا یک عورت سے نکاح کیا اور دخول کرلی بھر دونو ں میں تفریق کرائی گئی بھرعدت میں بنکاح جائز اس سے نکاح کیا بھرقبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو بھی امام اعظم اوا مام ابو بوسٹ کے نز دیک مرد پرمبر کامل اورعورت پر از سرنو جدید عدت واجب ہو کی سے فآویٰ قاصٰی طان میں ہے۔

وطی کثیره پر کیاا یک ہی ہارمہر واجب ہوگا یا ہر بار؟

اگر پسر کی باندی یہ مکا تب کی باندی ہے وطی ئی یہ نکاح فاسد میں عورت سے چند ہاروطی کی تو وطی کرنے والے پرایک ہی مہر واجب ہوگا پیظم پیریہ میں ہے اوراصل ہیہ ہے کہ شبہہ ملک ہونے کے بعد اگر وطی کتنی ہی ہاروا قع بوتو فقط ایک ہی مہر واجب ہوتا ہے اس واسطے کہ دوسری وطی اس کی ملک میں ہوئی اورا گرشبہہ اشتہا والے بعد چند باروطی واقع ہوئی تو ہر بار کا مہر ملیحد ہوا جب ہوگا کیونکہ ہروطی

لیعنی شو ہر کا جواڑ کا بالغ وغیرہ ووسری ہوی ہے تھا اس کے تحت میں آگئی۔

شبهه اشتباه لیعنی مشتبه ہونے کی وجہ سے شبهہ ہو گیا اور اس کوجید جہارم کی بالحد ذوجی ہے ویکھو۔

کا وقوع ملک غیرمیں ہے اورا گرپسر نے ہا ہے کی باندی ہے چند ہاروطی کی اورشبہ کا دعوی کیا تو اس پر ہروطی کا مہرلازم ہوگا اورای طرح ا گرا پنی بیوی کی با ندی ہے وظی کی تو بھی بین تھم ہےاورا گرا پنی مکا تبہہے چند باروطی کی تو اس پرایک ہی مہرلا زم ہوگا اورا گر دوشر یکوں میں سے ایک نے مشتر کہ باندی سے چند ہاروطی کی تو ہر ہار کے واسطے اس پر نصف مہروا جب ہو گا اور اگر اپنے دوسرے کی مشترک م کا تبہ کے ساتھ چند ہاروطی کی تو اس پر اپنے نصف کے واسطے فقط ایک نصف مہر واجب ہو گا اور نصف شریک کے واسطے ہربار کے لئے نصف مہرواجب ہوگا اور بیسب مال مبوراس مکا تبرکوسے گا ایک عورت سے ایک مرد نے زنا کیا اور بنوز وہ اس کے بیٹ پر چڑھا تھا لیمن کارز نامیں مشغول تھا کہا*ں کے ساتھ نکاح کر*لیا تو اس پر دومہر لا زم ہوں گےایک مبرمثل بوجہز نا کےاور دوسرا مہرسمیٰ بوجہ نکاح کے بیمجیط سرتھسی میں ہےاورا گراپنی بیوی ہے جس ہے دخول نہیں کیا ہے کہا کہ جب میں تجھ سے خلوت کروں یا جس وقت میں تجھ ہے خبوت کی تو تو طالقہ ہے پھرعورت مذکورہ سے خلوت کی و جماع کیا تو مرد مذکور پر نصف مہراور پورا مہروا جب ہوگا کیونکہ مبرلم کا مل تو بوجہ جماع کے اور نصف مہر بوجہ طلاق قبل وخول کے واجب ہوگا اور اس صورت میں خلوت کا پچھاٹر متر تب نہ ہوگا یا وجود یکہ طلاق بعد خلوت ہوئی ہےاں واسطے کہ مہرا گرچہ خلوت ہے متا کد ہو جاتا ہے لیکن جب بی متا کد ہو جاتا ہے کہ جب اتنی دیر تک ہو کہ اس کے س تھ دخول کرنے پر قاور ہواور بیبال خلوت ہوتے ہی طلاق واقع ہوگئی ہےاورا گرمرد نے ضوت میں اس سے جماع نہ کیا ہوتو اس پر فقط نصف مہروا جب ہوگا اورا گرکسی اجنبیہ عورت ہے کہا کہ جب میں تجھ ہے نکاح کروں اور تیرے ساتھ ایک ساعت خلوت کروں تو تو طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیااور ضوت کی اور جماع کیا تو عورت پر طلاق واقع ہوگی اور اس کو دوم ہر ملیں گے ایک مہر بعوض ضوت کے اور دوسرا مہر بیوجہ دخول کے بشرطیکہ دخول ایک ساعت خلوت کے بعد ہواوراگر دخول خلوت کے ساتھ ہی ہوتو اس پر ایک ہی مہر واجب ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرتنین طلاق دی ہوئی عورت ہے وطی کی اورشبہہ کا دعویٰ کیا تو بعض نے فر مایا کہا گرنتیوں طلاق ایک ہ رگی دی بول تو گمان کیا کہ بیروا تع نہیں ہوئی ہیں جیسا کہ بعض کا غد ہب ہے تو بیگمان بموقع ہے پس اس پر ایک <sup>(۱)</sup> ہی مبر واجب ہوگا اور اگر گمان کیا کہ نتیوں صلاق واقع ہوئی ہیں گریہ گمان کیا کہ عورت ہے وطی کرنا حلال ہے گمان بےموقع ہے پس ہروطی کے واسطے اس پرمہر واجب ہوگا بیضلاصہ میں ہے اگر ایک با ندی خریدی اور اس سے چند بار وطی کی پھروہ با ثبات استحقاق لے لی گئی تو مشتری پر ا یک مہر واجب ہوگا اور اگر نصف باندی کا استحقاق ثابت کیا گیا تو صاحب استحقاق کے لئے فقط نصف مہر واجب ہوگا یہ فتاوی قاضی خال میں ہے۔

اگرمنکو حدسے چند باروطی کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بیدہ وعورت ہے جس کے واسطے اس نے تتم کھائی تھی کہا گر تجھ ہے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو مرد پرایک ہی مہر واجب ہوگا بیرمجیط سرتھی ہیں ہے۔ چودہ برس کالڑکا ہے اس نے ہے خبرسوئی ہوئی عورت سے جماع کرلیا پس اگر بید ثیبہ ہوتو لڑکے پر حج وعقر واجب نہ ہوگا اور اگر باکرہ ہوکہ اس نے اس کا پر دہ بکارت بھاڑ دیا تو اس پر مہرشل واجب ہوگا اور ای طرح اگر باندی ہوتو بھی اس تفصیل ہے تھم ہے اور اگر مردمجنون ہوتو بھی اس تفصیل ہے تھم ہے بیافاوی قاضی خان

ا گرعورت حرہ بالغہ ہے لڑ کے نے زنا کیا تو مبر کی صورت:

ا ً راژ کا کسی لڑکی ہے زیا کرے تو اس پرمہر واجب ہوگا اورا گرلژ کا اس کا مقر ہو گیا تو اس پرمہر نہ ہوگا اورا گرعورت حرہ ہالغہ

یعنی مبرمثل کامل <u>-</u> تا

(۱) اگرچدوطی چند پارمو۔

ایک فض اپن بید اس کوطلاق و دوی پھر بعد طلاق کے اپنا جماع کرنے میں مشغول ہوا اور دخول کرنے کے بعد اس حالت میں اس کوطلاق و دوری پھر بعد طلاق کے اپنا جماع پورا کرلیا یہاں تک کداس کوانزال ہوگیا پھر اس سے انگ ہوا تو امام محمد نے فرمایا اور یہی دوروا نیوں میں سے ایک روایت امام ابو بوسف سے ہے کہ اس مرد پر صدوا جب نہ ہوگی اور مہر آلازم ہوگا اس واسطے کہ بیسب ایک بی فعل ہے ہی جب اول و آخر طلاق سے داخل کی تو البتہ وا جب ہوگا اور اگر البال تھا تو صدوا جب نہ ہوگی اور نہ ہم لازم ہوگا لیکن اگر اس نے آلہ تاسل نکال کر پھر بعد طلاق کے داخل کی تو البتہ وا جب ہوگا اور اگر ایسانہ کیا جم کہ بوتو بنا ہرتوں امام اور اس میں ہوگا اور اگر ضت مولی وضت باندی ہا ہم میں جانے کے بعد کھر اور اصدالروایت امام ابو بوسف کے اس فعل سے رجوع کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ضت مولی وضت باندی ہا ہم میں جانے کے بعد باندی ہوگا کہ کہا کہ تو حرہ ہے بعنی آزاد کیا پھر ابنا جماع پورا کی تو امام محمد کو لیس مولی پرعقر وا جب نہ ہوگا لیکن اگر نکال کر پھر آزاد کیا جم میں والی نہ ہوگا کہ بیس ہوگی ہوگی کی تو اور کرنے کے بعد داخل کرد ہے قط لازم ہوگا بیفرا فیا وی قاضی خان میں ہوگی ہے۔

#### مریض اور تندرست کے وطی کرنے میں فرق:

زید نے ایک محورت سے نکاح کیا اور زید کے پسر نے اس مورت کی وفتر سے نکاح کیا گھر ہرایک کی مورت منکوحہ دوسر سے

کے پاس بھیجی گئی اور دونوں نے آگے پیچھے وطی کر لی تو پہلے وطی کرنے والے پر پورا مہراس مورت کا جس سے وطی کی اور نصف مہرا پنی منکوحہ کا واجب بدوگا اور اگر دونوں نے ایک سی تھے وطی کی منکوحہ کا واجب بدوگا اور اگر دونوں نے ایک سی تھے وطی کی تو دونوں میں سے کسی پر اپنی منکوحہ کا پچھے واجب نہ ہوگا ایک مرداور اس کے پسر نے دواج نبیہ مورتوں سے نکاح کیا اور ہم مورت اپنی موجورت اپنی موجورت کیا ہوئی مورت کا عقر واجب بدوگا اور دونوں موجورتوں سے وطی کی گئی تو ہرایک پر اپنی وطی کی ہوئی مورت کا عقر واجب ہوگا اور کی اس سے کسی پر اپنی منکوحہ کا عقر واجب بدوگا ور اس کی ماں سے کسی پر اپنی منکوحہ کا عقر واجب نہ ہوگا دو بھائی بین کہ اس میں سے ایک نے ایک مورت سے نکاح کیا اور دوسر سے نے اس کی ماں سے نکاح کیا تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ ہم ایک مورت اپنے شو ہر کے سوائے دوسر سے کے پاس بھیجی گئی اور دونوں سے وطی کی گئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ ہم

لے تال المزیم اس میں تر وو ہےاس واسطے کے زیا بھی حلال نے تھا تو اس کوفرض کر کے معاملہ کا قیاس کیوں کر ہوگا۔

<sup>.</sup> قال المترجم كديد قول سيح باوراس تقتيم پرو داختراض نبيس ہوتا جوہم نے اول تقتيم پروار دكيا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u> میں مقرسوائے مہر نکاح کے۔</u>

ا یک عورت اینے شو ہر ہے ہائند ہوگئی اور ہرا یک مردیر اپنی منکو حہ کا نصف مہر لا زم ہوگا اور جن ہے جس عورت ہے وطی کی ہے اس پر اس کا عقر وا جب ہوگا اور دونوں میں ہے ایک کوا نقتیار نہ رہے گا کہ پھراس کے بعدا پنی منکوحہ ہے نکاح کر ہے یعنی مال کے شو ہر کواس کی دختر ہے جس کے ساتھ وطی بھی کی ہے نکاح کرنے کا اختیار ہے لیکن دختر کے شو ہر کوائں کی مال ہے نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے اوراس طرح اگر مردوشو ہر میں پچھ قرابت نہ ہوتو بھی ہی تھم رہے گا بیظہیر بیاس ہے ایک مرد کے پاک اس کی بیوی کے سوائے دوسری عورت جیجی گئی اوراس نے اس کے ساتھ وطی کی تو اس کا مہرمثل اس پر لا زم ہو گا اور جس نے یا سجیجی ہے اس سے والیس نبیس لے سکت ہے پھرا گریہ عورت اس کی منکوحہ کی مال ہوتو اس کی بیوی ہمیٹ کے واسطے اس پرحرام ہوگی اورمنکوحہ کوتیل دخول کےحرام ہونے ہے نصف مبر ملے گاباپ کی بیوی قبل وخول کے اس کے پسر کے پاس بھیجی گئی اور پسر نے اس کے ساتھ وخول کیا تو باپ کو نصف مبروینا پڑے گا اوراس کواپنے پسرے واپس نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیٹے پر مہراکمثل واجب ہوا ہے اورا گر پسرنے عمد أبغرض فساد کے شہوت ہے اس عورت کا بوسدلیا تو ہاپ نصف مبر کو جواس کو دینا پڑا ہے پسر سے واپس لے گا کیونکہ پسر پر پچھ مبرنہیں اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک مریض نے دوسرے مریض کواپنی با ندی ہبہ کی اور موہوب لہنے اس سے وطی کی اور اس کا عقر سو درہم ہے اور قیمت تین سو درہم ہے پھرمو ہوب لہ نے بیر باندی اس ہبہ کرنے والے کو ہبہ کر دی پھر دونوں اینے اپنے مرض میں م گئے تو موہوب لہ برعقر واجب شہوگا اور امام محمدٌ نے فر مایا کہ اگر مریض نے اپنی ہاندی ایک محف کو ہبہ کی اور موہوب لہ کے پاس اس باندی ہےخودوطی کی اوراس پراس قدر قرضہ ہے کہ اس کے تمام مال کو گھیرے ہوئے ہے پھر مریض مرکمیا تو اس پرعقر واجب نہ ہو گا اورا گروہب نے اس باندی کا ہاتھ کا ٹ ویا ہوتو بھی اس پر پھھوا جب نہ ہوگا بخدا ف تندرست آ دمی کے کہ اگر تندرست نے وطی کی پھر ہبہ ہے رجوع کیا تو اس پرعقر واجب ہوگا بیمحیط سرحسی میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی باندی کسی کو ہبہ کی اور اس پر قرضہ اس قدر ہے کہ تمام مال کو گھیرے ہوئے ہے پھر موہوب لہ نے با ندی ہے وطی کی پھر بہدکرنے والا مرکمیا اور بوجہ قر ضدمتنغرق کے بہدتو ژو یا کیا تو موہوب لہ اس با ندی کے عقر کا ضامن ہو گا بیظہیر میہ میں ہے۔ نوادر معلیٰ میں امام ابو بوسف ؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کوغصب کیا اور سوائے فرق کے اس کے ساتھ کسی ظرح جماع کیااوراس سے بچہ پیدا ہوا پس اگر بیعورت با کرہ ہوتو غاصب پرمبر واجب ہوگا اوراگر ٹیبہ ہوتو کچھ مہر واجب نہ ہوگا ہیہ تا تارغانيش بــ

نعن : شعن

ضانت مہر کے بیان میں

اگرایک مخص نے اپنی وختر صغیرہ یا کہیرہ کا جو ہا کرہ ہے یہ مجنونہ ہے کسی مرد سے نکاح کیا اور شو ہر کی طرف ہے اس کے مہر کی صانت کرلی تو صانت سیح ہوگی پھرعورت کواختیا رہوگا ہا ہے شوہرے مطالبہ کرے یا اپنے ولی ضامن ہے مطالبہ کرے بشرطیکہ مطالبہ کی اہلیت 'رکھتی ہواور و لی ندکور بعدادا کرنے کے شوہر ہے واپس لے گا بشرطیکہ شوہر کے تھم سے ضامن ہوا ہویہ بیین میں ہےا یک مختص نے اپنی دختر کا دوسرے سے دو ہزار درہم پر نکاح کیا اور اپنے او پر اس امر کے گوا ہ کر لیئے کہ بیس نے فلاں عورت کا فلاں مرد کے ساتھ دو ہزار درہم پر بدیں شرط تکاح کیا ہے کہ ہزار درہم شو ہریر اور ہزار درہم میرے مال ہے ہوں گے پس شو ہرنے قبول کیا تو پورا مہر شوہریر ہوگا اور باب اس کی طرف ہے ہزار ورہم کا ضامن قرار دیا جائے گا پھرا گرعورت مذکورہ نے میال اپنے باپ ہے یا باپ

ا معنى مقعدكى راه سے يا ضارج سے منى ۋال دى۔ ع الميت مثلًا عا قله بالغه مواور مجور و ند مور

ئے ترکہ سے لیاتو باپ یااس کے دارتوں کو اختیار ہوگا کہ اس قدر مال شوہر سے دا پس لیس میط میں ہے۔

# اگر باب نے کہا کہتم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے پسر کے ساتھ فلا ل عورت کا نکاح کیا تو مہر

باپ کے ذمہ لازم نہ ہوگا:

ا گروئیل نے جس کونز و بیج کے واسطے و کیل کیامہر کی بھی ضانت کر لی اورا دا کردیا پس اگر ضانت بھکم شو ہر لیعنی مؤکل ہوتو اس ہے واپس لے گا وگرنہ ہیں :

یہ سب اس وقت ہے کہ ضانت وہ لت صحت میں واقع ہوئی ہواورا گر ضانت مرض الموت میں واقع ہوئی تو یہ باطل ہے کیونکہ اس نے اس حیلہ سے وارث کونشی پہنچ نے کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ ایسا مریض ایسے کا م کرنے ہے ممنوع وججور ہوتا ہے ہیں صابحت سے جھے نہ ہوگی ہیز فیرہ میں ہے اگر ایک مخفص نے ایک عورت کو فطبہ کیا اور اس کے واسطے مہرکی ضانت کرلی اور کہا کہ شوہر نے جھے تھم دیا کہ میں اس کی طرف سے تیرے لئے تیرے مہرکی ضانت کرلوں ہی عورت نے اس اپنچی کے قول پر جھینے والے سے اپنے آپ کو بیاہ دیا وہ یا پھر شوہر آیا اور اس نے اس اپنچی کی تقد یق کی کہ میں نے اس کو بیاہ دیا ہے اور اس کو تھم دیا ہے کہ مہرکی ضامن ہونے کی لیافت کر کھتا ہو پھر جب اس نے مال ضانت اوا کیا تو شوہر ہے واپس نے ہوگا اور ضانت ہی گی قومر ہے واپس نے

' تفع یعنی جا با کساس پسر بالغ کو بقدر مهر کے میرے مال سے خاصة و یا جائے۔

ليافت ليني مثلا آزاد عاقل بالغ بواورغلام يامجور ندمو

گاوراً ترجیعنے والے نے آکراس امر میں تقد این کی کہ میں نے اس کو متنی و زکاح کے واسط بھیج سے اور صنونت کا تھم دینے ہے انکار کیا تو نکاح تھے ہوگا گر بھیجنے والے کے حق میں شیخی مذہوگی چنا نچہ گورت کو یہا نقیار کہ والے کہ اپنی سے مطالبہ کر کے اپنا مہر وصول کر سے پھرا اپنی نے وادا کیا ہے وہ شو ہر ہے والی نہیں ہے مطالبہ کر کے اپنا مہر وصول کر سے پھرا اپنی بیس بیس تو نکاح باطل ہوگا اور شو ہر پر مہر واجب شہوگا کین گورت کو اختیار ہوگا کہ اپنی سے مہر کا مطالبہ کر سے پھر اس کے بعد روایات کتاب انسان ہوگا اور شو ہر پر مہر واجب شہوگا کین گورت کو اختیار ہوگا کہ اپنی سے مہر کا مطالبہ کر سے پھر اس کے بعد روایات کتاب الوکالة میں نہ کور رہے کہ پور سے مہر کا مطالبہ کر سے گل اور بعض روایت کتاب الوکالة میں نہ کور رہے کہ پور سے مہر کا مطالبہ کر سے گل اور بعض نے فر مایا کہ اختیار نے وضع ہم دو مسئلہ کر سے گل ہیں بعض نے فر مایا کہ اختیار نے جھے شو ہر نے پیچھ تم نیس میں جوار اگر اپنی سے بعد ط میں ہا اور ایک کے بہا کہ جھے شو ہر نے پیچھ تم نیس ور سے اور میں ہیں جا در اگر اپنی کیا ہوں اور امر کی صفاحت کے لیتا ہوں اور امریہ ہیں ہا اور اگر ایک کے واسطے دکیل کیا ہوں اور مہر کی صفاحت کے لیتا ہوں اور امریہ ہے کہ وہ اس کو جا نزر کہ کا کہ ایس موال ہو گا بھھتا نہیہ فصل میں لا یجوز نسکا حد میں ہو ہو تیا ہوں کہ مورت نے مورک ہو تو اس سے نکار کیا تو بیسب باطل ہوگا بھھتا نہیہ فصل میں لا یجوز نسکا حد میں ہو ہو تین مول ہوتو اس سے والی کیا جو اس کے واسطے دکیل کیا ہے مہر کی بھی ضافت کر کی اور اور اگر دیم پس اگر صفاحت ہیں مورک بھی مول ہوتو اس سے والیں کو جو تو اس سے والی کیا جو اس سے والی کیا ہوتو اس سے والیں ہوتو اس سے والیں ہوتو اس سے والیں ہوتو اس سے والی ہوتو اس سے والیں سے والیں ہوتو اس سے والیں سے والی سے والی

فعل: ه

ذمی وحربی کے مہرکے بیان میں

جوچے ملمانوں کے نکاح میں مہر ہوسکتی ہے وہی اہل ذمہ کے نکاح میں مہر ہوسکتی ہے اور جوچے ملمانوں کے نکاح میں مہر ہوسکتی ہے وہ ذمیوں کے مہر میں جائز ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر ذمی مرد نے ذمیوں کے مہر میں جائز ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر ذمی مرد نے ذمیوں کے مہر میں جائز ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر ذمی مرد نے ذمیع موت سے مردار یا خون پر نکاح کیا یا ذمیہ مہر پر نکاح کیا خواہ بایں طور کہ دونوں ہے موال قل راضی ہوئے یا دونوں نے ذکر مہر ہے سکوت کیا اور ایسا عقد ان کے ملت میں جائز ہے پھر ذمی نے اس سے دطی کی یا تمل دونوں مورتوں میں دونوں راضی ہو جا تھا تھا ہے گئے مہر کیا تو امام اعظم کے فرد کی عورت نے اور ایسا عقد ان کے ملت میں جائز ہیں ہے خواہ دونوں صورتوں میں دونوں مسلمان ہو جا تھی میں مقد مہد انر کے اور بداس وقت ہے کہ جب نئی مہر کے ساتھ مہر میں مقد مہ پیش کریں یا ایک ہی مقد مہد انر کے اور بداس وقت ہے کہ جب نئی مہر کے ساتھ مہر میں ہوئے ان ان کا نذہ ہب نہ ہو ہوئے القد یہ میں جائی طرح آئر دوخر بیوں نے مردار یا خون پر یا بدیں عورت کے واسطے چھے مہر نہیں ہے عقد با ندھا اور پر نکاح کہ بی مقد دائع جو اتو بالا نفاق ہمار مواجی ہی مقد میں ہوئے ہواتو بالا نفاق ہمار مواجی ہیں گئر السمان ہو جا نمیں یہ ہوئے ہوائی اگر شراب یہ سور پر نکاح کیا تھر دونوں مسلمان ہو گئے یوا ایک مسلمان ہوائی اگر شراب یہ سور میں میں ہوئے کھون ہوئی اور بداما موابو ہوئے کی اور میں اور المون کی تو مرت کو شراب یہ وہ دونوں مسلمان ہوگے کا اور بداما مونونی گؤ تول ہوئے واسطے کی مورت میں قیمت میں قیمت میں گئی اور موری مورت کوشراب کی صورت میں قیمت میں گیا اور میاما ابوضیف کی قول ہوئی اور امام ابو ہوست کی مورت میں قیمت میں گئی اور موری صورت نمیں میر میں میں کہ گؤ اور میراما مونونی کو اور میں اسمان کیا ہوئی کی اور موری کی کورت کی کی اور موری کی مورت نمیں میر میں میں گئی اور میراما مونونی کی کورت کی کورامام ابو ہوست کی کورت کی مورت کئی کی دونوں میں میں میں کی کور کی کور کیا گئی کی دونوں میں میں کی کور کی کورت کی کورت کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کا کر کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی

ؤ می وہ کا فرجوسلما نوں کے ماتخت میں اور حربل وہ کا فرجس ہے ز ائی ہے یعنی ماتحت نہیں ہے۔

ع نه مه قرضه یعنی او معار رکھ مچرشراب بدل کر قیمت ہو کی اور سور کی صورت میں تنمیہ باطل ہے قو مبرائشل لے گا۔

<sup>(</sup>۱) ليحني و كالت بزكار<sup>2</sup> -

نے فرمایا کہ عورت کومبرمثل سے گا خواہ شراب و سور معین ہویا غیر معین ہواہ رامام محرد نے فرمایا کہ جا ہے معین ہویا غیر معین ہوعورت کو قیمت سے گی اوراس میں اختلاف نبیں ہے کہ شراب یا سوراگران کے ذمہ وین ہوتو عورت کا مبریکی ہوگا جوقر ارپایا ہے اور پچھ نہ ہوگا اور بیاسیاں سے کہ اسلام سے پہلے مبر مقبوش نہ ہواہ در آگر فضہ کرچکی ہوتو اب عورت کو پچھ نہ سلے گا ہے بدائع میں ہواہ را گرفت کرچکی ہوتو اب عورت کو پچھ نہ سلے گا ہے بدائع میں ہواہ را گرفت کرچکی ہوتو اب عورت کو پچھ نہ سلے گا ہے بدائع میں ہواہ را گرفت کو بیاں والے اور سے معین سلے گا اور بیا ما اعظم کا قول ہے اور غیر معین ہونے کی صورت میں عورت کو ضف معین سلے گا اور بیا ما ما عظم کا قول ہے اور غیر معین ہونے کی صورت میں عورت کو متعب سلے گا ہے کا فی میں ہے۔ فیر معین ہونے کی صورت میں خصورت میں خصورت میں خصورت میں خصورت کی متعب سلے گا ہے کا فی میں ہے۔ فصل نہ ج

جہیز دختر کے بیان میں

ا گرا پٹی دختر کو جبیز دے کراس کے سپر دکر دیا تو پھراستھ اناباب کو بیا ختیا رنبیں ہے کہاس سے واپس لےاوراس پرفتو کی ہے اورا ً سرعورت والول نے سپر دکرنے کے وقت کچھاں تو شو ہر کواختیا ر بوگا کہ بیدواپس کرے اس واسطے کہ بیدرشوت ہے ہے بحرالرا کق میں ہے اورا گرعورت کے زفاف کے وفت شو ہرنے کچھ چیزیں بھیجیں از زنجمعہ دیبا کا کپڑ اتھا بھر جب و ہعورت شو ہرنے یہاں رخصت کردے گئی تو شوہرنے دیبائے مذکوراس ہے واپس لین جا ہا تو اس کواختیار نہیں ہے بشرطیکہ بطور دے دینے و مال کر دینے کے بھیجا ہو یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک شخص نے اپنی وختر کا نکاح کر کے جہیز دے کر رخصت کیا پھر مدعی ہوا کہ جو پچھ میں نے اس کو دیا تھا و ہ اس ے پیس بطورعاریت تھااور دختر نے کہا کہ بیمیری ملک ہے کہ تو نے مجھے جہیز میں ویا ہے یاعورت کے مرنے کے بعد شوہرنے بیدعوی کیا تو انہیں دونوں کا قول قبول ہو گا ہا ہے کا قول قبول نہ ہو گا اور شیخ علی سغدیؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہا ہے کا قوب قبول ہوگا اور ایسا بی امام سرخشی نے ذکر کیا ہے اور اس کو بعض مش کنے نے اختیار کیا ہے اور واقعات میں مذکور ہے کہا گررواج اس طرح ظا ہر ہوجیسا ہماریے ملک میں ہےتو قول شوہر کا قبول ہو گا اورا ً سررواج مشترک ہویعنی کبھی جہیز ہوتا ہے اور کبھی عاریت تو باپ کا قول قبول ہوگا کذافی البیبین اورصدرانشہید ؓ نے فر مایا کہ یہی تفصیل فتویٰ کے لیئے مختار ہے بینہرالفائق میں ہےاور جس صورت میں کہ شوہر کا قول قبول ہواور باپ نے گواہ قائم کئے تو باپ کے گواہ قبول ہوں گے اور سیجے گوا بی اس صورت میں یوں ہے کہ دختر کوسپر دکرنے کے وفت گواہ کرے کہ میں نے یہ چیزیں جواس عورت کو سپر د کی ہیں وہ بطریق عاریت ہیں یا ایک تحریر لکھی اور دختر کے اقرار کو یہ سب چیزیں جواس فہرست میں تحریر ہیں میرے والد کی ملک ہیں اور میرے پاس بطور عاریت ہیں تحریر کر لےلیکن بیامروا سطے تضاکے لائق ہے نہ واسطے احتیاط کے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر اپنی دختر بالغہ کا نکاح کیا اور اس کو جہیز میں معین چیزیں ویں مگر ہنوز اس کے سپر د نئیں کی بیں کہ اس کے بعد عقد نتنج ہو گیا اور با پ نے اس کو کسی دوسرے کے نکاح میں دیا تو دختر مذکور ہ کو باپ سے اس جہیز کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہےاورا گر دختر کے باپ پر قرضہ ہوا اور باپ نے اس کو جہیز دیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوقر ضہ میں دیا ہے اور دختر نے دعوی کیا کہ تو نے اپنے مال سے دیا ہے تو ہا ہے کا قول قبول ہو گا اور اگر اپنے ام ولد کو پچھے مال دیا کہ اس سے جہیز دختر کا سامان کرے پس اس نے سامان کر کے دفتر کے سپر دکر دیا تو ام ولد کا دفتر کو سپر د کرنا تھے نہیں ہے جب تک کہ باپ سپر دنہ کرے دفتر صغیرہ نے اپنے مال و باپ واپٹی کوشش کے مال سے چہیز کے کپڑے بن کرتیار کئے اور برابرایی ہی کرتی رہی میہاں تک کدو وبالغہ ہوگئی پھراس کی ماں مرگئی بھراس کے باپ نے سب جہیزاس کے سپر دکر دیا تو اس کے بھائیوں کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جانب مادری سے اپنے حصول کا دعوی کریں ایک عورت نے ایسے ابریٹم ہے جس کو اس کا ہاپٹر بیرتا تھا بہت چیزیں تیار کیس پھر باپ مرگیا تو عاوت کے موافق بیسب یعنی دروا قع مبریمی ہے لیکن اسلام اس کے بجائے اس کا معاوضہ دلا تا ہے۔

جیزیں اس عورت کی ہوں گی مال نے دختر کے جہیز میں بہت چیزیں ہاپ کے اسباب سے باپ کی حضوری وعلم میں دختر کو دیں اور باپ ف موش رہاور دختر کوشوہر کے پیس رخصت کردیاتو ہا ہے کو بیافتیار ندہوگا کد دختر سے بیاسباب واپس کردے ای طرح اگر مال نے دختر کے جہیز میں معنا دیے موافق خرچ کیا اور باپ فا موش ہے تو بھی ماں ضامن نہ ہوگی بیقدید میں ہے۔ایک مرد نے ایک عورت ہے نکاح کیا اورعورت کوتین بزار وینار دست بیان دیئے اور بیعورت ایک تو نگر کی دختر ہے اور باپ نے اس کو جبیز ندویا تو امام جمال الدین وصاحب محیط نے فتویٰ دیاہے کہ شو ہر کوا ختیار ہوگا کہ موافق عرف دختر کے ہاپ ہے جہیز کا مطالبہ کرے اورا گروہ جہیز شدد ہے تو ا پنا دست ہے ں واپس لےاوراسی کوائمہ نے اختیار کیا ہے ایک مخض نے دوسرے کو دھوکا دیا کہ میں تیرے ساتھ اپنی دختر بڑے بھاری جبیز کے ساتھ بیاہ دول گااور تیرا دست بیان اس قدر دینار تخصے واپس دوں گا پس اس ہے دست بیان لے لیا اور دختر بلا جہیز اس کو دی تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے لیکن صدرالاسلام ہر ہان ایا ئمہومش کخ بخارا نے فتو کی ویا ہے کہ اگر باپ نے دختر کو پچھے جہیز نہ دیا تو شو ہر اس عورت کے دست ہیج ن مثل ہے جس قدر زاند ہووا پس لے گا اور صدر الاسلام وعماد الدین سفی نے بمقابلہ وست پیان کے مقدار جہیز کا انداز ہ یول فر مایا ہے کہ ہمقابلہ ہردینار دیست ہیان کے تین یا حیار دینار جہیز کے ہوں پس اگر باپ نے اس قدر شددیا تو دست یں واپس کر لے اور امام مرغینا کی نے فر مایا کہتے ہیہ ہے کہ تورت کے باپ ہے شو ہر پچھنیں لےسکتا ہے اس واسطے کہ نکاح میں مال مقصود نہیں ہوتا ہے یہ وجیز کر دری میں ہے ایک مخف نے اپنی دختر کے واسطے جہیز تیار کیا اور دختر کوسپر دکرنے سے پہیے مرگیا پھر باقی وارثوں نے جبیز کے مال ہےا پناا پنا حصہ طلب کیا پس اگر جمہیز کے وقت دختر بالغہ بیوتو ہاتی وارثوں کوان کا حصہ ہے گا ایسا ہی مذکور ہے ا دریمی صحیح ہےاس وجہ ہے کہ جب و ہ ہالغ تھی اور باپ نے اس کے سپر د نہ کیا تو قبضہ صحیح ہوگا اور ملک ثابت نہ ہوگی بخلا ف اس کے اگر صغیرہ ہوتو ہاتی وارثوں کو پچھے حصہ نہ ہے گا اس واسطے کہ صغیرہ کا قبضہ و بی اس کے باپ کا قبضہ ہے یہ جواہرا لفتا ویٰ میں ہے ایک عورت نے اپنا اسباب اپنے شوہر <sup>(۱)</sup> کو ویا اور کہا کہ اس کوفر وخت کر کے گندائی میں خرچ کر پس اس نے ایسا ہی کیا پس آیا مرد نہ کور پر اس کی قیمت لازم ہوگی کہ عورت کو دے دے تو فر مایا کہ باب بیفآوی جندی میں ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طلاق وغیرہ کی عدت میں ہے اس کوا یک شخص نے بدیں امید نفقہ ویا کہ بعد انفضائے عدت کے میرے ساتھ نکاح کرلے گی پھر جب اس کی عدت گزرگنی تو اس نے نکاح کرنے ہے انکارکیا پس اگراس مرد نے نفقہ دینے میں بیشر طکر لی کہ میرے ساتھ نکاح کر لے تو جو پچھٹر چہ دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے خواہ عورت مذکورہ اس کے ساتھ نکاح کرے یا نہ کرے اس کوصدر شہید نے ذکر فر مایا ہے اور سیجے میہ ہے کہ اگرعورت نے نکاح کرلیا ہے تو واپس نہ لے گا اور اگر نفاق میں بیشر طنہیں لگائی بلکہ فقط اس طمع سے نفقہ دیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اصح یہ ہے کہ داپس نہیں لےسکتا ہے ایسا ہی صدر شہیدً نے فر مایا ہے اور شیخ امام استاد نے فر مایا کہ اصح بیہ ہے کہ وہ بہر حال واپس لے گا خواہ اس کے ساتھ نکاح کر لے یا نہ کرے اس واسطے کہ بدر شوت ہے اور اس کومحیط میں اختیار کیا ہے اور بیرسب اس وقت ہے کہ مرو نے اس کونفتری درہم دیئے ہوں کہ جن کووہ اپنے مصارف میں خرج کرتی ہوا دراگر فقط اس کے ساتھ کھاتی ہوتو اس ہے پچھوا کہ نہیں لے سنتا ہے اور اگر ایک مرونے کسی محض سے باغ انگور میں بدین طمع کام کیا کہ اپنی دختر میرے ساتھ بیاہ وے گا مگراس نے بیاہ نہ کیا تو اس ہے اجرالمثل عملیا ہے خواہ دختر کے نکاح کرد ہے کی شرط کی جو یانہ کی جو بشرطیکہ اتنامعوم جو کہوہ اسی غرض ہے بیہ شقت در کار

ا ایس جنمیز جبیز کا سامان کرتے وقت به

لے جوایے کام کی مزدوری ہو۔

<sup>(</sup>۱) عظاہرا شوہرے بیمرادے کہجو بعد نکاح ہوجائے کے شوہر ہوجائے گانسالفعل۔

کرتا ہے اور استادظہ پر الدین نے فر مایا کہ یکھ نہیں لے سکتا ہے بیضل صدیں ہے ایک مرد نے دوسر ہے کی دختر کا خطبہ کیا ہیں باپ نے کہ یا چھا ابشر طیکہ تو چھ مہینہ یاس ل تک اگر مہر نقد اداکر ہے گا تو ہیں تیر ہے سہ تھ بیاہ دوں گا پھر مرد نہ کور نے اس کے بعد دختر نہ کورہ کے بیس باس سے سب مہر کا بندو بست نہ ہو سکا پس باپ نے اس کے سہتھ دفتر نہ کتا دی نہ کی بیس باس نے مہر میں بھیجا ہے فواہ ق تم شاک نے فر مایا کہ جو ماں اس نے مہر میں بھیجا ہے فواہ ق تم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے فراہ ق تم ہواس کو بھی واپس لے گا اور اس طرح جو بدیہ ہواور وہ ق تم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے وہ وہ تانف ہوگیا ہو یہ تانف بوگیا ہوسب واپس سے سکتا ہے تو مش کے نے فر مایا کہ جو مال اس نے مہر میں بھیجا ہے خواہ قائم ہویا تم ہوگیا ہو یہ تانف موگی ہو بہ سے کھ نیش ہوگیا ہو یہ کہ تو ہو ایس لے گا اور اس طرح جو بدیہ بواور وہ قائم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے اور جو تلف ہوگیا ہے یہ تلف کر ڈلا ہے اس میں سے پھر نیس ہوگا ہوں اس نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو ان کو میر سے میں شو ہر نے ایس بی کیا پھر سے ایک میں اس نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو ان سے خدمت کی ہو تھی تھی ام ابوا بقا تم نے فر ما یا کہ جو پکھ شو ہر نے لیا کہ ہو بی کے ایم ابوا بقا تم نے فر ما یا کہ جو پکھ شو ہر نے لیا کہ میں اس کو مہر میں ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

ك بالمناه

## متاع خانہ کی نسبت شوہروز وجہ کے اختلاف کرنے کے بیان میں

ا مام ابو صنیفہ وا مام ابو محد نے فرمایا کہ جس گھر ہیں شو ہروز وجد رہتے ہیں اگر اس کے اسباب موجود وہیں دونوں نے اختدا ف کی خواہ در حالیکہ نکاح قائم ہوئے یا قائم نہ ہو خواہ کی ایسے فعل سے جدائی واقع ہوئی جوشو ہرکی طرف سے واقع ہوا یا ایسے فعل سے جو زوجہ کی طرف سے واقع ہوا ہوتو جو چیزیں عادت کے موافق عورتوں کی ہوتی ہیں جیسے کرتیاں واوڑھنی و رچر خدو پٹارے و نخیرہ تو یہ عورت کی ہوں گی ال اس صورت میں نہ ہوگی کہ شوہرا پئی ملک ہونے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں عادت کے موافق مردوں کی ہوتی ہیں جیسے ہتھیار' ٹوبیاں' قبا' پڑگا' چیٹن' کمان وغیرہ ہمرد کی ہوں گی الا اس صورت میں نہ ہوگی کہ عورت اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں عردت وہم در کے ہوں گا الا اس صورت میں نہ ہوگی کہ عورت اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں عورت ومرد دونوں کی ہوتی ہیں جیسے غلام و ہا ندی و بچھونے وگائے و بکریاں و بیل وغیرہ و ہم درکے ہوں گے الا اس مصورت میں نہ ہوں گی کے عورت گواہ قائم کرے کہ میری ملک ہے یہ فائ قاضی خان میں ہے۔

ا کرشو ہر کی ایک ہے زائد ہیو یاں ہوں اور مر داور ان عورتوں میں اسہابِ خانہ کی نسبت اختلاف ہوا؟

اور اگر دونوں مملوک یا دونوں مکا تب ہوں تو بھی اسباب خانہ داری میں قول اس طرح تفصیل کے ساتھ ہو گا جیسا ہم نے بیان کیا ہے میر پیط میں ہے اور میرسب صور تیں جو ہم نے بیان کی ہیں بہر حال اس تھم برر ہیں گی مکان کی وجہ ہے ان میں پھے فرق نہو گا خواہ مکان نہ کورجن میں دونوں رہتے ہیں شو ہر کی ملک ہو یا بیوی کی ملک ہوادراگر زوجہ کے سوائے دوسراکسی کے عیال میں ہومشلا پسراہیے باپ کی عمال میں ہو یا باپ اپنی اولا دے عمال میں ہو یا اس کے مثل کوئی صورت ہوتو اشتباہ کے وقت اسہاب خانداس مخف کا ہوگا جس کے عیال میں ہے میدفقاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہر کی کئی زوجہ ہوں اور مرد اور ان عور توں میں اسباب خانہ کی نسبت اختلاف ہواپس اگرسب عورتیں ایک ہی گھر میں ہوں تو جو چیزیں زنانہ کی ہوتی جیں وہ ان سب عورتوں میں مساوی مشترک ہوں کی اوراگر برعورت ملیحدہ گھر میں ہوتو جواسیاب اس گھر میں بوو ہ ایعورت اور شو ہر کے درمیان موافق تفصیل مذکورس بقد کے مشترک ہو گا اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شریک نہ ہوگی محیط میں ہے اور اگر زوجہ نے کسی متاع کی نسبت اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ا پے شوہر سے خریدا ہے تو وہ متاع شوہر کی ہوگی اور عورت پر واجب ہوگا کہ گواہ قائم کرے اور اگر دونوں نے اس گھر کی ہابت جس میں دونوں رہتے ہیں اختلاف کیا کہ ہرا بیک نے اس پر اپنا دعویٰ کیا کہ بیمبرا ہے تو شوہر کا قول قبول ہو گالیکن اگرعورت نے گواہ قائم کئے یا دونوں نے اپنے اپنے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہوں پر حکم دیا جائے گا اور اگر کوئی گھر ایک عورت اور ایک مر دے قبضہ میں بواور تورت نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میرا ہے اور بیمیر اناام ہے اور مرد نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میرا ہے اور بیرتورت میری بیوی ہے کہ میں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کر کے اس کو پورا مبر دے دیا ہے لیکن مرد نے اس کے گواہ قائم نہ کئے کہ میں آزاد آ دمی ہوں تو عم دیا جائے گا کہ بیکھر اور بیمرد دونوں عورت کی ملک جیں اور ان دونوں میں نکاح نبیں ہے اور اگر مرد نے گواہ دیئے کہ میں اصلی آ زاد ہوں اور باقی مسئلہ بحال ہے تو مرد کی آ زادی کا حکم ہوگا اورعورت کے ساتھ نکاح کا حکم ہوگا اور بیحکم دیا جائے گا کہ بیدگھر اس عورت کی ملک ہے بیڈ آوی قامنی خان میں ہے۔

گھریلواسباب کی چیزوں میں اختلاف ہوا تو کس کا قول معتبرتصور کیا جائے گا؟

اگر ایسے اسباب میں جوزنا نہ ہوتا ہے دونوں نے اختلاف کیا اور دونوں نے اپنے گواہ قائم کئے تو شوہر کے واسطے علم دیا جائے گا پیمجیط میں ہےاورا گرعورت نے شو ہر کی روئی ہے سوت کا تا پھر جدائی ہونے سے پہلے یا بعد جدائی کے اس سوت میں دونوں نے اختلاف کیا ہیں اگر مرد نے جوردئی کوسوت کا نے کا تھم دیا ہومثلاً بوں کہا کہ اس روئی ہے میرے ۔اسطے سوت کا ت دی تو سوت شو ہر کا ہوگا اور عورت کی اس پر پچھا جرت نہ ہوگی لیکن اگر شو ہرنے اس کے واسطے کوئی اجرت معلوم مقرر کر دی ہوتو عورت کو و واجرت ملے گی اورا گرشو ہر نے اجرت مجبول مقرر کی ہویا بیشر ط کی ہوکہ سوت و کیٹر ادونوں میں مشتر ک ہوگا تو سوت شو ہر کا ہو گا اورعورت کے واسطے مردیر اجرالشل<sup>ع</sup> واجب ہوگا اورا گر دونوں نے اجرت میں اختلاف کیا چنانچہ بیوی نے کہا کہ میں نے اجرت پر کا تا ہے اور شو ہر نے کہا کہ بازا جرت تھا توقتم کے ساتھ شوہر کا قول تبول ہوگا اورا گرشو ہرنے عورت سے کہا ہو کہ تو اس لواینے واسطے کات لے توسوت عورت ہی کا ہوگا اورعورت پر پچھے واجب نہ ہوگا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا چنانچے مرد نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھے تھم دیا تھا کہ تو میرے واسطے سوت کات دے اور عورت نے دعویٰ کیا کہ نہیں جکہ تو نے کہا تھا کہ اپنے واسطے سوٹ کات لیے تو شوہر کا قول تشم کے

یہ و جو بمعنی فعل لا ہزئیں ہے بلکہ ریم ا دے کہ اگر لینا جا ہے تو گواہ لائے۔

اجرالشل لینی جوا ہے کا م کی مز دوری ہوتی ہے عورت کووہ دیا جائے گا۔

س تھ بھول ہوگا اور اکر یوں کہا کہ اس روئی کا سوت کا ت تا کہ سوت ('' ہمارے واسطے صل ہوتو سوت مردی کا ہوگا اور کورت کے واسطے اجرائشل واجب ہوگا اور اگر اس قدر کہ کہ اس کا سوت کا ت اور اس سے زیادہ کچھٹہ کہ تو سوت شوم کا ہوگا اور اگر کورت کوسوت کورت کا ہوگا اور گورت کوسوت کورت کا ہوگا اور گورت پر اس روئی کے مثل روئی سوت کورت کا ہوگا اور گر اس صورت میں دوئوں نے اختما ف کیا کہ شوم رنے کہا کہ تو نے میری اجازت سے سوت کا تا ہوا و گورت نے کہا کہ بدوں تیری اجازت سے سوت کا تا ہوا و گورت نے کہا کہ بدوں تیری اجازت کے میں نے کا ت لیا ہے تو شوم کا قول قبول ہوگا اور اگر شوم روئی اپنے گھر لا یا اور کورت سے کہا کہ بدوں تیری اجازت کے میں نے کا ت لیا ہے تو شوم کا قول قبول ہوگا اور اگر شوم روئی کے مثل روئی واجب ہوگی اور بیسوت کی میں ہوتا ہوگا ہورا گر مورت کے اس کا سوت کا ت لیا ہیں اگر شوم روئی کر تا ہو کہ وی کہ میں نے اجازت دی تھی تو شوم کا قول قبول ہوگی چنا نچیا گر شوم میں گوشت لا سے اور کورت اس کی اس کو پیکا و سے قوطعا مشوم کر کا ہوتا ہے اور ای طرح اگر کیٹر سے میں اختلاف کیا چنا نچیا گر شوم کی گوگا ور آگر کیٹر اپنے کے واسطے سوت میری اجازت سے ویا ہے اور کورت نے کہا کہ بغیر اجازت دیا ہوگا شوم کی کو قول قبول ہوگا ہوگا ہوگی گافٹی قاضی خان میں ہے۔

♥: <\r/>

#### تكاح فاسدواس كے احكام كے بيان ميں

عورت كامتاركت ہے آگاہ ہونا كوئى لا زمى شرط نبيں :

جب نکاح فاسد واقع ہوتو شوہر و زوجہ میں قاضی تفریق کرا دے گا پس اگر ہنوز شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت کے داسطے پکھ مہر ندہوگا اور نہ عدت واجب ہوگی اور اگر اس عورت کے ساتھ وطی کر بی ہوتو عورت ندکور ہ کومبر سمی اور مبرمثل میں ہے جو کم مقد ارہو ملے گی بشرطیکہ اس نکاح میں مبرسمی ہو گیا ہواورا اُر نکاح میں بجھ مبرقر ارنہ پایا ہوتو عورت مذکورہ کومبرمتاں جا ہے جس قند رہو ہے گا اور عدت واجب ہو گی اور جماع و ہمعتبر ہے جو فرج کی راہ ہے ہوتا کہمر دیذکورمعقو دعلیہ بھریانے والا ہوجائے اور عدت اس وفت سے شور ہوگی کہ جب قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی ہےاور بیرہارے ملائے شل شکا مذہب ہے بیرمحیط میں ہے اور مجموع اسوازل میں لکھا ہے کہ نکاح فاسد میں جوطلاق ہوتی ہے وہ متار کت بعنی باہم ایک دوسرے کو جھوڑ وینا ہے طلاق شرعی نہیں ہے چنا نچے تعدا دا طلاق بینی تین طلاق میں ہے کوئی عدد <sup>ایس</sup> کم نہ ہوگا بیرخلاصہ میں ہے اور نکاح فاسد میں بعد دخول کے متار کت فقط بقول ہوتی ہے مثلٰ بوں کیے کہ میں نے تیری راہ حجموڑ دی یا تجھے حجموڑ دیا اور خالی نکات کے انکار سے متار کت نہ ہوگی کیکن اگرا نکار کے ساتھ ریکھی کہا کہ تو جا کراپٹا نکاح کر لے تو یہ کنار کت ہوگی اور بعد دخول واقع ہونے ئے ایک کے دوسرے کے یاس نہ جانے ہے متارکت نہ ہوگی اور صاحب المحیط نے فر مایا کہ بل دخول کے بھی متارکت <sup>()</sup> بدوں قول کے تفقق نبیں ہوتی کے اوران دونو پ میں سے ہرا یک کو بدول حضوری دوسرے کے سنخ نکاح کا اختیار ہوتا ہے اور بعد دخول واقع ہونے کے بدوں دوسرے کی حضوری کے نشخ نکاح کا اختی رہیں رہتا ہے ہیروجیز کردری میں ہے اور دونوں میں ہے جومتارک (۴) نہیں ہوا ہے اس کا آگاہ ہونا متارکت صحیح ہونے کے واسطے شرط ہے اور یمی صحیح ہے چنانچے اگر اس کو آگا ہی نہ ہوئی توعورت کی عدد منقصی نہ ہوگی بیہ تلبیہ میں ہے اور سیح بیہ ہے کہ عورت کا متارکت ہے آگاہ ہونا شرط نہیں ہے جیسے کہ طلاق میں شرط نہیں ہے اور عدت و فات کی نکاح فاسد میں واجب نہیں ہوتی ہے اور نہ نفقہ وا جب ہوتا ہے اور اگر نکاح فاسد میں نفقہ ہے کے کرے تو جائز نہیں ہے بیدوجیز کر دری میں ہے اور نکاح فاسد ہے جواولا دپیدا ہو اس کا نسب ٹابت ہوتا ہے اور دخول کے وقت ہے امام محمد کے نز دیک نسب کے واسطے مدت شار کی جائے گی اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ اس برفتو کی ہے میں بین میں ہے نکاح فاسد میں دخول ہے پہلے کوئی تھم ثابت نہیں ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی عورت ہے بزکاح فاسد نکاح کیا پھراس کی ماں کوبشہوت جھوا پھراس عورت منکوحہ کوچھوڑ دیا تو اس کواختیار سیبوگا جا ہےاس کی ماں سے نکاح کرلے بیرخل صہ

اور اگر مطلقہ نے نکاح کیا پھر کہا کہ میں عدت میں تھی تو اُس کے قول کی تقیدیق سے پہلے کن

چیزوں کا جائزہ لینا جا ہے؟

آزاد نے اگر اپنی بیوی کوخر بداتو نکاح فاسد ہوج ئے گا بخلاف غاہم ماذون کے کداگر اس نے اپنی بیوی کوخر بدتو بہ تھم نہیں ہے بدہراجیہ میں ہاورنکاح فاسد میں دخول کرنے ہے مصن شہوگا اوراگر بعد تفریق اس عورت سے وطی کی تو صد ماری جائے گی بید معراج الدرابیہ میں ہے اوراگر بنکاح فاسد عورت سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ ضوت کی پھراس کے بچہ پیدا ہوا اور شوہر نے دخول ہے انکار کیا تو امام ابو پوسف سے دوروا بیش میں ایک روایت میں فرمایا کہ نسب ٹابت ہوگا اور مہروعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نسب ٹابت ہوگا اور مہروعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نسب ٹابت کے ساتھ ضوت شرکی ہوتو بچے مرد نہ کورکولا ذم نہ

یعنی اگر بعداس کے نکاح میچے کر لے تو اس کو پورے تین طلاق کا اختیار ہو گا اور دوطلاق اس عورت کے حق میں مغلظ شار نہوں گے۔

ا قال المترجم واضح رہے کہ ملائے فرمایا کہ جاہے کاح فاسد کہویا باطل کہوفرق نہیں ہے فتفسر۔

سے اختیار ہو گااورا گرنکاح میچ ہوتا تو بینکال جائز ندہوتا اورا گریال کوبشہوت ند چھوا ہوتو عورت ہے بھی دو بارہ نکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایک دوسرے کوچھوڑ دینا۔

<sup>(</sup>۲) مجوز ريخ والايه

(€): ♠

### رقیق کے نکاح کے بیان میں

نفقہ کے کہ نفقہ کے واسطے ہار ہارایک بعد دوسرے کے فروخت ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پورا ہوجائے گا اورا گرغلام مرگیا تو مہر ونفقہ س قط ہوجائے گا یہ بین میں ہے جومہر غلام کر بدول اجازت مولی کے واجب ہواس کے واسطے بعد آزادی کے ماخوذ ہوگا یہ فاولی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت سے ہزار درہم پراپنے غلام کے ساتھ نکاح کر دیا پھراسی عورت کے ہاتھ نوسو درہم کوغلام مذکور فروخت کر دیا:

اگر کسی عورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا پھر جا ہا کہ بنکاح صحیح اس سے نکاح کر لے اور مولیٰ سے دویاہ اجازت نہیں لی تو امام اعظم میں کے نز دیک اس کو بیا ختیار نہ ہوگا:

مولی کواپے سب مملوکوں پر نکاح کے واسطے جبر کرنے کا اختیار ہے سوائے ایسے غلام یا ہا ندی کے جس کو مکا تب کر دیا ہو کہ فی العمابية ہیں مکا تب ومکا تبدنکاح کے واسطے مجبور نہیں کئے جاسکتے ہیں اگر چہ ضغیر ہوں اور سیمسکلہ نہا ہت غریب مسائل ہیں ہے کہ امر نکاح ہیں صغیر وصغیر و کی رائے کا اعتبار کیا گیا ہے جی کہ مشائخ نے فر مایا کہ اگر مولی نے ان دونوں کا نکاح کیا تو ان دونوں کی اجتبار نہ ہوگا اجازت پر موقوف ہوگا اور پھر اگر دونوں مال اواکر کے آزاو ہو گئے تو جب تک دونوں صغیر رہیں تب تک ان کی رائے کا اعتبار نہ ہوگا جگہ تنہا مولی کی رائے دوالی کی رائے معتبر ہے ہے ہیں ہیں ہے اور اگر مولی نے مکا تبصغیرہ کا نکاح کیا پھر وہ مال کتابت اواکر نے جگہ تنہا مولی کی رائے دوالی کی رائے معتبر ہے ہے ہیں ہیں ہے اور اگر مولی نے مکا تبصغیرہ کا نکاح کیا پھر وہ مال کتابت اواکر نے

ل اس میں اشارہ ہے کہ مدہر یغیر آزاد کئے آزاد نہ ہوگا اور کتاب الشروط میں صریح ندکور ہے فاحفظ۔

ال والى حائم اسلام\_

<sup>(</sup>۱) کیعنی موٹی نے نکاح کی اجازت نبیں دی۔

<sup>(</sup>٢) في الحال ما خوذ نه مو كايه

ے پہلے نکاح پر راضی ہوگئی اور اجازت دے دی چھر ہال اوا کر کے آزا دہوگئی تو فی الحال اس کو خیارہ صل نہ ہوگا اس واسطے کہ و وصفیر ہ ے پھر جب بالغہ ہوگی تو وفت بلوغ کے اس کو خیار عتق حاصل ہوگا بیکا فی میں ہے اور اگر اس مکا تبہ نے نہ نکاح کی اجازت وی اور نہ رو کا بیباں تک کہ ماجز ہوگئی اور رقیق کر دی گئی تو کا ح ند کور باطل ہو جائے گا چنا نچدا کر پھراس نے اجازت دی تو کچھے کار کہ نہ ہو گا اور ا گر بچائے مکاتبہ باندی کے مکاتب غلامصغیر ہو کہ موں نے بدوں اس کی اجازت کے کسی عورت ہے اس کا نکاح کیا پھروہ ماجب ہو کرر قبل کر دیا گیا تو نکاح باطل ند ہوگا بلکہ مولی کی اجازت پر موقو ف رہے گا بیمجیظ میں ہے اور نکاح کی اجازت دینا نکاح فاسد کو بھی شال ہے اور بدامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک فقط نکاح سیجے پر ہوگا سیبین میں ہے پس اگر سی عورت ہے بنکائ فاسد نکاح کیا پھر جا باکہ بنکاح سیجے اس سے نکاح کر لے اور مونی ہے دوباہ اجازت نہیں لی تو امام اعظم کے نز دیک اس کو بیا فقیار نہ ہو کا اس واسطے کہ نکاح فاسد کر لیتے پراجازت اوری ہوگئی یہ ہدائع میں ہےاورا گراہے تاام کے واسطے مطنقا نکاح کر لینے کی اجازت وی پس اس نے بزکاح فاسدایک عورت ہے نکاح کیا اوراس کے ساتھ وخول کرایا توامام اعظمیم کے نز دیک غدام ندکور پر فی الحال مہراما زم ہو گا کذفی المحیط چنانچیا گرمو جب تم دایا یا جائے تو غارم ند کورکوفی الحال فروخت کر کے مهر دیا جائے گا بخلا ف صاحبین کے کہ بعد آزاد کے ماخوذ ہوگا اورا گرموٹی نے صریحاس کونکاح فاسد کی اجازت دی ہوتو نکاح فاسد کر کے دخول کر لینے سے بالا تفاق فی الحال اس پرمبر لا زم ہوگا یہ بدائع میں ہےاورا گراہیے تعام کومطعقاً نکاح کی اجاز ت دی پس اس نے ووعورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا تو دونو پ میں ہے کوئی عورت جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اجازت کے ساتھ کوئی ایسی بات بائی جائے جس سے مام اجازت ہونا ثابت ہومشائیوں کہا کہ جس قدرعورتوں ہے تیراجی میا ہے نکاح کر لے بااس کے مثل الفاظ بیان کئے تو البیتہ ہوسکتا ہے کہا جازت عام ہوگی پس دوعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے اورا گرمولی نے نکات کے بعد کہا کہ میری مراد پیھی کدد وعورتوں سے جاہے نکاح کر لے تو دونوں کا انکاح جائز ہوگا پیمحیط میں ہے۔

اگر غلام یابا ندی نے بدول اجازت مولی کے نکات کیا پھر قبل دخول کے مولی نے اجازت دی یا بعد دخول کے اجازت دی تو تف کے بطل ہوجائے گا ہے متا ہیں ہم ہوگا اور اگر قبل اجازت کے خلاص دی تو تف کے بطل ہوجائے گا ہے متا ہیں ہم ہوگا اور اگر قبل اجازت کے خلاص دخول کے واجب ہوا ہوخواہ مہر سمی ہویا مہر شل ہوخواہ ہا ندی کہ جو کے مہر لازم آئے وہ مولی کا ہوگا خواہ فقط عقد ہے لہ زم ہوا ہو یا بسبب دخول کے واجب ہوا ہوخواہ مہر سمی ہویا مہر شل ہوخواہ بندی کہ خواہ فقط عقد ہے لہ زم ہوا ہو یا بسبب دخول کے واجب ہوا ہوخواہ مہر سمی ہو یا ام ولد ہوسوائے مکا تبہ با ندی کے اور سوائے ایسی باندی کے جس میں ہے کی قدر آزاد کیا گیا ہو ہو جب انہیں دونوں کا ہوگا ہے بدائع میں ہے ایک شخص نے اپنی ہاندی کا نکاح کردیا گاس کردیا یا اس نے باجازت مولی خود نکات کی پھر وہ آزاد کیا گئی تو باندی کا نکاح کردیا پھر اس کو آزاد کیا گئی تو باندی کا نکاح کردیا پھر اس کو آزاد کیا گئی تو باندی کی ہوگی اور ای مولی کی ہوگی ہے این رشم نے امام محکہ سے اور اگر اپنی باندی کی ہوگی ہے جو طرح اگر اس کو فروخت کیا پھر شو ہر نے مہر میں ہو ھایا تو ہو تھی مشتری کی ہوگی ہے کہ ذیا د تک ہوگی ہے کہ ذیا در آگر اپنی باندی کی ہوگی ہے مولی کی ہوگی ہے اور آگر اس کو فروخت کیا پھر شو ہر نے مہر میں ہو ھایا تو ہو تھی مشتری کی ہوگی ہے مولی کی ہوگی ہے کہ ذیا در قبر میں ہو ھایا تو ہو تھی مشتری کی ہوگی ہے مولی سے اور آگر اس کو فروخت کیا پھر شو ہر نے مہر میں ہو ھایا تو ہو تھی مشتری کی ہوگی ہے مولی کی ہوگی ہو گئر ہو کی کہ دیا ہو تو سے کہ ذیا در قبر میں ہو ھایا تو ہو تھی مشتری کی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہو گئر ہو کہ کہ کہ دو گئر ہو گئر ہو

۳

ا ۔ ۔ ۔ قولہ بوری ہو گئی تعنی جواج زت موٹی نے ناام کو نکاٹ کرنے کی وی تھی وہ ناام نے جَبد نکاخ فاسد کریا بوری ہو چکی ہذااس نکاٹ سیجے کا اختیاراس کو نہ ہو گا تا وقتیکہ دویارہ اجازت ندلے۔

ع موجب ادامثانی مفوله کامبر مغجل ہواور اس نے طابق و مے دی تو فی الحال ادا کرنا واجب ہوا۔

تو قف یعنی ا ب ا جازت پرمنعقد نکاح موقوف ندر با بلکه نکاح بی باطل ہو گیا۔

ایک باندی نے بدوں اجزت اپ موٹی کے نکاح کرلی اور سودر ہم مہر تقہرائے پھر مولی نے شوہر سے کہا کہ میں نے اس شرط سے اجازت دی کہ تو میرے واسطے بچاس در ہم بڑھا دے اور شوہر نے اس سے انکار کیا تو بیا جازت نہیں ہے اور ندر دہے پس موٹی کو اختیار ہوگا کہ چاہے اجازت و ب دے اور ای طرح اگر کہا کہ نیس اجازت دیا ہوں یہاں تک کہ تو میر بے واسطے بچس در ہم بڑھا دے یا الا پچاس در ہم بڑھانے پر تو بھی یہ تھی مہر ہم ہو اور اگر شوہر نے اس کو قبول کر لیا تو بیز دتی اصل مہر کے ستھی کر کیدست مہر قرار دیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیس دیا ہوں کو قبول کر لیا تو بیز دی اصل مہر کے ستھی کر کہ اجزت نہیں دیا ہوں اور اجازت دے دوں اگر تو مجھے بارہ در ہم بڑھا دے تو بین کاح کی دونی اور نکاح اول باطل ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میں نے ہوں اور اجازت دے دوں اگر تو مجھے بارہ در ہم ہڑھان کہ اور تکار کی اور نکار کہا کہ میں نے بچاس در بینار پر نکاح کی اجزت تر میں اور شوہر نے اس کو قبول کیا تو بچاس در بم ہوں گا ہی گئی میں ہے۔ اگر شوہر نے اس کو قبول کیا تو بچاس در بم ہوں گا ہی شرط پر کہ تو مجھے اختیار کر لے اور تیرے واسطے بچاس در بم میں تو جو جو اور تیرے واسطے بچاس در بم میں نیاد دونی سے موب کے اور بیز یادتی موب کے اور بیز یادتی موبی کے واسطے بچاس در بم میں در بم میں زیادہ بیں توضیح ہے اور بیزیادتی والے موبی سے میں توضیح ہے اور بیزیادتی موبی کے واسطے بوگی بیر محیط سرخس میں ہے۔

میر سے مہر میں زیادہ بیں توضیح ہے اور بیزیادتی موبی کے واسطے ہوگی بیر محیط سرخس میں ہے۔

کا نکاح نہیں کر سکتے:

اگر باندی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا پھر مولی نے گواہوں کے حضور میں اجازت دی تو نکاح سیحے نہ ہو گا ہے کا فی میں ہے باپ و داواووسی و قاضی و مکا تب وشریک مفاوض کے سہب لوگ ہاندی کے نکاح کردیئے جیں اور غلام کا نکاح نہیں کر سکتے جیں اور غلام ہاذون وطفل ماذون ومضارب وشریک عنان امام اعظم وامام محمد کے نز دیک ہاندی کا تکاح نہیں کر سکتے ہیں اور اگر باپ نے یہ

اذ ن یعنی کہا کہ میں نے تختبے نکاح کے معاملہ میں اجازت دی تو اس لفظ سے اس کو نکاح کی اجازت حاصل نہ ہوگی۔ مغاوض برابر کفالت سے مساوی شریک عنان میں مساوات شرط نہیں ہے کتا ب الشرکة دیکھو۔

وصی نے صغیر کی با ندی کا نکاح اپنے نوام کے ساتھ کر دیا تو تہیں جائز ہے بیرخلاصہ میں ہےاور اگر اپنی باندی کا نکاح اپنے نوام کے ساتھ کر دیا توعورت کا مہراس پر لازم نہ ہوگا ہے مجیط میں ہے اورا گراپنی باندی کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس عورت کے امر طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے جب میا ہول گا طلاق دے دون گا پس اگر مولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اس باندی کا نکاح تیرے سے تھاس شرط پر کیا کہ اس باندی کے امرطلاق کا اختیار میرے قبضہ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا اور غلام نے قبول کیا تو سیجے ہاورا ختیارطلاق مولی کے قبضہ میں ہوگا اورا گرغلام نے ابتداکی اور کہا کداپی باندی کا نکاح میرے ساتھ کردے بدی شرط کہ طلاق کا اختیار تیرے قبعنہ میں ہے جب تیراجی ج ہے طلاق دے دینا پس مولی نے نکاح کردیا تو امرطلاق کا اختیار مولی کے قصد میں ندہوگا ہے وجیز کروری میں ہے اور اگر باپ نے پسر کی با ندی کا نکاح پسر کے غلام سے کر دیا تو امام ابو یوسف کے نزویک ج نزنے اور اس میں امام زقر نے خلاف کیا ہے اور اس وجہ ہے امام ابو یوسٹ کے نزویک جائزے کہ ایک صورت میں مہر نا مرک گردن مے متعلق نہیں ہوتا ہے اور نداس میں ضرر ہے ہیں باپ کواختیار ہوگا بدمجیط سرھسی میں ہے اور اگر غلام نے یا مکاتب نے یامہ بر نے یا ام ولد کے پسر () نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کیا پھر قبل اجازت مولی کے اس کو تین طلاق وے دیں تو یہ طلاق جمعنی متارکت نکاح ہےاور درحقیقت طلاق نہیں ہے حتی کہ عدد طلاق میں سے پچھی کم نہ ہوگا اور اگر بعد طلاق کے اس عورت ع ہے وطی کی تو صد ماری جائے گی اورا گرطلاق کے بعدمولی نے اجازت دی تو کچھکا رآمدنہ ہوگی اورا گرالی طلاق کے بعدمولی نے اجازت دی کہ اسعورت ہے نکاح کر لے تو میرے نز دیک نکاح کر بینا مکروہ ہے لیکن اگر نکاح کرلیا تو میں دونوں میں تفریق نہ کروں گا بیمجیط میں ہے اور اگر بائدی دو مخصول میں مشترک ہے پھر ایک مولی نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا اور شوہر نے اس کے ساتھ وخول کیا تو دوسرے مولی کوا ختیار ہوگا کہ نکاح توڑوے ہیں اگر نکاح تو ڑویا تو ہاندی ندکورہ کونصف مبراکشل ملے گا اور جس مولی نے نکاح کرویا ہے اس کونصف مسمیٰ و نصف مہراکمثل دونوں میں ہے کم مقدار ملے گی پیظہیر رید میں ہے ایک با ندی مجبول النسب ہے اس نے اپنے شو ہر کے باپ کے واسطے اقر ارکیا کہ اس کی رقیق ہوں اور شو ہرنے کہا کہ بیاصل حرہ ہے پھر باپ مرگیا تو نکاح منتخ ہوجائے گا بیعما ہیے میں ہے ایک باندی نے بدوں اچازت مولی کے نکاح کیا پھرمونی نے اس کوفر وخت کیا پھرمشتری نے نکاح کی اجازت دے دی پس ا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو سیجے ہے ور نہیں اس واسطے کہ مشتری کے حق میں یہ باندی بسبب خرید کے قطعی حلال ہوگی اور حلت تطعی جب حلت موتو ف <sup>(۲)</sup> پر طاری ہوتی ہے تو حلت موتو ف کو ہاطل کر دیتی ہے ٰہذا اگر مشتری ایسا محض ہوجس کواس باندی سے وطی کرنا حلال ہی نہ ہوتو نکاح نہ کورمطلقا جائز ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اس طرح مکا تب ہا ندی نے اگر بغیر ا جازت مولی کے نکاح کیا پھرمولی مرگیا پھروارث نے اس کے نکاح کی اجازت دی تواجازت سیجے ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

غلام نے اگرحرہ عورت سے یا مکا تنبہ نے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جا ٹر نہیں:

مکا تب کا نکاح باجازت وارث جائز ہے میہ تماہیہ میں ہے اور اگر کسی نے اپنے غلام کواجازت وی کہ اپنے رقبہ پر نکاح کرے پس اس نے باغدی یامہ برہ یاام ولد سے ان کے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جائز ہے اور یہ غلام ان عور تو ں

ا یعنی نکاح کی منکو حدکوتین طلاق یا دو طلاق کا جس قدرا ختیارتم اس میں کوئی کی نہ آئے گی۔

ہے۔ اورا کر واقعی طلاق ہوتی تو تین طلاق کی صورت میں صدنہ ماری جاتی فاقہم <u>۔</u>

سے ۔ قولہ عورتوں بعنی ان میں ہے جس کسی ایک کے ساتھ نگاح کیا اس کے مولی کا ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) جومونی کے نظفہ سے نیل ہے۔ (۲) کیونکہ مولی کی اجازت پر نکاح موقوف تھا۔

کے مولی کا ہوجائے گا اورا گرحرہ مورت ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو نہیں جائز ہے اور ای طرح اگر مکا تبہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو بھی تہیں جائز ہےاور بیرسب اس وقت ہے کہ غلام کو بیا جازت دی کہا ہے رقبہ پر کسی عورت سے نکاح کر لے اور اگر صرف بیا جازت دی که کسی عورت ہے نکاح کر لے اور مینه کہا کہ اپنے رقبہ پر نکاح کر لے پس اس نے آزادیا مکا تبہ یامد ہرہ یا ام ولد ہے اپنے رقبہ تکاح کیا تو استحساناس کی قیمت پرنکاح جائز ہوگا ہے جیط میں ہاور یہ جواز اس وفت ہے کہ اس کی قیمت مہمتل کے برابر ہویا اس قدر زا کد ہوکہ جس قد رلوگ اپنے انداز وہیں خسارہ اٹھا لیتے ہیں اورا گر اس قد رزیادہ ہو کہ لوگ اپنے انداز وہیں ایسا خسارہ نہیں اٹھا تے ہیں تو نہیں جائز ہے جی کہ اگر اس صورت میں عورت کے ساتھ دخول کرنی بوتو غلام نہ کور ہے مہر کا مطالبہ نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ غلام ندکور آزاد ہوجائے میکا فی میں ہےاور اگراہے مکا تب یامد ہر کواجازت دی کہاہے رقبہ پر نکاح کر لے پس اس نے اپنے رقبہ پر یا ندی یا مد برہ یا ام ولدے نکاح کیا تو جائز ہے ای طرح اگر آزادہ یا مکا تبہ ے نکاح کیا تو بھی جائز ہے پھر جب نکاح جائز ہوا تو مكاتب يدبر برواجب موكاكرائي قيمت كى قدرسعايت كرك اداكر ايك غلام في آزاد وياباندى يامكاته يوام ولديد بره ي بدوں اجازت مولی کے اپنے رقبہ پر نکاح کیا پھرمولی کو پیز پہنچی اور اس نے اجازت دے دی بس اگر اس نے ہاندی یا ام ولدیا مدبرہ ے نکاح کیا ہوتو مولی کی اجازت کا آمہ ہوگی اور نکاح سیح ہوگا اور اگر آزادیا مکا تبہ سے نکاح کیا ہوتو اجازت کارآمد شہوگی اور اگر اس نے کسی آزادعورت سے اپنے رقبہ پر نکاح کر کے دخول کرایا ہوتو غلام پرائی قیمت اورعورت کے مہراکشل دونوں میں ہے کم مقدارلا زم ہوگی پھراس کے بعد ویکھا جائے گا کہ اگر بعد اجازت مولی کے اس نے وخول کرلیا ہے تو بیمقد ارمبر کی اس کی کرون پرقر ضہ ہوگی کہ اس کے واسطے غلام فروخت کیا جائے گاالا بیر کہ مولی اس قدروے دے اور اگر مولی کی اجازت نکاح دینے سے پہلے غلام نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہے تو غلام مذکور بعد آزادی کے اس مقدار کے لئے جواس کے ذمہ لازم آئی ہے ماخوذ ہوگا اور اگر کسی باندی یامہ برہ یا ام ولدےا ہے رقبہ پر نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرلیا ہیں اگر مولی کی اجازت دینے کے بعد دخول کیا ہے تو مبرسمیٰ ہی لا زم ہوگا یعنی رقبہ غلام مذکور پس بیغلام اس عورت کے مولی کا ہوجائے گا اور اگر اپنے مولی کی اجازت دینے سے پہلے دخول کرلیا ہے تو بھی یہی تھم ہے کہ مبرسمیٰ ہی واجب ہوگا لیعنی بیانام مذکوراس عورت کے مولیٰ کا ہوجائے گا۔

ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا پھر آزادہ سے نکاح کیا پھر مولیٰ نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا:

المارے بعضے مش کے نے فر مایا کہ بیتھم نہ کور بدلیل استحسان ہے بیٹ کیا شام نے بدوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا چرآ زادہ ہے نکاح کیا چرمولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا اوراگر آزادہ سے نکاح کیا چرمولی نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو امام اعظم کے نزویک آزاد کا نکاح جائز ہوگا اوراس فرح اگر خلام نے ایک عورت سے نکاح کیا چرمولی کو فرر ہوئی اوراس نے سب کہ طرح اگر غلام نے ایک عورت سے نکاح کیا چرایک عورت سے نکاح کیا چرمولی کو فرر ہوئی اوراس نے سب کہ اجازت دے دی اور ہنوز غلام نے کسی سے دخول نہیں کیا ہے تو تیسری عورت کا نکاح جائز ہوگا اوراگر دخول سب سے کرلیا تو سب کا نکاح فاسد ہوگا نے طبیر مید سے سے اوراگر بدوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا چرایک باندی سے نکاح کیا اور دونوں میں پھرمولی نے سب کے نکاح کی اجازت دی تو افراک کیا چرمولی نے سب کی اجازت دی تو امام ابوضیف نے فر مایا کہ ہردوآ زادہ کا

نکاح سیج ہوگا اور اگر دو باند یوں سے ایک عقد میں نکاح کیا اور ایک کے ساتھ دخول کیا چردو آزادہ کورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا
اور ایک کے ساتھ دخول کرلیا پھرمولی نے ہردوفریق میں سے ایک فریق کی اجازت وی تو ان میں سے کی کا نکاح جائز نہوگا یہ بھید
اور ایک کے ساتھ دخول کرلیا پھرمولی نے ہردوفریق میں سے ایک فریق کی اجازت وی تو ان میں سے کاح کیا پھرمولی نے سب ک
اجازت دی تو دونوں آزادہ کا نکاح جائز ہوگا اور اگر فلا مے ان سب کورتوں سے دخول کرلیا ہوتو سب کا نکاح قاسد ہوگا ایک فاام
نے ایک آزادہ کورت سے نکاح کیا پھر غارم نے ہا کہ ولی نے جھے اجازت نیس دی تھی اور اس نے نکاح تو ڑ دیا ہا اور کورت نے
کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میں تفریق کرادی ہے نگی اس واسطے کہ غلام نے اقرار کیا کہ نکاح فاسد ہے پس اگر غلام نے اس ک
ساتھ دخول کیا ہوتو عورت کا پورام ہر واجب ہوگا اور آئر تک ہے جھے نیس معلوم کہ مولی نے اس کواج زت دی تھی یا نہیں تو بھی بہی تطمیر سیمس ہا اور ای حس مورت میں عورت کے اور ایک کردی تو جاز کہا تھی بہی تعلیم میں معلوم کہ مولی نے اس کواج زت دی تھی یا نہیں تو بھی بہی تعلیم میں معلوم کہ مولی نے اس کواج زت دی تھی یا نہیں تو بھی بہی تعلیم میں اور ایک کردی تو جاز ہو تو ہو نہ ہو ہوں تا تار خود میں جامع اجوام میں خواہوں کے حصد رسد وصول کر لینے کے بعد بھر رز اند کے اس سے مطالبہ کیا جائے گی جے تر ضہ صحت وقر ضہ دیا دیا دیون میں ہوتا ہے بیا تا قدر میں میں موتا ہے بی گا تقدیم میں ہے۔

ا گرقبل دخول کے مولی نے باندی کوآ زاد کیا اوراس نے شوہر سے فرفت اختیار کی تو مہرسا قط ہوگا:

لے۔۔۔۔ ابتدائے نکاح بینی اگر ملکیت کاحق ہوتو ابتدائے نکا ٹنبیں ہوسکتا ہاں اگر پہلے بغیر ملک کے نکاح ہوا ہو پھرا تفاق ہے شوہروز وجہ میں ہے کوئی دوسرے کا مالک ہوا تو یہ بقائے نکاح کی حالت میں ہوا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بكراتى ريكا-

کیکن اگر بالکے مذکور کے مرجانے کے بعدال کا بیٹا اس سے نکاح کر ہے تو جا ئز نہیں ہے ای طرح اگر زید کا غلام ہے اورعمرو کی باندی ہے پس دونوں نے باہم بیچ کر لی اور زید نے باندی پر قبضہ کرلیا اور پھرعمرو کے ساتھ اس باندی کا نکاح کر دیا پھرغلام مذکور قبضہ کرنے سے پہنے مرگیر تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اگرغلام مرجانے کے بعدابتداءٔ نکاح کیا تونہیں جائز ہے بیا فی میں ہے۔

باندى كے واسطے كونسى شرا يَط مقتضائے عقد نہيں:

اگر م کا تب نے اپنی زوجہ بیا ہے مولی کی زوجہ کوخرید اتو نکاح فاسد نہ ہوگا اورا گر اس عورت کو ہا سُنہ کر کے چھراس ہے ابتداءً نکاح کیا تو نہیں جائز ہےاوراسی طرح اگرانکے محض مرگیا اوراس کی دختر اس کے مکاتب کے تحت میں ہے یعنی نکاح میں ہے یااس ک ایسے غلام کے تحت میں ہے جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہے کہ بعدمیری موت کے آزاد ہو تگر میت مذکور پر اس قدر قرضہ ے کہ جواس کے تمام مال کومحیط ہے تو نکاح دختو فاسد <sup>کہ</sup> نہ ہو گا اور اس طرح اگر دوغلام ہوں اور میت نے ان دونوں میں سے ایک غیر معین کے عتق کی وصیت کی ہوتو ان دونوں میں ہے جس کے تحت میں میت کی دختر ہے اس کے لحاظ ہے دختر کا نکاح فاسد نہ ہوگا قال المتر جم کیکن اگرعتق کے واسطے دوسرامتعین ہوکر آزا د ہوگیا تب فاسد ہوجائے گا اوراگرا یسے دونوں غلاموں کی تحت میں ایک ایک دغتر مولی کی ہوتو اس کی کوئی روایت موجودنبیں ہےاورا گرمولی نے اپنی با ندی کی وصیت اس کےشوہر کے واسطے کر دی تو نکاح فاسد نہ ہوگا یہاں تک کدمونی کے مرنے کے بعد شو ہرند کوراس وصیت کو قبول کر لے تب فاسد ہو جائے گا اور اگر غلام بذکور پر دختر مولی یا دوسر ہے سمسی کا قرضہ ہوتو غلام (۱) پر ایسا قرضہ ہونا مانع میراث نہیں ہے نہذا نکاح فاسد ہوجائے گا بیعتی ہیے میں ہے اورا گرکسی نے اپنی ہاندی کا نکاح کرویا تو مونی پر بیرواجب نہ ہوگا کہ باندی ندکوراس کے شوہر کی شب باشی میں دے بس باندی مذکورا پینے مولی کی خدمت کرے گی پھر جب اس کا شوہر قابو یائے تب اس کے ساتھ وطی کرے اورا گر شوہر نے شب باشی کی شرط کر لی ہوتو تب بھی مولی پر پچھے واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ بیشر ط مقتضائے عقد نہیں ہے اور اگر مولی نے باندی کواس کے شوہر کے ساتھ کہیں رہنے دیا تو باندی کے واسطے نفقہ وعنی شو ہریر واجب ہوگا پھرا گرکہیں رہنے دینے کی اجازت کے بعدمولی کی رائے میں آیا کہاس سے خدمت لیتو ایبا کرسکتا ہےاور ا گر کہیں رہنے دینے کے بعد شوہر نے اس کوطلاق دے دی تو بائدی کے واسطے نفقہ عدت وسکنی واجب ہوگا اور اگریہا جازت نہ دی یا ا جازت دے کرواپس بانالی ہو پھرطلاق ہائن دی تو نفقہ وسکنی واجب نہ ہوگا اور مکا تبداس تھم میں مثل حرہ کے ہے بیٹیبین میں ہے اور اگر کسی نے اپنی مد ہر ہ باندی یاام ولد کا نکاح کر دیااور کسی مکان میں اس کواپنے شو ہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی پھرمولی کی رائے میں آیا کہ اس کوو ہاں سے واپس لے کراس ہے اپنی خدمت لے تو مولی کو بیا ختیار ہے اور اس طرح اگر شوہر کے واسطے بیامر شرط کردیا ہو کہ اس کے ساتھ رہے گی تو بھی شرط باطل ہوگی کہ بیموٹی کی خدمت لینے سے مانع نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔ اگر مد برہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمو کی مرگیا اور بید مدبرہ مذکورہ مولی کے تہائی مال سے برآ مد

ہوئی ہے تو نکاح جا مز ہوگا: مش کئے نے فرمایا کہ اگر اپنی ہاندی کا نکاح کر دیا اور اس کے شوہر کے ساتھ کسی مکان میں دینے کی اجازت دے دی پھروہ باندی کس کسی وفت بدوں حکم وطلب مولی کے مولی کی خدمت کیا کرتی تھی تو اس ہے باندی کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے ساقط نہ س

اگرمچيط نه ہوتو ني سد ہوگا۔

<sup>(1)</sup> بخلاف مولی کے۔

گا اور یمی تھم مد ہرہ وام ولد کا ہے بیسراج الوباق میں ہے اورا گرکسی نے باندی کا نکاح کسی مرد سے کر دیا توعز ل کی اجازے کا اختیار مولی کو ہے کذافی الکافی اورعزل کے بیمعنی بیں کہ عورت ہے دخول کر کے انزال کے وفت ملیحدہ ہو کر یا ہر انزال کرے پس اگر آزادہ عورت ہےاوراس کی رضامندی ہے عزل کیا یاباندی کے مولی کی اجازت سے عزل کیا یا اپنی باندی کی بلا اجازت عزل کیا تو پھے مکروہ نہیں ہےاورمشائخ نے فر مایا کہ کہ ای طرح عورت کوبھی اختیار ہے کہ اسقاط حمل کی تدبیر ومعالجہ کرے تاوفنتیکہ نطفہ کی پچھ خلقت ظاہر نہ ہوئی ہواور بیاس وفت تک ہوتا ہے کہ جب تک ایک سوجیں زوز پورے نہ ہوں پھر واضح ہو کہ اگر مرد نے عزل کیا پھرعورت کے پیٹ ظاہر ہوا پس آیا اینے نسب کی نفی کرنا جائز ہے یانہیں تو مشائخ نے فرمایا کداگر دوبارہ اس سے واطی کرنانہیں شروع کی یا بعد ببیثاب کرنے کے وطی کرنی شروع کی اور بھرانزال نہ کیا تو نفی جائز ہے ورنہ بیں ہیں ہیں ہے اوراگر باندی یا مکا تنبہ آزاد ہوگئی تو اس کوا ختیار حاصل ہوگا کہ جا ہے جس شو ہر کے تحت میں ہے ای کے تحت میں رہے یا چھوڑ دے اگر جداس کا شو ہرآ زاد ہو یہ کنز میں ے اور نیز جا ہے نکاح اس کی رضا مندی ہے ہوا ہو یا بغیر رضا مندی ہوا ہو یجھ فرق نبیں ہے بیمبین میں ہے پھر واضح رہے کہ خیار عتق میں چند باتیں بیں کہ جس کے بیان میں چندصور تیں ہیں اول آئکہ خیار عتق مرد یعنی غلام و ماکتب وغیرہ کے واسطے ثابت نہیں ہوتا ہے فقط مونث کے واسطے ٹابت ہوتا ہے اور دوم آئکہ خیار عنق بسبب سکوت کے باطل نہیں ہوتا ہے بمکدایسے قول سے یا ایسے فعل سے جو اختیار نکاح پر دلالت کرے باطل ہوتا ہے اور سوم یہ کمجلس سے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل ہوجا تا ہے اور چہارم آ نکہ خیار عتق کی جہالت ایک عذر ہے چنانچہاگر ہاندی کواپئے آزاد ہونے کا حال معلوم ہوا گریہ ندمعلوم ہوا کہاس کو خیار بھی حاصل ہوا ہے تو س کا خیار باطل نہ ہوگا اگر چہوہ مجلس ہے اٹھ کھڑی ہواور بیاشارت الجامع ہے مفہوم ہے اور یہی پینے کرخی اور جماعہ مشائخ کا قوب ہے تگر قاضی امام ابوالطاہر و باس نے اس میں خلاف کیا ہے اور پنجم آ نکہ خیار عنق کی وجہ سے جوفر فتت ہواس میں حکم قاضی کی ضرور ت<sup>ن</sup>بیں ہے بیمجیط میں ہےاورا گرغلام نے بغیراجازت مونی کے نکاح کرلیا پھروہ آزاد کر دیا گیا تو نکاح سیحے ہوگا اوراس کوخیار حاصل نہ ہوگا اس طرح اگرمولی نے اس کوفروخت کیا اورمشتری نے اجازت وے دی یا اس کی موت کے بعداس کے وارث نے اجازت دی تو بھی یم حکم ہے بیسراج الوہاج میں ہےاوراگر یا ندی نے بدوں اجازت مولی کے اپنا نکاح کرلیا پھرمونی نے اجازت دی تو بیمبرموی کا ہوگا خواہ اس کے بعدمولی اس کوآزاد کروے یا نہ کرے خواہ دخول کرنا بعد آزاد کرنے کے واقع ہویا اس ہے پہلے واقع ہواورا گر مولی نے اجازت نہ دی یہاں تک کہ آزاد کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور باندی کوخیار عنق حاصل نہ ہوگا پھر دیکھ جائے گا کہ اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو مہر باندی کا ہوگا اور اگر قبل عتق کے اس کے ساتھ شوہر دخول کر چکا ہوتو مہر مولی کا ہوگا اور پیسب اس وفت ہے کہ باندی مذکورہ بالغہ ہواور اگر نابالغہ ہواورمولی نے اس کوآ زاد کر دیا تو نکاح ہمارے نز دیک مولی کی اجازت پرموقو ف ہوگا بشرطیکہ باندی مذکورہ کا کوئی عصبہ سوائے مولی کے نہ ہواور اگر سوائے مولی کی باندی کا کوئی عصبہ موجود ہواور اس نے عقد ک اجازت وے دی تو نکاح جائز ہوگا پھر جب اس کے بعد بالغہ ہوگی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا کیکن اگر اجازت دینے والا اس کا باپ ید داوا ہوتو اس کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر مد برہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی مرکب اور بید برہ ند کورہ مونی كتبائى مال سے برآمد كبوتى ہے تو تكاح جائز ہوگا اوراگر تبائى مال تركه مولى سے برآمد ند ہوتى ہوتو امام اعظم كنز ديك نكاح جائز نه ہوگا یہاں تک کہد ہرہ ذکورہ اس قدر مال اوا کرے جس قدر کے واسطے اس پر سعایت لازم آتی ہے اور صاحبین کے نزویک جائز ہوگا میظہیر یہ میں ہےاورا گرام ولد نے بغیراجاز ت مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس کوآ زا دکر دیایا اس کوچھوڑ کرمر گیا پس اگر قبل سزا د ع برآ مدیعن مثلاً بزار درجم قیمت ہےاورمولی کاکل مال مبزاری ۳ بزاری تا بناکی ایک بزار ہوئی اوراس باندی کی قیمت بھی ای قدر ہے تو تنہائی ہے <sup>نکل</sup> آئی۔

ہونے کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول ندکیا ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر دخول کرلیا ہوتو جائز ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔

کن صورتوں میں خیار عتق حاصل ہوجا تا ہے؟

اگر نکاح کے بعدر قیت طاری ہوئی بھر آزادی حاصل ہوئی تو خیار عتق ثابت ہونے کے واسطے و والی ہے جیسے نکاح کے ونت رقیت موجود ہواور بیا مام ابو بوسف کے نزو یک ہے اور اس کی صورت بیہ ہے کہ مثلاً حربیہ عورت نے نکاح کیا پھر غازیان السلام جہاد میں اس کو قبید کرلا ہے پھروہ آزاد کی گئی یا مثلاً مسلمان عورت نے نکاح کیا پھرمع شو ہر کے مرتد ہو کر دونوں دارالحرب میں چلے گئے بھردونوں گرفتار ہوکرا ہے پھرعورت مذکورہ آزاد کی گئی تو امام ابو پوسف ؒ کے نز دیک اس آزادشد وعورت کوخیار عتق حاصل ہوگا اورا مام محدّ نے فر مایا کہ خیارعتق حاصل نہ ہوگا اور پی فقد ورویؓ نے ذکر کیا کہ امام ابو پوسف فر ماتے ہیں کہ خیارعتق ایک بعد دوسرے کے بار ہار حاصل ہونا جائز ہے مثلاً مملوکہ آزاد کی گئی اور اس نے انہے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کیا پھر شوہر کے ساتھ مرتد ہو کر دونوں وارالحرب میں ملے سنتے پھر دونوں وہاں ہے قید ہوکر ہے پھرعورت مذکور ہ آزاد کی گئی اوراس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا لیتنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی تو جائز ہے اورامام محمد نے فر مایا کہ فقط ایک دفعہ خیار عتق حاصل ہوگا اورا گر آز اوشدہ باندی نے آزاد ہو کرا ہے نفس کو لینی جدائی اختیار کی اور ہنوز اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو اس کے واسطے پچھ مبر لا زم نہ ہو گا اور اگر دخول واقع ہونے کے بعداس نے بخیار عتق جدائی اختیار کی تو مہر سمیٰ واجب ہوگا اور وہ اس کے مولی یعنی آزاد کرنے والے کا ہوگا اور اگر باندی نے شو ہر کے ساتھ رہناا ختیار کیا تو مہشمیٰ آزاد کرنے والے کا ہوگا خواہ شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا ہویانہ کیا ہویہ محیط میں ہے۔ اگرکسی فضو بی نے باندی کوآزاد کیا پھراس کا نکاح کر دیا!ورجومبر ملاوہ اس نے مولی کودے دیا پھرمولی نے عتق کی اجازت وے دی تو عتق و نکاح دونوں جائز ہوں گے اور با ندی کواختیار ہوگا کہ جا ہے مولی سے اپنا مبرواپس کر لے اور اگرفضولی نے اس کوکسی آ مخف کے ہاتھ فروخت کر کے اس کا نکاح کر دیا پھرمولی نے تیج کی اجازت دی تو پھرمشتری کواختیار ہوگا کہ جا ہے نکاح کی اجازت وے یارد کردے بیع تابید میں ہے اور منتقی میں امام محمد سے بروایت ابن ساعہ مروی ہے کدایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک آ زاد مورت ہے تکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھرا یک ہوندی ہے نکاح کیا تو حرہ کی عدیش ہاندی ہے تکاح کرٹا حرہ کے نکاح کا ر دندہوگا بیام عظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک بیغل نکاح حرہ کا ردیجا دراگر ایک حرہ سے نکاح کر کے اس کے ساتھ دخول کیا بھراس کی بہن سے نکاح کیا تو بیغل مہلی عورت کے نکاح کارد<sup>ا</sup>نہ ہوگا اور بشرین الولید نے اپنے نو ادر بٹس امام ابو یوسف ہےروایت کی کہ اگر ایک غلام نے بدوں اجازت اپنے مولی کے دوسر مے تحص کی باندی کے ساتھ اس کی آجازت سے نکاح کیا پھر کہ کہ جھے اس کے نکاح کی حاجت نہیں ہے تو بیاس کے نکاح کارو ہے اورا گریدنہ کہا یہاں تک کداس کے ساتھ دخول کیا پھراس کی عدت جمیس ایس عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح روانبیں ہے تو بیغل پہلے نکاح کارد نہ ہوگا اورمنتنی میں لکھا ہے کہ اگر غلام نے بدوں اجازت مولی کے کسی آزاد عورت ہے اس شرط پر کہ اس کا پچھ مہر نہیں ہے تکاح کیا پھر مولی نے اس غلام کو اس کی بیوی کے مہر میں قرار دیا اور عورت نے اس کو قبول کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا ہیں اگر غلام نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت پر واجب ہوگا کہ غلام اس کے مونی کووا پس کردے امام محدّ نے جامع میں فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مرد کے ساتھ بدول اس کے حکم کے اپنی باندی کا نکاح باندی کی

لے ردیعتی اس سے نکاح اول رو نہ ہو گا بلکہ دوسرا وطل ہے اور نوا در کی روایت میں تفصیل ہے۔

ع تال المحرجم واضح رہے کہ یہاں عدت ہے مراویہ نیس ہے کہ طلاق وے دی تھی پھراس کی عدت تھی بلکہ بیرمراد ہے کہ طلاق کی صورت میں جوز ماندعدت کا ہوتا ہے وہی زیانہ تھا کہ دومری مورت ہے نکاح کیا فاقعم۔

ایک مسلمان نے اپنے نصرانی غلام کو زکاح کر لینے کی اجازت دی پھرعورت نے نصرانی گواہ قائم

کے کہ اس غلام نے جھے سے نکاح کیا ہے تو گواہ مقبول ہوں گے:

دومردوں نے گواہی دی کہ اس خف نے بیا نہی آزاد کردی ہے حال نکھ خف بدگورا نکار کرۃ ہے ہیں قاضی نے عق کا سم دے دیا پھر دونوں گواہوں نے گواہی ہے رجوئ کیا پھر دونوں جس ہے ایک گواہ نے اس باندی سے نکاح کیا تو ، ما ہو ہو۔ نے فر مایا کہ اگر اس نے قبل اس کے کہ دونوں ہر باندی کی قیمت کی ڈیری کی جائے اس باندی ہے نکاح کیا تو باندی اور اس کے درونوں ہر باندی کی قیمت کی ڈیری کی جائے اس باندی ہے نکاح کیات کیا تو باندی اور اس کے کہ دونوں ہر باندی ہوئے کہ بعد نکاح کیا تو باندی نہ کو اور آگر قیمت کی ڈیری ہونے کہ بعد نکاح کیا تو باندی نہ کو اور آگر قیمت کی ڈیری ہونے کے بعد نکاح کیا تو نکاح کیا تو کا کہ ہم کان کیا ہے تو گواہ مقبوں ہوں گاہ اس ناہم نے بچھ سے نکاح کیا ہے تو گواہ مقبوں ہوں گاہ اس ناہم نے بچھ سے نکاح کیا ہونوں ہوں گاہ کر ہوا ور سے اور کہ باندی ہونو ایک گوراس کی ام ولد نہ ہو جائے گاہ درا کر ہورے کا میر واجب ہوگا کیکن جو بچہ پیدا ہوا ہو وہ ہے تکا حکم کر ہوا وہ ہو جائے گاہ کی باندی سے نکاح کیا وہ اس بیا بی فرق کیا تو کہ کہ اس کے ما مک کی طرف سے نکاح کیا اور اس کے ما کہ کی باندی سے نکاح کیا وہ اس بیا ہوئی وہ بیا کہ نہ کا در کیا ہوئی وہ بیا کہ کو اس کی اس کے ما کہ کی خواس کی اس کے ما کہ کہ تار کہ ہو جائے گاہ در کی کہ اس سے بھر کی جائے کہ اس کے کہا کہ تو اس کو میں بیا کہ تو تار کی ہوئی وہ بیا کہ تو اس کو میں بی کہا کہ تو نا کہ سے کہا کہ تو اس کو میں کی طرف سے ہزار در ہم پر سے ایک خواس کو میں ما لک نے گاہ در سے گاہ وہ مو بائے گاہ وہ دو بائے گاہ وہ مو جائے گاہ وہ وہ بیا کہ قار در دے پس ما لک نے اس کو میں بی کہا تو نام آئے اور دو جائے گاہ وہ دو جائے گاہ وہ وہ بی کیا تو غام آئے اور دو جائے گاہ وہ وہ بی کی اور مولی کے اس کے خواس کو میا کی گاہ وہ وہ بیا گاہ وہ وہ بیا کہ وہ کہا کہ وہ کہا کہ کی اس کو کہ وہ جائے گاہ وہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا

عورت پر ہزار درہم واجب ہوں گے اس طرح اگر ایک مرد نے اپنی بیوی ٗ ہا ندی کے مولی ہے کہا کہ تو اس کومیری طرف ہے ہزار

درجم پرآزاد کردےاورمولی نے آزاد کیاتو ہاندی آزاد ہوجائے گی اور نکاح فاسد ہوجائے گااورمولی کے شوہر 'یر ہزار درجم واجب

وتتاوى عالمكيرى ..... جد (١٣٩ كال كتاب النكام

ہوں گےاوراگرعورت نے غلام کے مولی سے صرف ہیا ہو کہ اس کومیری طرف ہے آزاد کردے اور پچھے مال بیان نہ کیا پس مونی نے آزاد کردیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور امام اعظم ومحد کے نزد کیک اس کی ولاءاس کے آزاد کرنے والے کی ہوگی کذافی الکافی۔ بہارہے: (1)

#### نکاح کفار کے بیان میں

جو نکاح مسلما نول میں باہم جائز ہے وہی اہل ذیرہ کے درمیان جائز ہے اور جومسلمانوں میں باہم نہیں جائز ہے وہ کفارے حق میں چندطرح پر ہےاز انجملہ نکاح بغیر گوا ہول کے ہے کہ مسلمان کے حق میں نہیں جائز ہے لیکن اگر کسی ذمی نے ذمیہ عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور ان کے دین میں میہ بات موجود ہے تو نکاح جائز ہوگا چنا نجہا گر پھر دونوں مسلمان ہو گئے تو اس نکاح پر برقر ارر کھے جائیں گے اور بیرہارے علمائے ثلاثہ کا قول ہے اس طرح اگر دونوں مسلمان نہ ہوئے کیکن دونوں نے یا ایک نے اپنے اس مقدمہ میں اسلام کےموافق تھم کی درخواست کی تو بھی قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا از انجملہ غیر کی معتدہ عورت سےعدت میں نکاح کر لیٹامسلمانوں میں سیجے نہیں ہے لیکن اگر ذمی نے کسی ایسی عورت ذمیہ ہے جوغیر کے ایام عدت میں بی نکاح کیا پس اگریہ عورت سی مسلمان مرد کی عدت میں ہے تو نکاح فاسد ہوگا اور اس پراجماع ہے اور بیہ بات الیبی ہے کہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے اس امر میں ان سے تعرض کیا جائے گا اگر چہ باہم و ولوگ اپنے دین کے موافق میاعقادر کھتے ہوں کہ غیر کی معتد وعورت سے نکاح کر لیما جائز ہےاورا گرعورت ندکورہ کسی کا فرکی عدت میں ہواوران لوگوں کا اعتقاد ہو کہ غیر کی معتدہ عورت سے نکاح جائز ہوتا ہے تو جب تک و ہلوگ اپنے کفر پر رہیں تب تک ان ہے ہال جماع کچھ تعرض نہ کیا جائے گا بیرمجیط میں ہےاورا گر کا فرنے کسی کا فرکی معتد ہ عورت ہے نکاح کیا حالا نکہ بیامرو ولوگ اینے وین میں جائز جانتے ہیں پھر دونول مسلمان ہو گئے تو امام اعظم کے قول کے موافق دونوں اس پر پرقرارر کھے جائیں گے کذافی البدایہ اورا مام ایو یوسٹ وا م محمد نے فر مایا کے نبیں برقر ارر کھے جائیں گے مگرا مام اعظم کا قول سیجے ہے کذانی انمضمر ات اور بنابرقول امام اعظمیّ کے قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا خواہ دونوں یا ایک مسلمان ہوجائے اورخواہ دونوں حاتم اسلام کے پاس مرافعہ کریں یا ایک ہی مرافعہ کرے کذافی انحیط اورمبسوط میں ہے کہ ائمہ اختلاف الیی صورت میں ہے کہ جب مرافعہ یا اسلام ایسی حالت میں واقع ہو کہ جب عدت قائم ہے اور اگر عدت گزرجانے کے بعد مرافعہ کیا یا اسلام لائے تو بالاجماع برقر ارر کھے جا تھیں گے اور تفریق شہائے کی پیرفتح القديريش ہے۔

اگر کا فرکی منکوحہ اس کی محرمہ ہوتو ا ما م اعظم عندانیہ کے نز و بیک ایسا نکاح کا فرول کے درمیان سی ہے ہے:

از انجملہ محارم یعنی جودائی حرام ہیں ان کے ساتھ نکاح مسلما نوں ہیں نہیں ہاورا گر کا فرکی منکوحہ اس کی محرمہ ہومثلا اس کی ماں یہ بہن ہوتو امام اعظم کے نز دیک ایسے نکاح کا فروں کے درمیان سی جو تی کہ ایسے نکاح پر وجوب نفقہ متر تب ہوگا اور بعد عقد کے اگر اس کے ساتھ دخول کیا تو مرد کا احسان کی صاحبین کا گور ہوں کے درمیان سی جو تو کہ امام اعظم کے نز دیک بھی فاسد ہاور یہی صاحبین کا قول ہا اور قول اول سی جے ہای طرح اگر تیں طلاق دی ہوئی سے نکاح کیا یہ جن عور توں کا جمع کرنا حرام ہان کو جمع ہیں علاق دی ہوئی سے نکاح کیا یہ جن عور توں کا جمع کرنا حرام ہان کو جمع ہیں یا یہ پونی کے عور توں کو جمع کہا تو اس میں بھی ایسا اختلاف ہے کذا تی البہین سیکن اس پر اجم ع کریا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے عور توں کو جمع کہا تو اس میں بھی ایسا اختلاف ہے کذا تی البہین سیکن اس پر اجم ع کریا ہم ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گ

ا ۔ ۔ ۔ احصان مینی جس ہے آ دمی تصن وحفوظ ہوتا ہے تھی کہ اس کے اوپر تہمت نگانے والا ہارا جاتا ہے اورا کر بھی زیا والع ہوا ہو ق ہرائبیں کیونکہ و وقصن نہیں ہے پس یہاں اگر مجوی ہے ایسا کیا تو اپنے اعتقاد کے موافق قصن رہے گا۔ بیظہیر بید میں ہے پھرا گر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا تو بالا جماع دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اورای طرح اگر دونوں مسلمان نہ ہوئے لیکن دونوں نے قاضی اسلام کے پاس مرافعہ کیا تو بھی یہی تھم ہے کذائی انحیط اورا گر دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ تھم اسلام کے مطابق فیصلہ کیا جائے پس اگر دوسرااس سے انکار کرتا ہواور نہ چاہتا ہوتو قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا اور صاحبین کے فز دیک دونوں میں تفریق کی ردے گا یہ کا فی میں ہے اور جب تک و ولوگ اپنے کفر پر ہیں اور انہوں نے ہمارے بیان مرافعہ نہ کیا تو بالا تفاق ان سے تعرض نہ کیا جائے گا بشر طیکہ اپنے دین میں اس کو جائز جانے ہوں میرم جا وعما ہیں ہو عام بیا

-6-1

مشائخ نے ہر بنائے تول امام اعظم اتفاق کیا ہے کہ اگر کا فرنے ایک عقد میں دو بہنوں ہے نکاح کیا پھرقبل مسلمان ہونے کے ایک کوچھوڑ و یا پھرمسلمان ہو گیا تو دوسری بہن جواس کے تحت میں ہےاس کا نکاح سیحے ہوگا تا آئکہ بعداسلام کے دونوں اس نکاح پر برقر ارر کھے جا تھیں گے بید کفامیریں ہے اور اگر ذمی نے اپنی بیوی ذمیہ کوئٹین طلاق وے دیں پھراس عورت کے ساتھ ویسا ہی رہتار با جیے قبل طلاق کے ہرطرح مقیم تھا حالا نکداس عورت نے کسی دوسرے خاوندے نکاح نہیں کیا کداس کے حلالہ کے بعداس ذمی نے اس سے نکاح کرلیا ہواور نہاس ہے نکاح جدید کیا یا ذمی نے اپنی جوروکوضع کر دیا پھرتجدید نکاح نہیں کی لیکن برابرای طرح اس کے ساتھ دہتا ہے جیسے خلع سے پہلے تھا تو ان دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اگر چہ قاضی کے پاس دونوں مرافعہ نہ کریں اورا گر ذمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھراس سے نکات جدید کرلیا تکرعورت ندکور ہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کر کے حلا انہیں کیا ہے تو ان وونوں میں تفریق نبیس کی جائے گی میسراج الو ہاج میں ہےاوراگر ذمی نےمسلمان عورت سے نکاح کیاتو وونوں میں تفریق کر دی جائے گی اگر چہذمی مسلمان ہوجائے اور اگرعورت نے کہا کہ تونے مجھ سے ایسی حالت میں نکاح کیا کہ جب میں مسلمان تھی اور ذمی نے کہا کہیں بلکہ تو اس وفتت مجوسیتھی تو تفریق کے لئے عورت کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہتح یم کا دعویٰ کرتی ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی باہم بیا ہے گئے اور دونوں ذمیوں میں سے ہیں پھر دونوں بالغ ہوئے پس اگر تکاح کردیے والا ان کا با ہے ہوتو دونوں کوخیارنہ ہوگا اورا گرسوائے باپ و دا دا کے کوئی اور ہوتو ا مام اعظم ؓ وامام محمدؓ کے نز دیک دونوں کوخیار بلوغ حاصل ہوگا ہیہ محیط میں ہے اور اگر بیوی ومرومیں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو دوسرے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو دونوں بیوی ومر در ہیں گے ور نہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی ہے کنز میں ہے اور اگر دوسرا فاموش رہاتو قاضی دو ہار واس پر اسلام پیش کرے گا میہاں تک کہ تین مرتبہ تک احتیاط بیش کرے گایہ ذخیرہ میں ہے اور دونوں میں سے جو کفریر اڑ گیا جا ہے وہ بالغ ہواور ے ہے تمیز دار بالغ ہوبہر حال اس کے انکار اسلام ہے دونوں میں تفریق کردی جائے گی اور امام اعظم وامام محد کا قول ہے اور اگر دونوں میں ہےا بک تا بالغ بےتمیز ہوتو اس کے عاقل ہونے تک انتظار کیا جائے گا تیجیین میں ہے پھر جب وہ تمیز دارعاقل ہوجائے گا تو اس پر اسلام چیش کیا جائے گا پس اگرمسلمان ہو گیا تو فبہا ور نہ دونوں میں تفریق کردی جائے گی اور اس کے بالغ ہونے تک انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے ایک مجنون ہوتو اس کے مال و باپ پر اسلام چیش کیا جائے گا پس اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہوا تو فبہاور نہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پیکا فی میں ہے۔

اگرشو ہراسلام کی دولت ہے سرفر از ہوا مگر بیوی ہنوز ا نکاری ہے تو کیاصورت ہوگی ؟

اگر شو ہر مسلمان ہو گیا اور بیوی نے انکار کیا تو دونوں میں تفریق ہو گی مگریہ تفریق طلاق نہ ہو گی اور اگر بیوی مسلمان ہوئی اور شو ہر کا فرر ہاتو دونوں میں تفریق امام اعظم وامام محمد کے نز دیک طلاق ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہے پھر اگر بوجہ انکار کے دونوں میں

امام عادل ہے باغی ہوکررا وفرارا ختیار کرنے والوں کا بیان:

ایک حربی ایان کے کروارالاسلام میں آیا پھراس نے یہاں ذمی ہونا اختیار کیا تو اس کی بیوی ہوئی ہو جائے گی اورا کرونوں میں ہوکی قید ہوکر آیا تو فرقت فابت ہوجائے گی نداس وجہ سے کہ قید ہوگیا ہے بعکداس وجہ سے کہ تبائن داریں ہوگیا اورا کر بیوی مرد ونوں قید ہوکر آیا تو فلاح میں جدائی شہوگی بیرائی الوہاج میں ہواورا گرکوئی حربی ایمان کے کروارالاسلام میں آیا یو کوئی سملمان ایمان کے کروارالحرب میں گیا تو اس کی عورت اس ہو بائند نہ ہوجائے گی بیکا ٹی میں ہوگی میں اس میں اس میں اور بوگی ہوگی ہوگئی میں ہوئی ہوگی الم مادں سے ہوئی اہل عدل کے یہاں سے وہاں گیا تو اس کی بیوی اس سے ہوئی ایو ہمارے تعمین میں ہے دارالحرب میں ایک مسلمان نے کسی عورت کتا ہی جہر سید سے نکاح کیا پھر فقط شوہر وارالحرب سے نکل آیا تو ہمارے نزویک وہ عورت اس سے ہوئی تو ہائند نہ ہوگی ہے لئے ہورت تک ہوگورت شوہر دار کہ دارالاسلام میں آگئی تو ہائند نہ ہوگی ہے کہ ہوکر رہنا اختیار کیا تو ہمارے ہوئی وہ کر رہنا اختیار کیا تو ہمارے ہوئی وہ کر دارالاسلام میں آگئی یا یہاں ذمیہ ہوگی تو بھی جو کر رہنا اختیار کیا تو ہوں عدت کے اس سے نکاح کرنا جائز ہائی کہ عدت واجہ ہے ہوئی میں ہوگی تو بھی جو گی تو بھی جو کہ میں اور سے میں میں اس میں اس میں تو بھی کے بھی جو میں دو جو سے میں اس میں تو بھی کے بھی میں ہوگی تو بھی کے بھی میں وہوں سے اس میں تو بھی کی تو بھی کی تو بھی کی تو بھی کے بھی ہوگی وہ دور اس میں جو اس میں تو بھی کی تو بھی اس کے تو کہ بھی کی تو بھی دور بھی تو کہ تو کی اس کے تو کہ میں دور بھی تو کی جو کر بھی تو کہ بھی تو کی تو کو سے دور بھی تو کہ بھی کی تو کو کے دور اس کی تو کو کے دور اس کی تو کی کی تو کی کی تو کی اس کے تو کو کی دور کی تو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو

اگرمردمسلمان ہوااوراُ سکے تحت میں کتابیہ عورت ہے پھرمر تد ہوگیا تواسکی بیوی اس ہے بائنہ ہوجا لیگی:

ا گرحر بی نے ایک عورت واس کی مال ہے تکاح کیا پھرمسلمان ہوگیا لیس اگر دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہوتو دونوں کا نکاح باطل ہوگا اور اگر دونوں ہے متقرق نکاتے کیا ہوتو کہبی کا نکاح جائز اور دوسری پچپلی کا نکاح باطل ہوگا اور بیامام اعظم و ا مام ابو یوسف کا قول ہےاور بیاس وفت ہے کہ دونوں میں ہے کی کے ساتھ دخول نہ کیا ہواور اگر اس نے دونوں ہے دخول کیا ہوتو بہر حال دونوں کا نکاح بوطل ہوگا اوراس پر اجماع ہے اورا گر دونوں میں ہے ایک کے ساتھ دخول کیا پس اگر اس عورت ہے دخول کیا ہوجس سے پہنے نکاح کیا ہے پھر دوسری عورت سے نکاح کیا تو مہبی عورت کا نکاح جائز اور دوسری کا نکاح باطل ہوگا اور اس پر بھی ا جماع ہے یہ بدائع میں ہےاوراگر اس نے پہنی عورت کے ساتھ دخول نہ کیا ہو بلکہ دوسری کے ساتھ دخول کیا ہو پس اگر بہبی دختر ور د وسری ماں ہوتو ہا اڈتفاق دونو ں کا نکاح باطل ہوگا اورا ً سرپہلی ماں ہواور دوسری دختر ہوپس دوسری کے ساتھ دخول کیا تو بھی ایا ماعظتم و ا مام ابو پوسٹ کے نز دیک دونوں کا نکاح ہطل ہو گالیکن اس کوا ختیا رہوگا کہ دختر کے ساتھ نکات کر لے اور اس عورت کی ہاں ہے نکات کرنا حلال نبیس ہے میسراج الوہاج میں ہےاوراگر ہوی ومرو دونوں میں ہےا یک دین اسلام سے مرتد گیا تو دونوں میں بغیر عملاق کے فرفت فی الحال واقع ہو جائے گی خواہ قبل دخول کے مرتد ہوا ہو یا بعد دخول کے پھراگر شو ہر ہی مرتد ہوا ہے تو عورت کو پورا مہر ملے گا بشرطیکہاں کے ساتھ دخول واقع ہوا ہویا نصف مہر ملے گااورا گر دخول واقع نہیں ہوا ہےاورا گرعورت ہی مرتد ہوگئی ہے پس آئر وخول ہو چکا ہے تو اس کو پورامہر ہے گا اورا گر دخول نہیں ہو ہے تو اس کو پیچھ مہر نہ ہے گا اورا گر دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے کھر دونوں کیپ س تھے مسلمان ہو گئے تو استحسا نا دونوں اینے نکات پر ہاتی رہیں گے اور گر دونوں ایک ساتھ مرتد ہوکر پھر دونوں میں ہے ایک مسلمان ہو کی تو دونوں میں فرقت واقع ہوجائے گی بیرکا فی میں ہےاورا گربیمعلوم نہ ہو کہ اول کون مرتد ہوا ہے تو حکم میں بیقرار دیا جائے گا کہ گوایا دونوں ایک ساتھ مرمقہ ہوئے ہیں میظم ہیر مید میں ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہر کے جلانے کے واسطے یا بدیں غرض کہ اس مر د ے حبالہ عنکاح سے باہر ہوجائے یا بدیں غرض تجدید نکاح سے اس پر دوسرا مہر لازم آئے اپنی زبانی پر کلمہ کفر جاری کیا تو اپنے شوہر ہر

لے اہل و مدیعی مسلمانوں کے ماتحت حفاظت میں ہوں۔

عے 💎 قال اس کلام میں اشعار ہے کہ یا تی بہن کا کائ درصورت یا ئندہو نے کے جائز ندہوگا و فیدتا مل ۔

سے بغیرطلاق کے یعنی فی الحال جو جدانی دونوں میں واقع ہوئی بے طلاق نبیں ہے بلکہ اگر کئی مرتبہ مرتد ہوااور جدید نکائ کیا توجائز ہے۔

حبالہ نکاح میعنی اس کے نا کچ کی ری سے ہا ہر ہو۔

حرام ہو جائے گی گیں و و مسلمان ہونے کے واسطے مجبور کی جائے گی اور ہر قاضی کواختیار ہے کہاں کا جدید نکاح بہت کم مقدار پراگر چہ
ایک دینار ہو با ندھ دے خواہ عورت اس سے خوش ہو یا ناراض ہواوراس عورت کو بیاختیار نہ ہوگا کہاں شو ہر کے ہوائے دوسرے سے
نکاح کرے اور شیخ ابوجعفر ہندوانی نے فر مایا کہ میں اس تھم کو لیتا ہوں اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتمر تا شی میں ہے
اور اگر مر دمسلمان ہوا اور اس کے تحت میں کتا ہی عورت ہے بھر مر دند کور مرتد ہوگیا تو اس کی بیو کی اس سے با ہند ہوجائے گی میر محیط سرحسی
میں ہے۔

اختلاف حرب کی صورت میں اولا دے مذہب کی بابت کیا تھم ہے؟

ایک مسلمان نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کیااور بیصغیرہ ہے۔ ....:

ایک مسلمان نے ایک نفراند لڑکی ہے نکاح کیا جس کواس کے باپ نے بیاہ دیا ہے اوراس کے ماں وہ پ دونوں نفرانی بین پھراس کے باپ و ماں میں سے ایک مجموی ہوگی اور دوسرانفرانی رہاتو لڑکی اپنے شوہر سے بائند نہوگی اوراگر مال وباپ دونوں مجموی ہوگئے اور بیلڑکی بنوز ہر حال خود ٹا بالغہ ہے تو اپنے شوہر سے بائد ہو جائے گی اگر چہ دونوں اس کو دارالحرب میں نہ لے جائیں اوراس کومبر سے قلیل وکٹیر کچھ نہ سے گا اور اسی طرح اگر لڑکی بالغہ ہوگئی ہولیکن معتوبہ آبالغ ہوئی ہوتو بھی بہی تھم ہے اس واسطے کہ جب معتوبہ بالغہ ہوئی تو ہرا ہروین میں اپنے والدین و دار کے تابع رہے گی اس واسطے کہ معتوبہ کا ذاتی اسلام در حقیقت کے خوبیں ہوتا ہے ہیں اس استہار سے بمنز رصغیرہ کے جائیک عورت بالغہ مسلمان میں بیس اس کواس کے میں وباپ مسلمان میں بیس اس کواس کے اس استہار سے بمنز رصغیرہ کے جائیک عورت بالغہ مسلمان میں بیس اس کواس کے دوروں اس کے دورو باپ مسلمان میں بیس اس کواس کے دوروں میں دوروں کے دوروں کی دو

ہا ہے نے معتقر ہدہونے کی حالت میں بیاہ دیاحتی کہ نکاح جائز ہوا پھراس کے مال وہا ہے نعوذ ہالند تعالی مرتد ہو گئے اور دارالحرب میں جے گئے تو بیعورت اپنے شو ہر ہے یا سُند نہ ہوگی اورصغیر واگر اسلام کو بمجھ ٹی اوراس کو بیان کیا کہ اسلام یوں ہے پھرو وہ معتوبہ ہوگئی تو اس کا حکم بھی الیم صورت میں اس عورت مذکور وہال کے مثل اسے ایک مسلمان نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کیا اور بیصغیر و ہے اور اس کے ماں و باپ نصرانی ہیں پھروہ بڑی یعنی بالغہ ہوئی گرایس کہ سی دین کوئبیں جھتی اور نہ بیان کرسکتی ہے حالانکہ و ومعتو ہے تو درصورت واقعه مندکورہ بالا کے وہ اپنے شو ہر ہے ہائنہ ہو جائے گی اور اس طرح اگرصغیر ومسلمہ جب بالغہ ہوئی تو معتوبہ نے تھی تگروہ اسلام کوئیں جانتی اور بیان کرعتی ہےتو و وصورت واقعہ مذکورہ بالا کے وہ اپنے شو ہر سے بائند ہوجائے گی میرمحیط میں ہےاور قبل دخور کے بائند ہوجانے میں اس کو پچھے مہر ندسطے گا اور بعد دخول کے ہائند ہونے ہے مہرسمی ملے گا اور بیدوا جب ہے کہ الند تعالی جل جالالہ کے ہ م یا ک کومع تمام اوصاف کے اس کے سامنے بیان کیا جائے اوراس ہے کہا جائے کہآیا اللہ تعالی شانہ ایسا ہی ہے ہی آسراس نے کہا کہ ہاں تو تھکم دیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے اورا ً سرمر دو د ہ نے کہا کہ میں جھی ہوں اور وصف کرسکتی ہوں تگرنبیس بیان کرتی ہوں تو شو ہر ہے بائد ہوجائے گی اورا گراس نے کہا کہ میں اس کو بیان نہیں کرسکتی ہوں تو ایسی صورت میں افتالا ف ہے اورا گرا سلام کو مجھی مگر بیان ند کیا تو با تندند ہوگی اورا اً سراپ نے مجوسید کا دین بیان کیا تو امام اعظم وا مام محدّ کے نز دیک با تند ہوجائے گی اورا مام ابو یوسف نے اختلاف کیا ہے اور یمی مسئلہ تم رقد اوطفل کا ہے ریکا فی میں ہے ایک مروچند مرتبہ مرتد ہوااور ہر بارتجد پداسلام کی اورتجد پدنکائ کر ق تو بنا برقول ا مام عظم کے اس کی عور ت اس کے واسطے بدوں دوسرے شوہرے نکاح کرنے کے حلال جموگی اور جوعورت مرتد ہوگئی س کے شو ہر کوا ختنیا رہے کہ اس عوریت کے سوائے میا رعورتوں سے نکاح کرے بشرطیکہ عورت مذکورہ دارالحرب میں چلی گئی ہوا کیکے شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اورقبل دخول کے اس کے پاس ہے سفر کر کے چلا گیا پھراس کوایک مخبر نے خبر دی کہ وہ عورت مرتد ہ ہو تی اور پیمخرآ زادیامملوک یا محدودالقذ ف ہے گمراس کے نز دیک بیرتقدیعنی معتبد علیہ ہے تو اس یو تنجائش ہے کہ اس کی تقید لیں کر کہ اس عورت کے سوائے جارعورتوں سے نکاح کر لےاور ای طرح ا گرمخبر ندکوراس کے نز دیک غیر ثقہ ہولیکن اس کی رائے نا لب میں وہ اپ نظرا ہے تو بھی اس کے واسطے یہی تھم ہے اورا گراس کی رائے نالب میں وہ جھوٹا ہوتو تمین سے زیادہ عورتو ں سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اوراً سری مورت کونبر دی تنی که تیراشو ہرم مد ہو گیا ہے تو اس کواختیارہے کہ بعد انقضائے عدت کے دوسرے شو ہرے نکات کر لیا ور بیروایت استخسان ہےاور بنابرروایت سیر کے دوسرے ہے نکاح نہیں کرسکتی اورشنس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ روایت استخسان زیادہ سیجے ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاوراگراییا مرد جونشہ میں ہےاوراس کی عقل جاتی رہی ہےمرتد ہوگیا تو استحسا نااس کی بیوی اس سے ہا ئنہ <sup>ھی</sup>نہ ہوگی بیرمراج الو ہاج میں ہے۔

(I): 🗘 /v.

فتم کے بیان میں

قال اُنمتر جم قتم سے مراد باری ہے جبکہ تی عور تیں ہوں تو ان میں باری مقرر کرے اور بیدامر کہ کن کن باتوں میں کس طرت

ا ع مثل بوینا برآ نکه و لایت والدین عود نه کریں گی اوراس میں انتقاف نه کور بو چکا۔

ع واقعه به كه دالدين مرتد موكر دارالحرب مين مل كئه -

سع مسئلہ یعنی طفل نے اپنادین مجوی وغیر وبیان کیا تو کیا وہ حکمہ مرتد ہے جیے مسلمان تھا کہ نہیں۔

سے حلال ہوگی اگر چہتمن ہارے زیادہ واقع ہو کیونکہ مرتد ہوئے سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔

ھے ۔ تولہ نہ ہوگی بہال نشہ کا اعتبار کیا بخلاف طا؛ ق وغیرہ کے کیونکہ کفر لا زم آتا ہے۔

آ زادعورت اور باندی کی باری کی مقدار کابیان:

سوکن کو باری ہبدگی جاسکتی ہے لیکن رجوع کا اختیار مشقلاً ختم نہیں ہوا:

اگر کسی بیوی نے اپنی باری اپنی سوت کو ہبہ کر دی تو جا ئز ہے لیکن اس کواختیار ہوگا کہ جب پ ہے اس ہے رجوع کر لے ب سران الو مان میں ہے اورا گرکوئی بیوی اپنی باری اپنی سوت کے واسطے چھوڑ دینے پر راضی ہوئی تو جائز ہے اوراس کواختیار ہوگا کہ اس بے تعدیل عدل کرنا اور تسویہ برابری کرنالیکن محبت خوداختیاری نہیں جسے جماع کہ وہ خواہش پرجن ہے۔

ع بر انقاء وہ مورت جس کے سوراخ وخول کا فی نہ ہوا ورم ومجبوب جس کا آلہ کٹا ہوفصی جس کے فصیہ کوفتۃ یا ندار وہوں عنین نامر دمرا ہتی قریب یلو ٹی مکا تبدا ور باندی جس کونوشتہ و یا کہا گر ہزار در ہم مثل کم کرا داکر ہے تو آزا دے مدیر ہ بعد مرگ آزا دے مثلا ام ولد جس ہے اولا وہوئی ہو۔ اس

لیکن باری رکھنامتحب ہے۔ سے مقدار بعنی کس قدروسیع ہے اور کہاں ہے۔

ے رجوع کر لے میہ جو ہرۃ النیر ہیں ہے اور گردوعورتوں ہے نکاح کیا بدیں شرط کہ ان دونوں میں ہے ایک کے پاس زیا ہ رب

سرے گایا لیک نے شوہرکو مال دیا کہ اس کی باری بڑھاد ہے یا سپتے او پر اس کی اجرت مقرر کی کہ اس کی باری بڑھا ہے یا سپتے مہر سس

ہر کا ہر میں بدیس نے فوض کہ اس کی باری بڑھاد ہے تو شرط اور معاوضہ دونوں باطل جیں اور عورت نہ کورکوا نقیار ہوگا کہ اپنیاس واپس سر

لے پیرخل صدیمی ہے اور اگر شوہر نے دونوں میں ہے ایک کو مال بدیس شرط دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کودے دے یا خودعورت نے

سوت کو بال دیا کہ وہ اپنی باری جھے کودے دی تو چائز نہیں ہے اور دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کودے دے یا خودعورت نے

موت کو بال دیا کہ وہ اپنی باری جھے کودے دی تو چائز نہیں ہے اور دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کودے دے یا خودعوں کی ایک

میں کہ اور میڈ خی باری جھے کو دے دی تو چائز تو تو ضی اس کو تھم کر ہے گا چندر وز اس کے سیم مشغول رہتا ہے بیٹی بیوی کا سیم

حتی ادائیس کرتا ہے بیس اس کی بیوی نے قاضی ہے فریاد تھے کہ عورت کے واسطے ایک رات و دن ومرد کے واسطے تین رات دن ہیں پکر

واسطے روز ہ افظ رکرے اور امام ابوضیفہ پہلے یہ فر مات تھے کہ عورت کے واسطے ایک رات و دن ومرد کے واسطے تین رات دن ہیں پکر

اس سے رجوع کیا اور فرمایا کہ شوہر کو بیتھم دیا جائے گا کہ عورت کے واسطے ایک رات و دن ومرد کے واسطے تین رات دن ہیں کی میاس کے داسطے بچھ دن ووقت کی قیم تبیل ہے گا دعورت کی مرامات رکھے اور اپنی صحیح ہے یہ بحوالرائی میں ہے اور میش میں ہا ہے وقت بیو بیا ل کے در میان قرعہ ڈالنا :

#### متصلات:

باب مذاکے چندمسائل بدوں اجازت زوجین کے دونوں کوایک ہی جائے سکونت میں نہیں رکھ سکتا:

۔ اپنی دویاز یا دہ عور تنمیں جو ہاہم سوت بیں ایک مکان میں سب کی سکونت ہدوں ان کی رضا مندی کے ندر کھاس واسطے کہ ان کا آپس کا جلایا برابر ان کے ساتھ ہو جائے گا اورا گرسوتنوں کی رضا مندی ہے ان کوایک مسکن میں رکھا تو یہ کمروہ <sup>ا</sup>ہے کہا یک کے س نے دوسری ہے وطی کر ہے تی کہ اگر ایک ہے وظی کر نے آن خواہش کی تو اس پر قبول کر نا واجب نبیں ہے چنا نچا گروہ انکار کر ہے تو نا فرمان ندہوگی اوران مسائل میں چھا ختاہ ف نبیں ہے اور مرد کواختیار ہے کہ عورت پر خسل جنابت و چیش و نفس کے واسطے جبر کر ہے لیکن اگر عورت و میں ہولیاتی کتابیہ ہوتو ایسانہیں کر سکتا ہے اور شو ہر کواختیار ہوگا کہ عورت پر تطبیب خواستے داد (1) کے واسطے جبر کر ہے یہ جبر بحر اگرا کی میں ہے اور شو ہر کواختیار ہے کہ عورت کواختیار ہوگا کہ عورت پر تطبیب خواستے دار اس کوایڈ ایک پہنے تی ہواور ہزل اور بے بودگی ہے منع کر سے منع کر سے جس کی بوسے اس کواؤیت ہوتی بودگی ہودگی ہے تھے کر سکتا ہے اور علی ہزا شو ہر کواختیار ہے کہ بیوی کو زیمت چھوڑ و بے پر سرز او سے اور مار سے جبکہ وہ وزیمت ہو ہوت ہو اور نیز نماز و شروط اور نیز نماز و شروط کو اسطے بلایا اور عورت نے انکار کیا تو مارسکتا ہے در حالیہ عورت چیش و نفس سے پاک ہواور نیز نماز و شروط نماز سے داکھ کر میں ہے۔

بلاا جازت شو ہرگھرے با ہرجانے کی ممانعت:

ا یک شخص کی بیوی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کوا ختیا رہے کہ عورت مذکور ہ کو طراق دیے دیے اگر چہ بالفعل اس کے مہر ا دا کرنے پر قادر نہ ہواورا گرعورت نے بدول ا جازت شو ہر کے مجلس وعظ میں با ہر جانا جا باتو عورت کو بیرا ختیار تبیل ہے اورا گرعورت پر کوئی واقعہ پیش آیا کہاں میں حکم شرع دریا فت کرنے کی ضرورت ہےاور شو ہراس کا عالم ہے یا عالم نبیس ہے گروہ مالم ہے دریا فت کر سکتا ہے تو عورت مذکور ہا ہر نبیں جاسکتی ہے ور نہ عورت کونکل کر دریا دنت کر لینے کا اختیار ہے اورا گرعورت کا باپ لٹجا ہوا ور کوئی آ دمی ایسا نہ ہوجواس کی تیار داری کرے اور اس عورت کا شوہراس کواس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے تو عورت کوا ختیار ہے کہ اپنے شوہر کے تھم کونہ مانے اور جا کراہیے باپ کی خدمت کرے خوا واس کا باپ مسلمان ہو یا کا فرجوا یک مر د کی ماں جواں ہے کہ و ہ شا دی کی دعوت اورلوگوں کی مصیبت وغمی میں جاتی ہے اور اس عورت کا شو ہزئیں ہے تو اس کا بیٹا اس کومنع نہیں کرسکتا ہے تا وفلتیکہ اس کے نز ویک بیامر محقق نہ ہو کہ عورت مذکورہ بنظر فساد جایا کہ تی ہے لیعنی بد کاری کا یقین ہواور جب اس کو میتحقق ہواتو قاضی کے پیس مرافعہ کرے پھر جب قاضی اس کوا جازت وے دے کہ تو منع کر تو اس کواختیا رہوگا کہ اپنی ماں کومنع کرے کیونکہ و ومنع کرنے میں قاضی کا قائم مقام ہے یہ کا فی میں ہےا یک شخص نے کوف میں جا رعورتوں سے نکاح کیا بھران جا رمیں سےایک غیرمعین کوطلاق دے دی پھر مکہ کی ایک عورت ے نکاح کیا پھر جاروں میں ہے ایک غیر معین کوطلاق دے دی پھرط نف میں ایک عورت نے نکاح کیا پھر مرگیا لیکن اس نے ان میں ہے کسی عورت سے دخول نہیں کیا تھا تو طا کف والی عورت کو پورا مہر سے گا اور مکہ والی عورت کوآٹی حصول میں سے ساتھ حصہ مہر کے ملیں گے اور کوفیہ والیوں کو تیمن مبر کامل اور آتھواں حصہ ایک مبر کا ملے گا جوان سب میں مساوی تقشیم ہو گا ایک شخص نے ایک عقد میں ایک عورت سے نکاح کیا اور دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور تین عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا ہی رہ تین فریق ہوئے اور معلوم نہیں کدان میں ہے کون فریق مقدم ہے ہیں جس سے تنہا نکاح کیا ہے اس کا نکاح بالیقین سیجے ہے اور بی قی فریق میں شوہر کا تول لیا جائے گا کہکون ان میں ہےاول ہےاوران دونوں فریق میں ہے جوفریق مرا اور شو ہرزندہ ہےاور شو ہر نے کہا کہ یہی فریق

ا کیزی کے ساتھ خوشبولگانا۔

ع پنانچ حدیث ام المومنین صد ایقه میں ہے آنخضرت کی پیغم ٹالبند فر مائے تھے اور ای وجہ سے حضرت صد ایقیداس سے نفرت فر ماتی تھیں اگر چہ ہندوستانی عمو بااس سے رنگ کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مویئزیان مان کرار

ان دونوں میں سے پہلا ہے تو اس فریق کی عورتوں کا جوم گئی ہیں شو ہروار شہ ہوگا اوران کے مہرادا کرے گا اور شو ہراور دوسر نے آبیا کہ ان دونوں نیں سے دخول کرلیا ہو پھراپی صحت میں یا موت کے وقت ہما کہ ان دونوں فریق میں سے یہ فریق کی جائے گی لیکن دوسر سے دونوں فریق میں سے یہ فریق ہیں ہے گی لیکن دوسر سے فریق میں سے کم مقدار شو ہر کے ذمہ واجب ہوگی اورا گر شو ہر نے ہر دوفریق فریق کی ہوئے گی لیکن دوسر سے فریق کی ہرعورت کے واسطاس کے مہر سمی اور مہر شل دونوں میں سے کم مقدار شو ہر کے ذمہ واجب ہوگی اورا گر شو ہر نے ہر دوفریق فریق کی ہرعورت کے واسطاس کے مہر سمی کا دونوں فریق دے روکا جائے گا مگر فریق اول یعنی و وعورت نیک سے خواں سے تنہا نکاح کیا ہوا کی ہوئے گا پھرا گر سو ہر مذکور بیان کرنے سے پہلے مرگی تو اس عورت کو اس کا پورا مہر سمی سے گا اور تین عورتوں والے فریق کو ڈیڑ دو ملے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سے گا میں ہے۔

اگرمقدم ومؤخر نکاح کامعلوم نه ہوتو میراث کی تقسیم کیے کی جائے گی:

ایک مورت اوراس کی دوبیٹیوں سے متفرق تین عقدوں میں نکاح کیا اور بیمطومٹیس ہوتا کہ اول کس سے نکاح کیا ہے پھر شوہر تبل وطی اور بیان کے مرگیاتو ان سب کوالیہ مہرکال سعے گا اور جو پر اٹ مورت کے واسطے مقرر () ہے وہ وپوری آئی کو طے گی اور سے بال تق ت ہے پات تق ت ہے پھر کی کیفیت تقسیم میں اختلاف ہے پہنا نجوا ام ابوضیفہ نے فر مایک کے مہرو پر اٹ ہرائیک میں ہے مال کو نصف طے گا اور صاحبین نے فر مایک کہ اور ہروو وخر ہے ایک عقد میں نکاح کیا تو ساحبین نے فر مایک کہ ان میں ہوتا کہ کوان میں ہوتا کہ کوان میں ہوتا کہ کو اس کی خالہ ہے نقد میں نکاح کیا تو تو مہر بالا تق ت سب مال کو سطح گا اورا گرائیک مورت واس کی وال اس کی خالہ ہے نکاح کیا ہوتو مہر وہر اٹ بالا تق ت اس بال کو سطح گا اورا گرائیک مورت واس کی خالہ ہوتی ہوتو ہم اور ایک مورت ہے ایک عقد میں اور کورت ہے ایک عقد میں اور دو تو تو کو ٹر خوم ہم مورت کورت ہے ایک عقد میں اور دو تو تو کورتوں ہے ایک عقد میں اور دو تو تو کورتوں ہے ایک عقد میں اور دو تو توں کورت ہے ایک عقد میں اور ایک عقد میں اور کورتوں کورت ہے ایک عقد میں اور دو تو توں کورت کیا توں کورت کے کہ اور ایک مورت ہے ایک عقد میں اور چھے اور چھے اور چھے اور چھے اور چھے نامی کورت کے کہ بورتوں کو چھئا حصد سے گا اور پائی ایک مہر میں ان میں کورتوں کی من زعت کیا ل ہے کہ وہ ان میں ہوران کے کہ ہرفران کورت ہی کورت کے کہ بورتوں کو چھئا حصد سے گا اور پائی ہورتوں کورتوں کے حصد میں جو کھی آیا ان میں کورتوں میں ہورتوں کو جو کھی آیا ان میں کورتوں کے حصد میں جو کھی آیا ان میں کورتوں میں کورتوں کے حصد میں جو کھی آیا ان میں کورتوں کورتوں کی میں دورت کی کورتوں کی مورتوں کی حصد میں جو کھی کورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی کورتوں کے حصد میں جو کھی آیا ان سے آھوواں میں مورائی میں مورت کے مورتوں کے حصد میں جو کھی آیا ان میں کورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کے حصد میں جو کھی آیا ان میں کورتوں کی مورتوں کورتوں کورتو

ا اولا دہونے کی صورت میں آٹھوال حصدا در ہا وا ا دہونے کی صورت میں چہارم کیس برصورت میں آٹھوال پر چوتھ کی ملے گا فقط ع ع قال المتر جم قبل ظاہراس میں کسی اور مجتہد کا اختلاف بھی ہے در ندا تفاق کے ساتھ تھیج ہے کیل ہے فاقیم تا امن مکن بیاعتر اض خو ہے اور سیح جو یہ تھو

کھنے یہاں روایات ہے متعلق ہے اس جس روایت میں انتلاف مذکور ہے وہ سے نہیں اور جس میں اتفاق ہے وہ سے روایت ہے۔ کمانے

<sup>(</sup>۱) لعنی ایک حصه زوجه کار

<sup>(</sup>٢) ليني جن ب ايك عقد يس نكاح كيا ب\_

<sup>(</sup>٣) ليني جمله (١٢) حصول بين ہے (۵) جھے۔

نے لیے گی اور باتی ان تینوں ہیں مساوی تقسیم ہوگا تقسیم بنا برتول امام ابو یوسٹ کے ہے بتا برتول امام محمد کے چار عورتوں والے فریق کو ایک مہر کامل و تہائی مہر سلے گا اور تباعورت کو ایک مہر کامل و تہائی مہر سلے گا اور تباعورت کو نصف مہر سلے گا قال المحرجم عفا اللہ عنہ بنا برتول امام ابو یوسٹ کے توجیہ برتول کی بیان کرنی بہت طوالت چاہتی ہے اور گونہ بے کل نصف مہر سلے گا قال المحرجم عفا اللہ عنہ بنا برتول امام ابو یوسٹ کے توجیہ برتول کی بیان کرنی بہت طوالت چاہتی ہے اور گونہ بے کل بھی ہے ہاں بیضروری ہے کہ اس پیچید تقسیم کا جس میں اخل ق زائد ہے انحلال کردوں چنا نچیمی بہتا ہوں برایک مہر کے اے جھے کئے جا کہ بین از انجملہ نصف مہر کا تین چوتھائی چار مورتوں کو کا اور چبارم تین عورتوں کو ۱۹ اور مہر کامل میں ہے چارتوں کو ۱۹ جا من زعت لین میں اور ایک تبنا کو ۱۹ اور دو عورتوں کی دو تہائی میں اور تین عورتوں کی دو تہائی میں ہے تھواں حصہ تبنا ایک کو اکا گی بندا تین عورتوں کو ۱۲ اور ایک تبنا کو ۱۷ اور دو عورتوں کی دو تہائی میں سے جھٹ حصہ ایک تبنا کو ۱۷ اور دو عورتوں کو ۱۵ اور کی میں کے موافق توضیح نفشہ ذمل کے سے جھٹ حصہ ایک تبنا کو ۱۷ اور دو عورتوں کو ۱۷ اور کو میں میں سے جھٹ حصہ ایک تبنا کو کا الزاد اور عورتوں کو ۱۵ اور کا ملیس کے موافق توضیح نفشہ ذمل کے سے جھٹ حصہ ایک تبنا کو کا افراد کو دوتوں کو ۱۷ اور کو میں میں موافق توضیح نفشہ ذمل کے سے جھٹ حصہ ایک تبنا کو کا کا میں میں موافق توضیح نفشہ ذمل کے سے جھٹ حصہ ایک تبنا کو کا کا میں موافق توضیح نفشہ ذمل کے سے جھٹ حصہ ایک تبنا کو کا کا کو دوتوں کو

| كيفيت        | عقد ٣ كورتون _ | عقد ٣ كورتو ل سے | عقد اعورتول سے | عقد الورت _ | تفصيل مهربسها م                  |
|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| جمله تين مبر | (12)           | بام(۹)           | ×              | ×           | تقتيم نصف مبراز جمله             |
| جوان کودیئے  | 1"•            | r.               | 13"            | ×           | ساڑھے تین مبرتقتیم ایک           |
| جا تیں گے    | ۳۸             | (44)             | f*•            |             | مبر کا م <sup>ع</sup> تصیم دومبر |

اورا گرچار مورتوں ہے ایک عقد میں اور تین ہے ایک عقد میں نکاح کیا پھر غیر معین ایک عورت کواپٹی منکوحات میں ہے طلاق دی پھر قبل بیان <sup>(۱)</sup> کے مرکمیا تو ان سب کوتین مبرملیں گے بکذافی شرح اُنمیسو طالا مام الاسرخی ۔

# 強硬原 を信う 川では 強強が

#### رضاعت کے معنی اور مدت رضاعت:

قال المترجم مجھے کے واسے پند ہوتوں کا پہنے ہیں نرن بہتر ہے رضاعت دودھ دینے کو کہتے ہیں اور پچہ کواس کی ماں کے سوائے اگر سی عورت نے دودھ پایا تو بیٹورت میں نصر ہے اور پچرشی ہے اور بیر یفعی بطور حاصل مصدر رضاعت ہے اور بیر اس من خواس کی دودھ پایا کی مال ہے کہ اس سے سی تھ کائ کر تا قطعاً حرام ہے جیت اپنی مال سے جس کے بیٹ سے بیدا ہوا ہے اور رضاعت سے حرمت اسی طرح ہوج تی ہے جوتی ہوتی ہو اگر بشرا نظایا کی جائے قال فی اکتب رضاعت اگر مدت اس من مناسب سے ہوتی ہو اگر بشرا نظایا کی جائے قال فی اکتب رضاعت اگر مدت اس مناسب سے ہوتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو اور قلیل رضاعت کی مدت اس مناسب سے معلوم ہوئے کہ دودھ حت سے بیٹے بیٹ میں پہنچ ہے اور رضاعت کی مدت اس مناسب سے معلوم ہوئے کہ دودھ حت سے وواس کی مرضعہ مال ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ رضاعت کی مدت دو برس ہیں بیٹی میں بیٹی مناسب سے میں میں ہوئے واس کی مرضعہ مال ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ رضاعت کی مدت دو برس ہیں بیٹی بیٹی اور قاضی خان میں ہے۔

رضاعت مدت رضاعت کے اندرہی ثابت ہوتی ہے:

اً والمنح رہے کے اُسرنکاح قائم ہونے کی جانت میں اجرت پر ۱۹۰۰ جا پاتوا پار دیاطل ہے اور پکھا جرت واجب شاہو گی۔

<sup>( )</sup> جو کتاب میں مذکور میں۔

جس طرح حرمت رضاعت مال کی جانب ثابت ہوتی ہے اس طرح جس کی وطی سے اس کا

دودھ ہے اس کی جانب بھی ثابت ہوتی ہے:

والخنج رہے کہ جس طرح حرمت رضاعت ماں یعنی دو دھ باا ئی کی جانب ٹابت ہوتی ہے ای طرح اس کے خاوند یعنی جس کی وطی ہے اس کا دو دھ ہے اس کی جانب بھی ٹابت ہوتی ہے اور وہ اس رضیع کا باپ ہوجاتا ہے اور تمام احکام ٹابت ہوتے یں بیطہیر ہے میں ہے پس رضیع پرخوا واڑ کی ہویا لڑ کا ہواس کی رضاعی ماں و باپ اور ان ماں و باپ کے اصول <sup>(۱)</sup> وفروع <sup>(۲)</sup> نسبی و رضا کی دونوں طرح کے سب حرام ہو جاتے ہیں حتی کہ اگر مرضعہ اس مرد ہے جس کی وطی کا دودھ ہے کوئی بچہ جن ہے خواہ دودھ بلائے سے ملے یااس کے بعد یااس کے سوائے اس طرت دوسرے شوہر سے بچہ جنی یا کسی دوسرے رضیع کو دو دھ پلایا ہے یااس مرو کی اولا داس مرضعہ ہے یا اس کے سوائے دوسری عورت ہے جا اس دو دھ پلانے کے یا بعد دو دھ پلانے کے پیدا ہوئی یا کسی عورت نے جس کا دود ھاس کی وطی ہے ہے سی رضین کودود ھیلا یہ تو بیسب اس رضیع مذکورہ بالا کی بہیں و بھائی ہوں گے اور ان کی اویا داس رضیتے کے بھائی و بہنوں کی اولا دہوگی اور اس مر د کا بھائی اس رضیع کا پچیا اور بہن اس کی پھوپھی ہوگی اور مرضعہ کا بھائی اس کا موموں اور بہن اس کی خالہ ہو گی اور ایسے ہی دادااور دا دی و نا ناو نانی وغیر ہ بیں سمجھنا جا ہے قال المتر جم تمثیل عمر و کے بیٹے زبیر نے دو برس یا ڈھائی برس کے اندر ہندہ کا دودھ ہیا اور ہندہ کا دودھ خالد نامی ایک مرد کی وطی ہے ہے تو ہندہ اس زبیر کی مرضعہ ماں و خالداس کا با پ ہوا پھر اس دودھ پلانے سے پہلے کی اولا وہندہ کی کلولڑ کا از نطفہ خالد وکریمہلڑ کی از نطفہ خالدو بدھوکڑ کا وجمیلہ کڑ کی از نظفہ شاہد نا ہے ایک مرد سے ہے اور دود رہ پلانے کے بعد کی اولا داس خالد کے نظفہ ہے ایک لڑ کا ولڑ کی اور نیز خالد کے سوائے بعد طلاق یا موت کے دوسرے شوہر کے نطفہ ہے دولا کی اور ایک لڑ کا ہے اور نیز خالد کا ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں اس ہندہ کے سوائے دوسری بیوی کے بیٹ سے بیں اور بیاولا داس ہندہ کی زیر کودودھ پلانے سے پہلے کی ہے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا دودھ پلانے کے بعد کا کسی عورت کے بیٹ سے ہے اور نیز ہندہ ند کورہ نے شعیب نام ایک رضیع کو یاسکمی نام ایک رضیعہ کو دوو دھ پلایا ہے کی خالد کی دوسری بیوی نے جس کا دود ہ خالد کی وطی ہے ہے کسی رضیعہ کو دود ہے پلایا ہے خواہ ہندہ کے زید کو دود ہے پانے یا اس کے بعد تو ہندہ کی سب اوں دنمواہ خالد کے نطفہ ہے ہویا غیر کے نطفہ ہے ہوخواہ زید کو دو دھ پلانے ہے مہلے کی پیدا ہویا بعد کی پیدائش ہواور نیز ہندہ کے سب دودھ یا ئے بیچے خواہ پہنے کے ہول یا چھیے ان کو دودھ پلایا ہو بیسب زید کے بھائی بہن بیں ادر ہندہ کی بہن زید کی خالہ و بھائی ماموں ہے اور اس طرح خالد کی سب اولا دخواہ ہندہ کے پیٹ سے ہو یا دوسرے بیوی کے پیٹ سے ہوخواہ زید کو ہندہ کے دودھ پلانے سے مہلے کی ہویا بعد کی ہواورسب رضاعی اولا دخواہ ہندہ کی رضیع ہوں یا کسی دوسری ہوی کے جس کا دود ہو خالد کا ہے رضیع ہوں سب زید کے بھائی و بہن ہوں گے علیٰ ہذا القیاس فاحفظہ اور رضاعت ہے حرمت مصاہرہ بھی ہ بت ہوتی ہے چنانچے رضاعی باپ کی جو بیوی ہوگی و ہاس رضع پرحرام ہوگی اور رضیع کی بیوی اس کے رضاعی باپ پرحرام ہوگی اور علی بذا القیاس یم حکم مثل نسب کے سب جگہ ہے سوائے دومسئلوں کے کہ اس میں بیرقیاس نہیں ہے کذا فی العہذیب چنانچہ اول دو مسکوں میں ہے ایک رہے کہ مر دکورپیر وانہیں ہے کہ اپنے تبہی پسر کی بہن ہے نکاح کرے اس واسطے کہ پسر کی بہن اگرخو داس کے

فوارز مركودووه بالث بملياس كابعد

<sup>(</sup>۱) ای کے باپ دفیر در

<sup>(</sup>۲) بيناويني وفيره-

نظفہ ہے ہوگی تو وہ اس کی دختر ہوئی اور اگر اس کے خفہ ہے نہ ہوگی تو رہیہ ہوگی ہر حال نا جا کرنہ ہوگی اور رضاعت کی صورت ہیں ہے جا کرنے کیونکہ یہ بات رضاعت میں نہیں پائی جائے گہ ہیں جا کرنہ ہوگی تھا گرنسب میں بھی ان دونوں با توں میں ہے ہوئی بات نہ جا کہ جا کہ جا کہ ہے کہ پہیدا ہوا اور دونوں شریکوں نے ایک ساتھ اس نے نہا کا جا کہ باور نہ دونوں ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور دونوں شریکوں نے ایک ساتھ اس نے نہا کہ دوکوئی کی اور نہ دونوں ہے جرایک کی ایک دفتر کی دوسری عورت ہے تو ان دونوں میں ہے ہرایک کو افتی رہے کہ اپنے شریک کی دفتر کے دفتر کی دوسری عورت ہوتان دونوں میں ہوا گیا اور دوسرا مسئد یہ کو افتی رہے کہ اپنے نہیں پر کی بان ہے نکاح کیا اور دوسرا مسئد ہے کہ مرد کو این نہیں گیا گئی کہ اپنے نہیں ہوگئی کی دوسر کی بہن ہوئے تو بھائی ہوئے تو بھائی ہوئے تو بھائی ہوئے اور مان ہوگی اور اگر دونوں باپ کی طرف ہے بھائی ہوئے تو بھائی کی باب کی ماں ہوگی اور اگر دونوں باپ کی طرف ہے بھائی ہوئے تو بھائی کی باب کی ماں اس کے باپ کی طرف ہے بھائی ہوئے اگر باپ کی طرف ہوئی بہر حال نا جا نز ہوگی اور یہ عنی رضاعت میں محدوم بیں یہ محیط میں ہوادر مضائی ہوئی کی کہ باب کی ماں اس کے باپ کی حال ہے چنا نچوا گر ہوئے کو رستا ہے بھائی کی ماں کی طرف ہے ایک بہن ہے پس میں بہن اس کے باپ میں کی حلال ہے چنا نچوا گر ہوئی کی مسئوں کی ماں کی طرف ہے ایک بہن ہے پس میں بہن اس کے باپ عائی کی جا باب کی جو نہ ہوئی کی میں ہوئی کی جا ب

رضاعت ہے حرام ہوجانے کی چنداور صورتیں:

اگر کسی عورت سے بشہرہ وطی کی اور وہ حاملہ ہوگئی:

اس زانی کے چیاو ماموں کواس رضیعہ صغیرہ سے نکاح کرنا جائز ہے جیسے اگر زنا سے متولد بچے بہوتو اس کا پہی تھم ہے یہ بین علامات کی طرف مثل زید کے ہندہ زوجہ سے بھر ہے اور سمہ ہے فالد ہے پس بھر و فالدوونوں پدری بین فی تیں پھر سمہ کے پہنے فاوند سے ایک وختر مغریٰ ہے تو بھر کا ٹکاح اس مغریٰ ہے حلال ہے۔ میں ہے اور اگر کی عورت ہے بھیمہ وطی کی اور وہ صام ہوگئی ہیں اس نے اسی دودھ ہے کی پیجہ و بلایا تو یہ پیجہ اس زائی کا رضائی ہر بوہ ہو ہے گا اور علی ہنے اس بھی اس ہو ہو ہے گا اور علی ہنے ہو گی اور جہاں وطی کرنے والے نے سن بنیس فا بت بوتا ہے و ہاں زائی کی طرف رضاعت بھی فا بت نہ ہوگی بکہ فقط زانیہ یعنی دودھ پلانے والی کی طرف رضاعت بھی فا بت بوگی ہے شعرات بی نور الی کی طرف رضاعت بھی ہے ایک شخص نے ایک عورت ہے تکاح کیا اور اس ہے اور اس نے اس بچہ کو دودھ پلایا تو اس رضع لا کے کو ہا بڑے کو دودھ پلایا تو اس رضع لا کے کو ہا بڑے کو دودھ پلایا تو اس بوجائے گی اور اس کے اس مرداولا دے جو اس عورت مرضعہ کے موائے دوسری عورت کے بیٹ ہے بو نکاح کرے یوق وئی قاضی خان میں ہوا ہے دورھ اور اس بوجائے گی بولا اور اس بوجائے گی ہو اس بوجائے گی بولا اور اس بوجائے گی ہو اس بوجائے ہو بہ بی بوجاتی بیس بوجاتی نہیں بوقی ہے بیس بوجاتی نہیں بوقی ہی بوجاتی نہیں بوجاتی بوجاتی نہیں بوجاتی نہیں

قضا شک کے ساتھ حرمت ثابت نہ ہو گا مگرا حتیا طأ ثابت ہوگی:

عورت نے اگر اپنی چھاتی بچہ کے مند میں دے دی اور اس کو دود ھ چوستا معلوم نہیں تو قضا شک کے ساتھ حرمت ثابت نہ ہوگا اور احتیاط ہیں۔ ہوگا اور اکر بچہ کے مند میں چھاتی ہے زرور ملک کی رفیق چیز فیک ٹی تو حرمت رضاع ہیں۔ ہوگا ہیں اور اگر کسی مرد کے دود ھاتر ااور اس نے کسی بچہ کو پلا یا تو اس سے حرمت رضاعت ہیں۔ ہوتی ہوتی ہوتی اور اگر معلوم ہو کہ مرد ہے اور اگر ضحی کے دود ھاتر ااور اس نے کسی بچہ کو پلا یا پی اگر معلوم ہو کہ مرد ہے تو تحریم متعلق نہ ہوگی اور اگر مشکل ہو یعنی مرد یا عورت کی طرح علم نہ ہولی اگر عورت کی اور اگر مشکل ہو یعنی مرد یا عورت کی طرح علم نہ ہولی اگر عورتوں نے کہا کہ دود ھاس کی اس کے بوتا ہے تو احتیاط تحریم متعلق ہوگی اور اگر عورتوں نے بینہ کہا تو تحریم متعلق نہ ہوگی اور اگر عورتوں نے بینہ کہا تو تحریم متعلق نہ ہوگی ہوتی ہوگی اور اگر عورت کی دود ھرمت رضاعت ٹابت ہونے کے واسطے کیساں ہے بیظ ہیر سے میں ہو اور السلام یا دار الحرب میں ہوئے سے رضاعت پر مضاعت ٹابت ہوتی ہے بی تو او کی قاضی خان میں ہو اور السلام یا دار الحرب میں ہوئے سے رضاعت پر مطلقاً کوئی ایر تنہیں پر ٹا تا ۔

رضا عت خواہ داراالسلام میں مخقق ہو یا درالحرب میں حکم میساں ہے چنانچہا گر دارالحرب میں دود رہ پلایا بھر میسب لوگ

ا قولنيس كرسكا كونكدرضيداس كى ربييد موكل-

<sup>(</sup>۱) خواه ژکی یا لژکابه

<sup>(</sup>۲) اگرچنوبرس کی یازیاده عمر کی مور

<sup>(</sup>٣) ليني رضاعت كاتفكم بيس ركمتي \_

مسلمان ہو گئے یا درالحرب ہےنگل کررضیع ومرضعہ وغیرہ دارالسلام میں جیے آئے تو ان میں باہم احکام رضاعت ہے تا بت ہوں گے یہ وجیز کر دری میں ہے اور رضاعت جیسے تچھاتی ہے دورھ چوس لینے سے ثابت ہوئی ہے اس طرح صب کوسعوط و وجور سے ٹا بت ہوتی ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور کان میں ٹیکانے حقنہ سے استعمال کرنے سے اور دیر اور سوراخ ذکر میں ٹیکا نے سے اورزخم آمداور جا کفدهی ڈالئےاوراستعال کرنے ہے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ہے اگر چد پہیٹ میں یاد ماغ میں پہنچ جانے اورامام محمد کے نزد کیے حقنہ سے استعمال کرنے سے رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے کذافی النجندیب اور قول اول ظاہرالروایۃ ہے بیافقاوی قائنی فان میں ہےاوراً سردود ھانے میں ال گیا ہیں اگراس کے بعد صدم کوآگ دی گئی ہو کہ دود ھواٹر آگ کا پہنچ اور طعہ مہنتہ ہو گیا حتیٰ کہ متغیر ہو گیا تو حرمت متعلق نہ ہو گی خواہ دو دھ غالب ہو لیعنی زیادہ ہو یا مغلوب ہوا ورا گراس طعام کو بطور پذکورا آگ کا اثر نه پہنچا پس اگر طعام غالب ہوتو بھی حرمت متعلق نہ ہوگی اور اگر دودھ غالب ہوتو اما ماعظمے کے نز دیک اس صورت جس بھی وہی قلم ہے اس واسطے کہ چیز ماکع جب جامد ہے لگئی تو اس کے تابع ہوگئی اپس و ومشروب ہونے سے خاری ہوگئی یعنی اب پینے کی چیز نہ ر بی حتیٰ کہا ً رینے کی چیز رہی چٹا نچے مثلا طعام کی تعلیل ہوتو حرمت رضا عت تابت ہوجائے گی اور بعض نے فر مایا کہ بیتھم س و نت ہے کہ جب لقمہ اٹھ تے وقت دووھ کے قطرے نہ نکیتے ہوں اور اگر لقمہ اٹھانے پر دودھ کے قطرے ٹیکتے ہوں تو امام اعظمٰ کے نز دیک بھی حرمت رضاع ثابت ہوگی اس واسطے کہ جب قطرہ دو دھ کا حلق طفل میں گیا تو وہ ثبوت حرمت کے واسطے کا فی ہے اور اصح میہ ہے کدامام اعظم کے نز دیک بہر حال حرمت رضاع ثابت نہ ہوگی کذا نی الکافی اور یہی سیجے ہے اس واسطے کہ دود ھا کا قطر ہ چیا جانا کافی نہیں ہے بلکہ بطور تعذی جاہے ہے اور تغذی اس صورت میں طعام ہے ہوئی ہے میہ ہداریہ میں ہے اور اگر عورت کا دو دھ بمری کے دو د ھیں ملا دیا گرعورت کا دو د ھا اب ہے تو حرمت رضاع ٹابت ہوگی اور اس طرح اگرعورت نے اپنے دو دھ میں رونی حجوزی اور رونی اس دو د ھاکو چوس گئی یا ہے دو د ھابیں ستو سانے پس اگر دو د ھامز ہ پایا جائے تو حرمت ثابت ہوگی اور بیاس وفت ہے کہ طعام کو غمہ لقمہ کر کے کھایا اور اگر اس کو پینے کے طور پر پی لیہ تو بالا تفاق حرمت رضا عت ٹابت ہوگی یہ فآوی قاضی خان

یں ہے۔ اگر دوعورتوں کا دودھ ل گیا تو امام اعظم مجتالتہ وامام ابو پوسف مجتالتہ کے نز دیک رضاعت کی تحریم اسی عورت سے متعلق ہوگی جس کا دودھ غالب ہے:

اگر دود ها بیتی ہوئی صغیرہ عورتوں ہے نکاح کیا پھرایک اجنبیہ عورت آئی اوراس نے ان دونوں کوایک ہی ساتھ یا آ گے بیچھے دود ھا پلایا تو دونوں صغیرہ ایپے شو ہر برحرام ہوجائیں گی:

اگر دووھ بلانے والی مجنونہ ہوتو؟

اگر دود ھیلا دینے والی مجنو نہ ہوتو شوہراس سے صغیر ہ کا نصف مہرنہیں لے سکتا ہے اور نیز اگر مجنو نہ نے قبل دخول کے ایسا فعل کیا ہے تو اس کونصف مہر طے گا گذا فی فتاوی قاضی خان اور یہی تھم معتوبہ کا ہے گذا فی الحیط اور یہی تھم ہے اگر جوان عورت مرضعہ پر اکراہ وزبردی کی گئی ہو کذا فی فتح القدیر اور اس طرح اگرصغیرہ خود جوان عورت کے پاس آئی اوریہ سور ہی تھی پس اس کی حچھاتی منہ میں لے کر دود ہ**ے بی** لیا تو دونوں اپنے شو ہر پرحرام ہوجا ئیں گی اور دونوں میں ہے ہرایک کواس کا نصف<sup>ک</sup> مہر ہے گا اور شو ہراس کو تھی ہے واپس نہیں لے سکتا ہے کذا فی السرائ ا و ہاج پھر واضح ہو کہ ایسی صورت میں بالغہ کی حرمت وائمی ہو گئی ہے اور صغیرہ کی حرمت بھی دائمی ہوگی بشرطیکہ مرضعہ لیعنی کبیرہ کے ساتھ دخول کر ان ہو یا کبیرہ کا دو دھاسی مرد سے ہواورا گرایسانہ ہوتو مرد َ و اختیار ہوگا کہ صغیرہ سے دوبارہ نکاح کر لے بینہرا غائق میں ہے اورا گرایک مرد کی تحت میں ایک صغیرہ اورایک کبیرہ ہوں پھر َ بیرہ کی ماں نے اس صغیرہ کو دود دھ پایا یا تو دونوں اینے شوہر سے بائن ہوجا کمیں گی اور اسی طرح اگر کبیرہ کی بہن نے صغیرہ کو دود دھ پایا دیا تو بھی یہی تھم ہےاورا گر کبیرہ کی چھوچھی یا خالہ نے اس کو دو دھ بلا دیا تو دونوں میں ہے کوئی بائن نہ ہوگی میرمحیط میں ہے اورا گرسی تخف نے بیبرہ کا دودھ لے کر دوز وجیصغیرہ کو بلایا تو ان کا شو ہران کونصف نصف مہر تاوان دے کر پھراس مال کواس مخض ہے جس نے رقعل کیا ہے واپس لے گابشر طیکہ اس نے عمد افساد کرنے کے واسطے کیا ہواور یمی سیجے ہے ایک سخص نے ایک عورت سے بنکاح فاسدوطی کی پھرایک دختر صغیرہ سے نکاح کیا پھراس صغیر ہ کواس عورت کی مال نے جس کے ساتھ بنکاح فاسدوطی کی ہے دود ھیا! دیا تو صغیرہ با ئند ہو جائے گی ایک صخص نے ایک صغیرہ سے نکاح کیا پھراس کی پھوپھی سے نکاح کیا تو پھوپھی کا نکاح سیجے نہ ہو گا پس اگر پھوپھی کی مال نے اس صغیر ہ کو دو د دھ پلا دیا تو صغیر ہ اسپنے شو ہر پرحزام ہو جائے گی بیفآ وی قاضی خان میں ہے۔ ا گرایک کبیرہ اور تین دود ہے بیتی صغیرہ ہے نکاح کیا پھر کبیرہ نے ایک صغیرہ کو دود ہے بلایا پھر دوکو ا یک ساتھ بلایا تو سب حرام ہوجا نیں کی اور تیسری حرام نہ ہوگی:

ا پر ایک کبیر ہ اور دوصغیر ہ سے نکاح کیا پھر کبیر ہ نے ان دونو ل کو د دوھ ملا یا پس اگر ان کوایک ساتھ ملا یا تو سب کی سب

رضاعت کی ہابت کس کی گوا ہی قبول کی جائے گی ؟

اگرایک صغیرہ سے نکاح کیا پھراس کوطلاق دے دی پھرایک کبیرہ سے نکاح کیا اور ای شوہر ہے اس کبیرہ کے دودھاتر ا پھراس کبیرہ نے صغیرہ مطلقہ ندکورہ کو بھی دودھ پلایا اس مرد کے سوائے دوسرے سے دودھ تھاوہ پلایا تو شوہر پرحرام ہوجائے گی اس والسطے کہ و واس کی بیوی کی ماں ہموئی میرمحیط میں ہے اور اگر سی نے اپنی بیوی کو تنتن طلاق دے دیں پھر مطلقہ نے جس انقف ہے عد ت ے شو ہر کی صغیرہ بیوی کو دوو و ہا پا دیا تو صغیرہ اپنے شو ہر ہے بائنہ ہ و جائے گی اس واسطے کہ و ہ مطلقہ کی بنی ہوگئی پس حالت عدت میں ماں و بیٹی کا جمع کرنالہ زم آیا کہ جائز نہیں ہے جیسے حالت نکاح میں جائز نہیں ہیے جدائع میں ہے ورا ً ہرا پنی بیوی کوتین طد ق وے دیں پھر مطلقہ کی بہن نے اس کی دوسری بیوی صغیر ہ کو مطلقہ کی عدت میں دور صابل پر توصفیر ہ یا تند ہو جائے کی بیط ہیر سیاس ہ اورا گرنسی نے اپنی ام ولد کا نکاح ایک اپنے مملوک صغیر ' ہے کر دیا پس اس نے مولی کی وطی کا دورہ اس صغیر کو پاہ دیا تو و واپنے شوہر اوراپیے مولی دونوں پرحرام ہوجائے گی میہ بدائع میں ہے ایک شخص کی ام ولد ہے اس کا نکاح اس نے ایک طفل ہے کر دیا چھراس کو آ زاد کر دیا پس اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا یعنی نکاح نسخ کیا پھر اس نے کسی دوسرے سے نکاح کرلیا اور اس ہےاواد د ہوئی پھر اس طفل کے پاس آئی جس سے پہلے نکاح کیا تھا اور اس کودود ھا پلا یا تواہیے شوہر پرحرام بوجائے گی اور اس واسطے کہوہ شوہر کے رضاعی بسر کی بیوی مہوئی میتا تار خانیہ میں ہے اور رضاعت کا ثبوت وظہور دو باتوں میں سے ہرایک بات سے ہوتا ہے یا تو اقر ار ہوی گواہ ہوں سے بدائع میں ہےاور رضاعت میں اگر گواہی ہوتو فقط دومر دعا دل یا ایک مرد سا دل و دوعورت عا دایہ کی گواہی کے سوائے اور کسی کی گواہی مقبول نہ ہوگی میں جاور بروں قاضی کے تفریق کرنے کے فرفت واقع نہ ہوگی بیزہرالفائق میں ہےاورا گردو مر دیا ووعور تیں اور ایک مر دعا دل نے گوا ہی کو رقاضی نے دونوں میں تفریق کر دی پس اگر قبل دخول کے ہوتو عورت کو پچھانہ ملے گا اور اگر دخول کے ہوتو مہمسمیٰ ومہر ملی میں ہے جومقد ارتم ہوگی اور نفقہ وسکنی عدت کا واجب نہ ہوگا ہے ہدائع میں ہے اور اگر عورت پیس بعد نکات کے دومر دوں یا ایک مرد وعورتوں مادل نے گوا بی دی کہتم دونوں میں رضا عت متحقق ہے تو عورت کوا پنے شو ہر کے ساتھ تھنم ناج نزنبیں ہے اس واسطے کہ بیایی گواہی ہے کہ اگر قاضی کے سامنے ادا ہوتو رضاعت ٹابت ہوجائے گی اسی طرح جب عورت کے سامنے اوا ہوئی تو بھی ثبوت ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

رضاعت کی بابت خبر دینے والا قابل اعتبار نہ بھی ہو پھر بھی صدافت جانجی جائے گی:

میں ہے اورا گرا کیک عورت سے نکاح کیا پھر نکاح کے بعد کہا کہ رہیم کی رضائی بہن ہے یا اوراس کے مانند کوئی رشتہ بنا یا پھر کہا کہ جھے وہم ہو گیا تھا ایسانبیں ہے جیسا میں نے کہا تھا تو استحسانا وونوں میں تفریق ہائے اورا گرووای بات پر جو کہل ہے اڑا رہا اور کہا تھا تھا ہے جو میں نے کہا ہے تو دونوں میں تفریق کروی جائے گی پھراس کے بعد اگر اپنے تول سے بھر گیا تو انکار چھے کا را آمد نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرعورت نے اقر ارکیا کہ بیمیرا رضاعی باپ بھائی یا رضاعی بھائی کا بیٹا ہے اور مرد نے اِس (آنسہ کے دعویٰ) ہے اٹکار کیا:

'پس اُ سرعورت نے بھی اس کے قول کی تھیدیت کی تو کچھ مہر نہ سلے گا اور اگر تنکذیب کی تو اس کو نصف مہر ملے گا اور اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو عورت کو یورا مہر و فقہ وسکنی ہے گا بشرطیکہ مر د کی تکندیب کی ہواوراً سرتصدیق کی ہوتو مبرسمی ومبرشل میں ہے کم مقدار ملے گی اورنفقہ وسکنی پھھ نہ سے گا بیمضمرات میں ہے اور اگر قبل نکاح :و نے سے شوہر نے بیا قرار کیا اور کہا کہ بیہ میری رضاعی بہن ہے یارضاعی ماں ہے پھر کہا کہ جھے وہم ہوا یا میں نے خطا کی تو جائز ہے کہ اس سے نکاح کر لےاورا ً سرکہا کہ جو میں نے کہ وہی سے ہواں سے نکاح کرلین جائز نہیں ہےاوراً سرنکاح کرلیا تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اوراً سرمرونے ایں اقر ارکرنے ہے انکار کیا اور وو گواہوں نے اس کے اقر ارکی گوا ہی دی تو بھی دونوں میں تفریق کر دی جائے گی میسراٹ الو ہائ میں ہےاورا ٹرعورت نے اقرار کیا کہ بیمبرارضاعی یا ہےائی یارضاعی بھائی کا میٹا ہےاورمرد نے اس سےا نکار کیا پھرعورت نے ا بن تکذیب کی یا کہا کہ بیں نے خطا کی ہے پھراس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے اور اسی طرح اگرعورت کے اپنی تکذیب کرنے سے پہلے مرد نے اس سے نکاح کیا تو بھی جائز ہےاورا گرعورت نے بعد نکاح کے بوں کہا کہ میں نے لبل نکاح کے کہا تھا کہ تو میر ابھائی ہے اور تو نے میرے اقر ارکرنے کے وقت کہا کہ بیا قر ارجوتو کرتی ہے بچے ہے اور بینکاح فاسدوا قع ہوا ہے تو وونوں میں تفریق نہ کی جائے گی اور اگر ایبا قول شوہر کی طرف ہے ہوتو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور اگر دونوں نے ایسا ا قر ارکیا پھر دونوں نے اپنی تکندیب کی اور کہا کہ ہم دونوں سے خطا ہوئی ہے پھراس مرو نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا یہ ذخرہ میں ہےاور اگرعورت نے کہا کہ یہ میرارضاعی بیٹا ہےاوراس پراڑی رہی تو مردکو بیرجائز ہے کہاس عورت ہے نکاح کرے اس واسطے کہ حرمت بچانب عورت نہیں ہوتی ہے اور مشائخ نے قرمایا کہ جس میں وجوہ میں ای پرفتویٰ دیا جاتا ہے میہ بح الرائق میں ہےاورا گرنسب کا اقر ارکیا کہ بیعورت میری نسبی بہن یا ماں یا بنی ہےاوراس عورت کا نسب معروف بھی نہیں ہےاور اس کا سن بھی بھا ظامر دیے ایسا ہے کہ اس کی مال یہ جٹی ہو علق ہے تو مروے دوسری ہار دریا فت کیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا تھا یا میں نے خطا کی یا مجھ ہے تلطی ہوئی تو اسخب ٹا دونوں اپنے نکاح پر رہیں گے اورا گراس نے کہا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہے تو دونوں میں تفریق کردی جائے گی میسرات الوہاج میں ہے اورا گرعورت کا سن مرد کے دعویٰ کا متحمل شہومشلا ایسی عورت ایسے مرد کی اولا دنہ ہوسکتی ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور دونوں ہیں تفریق نہ کی جائے گی پیمبسوط میں ہے اورا گرعورت کو کہا کہ یہ میری نہبی دختر ہےاوراسی پر اڑا رہا حالا نکہ اس عورت کا نسب معروف ہے کہ وہ فلاں صخص کی بیٹی ہےتو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی اور اس طرح اگر کہا کہ ریمورت میری ماں ہے جال نکہ اس مروکی پار معروف ہے کہ فلال عورت ہے اور مرواس امر پراڑار با تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی پیمحیط میں ہے۔

اس كتاب ميس ستر ه ابواب بين

(1): C/

شرعی تفسیر:

سر سیست کے تقسیر شرقی میہ ہے کہ قید نکاح کو بلفظ مخصوص حالاً و مالاً رفع کرنے کوطلاق کہتے ہیں میہ بحرالرائق میں ہے۔ رکن وشر و طبطلاق:

ر کن طلاق ہے کہ مثلاً تو طالقہ ہے یہ اس کے شل الفاظ کے بیکا فی میں ہے اور شرط طلاق علی الخصوص وو چیزیں ہیں ایک ہیں کہ عورت کے سر تحد قتے ہوئی الحضوص وو چیزیں ہیں ایک ہیں ہوئی اور تاریخ ہونے کے بعصا ہر ہوہ حرام ہوگئی اور عدر خول واقع ہونے کے بعصا ہر ہوہ حرام ہوگئی اور عدرت واجب ہوئی پھر عدرت میں طلاق و رے دی کو اور انگر جو وہ فی الی ل صلیت وقید کور فع نہیں کرتا ہے اس وجہ ہے کہ فی المال بعد دو طد ق مدائے کے وہ ان دونوں کو رفع کرے گا ہیں جیط سر تھی میں ہے اور تھی طلاق مید ہے کہ اگر رجعی ہوتو بعد انقضائے عدت کے فرقت ہو جائے گی میہ فتح القدیم میں ہے اور جب تین طلاق ہوری ہو جب کے اگر دجی ہوتو بعد انقضائے عدت کے فرقت ہو جائے گی میہ فتح القدیم میں ہے اور جب تین طلاق ہوری ہو جائے گی میہ فتح القدیم میں ہے اور جب تین طلاق ہوری ہو جائے گی میہ فتح القدیم میں ہے اور جب تین طلاق ہوری ہو

وصف طلاق:

وصف طلاق بہے کہوہ بنظر اصل حرام ہاور بنظر حاجت مباح ہے بیکا فی میں ہے۔

تقسيم طلاق كابيان:

طلاق دوشم کی ہے ایک طلاق سی دوم طلاق برقی اوران میں سے ہرایک کی دوشمیں میں پس ایک شم کا مرجع ہی ب عدد ہے اور دوم کا مرجع ہی ب عدد ہے اور دوم کا مرجع ہی بات ہے کہ اپنی بیوک ہے اور دوم کا مرجع ہجانب وقت ہے پس طلاق سی با متبار عددووقت کے دوطرح کی ہے جسن واحسن پس احسن سے ہے کہ اپنی بیوک کوایک طلاق رجعی ایسے ظہر میں دیے جس میں اس سے وطی شد کی ہو پھر اس کوچھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گز رجائے یادہ

ا اور ملادے گایا عدت گزرجائے گی رافع ہوگا فاقیم۔

ہ مدہبو کہ اس کا حمل طاہر ہوگیا ہوا ورحس سے کہ ایسے طبر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس کوایک طلاق دے پھر دوسرے طبر میں دوسری پھر تیسر ے طبر میں تیسری طلاق دے دے میرمحیط سرحسی میں ہے۔

عد دِطلاق كا بيان:

عد د طلاق کی سنیت میں عورت مدخولہ وغیر مدخولہ دونوں مساوی <sup>(۱)</sup> میں جیں اور وفت طلاق کے سنیت خاصۃ مدخولہ کے حق میں ثابت ہوتی ہےاور فیر مدخولہ کو جب جا ہے حالت حیض وطہر میں طلاق دے دے یہ مداریہ میں ہےاور جس عورت ہے اس کے شو ہرنے ضوت کر کی <sup>(۲)</sup> ہےاس کے حق میں وقت طلاق کے رہا بیت ولیک ہی جا ہے جیے مدخولہ کے حق میں ہے میرمحیط میں ہے اور طلاق سنیت میں وفت کی رعایت میں عورت مسلمہ و کتا ہید و باندی عصب بکسال ہیں بیتا تا رخانیہ میں ہے اور بعض نے فرمایا کہ طلاق اول میں تاخیر کرے بیہاں تک کہ حد طہر آخر ہونے کو آئے تب طلاق دے دے تا کہ عورت تطویل عدت ہے متضرر نہ ہواور بعض نے فر مایا کہ طاہر ہونے برطلاق دے دے تا کہ اس امر میں مبتلا نہ ہو کہ بعد جماع کے اس نے طلاق واقع کی ہےاور یہی اظہر ے سیمین میں ہےاورواضح رہے کہ جس طہر میں جماع نہیں کیا ہے وہ طلاق سنی کامحل جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب اس نے اس طہر سے مہیے جوجیض آیا ہے اس میں جماع (ﷺ نہ کیا ہواور نہ طلاق وی کیونکہ حالت حیض میں جماع کرنایا طلاق وینا ہرا یک اس کے پیچھے والے طہر کواپ نہیں رکھتا ہے کہ وہ وفت طلاق سنی کا ہاقی رہے اور بیہ ہات زیادات میں صریح مذکور ہے اور بیونکم اس وفت ہے کہ ے ات حیض کی طلاق ہے اس نے مراجعت ند کی ہواور اگر مراجعت کر لی ہوتو اصل میں مذکور ہے کہ جب عورت طاہر ہوکر پھر حائف ہو پھر جا ہر ہوتو پھر جا ہے اس طہر میں طلاق وے وے اور اس کا کلام میں اشارہ ہے کہ جس حیض میں طلاق وے کرم اجعت کرلی ہے اس کے بعد وال طبر طلاق سی ہونے کا تحل نہ ہو جائے گا اور طحاوی نے ذکر فر مایا ہے کہ اس حیض کے پیچھے جو طبر آئے گا و وابیا ہوگا کہ جا ہے اس میں طلاق سی دیے دے پس طیاوی کے کلام میں ارشارہ ہے کہ پھروہ طہر کل طلاق سنت ہوجائے گا اور پینے ابواکسنّ نے فر ما یا کہ جو بیخ طیاوی نے ذکر فر مایا ہے وہ آمام ابو صنیفہ کا قول ہے اور جواصل میں مذکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور اگر حالت حیض میں عورت کوطاہ ق دے دی پھراس ہے نکاح کرلیا پھراس حیض کے بعد ہی جوطہر آیا اس میں طلاق دے دی تو ہالا تفاق پیطلاق شی ہوگی بیرذ خیرہ میں ہےاورا گرعورت کوا بسے طہر میں جس میں اس سے جماع نہیں کیا ہے طلاق بائن دے دی پھراس ہے نکاح کرلیا تو بال جماع اس کوا ختیبار ہے کہاسی طہر میں پھرطلاق وے دے یہ بدا نع میں ہے۔

ا يك بى طهر مين تين طلاق كالمسكله:

اگر عورت کوا یسے طہر میں جس میں اس سے جماع نہیں کیا ہے ایک طلاق وے وی پھر عورت سے اس طہر میں بقول مراجعت کی تو اس کوا فتایا رہے کہ دوبارہ اس طہر میں اس کوطلاق وے دے اور بیطلاق امام اعظم کے نز ویک طلاق سی ہوگی اور امام ابو یوسف کے نز ویک نہ ہوگی اور امام محمد سے اس میں دوروا پہتیں ہیں کذائی الذخیرة اور اس طرح اگر عورت سے بشہوت اس کوچھو کر یا بوسد لے کر یا جو سہ لے کر یا شہوت سے اس کی فرح کو دیکھ کر مراجعت کی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیسراتی الوہاج میں ہے۔ پس اگر شہوت سے اپنی عورت کا ہاتھ پر گڑے ہواور اس سے کہا کہ تجھ پر سنت کے طور پر اپنے وقت پر تین طلاق ہیں تو عورت پر ٹی الحال تین طلاق و اس سے اپنی عورت کی در ہے واقع ہوجا کیں گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا

<sup>(</sup>۱) كدا يك طلاق بطور حسن درى - (۲) اگر جدوطي واقع ند بهوكي -

<sup>(</sup>٣) الرچه جماع والت فيض يل حرام ب ٢٠٠٠ كيونك شبوت ب اتحد بكرے ب

ے جہ بن کرنے ہے رجوئ کیا ہوتو ہا جہ بن آئی طہر میں اس کوطلاق سی نہیں و سستہ ہے ہیں ہان او ہان میں ہاور بدا س وقت ہے کہ عورت ہے بہ جہ بن رجوع کیا اور و واس جہائے ہے مہائے ہے مہائی تو شوہر کوافتیا رہے کہ اس کو دوسری طلاق اور دوسری طلاق اور دوسری ایک و وجہی کہ اس کا مرجع عدد ب اور دوسری و و بدی جس کا مرجع وقت ہے ہیں جو بدئی کہ راجع بج نب مدد ہے وہ ایس ہے کہ ایک بی طہر میں عورت کو تین طن ق د ہے اور دوسری و و بدی جس کا مرجع وقت ہے ہیں جو بدئی کہ راجع بج نب مدد ہے وہ ایس ہے کہ ایک بی طہر میں عورت کو تین طن ق د ہے دے نواہ ایک بی گلہ ہے یا کہمات متفرقہ ہے یا ایک بی طلم میں دوطلاق جع کر دے خواہ ایک بی گلہ ہے یا متفرق ہے ہیں ہر ایک بی طلم میں دوطلاق جع کر دے خواہ ایک بی گلہ ہے یا متفرق ہے ہیں ہر ایسا کیا تو بوجائے گی مگر طاق د سے والا عاصی بوگا اور جو بدئی کہ راجع بی نب وقت ہو وہ ایس ہے کہ اپنی مدخولہ عورت کو جس کو چیش آتا ہے جالت میش میں یا ہے طہر میں جس میں اس سے جماع کیا ہے طلاق دی تو یہ بدی ہا اور طلاق مدخولہ عورت کو جس کو چیش ہو ہا ہے گی مگر مر دی واقع ہوگی مگر مرد کو وہ جس کو چیش ہو جائے گی مگر سے اور اسلام ہیں جس میں اس سے جماع کیا ہے طلاق دی تو یہ بدی ہو اور طلاق میں ہو کا ورجو بدگی مگر مرد کو وہ جس ہو جائے گی مگر سے کہ اس سے رجوع کر الور اسلام ہیں جس میں اس سے جماع کیا ہے طلاق میں ہو گی میں ہو۔

طلاق بائن وسي كا مسكه:

ا گرعورت صغیره مدخوله بهواوراس ہے کہا کہ تجھے بطورسنت تین طلاق ہیں تو فی الحال اس برایک طلاق واقع ہوگی:

امام ابو بوسف ہے بھی میں روایت ہے ہیں ہدوں نو ہے روز گزر نے کے عدت پوری ند ہوگی اور جوعورت کہ سبب صغر و کم سند ند ہموتی ہوتو جائز ہے کہ جب اس کوطلاق وے و ہا اوراس سے وطی کر کے کوئی زمانہ ٹرر نے نہ پائے کہ اس کوطلاق و ہے و سے اور مشمل الائمہ صلوائی نے فرمایے کہ جب اس کوطلاق و سے و سے اور مشمل الائمہ صلوائی نے فرمایے کہ جائے کہ بے و سے اور مشمل الائمہ صلوائی نے فرمایے کہ جارے بیٹی فرماتے ہے کہ بے اور مشمل الائمہ صلوائی نے فرمایے کہ جائے گئے ہے ہے کہ بے اور مشمل الائمہ صلوائی ہے فرمایے کہ جائے ہے کہ بے اور میں ہونے کہ جس کی عدت میں آزاد ہونے ہیں تھی ندر ہے ں تو بھی اور ہے گئے ہوجائے گا اگر چدتو نئی فرنے نذکرے خواو شوم آزاد ہو یہ بند و ہواور یہی اسے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کے فرہونے کی صورت میں ایسانہ ہوگا۔

تنين طلا قيس يكجا ويناكس صورت ميس صحيح نهيس:

اگر سینیت کی کہ فی الی لیٹیوں طلاق اس پر واقع ہوں تو ایب ہی ہوگا سے محیط سرخی ہیں ہے اور اس طرح اگر حامد ہوتو بھی اس تفصیل ہے تھم ہوگا کہ درصورت عدم نیت کے بطور سنت اور درصورت نیت کے س کی نیت کے موافق طلاق پڑے گی سیسین ہیں ہے اور اگر عورت ہے تھی وخول کے کہا کہ تھے کو بطور سنت تین طلاق بیل الفور کہتے ہی واقع ہوگی پھراگراس ہے نکاح کیا تو دوسری حلاق نکاح کرتے ہی واقع ہوگی اور یہی حل تیسری طلاق ہی بھی ہیں ہوگی اور یہی حل تیسری طلاق ہیں تو اور ایک حلات الو بات ہیں ہوگا وار ای طرح اگر حامد ہواور اس کہا کہ تھے کو بطور سنت تین طلاق بیل تو اور ایک کے بید ای اور عمل ہوا ہوگی اگر جہ بعدایک ہی وروز کے وضع عمل ہوا ہو یا اس ہے دو بارہ نکاح کیا تو فور اواقع ہوگی اور دوسری بعد وضع عمل کے فور اواقع ہوگی اگر چہ بعدایک ہی دوروز کے وضع عمل ہوا ہو یا اس ہو دو بارہ نکاح کیا تو فور اواقع ہوگی بیز فیرہ بیس ہوا دراگر حالات اور اگر اس کے کہا کہ تو طلاقہ ہے بنسیت اور اس نہ کہا کہ تین طلاق کی اگر جو بارہ نکاح کیا تو فور اواقع ہوگی بیز طیات ہوگی بیز طیکہ سیقو ل ایک طلاق کے وقت پر ہوا ہوا واراگر وہ کوچش آتا ہوتو اس پر ایک طلاق اس پر کہتے ہی واقع ہوگی پھر جب وقت آگے گئی ہم ہوگی ہو وقت گر اور اگر عورت ایک ہو کہ مہینہ ہا اس کا شار ہویا ہو ملہ ہوتو ایک طلاق اس پر کہتے ہی واقع ہوگی پھر حب وقت آگے گئی ہے اور انہ اللہ مہرض نے ذکر کیا ہے اور فور الاسلام وصاحب الاس مرضورت میں الشور میں خور الاسلام وصاحب الاس مراز رہ نے ذکر کیا ہو اورفور الاسلام وصاحب السرائر رہے ذکر کیا ہو اورفور الاسلام وصاحب الاس کو مصفیر ہیں ہے اگر انگر آنہیں چنا نچہا کیک ہوا تھیں گرائی آنہیں چنا نچہا کیک ہو اور کو مصفیر ہیں ہے۔ میں مصفیر ہیں ہی مصفیر ہیں ہو تو تو کہ کہ ہوگر کی کہ ایک مورت میں الائم مین صورت میں التو میں میں التو تھی میں موروز کی میں ہوگر الاسلام وصورت میں التو تھیں ہوئی کی نہت کے نوب کو کو تو اس میں التو تھیں میں موروز کی سے اگر ان آنہیں بیا نہی تو ایک مورت میں واقع میں موروز کی ہوئی کی

اگرانی بیوی ہے کہا کہ تو بدوطلاق بنسبت طالقہ ہے جس میں سے ایک بائنہ ہے تو اس کواختیار

ہوگا کہ دونوں میں سے جس کوجا ہے بائندقر اردے:

اً کر کہا کہ تو طالقہ بسنت ہے اور اس ہے ایک طلاق یا سُدم او ق تو عورت یا سُدنہ ہوگی میرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر دو

طلاق مرادلیس تو دووا قع نه ہوں گی اورا گر نفظ عالقہ ہے ایک طلاق اور نفظ سنت ہے دوسری حلاق مرا دلی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہےاورا گراینی عورت ہے کہا کہ تو جالقہ ہر ماہ میں بسنت ہے پس اگروہ آئے۔ اُز حیض ہو کہ مبینوں ہے اس کی عدت کا شار ہوتو ہرمہینہ پر ایک طلاق پڑے گی یہاں تک کہوہ تین طلاق ہے طالقہ ہوجائے اورا گرحیض آتا ہو کہ چیض ہے عدت شار ہوتی ہوتو اس پرایک طلاق پڑے گی کیکن اگر شو ہرنے تین طلاق کے ہر مینے کیرایک طلاق کی نیت کی ہوتو اس طرح تین طلاق واقع ہوں گی بیرمحیط میں ہے اور اگرالی ہیوی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے کہا کہ تو مہینوں پر طالقہ ہے تو ہرمہینہ کے شروع پر اس برایک ھلا قی واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ تو حیض پر طالقہ ہے حالا نکہ اس عورت کوحیض <sup>۳</sup> تا ہے تو ہر حیض پر اس پر ایک طلاق واقع ہو گی اوراگراس کوحیض نیآتا ہوتو اس پر پچھوا تع نہ ہوگا بیرمحیط سزحسی میں ہےاوراگر باو جود کلام مذکور کے بیبھی کہا کہ بسنت پس! گروہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو ایک طلاق فی الحال پڑ جائے گی پھر ہرمہینہ پر اور ہرحیض پر جب طاہر ہوگی ایک ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ اس نے حیض کا لفظ بھی کہا ہے بیٹے ہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہتو بسنت دوطین ق ہے طالقہ " ہے تو ہر ا یسے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس پر ایک طدق واقع ہوگی میہ بدائع میں ہےاور معلیٰ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے كه اگرا بني عورت ہے كہا كہ تو بدوطلاق طالقہ ہے جن ميں ہے اول طلاق بسنت ہے ہيں اگروہ السے طہر ميں ہوجس ميں جماع نہيں ہوا ہے تو جوطلاق بسنت ہے وہ اس پر فی الحال اوّلا واقع ہوگ پھراس کے پیچھے ہی دوسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اگرعورت مذکورہ حائصہ ہوتو دونو ں طلاقوں میں تاخیر ہوجائے گی یہاں تک کہوہ طاہر ہو پھروونوں طلاق اس طرح واقع ہوں گی کہ سہیے طلاق سنت پڑے گی اس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعی واقع ہوگی اور اگرعورت سے کہا کہ تو بدوطلاق طالقہ ہے کہ ان میں سے ایک بسنت اور دوسری طلاق بدعی واقع ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے لبیک طلاق سنت و دیگر طلاق بدعت پس اگرعورت ایسی حالت میں ہو کہ وفت طها ق سنت ہے تو دونوں طلاق واقع ہوں گی کہا ڈلا طلاق سنت پڑے گی پھراس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعت واقع ہوگی اورا اً رونت طلاق سنت نہ ہوتو طلاق ہدعت بھی واقع ہوجائے گی اور طلاق سنت میں اس کا وفت آئے تک تا خیر ہوگی اور اگر اس نے اسپنے کلام میں بیان طلاق بدعت کومقدم کیا اورعورت الیم حالت میں ہے کہ وفت طلاق سنت نہیں ہےتو طلاق بدعت واقع ہو ج ئے گی اور طال ق سنت میں تاخیر ہوج ئے گی بیرمحیط میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ تو ہدوطلاق بسنت طالقہ ہے جس میں ہے ا یک ہائند ہے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے ہائند قرار دیاادراگر اس نے پچھے بیان نہ کیا یہاں تک کہ عورت حیض کے بعد طاہر ہوئی تو بدوطلاق ہا ئند ہوجائے گی پیظہیر پیر میں ہے۔

اگر بیوی سے کہا کہ بچھ پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار در ہم ہیں بشر طیکہ تُو جا ہے:

ا گرکہا کہ تو بعد سنت طالقہ ہے تو بعد حیض وطہر کے واقع ہوگی اورا گر کہ کہ ہرگا ہ تو کوئی بچہ جنی تو تو بسنت طابقہ ہے بھروہ تہن بچا یک ہی بیٹ سے جنی تو امام ابوصنیفہ وامام ابو بوسٹ کے نز دیک واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ ان وونوں اماموں کے نز دیک نفاس پہلے بچہ سے ہے بس جب وہ نفاس سے طاہر ہوتو ایک واقع ہوگی بھر ہر طہر میں دوسری واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو صالقہ ہروا صد

تنبیبہ مترجم طلاق بسنت یا طلاق بیدعت ہے بیمرا د ہے کہ طلاق بوقت سنت وطلاق بوقت بدعت ہو۔

ولا سیعی جومورت بسبب بڑھا ہے کے حض آنے سے مایوں ہوگئی ہے بین جس کا حیض منقطع ہو گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بوری تین طلاق تک به

کے ساتھ بسنت ہےتو تنین طلاق بصفت سنت واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ ببدعت <sup>کی</sup> تو تینوں طلاق فی الحال واقع ہوں گی بیرعما ہیہ میں ہا ورا گرا بی عورت ہے کہا کہ تو کل کے روز بسنت طالقہ ہے حالا نکہ عورت الی حالت میں ہے کہ کل کے روز اس پر طلاق سنت نہیں پڑھتی ہےتو اس پرطلاق نہ پڑے کی یہاں تک کہ سنت طلاق کا وقت آئے تب پڑے گی یہ محیط میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو بسنت طالقہ ہےاور میرعورت اپنے شو ہر کی طرف ہے بغیر جماع کئے ہوئے طاہرموجود ہے کیکن کسی دوسرے مرو نے بطور زنا اس کے ساتھ وطی کی ہے تو اس طہر میں اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر عورت ند کورہ سے غیر مرد نے بشبہہ وطی کی ہوتو اس طہر میں اس پر طلاق نہ پڑے گی ہے تنہیر میدیش ہے اور اگر اپنی بیوی ہے مظاہرت<sup>(۱)</sup> کی پھر اس کوطلاق سنت دی اور وفت طلاق سنت ہے اور ہنوز کفارہ ظہارا دانہیں کیا ہےتو طلاق واقع ہوجائے گی اورحرمت ظہر راس طلاق سی واقع ہونے سے مانع نہ ہوگی اوراس طرح اگراین بیوی کی بہن سے نکاح کیااور اس کے ساتھ وخول کرایا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئی اور پھراپی بیوی کواس کی بہن کی عدت کی حالت میں طلاق سنت دی تو بھی واقع ہو جائے گی اور ای طرح اگرایی بیوی کوطلاق سنت ایسی حالت میں دی کہو وزیا ہے حاملہ ہے تو بھی یبی تھم ہے ایک عورت کواس کے شوہر کے مرجانے کی خبر دی گئی پھراس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا اور دوسرے شو ہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا پھراس کا پہلاشو ہرآیا اور دوسر ہے شو ہراور عورت کے درمیان تفریق کر دی گئی اور دوسر ہے شو ہر کی عدت عورت مذکورہ پر واجب ہوئی پھراس عدت کی حالت میں پہلے شوہر نے اس کوطلاق سنت دے دی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک واقع نه ہوگی اورا مام اعظم ٔ کے نز دیک واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے عورت کوتین طلاق بسنت دے دی پھراس کوچش آیا پھر ط ہر ہوئی اور اس پر ایک طلاق واقع ہوئی پھر اس نے دوسرے شو ہر سے نکاح کرلیا اور دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جب تک عورت مذکورہ دوسرے شوہر کی عدت میں رہے گی تب تک اس پر ہاتی طلاق سنت واقع نہ ہوں گی بیامام ابو پوسف کا قول ہے اورامام ابوحنیفہ کے نز دیک واقع ہوں گی اوراگر بیوی ہے کہا کہ بچھ پر تبین طلاق بسنت بعوض ہزار درہم ہیں بشرطیکہ تو جا ہے یا جا ہے کومقدم کیا کہ اگر تو جا ہے تو تھے پر تین طلاق بسنت ہیں پس اگر بیمقولہ حالت حیض میں ہوتو بقیاس تول امام اعظم کے مشیت لیعنی جا ہنا ابھی نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ چف سے یاک ہوجائے اور اگریم تقولہ ایسے طہر میں ہووجس میں جماع کرلیا ہے تو مشیت ابھی ندہوگی یہاں تک کداس کوچش آ کر پھر طاہر ہوجائے بیمحیط میں ہے۔

آئسہ ہونے برطلاق دی جاسکتی ہے:

اگر عورت کوطلاق دی (۲) اوروہ صغیرہ ہے پھروہ مہیندگر رنے سے پہنے حائضہ ہوکر طاہر ہوئی تو ہالا جماع شوہر کواختیار ہے کہاں کو دوسری طلاق دے و ہادراگر عورت کوطلاق دی اوروہ الی تھی کہ اس کو حیض آتا تھا پھروہ آئے۔ ہوگئی تو آئے۔ ہونے پر اس کو دوسری طلاق دے و ہے اوراگر عورت کوطلاق دی اور اور ابوسلیمان میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک مختص نے اپنی بوی سے جوجین سے آئے۔ ہوگئی ہے کہا کہ تجھ پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی پھرا گر عورت خدکورہ کواس کے بیوی سے جوجین سے آئے۔ ہوگئی ہے کہا کہ تجھ پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی پھرا گر عورت خدکورہ کواس کے بیوی سے جوجین سے آئے۔ ہوگئی ہے کہا کہ تجھ پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی پھرا گر عورت خدکورہ کواس کے

ل بدعت بعني كها كه تو طالقه تمن طلاق سے بهدعت ہے تو فی الحال سب واقع مول گی۔

ع المربعي ما يوسدا ورمراديد كريض وولد سے مايوس ہوگئي۔

<sup>(</sup>۱) ظہار کی صورت ومعنی کتاب الظہار میں آئے قد کور ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يىنى طلاق ئى بوئى۔

<sup>(</sup>۳) اس کاور یافت ہونا نہایت مشکل ہے۔

ا گرکسی شخص کو حکم کیا بعنی و کیل کیا کہاس کی بیوی کو بسنت طلاق دید ہے؟

ا یا م بعنی ایا م معبود ہے زا کد گزر ہے اورمعنوم ہو گیا کہ اس کو بیش نہیں آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) کینی حیش ہے اس وقت تک ظاہر ہے۔

پھروکیل نے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو مطلقہ ہو جائے گی اوراً ہروکیل ہے کہ کہ میری ہوی کو تین طلاق بسنت و سے دھیں ہو گئی ہوں ہوں ہیں ہے اوراً گرشو ہر غائب ہواوراس نے چاہا کہ اپنی عورت کوایک طلاق سنت و سے دی تو عورت کو خط کھے کہ جب بیندھ میرا تھے پہنچ تو پھر جب تو حائضہ ہو کر طاہر ہوتو تھے طلاق ہا اوراً ہرتین طلاق بسنت دینا چاہ تو خط میں لکھے کہ جب میرایہ خط تھے پہنچ بھرتو حائضہ ہو کر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حاضہ ہو کہ طلاق بینے بھرتو حافظ ہو کہ خطا ہی ہوتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حاضہ ہو کہ طلاق ہے پھر جب تو حاضہ ہو کہ طلاق ہے ہوتو کھے طلاق ہے کہ بین میں ہوتو تھے طلاق ہے کہ بین ہوتو کھے سنت تین طلاق اورا بین کہ اورا ہوتو کھے میرایہ خط پہنچ تو تھے بسنت تین طلاق اورا بین طلاق ہائے ذکور برصفت خدکور وہال واقع ہوں گی اورا گر عورت کوچش ( ) نہ آیا تو لکھے کہ جب میرایہ خط پہنچ پھر چا ندنظر آئے جس سے بحرارائق میں ہے۔

ا كركها:انت طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه:

ا غاظ طلاق سنت بنابراً نكه بشرّ به في امام ابو يوسفّ بروايت باللسنة وفي السنة وعلى السنة وطلاق سنت وعدت و طلا تی عدی وطلا تی عدل ( با ضِافت ) وطلا تی عدل ( بوصف ) وطلا ق دین وطها ق اسلام واحسن الطالق واجهل الطلاق وطلاق حق و طلاق قرآن وطلاق کتاب <sup>(۲)</sup> ہیں ہیں بیس میہ الفاظ طلاق کے اوقات سنت کی طلاق پرمحمول ہوں گے اور اگر کہا کہ انت طالق فی کتاب الله او بکتاب الله او معه لیمن تو ایس طارق سے مطاقہ ہے جو کتاب القد میں موجود ہے یا بکتاب اللہ یا مع کتاب اللہ ہ پس ؛ ٹراس کلہ م ہے اس کی نبیت طلاق سنت ہے تو طلاق ہاو قات سنت واقع ہوگی ورنہ فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ کتاب اللہ تع بی دلالت کرتی ہے وقوع بسنت و وقوع بیدعت · ونوں پر لیعنی دونوں کے وفت پر واقع ہوتی ہے پس اس میں نیت کی احتیا نے ہوئی اور كركب كه على الكتاب او به يعني توط بقيمي الكتاب يا باكتاب بيا كباك على قول القضاة او الفر اليعني برقول قاضيان وفقيها ن یا کہا کہ حللا ق القضاۃ او الفقھاء لیعنی تو طالقہ بطلاق اضیان وفقیہان ہے بس آگرائر نے علاق سنت کی نیت کی تو دیایۃ اس کے تول کی تصدیق ہوگی تکر قضاء میں طلاق فی ال ل واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو بطلاق سعیہ یا عدلیہ طالقہ ہے تو امام ابو یوسف کے نز دیک باو قات سنت واقع ہو گی اور اگر کہا کہ بطلاق حسنہ یا جمیلہ طالقہ ہے تو فی الحال واقع ہو گی اور امام محمدٌ نے جامع کبیر میں فر مایا کہ دونو ں صورتوں میں فی الحال واقع ہوگی اورا اً سرکہا کہ توطالقہ <sup>(۳)</sup> للبدعة یا طلاق بدعت ہے اور فی الحال تین طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو واقع ہوں گی اور نیز اگرا یک کی نیت کی تو بھی واقع ہوگی بشرطیکہ عورت حالت حیض میں ہویا ایسے طہر میں ہوجس میں جماع کیا ہے اور اگر مرد کی پچھ نیت (") نہ ہوتو تو ایک طلاق فی الفور واقع ہوگی بشر طبیکہ عورت حالت حیض یا نفاس میں یا ایسے طہر میں ہو جس میں جماع ہوا ہے اور اگر ایسے طہر کی حالت میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو فی الحال پچھنیں واقع ہو گی یہاں تک کہ عورت و بضبہ ہویا اس طہر میں اس سے جماع کرے رہ فتح القدير ميں ہے اور اگر کہا كہ انت طالقة تطليقة حقاليني تو طالقہ ہے بطرق وادن (۵)حق تو فی الفورمطلقہ ہوجائے گی اورا گر کہا کہ انت طالقة تطلیقة بالسنة او مع السنه او بعد السنة بعنی تو طالقہ تبطلیق

<sup>(</sup>۱) خواه صغیر بو یا بدهی ۔

<sup>(</sup>٢) يعني كتاب تعالى \_

<sup>(</sup>٣) ميني وتت برعت \_

<sup>(</sup>٣) ليني دوياايك . (۵) ليني حق طلاق دينے

سنت یا مع السنة یا بعد السنة ہے تو طالق بوقت سنت (۱) ہوگی میرمجیط سرتھی میں ہے اور الفاظ طلاق بدعت اس طرح ہیں کہ مشاؤ کے کہ تو طالقہ للبدعة یا بطلاق بدعت یا بطلاق جوریا بطلاق معصیت یا بطلاق شیطان ہے پس اگر اس صورت میں تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی میہ بدائع میں ہے۔

فعن : ١

ان لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق واقع ہوتی ہےاور جن کی نہیں واقع ہوتی ہے

واضح ہوکہ شوہر کی طلاق جبکہ وہ عاقل ہالغ ہوواقع ہوئی ہے خواہ وہ آزاد ہو یابد نہ خواہ اس نے برغبت خود طلاق دی ہو پاکرہ (۲) طلاق دی ہو یہ جو ہرۃ النیر ہیں ہے اور جس نے بطور لعب و ہزل کے طلاق دی اس کی طلاق واقع ہوگی اور اس طرح آر اس کوکوئی اور ہات کہنے منظورتھی گرز ہان سے طلاق نکل گئ تو طلاق واقع ہوگی یہ محیط میں ہے اور جامع الاصغر میں ہے کہ راشد سے وریافت کیا گی کہ ایک شخص یہ کہنا جاہتا تھا کہ زیمنب طالقہ ہے گر اس کی زبان سے نکلا کہ عمرہ طالقہ ہے تو قضاء وہ بی مطلقہ ہو جائے گ جس کا نام ایر ہے اور فیما بیعنہ و بیون اللہ تعالی دونوں میں سے کوئی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ انت طالق سے کہ یہ طلاق ہے تو تضاء وہ مطلقہ ہو جائے گی اور فیما بیعنہ و بھن اللہ تعالی مطلقہ نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور طفل کی طلاق اور تع نہیں ہوتی ہے کہ افر افی فتح القدری اور اس طرح معتوہ کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ اس نے حالت عند میں طلاق و سے دی ہواور اگر حالت افاقہ میں طرح معتوہ کی طلاق بیہ ہوگی ہوا در اگر حالت افاقہ میں طور کی ہے کہ طلاق ہو تع ہوگی ہوا در اگر حالت افاقہ میں طلاق ہو ہوگی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مطلقہ نہ ہوگی ہوا در اگر حالت افاقہ میں طلاق ہو ہوگی ہوا در اگر حالت افاقہ میں طلاق ہو ہے کہ اللہ تیا ہے کہ طلاق ہو تع ہوگی ہے جو ہرۃ الوہر وہ میں ہے۔

سوتے میں طلاق دینایا کسی و ورہ وغیرہ کی حالت میں طلاق دینا:

ایک محص سوئے ہوئے نے طلاق دی پھر جب خواب سے بیدار ہواتو اس نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھے سوتے میں طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی اس طرح اگر کہ کہ میں نے اس طلاق کی (جوخواب میں دی ہے) اج زت دی تو بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہ کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے نہ ہوگی اور اگر ہوں کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے میں زبان سے کہی ہے تو واقع نہ ہوگی مبرسم نے طلاق دی پھر جب شدرست ہواتو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق و سے دی پھر جب کہ مرض میں زبان سے کہی ہے وہ طلاق و قع ہونے کا مجھے وہم ہوا

<sup>(</sup>۱) معین اگرنی الحال وفت سنت ہوگاتو تا وقت سنت تا خیر ہوگی ۔

<sup>(</sup>۲) مثلیٰ سلطان نے اس کومجبور کیا تو ہالا تفاق واقع ہوگ اور یہ یاو وا تفاق وقوع طلاق کا با کراہ غیر سلطان پڑتی ہے اگر چدا کراہ کے تحقیق ہوئے میں اختلاف ہو۔

<sup>(</sup>٣) يعني تخمي طلاق بـ

<sup>(</sup>٣) جس كوسرمام كى يمارى وو

<sup>(</sup>۵) یعنی اغماء طاری ہوالیعنی ہروں نشہ کے استعمال کے بے ہوش ہو گیا۔

<sup>(</sup>٦) اس شراشار و ہے کہ طلاق مجنون بھی بھالت افاقہ واقع ہوگ ۔

پس آر بدکلام اس ذکر و حکایت کے درمیان میں ہوتو اس کی تقعدیت کی جائے گی ور نشیس بید وجیز کر دری میں ہے اور اگر طفل نے طلاق دی پھر جب بالغ ہواتو اس نے کہا کہ میں نے اس طلاق دی پھر جب بالغ ہواتو اس نے کہا کہ میں نے اس طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس کو واقع کیا تو واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیا بتداءً ایقاع ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر کسی مختص نے طفل کی بیوی کو طلاق دی پھر طفل نے بعد بالغ ہونے کے کہا کہ میں نے اس طلاق کو جس کو فلاس نے واقع کیا تھا واقع کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی اجازت دی تو بھی واقع نہ ہوگی میرمیط میں ہے۔

ا الظاہروانڈاعلم۔ الظاہروانڈاعلم۔

ج اس میں اشعار ہے کہ بھنر ورت شراب پینا روا ہے اور ضرورت کے معنی سے بیان کئے گئے ہیں کہ تھیم حافی ق جس کی حذات عام تمام مشہور ہو بتلائے کہ سوائے شراب کے اس کا علاج نہیں ہے اور تھم فہ کور ثقہ بھی ہوتو روا ہے اور ایام مجمد نے فریایا کہ تب بھی نہیں جائز ہے وہوالاسے۔

<sup>(</sup>۱) نشرے مت

<sup>(</sup>۲) كتاب اشربيش ديكمو\_

<sup>(</sup>٣) اجوائن فراسانی\_

<sup>(</sup>٣) جمع شراب<sub>-</sub>

نزدیک و قع نہ ہوگی اور اس میں امام محمد نے اختلاف کیا ہے بینی ن کے نزدیک واقع ہوگی اور امام محمد کے قول پر فتوی دیا جائے کا انتہا اور امام محمد ہے کہ اگر کسی نے نبیذ پی اور اس کے مزاج کے موافق نہ ہوئی اور ارتفاع بخارات ہے اس کے مزاج کے موافق نہ ہوئی اور ارتفاع بخارات ہے اس کے مقل زائل ہوگئی نہ بوجہ نبیذ پینے کے نشہ کے پھر اس نے طدق و بے دی قو واقع نہ ہوگی اور اکری کی گھر اس نے طدق و بے دی تو طدق میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گھر اس نے طدق و بے دی تو طدق و القع نہ ہوگئی ہ

واقع نہ ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ با امرِ مجبوری یا جبر وا کراہ دی گئی طلاق نا فیذ العمل نہ ہو گی :

اس امر برِ اجماع ہے کہا گر کوئی شخص اقر ارطلاق پر ہا کراہ مجبور کیا گیا تو اس کا اقرار نافذ نہ ہوگا بیشرح طی وی میں ہے ا کیا شخص کو سدھ ن کے باکراہ مجبور کیا کہ اپنی بیوی کے طلاق وینے کے واسط کسی کوولیل کرے لیں اس نے مار پہیٹ وقید سے خوف ہے کہا کہ تو میر او کیل ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا ہی وکیل نے اس کی بیوی کوطلاق و سے دی پھر موکل نے کہا کہ میں نے اس کواین بیوی کے طلاق دینے کے واسطے و کیل نہیں کیا ہے تو علماء نے فر مایا ہے کہ بیقول اس بی طرف ہے مسموع نہ ہو گا اور طلاق وا قع ہوجائے گی ہے بحرالرائق میں ہےاورا گرایک مختص نے اپنی بیوی کی طلاق دینے کے واسطے سی کووٹیل کیا پھروکیل نےشراب خمر نی کراس کی بیوی کوطلاق دی تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ طلاق واقع نہ ہوگی اورا کٹر مشائخ کے نز دیک واقع ہوگی ہے تا تار خانیہ میں ب اور کو نئے کی طلاق باشارہ ہوتی ہے اور کو نگے ہے ایسا گونگامرا د ہے جو پیدائشی ہو یا بعد کواس طرح گونگا ہوا کہ بر بر ہمیشہ ک واسطے گونگا ہو گیا حتی کہاس کا اشارہ مفہوم کہوا میضمرات میں ہے جا ہے اس گونگے کو لکھنے کی قدرت ہو یا نہ ہو میمعراج الدرایی وفتح القدير ميں ہےاوراگر گو نگے كا اشار ہ معروف نه نہ ہو جواس كی طرف ہے معلوم ہو يا شار ہ ايسا ہو كہ جس ہے بيہ معلوم ہو كہ اس غرض کے واسطے ایساا شار ہ کرتا ہے لیکن قطعی معلوم نہ ہو بلکہ شک ہوتو یہ باطل ہوگا یہ میسوط میں ہے اور اگر کوئی شخص پیدائش کے بعد درمیان عمر میں گونگا ہو گیا مر دائمی نہیں تو ایسے کو نگلے کے اشارہ کا امتبار نہیں ہے پھر جس صورت میں کہ گونگا کے اشارہ کا امتبار ہوتا ہے اگر گو نگئے نے طلاق دی اور اشارہ سے تین طلاق ہے کم تعداد سمجھ میں آئی تو وہ رجعی ہوگی پیضمرات میں ہےاور آخر نہا یہ میں اہ م تمر تاشی ہے منقول ہے کہ جو گونگا بعد پیدائش کے گونگا ہوا اوراس کا اشار ہ مجبوم قرار دیا جاتا ہے اس کے واسطے گونگے ہونے کی مدت کیب سال مقرر ک گئی ہے (لیعنی اگرا یک سال تک گونگار ہاتو اس کا اشار ومفہومہ ہوگا اور حلاق مثلاً واقع ہوگی اگر چہ بعد ایک سال کے احجا ہوجا ہے (اور امام سے مروی ہے کہ ایسے گو نگے کا تا دم موت گونگا<sup>(4)</sup> رہنا ضرور ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ ای پرفنوی ہے یہ نہرالفائق میں ہے۔

ا گرعورت مربد ہ ہوکر دہارالحرب میں جلی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پروا قع نہ ہو گی: اً راخری تحریر کرسکتا ہوتو تحریر ہے اس کی طلاق جا ئز ہو گی کذا نی البدایہ نی مسائل شتے۔ بعضے مشائخ ہے دریافت کیا گیا

لے لینی معلوم ہوگیا کہ اس اشارہ سے اس کی بیمراد ہوتی ہے یا اس طرح کا اشارہ کرتا ہے اور شاید بیمراد ہو کا س کے اش و مفہوم کا مقبار ہوتا ہے اس کے اش رومفہوم کا مقبار ہوتا ہے اس کے اش رومفہوم کا مقبار کام کے اور فرض امتیا راش روسے ہے بیکن مال واحد ہے۔ (۱) تول معلان کی قید امر طاق جی بغرض اتفاق ہے کیکن مال واحد ہے۔ (۲) تول معلان کی قید امر طاق جی بغرض اتفاق ہوگی آگر چیا کراہ شہو۔ (۲) اور اگر قتل کے خوف ہے وکیل کیا تو جو بھی واقع ہوگی آگر چیا کراہ شہو۔ (۲) اور اگر قتل کے خوف ہے وکیل کیا تو جو بھی واقع ہوگی ۔ (۳) ورنہ تھم یا طل ہوجائے گا۔

کدایک تنفی نے جونشہ میں ہے اپنی ہے وی ہے کہا کدا ہے سرخ (اکسی بماہ ماندرروت کد کر (اپنوی من طلاق واوہ وہ ہے ۔ تو فر ماید کدد یکھ جائے گا کدا گر عورت فد کوری تیں ہے جاورا کہ اس کا ایک شوہر تھا کہ جس نے اس کو طلاق وی تھی تو اس لفظ ہے طلاق واقع نہ ہوگی دہ بوگی دہ بوگی ہو اس لفظ ہے طلاق واقع نہ ہوگی طلاق واقع ہوگی کہ اس کے بوگر واہ اس کی جو یہ نہ ہوگی ایس کی خواہ نہ ہوگی عدت میں ہوتو طلاق والی ہو اقع نہ ہوگی کہ در بھی ہوگی واقع ہوگی ہو اس کی طلاق اس کی بوگر وارالحرب میں جاورا گراہی صالت میں وارالسلام میں والیس آیا کہ عورت نہ کورواس کی فرقت کی عدت میں ہوتو طلاق جو اس نے وارالحرب میں کرنے کے واپس آئی تو بھی امام اعظم کے فرد ویک طلاق نہ کوراس پر واقع نہ ہوگی اورا مام ابو یوسف کے فرد ویک واقع ہوگی ہے گزر کے واپس آئی تو بھی امام اعظم کے فرد ویک طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اورائی طرح آگر ہورت اس کو طلاق وی کو اس پر واقع نہ ہوگی اورائی طرح آگر ہورت اس کو اورائی ہورکی تیں موجو کی نے خور میں ہے اوراگر الی بھر اس کو طلاق وی کو تو اس پر واقع نہ ہوگی اورائی ہورائی ہورائی کو آزاد کردیا پھر اس کو طلاق وی وہ میں ہورگی ہورت ہورگی ہورائی ہورائی ہورگی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اورائی ہورائی کو آزاد کی پھر اس کو طلاق وی وہ موسی کی طلاق اس کی عورت ہو گی ہورت ہو کہ ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی طلاق وی کو طلاق اس کی عورت ہورگی ہو ہوا ہوگی ہو ہوا ہورائی خورت ہورائی طلاق اس کی عورت کے کیا ظربی ہورہ کی طلاق اس کی عورت کے کیا ظربی ہورہ کی طلاق اس کی عورت کی طلاق اس کی عورت کی طلاق اس کی عورت کے کیا ظربی ہورہ کی طلاق تیں مورد کی طلاق تیں وہ مورت کی طلاق تیں وہ مورت کی طلاق تیں ہورہ کی طلاق تیں مورد کی خواہ شوہر آزاد ہو یا غام ہو اورائی اس کی طلاق تیں وہ مور کی خواہ شوہر آزاد ہو یا غام ہواورائی اورائی میں ہور کی گی ہور کی دو ہوں گی خواہ شوہر آزاد ہو یا غام ہواورائی اس کی طلاق تیں ہور کی کی طلاق تیں ہور کی دورہ کور اس کی خواہ شوہر آزاد ہو یا غام ہواورائی اس کی طلاق تیں ہور کی دورہ کی خواہ شوہر آزاد ہورائی اس کی طلاق تیں ہور کی دورہ کی خواہ شوہر گی اورائی مورد کی کور کی دورہ کی خواہ شوہر گی خواہ شوہر گی خواہ شوہر گی خواہ شوہر گی اس کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کور

(b):0/7

ایقاع طلاق کے بیان میں اور اس میں سات فصلیں ہیں .

فعن : ١

## اوّل طلاق صرت کے بیان میں

كونے الفاظ طلاق صريح كے زمرے ميں آئيں گے:

طلاق صری اس طرح ہے کہ مثل کہا کہ تو طالقہ ہے یا مطقہ ہے یا جیس نے تجھے طلاق دی پس ایک طلاق رجعی واقع ہوگا اگر چداس نے ایک صداق دی پس ایک طلاق رجعی واقع ہوگا اگر چداس نے ایک ہو یا کہ ویا کہ دویا کہ

<sup>(</sup>۱) اے سرخ لب جاندے تیراچرہ مثابہ۔

<sup>(</sup>٢) ميري كدياتوتير يشويرن تجميطاق وي.

<sup>(</sup>۳) مِلَدُ فِيرِ و دِكانِت بو\_

<sup>( ^ )</sup> کینی قاضی کورہ آئیس کے کسی مروے ایباس کراس کواس کی بیوی باس رہنے وے بلکہ ووٹو ل کوجدا کروے۔

طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی ور پنہیں بینآوئی قاضی خان میں ہے۔

قال المحرجم اطلاق کا اسم مفعول مونٹ مطلقہ بسکو ن طاء وفتح لام بلاتشدید یعنی رہا کردہ شدہ ہے قال اورا گرعورت ہے کہا کہ و مطلقہ ہے یا ہے مطلقہ بسکو ن طاء وفتح لام بلاتشدید تو بدوں نیت کے طلاق نہ ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ ان اطلاق تعنی تو طلاق ہے بیانت طالق الله تا ہوئی تو طلاق ہونے پر کہا کہ ان اطلاق تعنی تو طلاق ہونے واقع ہوں گی کہاں الرکھے نہ تو یا ایک یا دو طلاق کی نیت ہوتو ایک طلاق رجمی واقع ہوگی اورا گر جمہ ندکور ہے نیا بطلاق واقع موں گی قال المحرجم اول ایک صورت میں شاید اردوز بان میں جس طرح ان الفاظ کا ترجمہ ندکور ہے نیا بطلاق واقع میں نہ نہوگی والند ہو نہ کہا کہ ان طلاق تو طلاق ہوئے اس سے طلاق پڑ جب کی اور اس میں نیت ہوئے کی حاجت نہیں ہے گر رجی طلاق ہوگی اور تین طلاق کی نیت بھی میچے ہے لیکن اس صورت میں کہ جب کی اور اس میں نیت ہوئے کی حاجت نہیں ہوگی والند ایک طلاق خبر بدوں الف والم کے ہو و طلاق کی نیت بھی میچے ہے لیکن اس صورت میں کہ جب طلاق خبر ہوں الفاظ کر جمہ دو طلاق کی نیت بھی میچے نے بوٹا اس وقت ہے کہ جب طلاق خبر ہوئی ووٹ میں واقع ہوئی (کہ بی اس کے قبر میں کا طرح ہیں ) یا حرہ ہوئے کی صورت میں اگر ایک طلاق کی نیت بھی میچے نے بوٹا اس وقت ہے کہ جب عور ہواورا گر با ندی ہوتو دوطلاقیں واقع ہوئی (کہ بی اس کے قبر میں کا طرح ہیں ) یا حرہ ہوئے کی صورت میں اگر ایک طلاق

ا و ثا ق مضبوطی و بندش کینی رسی وغیر و جس میں بندھی ہو ئی تھی۔

<sup>(</sup>۱) ليني بدش عير اول عـ

<sup>(</sup>r) يعني بربات كبتا\_

<sup>(</sup>٣) بردولفظ بوقف آخرند بإضافت \_

<sup>(</sup>٣) اوراگر دوسری صورت میں طالق الطالق باضافت ہے تو ہمی شل اول صورت کے معنوم ہوتی ہے وابنداطم۔

اس پر پہیے واقع ہو چکی ہوتو اس پر بھی ووطلاق پڑیں گی بشرطیکہان دونوں کی پہلی طلاق کے ساتھ نیت کی ہویہ سرائ الوہائ میں ہے۔ اگرا یک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا تیرے واسطے طلاق ہے تو ا مام ابو حنیفہ عیب نے فر مایا کہ اگر اُ س نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پر جائے گی و کرنہ ہیں:

ا گرعورت ہے کہا کہ:انت طالق الطلاق تو طلاق الطلاق ہے اور کہا کہ میں نے لفظ طالق ہے ایک طلاق اور لفظ الطلاق <sup>(1)</sup> ہے دوسری طلاق مراد لی ہےتو اس کی تصدیق ہوگی پس دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ عورت مدخولہ ہو ور نہ دوسرا کلام لغو ہو جائے گا میکا فی میں ہے اور منتقی میں کہ اگر ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تیرے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حنیفہ نے فر ما یا کہ اگر اس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پڑ جائے گی اور اگر پھھے نبیت ند ہوتو نہ پڑے گی قال المحتر جم یعنی اس عورت ہے کہا کہ لك الطلاق اور بدعر فی میں محتمل ہے صریح نہیں ہے لیکن جس طور سے ترجمہ اردو مذکور ہے زبان اردو میں غالبًا اس سے طلاق پڑ جائے گی اس واسطے کہ عرف میں متباول میں ہے ہیں زبان کے لٹاظ سے صریح ہے نے متل فلینا ال والنداعلم اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ اگر اس نے طلاق کی نبیت کی تو واقع ہوگی ورندا مرطلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ <sup>لی</sup>بوگا اور اً سرعورت سے کہا کہ ملیک الطلاق تيرے اوپر طلاق ہے تو وہ طالقہ ہوگی بشرطيكہ نيت ہو قال المتر حجم زبان اردو ميں بلاشرط مطلقہ ہوگی وائتداعلم \_ اور اگر ئہا كہ طور قی علیک وا جب بعنی میری طلاق تجھ پر وا جب ہے تو طلاق پڑے گی اس طرح اگر کہا کہ الطلاق علیك واجب طلاق تجھ پر وا جب ہے تو بھی بہی تھم ہے یہ بقای نے اپنے فتاوی میں ذکر فر مایا ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ طلاقت علی یعنی تیری طلاق جھے پر ہے تو واقع نہ ہوگی اورا ً سرکہ طلاقت علی واجب اولازمہ او فدض او ثابت مجمعنی تیری طلاق مجھ پر واجب یالا زم یا فرض یا ثابت ہے پس شیخ ابواللیٹ نے فٹاوی میں اس مسئلہ میں متاخرین کا اختلہ ف نقل کیا ہے کہ بعض کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جو ہے نہیت ہویا نہ ہواور بعض نے فر مایا کہ واقع نہ ہوگی نیت کرے یا نہ کرے اور بعض نے فر مایا کہ واجب کہنے کی موریت میں بدول نیت واقع ہوگی اورل زم کینے کیصورت میں واقع نہ ہوگی اً سرچہ نبیت ہواور فرق ان دونوں عرف کی راہ ہے ہے قال اُلمتر جم میبی قول اخیر زبان اردو کے موافق ہے والقداعلم الالفظ فرض محتمل ہے لیکن فرض بغیرتھکم الہی غلط ہے انبذا سوائے وا جب کے سب الفاظ میں موافق قول اخیر ار دو میں بھی میبی عکم ہو گافلیتا مل اس طرح اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری طلاق مجھ پر واجب یالا زم یا ٹابت ہے پس عورت نے بیغل کیا تو بھی ایساا ختلاف ہے اور شیخ صدرالشہیدؒ نے بیا ختیار کیا ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی کذا فی انحیط اور یمی سی ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اكركماكه:انت طالق طالق يا انت طالق انت طالق يا قد طلقتك قد طلقتك يا انت طالق قد طلقتك تو دوطلاق مول كى:

شیخ امام اجل ظہبیرالدین حسن بن علی مرغینا نی سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہونے کا فتو ئی دیتے تھے بیمحیط میں ہےاور قاضی کے فآویٰ کبری میں ہے کہ مختار یہ ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع عمہوگی ہدفتتے انقد ریمیں ہے ابن ساعہ نے امام محمد سے

تال المحرجم في ہرمرا دیہ ہے کہ عورت مذکور نے اس مجلس میں اختیار قبول کر ہیا ہووا مقداعل ،۔

قال المترجم بياحوط ہے۔

الطلاق ے ایک طلاق مراد لیا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) توطالقه ب طالقه ب

<sup>(</sup>۲) ضرور میں نے تجھے طلاق دی ضرور میں نے طلاق دی۔

<sup>(</sup>٣) لوطالقد يضرور من في تحجي طلاق وي-

ہوتہ بھی کی تھے میں اورا گران دونوں کے ساتھ اس نے دخول کرایا ہواور باتی مسند ہی ایوا آئی ہوتو اس کو اختیار ہوا کہ ونوں کے اپنے تو بھی کی تھے مطلاق دے دے اور تو جھے طلاق دے وہ کی خواہ شوہر دے این خواہ شوہر نے کہا کہ ضرور میں نے تھے طلاق دے دی تو عورت پر تین علاق واقع ہول کی خواہ شوہر نے تین طد ق کی نہا کہ ضرور میں نے تھے طلاق دی تو جھے طلاق دے تو جھے طلاق دے تو جھے طلاق دے تو جھے طلاق دے تو تھے مولاق دے تو تھی طلاق دے تو تھے مول گا اور اور تھے ہول گا اور اور تھی سے اور شین ایس شوہر نے تین طلاق واقع ہول گا اور اوقعت اور تھی سے اور شین ایس مولاق واقع ہول گا اور اوقعت اپنی ہوی ہے ہوگہ ایک ہوتا ہو تھے مولاق دو تو تھے مول گا اور واقعت نی ہوتو تین طلاق دی تو اس ہو تھے طلاق دی تو اس ہو تھے مول گا اور واقعت نیا مولاق واقع ہول گا اور واقعت نیا تھی ہول گا در اور تھی سے کہ کہ کہ تو جو اب میں کہا کہ تو ہم کہا کہ تو ہم کے کہ دو میں تین طلاق کی ہوتا ہوگہ کی اور دو تو ہوگہ کی ہوتا ہوگہ کی ہوگہ کی اس نے جو اب میں کہا کہ تو ہم کہا کہ تو ہم کے کہا دو تھے جو گا ایک ہوتا ہوگہ کو در ت نے اپنے شوہر کی ہوگہ کی ہوگہ کے دور اس کے باس کہ کہ تو جو اب میں کہا کہ لات واحدہ سے کہ اس سے بہ تو ایک طلاق واقع ہوگہ ایک شوہر کیا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگہ ایک ور دے دی اس کے باس آئی اور کہا کہ تو نہ ہوگہ کی اور اس کے باس آئی اور کہا کہ تو نہ اس کے باس آئی اور کہا کہ تو نہ ہوگہ کہ والی قور نہ ہوگہ کہ تو ایک ہوگہ وہ کہ کہا ہوگہ کہ وہ تو کہ کہ تو ہم کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ تو تھی کہ کہ تو تو کہ کہ تو تو ہم کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ تو ہم کہ کہ تو ہم کہ کہ تو کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ کہ تو ہم کہ کہ تو ہم کہ کہ تو ہم کہ کہ تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

ا گرغورت نے کہا کہ میں طالقہ ہوں پس شوہرنے کہا کہ ماں تو مطلقہ ہوجائے گی:

متقی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہ سے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو دوسری طلاق بھی واقع ہوگی ایسا کیا تو طلاق پر اس نے کہا کہ اور بر ھادے اور شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو دوسری طلاق بھی واقع ہوگی اہراہیم نے امام محکہ سے روایت کی ہے کہ ایک فخض ہے کہا گی کوتو نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں اس نے کہا کہ بو ایک تو امام محکہ نے فر مایا کہ قیاس یہ ہوگی اور نیز منتقی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہا کہ جھے تین طلاق واقع ہوں لیکن ہم استحسانا قرار دیتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوگی اور نیز منتقی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہا کہ جھے تین طلاق دے ویس شوہر نے کہا کہ جھے تین طلاق ہے ہا ہم دی تو ایک طلاق واقع ہو ایک طلاق واقع ہو ایک طلاق واقع ہو گیا ور اگر شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے ویک شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے ویک شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ بی ایک تو میں نے طلاق نے نو کہی کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ بی کہ الست طبعت امر اُتلٹ یعنی کہا تو بی نے بی تو عورت مطلاق ہوجا ہے گی گویا اس نے کہا کہ بی کہ بی کہ ایس نے طلاق دی ہے اس نے کہا کہ بی کہا کہ جھے طلاق دی ہی اس نے کہا کہ بی کہا کہ بی کہا کہ جھے طلاق دی ہے اس کے کہا کہ بی کہ بی کہا تھی دی ہی اس نے کہا کہ بی کہ بی کہا کہ بی کہا کہ بی کہا کہ بی کہ بی کہا کہ بی کہ بی کہا کہ بی کہا کہ بی کہا کہ بی کہ بی کہا کہ بی کہا کہ بی بی دی دی ہی اس نے کہا کہ بی کہا کہ بی کہا کہ بی کہ بی کہ بی کہ اس نے کہا کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ اس نے کہا کہ بی کہ بی کہ اس نے کہا کہ بی کہ دور کے دور کے اس نے کہا کہ بی کہ کہ کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ کہ بی کہ کہ کہ کہ بی کہ بی کہ دور کے دی ہے اس کے کہا کہ بی کہ دور کے دی ہے اس کے دور کے دی ہے اس کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ بی کہ دور کے دور کے دی ہے دی کہ دور کے دی ہے دی کہ دور کے دی ہے دی کہ دور ک

ا و بال رکھی تی اور بغیر حرف وطف اطلاق عرب میں منامیاز عدو جمہم ہے جیسے ان وات اور چونکہ بغیر حرف مطف کے ہے اس واشطان کا ندا اکا ٹی اور ووم کذا و بال رکھی تی اور بغیر حرف وطف اطلاق عرب میں گیا رو ہے انیس تک بین اس وائیطی کیار ومراد ہوں گے جومقد ارافتیار سے زائد بین بائن بقتر ر اختیار تین طلاق واقع ہوں گی۔ واسطے کہ استفہام انکاری تقریری کا جواب لفظ بلی کے ستھ اثبات ہوتا ہے اور اگر اس نے جواب دیا کہ نعم یعنی ہاں نہیں وی ہے تو مطقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ نعم کے ستھوا سے استفہام کا جواب نفی ہوتا ہے ہیں گویا اس نے کہا کہ بیس نے صلاق نہیں دی پیا خلا صہ بیس ہے اور اگر حافق نے دف مدف کر کے یون کہا کہ تو طال پس اگر لام کو کسرہ وویا (جو قاف محذ وف ہوئے پرولا ات کر ہے ) تو طلا ق بوانیت واقع ہوگی ورندا گر طلاق کی گفتگو بیس یا حالت غضب بیس کہ تو بھی بہی تھم ہے ورند نیت پرموتو ف ہوگا اور اگر فقط الم حذ ف کیا ہوگا ورائر فقط الم حذ ف کیا ہوگا ورائر فقط الم ورند نیت کہا کہ تو طال ق واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت کی ہواور اگر قاف والم دونون حذف کئے یعنی کہا کہ تو طالور استے بیس کی اس کا مند بند کر لیا یا خود خاموش ہوگیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت کرے یہ بجرالرائق بیس ہے۔

ایک فض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرا تل ق اور یہاں پانچے الفاظ ہیں تھا ق و تلائے وطلائے و تلاک وطلاک توشیخ امام جلیل ابو بکر محمد بن الفضل ہے منقول ہے کہ طلاق واقع نہ ہوتو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور الرعمد انہا اور قصد کیا کہ طلاق واقع نہ ہوتو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور و ویائة تصدیق ہوگی لیکن الرقبل اس کے اس نے گواہ کر لئے ہوں بایں طور کہ اس نے گواہوں ہے کہا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق مانگی ہے اور مجھے اس کو طلاق دینا گوار انہیں ہے ہی میں اس لفظ کو زبان (۱) ہے کہوں گا کہ اس کی تفتیو بند ہوجائے پھر سے لفظ کہا پھر گواہوں نہ کور نے جاتم نے باس اس سب معاضے کی گواہی دی تو قاضی دونوں میں طلاق واقع ہونے کا تھم نے دیا گواہوں ہے بھر اس اور شیخ امام ابو کو اہوں نہ کہ اس میں فرق کرتے ہے جیس کہ امام الم میں الائم صوائی کا قول ہے پھر اس سے رجوع کرکے تھم دیا جو ہم نے بیان کیا ہے اور اس میر فرق کرتے ہے جیس کہ امام الائم صوائی کا قول ہے پھر اس سے رجوع کرکے تھم دیا جو ہم نے بیان کیا ہے اور اس میرفتو کی ہے بین خلاصہ میں ہے۔

طلاق کے الفاظ میں مقامی زبانوں کا کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا؟

شیخ اما م ابو بکر نے فر کرفر مایا ہے کہ ایک ترکی کے معاملہ میں مجھ ہے اس کا فق کی طلب کیا گیا کہ اس ترکی نے اپنی ہیوک ہے کہ تھا کہ تیرا تلاک یعنی بتائے فو قائی و کا ف اور تیری زبان میں تلاک تی کو کہتے ہیں پس ترکی نہ کو کہ کہ میں تاک فق کی مراولی تھی اور طلاق میری مراونہ تھی پس میں نے فق کی ویا کہ قضا نہ اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی ہے فہ فیرہ میں ہا کی شخص نے دوسرے ہے کہا کہ آیا تو نے اپنی عورت کو طلاق و سے وی ہا سے بہ کہ اس نے جے میں نعم یا بلی یعنی ہاں تکہا گر زبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا تو طلاق و اقع ہوگی ہے فال ق و اقع ہوگی ہے فلا صدمیں ہے اور اگر ہوگی ہے فتاوی قاضی فن میں ہے اور اگر عورت سے ابتدا کیا کہ ان طال ق یعنی طالق تو طلاق و اقع ہوگی ہے فلا صدمیں ہے اور اگر کہا کہ و نیا کی عورتیں ہوگی ہے اور اگر ہوگی اس کہ ویک کہ اس کی بول کو ہش م نے اما ما ہو بوست سے روایت کیا ہے اور اس کی بوی طالقہ نہ ہوگی لیتن سب عورتوں کا لفظ فر کر کرنے یا نہ کرنے میں چھفر ق نہیں ہے اور یہی اس کو چہ کی یا اس وار کی عورتیں طالقات ہیں اس موجود ہے مورتوں کا لفظ فر کر کرنے یا نہ کرنے میں حالا نکہ اس کا گھر بھی اس کو چہ میں ہے یا و وجھی اس کہ ویہ کی وارتیں جا ہواراس کی بیوی و ہیں موجود ہیں اس بیت کی عورتیں طالقات ہیں حالوں تیں اور اس کی بیوی و ہیں موجود ہیں اس بیت میں ہو مطلقہ ہوجائے گی ہو فتی کی ہوائی کی تاری کی اس کی اس کی بورتیں یا اس کی بورتیں طالقات ہیں اور اس کی بیوی و ہیں موجود ہیں اس کی بیوی ہو مطلقہ ہوجائے گی ہوفتا کی قاضی فن میں ہے۔

جس کو فاری سپر ز اور عرب طحال بو لتے ہیں۔

مینی یوں کہاان نین ہےالطف تون اور میں تعم بلیٰ میں مجمور

<sup>(</sup>۱) یا جی ندکورش سے کوئی لفظ۔

بجھ الفاظ عربی میں کہنے ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اُر دو میں اُن کے نعم البدل الفاظ نہیں اسلئے طلاق واقع نہ ہوگی :

ا گر کہا کہ انت بیٹلا**ت توبسہ هستی تو تنین طلاق پڑیں گی** اگر نبیت ہواور اگر کہا کہ میں نے نبیت نہیں کی پس اگر ندا کر ہ<sup>ا</sup> طلاق کی حالت میں اس نے ایسا کہا ہوتو تقید لیں نہ ہوگی ورنہ تقید لیں ہوگی اور ایسا ہی فارس ( توبسہ ) کہنے ہے یہی تھم ہے اور یہی فتوی کے لئے مختار ہے قال المحرجم اردو میں اس کے ترجمہ ہے طلاق واقع نہ ہونا جا ہے وابتداعهم اورا ً مرا پٹی عورت ہے کہا کہ تو فل سے اطبق <sup>(۱)</sup> ہے۔ یا تکہ فلال مذکور ہ مطلقہ یا غیر مطبقہ ہے بہر حال اگر اس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی ور نہیں بخلاف اس کے اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مثلاً فلاں نے اپنی بیوی کوطلاق دی ہے پس شوہر نے اس سے کہا کہ تو فلان ے اطلق ہے تو الیں صورت میں طلاق واقع ہوگی اگر چہاس نے نبیت نہ کی ہویہ فتح القدیر میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ انت (۲) منی ثلاثا کیں اگر طلاق کی نیت کی ہوتو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی ہی اگر حالت تذکرہ طابا ق میں کہا ہوتو تصدیق نہ ہوگی اور اگرعورت نے شوہر ہے کہا کہ مجھے طلاق دے دے بسی شوہر نے تیمن انگلیوں سے اشارہ کیا اور مرادیہ ہے کہ تین طلاق تو جب ننگ زبان ہے نہ کہے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی بیظہیریہ میں ہے اور منتقی میں بروایت ابن ساعدًا مام محدّ ہے مروی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ زینب میری بیوی طالقہ ہے لیس زینب ہے بعد طلاق ہوئے کے اس کے یں رہنے سے انکار کیااور قاضی کے سامنے طلاق ہونے کا مقدمہ پیش کیا پس شوہرئے کہا کہ فلاں شہر میں زینب نام کی میری دوسری بیوی ہے میں نے اس کومرادلیا تھا اور اس پر گواہ قائم نہیں کئے تو قاضی اس طلاق کواس عورت پرمحمول کر کے اگر اس سے ہائنہ ہوگی تو عورت کواس مرد سے جدا کر دے گا پھرا گرشو ہرنے اسپنے دعویٰ والیعورت کو حاضر کیا اوراس کا نام زینب ہے تو اگر قاضی کومعلوم ہو سی تو قاضی پیطلاق اس ہر واقع کر کے پہلی عورت کواس کو واپس دے گا اور اس کا طلاق باطل کر دے گا اور امام ابو پوسٹ ہے روایت ہے کہا لیک شخص نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہےاوراس کی بیوی معروفہ ہے پس شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میری بیوی دوسری ہے پھرا یک عورت دوسری کولا یا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس مرد کی بیوی ہوں اورشو ہر نے اس کے قول کی تقیدیق کی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس کومرادلیا تھا یا کہا کہ میں نے اپنے کلام سے میا ختیا رکیا کہ بیوی کی طلاق کواس بیوی پر ڈالوں پس اگر شو ہرنے اس امرے گواہ چیش کئے کہ بل طلاق مذکور کے اس وسری عورت سے نکاح کیا تھا تو اس کی معروفہ بیوی سے طلاق پھیر کراس مجبولہ پر یزے گی اورا گر اس کے گواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے اس کی معروفہ بیوی کی طلاق کا تھم دے دیا پھر اس کواس دوسری عورت مجبولہ کے ساتھ قبل طلاق ندکورہ اور قبل اس کے کہ قاضی اس معروفہ بیوی کی طلاق کا تھم کرے نکاح کرنے کے گواہ ملے اور اس نے قائم کئے اور شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس ہوی دوسری کومرا دلیا تھا تو قاضی نے طلاق معروف کا تھکم دیا ہے اس کو باطل کر کےمعروف بیوی اس مر دکووا پس کر دے گا اور طلاق اس مجبولہ پر واقع کرے گا اور اسی طرح ؛ گرمعروفہ بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا ہو پھرا بیے گواہ قائم ہوئے تو بھی میں تھم ہاور نیز منتقی میں ندکور ہے کہ اگر دوعورتوں سے ایک سے بنکاح سیح اور دوسری سے بنکاح فاسد نکاح کیااور دونوں کا نام ایک ہی ہے پس شو ہرنے کہا کہ فلاں عورت طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اس عورت کومرا دلیا تھا جس کا نکاح

ل نداکر وجس وقت یا بت طلاق کے دولوں میں گفتگو ہور ہی تھی۔

<sup>(</sup>۱) مخن زياد ورباشدو\_

<sup>(</sup>۲) تجے میری طرف ہے تین ہیں۔

ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کوطلاق وے دی یا ایک عورت طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی نہیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ زینب طالقہ ہے اور اس کی بیوی کا نام زینب ہے پھر کہا کہ میں نے پنی بیوی کی نہیت نہیں کی تھی تو قضا مُاس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی میر محیط میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے جا انکہ اس بَی دو ہو یاں جیں اور دونوں معروفہ جیں تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہے جس کی جانب جیا ہے طاب ق کو پھیمرے بیا قاوی قائنی

اخان میں ہے۔

## معروفه بیوی کا قول کن صورتوں میں قبول کیا جائے گا:

چ مع بیر میں فر مایا کدا گرسی نے بہ کدمیری ایک بیوی تھی میں نے اس کوطلاق و دوی تھی یا کہا کہ میں نے ایک مورت کوطلاق و دوی تھی بھراس کی معروفہ بیوی تھی فیراس کی معروفہ بیوی تھی فیراس کی معروفہ بیوی تھی فیراس کی معروفہ بیوی تھی ہوں اور شوہر نے کہا کہ ہوائے اس معروفہ نے میری ایک بیوی تھی میں نے اس کوطلاق و دوی تھی تو تو س شوہری قبول ہوگا کیونکہ شوہر نے اس صورت میں فی الحال واقع کرنے کا اقر ارنہیں کیا ہے تا کہ مور فہ معروفہ میں بوی تو فیرہ میں المحروفہ میں ایک بیوی تھی ہیں تا کہ معروفہ بیوی نے دعوی کے دوی کی تو قول معروفہ کا تبول ہوگا اس واسطے کداس کا بیہ کہنا کہ آم اوگ گواہ رہوبی فی الحال کے واسطے آن کے طلاق ہے کہ فی الحال طلاق کواس نے بیدا کیوا ورا اگر کہا کہ شرے بات کا بیدا کہ اور ایک بیدا کیوا ورا ایک ہوگا اس واسطے کہا تھی کہ الحال طلاق کواس نے بیدا کیوا ورا اگر کہا کہ شرے بات اپنی معروفہ بیوی کوطلاق دی یا میری ایک بیوری ایک ہوگا اس واسطے کہا تھی کورت طالقہ ہوا در باقی مستدہ بحار ہا ہے تواس کہ معروفہ بیوی پول میں سے نہ کہ میری بیوبی کہا کہ تول کیا تا معروفہ بیوی پول میں سے نہ کہ میری ایک ہوگا کہ اس کے میری بیوبی کی مورفہ بیاں کہا کہ تو سے تو وہ کہا کہ تو نہ بیاں کہا کہ تو طالقہ ہوگی اس واسطے کہ ایک گونہ اس نے بیاں اس نے بیاں اس نے کہا کہ تو نہ بیاں کہا کہ تو طالقہ ہو تو وہ بیس مرد نے کہا کہ تو نہ بی کہا کہ تو نہ بیاں بیس مرہ نے کہا کہ تو نہ بیس مرد نے کہا کہ تو نہ بی کہ بیس کی نہ بی کہ میں نے بی کہ میں نے نہ بی کہ میں نے بیان کی نہ بی کہ میں نے نہ بیل کہ بیات کہ بیل کہ میں نہ نہ بی کہ بیل کہ نے نہ بیل کی نہ نہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ نہ نہ بیل کہ نہ نہ بیل کہ نہ نہ بیل کی نہ نہ بیل کہ نہ نہ بیل کہ نے نہ بیل کہ نہ نے بیل کہ نے نہ بیل کہ نہ نہ نہ بیک کہ نہ نہ نہ بیل کہ نہ نہ بیل کہ نہ نہ بیک کہ نہ کہ نہ نہ کہ نہ کہ نہ نہ کہ نہ نہ کہ نہ نہ نہ نہ کہ نہ نہ کہ نہ نہ نہ کہ نہ

ا قول بمن كى جانب جيكها كدفلان كى بمن يا فلان كى مان ـ

<sup>(</sup>۱) ليني فلال ينت فلال \_

دونو ہے مطلقہ ہوجا تعمل گی عمر ہ ہالا شار ہ اور زینب ہاقر اربیرخلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت نبیج طالقہ ہے حالا نکہ اس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے اور شخص کی کچھ نبیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی:

ا ً ہراس نے کہا کہ اے زینب تو طابقہ ہے ہیں اس کو سی نے جواب نہ دیا تو زینب مطلقہ ہو گی اورا ً ہرالیکی عورت کو جس کو و کیتا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے زینب تو جالقہ ہے پھر وہ عمرہ نام کی اس کی دوسری بیوی بکلی تو عمرہ برطلاق واقع ہو ج ئے گی کہ اشارہ کا امتبار ہوگا اور نام کا امتبار نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اے نہ بنب تو طالقہ ہے اور کسی کی طرف اشار ہنبیں کیا تگراس نے ایک آ دمی کی شکل و کیچے کراس کو زینب گمان کیا تھا حالا نکسو ہ زینب نے تھی دوسری بیوی تھی تو قضا وُزینب ط اقد ہوگی شد دیائے میں تا تا رخانیہ میں ہے ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت صبیح طالقہ ہے حالا نکہ اس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے، ورشخص کی پچھ نیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطبقہ نہ ہوگی اورا گرمینج نے اس مخف کی بیوی کی مال سے نکاح کیا ہواوراس کی بیوی اس کے حجر کبیں رہیبہ ہو کر مبیح کی طرف منسوب ہوگئی ہو پس شخص مذکور نے بطور مذکور کہا حال نکہ میشخص اس عورت کا نسب حقیق یعنی اس کے پدرواقعی کا ٹام جانتا ہے پینبیں جانتا ہے تو الی صورت میں اس کی بیوی مطبقہ ہوجائے گی اور قضا ، تقید لیق نہ ہوگی کیکن فیما ہینہ و ہین الله تعالی واقع نہ ہوگی بشرطیکہ اس کواپی بیوی کے حقیقی نسب<sup>ع</sup> ہے آگا ہی ہواوراً سرآگا ہی نہ ہوتو فیما ہینہ و بین اللہ تعالی بھی طلاق واقع ہوگی اور ان صورتوں میں اپنی ہیوی کی نیت کی ہوتو قضاءً وفیماً ہینہ و بین الله تعالی ہمرحال اس کی ہیوی مطلقہ ہو ج ئے گی رینز ایئے انمفتین میں ہے اورا گرا یک مرد نے کہا کہ میری حبشیہ بیوی طابقہ ہے اور اس کی نبیت میں اپنی بیوی کی طلاق نہیں ہے اور اس کی بیوی حبشیہ ہیں ہے تو اس برطلاق واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر بیوی کے نام کے سوائے ووسرانا م جواس کا نام نہیں ہے اس نام سے کہااور اس کی نبیت اپنی بیوی کی طلاق کی نبیس ہے تو بھی مطلقہ نہ ہوگی اورا گر ان صورتوں میں اپنی بیوی کی طلاق کی نیت ہوتو اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی بیہ ذخیرہ میں ہےاورا اً را یک شخص کی عورت ہیں کھوں والی ہوپس کہا کہ میری بیا ندھی بیوی مطلقہ ہے حالا تکداس نے آٹکھوں والی کی طرف اشارہ کیا تو پیطالقہ ہوجائے گی اوراش رہ کے ساتھ صفت کا اور نیز نام کا امتهار نہ ہوگا بیخز اینة انمفتین میں ہے اور اگر کہا کہ و بلی <sup>(۱)</sup> والی فاطمہ یا کافی فاطمہ طالقہ ہے حالانکہ اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے مگر وہ دبلی کی نہیں ہےاور نہ کا فی ہے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر فی طمہ بنت فلا ں بھی ذکر کیا لیعنی اس کا نسب سیحے بھی ذکر کیا ہوتو طلاق پڑ<sup>ے</sup> ج ئے گی اگر جہاس نے الیں صفت ہے اس کو وصف کیا ہے جواس میں نہیں ہے اور وجہ طلاق پڑنے کی یہ ہے کہ غائبہ کی تعراف و شنا خت باسم ونسب ہوتی ہے بیعتا بید میں ہے۔

طلاق قرض دينايار بن دينا كهني مين مشائخ بيييه كااختلاف:

ا گر کہا کہ اے آگرہ والی تو طاغہ ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تو طلاق پڑجائے گی میر محیط سرتھی میں ہے اور اگر اپنی بیوی کواس کا نام واس کے باپ کا نام نے کربیان کیا باس طور کہ میری بیوی عمرہ بنت نبیج ابن فلال جس کے چبر پرتل ہے یا یول

ا کمریں یاس کی حضانت میں علی اختلاف النفیسرین -

ع مفت كاانتهار نه جوگار

(۱) صفت کاانتبار ہوگا۔

بیان کیا کہ اس ان کی کی وں جس کے چرہ ہر تل ہے طالقہ ہے یا نکہ اس کی بیوی کے چرہ ہر تل نہ تھی ہے تھی بہر جال مطلقہ ہو جائے گی ہیں ہے۔ جس کے چرہ ہر تل ہے طابقہ ہو جائے گی ہیں ہے بولال کی بیٹی ہے۔ جس کے چرہ ہر تل ہے طابقہ ہو جائے گی خواہ اس کے چرہ ہر تل ہو یہ ہو ہو ہے گا مطلقہ ہو جائے گرہ خواہ اس کے چرہ ہر تل ہو یا ہو یہ محیط سر حسی ہیں ہے اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو وہ مطلقہ ہو گی ہے ہر اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو وہ مطلقہ ہو گی ہے ہوائے دوسری ہے اور وہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو وہ مطلقہ نہوگی ہے ہر الرائق میں ہے اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو وہ مطلقہ نہوگی ہے کہ اس مرد نے اس عورت سے نکا ت کرایا پھر کہا کہ میری ہر بیوی تین بارط لقہ ہا ال فلا بہت فلا ں الفلا نیہ حالا نکہ اس مرد نے اس عورت ہے کا ت کرایا پھر کہا کہ میری ہر بیوی تین بارط لقہ ہا ال فلا ں بنت فلا ں الفلا نیہ حالا نکہ ہر ہے ہورا اگر مورت ہے کہ کہ میں نے جراس نے بیان کی تھی تو قضاء مطلقہ ہوگی اور انجا ہیں ہیں نے تیری طلا تی تجھے رہی دی تو مشائخ نے اس میں اختلا نے کہ کہ میں نے تیری طلا تی تجھے رہی دی تو مشائخ نے اس میں اختلا نے کی ہوگی ہے کہ دو تھے ابتہ طلاق کو لئے پس عورت نے کہا کہ میں نے کی تو طلا تی ہو جائے گی مگر ہو جائے گی میں ہو کہ اپنی طلاق کو لئے پس عورت نے کہا کہ میں نے کی تو طلا تی ہو جائے گی مگر ہوں نیں نیت شرط کی ہو اور انجا ہیں ہو کہ ان کی طاب کہ میں نے کی تو طلا تی ہو جائے گی مگر ہوں نے کہا کہ طلاق کو بی ہو کہ انکہ عیں ہے۔ کہا کہ طلاق کی ہو جائے گی میں ہے۔ تو عورت پر طلاق کی ہو جائے گی اگر خورت پر طلا تی ہو جائے گی گر گونا ہو اس کی ہو کہ انہا صاور یہی اصح ہے بیدچیا میں ہے۔

كتأب الطلاق

منتی میں ہے کہ اگر اپنی ہیوی ہے کہا کہ تیری طلاق القد تھ لی نے ضرور چاہی یا تیری طلاق کا القد تھ لی نے تیری طلاق کی یہ میں نے تیری طلاق نے بیری طلاق کی یہ میں نے تیری طلاق کی یہ ہواور اگر کہا کہ خواہش کی میں نے تیری طلاق کی یہ دوست رکھ میں نے تیری طلاق کو یا راضی ہوا میں تیری طلاق ہے یہ ارادہ کیا میں نے تیری طلاق کو یا راضی ہوا میں تیری طلاق ہے یہ ارادہ کیا تیل میں میں گئے نے اختاا ف کیا ہا اور شخ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہ کہ میں تیری طلاق ہے بری ہول پیرانت الیک من طلاقت یعنی تجھ سے تیری طلاق واقع نہ ہوگی بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہ نہ ہوگی اگر چہنیت کی ہو بیری ہول پیرانت الیک من طلاقت کے بری ہوا ہوگی اگر چہنیت کی ہو بیری ہول پیرانت الیک من طلاقت کے بری ہوا ہی تیری طلاق ہے بری ہولی اور اگر کہ اس میری مواسل تیری ہوا ہوگی ہوتو واقع نہ ہوگی اور اس کے کہ دواقع ہوگی ہوتو واقع نہ ہوگی اور اس کے کہ دواقع ہوگی ہوتو واقع نہ ہوگی اور اس کے کہ دواقع ہوگی ہوتو واقع نہ ہوگی اور اس کے کہ دواقع ہوگی میں ہوتا ہوگی ہوتو واقع ہوگی ور نہ ہیں اگر نہ ہوتا ہوگی ہوتو واقع ہوگی ور نہ ہیں اور اگر کی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو طلاق ہے اور جھے تین روز تک خیار ہوتا ہوگا ایک محف نے اپنی بیوی کا نام مطلقہ رکھا تی ہوگی اور خیار نام مطلقہ رکھا تو اس پر طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک محف نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو طالقہ ہے اور جھے تین روز تک خیار ہوتا تیں بہوگی اس نے تیران میں ہے۔

ا اً ركباك من نے تيرى طلاق تخفي بهدروى تو ميصر يح بے حتى كه قضا عظلاق واقع جو كى اگر چداس سے طلاق كى نيت نه ك

اے تال المتر ہم ہولتے ہیں کہ برئت من دین فلاں یعنی فدن کواس کا قرضہ دے کر بری ہو ٹیاسپ دوسرے کے حق میں واجب اواکرنے کے بعد برئت حقیقت میں صاوق آتی ہے اب ان مسائل میں غور کرنا جا ہے۔

ع قال امترجم بیاضی یا تو عدم نیت کے سرتھ متعلق ہے ہیں جمہور سے منفر دقول ہے کہ عدم نیت کی صورت میں بالا تفاق طلاق نہ ہوگ حامانکہ اس میں کہا کہ اس میں کہا ہے کہ اس میں کہا ہے کہ اس میں ہے کہ اس میں کہا ہے کہ اس میں کہا تھا ہے کہ واقع ہوگی ۔ واقع ہوگی اور بھی اور انظہر یہ ہے کہ واقع نہوگی ۔

<sup>(</sup>۱) ليمني قريشيه مثلًا يا شايدنسبت ياوطن مراد بومثلُ بغداد \_

ہواورا گراس نے دعویٰ کیا کہ میری بینیت تھی کہ میں نے طلاق اسعورت کے اختیار میں دی تو قضاء تصدیق نہ ہوگی و ویانة تصدیق ہوگی اورا گرکسی مرد نے اپنی بیوی کوطلاق دین جا ہی پس عورت نے کہا کہ مجھے میری طلاق ہبد کر دے اور اس ہے اعراض کر پس کہا کہ میں نے تیری طلاق تھے ہبہ کر دی تو قضا بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طعاق سے اعراض کیا اور نیت اس سے طلاق کی تھی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہے محیط میں ہے اورا گر کہا کہ تر کت <sup>(۱)</sup> طلا قک اور اس سے طلاق کی نمیت کی تو طلاق می<sup>و</sup> جائے گی قال المتر جم ترکت طلاقک بمنعی ترکت اے طلاقک یعنی صیریت الیک یعنی تخصے دے دی بھی مستعمل ہے ہذا نیت کے ساتھ طلاق پڑ جائے گی والقداعلم اور اگر اس نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس سے طلاق کی نبیت نہیں کی تو قضاء تصدیق ہوگی یہ خلاصہ میں ہاورا گر کہا کہ خلیت سبیل طلاقک میں نے تیری طلاق کی راہ خالی کر دی اور نیت طلاق کی تو واقع ہوجائے گی ہے تہیں ہے ا اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو ط لقہ ہے بھر رک گیا بھر کہا کہ تین طلاق کے ساتھ پس اگر اس کی خاموشی بوجہ دم رک جانے کے بو تو تین طلاق پڑیں کی اور اگر سانس ٹوٹ جانے ہے نہ ہوتو تین طلاق نہ پڑیں گی اور اً سرکہا کہ تو طابقہ ہے پھر بعد سکوت کے اس ہے یو جیما گیا کہ کتنی اس نے کہا کہ تین تو تین طلاق واقع ہوں گی پی خلاصہ میں ہے ایک شخص ہے دریا فت کیا گیا کہ کس قدر صلاق دی ہیں اس نے کہا کہ تین طلاق پھر دعویٰ کیا کہ وہ جھوٹ<sup>(۴)</sup> تھا تو قضاءً اس کے قول کی تقیدین نہ بوگ ہیتا تار خانیہ جس ہےاورا <sup>ا</sup>ر کہا کہ تو طالقہ ہے اور بسہ طلاق کہنا جا بتا تھالیکن قبل اس کے کہ و ہ بسہ طلاق کے کسی دوسرے نے اس کا منہ بند کر لیا یا و ہ مرگیا تو ایک طلاق وا قع ہوگی میرمحیط سرحسی میں ہےاورا گر سی شخص نے اس کا منہ بند کرلیا پھر اس نے کہا کہ تین طلاق سے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور یہ تھم الیں صورت برجمول ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھ تے ہی فورا کہا کہ تین طلاق سے بیظہیر یہ میں ہے اورا گراہے شوہر ہے کہا کہ مجھے تمین طلاق وے وے لیاں نے طلاق وین جا ہی پس کسی نے اس کا منہ بند کرلیا پھر جب باتھ ہٹایا تو اس نے کہا کہ دارم لیعن میں نے دی تو عورت مذکورہ پر تین طلاق پڑیں گی ایسا ہی مشس الاسلام کا فتوی منقول ہے بید ذخیرہ میں ہے اور جب طلاق کی نسبت ہوری عورت کی طرف کی یا اسیسے عضو کی طرف جس ہے یوری (۳) ہے تعبیر کی جاتی ہے تو طلاق واقع ہوگی اوراس کی بیصورت ہے کہ مثلا کے کہ تو طالقہ ہے یا کہے کہ تیرا رقبہ طلاقہ ہے یا تیری گردن طالقہ ہے یا تیری روح حالقہ ہے یا تیرا بدن جسم یا تیری فرت یا تیرا سریا تیراچېره کذافی البدایه یا کہا که تیرانفس طالقه ہے بہرصورت مطلقه ہوجائے گی پیسراخ انو ہاج میں ہیا گرا ہے جزو کی طرف اضافت کی جس سے تمام بدن ہے تعبیر نہیں کی جاتی ہے جیسے کہا کہ تیراہاتھ یا تیرایا وَل طالقہ ہے یا تیری انگلی طالقہ ہے تو طها ق واقع ندہو کی بدمحیط سرحتی میں ہے۔

اگر کہا کہ بیسر طالق ہے اور اپن بیوی کے سرکی طرف اشارہ کیا تو طلاق پڑجائے گی:

اگر کہا کہ بیرک طلق اور اس سے تمام بدن ہے تعبیر کا قصد کیا تو عورت پرطماق ہوگی بیر ان الوہائی میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ تیری ناف یا زبان یا ناک یا کان یو پنڈلی یو ران طالقہ ہے تو الی صورت میں نیت سے طلاق پڑ جائے گی ہے جو ہرة النیر وہیں ہے اور اس کے بیہ ہے کہ پیٹھ و پیٹ وبضع کی صورت میں طلاق نہ پڑے گی بید کا فی میں ہے اور اگر طلاق کی نسبت کی جزو (۵) مثالت کی جانب کی مثلاً کہا کہ تیرانصف طالق ہے یا شک طالق ہے یا رابع طالق ہے یہ تیرے بزار حصول میں سے ایک حصد طالق ہے تو طلاق پڑ جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروایتیں ہیں اور دونوں میں سے تو طلاق پڑ جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروایتیں ہیں اور دونوں میں سے

<sup>(</sup>۱) میں نے چھوڑی تیری طلاق۔ (۲) یعنی خوداس تین طلاق کے اظہار میں جمونا تھا۔ (۳) جیسے گردن وغیرہ۔

<sup>(</sup>٣) تيرا باتحد طالقہ ہے۔ (۵) یعنی غیر معین بحسب محل جوتمام بدن میں ہے بوسکتا ہوا درغیر مقسوم۔

صحیحی روایت سے بے کہ طلاق پڑجوئے گی میں ہمائی انوبان میں ہے مگر خلاصہ میں لکھ ہے کہ خون کی صورت میں مختار سے ہے کہ طرق نہ نہا اور اگر کہا کہ تیرے بال یو ناخن یو تھوک طالقہ ہے تو با اجماع طلاق نہ پڑے گی میں مرائی الوبائ میں ہے اور اس طرح والت وحمل میں عظم ہے میہ فتح القدر میں ہے اور اگر کہا کہ چروط ابق ہے یا ابنا ہاتھ س کے سریا گرون پر رکھا اور کہا کہ یہ مرطالق ہے اور اپنی بیوی سے مردن پر رکھا اور کہا کہ یہ مرطالق ہے اور اپنی بیوی کے سری طرف اشارہ کیا تو ہوگی میہ فتاوی قاضی خان کے سری طرف اشارہ کیا تو سیح جے کہ طلاق پڑجائے کی جیسے کہ اگر کہا کہ تیم اسر میہ طالق ہوگی میہ فتاوی قاضی خان سے سے کہ میں ہے۔

ہمارے بعضے مشائح بیسیز نے نصف اسمی کی جانب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طلاق

وا قع ہونے کا فتو کی دیا:

اً سرکہ تیری دیر <sup>(۱)</sup> طالق ہے تو طلاق نہ پڑے گی اورا ً سرکہا کہ تیری است طالق ہے تو واقع ہوگی اور شیخ مرغین نی ؑ نے فر مای کہ <sup>با</sup>گر کہا کہ تیری قبل <sup>(۴)</sup> طالق ہے تو اس میں کوئی روایت نہیں ہے اور میا ہے کہ طلاق واقع ہوجائے بیہ غابیۃ السروجی میں ہے اور ا ً بركب كه تيران بركا آ وها بيك طلاق طالقه ہے اور تيرا نيجے كا آ وها بدوطلاق طلاقه ہے تو متفقه ميں ہے اس مسئله ميں كوئي روايت نبيس ہے اور ندمتن خرین ہے اور پیمسکلہ بخارا میں واقع ہوا تھا اپس اس کا فتو کی طلب کیا گیا تو ہمارے بعضے مثنا کئے نے اس کے نصف اعلی ک ج نب ایک طلاق کی اضافت کرنے ہے ایک طارق واقع ہونے کا فتویٰ دیااس واسطے کہ مراس کے نصف اعلیٰ میں ہے ہیں اس کے سر کی جانب هداتی کی اضافت کرنے والا ہوااور بعض نے دونوں اضافوں کی جبت سے تین طلاق واقع ہونے کافتویٰ دیواس واسطے سر نسف املی میں ہے اور قرئ نصف اسقل میں ہے ہی نصف اعلیٰ کی طرف اضافت سے اس کے سرکی جانب اضافت کرئے وال ہوا اور نیج آ و سے کی طرف اضافت ہے فرخ کی طرف اضافت کرنے والا ہوا بیمچیط میں ہے اورا اً سرکہا کہ تو طالقہ بصف تطلیقہ ہ تو یوری ایک طروق واقع ہوگی اورا گرکہا کہ تو طالقہ بدونصف تطلیقہ ہے تو بیمثل ایک طلاق وینے کے ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اً سر بها کہ تمین نصف طلاق میں تو دوطلاق واقع نہ ہوگی اور یہی سی جے ہے اور حیار نصف طلاق صورت میں بھی یہی تھی ہے بیعتا ہیے میں ہے اورا ً سرکہا کہ دوطلاق کی نصف جھھ پر ہیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ دونصف دوطلاق کی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اً مركب كه تمين آ و هے دوطراق كے تو تمين طلاق واقع ہوں كى اورا كركبا كه انت طالق نصف تطبيعة وثلث تطليعة وسدس تطليعة یعنی تو طالقہ ہے ساتھ نصف ایک طلاق کے اور تہائی ایک طلاق کے اور چھٹے حصہ ایک طلاق کے تو تمین طلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے ہر جزوکوا بیک تحرہ طلاق کی جانب نسبت کی ہے اور جب تھرہ کی تکرار کی جائے تو دوسر ایمیلے کا غیر ہوتا ہے قال انمتر حمرو بذامشروح في الاصول إوراكر يول كها كه نصف تطبيقة و ثلثها وسدسها ليعني نصف ايك طلاق كا اورتهائي اس كي وجيت حصداس کا تو ایک ہی حلاق واقع ہوگی اورا گرسب جھے" کرایک طلاق کا ل ہے بڑھ جائیں مثلاً یوں کہا کہ نصف ایک حلاق کا اور تہائی اس کی اور تبائی اس کی تو بعض نے فریایہ کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فرمایا دوخلاق پڑیں گی اور یہی مختار ہے یہ محیط سرهسی میں ہے اور یہی سیجھے ہے اور پیطبیر پیر سے۔

اگر اپنی عورتوں ہے کہا کہ میں نے تم سب کوا یک طلاق میں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں ا یک طلاق ہے دونوں یکسال ہیں:

ا اً برعورت ہے کہا کہ تو تنین طلاق کی نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو ووطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو تنین طلاق کی دو نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو تین طلاق پڑیں گی بیدذ خیرہ میں ہے اورا گرعورت سے کہا کہتو طابقہ بیک طراق و نصف طراق ہے یا کہا کہ بیک طلاق و جہارم طلاق ہے یامثل کا اس کے تو دوطلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ ایک طلاق اور اس کا نصف یا کہا کہ ایک طلاتی واس کا چپرم تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی کذا فی الحیط والبدا ئع مگرییعض کا قول ہے اورمختار پیہے کہ دوطلاق واقع ہوں گی سے سراج الوہاج و جوہرۃ النیر ہ میں ہے اور اگرعورت کوتین چوتھائی طلاق یا جار چوتھائی طلاق دیں پس اگر وہ طلاق جس کے جہارم حصہ تین کئے ہیں یا جار کئے ہیں و ہمعرفہ طلاق ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرطلاق نکر ہ بیان کی تو دونوں صورتوں میں تین طلاق وا قع ہوں گی اورا گر کہا کہ یا نج چوتھائی تو طلاق معرفہ کی صورت میں ووطلاق پڑیں گی اورنکرہ ہونے کی صورت میں تین طلاق پڑیں گ ای طرح مثل چوتھائی کے یانچواں حصہ و دسواں حصہ وغیر وسب میں ایسالہی تھم ہے بیٹیبین میں ہے اورا ً سراپنی بیوی کوایک طلاق دے دی پھر دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے اس کی طلاق میں تجھے شریک کیا تو دوسری پر بھی ایک طلاق پڑ جائے گی اورا آلر تیسری بیوی ہے کہا کہ میں نے بختے ان دونوں کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اورا گر چوتھی بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے ان سب کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر تبین طلاق واقع ہوں گی اورا گر پہلی بیوی کی طلاق بعوض مال جمہو پھر دوسری ہوی ہے کہا کہ میں نے تجھے اس کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر طلاق پڑے گی مگر اس کے ذمہ مال لازم نہ ہو گا اور اگر یوں کہا کہ میں نے تھجے اس کی طلاق میں بعوض اس قدر مال کے شریک کیا بیس اگر دوسری بیوی نے قبول کیا تو اس پر طلاق پڑے گی اور مال بھی لا زم ہوگا اور اگر قبول نہ کیا تو کچھنیں ہے تھہیر بیر میں ہے اور اگر کہا کہ فلاں کو تین طلاق جیں اور فلاں دیگر اس کے ساتھ ہے یا کہ کہ فلاں دیگر کو جس نے اس کے ساتھ طلاق میں شریک کیا تو دونوں پر تین تین طلاق پڑیں گی بیمجیط سرھسی میں ہےا گرکسی مرد کی تین ہیو یاں ہوں اور اس نے انعورتوں ہے کہا کہ انتن طوالق ثلثا لیعٹی تم لوگ طالقات بسه طلاق ہو یا یوں کہا کہ میں نے تم کو تین طلاق دیں تو ہرا یک عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اوراس صورت میں تین طلاق کی تقسیم ان تینوں پر نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نےتم سب کے درمیان تین طلاق دیں تو تین طلاق ان تینوں کے درمیان تقسیم ہوں گی پس ہرایک پرایک طداق واقع ہو کی بیغایة السروجی میں ہےاوراگرا پنی عورتوں ہے کہا کہ میں نے تم سب کوایک طلاق میں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں ایک طلاق ہے دونوں میساں ہیں بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

اً ہرا پنی جارعورتوں ہے کہا کہتم لوگ طالقات بسہ طلاق ہوتو ہرا یک عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اورا ً ہرا پنی بیوی

تی المتر جم واضح رہے کہ یا نجواں حصدا گر سا اور طالا ق معرف ہے تو ایک یا نجواں اور دویا نجواں میہاں تک کہ یا نجویں تک ایک ہی ھلاق رہے گی اور چھ ج نچویں میں دوطلاق ہو جا کمیں گی اور دسویں حصہ لینے میں دس دسویں تک ایک طلاق اور گیار و دسویں میں دوطلاق ہوں <sup>گ</sup>ی اور ا ً سرطان ق نکرہ ہوتو وہ یا نچویں اور وہ دسویں تک ووطلاق اور تین یا نچویں و تین دسویں اور اس سے زیادہ جہاں تک ہوتین طلاق پڑیں گی فاقہم ۔

تو رعوض مال مثنا عورت نے شوہر ہے کہا کہ تو اس لند ریال مجھ ہے لیے لیے اور مجھے طلاق دے دیے اس نے وہ مال لیے کرطان ق دے

تهائی و حیصاً حصه وغیره به (1)

د کی۔

كتأب الطلاق

فتاوي عالمگيري

ے کہا کہ تو طالقہ یا نجے تطلیقات ہے ہے کہ عورت نے کہا کہ مجھے تین طلاق کا فی میں پس شو ہرنے کہا کہ اچھا تین طرق تجھ پر اور ہ تی تیری سوتنوں پر بیں تو تمین طلاق اس پر واقع ہوں گی اور اس کی سوتنوں پر پچھےواقع نہ ہوگی اس واسطے کہ تمین طلاق کے بعد جو پیچھے ہ تی رہیں و ہ لغو ہو گئیں پس اس ہے اس عورت کی سوتنوں کی جانب لغو چیز کو پھیرا پس پچھوا تع نہ ہوگی میں جے اور اگر اس نے جار ہو یوں ہے کہا کہتم لوگ تین طلاق ہے طابقہ ہواور بیزنیت کی کہ تینوں طلاق ان کے درمیان مقسوم ہیں تو فیما بینه و ہیں الله تعالی و ہمندین ہوگا پس ہرا یک عورت پرایک ایک طلاق واقع ہوگی بیفتح القدیر میں ہےاورا گراس کی دوعورتمیں ہوں پس اس نے کہا کہتم دونوں میں دوطلاق بیں تو ہرا یک پر ایک طلاق واقع ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان دو طلاق مشترک کر دیں تو بھی یہی تھم ہے اور اگر ایک عورت کو دو طلاق ویں پھر دوسری ہے کہا کہ میں نے بچھ کو اس کی طلاق میں شر یک کیا تو ایسانبیں ہے جکہ دوسری پربھی دوطلاق واقع ہوں گی میسراج الوہاج میں ہےاوراگر اپنی عورتوں میں ہےا یک کوایک طلاق دی اور دوسری کو دوطلاق دیں چھرتیسری ہے کہا کہ ہیں نے تجھے اُن دونوں کے ساتھ ہیں شریک کیا تو تیسری پرتین طلاق پڑی گی خواہ و ہدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہواورا گر ایسی صورت میں کہ دوکو یا تنین کومختلف طلاقیں دیں پھرتیسری یا چو<del>ک</del>ھی کومطلنا، ت میں ہے کی ایک کے ساتھ شریک کیا مثلاً کہا کہ تھے کو میں نے ان میں ہے ایک کے ساتھ شریک کیا اور جس کے ساتھ شریک کیا ہے اس کو معین نبیس کیا تو مردکوا نقتیار ہوگا لیعنی اس کے بیان پر رہے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے شریک محمر کے بیعنا ہید میں ہے اور فقاوی بقالی میں ہے کہ اً سراین بیوی کو تین طلاق ویں پھراپنی دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس طلاق میں حصہ قرار دیا تو شوم کے بیان نیت پر ہے پس اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر تینوں طلاقوں میں سے ہرا یک میں حصد قرار دینے کی نیت کی تو تین طلاق پڑیں گی اور منتقی میں ہے کہ اگر اپنی ایک بیوی کوطلاق دی پھر اس سے نکاح کیا پھر اپنی دوسری بیوی ے کہا کہ میں نے تجھے فلاں کی طلاق میں شریک کیا تو یہ مطلقہ ہو جائے گی اور اگر زوجہ سے کہا کہ میں نے جھے کو طلاق فلاں میں شریک کیا حالا نکہ فدا ں مذکور کواس نے طلاق نبیں دی ہے یا فلاں مذکورہ کسی مرد غیر کی بیوی ہے خواہ غیر مرد مذکور نے اس کوطرہ ق دی ہے پانہیں دی ہے بہر حال درصور تیکہ فلال ند کورہ غیرمر د کی بیوی ہے اس مخفل کی بیوی پر طلاق نہ پڑے گی خواہ اس نے نیت کی ہویا ند کی ہووار نیز اگر و ہ اس کی بیوی ہولیکن اس کوطلا ق نہیں دی تھی تو بھی اس کی زوجہ پر طلاق نہ پڑے گی اور ایسا کہن اس کی طرف ہے فلاں کی طلاق کا اقرار نہ ہوگا اس کو بشر ؒنے امام ابو پوسٹ سے اور ابوسلیمان نے امام محد ؒ سے مطلقاً روایت کیا ہے مگر بقالی میں اس ے آ کے یہ جملہ زائد ہے کہ ایسا کلام اس فلال کی طلاق کا اقر ارنہ ہوگا الا اس صورت میں کہ یوں کیے کہ میں نے تجھے فعال کی طلاق میں شریک کیا جس کو میں نے طلاق دے دی ہے اور نیز بقالی میں مذکور ہے کدا گراپنی بیوی کوغیر کی بیوی کی حلاق میں شریک کیا تو نہیں سیجے ہےالا اس صورت میں کہ یوں کہے کہ میں اپنی بیوی پر وہ طلاق واقع کرتا ہوں جوفلاں غیر کی عورت پر واقع<sup>ع ک</sup>ی گئی ہےاور بشر نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک باندی آزاد کی گئی اور بخیار عتق اس نے اسپے نفس کوا ختیار کیا پس اس کے شوم نے دوسری بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اس کی طلاق میں شریک میا تو دوسری بیوی <sup>()</sup> پرطلاق نہ پڑے گی اور ایسا ہی ہر جد ائی جو بغیر طلاق وا قُع ہواس کے ساتھ شریک کرنے (۲) میں بہی تھم ہے اورا اً رکہا کہ میں نے جھے کواس کی فرفت میں شریک کیا یا کہ میں نے

ا پھرجس کے ساتھ شریک کیا جس قدرطلاق اس پڑتی ای قدراس پروا تع ہوگی۔

تول المزيم ميزيادت بهي مسئله ديگريه نداشتنائ تخفيق اس واسطے كەكلەماشتراك بيں ہے اوربياشتراك ندہوا و موالفام \_

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ معتقہ خو و مطلقہ نیس ہے۔ (۲) کہ طلاق نہ ہوگی۔

تجھے اس کی بینونٹ میں جومیر ہےاوراس کے درمیان واقع ہوئی شریک کردیا تو اس بیوی پرایک طلاق ہائن واقع ہوگی اورا گرتین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت نبیس کی تھی تو قضا وُتصدیق نہ ہوگی گر نیما سپرمُنا بینہ و بین القد تعالیٰ متندین ہوسکتا ہے بیمچیط میں ہے۔

اگرایک عورت سے کہا کہ انت طالق وانت فیخی تو طالقہ ہے اور تو دوطلاق واقع ہوں گی:

ا اً سرا بنی جارعورتوں ہے کہا کہتم جاروں کے درمیان ایک طلاق ہے تو ہرایک پرطلاق واقع ہوگی اوراس طرح اگر کہا کہتم ج روں میں دوطلاق بیں یا تنین یا جا رطلاق ہیں تو بھی ہی تھم ہے لیکن اگر رینیت کی ہوکہ بیطلاق ان سب کے درمیان مشترک ہوکر تنقسیم ہوتو دوطلاقوں میں ہرا یک پر دوطلاق اور تین طلاق میں ہرا یک پر تین طلاق واقع<sup>(1)</sup> ہوں گی اورا گرکہا کہتم جا روں میں یانجے طلاقیں ہیں اوراسکی پھے نبیت نہیں ہے تو ہرا یک پر دوطلاق واقع ہوں گی اوراس طرح یا نجے سے زائد آٹھ تک یہی تھم ہوگا پھرا گر آٹھ ے زائدنو کئے تو ہرایک بر تین طلاق واقع ہول کی بیافتح القدريم ہے اور اگر ایک عورت ہے کہا کہ انت طالق وانت ليني تو طالقہ ہے اور تو تو دوطلاق واقع ہوں گی فتاوی قاضی میں ہے کہ ایک واقع ہوگی اور اگر اعید انت دوسری بیوی ہے کہا ہوتو ایک طلاق ووسری این پر پڑے گی اور اگر کہا کہ انت طالق وانتما لینی انت طالق ایک بیوی ہے کہا اور انتما اس بیوی اور ایک ووسری ہوی دونوں سے کہاتو پہلی پر دوطلاق پڑیں گی اور دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ انت طالق لا ہل انت (<sup>۲۲) یعنی تو</sup> ط لقہ ہے نہیں بلکہ تو تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر دوسر الفظ انت یعنی تو کسی دوسری بیوی ہے کہا تو بدوں نیت کے اس پر طلاق واقع نہ ہوگی کیکن اگر وانت اور تو یوں کہا تو دوسری پر ایک طلاق پڑ جائے گی جیسے ہذہ طالق وہذہ بیٹنی پیطالقہ ہے اور یہ کہنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ دونوں پر طلاق واقع ہوتی ہے اور اگر یول کہا کہ ہذہ طالق ہمنا ہوتا ہے کہ دونوں پر طلاق واقع ہوتی ہے اور اگر یول کہا کہ ہذہ طالق کے نہ پڑے گی اورا گر کہا کہ بیاور بیط لقہ جیں تو دونوں پر طلاق پڑ جائے گی اورا گر کہا کہ بید بیطالق ہے تو پہلی پر یعنی جس کی طرف پہلے بید ے اشارہ کیا ہے وہ طالقہ نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ یوں کے کہ دونوں طالقہ جیں اور اگر تمین عورتوں ہے کہا کہ تو پھرتو پھر تو طالقہ ہے تو فقط اخیر ہ مطلقہ ہوگی اور ای طرح اگر بحرف واؤ کہا تو بھی یہی تھم ہے اور اگر اس صورت میں آخر میں کہا ہو کہ مطلقات ہو تو سب پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر لفظ طلاق پہنے کر دیا مثلاً کہا کہ طلاق تجھ پر پھر تجھ پر پھر جھھ پر ہے تو سب پر طلاق واقع ہوگی میہ ظہیر بیاور عمابیص ہےاورای طرح اگراس کی جار ہویاں ہوں بس اس نے ایک بیوی ہے کہا کدانت پھرووسری بیوی ہے کہا کہ ثم انت پھرتیسری بیوی ہے کہا کہ ٹم انت پھر چوتھی بیوی ہے کہا ثم انت طالق لیعنی یوں کہا کہ تو پھر تو پھر تو طالقہ ہے تو چوتھی مطلقہ ہو جائے کی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

<sup>(1)</sup> اور جار طلاق ش ایک طلاق زا کداغو ہے۔

<sup>(</sup>٢) اور پېلى ير فقط ايك طلاق \_

<sup>(</sup>٣) لوطالقه باورتم دونول به

<sup>(</sup>٣) ايك ى يوى سىيسكلام كهار

<sup>(</sup>۵) یعنی دوعورتوں کی طرف اشار و کیا۔

<sup>(</sup>۲) يالاقتاعات

ا سر کہا تو طالق ہے اور تو اور تو نہیں تو تو انتظا کہلی وونو ںعور تیس مطلقہ ہوں گی اور اُسر بیوی ہے کہا کہتو طالقہ تین طاہ ق ہے ے وربید بوئ تیے سے راتھ ہے یا تیرے میں ہے یا کہ کہ بیدووسر کی بیوی تیرے ساتھ ہے بھر کہ کہ بیری بیرم اوکی کے تیے سے راتھ جینمی ہوئی ہے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی ہی قضا نا، ونو اس تین تین طلاق سے مصفہ ہوں گی اور اگریوں کہا کہ آسر میں نے سکتھے صدق دی تو پیرزیوی تیرے مثل ہے یہ تیرے ساتھ ہے ہیں اس نے اول کو تمین طلاق دیں تو دوسری پر ایک طورق پڑے گی اس واسطے کہ یہ کہن کہ اً سرمیں نے تجھے طوق وی میدا یک طلاق کو بھی ٹائل ہے اور اگر شوہر نے ابتدا کہا کہ تیمرے ساتھ میدط لقہ ہے تو می طبہ پ ہدوں' یت نے طاہ ق و تحق شہو گی میہ عمّا ہیہ ہیں ہے اور اصل میں مذکور ہے کہ اگر ایک مرد کی تمین ہو یال میں ہی اس نے کہا کہ مید ط ابتہ ہے یا بیاور بیتو تیسری فی الحال مطلقہ ہوگی اور ول و دوم میں شو ہرمختار ہے جس کو چاہے موقع تنظلاق قر ار دے بیرمحیط میں ہے ا یک تخص کی جارعورتنس میں پس اس نے کہا کہ ربیط بقد ہے یا بیاور رہیا یا میتو اس کو پہلی دونو ں میں اور چھپلی دونو ں میں اختیار ہے کہ دو میں ہے ایک جس کو جا ہے موقع طلاق قرار وے بیمحیط سرحتی میں ہے اور اگر کہا کہ بیط لقہ ہے بابیا وربیا وربیاتو تمیسری و چوتھی مطلقہ ہو جائے گی اوراول و دوم میں اس کو خیار حاصل ہو گا اورا گر کہا کہ بیط ش ہے اور بیایا اور بیاتو اول و چہارم مطلقہ ہو جا میں گی امر ووم وسوم میں اس کو خیار حاصل ہوگا میرمحیط میں ہے اور اگر بول کہا کہ تو طالقہ ہے نہیں بلکہ بیا یا بینہیں بلکہ بیتو اول و چہارم مطلقہ ہو ج میں گی اور دوم وسوم میں اس کو خیار صاصل ہو گا اور اگر کہا کہ عمرہ طالق ہے یا زینب بشرطیکہ گھ میں داخل ہو پس دونو ں گھر میں دافعل ہوئی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس پر جا ہے طلاق واقع کرے اورا ً رعورت ہے کہا کہ تو تیمن طلاق ہے جا لقہ ہ یا فعاں مجھ پرحرام ہےاوراس لفظ ہے تھم مراد لی تو جب تک جا رمینے نہ ٹر رجا کمیں تب تک وہ بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا پھ ا َ رِيرِ مِبِيغَةً مَرْ رِيَّةَ اور اس نے اس عورت ہے جس کی نسبت فشم کھائی تھی قربت نہ کی تو وہ مجبور کیا جائے گا کہ جو ہے طلاق اینا ء و ۔ و ۔ یہ طلاق صرح وے وے اور اگر کسی نے کہا کہ اس کی بیوی طالقہ ہے یا اس کا غا، ممآز او ہے بھرفبل بیان کے مرگیو تو اہ م اعظم کے نز دیک ندام '' زاد ہو جائے گا اورانی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور طلاق بوطل ہو جائے گی تگرعورت کو نسف می<sub>ر ش</sub>یمتم رویع گی اورتین چوتھائی مبریع گا <sup>ا</sup> سرغیر مدخولہ ہوا اور سعانیت مذکور ومیں ہے عورت کو بچھ حصہ میراث نہ ہے گا می<sup>می</sup> یا

ا گرعورت ہے کہا کہ میں تجھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا نہیں بلکہ دوتو دوطلاق واقع ہونگی:

ا رخورت ہے ہوں کہ انت طائق لا بیل طائق کہ تو طالقہ ہے نہیں بلکہ تو طالقہ ہے تو ووطلاق ہے ہوں گی ای طرح آ سرکہا کہ تو صالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بیک طلاق ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی اورای طرح آ سرکہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ طلاق ہے کہ اگر مورت ہے ہوں گا اور دوسرے کام ہے ورایت ہے کہ اگر مورت ہے ہوں کہ اس صورت ہے نہیں بلکہ تو تو عورت یہ کہ تو اور اس سے بیک طلاق ہوگی الا اس صورت ہیں کہ تو ہو ہوگی اور دوسرے کلام سے عورت پر چھالا اس مورت ہیں کہ تو ہو گیا ہوں کہ اور دوسری بیوی ہو دوطلاق واقع ہوں گی اور دوسری بیوی ہیر دوطلاق واقع ہوں گی اور دوسری بیوی ہرائیں طلاق پر نے گی اور اعمل میں مذکور ہے کہا کہ تو طالقہ ہے نہیں بلکہ دونوں تو کیبی بیوی پر دوطلاق دے چکا ہوں نہیں بلکہ دونو دو دو سے تال تر ہم وہ دول اور اعمل میں مذکور ہے کہا گر عورت سے ہما کہ میں کھنے کل کے دوز ایک طلاق دے چکا ہوں نہیں بلکہ دونو دو

تو يه و قنع طال يعني جسعورت َو پا بيش طال قرة ارد يه بن و وطلاق ای پرواقع بول \_

طلاق واقع بول گی میرمحیط میں ہےاورا گر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بدوطلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر غیر مدخولہ ہے ایسا کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے اور طالقہ ہے اور طالقہ <sup>(۱)</sup> ہے نہیں بلکہ بیاتو اخیر ہ پر ایک طلاق پڑے گی اور پہلی پر تیمن طلاق واقع ہوں گی اورا گر اس نے تیمن عورتوں ہے کہا کہ تو طالقہ اور تو نہیں بلکہ تم سب پر طلاق پڑ جائے گی بیرمحیط مزمنی میں ہے۔

ا تر غیر مدخولہ ہے کہا کہ بیرط لقہ ہے بیک طلاق اور بیک طلاق اور بیک طن ق نبیس بلکہ بیددومری بیوی تو دوسری بیوی پر تمن طلاق واقع ہوں گی اور پہلی بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اورا <sup>ا</sup>ر پہلی مدخولہ ہوتو اس پر بھی تمین طلاق واقع ہوں گی بیعما ہی<sup>وں</sup> میں ے اور اگر اپنی ہوی ہے کہ کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق نہیں جکہ آئندہ کل تو فی الحال اس پر ایک طلاق واقع ہوگی پھر جب دوسرے روز یو بھٹے تب ہی عدت میں اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گرا یک بیوی ہے کہا کہ تو مطلقہ بیک طلاق رجعی اور بدیگرهلاق بائن ہے نہیں بلکہ بیتو کہلی پر دوطلاق واقع ہوں گی اور دوسری پر ایک طلاق اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے طلاق ہے نہیں بلکہ بیتو دونوں پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر یوں کہا کہ نبیں بلکہ بیرہ لقہ ہے تو دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑ ہے گ بیعتا ہیں <sup>(۳)</sup> میں ہاوراگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے یانہیں یا کچھنیں تو امام محمدؓ نے فرمایا کہا کی طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو جاتی ہے یا نہیں یا کہ پھر نہیں یا اانجیر طالق ہے تو با اوقاق کھر نہیں واقع ہوگی بیری فی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بسه طلاق ہے یا نہیں تو بعض نے فر مایا کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور اصح میہ ہے کہ پچھ واقع نہ ہوگی بیرعمّا ہید میں ہے اور نو ادر این سامہ میں امام محدّ ہے روایت ہے کہ اگر کسی کوشک ہوا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے یا تین طرق تو وہ ایک طراق رکھی جائے گی یہا ا تک کہ اس کوزیادہ کا یقین ہویا اس کا غالب گمان اس کے برخلاف ہو پھرا گرشو ہرنے کہا کہ مجھے مضبوطی حاصل ہوئی کہ وہ تمین طلاق تھیں یہ وہ میرے نز دیک تین قرار یائی ہیں تو جوام اشد ہواس پر مدار کاررکھوں گا بچرا گریا دل لوگوں نے جواس مجلس میں حاضر تھے خبروی اور بیان کیا کہ وہ ایک طلاق تھی تو فر ہایا کہ اگراوگ عادل ہوں تو ان کی نفید بیق کر کے ان کا قول لوں گا بیرذ خیر وفصل گیارہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق یا بروطلاق ہے تو بیان کرنے کا اختیار شو ہر کو ہے بیعنی بیان کرے کہ دونوں میں ہے کون ہات ہے اورا گراییا قول غیر مدخولہ ہے کہا تو اس پر ایک طلاق پڑے گی اور شو ہر بیان کا مختار نہ ہو گا بیظہیر ہیے ہی ہے اور امام قد ور کی نے ذکر کیا ہے کدا گراپی بیوی کے ساتھ ایس چیز کو ملایا جس پر طلاق نہیں ہوتی ہے جیسے پھر وچو یا بیو غیر ہ اور کہا کہ تم وونوں میں ہے ا کیپ طابقہ ہے یا کہا کہ پیطالقہ ہے یا بیتو اما ما ابو صنیفیہ و اما ما ابو ابوسٹ کے نز دیک اس کی بیوی پر طلاق پڑے گی اورا گرا بی منکوحہ اور ا کی مرد کوجمع کیا لیمنی یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طابق ہے یا یوں کہا کہ بیعورت طالقہ ہے یا بیم وتو ہدول نیت کے اس کی بیوی پرطلہ ق واقع نہ ہوگی میدا مام اعظم کا قول ہے اورا ً سرا پنی منکو حدے ساتھ اجنبیہ عورت کوجمع کیا بینی کہا کہتم دونول میں ہے ایک صافحہ ہے یہ کہا کہ بیرطالقہ ہے یا بیتو ہروں نیت کے اس کے بیوی مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ اجنبیہ اس امر کی مثل ازر دے خبر ہے یعنی خبر و ہے سکتا ہے کہ اجنبیہ حالقہ ہے اگر چہ انتا نے طابی اس پرنہیں کرسکتا ہے اور پیصیغہ طالقہ در حقیقت اخبار ہے اور اگر الین صورت میں کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک کوھل تی وے دی تو ہدواں نبیت کاس کی عورت برطلا تی پڑجائے گی بیرھلاتی الصل میں

> ا اخبار یعنی جمله خبریہ ہے جو کئی نہ جموٹ کوشنل ہوتا ہے۔ (۱) یعنی دوسری بیوی ہے (۲) فصل کنایا ت۔ (۳) فصل کنایا ت۔

ند کور ہے اور ہشام نے اپنی ٹو اور میں امام محمد ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی اور ایک اجنبیہ سے کہا کہتم دونوں میں سے
ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری بسہ طلاق تو ایک طلاق اس کی بیوی پرواقع ہوگی اور امام محمد نے زیا دات میں فر مایا کہ ایک مرو
کی دو تورینیں دودھ چتی ہوئی جیں اس نے دونوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے تو دونوں میں ایک مطاقہ
ہوج نے گی اور بیان کرنا شو ہر کے اختیار میں ہے پھڑا گر ہنوز اس نے بیان شاکیا تھا کہ کسی عورت نے آکر ان دونوں کو دودوھ پاایا
خوا دا یک بی ساتھ یا آگے چھے تو دونوں ہائے ہو جا میں گی بیرمحیط میں ہے۔

اگر اپنی زند و بیوی کواور جومری پڑی ہے طلاق میں جمع کیا یعنی کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالقہ ہے تو زندہ کی طلاق وا قع نہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہےا مام محمدٌ نے زیادات میں فرمایا کہا لیک مرد کی تحت میں ایک آزاوہ اور ایک ہاندی ہےاور اس نے دونوں سے دخول کرلیا ہے پس اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بدطلاق طالقہ ہے پھر یا ندی آزاد کی گئی پھرشو ہر نے بیان کیا کہ میری طاہ ق ای معتقد کے حق میں ہے تو بیامعتقہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی قال المتر جم حرمت غلیظ یہ ہے کہ بدوں و وسرے شو ہر کے ساتھ نکاح کئے اور اس کے وطی کئے ہوئے اول شو ہر پر حلال نہیں ہوسکتی ہے سوآ زاد ہ عورت پر تیمن طلاق کا ال واقع ہونے کے بعداور باندی پر دوطلاق کامل واقع ہونے کے بعداییا ہوجاتا ہے اور چونکہ حالت طلاق میں بیمغتلہ باندی تھی ہذا بیان ای وقت ہے متعبق ہو کر دوطان ق ہے حرمت نابظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی فاقہم ۔اگر دونوں یا ندی ہوں اور شوہر نے کہا کہ تم دونوں میں ہےا کیے بدوطلاق طالقہ ہے پھر دونوں آ زاد کی گئیں پھرشو ہر بیار ہوالیعنی مرض الموت کا مریض ہوااور پھراس نے دونوں میں ہے کئی کے حق میں طلاق کا بیان کر دیا تو وہ بحرمت نلیظہ حرام ہو جائے گی لیکن میراث ان دونوں میں نصفا نصف ہو گی اس واسطے کہ میراث کے حق میں میہ بیان مثل عدم (<sup>()</sup> بیان کے ہے میرمحیط میں ہےا لیک شخص کے تحت نیم کسی شخص کی دو ہاندیاں تیں پس مولی نے دونوں سے کہا کہتم دونوں میں ہےا کیہ آزاد ہے پھرشو ہرنے کہا کہتم میں سے جس کومولی نے آزاد کیا ہے وہ ہدو طلاق طالقہ ہے تو اس میں شو ہر کوئبیں بلکہ مولی توقعم دیا جائے گا کہ و وہیان کرے کہ دونوں میں ہے کون آ زاد و ہے پھر جب مولی نے دونوں میں ہےا بیک کا عتق بیان کیا تو و بی بدوطلاق حالقہ ہو جائے گی لیکن بحرمت غلیظ مطلقہ نہ ہو گی اور اس کی عدت تین حیض <sup>( )</sup> ہے ہوگی اورا گرمو لی قبل بیان کے مرگیا تو عتق ان دونوں میں تھیل جائے گا پس اب شو ہر کو حکم بیان دیا جائے گا پس جب شو ہر نے سی ایک کے حق میں طلاق بیان کی تو امام اعظمٰ کے نز دیک وہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ ہنوزمست ہ یعنی سعایت کرنے والی باندی ہے اور جو باندی سعایت میں ہواس کی طلاق کامل وو اور عدت دوحیض ہیں اور اگرمولی مرانہیں بلکہ یٰ ئب ہو ً یا لیعنی کہیں چلا گیا تو شو ہر کو بیان کر نے کا تھم نہ دیا جائے گا اورا گرمسئلہ مذکور ہ میں شو ہر نے پہل کی اور کہا کہتم دونوں میں ے ایک بدوطلاق طالقہ ہے پھرمولی نے کہا کہ جس کواس کے شوہر نے طلاق دی ہے وہ آزاد ہے تو الی عالت ہیں شوہر کو تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے پھر جب شوہر نے ایک کی طلاق بیان کی تو وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چونکہ بعد طلاق کے ہی آزاد ہوگئی ہے ہذا بحرمت غلیظ حرام ہو جائے گی اور تین حیض ہے عدت یوری کرے گی اور بعضے تنٹول میں لکھا ہے کہ وہ چیف <sup>(۳)</sup> ہے عدت یوری کرے

یا متر ہم ً ہتا ہے کہ یہاں خطاب کے لحاظ ہے زندہ متعین مونی اور مردوہ چونکہ لائق خطاب ندتھی تو کلام اس ہے متعلق ندہوا جیسے عورت دیوا رکوجمع کر سکے نصاب کا تھم۔

<sup>(</sup>۱) ۔ اور عدم بیان کی صورت میں میراث دونوں میں نصفا نصف ہوتی ہے پس ایسا ہی اب بھی ہوگا۔

<sup>(</sup>٢) مثل آزاده ك. (٣) قال المرجم بواالاظهر.

کی بیکا فی میں ہے۔

ا ما محکہ آنے جا مع صغیر میں فرمایا کہ اگر سی مرد کی دو عور تیں ہوں اور وہ دونوں ہے دخول کر چکا ہے ہیں دونوں ہے دونوں سے دونوں جا لئے ہوتو ہرا کیے بیک طلاق رجعی مطلقہ ہوگی گھرا اسراس نے دونوں میں ہے کی ہے مراجعت شد کی بیباں تک کہ دونوں کہ کہ کہ کہ دونوں میں ہے ایک بسہ طلاق طالقہ ہتو بیان کا اختیار اس کو حاصل ہوگا گھرا اسراس نے بیان شکیا یہاں تک کہ دونوں میں ہا ایک کی عدت سرتھ ہی گر ارائی تو تمین میں ہوجائے گی اور اگر دونوں کی عدت سرتھ ہی گر ارائی تو تمین طلاق دونوں میں ہے ایک کی عدت سرتھ ہی گر اور فی غیرہ بین طلاق دونوں میں ہے ایک میمین پر واقع نہ ہوں گی گھر اس کے ایک میمین پر واقع ہوں گی گھرا ما محکم آنے فرمایا کہ شو ہرکو بیا ختی رشہ وگا کہ دونوں میں ہے ایک میمین پر موسد گی گر تمین طلاق واقع کر ہے اور مشرک نے فرمایا کہ مراد سے ہے کہ اس کو بیا ختیا رہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک میمین پر مقصود سے بیان ہر سہ طلاق واقع کر ہے اور مشرک نے فرمایا کہ اس کو بیا ختیا رہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک میمین پر مقصود سے بیان ہر سہ طلاق واقع کر ہے اور مشرک نے فرمایا کہ بیا ہے بیا طور کے بعد افتضائے عدت کے دونوں میں سے ایک میک کرلی تو جائز اگر دونوں کی مدت نزر جانے کے بعد کر کہ اس کو ایسا ختیا رہے ہا تھ می نکاح کرنا جو ہاتو بیٹیں جائز ہے اور اگر ایک سے نکاح کرلی تو جائز ہے اور دوسری ان تین طلاق کے واسطے متعین ہوج ہے گی۔

كتاب الطلاق

اورا اگراس نے خود کسی ہے دونوں میں سے نکاح نہ کہا یہ کہ دونوں میں سے ایک نے کی دومر ہے نکاح کہا اور دومر ہے خود کسی ہے دخول کیا گھراس کو طلاق دے دی مرکی ہی گھراس کی عدت گزر با ان کی کھرت کر رہانے کے بعدا کی مرکئی گھراس نے دومری ہے نکاح کر لیا تو یہ جائز ہے اس واسطے کہ میت میں ایک بات نہیں پائی گئی ہے جواس امرکی موجب ہو کہ وہی طلاق واحدہ کے سہ تھ متعین ہوئی تاکہ زندہ مین حلاق کے واسطے معین ہوجا کہ بختا ف اس کے جب دونوں زندہ رہیں اور وہ ایک ہے نکاح کر ہے تو تھم اس کے بیک برائی حلاق واقع ہوئی ہو تھے ہیں جس ہے نکاح کر ایک حقوم اس کے بیک برایک طلاق واقع ہوئی ہو تھے ہیں جس ہے نکاح کر ایک حقوم اس کے بیک برایک طلاق واقع ہوئی ہو تھے ہیں جس جس کی میں جس جس کے بیک من کے بیک اس واسطے تعین ہوگئی اور زیادات میں فرمایا کہا کہ می دونوں میں جائے گرایا تو دونوں میں ہے ایک برایک طلاق کے واسطے متعین ہوگئی اور زیادات میں فرمایا کہا کہ می دونوں میں ہے ایک کو تربید کیا تو والوں میں سے ایک کو تربید کیا تو والاق دونوں میں ہوگئی کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بو دونوں کو سرتھ ہی خوال قودوں میں ہوجائے گی اس واسطے کہ تو ہو سے کہاں اگر دونوں میں سے کی ایک سے بملک واسے میں کہ تو دومری طلاق کے واسطے متعین ہوجائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو صلاح پر جمول کر تا وا جب ہوا ور بیاں اگر دونوں کی تاکہ ایک ہوگئی کہ اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو صلاح پر جمول کر تا وا جب ہوا ور بیاں میاں کرے ہاں اگر دونوں کر تا والی طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو صلاح پر جمول کر تا والی طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو صلاح پر جمول کر تا والی طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو صلاح پر جوائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو صلاح پر جمول کر تا والی طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو صلاح کر تا والی طرف کر بر کر تا والی طرف کر میں اس کر کے خوالی کر تا والی طرف پر کر مانا کہ کہ اس کر کہ اس کر کر تا والی کو دونوں کو سرکھا جائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے فعل کو میاں کر تا والی کو دونوں کی اس واسطے کی اس کر کے فعل کو سرکھا جائے گیا کہ کہ تو ہو کہ کہ کر تا میاں کو میں کر کے کو کہ کر کر تا والی طور پر کر کھا جائے گیا کہ کو کہ کر کر کو کر کر تا میاں کر کر تا والی کو کر کر کر کر تا میاں کر کر تا میاں کر کر کر کر تا کہ کر کر تا کو

سیاس طرح ہوگا کہ اس کے ذکہ سے طلاق دور کی جائے اس وجہ سے کہ جو باندی بدوطداق مطلقہ ہوجائے وہ جس طرح ہملک تکاح روانہیں ہوسکتی ہے اس طرح ہملک میمین بھی حلال نہیں ہوسکتی پس ضرور ہوا کہ میر سے حلاق بی اس کے سرے دور کی جائے اور اگر اپنی دو بیو یوں مدخولہ سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بیک طلاق طالقہ ہاور دوسری بسہ طلاق اور شوہر کی نہیت ان دونوں میں سے کہا کہ تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کے حق میں جاتے اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کے حق میں جاتے ہیں طلاق واقع کرے

ا یے بیان لیعنی عمد اقصد کرے کہ اس بیان وا ظہار کے ذریعہ سے ایک معینہ پرسب طلاق وا قع کرے۔

<sup>(</sup>۱) کینی مفعو حد میں ایری بات یا گی گئی جومو جب اس بی ہوئی کے و داکک طلاق کے واسطے عین ہو سئے۔

تہ وقتنکہ دونوں عدت میں ہیں اور جب دونوں کی عدت ً مزرّ کی گئو سی ایک معین پر اپنے بیان سے تمین طلاقی وا قیانہیں کرسکتا ہے اوراً سردونوں میں ہے ایک کی عدت میں مزری تو و بی بیک طلاق بائند ہوئی اور دوسری مضقہ بسہ طرد ق ہوگی اور اً سردونوں میں ہے۔ سی کے ساتھ دخول نہ کیا ہوا ور پاقی مسئنہ بحالہ ہوتو اس کو بیاختیار نہ ہوگا کہ تین طلاق سی ایک معین پر واقع کرے اور اس صورت میں اً سرا ہے ایک کے ساتھ نکاح کرلیا تو جانز ہے لیکن <sup>(۲)</sup> دونوں ہے نکاح کر لیمنا جائز نہیں ہے بیٹھیط میں ہے اور اگر اپنی حیار ہو یول میں ہے ایک کوتلین طلاق وے ویں پھراس پرمشتہ ہوئئیں اور ہرا یک عورت نے اپنے مطقہ ہوئے ہے انکار کیا تو ان میں ہے کی ہے قربت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ بیک ان میں سے ضروراس پرحرام ہے اور بیا خیال ان میں سے ہرا کیک میں ہے اور ہمارے اسحاب نے فرمایا ہے کہ جو چیز بوقت ضرورت میا تانہیں ہو جاتی ہے اس میں تحری بنہیں روا ہے اور فرون ای ہاب میں داخل ہیں اور اس سے طاہر ہے کہ جو بوفت ضرورت مہات ہوائ بیں تحری جائز ہے ای واسطے فرمایا کہ اگر مروار جانور نہ بوح کے س تھ خلط ہوجائے تو تح می کرسکتا ہے اس واسطے کہ مر دار پونت ضرورت مباح ہوجا تا ہے اورا گران عورتوں نے حاکم کے یہاں شو ہر پر ننتہ و جماع کی ناش کی جا تم قبول کر ہے اس کوقید کر ہے گا بیبال تک کہ مطلقہ کو بیان کر ہے اوران کا نفقہ اس پرایا زم کر ہے گا اور اس کو جا ہے کہ ہرا کیک کوالیک طلاق دے دے بچر جب انہوں نے دوسرے شوہر ہے کاٹ کرلیے تو بچرو وان سے نکاٹ کرسکتا ہے اور ا ً رانہوں نے دوسرے سے نکاح نہ کیا تو افضل میہ ہو گا کہ ان جس ہے کس سے نکاح نہ کرے لیکن ا ً سراس نے ان جس سے تیمن عورتوں سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا اور چوکھی طلاق کے واسطے تتعین ہوجائے گی اور ایسا ہی ملاء نے وطی کے حق میں فر مایا کہ احتیاطً ان ہے قربت نہ کرے اورا گراس نے تین ہے قربت کی تو چوتھی طلاق کے واسطے متعین ہو جائے گی اوراس کو بیاختیار نہیں ہے کدان مب سے نکاح کر لے قبل اس کے کہ بیا وسرے شوہر ہے نکاح کریں اور اگر ان سب میں ہے ایک نے کس شوہر ہے نکاح کیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کر کے بچر طال ق دے دی پھراس نے ان جاروں سے نکاح کیا تو جا مع میں مذکور ہے کہ سب کا نکاح جائز ہوگا۔

اگرانی دوغورتوں سے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرگئی تو جو ہاقی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی :

اً رہرایک عورت نے دعویٰ کیا کہ وہی مطلقہ بسطال ق ہے تو شوہر ہے تم لی جائے گی ہیں اگر اس نے قتم ہے انکار کیا تو ہرایک عورت نے دعویٰ کیا کہ وہی مطلقہ بسہ طلاق ہے تو شوہر سے تتم لی جائے گی ہیں اگر اس نے قتم ہے انکار کیا تو ہرایک پر تیمن طلاق پڑیں گی اور اگر وہ مسب کے دعویٰ پر قتم کھا گیا تو تھم وہی ہوگا جوہم نے قتم لینے سے پہلے عملد اراآ مہ ہوتا بیان کیا ہے یہ افقتیار شرح محق رمیں ہوا اور ایک صورت میں اس نے ایک سے نکاح کرلیا تو دوسری طرق کے واسطے تعین ہوجائے گی اور بیرسب اس صورت میں ہے کہ جب تین طلاق و سے دی ہول اور اگر طلاق رجعی ہوتو سب سے مراجعت کر لے اور اگر اللاق اور اگر طلاق رجعی ہوتو سب سے مراجعت کر لے اور اگر اللاق و سے دی ہوتو سب سے مراجعت کر کے اور اگر طلاق کی صورت میں قبل بیان کے ایک ان میں سے مرگی تو احسن سے ہے کہ باقیات سے دعی شکر ہے اا، بعد بیان مطقہ اور اگر تھن طلاق کی صورت میں قبل بیان کے ایک ان میں سے مرگی تو احسن سے ہے کہ باقیات سے دعی شکر ہے اا، بعد بیان مطقہ

ا ق ل التمر جم تحري يعنى قصد قلب برا ينيه زي كه كون تقى يس جانب قلب برائي جس برجيه وي تحري سي تغمري -

<sup>(</sup>۱) ایک ماتھ۔

<sup>(</sup>۲) اور بیاختیارتیں ہوگا کہ دوسری سے نکاح کرے

کہ وہ فوال کھی لیکن اگر قبل بیان کے وظی کر لی تو جا بز ہے ہے بدائع میں ہے اور اگر اس نے اپنی دوعور تو ل سے کہا کہ تم میں سے

یک خالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں ہے ایک مرکئی تو جو باقی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی اور ای طرح اگر مری نہیں بلکہ
شو ہر نے دونوں میں ہے ایک سے جم ع کیا یا پوسرلیا یا اس کے طلاق کی تشم کھائی یا اس سے ظہار کیا یا اس کو طلاق و سے دی تو دوسری
ہوی طلاق مبہم کے واسطے متعین ہوجائے گی اور اگر دونوں میں ہے ایک مرکئی ہیں شو ہر نے کہا کہ میں نے اس کو مرادلیا تھ تو شو ہر
اس کا وارث (اللہ میں کے واسطے متعین ہوجائے گی اور اگر دونوں میں ہے ایک مرکئی ہیں شو ہر نے کہا کہ میں نے اس کو صلاق دی چھر کہا کہ میں نے اس

ا گر کہا کہ تو طالق ہے رات تک یا کہاا یک ماہ تک یا کہاا یک سال تک تو اس میں تین صورتیں ہیں:

ا گر کہا کہ تو جالقہ ایک ہے دو تک ہے یا ایک ہے دو تک کے درمیان طالقہ ہے تو بیا بیک طلاق ہوگی اور اگر کہا کہا یک ہے تمین تک یا ایک ہے تین تک کے درمیان تو دوطلاق ہوں گی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے مذافی امہدا بیاوراگر اپنے قول ایک ے تین تک یوالیہ سے تین تک کے درمیان سے ایک طلاق کی نیت کی تو دیائہ تقیدیں ہو عملی ہے مگر قضاء کی تقیدیق نہ ہوگی میابیة انسر و جی میں ہےاورا ً سرکہا کہ ایک ہے دس تک تو امام اعظمؓ کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی تیمبین میں ہےاورا ً رکہا کہ تو طالقہ ما بین کے تاویگرے یا ایک ہے ایک تک تو بیا لیک طلا تی ہوگی بیسرات الو مان میں ہے ہشام نے امام ابو پوسف ہے روایت کی ہے کہ اً سراس نے کہا کہ تو طالقہ ماہین لیک و سہ ہے تو بیا لیک طلاق ہے بیمجیط میں ہے اور اً سر کہا کہ دو سے دو تک تو امام اعظمٰ کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی بیعتا ہیے میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالق ہے رات تک یا کہا کہ ایک ماہ تک یا کہا کہ ایک سال تک تو اس میں تین صورتیں ہیں کہ یا تو اس نے فی الحال واقع ہونے کی نبیت کی اور وقت واسطے امتداد کے قرار دیا لپس اس صورت میں طلاق فی الحال واقع ہوگی اور یا اس وفت مضاف الیہ کے بعد واقع ہونے کی نبیت کی پس ایس صورت میں اس وفت مضاف الیہ کے گز رئے کے بعد طلاق واقع ہوگی اوراگر اس کی پھھنیت نہ ہوتو ہی رے نز دیک بدوں وقت مضاف الیہ کے گز رنے کے طلاق واقع نہ (<sup>(۳)</sup> ہوگی قال المتر جم قولہا یک ہ و تک اس کے معنی ہیروئے کہ مہینہ پر لیعنی مہینہ بھر گزر نے پر تو طالقہ ہے فاقہم ۔ اسی طرح اگر کہا کہ ً رميوں تک يا جاڙوں <sup>(٣)</sup> تک تو طالقہ ہے تو بيقول اور رات تک يا مهينه تک تو حالقہ ہے دونوں بيکساں جيں اسی طرح ا<sup>ا</sup>سر کہا<sup>(۵)</sup> که ر بی تک یا خریف تک تو طالقہ ہے تو بھی بہی تھم ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ اے حین ''یا اے زمان '' نے اپنی نیت میں کوئی وقت وز مانہ مرادلیا مثلاً مہینہ یا جاڑے یا خریف تو اس کی نیت پر ہوگا اورا گر پچھنیت نہ کی ہوتو چھے مہینے پر رکھا جائے گا اورا گر کہا کہ تو طالقہ اے قریب ہے اور یکھ نیت نہ کی تو یہ ایک مہینہ ہے ایک دن کم پر رکھ جائے گا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔اگر کہ یہاں سے ملک شام تک تو طالقہ ہے تو بیا یک طلاق رجعی ہوگی میہ ہدا بیدمیں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ واحد مسمود وودو

ا مهم یعنی و و تو س میں مشتبہ و محتمال طلاق مے واسطےا ب یمی بیوی متعمین ہوگئی۔ ا

سے تھنا ، کیونکہ قاضی پر بحسب نطا ہرتھم کرنا لا زم ہے اگر چے ثبیت دوسری ہو جو تفی ہے لہٰذا جب تک تخفی کا ظہور نہ ہوجب تک قاضی اس کونبیں لے سکتا ہے ور نہ خود گنبگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) بسبب اقرار کے۔ (۲) کیونکہ شوہر کی تقدیق نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) صور تيكداس كل كچھشيت ندہو۔ (٣) اردوی وره ميں پيابول جال جمعتی نه كورا ظهر ہے۔

<sup>(</sup>۵) کسی وقت کوم اولیا ہویا نیں۔ (۲) وقت تک۔

<sup>(</sup>ع) زمانتگ \_ (A) ووش ایک \_

ہے ہیں اگر اس نے بینیت کی کہ ایک اور دواور عورت مرخولہ ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر غیر مدخولہ ہوتو ایک طلاق پڑے کا گی اور اگر ایک می تو ایک طلاق پڑے کی خواہ مدخولہ ہو یہ غیر مدخولہ ہو یہ فی القدیم میں ہے اور اگر دو میں کہن لغو ہوگا یہ ہران انو ہائ ظرفیت مراد کی تو ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ طلاق ایک چیز نہیں ہے جوظر ف ہو سکے پس دو میں کہن لغو ہوگا یہ ہران انو ہائ میں ہے ہے اور ای طرح را اگر کہا کہ تین میں ایک تو بھی بھی تھم ہے کہ اگر ایک اور تین مراد کی تو مدخولہ پر تین اور غیر مدخولہ پر ایک پڑے گی اور اگر اس کی چھڑیت نہ ہویا اس نے ضرب حساب مراد کی پس ایک دودوو کہنے کی صورت میں فقط کی مورت میں فقط ایک بی واقع ہوگی اور اگر اس کی چھڑیت نہ ہویا اس نے ضرب حساب مراد کی پس ایک دودوو کہنے کی صورت میں فقط دودو کہنے کی صورت میں فقط دولہ کی ایک اور اگر اس کی کھڑی ہے گئے کہ اور اگر اس نے کہا کہ دور کہنے کی صورت میں فقط دولہ کی ایک اور اگر اس کے کہا کہ میری یہ مراد تھی کہ جب دولی اور اگر اس نے کہا کہ دیری یہ مراد تھی کہ جب دولی اور اگر اس نے کہا کہ دیری یہ مراد تھی کہ جب دولی ہو گئے طلاق ہوگی اور اگر س نے بول بہا کہ جب تو مدیس داخل ہوتے کی اور اگر اس نے بول بہا کہ جب تو مدیم داخل جو بافعل طد ق معل ہوگی ہو جب تک مکہ میں داخل نہ ہوطلاق نہ بڑے گی اور اگر کہا کہ تیرے دار میں داخل ہونے پر طلاق ہوگی ہے بولہ ہو ہو پر بولی سے بدائی ہوگی ہے بدائی ہوگی ہے بدائی ہیں ہے۔

ا كركما: انت طالق بدخولك الدار او بحيضتك :

ا المر جم يعنى منزلداس قول ك كدا كرنو مكديس آئة تجمي طلاق ب يا الرنو دار بي جائة تحميطلاق بـ

<sup>(</sup>۱) تا كه يض متحقق مو - (۴) يعني ايما كيرًا مينخ كي حالت مين -

<sup>(</sup>٣) يعنى بعدايي فعل كے طالقه موجائے كى ..

(P): رايخا

# ز مانہ کی طرف طلاق کی اضافت کرنے اور اس کے متصلات کے باب میں

كتاب الطلاق

اگرکہا کہ تو کل کے دن میں یا کل طالقہ ہے اور اس کی نیت کوئی فاص نہیں ہے تو کل کی فجر طلوع ہوتے ہی طلاق پر جائے
گی اورا آبر اس نے دعویٰ کیا کہ چیری نیت ہے تھی کہ کل کے روز آخر وقت طالقہ ہے تو دونوں صورتوں میں دیانہ اس کی تصدیق ہوگی اور اس کے تفایہ بھی تقد این ہوگی صورت میں ہا ایما ما بوصنی نے فرمایا کہ تفایہ بھی تقد این ہوگی اور صاحبین نے فرمایا کہ تقد این ہوگی اور اس طرح آگر رمضان کی مطلاق کہ بع کہ است طلاق شہراً او فی شہر لیعی تو طالقہ ماہ یا ہ میں ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر کی وقت کہا کہ تو رمضان میں طالقہ ہے تو رمضان میں طالقہ ہے تو رمضان میں طالقہ ہے تو کہ کہ کہ اور اس کے گی اور اس کے بھی اس کے اور اس طرح آگر کہا کہ تو جمعرات کو طالقہ ہے تو کہ تا کہ اس کے تو اس کی تھد اور اس کے گی اور اگر اس کے بھی اس کے اور اس طرح آگر کہا کہ تو جمعرات کو طالقہ ہو تو تھا ہو اس کے تو ل کی تقد این نہ ہوگا میں طالقہ ہو گی مرا اس کے گی اور اس کے بھی اس کے اور اس مضان میں طالقہ ہو گی مرا سے کہ اور اس کے بھی اس کے اس کہ تو جمعرات کو ل کی تقد این نہ ہوگا مرا اس کے بھی اس کے اس کہ تو جمعرات کو ل کی تقد این میں طالقہ ہے تو بھی طرح آگر ہو جمعرات کے دوئر کہا کہ تو جمعرات کو باجمعرات کے دون میں طالقہ ہو اس کے تو جو کہ ہو ہو ہے ہو تھی ہو میں ہو گی جو ہو ہو تھی اور آگر جمعرات کے دوئر کہا کہ تو جمعرات کو باجمعرات کے دون میں طالقہ ہو اس کے تو الا اس صورت میں کہ اس نے نیت کی ہو ہے جو طرف کی ہو ہے جو شہاں کے تو خروز جب آئی اس خور سے بوگا تو خورت پر طلاق پڑ جو کہ کہ تو تو جو کہ کہ تو تو جس یا جو ڈے میں یا جو گی ہو تو جو میں یا جو ڈے میں یا جو کے میں یا جو ڈے میں یا

اگر کہا کہ تو آج کل یا کل آج طالقہ ہے تو جن دووقتوں کا نام اس نے زبان سے لیا ہے ان میں سے بہاوقت لیا جائے گا:

ایک شخص نے بطور صف آپی ہیوی سے نصف رمضان میں کہا کہ تو لیلۃ القدر میں طالقہ ہوتو جب تک الکے سال کا رمضان نہ تررے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے قول پر جب الکے رمضان کا نصف تر رج ہے تب ہی طلاق پڑے گی سرمضان نہ ترتی خان میں ہے اور اگر تشم کھانے والاعوام میں سے بوتو جس رمضان میں تشم کھائی ہے اس کی ستا کیسویں تاریخ گزرنے پرطلاق پڑج ہے گی اس واسطے کہ عوام میں ستا کیسویں رمضان لیلۃ القدر معروف مشہور ہے بیرحاوی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعد چھر روز کے ہے تو لوگوں کے عرف کے موافق ساتویں روز آفنا ہے غروب ہونے پرطالقہ ہوج سے گی بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو اور اگر کہا کہ تو آپ کہ کہ تو تا رہا تھے ہو ہے گئی ہے تا تارخانیہ میں مثال نہ کور

لے ۔ قال انتز میم خالی رمضان بدوں حرف ظرفیت اردو میں از رویئے محاورہ مشکل نیمن عربی بدوں تاویل حذف مستمر قامستعد نبذا ہروو محاور وقریب قریب ہو گئے ۔

(۱) منارمضان کے سوائے۔

میں اول صورت میں آن ہی طلاق پڑے گی اور دونہ ی صورت میں کل پڑے گی بید ہدا بید میں ہے اور آئر کہا کہ تو طاقہ آن وکل ہے قی الحال ایک طلاق پڑے گی اور سوائے اس کے وٹی صدق و آئی ند ہوگی اور اگر کہا کہ کل اور آن تو و و آن بیک صواتی حالت ہوگی اور اگر کہا کہ کو طالقہ ہے آئی کے روز اور جہ کل آئے تو آیک فی کال کے روز دوسری طلاق پڑے گی بیرائی الو بان میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آئی کے روز اور جہ کل آئے تو آیک فی کال واقع ہوگی اور جب کل کاروز ہو در حالید و معدت میں ہوتو دوسری واقع ہوگی بیرفنا وئی قاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اور اپنے دن میں :

ا گراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پرسوں طلاق واقع ہوگی:

(۱) بطورمحاورہ کے طلاق کے واسلے تیرے لئے کوئی وقت فاص در کارنبیں ہے۔

ل اگر عورت ب رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اورا ہے دن میں

طابقہ ہے آئی کے روز اور کل کے بعد تو اما مسافظم واما مسابو ہو۔ ف ئے نز دیک وہ صدیق واقع ہوں گی نے قباوی قاضی خان ہیں ہے اور اگر اس نے کہا کہ تو جا لقہ ہے کل یا بعد کل نے تو پر سوں طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ اس نے دونوں وقتوں میں ہے ایک کوظر ف کم خمر ایا ہے اور بیاصل قر ارپائی ہے کہ جب طلاق کی اضافت دو وقتوں میں ہے کسی ایک کی طرف ہوتو دونوں وقتوں میں ہے پچھلے وقت میں واقع ہوگی ہے وہ بیا گئی میں ہے اور اگر ہم کہ تو طالقہ ہے آئی کے روز وکل و بعد کل کے اور اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کذا فی محیط السر نھی اور اگر اس نے تین روز میں متفرق تین طراق کی نیت کی تو سب واقع ہوں گی بیافتی القدیم میں ہے اور اگر کہا کہ تو طابق کی نیت کی تو سب واقع ہوں گی بیافتی القدیم میں ہے اور اگر کہا کہ الی طلاق کے ساتھ ہے جو تچھ پرکل واقع ہوگی تو طلوع فجر ہونے پرطلاق پڑ جونے گی اور اگر کہا کہ ایک طلاق کے ساتھ جو تھے گی کی محیط سر تھی میں ہے۔

ا اً برکہا کہ تو شروع ہر ماہ میں حالقہ ہے تو اس پر تنین مہینہ تک شروع ہر ماہ میں ایک طلہ ق پڑے گی اورا گر کہا کہ تو ہرمہینہ میں ط مقد ہے تو اس پر ایک طلاق پڑے گی بیدہ خیر ہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو ہر جمعہ حالقہ ہے پس اگر اس کی بیزبیت ہو کہ تو ہرروز جمعہ کو طالقہ ہے تو اس پر ہرروز جمعہ کو برابر طلاق پڑتی <sup>(۲)</sup> رہے گی بیباں تک کہ وہ تین طلاق ہے بائند بوجائے اورا گریینیت ہو کہاس کی زندگی بھر میں جتنے جمعہ کے دن گزریں سب میں طالقہ ہوگی تو عورت پر فقط ایک طلاق پڑے گی اورائی طرح ا ً سرکہا کہ تو جا لقہ ہے آئ اور شروع ماہ پرتو سلے بہی تھم ہےاوراگران او قات مذکورہ میں ہرروز طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو موافق نیت واقع ہوگی اوراگر کہا كەتو طالقە برروز مىں بىك طلاق جەتو برروز اىك طلاق داقع بوگى اورا گركها كەتو طالقە بے برروز يا عندكل يوم يا برگا ه كوكى روز ءً بزرے تو ہرروز ایک طلاق کرے تین طلاق واقع ہوں گی میرمحیط سرتھی میں ہےاور بشرؓ نے امام ابو یوسفؓ ہے روایت کی ہے کہ اً را بی بیوی ہے کہا کرتو طالقہ بعدایا م (۳) ہے تو یم تھم ہے کہ بعدسات روز کے واقع ہوگی اور معلیٰ نے امام ابو پوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ جب ذوالقعد ہ ہوتو تو طالقہ ہے حالانکہ بیم ہینہ ذیقعد ہ ہی کا ہے جس میں ہے پچھ دن گزر گئے ہیں تو ا مام ابو بوسف نے قرمایا کہ کہتے ہیں وہ طالقہ ہوجائے گی اورا اُرعورت ہے کہا کہتو آمدروز میں طالقہ ہے پس اگریہ کا، مرات میں کہا تو ہستندہ روز کے فجر ہوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگر بیامرون میں کہا ہے تو دوسرے روز جب یہی گھٹری آئے گی تب ہی ط لقہ ہو گی اور اگر کہا کہ تو ایک روز گزرے پر طابقہ ہے ہیں اگریہ کلام رات میں کہا ہے تو دوسرے روز جب آفتاً بغروب ہوگا ط لقہ ہو جائے گی اورا گردن میں کہا ہوتو جب دوسرے روز کی بہی گھڑی آئے گی جس میں میافظ کہا ہے تو ط لقہ ہو جائے گی اورا گر کہا تو تین دن آئے پر طالقہ ہے پس اگر رات میں کہاتو تنیسر ہے روزطلوع فبحر ہوتے ہی طالقہ ہوجائے گی اورا گر دن میں کہاتو چو تھے روز طلوع فبجر نبوتے ہی جالقہ ہو جائے گی اورا گر کہا کہ تو تمین روز گزرنے پر طالقہ ہے ایس اگر رات میں کہا تو تمیسرے روز آفتاب غروب ہونے پر طالقہ ہو جائے گی اورا اً رکہا کہ تو تین روز گز رنے پر طالقہ ہے لیں اً سررات میں کہا تو تیسر ہے روز آفتاب غروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی ایں واسطے کہ آی پرشرط پوری ہوجائے گی اور ایسا ہی جامع کے بعض نسخوں میں ہے اور دوسر نے شخو ل میں یوں ہے کہ جب تک چوتھی رات کی ایسی ہی گھڑی جس میں پیلفظ کہا ہے نہ آئے تب تک طالقہ نہ ہوگی اور ایسا ہی امام قد وری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے میں جیط میں ہے اً سرعورت ہے کہا کہ نو دیروز ''طالقہ ہے جا یا نکساس ہے ہی تی ہی نکاح کیا ہے تو کچھ واقع نہ ہوگی اورا گر دیروز ہے پہلے اس ہے نکاح کیا ہوتو اس وقت طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ تو قبل اس کے کہ میں تجھ لیس تکاح

<sup>(</sup>۱) گزرابواکل (۲) طان قریز نے کا۔

<sup>(</sup>٣) ليعني تمن جمعه تک \_ (٣) ليعني چندروز \_ .

ائرون طالقہ ہے تو اس پر پچھوا قع ندہوگی ہے مدا ہے بین ہے۔

ا اً را بنی بیوی ہے کہا کہ تواہیے دار میں داخل ہونے سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے:

اً کر کہا کہ تو طالقہ ہے جبکہ میں تجھ سے نکا ٹ کروں قبل اس کے کہ میں تجھ سے نکاٹ کروں یا کہا کہ تو طالقہ ہے قبل اس کے کہ میں تجھ سے نکاح کروں جس وفت میں تبھے سے نکاح کروں یا کہا کہ جب میں تبھے سے نکاح کروں ہیں تو طالقہ ہے قبل اس کے کہ میں ہتھ سے نکاح کروں تو پہلی دونوں صورتوں میں نکاح کرنے کے وفت با تفاق طلاق واقع ہوگی اور تیسری صورت میں ام ماعظم و ا ہام محمرٰ کے نز دیک طلاق واقع نہ ہوگی ہیں تحق القدیرییں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو اپنے دارمیں داخل ہونے ہے ایک مہینہ یہ طالقہ ہے یا کہا کہ تو فعال کے آنے سے ایک مہینہ پہنے طالقہ ہے ایس اس فتم طلاق سے ایک مہینہ ً مزر نے سے پہنے فلال مُدُور ؟ ئے یا عورت مذکورہ دار میں داخل ہوگئی تو طلاق نہ پڑے گی اورا گروفت تشم ہے مبئے گز رینے پر فلال مذکورا آیا بیعورت دار میں دافعل ہوئی تو علاق پڑے گی اورا گرکسی نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو اس ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے تو فی الحال طلاق پڑجائے گی پھرواضح ر ہے کہ ہمارے معما ء مملا شہ کے نز ویک واخل ہونے یا آئے کے ساتھ ہی ساتھ طلاق پڑے گی اور وقوع طلاق اس کے داخل ہونے و فلاں کے آئے ہی پرمقصود ہوگا چنا نچہا گرمہینہ کے اندر نچ میں ک وقت عورت مذکور ہ کوخلع دے دیا پھر و ومہینہ پوراہو نے پر دار میں واخل ہوئی یا فلاں ندکورآ میا در حالیکہ بیعورت عدت میں ہے تو خلع باطل ندہوگا بیمچیط میں ہے اورا گر کہا تو فلا س محض کی موت کے ا یک مہینہ '' کہیے ہے طالقہ ہے اس اگر فلال مذکور مہینہ پورا ہونے پر مرگیا تو امام اعظمؑ کے نز دیک شروع مہینہ ہے طالقہ قرار دی جائے گی اور صاحبین کے نز ویک قلال ندکور و کی موت کے بعد طالقہ ہوگی اور اگر فلال مذکور پورامہینہ ہونے ہے ہیں میسے مرگیہ تو بالاجماع طالقدنه ہوگی اور اگر کہا کہ تو رمضان ہے ایک مہینہ پہنے سے حالقہ ہے تو بالا تفاق شروع شعبان ہیں طلاق پڑجائے گی۔ ا اً سر کہا کہ فعال کی موت ہے ایک مہینہ پہنے تو بسہ طلاق طالقہ ہے بالطلاق ہائن ھالقہ ہے پھر مبینے کے بھی میں اس سے خلع کرلیا پھرفلال ندکورمہینہ پورامونے پرمرگیا کہا گروہ عدت میں ہےتو ایک ماہ پہلے ہے اس پرطلاق پڑے گی اورخلع باطل ہونے کا تھم دیا جائے گا اورشو ہرنے جوضلع کا معاوضہ لیا ہے و وعورت کووالیں دے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اورصاحبین ّ کے نز دیکے خلع باطل نہ ہو گا گرطلاق مع خلع کے تین طلاق ہو جا 'میں گی اورا 'کرعورت ندکور ہ عدت میں نہ رہی ہو بایں طور کداس نے وضع حمل کیا ہو پھر فلاں ندکورمرا یا عورت مدخولہ شہو کہ اس پر عدت واجب ہی شہوئی ہو پھر فعال ندکورمرا نو بالا جماع خلع باطل شہو گا بیسراٹ انو ہات میں ہے اور اگر کہا کہ تو میری موت ہے ایک مینے پہلے یا کہا کہ اپنی موت ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پھر شوہر یا ہوی مری تو ا مام اعظم کے نز ویک زندگانی کے آخر جزو میں قبل موت کے طلاق پڑجائے گی اور اس وقت سے ایک مہینہ پہلے سے مطلقہ قرار دی جائے گی اور صاحبین کے نزو کیک طلاق نہ پڑے گی میر محیط سرحتی میں ہے اور اگر کہا کہ تو فلال وفلال کی موت ہے ایک مہینہ سب طالقہ ہے بھران دونوں میں ہےا یک محض ایک مہینہ پہنے ہے مرگیا توعورت اس متم ہے بھی طالقہ نہ ہوگی اورا گروفت فتم ہےا یک مہیناً تزرنے پر دونوں میں ہے ایک مراتو و دوفت فتم ہے طالقہ ہوجائے گی اور دوسرے کی موت کا انتظار ند کیا جائے گا اوراً سر کہا

ا تال الهرجم بدوہم ندہوکہ بد جائے کہ جب قلاں مرے اس سے ایک مہینہ کے پہلے سے اس پر حالقہ دونے کا تھم دیا جائے اگر چاس برس کے بعد مر سے کیونکہ حالت اللہ جمد خبر بدر کھتا ہے لیس اگر خبر درست ہزے تو حل تی پڑے گ در شہیں چنانچا کر یوں کیے کہ قلاں کی موت کے ایک مہینہ بہتے ہے ایک مہینہ بہتے ہے تھے پر حلاق ہے ویس نے تھے قلال کی موت سے ایک مہینے بہتے حلاق دی تو بیٹھم ندہوگا فاقہم۔

<sup>(</sup>۱) یعنی شرطیداس وقت طالقہ ہے جب قلال کی موت کا آید مبیندر ہائے گویا یول کہا کہ تو اس وقت طالقہ ہے بشرطیکہ فعال کی موت کا ایک مبیند ہوں

ا كركما:انت طالقة بشهر غير هذا اليوم او سوى هذا اليوم:

متقی میں امام محمد سے مروی ہے کہ اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تو کچھ پہلے کل کے یا بچھ پہلے آ مدفلاں کے طالقہ ہے تو کل ہے یا فلاں کے آنے سے پیک مارنے کی مقدار پہنے سے طالقہ ہوجائے گی اور جاتم نے فر مایا کہ فلاں آنے سے پچھ پہلے کی صورت میں یے تھم ٹھیک نبیں ہےاور سیجے میدہے کہ فلال کے آئے پر طالقہ ہوجائے گی رہمیط میں ہےاوراً سرکہا کہ تو بعد یوم انسی کے طالقہ ہے تو رات ۔ گزرنے پرطالقہ ہوجائے <sup>(۳)</sup> کی اورا گرکہا کہ تو ایسے وفت طالقہ ہے کہ اس کے بعد یوم اتنجی ہے تو فی الحال طالقہ ہوجائے گی اورا گر کہا کہ یوم آختی کے ساتھ طالقہ ہےتو یوم آختی کی فجرطلوع ہوئے ہے طالقہ ہوجائے گی اورا گر کہا کہ معہا وم الصحی یعنی اس کے ساتھ یوم استی ہوتو فی الحال طالقہ ہوجائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے اورا ً رکہا کہ تو طالقہ ہے میری موت کے ساتھ یوا پی موت کے ساتھ تو کھے واقع نہ ہوگی بیکا فی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے پہلے ایسے روز ہے جس سے پہلے روز جمعہ ہے یا کہا کہ بعد ایسے روز کے جس کے بعد اوم جمعہ ہے تو ہر دومسئلہ میں جمعہ کے روز طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ انت طالقۃ بشھر غیر ھناالیومر او سوی ھذا اليوهه ليعني توطالقه بماه ہے سوائے اس روز کے یاغیراس روز میں تو جیسااس نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا اور بعداس روز کے تزرجانے کے حالقہ ہوجائے گی اور بیقول ایسانیں ہے کہ جیت اس نے کہا کہ انت طالق بشھر الاهذا اليومر کہ تو طالقہ بماہ ہے الا بیروز کہ اس صورت میں کہتے ہی طلاق پڑ جائے گی بیرمحیط میں ہے اور اصل یہ ہے کہ جب طلاق متعلق بدوفعل ہوتو آخر فعل پر طلاق پڑتی ہے اس وا سطے کہا گراو کی فعل پر ہڑ جائے تو اول ہی پرمتعلق ہوگی اورا گر دوفعلوں میں سے سی ایک پرمعلق ہوتو جوفعل پہلے پایا جائے اس پر ہڑ ب ئے گی اورا ً معلق بفعل ووفت وونوں ہوتو ووطلاق پڑیں گی یعنی ہرا یک کے واسطے ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ بیددونوں مختف ہیں اوراً معلق کی بفعل یا بوقت پس اگر فعل واقع ہوا تو طلاق پڑجائے گی اورونت کی آمد کا انتظار نہ کیا جائے گا اورا گروفت میں آئے تو نعل یوئے جانے تک واقع نہ ہوگی اور ایسا قر اردیا جائے گا کہ گویا بیدونوں وفت منتے جس میں ہےا یک کی جانب طلاق ئی ا ضافت کی گئی اور اگر یوں کہا کہ جب فلاں آئے اور جب فلاں دیگر آئے تو تو طالقہ ہےتو طالقہ نہ ہوگی الا بعدان وونوں کے آ

<sup>(</sup>۱) ال واسطے كه كمرحيض تين روز ہيں۔

<sup>(</sup>۴) تعنی کم ہے کم

<sup>(</sup>٣) سين قرباني كادن گزر كرات كزرجائے بر-

ب نے ساور اگر جزا کو مقدم کیا کہ تو طالقہ ہے جہدفلاں تھے اور جبکہ فلاں دیگر آئے تو ان دونوں میں سے جبکہ کوئی آج نے گا تب ہی و وصاقہ ہوج ئے کی ورائی طرح آگر جزائے بچے میں بولا تو بھی بہی تھم ہے کذافی مجیط السرنسی پھر دوسرے کے آئے پر پھیوا ت نہ وکی الااس صورت میں واقع ہوگی کہ اس نے بیت کی ہو یہ مجیط میں ہے۔

پھر طلاق دیے ہے پہلے مرگیا تو ایک طلاق پڑے گی ہیمین میں ہے اور اگر کہا کہ انت کی مالہ اطلقت او متی مالہ اطلقت او متی مالہ طلقت یعنی تو طالقہ ہے جبکہ میں تجھے طلاق ندووں اور ایضا و ایضا پھروہ یہ کہر خاموش رہا تو عورت بہتی تھی تا مال مالے ہو ہے گی اور اگر خاموش ندر ہا جکہ سرتھ ہی ملا کر کہا تو طالقہ ہے تو اس نے بیمین کو پورا کیا حتی کہ اگر اس نے بول کہ بہوکہ جب میں طلاق ندووں تو تو بسطلاق طالقہ ہے پھر سرتھ طلاکر کہا کہ تو طالقہ ہے تو ہمارے اسحاب نے فر مایا کہ اس نے بیمین کو پورا کیا وہ اس میں طلاق ہے ہے گی اور اگر کہا کہ دول اور میں ہے اس کی تجھیزیت نہیں ہے تو جب بی چپ ہوا وہ مورت میں اور اس طرح اگر کہا کہ ذبان لم اطلقت یا حیث لمد اطلقت یا یوم لمد اطلقت تو بھی بہی تا مہکہ ہے کہ چپ سوتے ہی طلاق ندووں یا جس کہ اور میں لا اطلقت یا جب کہ خیاس میں طلاق ندووں یا جس کہ کہ خیف طلاق ندووں یا جس کہ نے تھی نہر کی نیت کے تھی درکھی طلاق ندووں تو جب تک جے میں ہی شرطیک زمانہ یا جس سے ایک صورت میں اس نے اپنی نیت کے تھی درکھی طلاق ندووں تو جب تک جے میں نے اپنی نیت کے تھیدرکھی طلاق ندووں تو جب تک جے میں نے اپنی نیت کے تھی نہر کی گئی نی نہ اور کی نیت کی تو درکھی کی اس نے اپنی نیت کے تھیدرکھی طلاق ندووں تو جب تک جے میں نے اپنی نیت کی تھیں نے ایک صورت میں اس نے اپنی نیت کے تھیدرکھی میں اس نے اپنی نیت کے تھیدرکھی

<sup>(</sup>۱) و طالقہ ہے تا افتاکیہ میں مجتمعے طلاق نہ دول اور بھی معی ان دونوں افیرین کے بھی ہیں۔

ہویہ نتی انقدیر میں ہے اور اگر کہا کہ پومہ لا اطلقت تو طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک روز گزرجائے بیر عما ہی ہے اور اگر کی سے اور اگر کی سے دات میں نکاح کیا تو طالقہ ہوجائے گی کے ایک فرات میں نکاح کیا تو طالقہ ہوجائے گی اور آئر اس نے دعویٰ کیا کہ جس روز روشن کی نیت کی تھی تو تضابھی اس کی تھد بیق ہوگی یہ ہدا ہیں ہے۔ اگر کہا تھے طلاق نے دول تو طالقہ ہے اور اگر اس کی کھی نیت نہ ہوتو ا مام اعظم عیر اللہ سے نزو کی کے مزود کی کے منابعت نہ ہوتو ا مام اعظم میر اللہ سے نزو کی کے مزود کی کے منابعت نہ ہوتو ا مام اعظم میر اللہ ہے مزود کی کے منابعت نہ ہوتو ا مام اعظم میر اللہ اللہ کے مزود کی کے منابعت نہ ہوتو ا مام اعظم میر اللہ اللہ ہے منابعت کے مزود کی کے منابعت نہ ہوتو ا مام اعظم میر اللہ اللہ ہو کے منابعت کی منابعت کے منابعت کی کا کہ کی کی کے منابعت کے منابعت کے منابعت کی کے منابعت کے منابعت کے منابعت کے منابعت کی کے منابعت کے منابعت کی کر دیا گئی کے منابعت کی کے منابعت کے منابعت

طلاق واقع نه هو گی:

ا اُسر بہ کہ جس رات تھے سے نکاح کروں ہی تو طاقہ ہے ہی اگر رات میں اس نے نکاح کیا تو طلاق پڑے گی ہے مراف ، او بان میں ہے اورا اُسر کہا کہ یوم اتن وجك فائت طائق یخی میر ہے تھے نکاح کر لینے کے روز تو طالقہ ہے اورا اس کو تین مرتبہ بہ پھر اس ہے نکاح کر اپنے قبی طلاق ندوں ہی تو طالقہ ہے پھر اس ہے نکاح کیا تو تھیں طلاق ندوں ہی تو طالقہ ہے ہوں گی اورا کی بارگی تین طلاق شہول گی حتی کدا سر غیر مدخوانہ ہوتو ہی ایک می طوق پڑے گی اور تیمین میں ہے اورا اُسر کہا کہ اذا اور العلی فائت طالق یعنی جب میں تھے طلاق ندووں ہی تو طالقہ بوگی اورا اُسر کہا کہ اذا اور اصالی اور اور کہا کہ اور اور کہا کہ اور اور کہا کہ اذا اور اصالی اور اور کہا کہ اور اور کہا ہم ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم ہم اور اس نے کہا کہ فی اورا اُسر کہا کہ میری نیت آخر مم کی تھی تو یہ بہز لہ قولہ ان لو اطلقت فائت طالق کے ہے گئی اگر میں کو نیت کی نیت پر ہے ہیں اگر اس نے کہا کہ فی اورا اُسر کہا کہ میری نیت آخر مم کی تھی تو یہ بہز لہ قولہ ان لو اطلقت فائت طالق کے ہے گئی اگر میں کو نیت کے قول مرجائے کہا تھی فائت طالق کے ہے گئی اگر میں ہو کہ خول مرجائے کہ میری نیت آخر مم کی تھی تو ہو ہو ہے گی می شمرات میں ہوائی کہ دونوں میں ہوائی مرجائے بشر طیمات میں ہوائی اگر اور اگر اس کی کہ ہوائی کہ دونوں میں ہوگا ہم بوجائے کی می شمرات میں ہوائی اور اگر اس کی کہ بہر کہا کہ تو جب بواجب ہی سرکت ہوگا ہم اور پر جائے گی اورا گر اس کی جھی نیت مربوائی ایا ماعظم کے نزد کیک طلاق نے نو دی طلاق بڑ جائے گی بیکائی میں ہوگا ہم اعظم کے نزد کیک طلاق نہ رہائے گی بیکائی میں ہے۔ طلاق بڑ جائے گی بیکائی میں ہے۔

اگر کہ کہ ہرگاہ میں تیرے پاس بیٹھوں تو پاس بیٹے والے کی بیوی طالقہ ہے کہا اس کے پاس ایک ساعت بیٹھا تو اس کی بیوی طالقہ ہے کہا اس کو دونوں ہاتھوں سے ماراتو دوطلاق پڑیں گی اور اگر کہا کہ ہرگاہ میں تجھے ماروں کہا تو طالقہ ہے کہا اس کو دونوں ہاتھوں سے ماراتو دوطلاق پڑیں گی اور اکر ایک ہاتھ سے ماراتو ایک ہی طلاق پڑے گا اگر چا اٹھایاں متفرق پڑی ہوں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہرگاہ میں کجھے طداق دوسری گئے طداق دوں کی ایک طلاق تو بسبب طلاق دیے کے اور دوسری طلاق بسبب اس قول کے کہ ہرگاہ میں مجھے طلاق دوں لیس تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ ہرگاہ میری طلاق تھے ہے کہ واقع ہو کہا تو صالقہ ہے کہا تھے۔

ا بن کے تحجیمے اس میں طلاق ندووں۔

م میں بھٹی پوئٹ ہے در ہے طلاق واقع ہوں تی اس مید سا اُسر نیمہ مدخولہ ہو گی تو پہنے ایک واقع ہو تی پھر دو مری وتیسری کیمین ہو تئے مہذخولہ مل اقوال طابی قراصدی موتی ہے اس واسطے ایک ہڑئے اور اور اند ہوجائے اور اگر اس لفظ ہے ایک ہوگی تین طابی تی ہڑئے کا تکم ہوتا تو نیم مدخولہ ہو بھی تیمن طابی واقع ہوجا تیمں۔

(1) يتني كبيركرة موش مواطلاق بندوى ...

كتاب الطلاق

پھراس کوا کیے طلاق دی تو تمین طلاق واقع ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فعنل: ١٠٠٠

تشبیہ طلاق واس کے وصف کے بیان میں

اگر مورت ہے کہا کہ قوطالقہ شل عدوات چیز کے ہے حالا نکہ ایسی چیز کا نام لیا جس کے واسطے عدد نہیں ہے چیے جس اور آ وغیرہ تو اہا اعظم کے نزدیک ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اور آئر کہا کہ بعد دواس چیز کے جو میر ہے ہاتھ میں ہے در ہموں سے حالا نکہ اس کے ہاتھ میں کچھینیوں کے حالا نکہ حوض میں کوئی میں کوئی میں کوئی اور آئر طلاق کی اضافت ایسے عدد کی جنب کی جس کا نہ ہونا معلوم ہے جیے کہ کہ بعد د چھی نہیں ہوتی بھی بہی عظم ہے میں جاور آئر طلاق کی اضافت ایسے عدد کی جنب کی جس کا نہ ہونا معلوم ہے جیے کہ کہ بعد د میری ہشینی کے بالوں کے یاس کا ہونا یا نہ ہونا جبوں ہے جیے کہا کہ بعد دشیطان کے ہالوں کے یاس کے مشل کسی چیز کو بیان کی تو میری ہشینی کے بالوں کے یاس کا ہونا یا نہ ہونا جبوں ہے جیے کہا کہ بعد دشیطان کے ہالوں کے یاس کے مشل کسی چیز کو بیان کی تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر ایسے عدد کی طرف اضافت کی کہ اس کی شان سے بہہ کہ موجود ہوئے لیکن اس میم کسی نے وقت سب شرط کسی وجہ چیش آئے ہے کہ اس کی فرخ پرکوئی ہالی نہیں ہوتو العام میں کہ بعد دان ہالوں کے جو تیری فرخ پر جیں حالا نکہ خود طلا وغیرہ کا گیا ہے جس ہوئی بال موجود نہیں ہے جو تیری فرخ پر جیں حالا نکہ خود طلا وغیرہ کا گیا ہے جس سے کوئی بال موجود نہیں ہوتا میں گان میں ہے۔ ہمیل کی پشت پر جیں حالا نکہ خود طلا وغیرہ کا کی جست کہ اگر میں طلاق واقع ہول گی ۔

ل شور ہا کیونکہ فرید روہو نے کے نکڑے شور بے ہیں تغوط ہوت میں پس بعد شور بے کے ایک چیز ہوگئی اور پہلے متعد دنگڑے تنے۔

ع مترجم كبنا ب كماييا ب امام اعظم وابو يوسف ك قول كموافق بونا جا ب-

<sup>(</sup>۱) ہن ہر آ نکہ وا صدغیر عدو ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی میرے ہاتھ کے در ہموں کی تعداد پر۔

<sup>(</sup>٣) جس سے سب بال معاف ہوجاتے ہیں ہیں۔ (بال صفاء یاؤؤر) ( *صافق*)

واقع ہوگی سیکن آٹراس نے عدد کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیا تعتیار شرح مختار میں ہےاورا ما محمدٌ ہے روایت ہے کہا گرتو طریح کہا کہ تو جا کہ کہا کہ تو طریح کہا کہ تو ایا م اورا گریک کے ہوگی اورا گریکہ کہ تو طالقہ شل اساطین یا مثل جبال یا مثل بحار کے ہے تو امام ابو صنیفہ وامام زقر کے ہوگی کہ اورا گریکہ کہ تو طالقہ شل اساطین یا مثل جبال یا مثل بحار کے ہے تو امام ابو صنیفہ وامام زقر کے ہوگی ہوگی میرفناوی تو میں خان میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں اصل امام اعظم میں اللہ کے نز دیک رہے کہ جب اس نے طلاق کی تشبیہ کسی چیز کے متاکہ نز کر ترین میں اصل امام اعظم میں اللہ کے نز دیک رہے کہ جب اس نے طلاق کی تشبیہ کسی چیز کے

ساتھ کی تو ہائنہ طلاق واقع ہو گی:

اعتما دعد داوز ان میں لوگوں کے عرف کا ہے:

اگر کہا کہ مثل ہوئی کے سرکے یارائی کے دانہ کے تو امام اعظم کے زو کیک طلاق بائنہ ہوگی اورامام ابو یوسف کے نزویک رجعی ہوگی اورا گر کہا کہ مثل بہاڑ کے تو امام اعظم کے نزویک طلاق بائنہ ہوگی اورامام ابو یوسف کے نزویک رجعی ہوگی اوراگر کہا کہ مثل برائی پہاڑ کے تو بالا جماع بائنہ ہوگی اوراگر ان الفاظ فدکورہ بالا سے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہول گی میسران الو بائ جس ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ مثل برف کے ہوتو امام اعظم کے نزویک طلاق بائن ہے اوراگر کہا کہ اگر برف سے سپیدی مراد ہے تو طلاق رجعی ہے اوراگر سردی مرد ہے تو بائن ہے اوراگر کہا تو طالقہ مثل وزن ایک وائک کے ہوتو ایک طلاق ہے لیے طلاق ہے کہ تو طلاق رجعی ہے اوراگر سردی مرد ہے تو بائن ہے اوراگر کہا تو طالقہ مثل وزن ایک وائک کے ہوتو ایک طلاق ہے لیے طلاق ہے تھی ہو جہ ہی اس کے تو الکی وائک دن ہے یامثل وزن کی خات کی خات اوراگر ہوائے تین طلاق کے اس نے ہو اور اگر ہوائے کہ اور اگر ہوائے گئر تو ایک کا وزن ۔

مرد ہم ہوتا ہے کہا گر سوائے تین طلاق کے اس نے پھا اور نیت کی ہو جب بھی اس کے تول کی تصدیق کی جائے گی خات ہوئے وی نہ سے تو اور اگر ہون ہوئی تو لئے کا وزن۔

مرد ہم ہوتا ہے کہا گر سوائے تین طلاق کے اس نے تو اور اگر ہونے کو اور ان کی ہو جب بھی اس کے تول کی تصدیق کی جائے گی خات ہوئی ہوئی ہوئے تول کی تصدیق کی جائے گی خات ہوئے ہوئے اور الرح ہم واضح رہے کہ اس مقام پر دوم ووائگ و فیر و سے نفتہ مراد نہیں جدوز ن اور بائٹ میں ہے کوئی چیز تولی جائی اور وزن کی جائی ہے مواد ہے۔

ورہم نے ہے یہ میں پانچ وانگ کے ہے تو ایک طلاق پڑے گی مراہ ماعظم واہا محمد کے زودید وہ بند ہوکی اور سُر ہو کہ سُرور ن ایک وانسف وانگ کے بیش وزن وو وانگ کے تات ووجد قل واقع ہوں گی ای طرح آرکہا کوش شین درہموں نے جم بی کہ تھم ہے اس واسطے کہ اس میں دو وزن ہوں گیا ورا سرکہ کوش وزن دو وانگ و فسف دانگ کے بیش تین چوتی کی درہم نے قلم ہے اس واسطے کہ اس میں دو وزن ہوں گیا ورا سرکہ کوش وزن دو وانگ ورا سے کے تو وطلاق واقع ہوں گی ہے میں واسطے کہ اس میں وزن ہوں کے اور اگر ہو کہ میں والی دو وانگ والی اس واسطے کہ اس میں وزن ہرا روزہم کے قالیہ بی طائق پڑے گی قال اس واسطے کہ بیا کیہ وزن ہے ہے می اس واسطے کہ بیا کیہ وزن ہرا درہم کے قالیہ بی طائق پڑے گی قال اس واسطے کہ بیا کیہ وزن ہے ہے می اس میں وزن ہرا دورا اس میں اور اس میں میں ہوں گی اس واسطے کہ بیا گیا ہوں المحر ہم علی ہذا آر ہوں کہ انت طالق حکمت اللہ اس میں میں ہوں گی ہو کہ والی المحر ہم علی ہذا آر ہوں کہ انت طالق میں اور اس میں معتبر وہ انگلیا اس موائع ہوں اور اس میں معتبر دہ انگلی ان کرا اس میں کہ ہو کی ہو گی گی ہو گی ہو

ا كركس في افي بيوى سے كہا كر توطالقه عامة الطلاق ماعلى الطلاق ہوتو دوطلاق واقع بونكى

ا اگرکہا کو طالقہ بائنہ یا البت یا ال

ا ایست نمال الهزیم فائد و کلام بید ہے کہ اگرا یک مخص نے کہا کہ تو اتن طاقتہ ہے اور دوانگلیاں اٹھا کرا شار و کیا اور یا تی بندر تھیں پھر وعوی کیا کہ میہ میں مرادحان ق کی تعداد بفتدر بندانگلیوں کے تھی بینی تین طلاق تو اس کے قول کی تصدیق ندہوگی فاقیم ۔

سیمین میں ہے اگر کہا کہ تو طالقہ ہے جس کا طول وعرض اس قدر ہے تو بیا کے طلاق ہا نے قدرار دی جائے گی اور اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تو واقع نہ ہوں گی میر محیط سرحتی میں ہے اور اگر کس نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ عامة الطلاق (۱) یا علی الطلاق ہے تو وو طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو اصل میں فدکور ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو اسل میں فدکور ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل الطلاق ہے تو ایک طلاق پڑنے گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل تطلیقہ ہے تو تین طد ق و تع ہوں گی فراہ اس کے ساتھ وخول کیا ہو یا نہ کیا ہوا ور اس کہا کہ تو صالقہ بعد ہر تطلیقہ کے ہے یا مع ہر تطلیقہ کے ہیا کہ تو ہوں گی نہ تو اس کی سے اس کی طلاق وی تین طلاق پڑ میں گی :

ا كركها كهانواعاً ياضروبايا وجوباً يعني انواع ازطلاق ياضروب ازطلاق يا وجوه ازطلاق:

اً مركها كوتو طلاقة بتطليقة حسنه يا جميله بهاتو اليي طلاق برائ كى جس سے رجوع كرسكتا بخوا وعورت عائضه بويا غير

ا المسلم مترجم مَبنا ہے کہ کل التطلیقہ معرفہ واحد د ہے اور کل تصیقہ نکر و تمن طلاق تک بیٹی کیونکہ زائد اس کے وسعت ہے خارج ہے اور میدمجاور و ہماری عرف میں جاری ہونا جا ہے اس واسطے ترجمہ پراکتھا کیا گیا اگر چہٹورطاب ہے۔

<sup>(</sup>۱) سبے زیادہ تعداد۔

<sup>(</sup>٢) تعداد طلاق تين بين جيسے تعداد نماز ۽ نج بيں۔

ے صد ہواور بہتطلیقہ <sup>(۱)</sup> سنت نہ ہوگی ہی فتح القدیر میں ہے اوراً مراینی ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ایسی طعاق ہے ہے تو جو تجھے پر جا نزمبیس ے یہ جو تجھ نیہ واقع نہ ہوگی یا بدیں شرط کہ مجھے تمین روز تک خیار ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا اورای طرح اگر کہ کے تو طابقہ ایک تطلیق ہے ہے جو ہوا میں اڑتی ہے تو بھی یمی تھم ہے بیظہیر یہ میں ہےاورا اً رکہا کہ تو صالقہ ہے بدیں شرط کہ ججھے تھھ ے رجعت کا اختیار نہیں ہے تو شرط لغو ہے اور اس کورجعت کا اختیارہ صل ہوگا بیسرات الوہاج میں ہے اورا گرکہا کہ تو طالقہ ہے بدور نگ از طلاق تو بیدو وطلاق میں اورا گر کہا کہ الواں لیعنی رنگبا را ز طلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گراس نے کہا کہ میری مراد ا بوا ن سرخ درز دخمی تو فیما بینه و بین التدتعالی اس کی تصدیق ہوگی اورا ً سرکہا کہانواعاً '' یاضرو ہ<sup>ا''</sup> یاوجو ہا<sup>''')</sup>یعنی انواع از طلاق یا ضروب از طلاق یا وجوہ از طلاق تو بھی یہی (۵) تقم ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ اطلق الطلاق ہے تو ہدوں نہیت کے طلاق وا قع نہ ہوگی بیعنا ہیدمیں ہے ایک شخص نے اپنی ہوی کو بعد <sup>(۱)</sup> دخول کے ایک طلاق دی پھراس کے بعد کہا کہ میں نے اس تطلیق کو ہ ئے ترار دیا یا میں نے اس کوتین طلاق قرار دیں تو اس میں روایا ہے مختلف میں اور سیج سے کہا مام اعظم کے قول پر بیطلاق بنابراس کے قول کے بائندیا تمین ہوجائے گی اور امام محمدٌ کے قول پر بائندیا تمین کچھاند ہوگی اور امام ابو یوسف کے قول پر ہائند ہو عکتی ہے اور تمین طلاق نبیس ہوسکتی ہےاورا کر بعد دخول کے اپنی بیوی کوا یک طلاق دے دی پھرعدت میں کہا کہ میں نے اس طلاق سے اپنی بیوی یر تین تطبیقات لا زم کر دیں یا کہا کہ میں نے اس تطلیقہ ہے دوطلاقیں لا زم کر دیں تو بیاس کے کہنے کےموافق ہوگا اور اگر اس کو ا یک طلاق دے کر پھر رجوع کیا پھر کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو ہائنہ قرار دیا تو بائندنہ ہوگی اور اگرعورت سے بعد دخول کے کہا کہ جب میں تجھے ایک طلاق دوں تو بیہ ہائنہ ہے یا یہ تین طلاق میں پھراس کوا یک طلاق وے دی تو اس کور جعت کر لینے کا اختیار ہوگا اور پیطلاق مذکورہ ہائنہ یا تنین طلاق شہوگی اس واسطے کہاس نے طلاق ٹازل ہونے سے پہلے قول مذکور کہا ہے اورا گر کہا کہ جب تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اس تطبیقہ کو یا ئندقر ار دیایا کہا کہ میں نے اس کوتین طلاق قرار دیں لیکن میں مقولہ عورت کے دار میں داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو بیر مقولہ ہروقت واقع ہونے کے لازم نہ ہوگا یعنی ایک طلاق رجعی پڑے گی بیفآوی قاضی غان میں ہے۔

اے تال بعنی بیدوصف اخو ہے اور ایک طلاق واقع ہوگی۔ ا

<sup>(1)</sup> لینی پر وفتی سنت واقع ہو ناضر وری ند ہوگا۔

<sup>-</sup>ひがで (r)

<sup>(</sup>٣) جمع شرب۔

<sup>(</sup>٣) بمنی قتم په

<sup>(</sup>۵) تین طلاق واقع ہوں گی۔

<sup>(</sup>٢) ليني اعدوظي كريين كي

فعتل: ج

## طلاق قبل الدخول كي بيان ميں

كتاب الطلاق

ا اً رکسی تخف نے نکاح کے بعد اپنی عورت کو دخول کرنے ہے پہلے تین طلاق دیں تو سب اس پر واقع ہو جا کمیں گی اور اگر تمین طلاق متفرق و یں تو و وہ پہلی ہی طلاق ہے ہو ئنہ ہوجائے گی پس دوسری و تیسری اس پر واقع نہ ہوگی چنانچہ اگرعورت ہے کہا کہ تو ط لقہ طالقہ طالقہ ہے یا کہا کہ تو طالقہ واحدہ واحدہ واحدہ ہے تو ہبرصورت (۱) ایک طلاق واقع ہوگی یہ ہدایہ میں ہےاور اصل ایسے مسائل میں بیہ ہے کہ جولفظ پہلے بولا ہےا "روہ پہلے واقع ہوتا ہے تو وہی ایک واقع ہوگا اوراً سروہ آخر میں واقع ہوتا ہوتو دوواقع ہول گ چنا نجدا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق کے ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے بیک حلاق کہ بعداس کے ایک طلاق ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق کہ قبل اس کے ایک طلاق ہے تو ووطلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ واحد بعد واحدے تو بھی دووا قع ہوں گی اور اس طرح اگر کہا کہ واحدہ مع واحدہ کے یا بواحدہ کہ جس کے ساتھ واحدہ ہے تو بھی یمبی تھم ہے اوراً برعورت مدخولہ ہوتو ان سب صورتوں میں دوحلاق و تقع ہوں گی بیسرائی الو ہائی میں ہے اوراً سر کہا کہ تو طالقہ ایسی ایک طرزق ے ساتھ ہے کہاں سے پہلے دوطلاق جیں تو تمین طراق واقع ہوں گی جیسے اس قول میں کہ بوا حدہ مع دویا بواحدہ کہ جس کے ساتھ دو ہیں یہی ہوتا ہے کہ تین طلاق پڑتی ہیں ای طرح اگر کہا کہ بواحدہ کہ قبل اس کے دو ہیں یا بواحدہ بعد دوحلاق کے تو بھی مبی حکم ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی ہے عمّا ہیہ میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق ثنتین مع طلاقی ایاك لیمنی تو طالقہ ہے بدوطلاق مع میری طواق نے بچھ کو پھر اس کو ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بعد ہ طائقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو داخل ہونے پر دونوں طلاق واقع ہوں گی پیظہیر رہ میں ہےاورا گر غیر مدخولہ ہے کہا کہتو اکیس طلاق ہے طاقتہ ہےتو ہمارے ملماء ثلہ مخبہ کے نز دیک تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ گیا رہ طلاق تو یا یا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ ایک اور دس تو ایک وا قع ہوگی اورا ً سرکہا کہ ایک دسویا تم یک ہزارتو ایک طلاق وا قع ہوگی ہیا مام اعظم ّے حسن بن زیادہ نے روایت کی ہے اورا مام ابو یوسف نے فر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی میر محیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے۔

ا كركما كمانت طلاق اشهدوا ثلثا:

اگر غیر مدخولہ کو ووطلاق ویں پھر کہا کہ میں اس کو دوطلاق سے پہلے ایک طلاق دے چکا ہوں تو میں عورت سے دوطلاق مذکور باطل نہ کروں گا اور جس کا شوہر نے اقر ارکیا ہے وہ بھی عورت کے ذمہ لازم کروں گا لیس بیعورت اس شوہر کے واسطے حال ل نہ ہوگ یہاں تک کہ اس کے سوائے کسی دوسر سے شوہر سے نکاح کر سے یعنی حدالہ کرائے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ ڈیڑھ طلاق تو بول گی اور الم محمد کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی اور الم محمد کے نز دیک

ا معن وطي كرتے سے ميار عورت كو طال ق و سے و سے

ع قال المحرجم اگر بھارے محاور ہ کے موافق بولا کہ ایک سوایک یا ٹیمار ہ صویا ایک بزار ایک سوتو بالا تفاق تیمن طلاق واقع بوفی جا بہیں واللہ تعالی اهم یہ

<sup>(</sup>۱) اورا گر کہا کہ تھے پر تین طلاق میں تو تین طلاق واقع ہوں گی۔

ا یک بی طلاق واقع ہوگی اور مہی سیجے ہے ہیے جواہر ۃ النیر ہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ و آخری ہے تو دوطلاق واقع ہوں کی پیہ بحرالرائق میں ہےاوراً سرید کینے کا ارادہ کیا کہ تو طالقہ ہے طلاق یا ایسے ہی کسی عدد کا نام لیڈیا ہا تھرانت طالق لیعنی تو طالقہ کہہ کرم ً بیا تین یا دو وغیرہ کچھ کہنے نہ یا یا تو کچھوا تع نہ ہوگی تیبین میں ہےاورا گرکہا کہتو طالقہ <sup>(1)</sup> البتہ ہے یا طالقہ ہائن ہے گرالبتہ یا ہائن کہنے ے پہلے مرکب تو کچھوا تع نہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں ہے اور اگر کہا کہ انت طلاق اشھدوا ثلثالیعنی تو طالقہ ہے تم گواہ رہوتین طلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ خاشہ روا<sup>(۲)</sup> تو تین طلاق واقع ہوں گی بیرعمّا ہیہ میں ہے اورا گر کہا کہ خاشہ رواخل ہوتو تو ط لقہ ہے بیک طلاق و ہے کر طلاق کچرو وعورت دار میں داخل ہوئی تو اس پرایک طلاق واقع ہوگی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے شرط کوموخر بیان کیا ہوتو ہالا جماع دوطلاق واقع ہوں گی ہیے جواہر ق النير و ميں ہاورا گرھلا ق کوشرط کے ساتھ معلق کیا گیں اگر شرط مقدم بیان کی اور کہا کہا گرتو دار میں جائے تو تو طالقہ ہے وطالقہ و ط لقہ ہے اور بیعورت غیر مدخولہ ہے تو شرط یائی جانے برا مام اعظم کے نز دیک ایک طلاق سے بائند ہو جائے گی اور باقی لغو ہوں گ اورصاحبینؓ کے نز دیک تمین طلاق واقع ہوں گی اورا ؓ مرمدخولہ ہوتو بالاجماع تمین طلاق سے بائنہ ہو گی کیکن ایام اعظم ؓ کے نز دیک ہیہ تتنول طلاقیں ایک بعد دوسری کے آ گے پیچھے واقع ہوں گی اورصاحبینؑ کے نز دیک یکبارگی تتنوں طلاقیں واقع ہوں گی اورا ً سرشر ط مؤ خرہومثلاً کہا کہ تو طالقہ و طالقہ و طالقہ ہے اگر تو وار میں جائے یا بچائے وا ؤ کے اور کوئی حرف عطف مثل پس وغیرہ کے ذکر کیا پھر عورت ندکورہ دار میں داخل ہو کی تو بالا جماع تنین طلاق ہے با ئنہ ہوگی خواہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ ہوا ورییسب اس وقت ہے کہ الفاظ طلاق بحرف عطف بیان کئے ہوں اوراگر بغیر حرف عطف کے بیان کئے پس اگرشر طمقدم کی اور کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوتو طائقہ طالقہ طالقہ ہےاورعورت غیر مدخولہ ہےتو اول طلاق معلق بشرط ہوگی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغو ہے پھرا گراس ہے نکاح کیا پھروہ دار میں داخل ہوئی تو جوطلاق شرط پرمعلق تھی وہ واقع ہوگی اور اگرعورت مذکورہ بعد بائن ہونے کے قبل نکاج میں آنے کے داخل ہوئی تو مرد نذکور جانث (۳) ہوگا اور چھوا قع نہ ہوگی اور اگرعورت مدخولہ ہوتو اول معلق بشرط اور دوسری و تیسری فی الحال واقع ہوں گی اورا گراس نے شرط کوموخر کیا اور کہا کہ تو طالقہ طالقہ ہےا گرتو دار میں داخل ہواورعورت غیر مدخولہ ہے تو اول طلاق فی الحال پر جائے گی اور ہاقی لغو ہو جا 'میں گی اورا گریدخولہ ہوتو اول وٹانی فی الحال پڑ جا 'میں گی اورتیسری معلق بشر طار ہے کی پیمراج الو ہاج میں ہے۔

اكرانت طلاق ثمه طلاق ثمه طلاق أن دخلت الدار كهاتوامام اعظم عند كيزويك دوطلاق مونكي:

ا سرعطف بحرف فاء بومثلاً کہا کہ ان دخلت الدار فائت طالق فطالق فطالق کین اگر دار میں داخل بوتو تو طالقہ پس طالقہ فطالق فطالق کین اگر دار میں داخل بوتو تو طالقہ پس طالقہ ہے کہ امام اعظم کے پس طالقہ ہے اور عورت غیر مدخولہ ہے پھر وہ دار میں داخل ہوئی تو موافق ذکر امام کرخی کے اس میں اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نز دیک بین طلاق واقع بول گی اور باقی افو بول گی اور میں اور میں اور میں طلاق واقع بول گی اور بی اصبح ہے اور اگر بافظ ثم ذکر کیا اور شرط کوموخر کیا مثلاً کہا کہ انت طلاق شعہ طلاق شعہ طلاق شعہ طلاق ان دخلت الدار لیمن تو طالقہ پھر طالقہ بھر طالقہ بھر طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل بوپس اگر عورت مدخولہ بوتو امام اعظم کے نز دیک

<sup>(</sup>۱) ليني كهزا جاماً-

<sup>(</sup>٢) جَن واور جوتم \_

<sup>(</sup>٣) حجوثی قتم والا به

اول دوطلاق فی الحال د<sup>و</sup> قع ہوں گی اور تیسری معلق بشر طار ہے گی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو ایک فی الحال پڑ جائے گی اور ہاتی لغو ہوں **گ**ی اورا گرشر طاکومقدم کر کے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ پھر طالقہ پھر طالقہ ہے اورعور ت مدخولہ ہےتو طلاق اول معلق بشر طاہو گ اور دوسری و تیسری فی الحال واقع ہوگی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو پہلی معلق بشر ط ہوگی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغوہو گی اور صاحبین کے نز دیک سب طلاقیں معلق بشر ط ہوں گی خوا ہ شر ط کومقدم کرے یا موخر کرے لیکن شرط یائے جانے کے وقت اگر مدخولہ ہوتو تنبن طرد قل واقع ہوں کی اورا کرغیر مدخولہ ہوتو ایک ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواہ شر طموخر ہویا مقدم ہو بیافتخ القدیر میں ہے۔ ا گرکہا کہ تو طالقہ ہےا گر دار میں داخل ہوئیکن ہنوز بیہ کہنے نہ پایا تھا کہا گر دار میں داخل ہو کہ عور ت مرگنی تو و و مطلقہ نہ ہو گ اور کہا کہ تو طالقہ ہے اور تو طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہو پھرعورت اول فقرہ یا دوسر نے فقرہ پر مرحمیٰ تو طلاق واقع نہ ہوگی ہے بحرالرائق میں ہےاورا گرغیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ اور طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو وہ پہلی طلاق ہے ہائنہ ہوجائے کی اور دوسری طلاق معلق بشرط نہ رہے گی اور مدخونہ کی صورت میں اول نی الحال پڑ جائے گی اور دوسری معلق بشرط رہے گی چنانجے اگر وہ عدت میں دار مین داخل ہوئی تو وہ بھی داقع ہوگی بیظہیر یہ میں ہے متنقی میں ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایک مخص نے اپنی عورت غیر مدخولہ سے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق جس کے بعد دوسری ایک ہے پس اگر وہ دار میں داخل ہوئی تو مہلی طلاق سے با ئند ہو جائے گی اور جوشرطیدتشم کے ساتھ معلق تھی و وعورت کے ذمہ لازم آئے گی اس واسطے کہ بیمنقطع کے ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق ہے اگر تو دار میں واخل ہو تو عورت مطلقہ نہ ہو گی جب تک دار میں واخل نہ ہو پھر جب وار میں واخل ہو تی تو ا کی طلاق پڑجائے کی اوروہ مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ الی طلاق سے ہے جس کے پہلے ایک طلاق ہے یہ مع ایک طلاق کے پاساتھاس کے ایک طلاق ہے اور اگر تو دار میں داخل ہو توجب تک داخل نہ ہومطلقہ نہ ہوگی پھر جب داخل ہوئی تو اس پر دو طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے کہ جس کے بعد دوسری ایک طلاق ہے اگر تو دار میں داخل ہؤتو جب تک داخل نہ ہوطلاق نہ پڑے گی اور جب داخل ہوئی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہے چیط میں ہے۔

نعن : ١

### کنایات کے بیان میں

لے منقطع بعنی اول طلاق کے میل ہے الگ ہے قر جب تک محل ہوتی ہو ونبیں پڑی اورا ہم منتطع بعنی اور و واذل ہے کمحق مذھی تو باطل ہوگئ۔

بہ نیت اور تتم کے ساتھ شوہر کا قول ترک نیت (' میں قبول ہوگا اور حالت ندا کر وطلاق میں قضا مان سب سے سوا مان الفاظ کے جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں طلاق ہو جائے گی اور جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان الفاظ میں قضا ،طرق نے قرار دی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

حالت ِغضب میں کیے گئے الفاظ میں تصدیق تول پیہو گی یا نیت پی؟

ے لت غضب میں اگر ایسے الفاظ کیے تو ان سب میں اس کے قول کی تقیدیق ہوگی کہ کیا مراد<sup>ا، ت</sup>قبی کیونکہ ان میں احتمال رودشتم کا ہے کیکن جور دوشتم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں جکہ طلاق کے واسطے صلاحیت رکھتے ہیں جیسے اعتدی واختاری وامرک بیدک تو ایسے الفاظ میں شوہر کے قول کی تصدیق نہ ہوگ یہ ہدا ہے میں ہے اور امام ابو یوسف کے ضیدو ہر ہیو بتدو ہائن وحرام کے ساتھ ب راور ملائے میں لینٹی لا سبیل لمی علیك میری تھ پر کوئی راونیس ہولا ملك لمی علیك میری کوئی ملک تھ پرنہیں ہے اور خلیت سبیلک میں نے تیری راہ خالی کروی اور فارقتك میں نے تھے الگ كرويا اور بيامام سرھى نے مبسوط میں اور قاضی خان نے جامع صغیر میں اور اوروں نے ذکر فرمایا ہے اور بحد جت من مذکبی لیعنی تو میری ملک سے نکل گئی اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور مث کئے نے فرمایا کہ بیبمنز لہ خلیت (علی سبیلک کے ہے اور نیا بیٹے میں مکھ ہے کہ امام ابو پوسٹ نے یا بچے کے ساتھ جھے انفاظ ملائے تیں ہیں جور تو وہی ہیں جوہم نے ذکر کر دیتے ہیں اور یا تی دو یہ ہیں خالعتك میں نے تخصی خلع كر دیا اور النحلی باهنك تو اپنے لوگوں میں جامل كذائي غاية اسهروجي اورا كركها حبلك معلى غاربت توجرول نيت كے طلاقي واقع نه بروگي بيرفراوي قاضي خان مي ہے اور اگر كب کہ انتقلی یہاں ہے دوسری جگہ جایا کہا کہ انطلقی چل یہاں ہے تو یہ شک اکٹی کے ہے اور بزار سے میں لکھ ہے کہ اگر کہ العقبی بر فقتك لیعنی اپنے رفیقوں میں جامل تو طلاق پڑجائے گی اگر اس نے نبیت کی ہو بیہ بحرالرائق میں ہےاورا گر کہا کداعتدی ایعنی عدت ا نقتيار كرياستبري دحمك ليني اين رحم كوياك كريانت واحدة ليني تؤواحده بان صورتول مين ايك طلاق رجعي واقع بوكي اً پر چیداس نے دویا تمین طلاق کی نمیت کی ہواوران کے سوا ءاورالفاظ میں ایک طلاق بائندوا تعے ہوتی ہےاً سرچیددوطلاق کی نمیت کی ہو کیکن تین طراق کی نیت سیح ہے گرانتاری لیعنی تو اختیار کراس میں تین طلاق کی نیت سیح نہیں ہے بیٹیمین میں ہے اورا ً رکہا کہ اتبغی الازواج لیعنی شو ہروں کو ڈھونڈ اتو ایک بائندوا قع ہوگی اً سرنیت کی ہواورا گر دویا تمین طلاق کی نیت کی ہوتو ''پڑی'' کی ۔ بیشر ت و قایہ میں ہے اور اس طرح یا ندی کی صورت میں دو کی نیت سیح ہے بینہرالفاق میں ہے اورا گراپنی آزاد ہمنکو حدکوا کیپ طلاق دیے دی پھراس ہے کہا کہ تو بائند ہے اور دو کی نیت کی تو ایک ہی طلاق ہو گی اورا گر تبین طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جا میں گی بیمجیط سرحسی

اگراس نے کہا کہ واللہ تو میری ہوی نہیں ہے یا تو نہیں ہے والتدمیری ہوی:

ا اً رئها كه ميں نے نكاح فنح كيا اور طلاق كى نيت كى تو واقع ہوگى اور امام اعظم سے مروى ہے كدا كر تين طلاق كى نيت كى تو

ا اللہ میں اسٹرطان قرم اوتھی تو وقوع میں کوئی تا مائیس ہے کلام اس میں ہے کہ طلاق مراد نیٹھی پئی اگر اس نے وعوی کیا کے نبیس مراہ تھی تو تقسدیق ہوگی سوائے الفاظ مُدکورہ کے بیوی وشتم کی صلاحیت نبیس رکھتے ہیں۔

م قول حبلك على غاريك العجبال بى ج على جا

<sup>(</sup>۱) مین اس نے طابق کی نبیت نبیس کر تھی۔ (۲) میں نے تیری راہ خالی کروی۔

عورت سے کہا کہ میں نے نتجھے ہبہ کر دیا 'تیری راہ خالی کر دی 'تو سائبہ ہے' تو حرہ ہے تو جان اور تیرا کا م'عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو طلاق پڑجائے گی اور مرد کی

#### نیت کا اعتبار نہ کیا جائے گا؟

اگر کہا کہ تو میری ہوی نہیں ہے اور میں تیرا شو ہرنہیں ہوں اور طلاق کی نیت کی تو اما ماعظم کے نزد کیے طلاق واقع ہوگی اور استحق ہوگی اور اگر ہونے کہا کہ میں تجھ سے بائن ہوں یا میں تجھ پر حرام ہوں اور طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ میں حرام یا بائن ہوں اور تجھ سے اور تجھ پر نہ کہا تو طلاق نہ پڑے گی اگر چہ نیت کی ہو یہ محیط سر حسی میں ہوگی اور اگر کہا کہ میں حرام یا بائن ہوں اور تجھ سے اور تجھ پر نہ کہا تو طلاق نہ پڑے گی اگر ویا یا میں نے تجھے بائن کر دیا یا میں نے تجھے بائن کر دیا یا تو کہ دیا یا کہ میں ہوگی ہوگی تا بوئیں ہے یا میں نے تجھے سرع (اگر دیا یا عورت سے کہا کہ میں نے تجھے تھے کو ہم ہے کہ ہوگی واقع ہوگی ہوگر دیا یا تو حرہ ہے یا جو ب اور اگر ہورت سے کہا کہ میں نے تجھے تھے کو ہم کہ دیا یا تیری راہ اگر مرد نے دعویٰ کی کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کہ تھی نے اپنے تشرک واقع ہوگی بھر اگر ہورت سے کہا کہ میں ہوگی اور اگر خورت سے کہا کہ میں ہوگی اور اگر خورت سے کہا کہ میر سے تیرے درمیان نکاح نہیں باتی رہا تو طل ق واقع ہوگی بھر طیکہ نیت ہواور اگر خورت نے کہا کہ تو ہو ہو کہ باکہ تو میں اور تیر اگر ہورت نے کہا کہ تو نے بچ کہ اور طلاق کی نیت کی تو اما ماعظم کے نز دیک طلاق واقع ہوگی سے فرا میں ہو۔ نہیں ہو کہا کہ تو نے بچ کہ اور طلاق کی نیت کی تو اما ماعظم کے نز دیک طلاق واقع ہوگی سے فرا میں ہو۔

حسن نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر شو ہر نے عورت سے کہا کہ میں نے تخصے تیرے لوگوں کو یا تیرے باپ کو یا تیر کے بیا کو یا شوہروں کو باتیر کے بیا کو یا شوہروں کو یا تیر کے بیا کہ بیل نے بیا کہ بیل نے بیا کہ بیل نے بیا کہ بیل نو یہ بیل از جملہ کنایات میں اور اسٹورٹ کے بیا کہ بیل نے بیا کہ بیل نے بیا کہ بیل نو یہ بیل از جملہ کنایات میں سے اور اسٹورٹ سے کہا کہ بیل نے بیلے بیلے کو یہ بیل کے بیل کو یہ بی

ا قال المترجم اگرچه طلاق واقع نه بهوگی نیکن غه مرأاس میں هانث ہو گااور حج لازم بو گاوا منداعلم۔

ہے کہ گراس سے طدق کی نیت ہوتو واقع ہوگی ورنہ ہیں اور اگر عورت ہے کہا کہ میں نے تجھے مباح کردیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چەنىت ہو بەمچىط مىں ہےاوراگر كہا كەصرف غير امرائى يعنى توغيرمىرى بيوى كى ہوگئى خواہ رضا مندى ميں كہايا غصەم يس تو مطلقہ ہو جائے گی اگر نبیت کی ہویہ خلاصہ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ میرے تیرے درمیان میں پچھنہیں رہااوراس سے طلاق کی نبیت کی تو واقع نہ ہوگی اور فیآ وی میں ہے کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملہ نہیں رہاتو نیت پرطلاق پڑجائے گی بیعتا ہیا ہیں ہے اورا گیر کہا کہ بیں تیرے نکاح ہے بری ہوں تو نیت پر طلاق پڑ جائے گی اورا گر کہا کہتو مجھ ہے دور ہواور طلاق کی نیت کی تو واقع ہو گ بیفآوی قاضی خان میں ہےاورتو مجھ ہے کیسو ہواورتو نے مجھ ہے چھٹکا رایا پاییجمی جملہ کنایات ہے ہے بیفتح القدير میں ہےاور اگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تجھ پر جاروں طرفین کھلی ہیں تو اس ہے پچھنہ واقع ہوگی اگر چہنیت کی ہوالا اگر اس کے ساتھ بیھی کہا کہ جو راہ تیراجی جا ہے اختیار کر کے اور پھر کہا کہ میری نیت طلاق تھی تو طلاق ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اورا گرعورت سے کہا کہ جس راہ تیراجی جا ہے جا اور کہا کہ میں نے طلاق کی نیت کی تقی تو واقع ہوگی اور بدوں نیت واقع نہ ہوگی اگر چہ مذاکرہ طلاق کی حالت میں ہواورمنتی میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تو ہزار ہار چلی جااور طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور مجموع النوازل میں ہے کہ اگرعورت ہے کہا کہتو جہنم کو جااور طلاق کی نبیت کی ہوتو حلاق پڑ جائے گی بیخلاصہ میں ہےاوراگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو نیت سے طلاق پڑجائے گی بیمعبراج الدرابیہ میں ہےاوراگر کہا کہ توحرہ ہو جایا تو آزاد ہوجا تومثل تو آزاد ہے کہنے کے ہے بیہ بحرالرائق میں ہےاوراگر کہا کہ میں نے تیری طلاق فروخت کی پس عورت نے کہا کہ میں نے خرید لی تو پیطلاق رجعی ہے اور اگر مرد نے کہا ہو کہ بعوض تیرے مہر کے تو طلاق بائنہ ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے نفس کوفر و خت کیا تو بھی الیں صورت میں یہی تھم ہے ایک عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھ ہے استناکا ف کرتا ہول پس عورت نے کہا کہ جیسے منہ میں تھوک سواگر تو اس ہے استن کا ف کرتا ہے تو اس کو بچینک دے پس شو ہرنے کہا کہ تھوک تھوک اور منہ ہے تھوک بھینک دیا اور کہا کہ میں نے بھینک دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو واقع نہ ہوگی پیظہیر یہ میں ہے ایک عورت کے شو ہر کو گمان ہوا کہ میری عورت کا نکاح فاسد طور پر ہوا ہے لیں اس نے کہا کہ میں نے بیانکاح جومیر ہےاور میری عورت کے درمیان ہے ترک کر دیا پھر طاہر ہوا کہ نکاح بطور صحیح واقع ہوا ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہو گی اور اپنی بیوی ہے کہا کہ میں تیری تین تطلیقا ت ہے بری ہوں تو بعض نے کہا کہ نبیت پر طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ طلاق نہ ہوگی اگر چہ نبیت کرے اور یہی طلا ہر ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو سراح ہے تو بیا یہا ہے جیسے کہ تو خبیہ ہے بیفناونی قاضی خان میں ہے۔

اليالفاظ جوكه تحمل طلأق نه مول أن سے طلاق ما وجود يكه نيت واقع نہيں موتى:

طلاق کی نیت کی تو اختااف زفر "و یعقوب میں مذکور ہے کہ امام ابو یوسٹ کے قول میں طلاق نہ واقع ہوگی اور امام زفر "کے قول میں طلاق ہوگی ہے۔ اگر نیت کی ہوا ور اگر تین طلاق کی سے بدائع میں ہے اور اگر تین طلاق کی سے بدائع میں ہے اور اگر تین طلاق کی ہوتو تین طلاق واقع ہوگی اگر نیت کی ہوتو تین طلاق کو ہوتو تین طلاق واقع ہول گی اور فیآوئی میں مذکور ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ یہاں سے جا کر کیٹر افر و خت کریا یہاں سے جا کر تھے ہول گی اور فیآوئی میں مذکور ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ یہاں سے جا کر کیٹر افر و خت کریا یہاں سے جا کر تھے ہوگی ہے خلاصہ میں ہے۔ ۔

اگر کہا کہ کمی شوہرے نکاح کرتا کہ وہ میرے واسطے تجھے حلال کر دیتویہ تین طلاق کا اقرارے اوراگر کہا کہ تو نکاح کر لے اور ایک طلاق کی نیت کی یا تین طلاق کی نیت کی توضیح ہے اور اگر پھھ نیت نہ ہوتو واقع نہ ہوگی بید عمّا ہید میں ہے اگر ایک مرونے دوسرے مرد سے کہا کہ اگر تو مجھے فلال عورت کی وجہ سے مارتا ہے جس ہے میں نے نکاح کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ اتو اسے لے لے اور طلاق کی نبیت کی تو ایک طلاق با ئنہ واقع ہوگی بیرخلا صہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہ کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کرتو اس مسئد میں کئی صورتوں کا اختال ہے اول ان الفاظ میں ہے ہرا کیب ہے اس نے ایک طلاق کی نیت کی دوم فقط اول سے طلاق کی نبیت کی سوم اول سے فقط حیض کی نبیت کی اور بس چہارم پہلی دونوں سے طلاق کی نبیت کی پنجم فقط پہلی وتیسری سے طلاق کی نبیت کی ششم دوسری و تیسری سے طلاق کی نبیت کی اور اول سے حیض کی نبیت کی پس ان سب جیر صور توں میں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ہفتم آ نکہ فقط اس نے دوسری سے طلاق کی نیت کی اوربس ہشتم آئکہ اول و ٹانی سے فقط حیض کی نیت کی اوربس تہم آنکہ اول سے طلاق کی اور تیسری ہے جیف کی نیت کی اور بس دہمدوسری وتیسری سے طرق کی نیت کی اور بس یا ز دہم آنکہ پہلی دونوں سے فقط حیض کی نبیت کی اوربس دواز دہم اول ہے سوم سے فقط حیض کی نبیت کی اوربس سیز دہم پہلی و دوسری ہے طلاق کی اور تیسری سے چیش کی نبیت کی جہار وہم اول س تیسری سے طلاق کی نبیت کی اور دوسری سے چیش کی نبیت کی بیانز وہم اول و دوسری سے حیض کی اور تبسری سے طلاق کی نبیت کی شامز وہم اول و تبسری ہے چیض کی اور دوسری سے طلاق کی نبیت کی مفت ہم دوسری ہے چیض کی نبیت کی اور بس تو ان سب گیار وصورتوں میں اور اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہیز دہم ان سب الفاظ میں ہے ہرایک ہے جش کی نبیت کی ہونو ز وہم تیسری سے طلاق کی نبیت کی ہواہ ربس بستم تیسری ہے چیش کی نبیت کی ہواہ ربس بست و کم دوسری سے طلاق کی اور تیسری ہے حیض کی نبیت کی ہواور بس بست و دوم ووسری و تیسری ہے چیف کی نبیت کی بواور اول سے طلاق کی نبیت کی ہو بست و سوم دوسری و تیسری ہے حیض کی نبیت کی ہواور بس پس ان سب جیرصورتوں میں اس پر ایک طلاق واقع ہوگی بست و چہارم آ نکہ اس نے ان سب الفاظ میں ہے کئی ہے پچھ نبیت نبیس کی تو الیم صورت میں عورت پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ہے فتح القدير میں ہے ايک تخص نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ تو عدت اختیا رکر تو عدت اختیا رکر تو عدت اختیا رکر پھر کہا کہ میں نے ان سب ہے ایک طلاق کی نیت کی تھی تو فیما بینہ و بین القد تعالیٰ اس کی تصدیق ہوگی تکر نضا اپتین طلاق واقع ہوں گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ے کہ تو عدت اختیار کر اور دوسری اے مطلقہ ہونا لازم ہوگیا ہے ہیں گہیں نے اے مطلقہ سے طلاق کی نیت نہیں بلکہ بیدی مراو
تھی کہ تو عدت اختیار کر کہنے ہے عورت کا مطلقہ ہونا لازم ہوگیا ہے ہیں ہیں نے اس وصف سے اس کو پکارا ہے تو فیما بیندو بین اللہ
تھی کہ اس کے تول کی تقد بق ہوگی اور اگر عورت سے کہ کہ بائن رہ کہ تو طالقہ ہے ہیں اگر بائن رہ کہنے سے طلاق کی نیت نہ کی ہوتا
ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر عورت سے کہ کہ میں نے اپنے نفس کو بچھ پر حرام کیا ہیں تو استیز اء کر اور ان الفاظوں سے طلاق کی نیت
کی تو عورت پر ایک طلاق با کندوا تھ ہوگی اس واسط کہ بائے عورت پر بائند طلاق نہیں اپنے علاق کی نیت ایک طلاق بائدوا تھی ہوگی اس واسط کہ بائدوگو اس اس اس کی نیت کی تو بھی ایک ہی طلاق بائدوا تی ہوگی اور تو استیراء کر کہنے سے ایک طلاق یا تین طلاق کی نیت کہ تو بھی اور تو استیراء کر کہنے سے ایک طلاق کی تیت کی تو بھی ایک ہی طلاق کی نیت کہ ہو گی اور تو استیراء کر کہنے سے ایک طلاق کی تیت کی تو بھی اس نے بہ کہ کہ تو بی اس نے بہ کہ کہ تو بیتی تار خانہ ہی سے بھی منصل ہوتی تو اس کے تول کی تقد بین نہ ہوگی بین تار خانہ ہی سے بھی منصل ہوتی سے اور طلاق بائن سے بھی :

اق ل طلاق صرت کے دوسری طلاق صرت کے دوسری طلاق صرت کے سے بھی منصل ہوتی سے اور طلاق بائن سے بھی :

واضح بو کہ طلاق مرح دومری طلاق صرح کے علی ہے مثلاً کہا کہ تو طالقہ ہے تو ایک طلاق پڑے گی اور پھر بہ کہ تو طالقہ ہے تو دومری طلاق مرح کے وار پھر بہ کہ تو طالقہ ہے تو دومری طلاق برنے ہے گا ور نیز طلاق مرح کے طلاق بو کن ہے بھی ہے مثلاً کہا کہ تو با کنہ ہے ہے گی قدر مال پر مورت کو ضع کرد یا پھر مورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے تو بہار ہے زویک بوطلاق بھی پڑ جائے گی اور بائن کے ساتھ بائن بیلی ملتی ہے مثلاً کہا کہ قو بائد ہے تو فقط ایک بی طوق بائند واقع ہوگی اس واسطے کہ دوسر ہے کا اول سے تبر قر اروینا ممکن ہے اور جر بھر بھر ہورت ہے کہا کہ تو بائد ہے اس واسطے کہ دوسر ہوتا ہے بال اگر بید کہا کہ بیل نے دوسر کی طلاق بائد ہے گئی تو بائد ہیں ہو تو تا ہمکن ہے طلاق بائد ہو تا کہ بیل کہ بیل نے دوسر کی طلاق بائد ہو ہو گئی ہوتا ہے بال اگر بید کہا کہ بیل نے دوسر کی طلاق بائد ہو تو تو این ہوتا ہو گئی ہو تا کہ دوسر ہوتا ہے کہا کہ تو بائد ہے گئی ہو شلا کہ کہا گہر تو دار بیل داخل ہوئی تو طلاق پڑے گئی ہو مثلا کہ کہ نے ہو کہ دوسر ہو کہ اور اگر کہی نے اپنی موتو تو بائد ہے کہا کہ والقد میں جھی کہ نے تو کہ اور اگر کہی نے اپنی موت ہے کہا کہ والقد میں جھی کہ نے تو کہ اور اگر کہی نے اپنی موت ہو تو ہو اللاق کی نیت کی پھر اگر ہو رہمید گزر نے ہو کہ اس ہو گئی تو جات کہا کہ تو بائد ہو اور تو موسلاق کی نیت کی یا استمار کہ کہ طلاق صرح کی کہ تو بائد ہو ہو کہ اور اگر پہلے اس کو ضلع دے دیا پھر اس ہو کہی طلاق واقع ہو کہ اور اگر پہلے اس کو ضلع دے دیا پھر اس ہو کہی موات میں اس سے کہا کہ تو بائے ہور کہ دیا ہو کہا تو دو تو جہ کہ استمرا کر ان بھی بھی ہے ہورائ او بائ بھی ہورت میں جا دے تو ہو کہ دیا تھر استمرا کر ان بھی بھی ہے ہورائ او بائ بھی ہور دیا ہورائ کہ دورت میں اس سے کہ اور تو اور تو عدت اختیار کر ان بھی بھی ہے ہورائی اور آئر ہورت کو بائے کہ دورت کو بائے کہ دورور کی خطر دورور بھی اس سے کہ استمرا کر ان بھی بھی ہے ہورائی اور بائی بھی ہورورت میں اور اگر مورت کو بائے کہ دورور کی خطر دورور کی بائد ہورور کی اور اگر کر ایا خطر دورور کی اور اگر کر ان بھی کھی ہوروں کو بائے کہ کردوروں کی بھی کہ کہ تو بو کہ کہ کہ کو تو کہ کہ کردوروں کی کہ کو کو کو کہ کہ کردوروں کے کہ کہ کردوروں کی کردوروں کی کردوروں کے کہ کردوروں کو کردوروں کردوروں کی کردوروں کردوروں کردوروں کردوروں

یے۔ قال المتر جم یعنی نو ملہ اپنے نفس کو تجھ پرحرام کیا جب اس سے طلاق کی نبیت تھی تو کنا یہ ہونے سے ایک طلاق ہائن پڑی پھر دو سرے کنا یہ سے طلاق ہائنڈ نبیل پڑھتی ہے اس واسطے۔

ع یعنی اگر ہر دوطلاق بائند میں ہے ایک معتق ہواور دوسری فی الحال تو حال کی عدت میں اگر معلق بالی گئی تو واقع ہو گ اور ایک دوسری ہے لاحق ہوگ ۔۔ لاحق ہوگ ۔۔

<sup>(</sup>۱) جس میں ہروں طلالہ کے نکاح شکرے۔

<sup>(</sup>۲) جوفی الحال بائن واقع ہو چکی ہے۔

کہ تو عدت اختیار کراور طلاق کی نبیت کی تو ظاہر الروایہ کے موافق دوسری طلاق واقع ہوگی یہ بحرالراکق میں ہے ایک مخص نے اپنی بیوی کو بعد ضلع دینے کے عدت میں کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب نہ ہوگا اور طلاق اس وجہ سے واقع ہوگی کہ صرت کے ہیں طلاق ہائن سے مل جائے گی اور اگر بعد طلاق رجعی کے عورت کو خلع و یا یا کسی قدر مال لے کر طلاق وی تو مسجع ہے اور اگر عورت کے بعد بینونت کے کہا کہ میں نے مسجعے ہے اور اگر عال تی بیار کو طلاق کی ہے کہا کہ میں نے مسجعے ہے اور اگر عورت سے بعد بینونت کے کہا کہ میں نے مسجعے طلع کر دیا اور نیت طلاق کی ہے تو ہوگی رہ خلاصہ میں ہے۔

عورت كوبائند كهني كى بابت مختلف مسائل:

ا گرمورت ہے کہا کہ تو بائندگل ہے اور اس سے طلاق کی نیت کی پھراس کو آئی بی کے روز بائند کردیا پھرکل کاروز آیا تو نثر ط
کی تطلیق اس پرواقع ہوگی یہ ہمار ہے نز دیک ہے اور ہمار ہے مشائخ نے فر باید کہاس مسئد پر قیاس کر کے اگرمورت ہے کہا اگر تو وار میں واضل ہوتو تو بائن ہے اور طلاق کی نیت کی پھروہ میں واضل ہوتی تو بائن ہے اور طلاق کی نیت کی پھروہ دار میں واضل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگ پھراس نے فلاس ندکور ہے بھی کلام کی تو دوسری طلاق ہوتی واقع ہوگا جو بہنے یہ ذخیرہ میں ہوتی اور اگر ہا کہ یہ کہ تو ہائن کر دیا ہطلیق تو واقع نہ ہوگی ہول کے ساتھ راحق (ا) ہوگی اور اگر کہ کہ تو بائنہ ہے تو واقع نہ ہوگی ہول کے ساتھ راحق (ا) ہوگی اور اگر کہ کہ تو بائن کر دیا ہطلیق تو واقع نہ ہوگی ہے فلا صدیمی ہوتی ہے اور ہر فرقت (۱) کہ جو بیشکی کی حرمت کی موجب ہو جو جو بعد ہو جو جو بعد ہو گھر کی تو اس کے ساتھ طلاق لاحق نہیں ہوتی ہا گر چہوہ عدت میں ہوتی ہا تی طرح آگر اپنی عورت کو بعد وخول کے خرید کیا تو طلاق اس کے ساتھ طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ معتدہ نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔

العنان : ﴿

### طلاق بکتابت (۴) کے بیان میں

#### كما بت موسومه وغير موسومه كابيان:

کتابت دوطرح کی ہوتی ہے کتابت مرسومہ و کتابت غیر مرسومہ اور مرسومہ ہے ہماری بیمراد ہے کہ مصدر و معنول کی ہوتی ہے ساتھینہ وغیر مستہینہ پس جے نا کہ کالاسی جاتی ہے اور غیر مرسومہ ہے بیمراد ہے کہ وہ مصدر و معنول نہ ہو پس وہ دوطرح کی ہوتی ہے مستہینہ وغیر مستہینہ کی بیصورت ہے کہ تختہ و دیوار و زبین وغیرہ پرا ہے لکھے کہ اس کا پڑھنا و ہجھنا ممکن ہوا ور غیر مستہینہ ہے کہ ہوا ور پانی وغیرہ الی چیز پر لکھ دے کہ اس کا پڑھنا و ہوت ہو پس غیر مستہینہ کی صورت میں طلاق نہیں پڑتی ہے اگر چہ نبیت ہوا ور اگر غیر مستہینہ کی صورت میں طلاق نہیں پڑتی ہے اگر چہ نبیت ہوا ور اگر غیر مستہینہ مرسومہ ہوتو طلاق و اقع ہوگی ور نہیں اور اگر مستہینہ مرسومہ ہوتو طلاق و اقع ہوگی خواہ نبیت ہو یا نہ ہو پھر واضح ہو کہ مرسومہ کی صورت میں یا تو اس نے طل تی کوار سال (۵) کیا کہ پایں طور کھ کہ اہ بعد تو طالقہ ہے تو جسے ہی لکھ ہے و ہے ہی

کیونکہ صریح ہے۔

(1)

ہے۔ مصدر ومعنول بعنی رسم کا شروع وعنوا ن موجود ہومثل ہم ابند وحمد وصلو قائے بعد فدن ک طرف سے قدن کواما بعد 💎 وعلی بٹرا القیاس۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی بیوی ومرویش جدائی الیک واقع ہو کہ

<sup>(</sup>٣) ليني تريك ذريع.

<sup>(</sup>س) واضح ہو کہ تحریر طلاق صرح کا بیتھم ہے۔

<sup>(</sup>۵) يعني کي شرط وغير برمعلق نبيس کيا۔

باامرِ مجبوری ورانے وصمکانے یا دہشت زوہ کرنے سے دی گئی طلاق کا حکم:

اگر عورت کو لکھتے وقت ملا کراس طرح کی کھا کہ اما بعد تو طابقہ بسہ طلاق ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو طلاق نہ پڑے گی اورا اگر انشاء اللہ تعالیٰ کا لفظ جدا کر کے لکھتے وقت تحریر کیا تو طلاق پڑ جائے گی بیظ ہیں ہے اورا اگر اپنی عورت کو لکھا کہ جب میرا پہ ذط تیرے پاس پنچے تو تو طالقہ ہے بھر یہ خط عورت کے باپ کے ہاتھ میں پہنچا پس باپ نے وہ خط لے کرچا ک کر ڈالا اور عورت کو نہ دی پس اگر اس کا باپ اس کے تمام امور میں متصرف ہواور عورت کے شہر میں بی خط اس کے باپ کے ہاتھ میں پہنچ تو طلاق واقع ہوگ اورا گرایسانہ ہوتو طلاق واقع نہ ہوگی تا وقتیکہ عورت کو وہ خط نہ پننچ اورا گر باپ نے اس کواس خط کی اپنے پس پہنچ کی خبر دی پس اگر اورا گرایسانہ ہوتو طلاق ہوا گی ور نہ بیس بین کی فی فی نوان کی تا کہ اورا گرایسانہ ہوتو طلاق کو تو پس میں ہوئی کے خبر دی پس آگر میں ہوا کہ تھا تھا کہ دیا یا با بان اس کے باب کے گروز نور کی بیا گرایس خط کا پڑھنا و جھنا تھا کہ دیا یا زبان اس مسلم کی کوئی روایت تبیس ہے لیکن صحیح ہے بیس اس مسلم کی کوئی روایت تبیس ہے لیکن صحیح ہے بیس اس مسلم کی کوئی روایت تبیس ہے لیکن صحیح ہے بیس اس مسلم کی کوئی روایت تبیس ہے لیکن صحیح ہے بیس اس مسلم کی کوئی روایت تبیس ہوگی بیت فلال بیوی بنت فلال بیوی بنت فلال بیوی بنت فلال بیوی بنت فلال بیوی بیت فلال بیوی بنت فلال بیوی بنت فلال بیوی بیت فلال بیوی بنت فلال بیوی ہوتا ہے ہوئی ہے فناوئی قاضی خان میں ہے۔

جو خط اس نے اپنے خط سے نہیں لکھااور نہ بتلا کر لکھوایا اس سے طلاق واقع نہ ہو گی جبکہ اس نے

یہ افر ار نہ کیا ہو کہ بیمیرا خط ہے:

۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ تو میری ہوی کوایک خطاکھ کہا گرتواہے گھر سے باہر نکلے تو تو طالقہ ہے پس اس نے لکھااور

یعنی جس وقت طلاق لکھی ای و**نت عی** الاتصال بدوں وقفہ کے ملا کرا نثاءا ملد تعالی تحریر کیاا درا گر بچ میں وقفہ کردیا تو طلاق واقع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی طلاق واقع نه ہوگ۔

بعد تحریر کے نبل اس کے کہ بیرخط اس نمر د کوستایا جائے اس کی عورت گھر سے با ہرنگلی پھر میہ خط اس مر د کوستایا گیا پس اس نے بیہ خط اپنی ہوی کو بھیج دیا تو عورت مذکورہ اس نکلنے ہے جس کا بیان ہوا ہے مطلقہ نہ ہوگی اس طرح اگر اس نے اس طور ہے خطاتح ریکیا پھر جب شو ہر کو ستایا عمیا تو اس نے کا تب یعنی لکھنے والے ہے کہا کہ میں نے بیشر ط کی تھی کدایک مہینہ تک نکلے یا بعد ایک ماہ کے نکلے تو بھی یمی تھم ہے اور اس شرط کا الحاق جائز ہوگا یہ جامع میں ندکور ہے بیم پیط سزھسی میں ہے اور اگر اپنی عورت کولکھا کہ ہرمیری بیوی جو سوائے تیرے وسوائے فلال کے ہے طالقہ ہے پھراخیر ہ کا نام محوکر دیا پھر خط بھیجا تو و ہ مطلقہ نہ ہوگی بیظم ہیر بییس ہے اورمنتنی میں مکھا ہے کہا ً پر کا ننڈ میں ایک خطانکھااور اس میں درج کیا کہ جب تخصے بیہ خط میرا پہنچے تو تو طالقہ ہے بھراس کوایک ووسرے کا ننڈیرا تارکر د وسرا خط تیار کیا یا کسی د وسرے کو عکم و یا کہ ایک د وسری نقل اتار کر ایک نسخه <sup>(۱)</sup> تیار کرے اور خودنبیں تعصوا یا پھر دونوں خط اس عورت کو بھیجے تو تو تضا ءًا سعورت پر دوطلاق واقع ہوں گی بشرطیکہ شوہرا قرار کرے کہ بیددونوں میرے خط ہیں یا گوا ہ لوگ اس امر کی شہادت ادا کریں اور فیما بینہ و بین الندتعالیٰ ایک طلاقعورت پر واقع ہوگی جا ہے کوئی خطاس کو پینچے پھر دوسرا ہاطل ہوجائے گااس واسطے کہ ید دونوں ایک ہی نسخہ میں اور نیز منتقی میں ہے کہ ایک مرو نے دوسرے سے اپنی بیوی کی طلاق کا خطائھوایا اور اس نے شوہر کو میہ خط پڑھ ستایا پس شو ہرنے اس کو لیے کر لیبیٹاا ورمبر کی اور اس کاعنوان لکھ کراپنی عورت کو بھیج دیا پس و ہ خط عورت کو پہنچ اور شو ہرنے اقر ار کیا کہ بیمبرا خط ہے تو عورت پرطلاق واقع ہوگی اوراس طرح اگراس لکھنے والے ہے جس سے خطانکھوایا بیکہا کہ تو بیخط اسعورت کو بھیج دے یا اس سے کہا کہ تو ایک نسخہ لکھ کر اس عورت کو بھیج دی تو بھی بہی تھم ہےا درا گر اس امرے گواہ قائم نہ ہوئے اور نہ شو ہر نے اس طور ہے اقر ارکیالیکن اس نے جو بات کی تھی وہ اس طور ہے بیان کر دی تو عورت پر طلاق لازم نہ ہوگی نہ قضا ، نہ فیما بینہ و جین امتدنتی کی اورای طرح جوخط اس نے اسپے خط سے نہیں لکھااور نہ بتلا کر لکھوایا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے بیاقر ارنہ کیا ہو کہ بیمبرا خط ہے بیمبیط میں ہے۔

(ع: رئين

### الفاظِ فارسيه اسطلاق کے بیان

ا گرلفظ ''عربی'' میں یا'' فارس'' میں کہا تو صریح بطور صریح' کنا پیلطور کنا بیر کھا جائے گا:

جس اصل پر ہمارے زمانہ میں فاری الفاظ سے طلاق پر فنؤی ہے وہ یہ ہے کدا کر فاری لفظ ایسا ہو کہ وہ فقط طلاق ہی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لفظ صرتے ہوگا کہ اس سے بدول نیت کے طلاق واقع ہوگی جبکہ اس نے عورت کی طرف اضافت کر کے کہا ہو

ع واضح رہے کہ الفاظ فاری سے بیمراد ہے کہ مخصوص زبان فاری ہوں کہ عرب میں وہ الفاظ مستعمل نہ ہوں ورند لفظ طلاق و مطلقہ و طالقہ الیے الفاظ سب عربی اگر چہ ترکیب بدل جائے مشا، انت طالق عربیت کے اور طالقہ بستی فاری اور تو طالقہ ہے اردوتر کیب محر لفظ بہر صال عربیت نے اللہ علیہ میں اگر چہ ترکیب میں اس میں میں اس میں میں ہے۔ عربیت ہے اس برکسی فتوئی وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

ایک مخص نے اپنی عورت سے کہا کہ بیك طلاق دست باز داشمت:

ا الله میں اور و کیرا ہے دی ہوئی لےاگر چہ بیا نے مقام پر ہوئے میں کہ دی ہوئی فرض کر لے یا سمجھ لےلیکن چونکہ گیر کا غظ ہے بیعنی لے اس وجہ ہے واو دا تکاراوراس میں تفاوت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اشاروب كفتوى عدم جواز پر بے۔

<sup>(</sup>۲) تيراچڪل ميں نے بازر کھا۔

<sup>(</sup>٣) تخبي كلل يا دُن كرديا-

<sup>(</sup>٣) ميس نے تخصيط الاق وي \_

<sup>(</sup>a) ج<u>جمع طلاق وي .</u>

اورا گرعورت کی طلاق طب کرنے کے بعد شوہر نے کہا کہ دادہ گیرہ پرو ان تو پرو ہے دوسری واقع نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ دو کی بیت کی ہواورا گرعورت نے کہا کہ میں ایک پر کفایت نہیں کرتی ہوں پس شوہر نے کہا کہ دو لے پس اگر اس سے دوطلاق کی نیت کی ہوتے قام میں ہوتو تین طلاق واقع ہول گی اورا گرعورت کی طلاق ما تھنے پرم د نے کہا کہ گفتہ گیرتو طلاق واقع ہوگی اگر چہنیت کی ہوبے ظلا صدیمی ہوتو تین طلاق واقع ہوگی بشر طیکہ ہوا در اپنے نہوگی یہ محیط میں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ مرابداریعنی مجھے مت رکھ پس شوہر نے کہا تا داشتہ گیرتو طلاق واقع ہوگی بشر طیکہ نیت ہوا ور پائندہوگی یہ محیط میں ہوا در اگر عورت نے کہا کہ مرابداریعنی مجھے طلاق و سے پس مرد نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں پس عورت نے کہا کہ اگر بدی گی اور بائندہوگی یہ ذیرہ میں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے طلاق و سے پس مرد نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں پس عورت نے کہا کہ اگر بدی گی اور بائندہوگی یہ فی کرتا ہوں پس عورت نے کہا کہ اگر بدی گیا کہ دائم گی کہا کہ کن خواہی کے خواہی دہ لین کرچا ہے دی تو طلاق واقع نہ ہوگی یہ عواب کہا کہ دائم گیا ہورا گرعورت نے کہا کہ دائم کی نہوں ہو کہ ہو کہا کہ دائم کی برواور شوہر کے جواب کہا کہ اگر بہائی تھد بوتی شہر کے کہا کہ دائم کی نہوں کہا تھ ہوگی ہے خواہی کہ اور این طلاق والین واتی خواہی اور ایک خواہی کہ عواب نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہا ورا گرعورت سے کہا کہ تو ایک طلاق والین واتی خواہی است تو واب کہ بواب نہ ہوگا یہ خواہی پی خواہ کہ تو کہ ہوگی پی خزائد ان کھتیں میں ہے۔ ایک خواہی کہ خواہی کہ تو واقع ہوگی پی خزائد ان کھتیں میں ہے۔ ایک خواہ کہ خواہ کہا کہ دائم کی خواہ کہ خوا

اكر عورت سيكها: تو طلاق باش يا سه طلاق باش يا سه طلاقه باش يا سه

طلاقه شو:

- (۱) از رفتن جانا۔ (۲) اگردے تو جاؤل میں شوہر کروں۔
  - (m) بجائے دادم۔ جبا نے دادم۔ (m) تجھ کو برارطلاق ہیں۔
    - (۵) لینی برارطلاق میں نے تیری گود میں مجرویں۔ (۱) تو تین طلاق ہو۔
      - (٤) يعنى طابق من ترى كود من مجردي \_ (٨) توطالقب \_
        - ٩) وجوالاسح\_

نہ پڑے گی بیضلاصہ میں ہے ایک شخص ہے اس کو بیوی ہے لڑائی ہوئی پس عورت ہے فارس میں کہا کہ ہزار طلاق تر ااور اس سے زیادہ نہ کہاتو اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ایک عورت ہے اس کے شوہرنے کہا کہ انت (۱۰) طابق واحدۃ پس عورت نے اس سے ہ کہ ہزار پس شوہر نے کہا ہزار تو اس میں دوصور تیں بیا تو بچھ نیت ہوگی بیا شہوگی پس نیت ہونے کی صورت میں موافق اس کی نیت کے ہوگی اور دوسری صورت میں واقع شہوگی۔

ذ ومعنی الفاظ والی طلاق کے مسائل برزبانِ فاری:

ایک عورت نے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق، دے دے اس شوہر نے کہا: تراکدام طلاق

مانده است یا کدام نکاح:

ﷺ تعت فيا جرابي معنى جي كه تيرے واسطے مگر بير كيب مضحل ہے۔

- (۱) توطالقہ ہے ایک بار۔ (۲) طاہراً بیکم تضاء ہے۔
- (۳) جھے خدا کے کام ٹی کروے۔ (۳) جھے خدا کو بخش دے۔ "

پی عورت نے کہا کہ پھر کہ تا گواہ لوگ من لیں پس شوہر نے کہا کہ دست باز داشتم بیک طلاق اور جب دونوں جدا ہوئے تو ایک اجنبی عورت نے شوہر سے بوجیما کہ ذین رادست باز داشتم اس نے کہا کہ دست باز داشتمش بیک طلاق تو مشائخ نے فرمایا کہا گراس نے دوسری و تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ میں نے کہا کہ دوسری و تیسری مرتبہ میں نے بہلے واقعہ کی فیر سے کا قصد کی تھا تو ایسانہ ہوگا اوراگر دست باز داشتہ ام کہا تو یہافران میں ہے۔

شومر نے بسر پر بلایا اور انکار پر کہا: اگر آرزوے تو چنیں است چنیں گیر:

ا گرعورت ہے کہا کہ چہارراہ برتو کشادم جارراہیں میں نے تبچھ پر کھول دیں تو طلاق واقع ہوگی اگر اس نے نبیت کی ہواگر جد بیانہ کے کہ لے جس کو جا ہے <sup>(۴)</sup> اورا گرعورت ہے کہا کہ چارراہ برتو کشاوہ است تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نبیت کی ہوتا وفنتیکہ یول نہ کے کہ لے جس کوچا ہے اور میدا کثر مشائخ کے نز دیک ہے اور یمی امام محر کے منقول ہے اور مجموع النوازل میں ہے اگر عورت نے کہا کہ دست ازمن بدار پس شو ہرنے جواب دیا کہ جہنم کو جاتو طلا تی پڑ جائے گی اور پینے مجم الدین سے دریا فٹ کیا گیا کہ ایک فخص نے اپنی عورت ہے کہا کہ دا دمت طانا ق سرخولیش گیروروزی خولیش طلب کن لیعنی میں نے مجھے ظلاق دی تو اپنی راہ لے اور اپنی روزی کی جنجو کرتو فر مایا کہ طلاق اول رجعی ہے اور سرخویش گیرے اگر طلاق کی نیت نہ کی تو مہلی رجعی طلاق زے کی اور اسے ہے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس ہے طلاق کی نبیت کی تو طلاق بائن واقع ہوگی پس پہلی طلاق بھی اس کے ساتھ ش کر وونو ں طلاق بائن ہو جائیں گی ہیدذ خیرہ میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ تو نے گراں خریدی ہے بذر بعیدعیب کے واپس وے پس شو ہر نے کہا کہ بعیب یوز وادمت یعنی بعیب میں نے تخصے واپس دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو واقع ہوجائے گی اور اگر شوہر نے کہا بعیب دادم لینی بدوں تائے خطاب کے تو واقع نہ ہوگی اگر چہ نبیت ہو بیخلا صہ میں ہواورا گرعورت کے باپ نے کہا کہ تونے مجھ ے گراں خریدی ہے مجھے واپس کر دے پس شوہرنے کہا کہ بتویاز دادم میں نے تخفے واپس دی تو نیت پر طلاق واقع ہوجائے گی یے ظہیر یہ میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ میرے فلاں کام بنہ کرنے پر میری طلاق کی قتم کھا پس شوہرنے کہا کہ خوروہ گیرتو ﷺ الاسلام اوز جندی کا فنوی منقول ہے تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ من<sup>(۳)</sup> بیکسوے تو بیکسو ہے پس شو ہرنے دی کہ چیبین (۴) سمیرتو طلاق نہ پڑے گی ایک عورت نے اسپے شو ہر ہے کہا کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے کہ میں تیری ہیوی نہیں ہوں پس شو ہرنے کہا کہ نے بگیر یعنی لے نہیں سہی تو طلاق نہ پڑے گی ایک مخف نے اپنی بیوی کوا پنے بستر یر بلایا اوراس نے اٹکارکیا پس کہا کہ تو میرے یاس ہے نکل جاپس عورت نے کہا کہ مجھے طلاق وے وے تا کہ میں چی جاؤں پس شو ہرنے کہاا گرآ رز وے تو چنیں است چنیں گیرلینی اگر تیری آ رز والی ہے تو ایسا ہی لے پس عورت نے پجھے نہ کہااور کھڑی ہوگئی تو طلاق نہ بڑے گی بیمچیط میں ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اس سے یو جھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا اپس اس نے کہا کہ کر دہ ناکر دہ گیریا ناکر دہ تیری گیر<sup>ک</sup> تو نیت پرطلاق واقع ہوگی بعض نے کہا کہبیں واقع ہوگی اگر چہنیت بھی ہواورای پرفتویٰ ویا جائے گا پیخلاصہ میں ہےا کیک مخص نے روٹی کھائی اورشراب ہی پھر کہا کہ ٹاں خوردیم ونبیذ زناں مابسہ لیعنی میں نے روٹی کھائی وشراب یی میری عورتوں کو تین پھر اس کے خاموش ہو جانے کے بعد کس نے اس سے کہا کہ تین طلاق اس نے کہا کہ بسہ طلاق تو اس کی بیوی پر

ا ق راحم ل درصورت كا ب يعني الرتو فلال كام نه كري تو تخفي طلاق ب يا تو فلال كام كري تو تخفي طلاق ب-

ع العنى كيابوان كيامان في خوب ندكيامان في

<sup>(</sup>۱) ایک بی طلاق واقع بوگ (۲) جس کو جا ہے اختیار کر۔ (۳) میں ایک طرف تو ایک طرف میں ایک راہ تو ایک راہ میں ۔ (۳) ایسا بی لیعنی بیاں بی مبی

كتاب الطلاق

طلاق واقع نه بوگی به فقاوی قاضی خان میں ہے۔

فآوی میں ہے کہا کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہا ً رتو زن منی سہ طلاق مع حذف <sup>(۱)</sup> یا ء کے تو واقع نہ ہوگی ا<sup>ا</sup> مراس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت نبیل کی کیونکہ جب اس نے حذف کیا تو طلاق کی اضافت عورت کی جانب نہ کی ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے طلاق طلب کی پس شو ہر نے کہا کہ سہ طلاق ہر وار ورعت<sup>ہے</sup> تو واقع ندہوگی اور تفویض طلاق عورت کو ہے اور اگر نہیت کی تو طلاق واقع ہوگی اورا ً مرعورت ہے کہا کہ سہ طلاق خود ہر دار ورفق تو ہدوں نیت واقع ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے طلاق و ہے دے ہیں مرد نے اس کو ہ رااور کہا یک طلاق تو واقع نہ ہوگی اورا گر کہا کہ اینکت (۲) طلاق تو واقع ہوگی اور مجموع اسوازل میں ہے کہ شنخ الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو مارااور کہا کہ دار (۲) طلاق تو فرمایا ہے کہ واقع نہ ہوگی اور شیخ احمد قدائی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی ہوی کو گھوٹ مارا اور کہا کہ اینک بیک طلاق پھراس کو دوسرا گھوٹ مارا اور کہا کہ اینک دوطلاق اورا بیا بی تبیسری مرتبه بھی کر کے کہا کہ بیتیسری طلاق تو فر مایا کہ تمین طلاق واقع ہوں گی پس شیخ الاسلام فر ماتے ہیں کہا س نے ضرب کا نام طلاق رکھا پس واقع نہ ہوگی اورا مام احمدٌ فرماتے ہیں کہ طلاق کا نام لیا ہے پس واقع پیہوگی قال المتر جم عرف اس و پاریس بھی واقع ہونا اشبہ ہے والقداعم ۔ایک شخص نشہ میں ہے!س ہے اس کی عورت بھا گی اوروہ پیچھے دوڑ انگر مست اسے پکڑنہ پایا پس فاری میں کہا کہ بسہ طلاق پس اگر اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کومرادلیا تھا تو واقع ہوگی اورا اُسر پجھے نہ کہا تو واقع نہ ہوگی میہ غلاصہ میں ہےاورا اُسرعورت ہے کہا کہ دا ، طلاق تو درصورت عدم نیت کے واقع نہ ہوگی کیونکہ جنس اضافت کی ہے اضافت جا ہے ہے اور یہاں اضافت اس عورت کی جانب نہیں یا گی گئی اور بعض نے فر مایا کہ بغیر نبیت واقع ہو گی اور یمی اشبہ ہے اس واسطے کہ ما وت میں دار کہنا اور خذیعنی بگیرا ہے لے کہنا یکساں بیں حالا نکدا گر کہے کہ خذی طلاقک بعنی اپنی طلاق لے لیو بلانیت واقع ہوتی ہے ہیں ایسا ہی اس صورت میں بھی واقع ہوگی ہے محیط میں ہے اور نشس الائمہ اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کدا گرطانا قل میر ہےا فقتیار میں ہوتی تو میں اسپٹے آپ کو ہزارطانا قل ویتی پس شوہر نے کہامن نیز ہزار داوم میں نے بھی ہِ اردی دیں اور بیانہ کہ مجھے دیں دیں تو فر مایا کہ طلاق واقع نبول گی ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ مجھے تین طلاق دے وے پئی اس نے کہا کہ اینک ہزار میہ بزار میں تو با، نیت طالقہ نہ ہوگی ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق وے وی پس اس ہے اس معامد میں کہا '' کیا پس اس نے کہ '' وادمش ہزار دیگر لینی اور ہزار میں نے اس کودیں تو بلانیت تمین طلاق ہے مطلقہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر نے کہا کہ میں ہر تو سد '' طلاقہ اسلامی میں تیرے نز دیک سہ طلاقہ ہوں پس شوہر نے کہا کہ بیشی ''' پیا کہا کہ سہ طلاقہ بیشی (<sup>۵)</sup> یا کہا کہ سہ <sup>(۲)</sup> مگو چہ صد گوتو بیسب اس کی طرف ہے تین طلاق کا اقرار ہے بس عورت پر تین طلاق واقع ہو ب گی اور فقیہ ابو کجر ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ہزار طلاق تو کیے کر دم یعنی میں نے تیری ہزار طلاق کو ایک کر و یا تو فر مایا که تنین طلاق واقع ہونگی ای طرح اگر کہا کہ ہزار طلاق حرا نہ یکے کنم اور طلاق کی نیت کی تو تنین طلاق واقع ہوں گی بیدذ خیرہ میں ہےاور شیخ مجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ میں اپنے اور تیرے درمیان نکات کی تجدید کر ا قوبه برد که کینی تمن طلاق اشاورگئی تولیه خود برد کیفنی اینی تمن طلاقیس اشاه رگئی۔ ۲ اضافت یعنی طلاق س کی پس صناف ایبه بیان کرنا پ ہے اور یہاں وارطا ق میں طابقت باطاباق فو وغیر و ہے اضافت نہیں ہے تو عورت ہی کی طابق ہوئے کے واسطے نہیت ضرور ہولی۔

سے متر ہم کہتا ہے کہ اس میں تامل ہے کیونکہ طابا قک میں اضافت موجود ہے جودارطلاق میں تدارد سے پھر کہاں ہے بکساں ہوئے جواب میہ ہے بین دق تسوالوں میں اس کی طلاق دلاوا تا ہے لیکن تامل سے خان نہیں اس سے کہ دارطلاق اس معنی میں خاص نہیں ہے فاقیم ۔

(۱) لیعنی طلاقی (۲) یہ تیرے لئے طلاق (۳) رکھ طلاق (۴) توف یہ کیا کیا کا کا ایک

(۵) يا مِن تَحْمَ بِرَ عَيْن طلاق والى بول \_ (۲) توزياده ہے۔

لول بغرض احتیاط کے پس عورت نے کہا کہ حرمت کی وجہ بیان کراورم دے اس باب میں بڑا جھٹڑا کیا ہی شوہرنے کہا کہ مزائے این زنگاں اینست کہ جم چنیں حرامہ ارکی اور بیٹ کہا کہ جو کہا گہر ہوں ہے کہا کہ جو کہا گہر کہا کہ جو کہا گہر کہا گہر کہ ایس میں ایس زنگاں و بھٹی ہے جو کہ اس میں ایس زنگاں و بھٹی سے اس کی جانب سے تحقیق حرمت ہے بیا خلا صدیعی ہے۔

الركها: توزن مبنى يك طلاق دو طلاق سه طلاق بخيز دازنز دمن بيرون شو:

ایک شخص ہے کہا گیا کہ ایس فلاں زن تو ہست کہا کہ بال ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو

سه طلاقه بسب كماكه بال بومشائ يين في كما كه طلاق يرجائك.

فاوی نفی میں ہے کہ آگر اپنی مدخولہ ہوی ہے کہ کہ تیراایک طلاق تیراایک طلاق تو یہ بمزلہ اس کے ہے کہ تجھ کوایک طلاق ہے بچھ کوایک طلاق ہے بچھ کوایک طلاق ہے بھی والیں طلاق ہے بھی کہ اکر دم کر دم تی ہا کہ دادم تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ مراطلاق کن مراطلاق کن پس شوہر نے کہا کہ کر دم کر در کر دم کر در کر دم کر دکر کر دم کر

(۱) ایک تورتون کی مزاہے کیا بیابی انگوجرام رکھے۔ (۲) ایک تورتوں کی مزاوہ ہے کہ جرام رکھے۔

(٣) أَرْبَةِ خِيرِي عُورت عِيْدِ أَيِكِ طَلَاقِ وَفَيْنَ أَتْصَاوِر مِيرِ عِياسَ عِيامِ مِو-

( ٣ ) ان واسط كهم يخ الفاظ من طلاق شهو گي اور كنايات منية كا قرارنيس ہے پس كسي طور ہے واقع ند ہو گي۔

(۵) و وعورت کے میرے گھر میں ہے تین طلاق کے ساتھے۔ (۲)اس وائٹھے کہ گھر میں ہوئے کو پھوامل نہیں ہے اور دوسرا گھر والی ہے۔

(4) سيكى دى اوروه ي

ل قال المرجم لعن اگر تؤوكل عصطلاق كي نيت نه موتو ايك بي طلاق واقع نه موكي -

رجعی اوراً سر مفارقت کی ہدوں عدد کے نبیت کی جوتو ایک طلاق ہائندوا قع ہوگی اور پیصاهبین ؓ کے نز دیک ہے اورا مام اعظم کے قو ں کے موافق جو ہے کدا کیپ طلاق بھی واقع نہ جیسے دیگر و کیل می ہف کا حکم ہے کہ ایک طلاق کے واسطے و کیل کیا تھا اوراس نے تمین طلاق وے دیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوتی ہے کذا فی الخاہ صداور اس پرفتو ئی ہےاور شیخ مجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوضع دے دیا پھراس کی عدت میں اس ہے کہر کہ دا دمت مسطل ق میں نے تھے تین طلاق دے دیں اور اس ہے زیادہ آپھوند کہا تو فر مایا کہ اگر اس نے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق پڑ جا میں گی ور شبیں ایک شخص نے عورت ہے کہا کہ تر اطلاق واوم میں نے تجھے طلاق دی پھرلوگوں نے اس کوملامت کی کہ بیا کیا تب اس نے کہا کہ دیگر دا دم مگر بیانہ کہا کہ دیگر طلاق اور بیانہ کہا کہ اسعورت کوتو فرمایا کہا گرعدت میں ہےتو طلاق پڑے گی بیفصول عماد میدمیں ہےا کیک محفص سے کہا گیا کہا ہی فلا ل زیاتو ہست کہا کہ ہوں ہے پھر کہا گیا کہ این زن تو سہ طلاقہ ہست کہا کہ ہاں ہے تو مشاکج نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی اورا گراس نے دعوی کیا کہ میں نے سدطلا قد کا لفظ نہیں سنا ہے بہی سنا کہ زن تو ہست تو قضا ءُ تعمد میں نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ زن تو سدھ قد ، ست بلند آ واز ہے کہا ہواورا گراییا نہ ہوتو قضا مُاس کے قول کی تصدیق ہوگی ایک حمض نے دوسر ہے مرد سے کہا زینا ازتو سہ طلاق کہایں کا رق کر د ہ لیجنی تیری ہیوی کو تیری طرف ہے تین طلاق بیں آ رتو نے بیاکا مرکبا ہے اس نے کہا کہ بزارطلا قد تو بیدجوا ب ہوگاحتی کہ شراس ئے بیکا منہیں کیا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی بیے ہمیر ہیا ہے ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ میں تیرے سوتھ نہیں رہ تی ہوں اس ئے کہا کیدمت روتو عورت نے کہا کہ طلاق تیم ہے افتہار میں ہے مجھے طلاق کروے پس شوہر نے کہا کہ طلاق میکنم تیمن وفعہ کہا تو تیمن طلاق واقع ہو گئی بخلاف اسکے اگر فقط تھم کہا تو ایسا نہ ہوگا اس واسطے کہ تھم استقبال کے واسطے بھی بولا جاتا ہے کہا شک کی وجہ سے فی ا کال واقع ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا اور محیط میں لکھا ہے کہا گرعر ٹی میں کہا کہاطلق تو طلاق نہ ہوگی لیکن اگر نالب اسکا استعمال برا ۔ حال ہوتو طلاق ہوج بیکی اورایماں مجموع النوازل میں ہے کہ فٹی مجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ من برتو سهطلا قدام كدمين تجھ پرسهطلاقه بهوں پس شوم نے بها كه بلاتو فر مايا كهاً مرشوم نے نميت كى بهوتو تين طلاق واقع بهوتی ورنه نبیس۔ بعد دوطلاق کے سلح کروانے والے کو کہامیاں مادیوار آھنی می بایدتو اسکی بیوی پرتین طلاق نہ ہونگی:

ا اُرعورت نے شوہ رہے کہا کہ حل ل خدات تھ لی جھے پرحرام ہے اس نے کہا کہ آرے یعنی ہول تو بیک طلاق اس پرحرام ہو جائے گئے جھے اس نے کہا کہ تو اپنی جائے ہوں ہے کہا کہ تو اپنی ہال کے یا بہاں جا اس نے کہا کہ تو جھے طدی ہو ہے جی اس نے کہا کہ تو بروس طلاق و ما در مربعہ جول تو فر ما یا کہ اس کی عورت پرطلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ وعدہ ہے یہ خلاصہ میں ہے اور سر کہا کہ تر اطلاق یا کہا طلاق تر اتو اس تقدیم و تا خیر میں پچھ فرق نے ہوگا طلاق و اس واسطے کہ یہ وعدہ ہے یہ خلاصہ میں ہے اور سر کہا کہ تر اطلاق یا کہا طلاق تر التو اس تقدیم و تا خیر میں پچھ فرق نے ہوگا طلاق و جو کی یے خزائے المختین میں ہے شیخ ال سلام جماسہ یا نسخی ہے و مورت نے کہا کہ میں نے بیتین طلاقی اس کو و ب و ای اور میں جو بی ہول کہ یہ بول کہ یہ یہ و کہ یہ تر ما یا کہ شار کو و کہ اس کہ میں اس کو ایک جس مورت ہے گئے گئے کہ تو کہ تو کہ اور تا کہ اور شر میں اس کا لڑکا اس کے رو برو آیا اس نے اجبی لڑکا تھے کہ اس سے کہ کہ روا ہے وہ اس کے دوران سے کہ کہ دوا ہے وہ اس کے دوران سے کہ کہ دوا ہے وہ اس کے دوران سے کہ کہ دوا ہے وہ اس کو درت شش طلاقہ کی کہ دوران سے اس کی اوران سے کہ کہ دوا ہے وہ اس کہ اس نے اجبی لڑکا تھے کہ اس سے کہ کہ دوا ہے وہ اس کا لڑکا اس کے رو برو آیا اس نے اجبی لڑکا تھے کہ اس سے کہ کہ دوا ہے وہ اس کا لڑکا اس کے رو برو آیا اس نے اجبی لڑکا تھے کہ کہ اس سے کہ کہ دوا ہے وہ سے شراب کی اور اس سے کہ کہ دوا ہے وہ سے اس کا لڑکا اس کے رو برو آیا اس نے اجبی لڑکا تھے کہ دران سے کہ کہ دوا ہے وہ سے اس کا لڑکا اس کے رو برو آیا اس نے اجبی لڑکا تھے کہ دروا ہے وہ در و تشر طلاقہ کے کہ دوران سے کہ کہ دوران سوران سے کہا کہ کہ کہ دوران سور کی کا میں کہ دوران سور کی کہ دوران کے دوران سور کی کہ دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کر دوران کو کہ کہ دوران کی کر دوران کی کر دوران کو کھو کہ کہ دوران کے دوران کے دوران کی کر دوران کی کر دوران کے دوران کو کہ کہ دوران کے دوران کی کر دوران کر دوران

ا) اس دومری کی تین طلاقیں میں نے کتھے ویں تو ان کواس کودے دیا۔

ایک مخص نے اپنی بیوی سے کہا: برخیز دنجانه مادر رودسه ماه عدت من بدار ...:

ا اسرعورت سے کہا کہ دادمت میں طلاق اور خاموش ہور ہا پھر کہ ودوطدا ق و سہ طلاق تو تین طلاقیں واقع ہوں گی اورا آر عورت سے کہا کہ تر اایک طلاق اور خاموش ہور ہا پھر کہ و دوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا آرکہا کہ دوبغیر واؤ کے پس آ رعطف کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا آرکہا کہ دوبغیر واؤ کے پس آ رعطف کی نیت کی تو تین طلاق وادم خریدی عورت سے کہا کہ تیرا طلاق دادم خریدی عورت نے کہ کہ میں نے خریدی اور اپنے آپ کو تین طلاق و سے دیں شوہر نے کہا کہ رہی ہیں! گررتی کہنے سے اجازت مرادتی تو تین طداق پڑج ہیں گی ورندایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی میر عابید میں ہے اورا آرعورت سے کہا کہ از تو بیز ارشد مرتو ہدوں نیت کے واقع نہ ہوگی اورا آرعورت سے کہا کہ بیز ارشوازمین و وست ہز وارازمین شوہر نے کہا کہ بیز ارشدم تو طدق واقع ہونے کے واسطے نیت شرط ہے اور عورت سے کہا کہ مرآئہ تو کا رے نیست وتر اہا

ا قول مراہ تو مجھے تھے ہے کہ کا منہیں اور نہ تھے جھے ہے جو چھ میرا تیرے ہاں ہو جھے وے وے اور باتیجہاں چاہے جلی جا قولہ تو مرائٹ نی لین قیامت تک تو جھے نیسے نیس کہا کہ کہ مرتبر قولہ تو لیاتو حید لینی تو اپنا حید کر یو لوٹوں کا حید کر قولہ میاں ہا گئی تا ہارے تیرے بھی میں راونیس ہے۔ تیرے درمیان راونیس ہے تولیدایس ماعت لیمنی اس دم ہمارے تیرے بھی میں راونیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) تو كيا سهطلاقه كيا برارطلاقه \_

<sup>(</sup>۲) جہتے تیرے پاس رہناتہیں ہے بکدا پنجم وابنداعلم۔

<sup>(</sup>٣) جب تو جائے تو طلاق وے گئی۔

<sup>(</sup>٣) جومورت مير ہے دوست و دشمن ہے موافقت نے کرے مجھ ہے بسہ طلاق ہے۔

<sup>(</sup>۵) تم في يهال تك كيا كداس كوب طلاق كرويا-

من نے ہر چہ آن من است نز دتو مرابدہ و ہر دہ ہر جا کہ خوابی تو بدوں نیت کے طلاق واقع (نہ ہوگی بیے خل صدیل ہے شیخ جم الدین کے حدر یا فت کیا گیر کہا کہ دادمت یک طلاق پھر کہا کہ دادمت یک طلاق پھر کہا کہ دادمت یک طلاق پھر کہا کہ دیا نہ ہو کہ جہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تھے کو اول افظ کے معنی معلوم نہ ہوئے ہوں پس آیا پھراس مورت ہے نکاح کر سیا ہے فرمایا کہ نہیں اور عورت پر تین طلاق واقع ہوگئیں بیظ ہیر بییس ہے اورا گر بحورت سے کہا کہ تو جھے سالیں وور ہے کہ جیسے مکہ مدین ہوئی میں اور عورت پر تین طلاق واقع نہ ہوگئی ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ زن تو ہر تو ہزار طلاقہ است پس اس نے جواب دیا کہ زن تو نیز ہر تو ہزار طلاقہ است تو شیخ اما مسفی نے فتوئی دیا کہ اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور فرمایا کہ بیروایت ابن سامہ ہوائی ہو اور خلا ہرالروا بیہ کے موافق (میا کہ وراشوں نے کہا کہ تو ہر واثنی ہا کہ تا ہم میم تو بدول نیت کے طلاق واقع نہ ہوگئی ویراشوں ہو جائے گی اور اگر عورت کو کہا کہ وہرا شوے طاندی ہیدین اس کو حلالہ کرنے والا شوہر چا ہے ہے تو مطلقہ بہ طری قرم جائے گی بیر خلاصہ ہیں ہے۔

كتاب الطلاق

ل نتوادرنه تیراز دجه بونا۔

<sup>(</sup>۱) تم نے یہاں تک کیا کہ سہ طلاقہ اس کو کرویا۔

<sup>(</sup>۲) وجوالاسح\_

<sup>(</sup>۳) می آخرتیری مورت بی تو ہوں۔

<sup>(</sup>٣) توميري يوي تيس ہے۔

فتاوي عالمگيري. .. جد 🛈 کتاب الطلاق

ے کہا گیا کہ تو اس سے پھر نکاح کیوں نہیں کر لیتا ہے تو اس نے کہا کہ رہے '' مرانشا ید تارد ہے دیگرے نہ بیند پھراس نے دعویٰ کیا کہ میری مرادیکھی کہ جب تک اپنے یا ب یا بھائی و مال وغیر و کا منہ نہ دیکھے اور میں نے اس کو تین طلاق نہیں دی ہیں تو شنے نے فر مایا کہ میری مرادیکھی کہ جب تک اس نو اور میں نے اس کو تین طلاق ہونے کا اقر ارہے بس قضاء میں تھم دیا جائے گا میڈ ہیر رید میں ہے۔

عورت كماته شرج يرجواباً كها: اكر نباشي پس تو طالقه و احدة و تنتين و تلث بستى:

قاوی اُسٹی میں مکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنے مرو ہے لا ان میں کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہتی ہوں پس مرد نے کہا اگر نہا تھی اُس نوطالقہ واحد ہ و فتین و شدہ بستی پس عورت نے کہا کہ میں رہتی ہوں تو تین طلاق واقع ہوں گی اور می ہذا ایک شخص نے اپنے پہر کواس کی بیوی کی بابت پچھ ملامت کی تو اس نے کہا کہ اگر تر اللہ خوش نیست پس وادش سطلاق پس باپ نے کہا کہ مراخوش است تو بھی بیری تھم ہا ور مینظیر مسکمہ می موجوزات کی ہا ور اگر اس صورت میں افظ پس نہ کیا ہوتو یقطیتی ہوگی قال المرتر جم لینی اگر افظ پس نہ کیا تو بیشر طیعہ ہوگا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پڑے کی ور نہیں اور بید ونوں مسئلہ اس صورت کے مشہبیں بینی اگر افظ پس نہ کیا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر ہے گی ور نہیں اور بید ونوں مسئلہ اس صورت کے مشہبیں بینی کہ مرد نے توریت ہوگی اس واسط کہ بینی کہ مرد نے توریت ہوگی اس واسط کہ بینی کہ مرد نے توریت ہوگی اس واسط کہ بینی طلاق شرطیعہ ہوگی ہوں بخوا ف اس کے کہ جب اس نے کہا کہ پس وادش تو بینی بھک تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و واقع کردی یہ فواص میں ہے اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و خواستہ آن پس اگر طلاق کی نہیت کی ہوتو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و خواستہ آن پس اگر طلاق کی نہیت کی ہوتو واقع ہوگی ور نہیں بینا تا رہائے ہیں ہے۔ والتداعم بالصواب۔

@: C/

## تفویض طلاق کے بیان میں

قال المحرجم العِنى طلاق عورت كے سپر دكى كدو و چ ہے تو و سے لے اور اس میں تین نصلیں ہیں:

نعتل : ١

## اختیار کے بیان میں

اً را بن عورت ہے کہا کہ تو اختیار محراوراس سے طلاق کی نیت ہے یعنی طلاق اختیار کریا کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے

- ا قال يعنى اينفس كوتير ، عي جاسي اختيار كريعنى طلاق ال-
  - (۱) و و جمیح لا کن میں ہے جب تک دوسری کا مند نہ دیکھے۔
  - (۲) اگرئیس رہے گی ہی تو بیک طلاقی دو دو تین طالقہ ہے۔
- (٣) اگر جھے چھی تبیں معلوم ہوتی ہے اس میں نے اس کو تین طلاق ویں۔
  - (٣) اگراتو جميد كونيس جا ياتو تحد كوطانات-
    - (۵) جي ت دور بور

و ہے تو عورت کوا ختیا رحاصل ہوگا کہ جب تک اس تبلس تفویض پر ہے یعنی جس حالت پر ہے اس سے متقل نہ ہوا ور جگہ نہ چھوڑے تب تک اپنے آپ کوطلاق وے شکتی ہے اگر چیجلس دراز ہوجائے کہ ایک دن یا زیادہ ہولیس بھی اختیار ہرابررہے گا تا وقتیکہ اس مجیس ہےا شے نبیس یا دوسرے کا م کونٹر و گ نہ کرےاور نیز ا گرمجیس ہے ھڑی ہوجائے تب تھی جب تک اس مجلس کو جہاں بیٹھی تھی نہ جھوڑ ہےا نتیاراس کے ہاتھ میں رہے گا اور شو ہر کوا ختیار نہ ہو گا کہ اس ہے رجوع<sup>ا۔</sup> کر لے اور نہ عورت کواس امر ہے جواس کے سپر دکیا ہے می نعت کرسکتا ہے اور ندفتنج کرسکتا ہے یہ جواہرۃ العیر ہ میں ہے اورا ٹرعورت مذکورہ قبل اس کے کہ و واپنے نفس کواختیا ر کرے جبس سے اٹھ ( جمٹری ہوئی یا کسی ایسے دوسرے کام میں مشغول ہوگئی کہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ماقبل کا قاطع ہے مثلاً کھا : طلب کیا تا کہ کھائے یا سوہی یا تشکھی کرنے گئی یا نہائے گئی یا خضاب لیعنی منبدی وغیرہ لگائے گئی یا اس کے شوہر نے اس سے جماع ئیا یا سی صحف نے اس سے بھے یا خرید کرنا شروع کی تو بیسب اس کے خیار کو باطنل کرتے ہیں بیسراٹ الو ہاٹ میں ہے اورا گرعورت ن پانی پیا تو بیاس کے خیار کو باطل نہیں کرتا ہے اس واسطے کہ یانی بھی اس غرض سے پیاجا تا ہے کہ اچھی طرح خصومت کر سکے اور ای طرح اگر کوئی ذرای چیز کھالے تو بھی یہی تھم ہے بدوں اس کے کہاس نے کھانا طلب جم کیا ہو تیمینین میں ہے اور اگر بیٹھے ہوئے یا بغیر کھڑے ہوئے اس نے کپڑے پہنے یا کوئی ایسافعل قلیل کیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاعراض نبیں ہے تو اس کا خیار باطل نہ ہو گا اور اگر اس نے کہا کہ میرے واسطے گوا ہ با دو کہ میں اپنے اختیار پر ان کو گواہ کرلوں یا میرے یا پ کو مجھے باا دو کہ میں اس سے مٹور و لےاوں یا کھڑی تھے لگالیا یا بیٹھ گئی تو و و اپنے خیار پررہے گی ای طرح اگر بیٹھی تھی پس تکمیہ لگالیا تو اسح قول کےموافق ا ہے خیار برر ہے گی اورا گر کروٹ ہے لیٹ گئی تو اس میں امام ابو پوسٹ سے دوروایتیں ہیں جن میں ایک روایت رہے کہ اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور یہی امام زفر'' کا قول ہے اور دوسری روایت بیہ ہے کہ خیار ہطل نہ ہوگا اورا گر کھڑی تھی پھرسوار ہوگئی تو خیار باطل ہو جائے گا اور اسی طرح اگر سوارتھی پھر اس جانو رہے دوسرے جانو رپر سوار ہوئی تو بھی اس کا خیار باطل ہوگا میسرات الو بات میں ہے۔ا ً سرعورت تکبیدو ہے ہو پھر سیدھی بیٹھ ٹی تو اس کا خیار باطل نہ ہوگا پیظہیر میدمیں ہےاورا گرسوارتھی پھراتری یا اس کے برَمَس َ بِي تو اس کا خيار ٻاطل ہوجائے گا بيرخلا صه ميں ہےاورا ً سرجا نور پرسوارجا تی تھی پاچھی ليس تھبر گئی تو اپنے خيار یررہے گی اور اگر چلی تو خیار باطل ہوجائے گا اما اس صورت میں کدا گرشو ہر کے اختیار دینے کا کلام بول کر چپ ہوتے ہی اس نے اختیار کرلیا توضیح ہے اور وجہ بطلان کی بیہ ہے کہ جانورسواری کا چلتا اورتھہر نا اس عورت کی طرف مضاف ہو گالیتن گویا بیعورت خود چی پانتھبری ہے پس جب سواری رواں ہوگی تو مثل دوسری مجلس برل دینے کے ہے بیا ختیارشرح مختار میں ہے اور اگر سواری کے جانور پر جو کھڑا ہوا ہے کھڑی ہو پھرروانہ ہوئی تو اس کا خیار باطل ہوگا اور کھڑی تھی پس شو ہر کے اختیار و بینے پراپئے نفس کواختیار کر کے پھر روا نہ ہوئی یاروال تھی پھر جس قدم میں شو ہر نے اختیار دیا ہے اس قدم میں اس نے اپنے آپ کواختیار کرلیا تو شو ہر ہے یا تند ہو جائے گی اور اگر اپنے یا وک رواں ہوں تو اس میں بھی اس تفصیل سے تھم ہے اور اگر اس کے جواب سے اس کا قدم پہنے ہڑا تو شو ہر ہے یا ئندنہ ہو کی اورا گر جانورسواری رواں ہو پان اس کو شہر الیا تو اس کا خیار یا تی رہے گا۔

قال المرجم بعني المررجوع وغيره كياتو بجمه مغيد ند جوگا ..

ع العن الركمانا منكاكرة راساكمايا تؤخيار جاتار بكا-

<sup>(1)</sup> يعنى جُدِيجِورُ دى \_

فتاوي عالمكيرى... جد 🕥 كتأب الطلاق

ایک شخص نے اپنی بیوی کو خیار دیا پھر قبل اسکے کہ عورت مذکورا پے نفس کوا ختیار کرے شوہر نے اسکا ہاتھ پڑز کے طوعاً یا کر ہا کھڑا کر دیایا جماع کرلیا تو عورت کے ہاتھ سے اختیارنکل جائے گا:

ا گر کونٹری میں ہو پس ایک جانب ہے دوسری جانب چلی گئی تو اس کا خیار باقی رہے گا اور مشتی مثل کونٹری کے ہے نہ شل ج نورسواری کے اور مٹس الائکہ صوائی نے فر مایا ہے کہ اس میں پچھ فرق نہیں ہے کہ جا ہے دونوں دو جانوروں پرسوار ہول یا ایک ہر ہوں یاعورت ایک جانور پر ہوااورمر دیا ؤں چاتا ہواور میا ہے دونوں دوکشتیوں میں ہوں یا ایک ہی کشتی میں ہوں اورخواہ دونوں دو تحمیوں کیس ہوں یا ایک ہی میں ہوں یہاں تک کہا گر دونوں ایک تخص کے کندھے پرسوار ہوں اورعورت نے جس قدم میں شو ہر نے اس کوا ختیار دیا ہے اس قدم میں اپنے نفس کوا ختیار کرلیا تو یا ئند ہوجائے گی ور نہیں بیفصول عماد بیفسل تعییس میں ہے اور جوممل کہ اس کوجمال جم سے جلاتا ہواور دونوں اسی محمل میں ہوں عورت کا خیار باطل نہ ہوگا بیاعتا ہیے میں ہےاورا گر گھٹنوں کے بل تھی پس جارزانو ہو بیٹی یا جارزانو تھی پس تھٹنوں کے ہل ہو بیٹھی تو اس کا خیار ہاطل نہ ہوگا بیظہیر بید میں ہےا بیک شخص نے اپنی بیوی کو خیار دیا پھر قبل اس کے کہ عورت مذکورا ہے نفس کوا ختیا رکر ہے شو ہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کوطو نیا یا کر ہا کھڑ اکر ویا یا اس ہے جماع کر ل ہو عورت کے باتھ سے اختیارانکل جائے گا اورمجموع النوازل میں اوراصل کے اس نسخہ میں جوامام خواہرزا وہ کی شرح کا ہے یوں کھھ ہے کہ اگر کسی عورت کو خیار دیا گیا اور اس کے باس کوئی نہ تھا پس وہ خود گوا ہوں کے پکار نے کو بھی تو دوحال ہے خالی نہیں یا تو اس نے اپنی جگہ کو بدلا پانہیں بدلا لیں اگر جگہ نہیں بدلی تو بالا تفاق خیار باطل نہ ہوگا اوزا گر جگہ بدل گئی اور و و دوسری جگہ ہوگئی تو اس میں مشاکنے نے اختلاف کیا ہے اور بنائے اختلاف اس پر ہے کہ بعض کے نز دیک بطلان خیار میں عورت کا اعراض کرنا یا مجلس جہاں تھی اس کا تبدیل ہو نامعتبر ہے کہا گران میں ہے کوئی ہات یائی جائے خیار باطل ہوگا اوربعض کے نز دیک فقط عورت کا اعراض معتبر ے کہا گراغراض بیایا گیا تو خیار باطل ہوگا اور یمی اصح ہے حتی کہا گرعورت کے نے کہا کہ میں نے اپنے تنیکن خریدالیس شو ہر کھڑا ہوا اور عورت کی طرف ایک قدم یا دوقدم چل کرآیا اور کہا کہ میں نے فرو خت کیا تو خلع صحیح اور بیانہیں بعض کے قول کے ساتھ موافق ہے بدخلاصہ بیں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اختیار کر' تو اختیار کر' تو اختیار کر:

اگر عورت نے ٹماز شروع کر دی تو خیار باطل ہوجائے گا خواہ نماز فرض ہو یا واجب یا نفل اور اگر عورت کے نماز میں ہونے کی جالت میں شو ہرنے اس کو اختیار رہا ہیں عورت نے نماز کو پورا کیا ہیں اگر عورت نماز کو پورا کیا ہیں اگر عورت نماز فرض میں مشل وتر کے واجب میں ہوتو خیار باطل شہوگا اور اس نماز کو پورا کیا ہیں اگر عورت نماز نفل میں ہولیاں اگر اس نے دو رکعت پر سلام پھیردیا تو وہ اپنے خیار پر رہے گا اور اگر دور کعت سے بڑھا یا تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اگر ظہر کے پہلے کی جور سنیں پڑھنے کی جالت میں اس کو خیار دیا گیا اور اس نے چاروں پوری کیس اور دور عقوں کے بعد سلام نہ پھیرا تو اس میں مشائخ نے اختیار پڑھنے کی جالت میں اس کو خیار دیا گئی اور اس نے اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور بعض نے فرمایا کہ باطل نہ ہواور میں سے اختیار کی تو اختیار کرتو اختیار کرتو اختیار کرتا ہوتا ہے کہا کہ میں نے اول یا دوم یا سوم کو اختیار کرتا واختیار کرتا واختیار کرتا ہوتا کہا کہ میں نے اول یا دوم یا سوم کو اختیار کرتا واختیار کراس نے کہا کہ میں نے اول یا دوم یا سوم کو اختیار کی سے جدیدا نع میں ہے اور اگر عورت سے کہا کہ تو اختیار کرتو اختیار کرتو اختیار کرتا سے کہا کہ میں نے اول یا دوم یا سوم کو اختیار کرتا واختیار کرتا واختیار کرتا واختیار کرتا واختیار کرتا کہا کہ میں نے اول یا دوم یا سوم کو اختیار کرتا ہو جائے کہا کہ میں نے اور اگر عورت سے کہا کہ تو دیا گئی کہ باکہ کرتا ہو جائے کہا کہ میں نے اور اگر عورت سے کہا کہ تو دیا گئی کہ باکہ کرتا ہو جائے کہا کہ باکہ وہائے کو دیا گئی کہ باکہ کرتا ہو کہ کرتا ہو جائے کہا کہ علی کرتا ہو کہا کہ تو دور کو کرتا ہے کہا کہ باکہ کرتا ہو کہا کہ کرتا ہو کرتا ہو

ل محمل بزا کې د وجس می اونو ل پرر که کرسوار موتے ہیں۔

في اونث جلائة والايه

سے ہے کو یا اسم ہونے کی دلیل ہے۔

اگرعورت سے کہا کہ اختاری اختاری اختاری بالف:

عورت سے کہا کہ تین طلاقوں میں سے جتنی جائے تو اختیار کرتو امام اعظم میتالند کے نز دیک

عورت کویداختیار ہوگا کہ فقط ایک یا دوتک اختیار کر ہے:

اگر عورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی بواحدہ یا اضیار کیا اپنے نفس کو بیک تطلیق تو بیا یک طلاق یا ئند ہو گی پھراس کے بعد عورت سے دریافت کیا جائے گا ہیں اگر اس نے کہا کہ میں نے پہلی یا دوسری مراد لی ہے تو مفت واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تیسری مراد کی ہے تو بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی فتح القديريش ہے اوراگر کہا کہ اختاری واختاری واختاری بالف پس عورت نے کہا کہ بیس نے اختیار کی واحدۃ یا بواحدۃ تو بالا جماع تین طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اور اگر عورت نے کہا کہ بیس کے اور اسام بیس کے نزد کیا ہی تھی واقع ہوں گی ہیں ہے اوراگر کہا کہ بیس کے ایک تطلیقہ کو اختیار کیا یا بیس نے اپنے نفس کو حداتی دی تو بالا جماع ہوں گئی ہیں نے ایک تطلیقہ کو اختیار کیا یا بیس نے اپنے نفس کو حداتی دی تو بالا جماع ہوں گئی ہیں نے اپنے نفس کو حداتی دی تو بالا جماع سے بھی واقع نہ ہوگی اوراگر مورت نے کہا کہ بیس نے ایک طلاقہ دی تو بالا تقاقی واقع نہ ہوگی اوراگر مورت نے کہا کہ بیس نے ایک طلاقہ دی تو بالا تقاقی واقع نہ ہوگی اوراگر مرد نے کہا کہ جس کو چاہے اگر بالا معلی دو تک ہوں تو بیس ہوگا کہ جس کو چاہے افتیار کر سے بیا تھی ہوں ہو ہو گئی ہوں ہوں بیا میں سے جاتو افتیار کر بیا اس نے کہا کہ جس کے خورت کو بیا کہ تو اختیار کر لیس اس نے کہا کہ جس کو جاتو ہوں ہوں بیا میں کو جاتو ہوں ہوں ہو ہو کہ المارکہ ہو بیات نے بیری کو تی حاوراگر میں اختیار کرتی ہوں تو بیشن کارو ہے اوراگر کہا کہ ہو بیت زوجی اوا واجہ یعنی بیس نے تو بیسب باطل ہے اوراگر کہا کہ ہو بیت زوجی اوا واجہ یعنی بیس نے تو بیسب باطل ہے اوراگر کہا کہ ہو بیت زوجی اوا واجہ یعنی بیس نے تو ہوں کہا کہ ہو جو بی اوراگر کہا کہ ہو بیت زوجی اوا واجہ یعنی بیس نے اپنے شوم کو چابیا اس کو دوست رکھا تو عورت اپنے خیار پر رہی اوراگر کہا کہ بی سے خط میں ہو جاتے گئی سے خط میں ہو جاتے گئی سے خط میں ہو ہوں گؤرائی مرال گزراتو بیاس کا اختیار کرنا ہے اوراگر کہا کہ بیس نے خیار کی دیموں تو اس کہا کہ بیس نے شوم کو کہ سے کہا کہ تو کہا کہ تو کہ کہ تیری نہ ہوں تو اس کہا کہ بی سے خط میں ہو جو اس کے کہ میں ہو ہو ہو گا فرائی مرال گزراتو بیاس کا اختیار کرنا ہے اوراگر کہا کہ بیس کے خور کی ہو کہ کو بیا کہ کہ تیری کی نہ ہوں تو اس کہا کہ بیک کے بیس کے بیس کے کہ کہ تیری کی نہ ہوں تو اس کہ کہ کہ کی سے کی ہو جاتے گئی ہو کہ کو بیا گؤرائی کرائی کی کو کہ کو کہ کہ کی کیا کہ کہ کہ کی کی کہ کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کی کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کر کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کیا کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کی

تطلیقه اختیار کرنے کا کہنا اورعورت کا اثبات میں جواب دینا:

فعن : ﴿

امر بالیدکے بیان

قال المترجم امر باليدكے بيمعنى بين كدامر باتھ ميں ہے اور مراديہ ہے كدامر طلاق عورت كے اختيار ميں ديا اور بيھى

ایک الفا او تفویش میں سے ہے چنانچہ کتاب میں فرہ یہ ہاور واضح ہے کہ مترجم امرک بیدک کی جگہ تیرا کا مستیر ہے ہاتھ میں ہے استعمال کرتا ہے قال فی الکتاب امر بالید بھی مثل تخیر () کے ہے سب مسائل میں کہ ذکر نفس شرط ہے یا جواس کے قائم مقام ہے اور نیز شو ہرکو بعد امر بالید کے تفویض کی رجوع کا اختیار نہیں رہتا ہے اور اس کے سوائے اور امور جوا ختیار میں او پر فدکور ہوئے تیں سوائے ایک امر کے کرتخیر کی صورت فقط ایک خیار سے تین طلاق کی نمیت نہیں صحیح ہے اور امر بالید میں صحیح ہے یہ فتح القد بر میں ہے۔

تیرا کام تیرے ہاتھ میں:

ا اً را پی عورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے باتھ میں ہے اور اس سے طواق کی نیت تھی پس اً سرعورت نے سنا ہے تو جب تک اس مجلس میں ہے امر طلاق اس کے اختیار میں رہے گا اورا گرعورت نے نہیں سا ہے تو جب اس کومعلوم ہو یا خبر پہنچے تب امر طدق اس کے ہاتھ میں ہوجائے گا بیمجیط میں ہے اور اگرعورت نائبہولینی سامنے حاضر نہ ہوتو ایسا کہنے میں دوصور تمیں ہوں گی کہ اگر شو ہرنے کلام کومطلق کہا ہے تو عورت کواسی مجیس تک خیار ند کور رہے گا جس میں اس کو یہ بات پنچی اور اگرکسی وفت تک موقت کیا ہیں اً سرعورت کووفت مذکور ہاتی ہونے کی حالت میں خبر پنجی تو ہاتی وقت تک اس کو خیار حاصل ہوگا اورا گروفت گز رجائے اس کوعلم ہو، تو اس کو کچھا ختیار شدہوگا میسراخ الوہائ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے درحالیکہ اس نے تین طوق کی میت کی ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بیک طلاق اختیار کیا تو تمین طلاق واقع ہوں گی بیہ ہدایہ میں ہےاوراً برشو ہر ئے کہا کہ تیرا کا متیرے ہاتھ میں ہےاور تین طلاق کی نبیت کی اورعورت نے بھی تین طلاق اپنے آپ کووے دیں تو تیمن طلاق وا تع ہوں گی اور اگر مرد نے دوطان تی کی نبیت کی ہوتو ایک واقع ہوگی اور اسی طرح اگرعورت نے کہا کہ میں نے اسپیے نفس کوطلاق دی پی ا ہے خس کواخت رکیا اور تبین طلاق کا ذکر نہ کیا تو بھی تبین طلاق واقع ہوں گی اوراسی طرح اگر کہا کہ بیں نے اسپے نفس کو ہائے کر سایا اییخ نفس کواحرام کردیایامثل اس کےاورالفاظ جوجواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہے تو بھی یہی تھم ہےاورا گرعورت نے ج کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی واحدۃ یا میں نے اپنے نفس کو بیک تطلیقہ اختیار کیا تو ایک طلاق یا ئندوا قع ہوگی ہے بدا کئے میں م ہے اورا گرشو ہرنے امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا پس عورت نے جسمجلس میں اس کوعلم ہوا ہے اپنے نفس کواختیا رکیا تو ایک طلاق ہے یا ئند ہوجائے گی اورا گرشو ہرنے تین طلاق کی نہیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرشو ہرنے ووطلاق کی یا ایک طرق کی نیت کی ہو یہ پچھنیت عدد نہ ہوتو ایک واقع ہوگی بیمحیط میں ہے۔ا گرعورت ہے کہا کہ ایک تطلیق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے قویہ ا کیے طلاق رجعی قرار دی جائے گی اور منتقی میں ہے کہا گرمورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں تین تعلیقات میں ہے کہا عورت نے اپنے نفس کوائیک یا دوطلاق ویں تو میرجعی ہوگی میدؤ خیرہ میں ہے ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیری تین تطلیق کا امرتیرے ہاتھ میں ہے پس عورت نے کہا کہ تو مجھے اپنی زبان سے طلاق کیوں نہیں ویتا ہے تو بیاس تفویض کا رونہ ہوگا اورعورت کوا ختیار رہے گا جا ہے اسیخ آپ کوطلاق دے دے پیفآ وی قاضی خان میں ہے۔

كها: جعلت الامر بيدك او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كي نيت كي توضيح ب

اً مرشو ہر نے عورت کا کام اس کے ہاتھ میں دیو پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوقبول کیا تو طلاق پڑجائے گی اور ای طرح اگر امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا پس عورت نے کہا کہ قبلتہا یعنی میں نے اس کوقبول کیا (۴) تو طلاق پڑجائے گی یہ فصول

اع لعنی کوئی وفت مقرر نہیں کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کینی خیار ویناجس کابیان او پر کی قصل میں ہوا ہے۔

استروتنی میں ہےاور آ رعورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے یا تیری تھیلی میں ہے یا تیرے داہنے ہاتھ میں ہے یا تیرے با میں باتھ میں ہے یا کہا کہ جعلت الامر بیدك او فوضت الامر كله فی يدك اورطانا تى كى نيت كى تو سیح ہے اور اگر كها كه تيرا كام تیری آ کھے میں ہے یا تیرے یا وَں میں ہے یا تیرے سرمیں ہے یامثل اس کے کوئی عضو بین کیا تو نہیں تیجے ہے الانبیت کے ساتھ ۔ اور امر پالید سپر دکرنے پرایک طلاق کی نبیت کی پھرنیت بدل کرتین طرق کی نبیت کرلی تونہیں سیجے ہےاورای طرح وو کی نبیت نبیل سیجے ہے الا با ندی کی صورت میں بیرعما ہید میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا کا م تیرے مند میں یا زبان پر ہےتو بیا یہا ہے جیسے تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ے اور اگر عورت ہے کہا کہ میراامرتیرے ہاتھ میں ہے تو مخاریہ ہے کہ ایسا ہے جیسے کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ میں ہے بی خلاصہ میں ہے اور اگر شو ہرنے امر بالنید سے طلاق کی نبیت نہ کی تو یہ امر پچھ نہ ہوگا لیعنی ایسی تفویض پچھ نہ ہوگی کیکن اگر حالت غضب یا حالت ندا کرہ طداق میں اس نے ہامر بالبدسپر دکیا تو قضاءً ان دونوں حالتوں میں شوہر کے قول کی کہمیں نے طلاق کی نبیت کی تھی تصدیق نہ ہوگی اورا گرعورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے طلاق کی نبیت کی تھی یا حالت غضب یا ندا کرہ طلاق میں ایسا کیا ہے تو قول شوہر کافتھم کے ساتھ قبول ہوگا اور گواہ عورت کے مقبول ہوں گے گر گواہ مقبول ہونا صرف حالت غضب یا ندا کرہ طلاق میں ایسا واقع ہونے کے ہ بت کرنے میں مقبول ہوں گے اور نبیت طلاق ہونے کے اثبات میں مقبول ند ہوں مے ہاں اگر گواہ نوگ بد گواہی دیں کہ شوہرنے بیا قرارک ہے کدمیری نبیت طلاق تھی تو مقبول ہوں گے بیظہیر بیمیں ہے۔

ا گر امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا اورعورت نے اپنے نفس کوطلاق دے دی اور شو ہرنے دعویٰ کیا کہ تو نے اپنے فنس کو د وسرے کا م یا کلام میں مشغول ہونے کے بعد طلاق وی ہےاورعورت نے کہا کہ میں نے اپنے تفس کواسی مجلس میں بدوں اس کے کہ دوسر نے بعل یا کلام میں مشغول ہوں طلاق و ہے دی ہے تو قول عورت کا قبول ہوگا اور طلاق واقع ہوگی پیفسول استروشن میں ہے ادراً سرعورت نے دعویٰ کیا کہاس شوہر نے میراامرمیرے ہاتھ میں دیا ہے تو مسموعؑ نہ ہوگالیکن اگرعورت نے بھکم امر پالید کے ا ہے آپ کوطلاق دے دی پھر بنابراس امریذ کور کے وقوع طلاق و وجوب مبر کا دعویٰ کیا تو مسموع ہوگا اورعورت اس امر کے واسطے قاضی کے پاس مرا فعد بیں کر علی ہے کہ قاضی اس کے شوہر پر جبر کرے کہ امرعورت اس کے ہاتھ میں وے دیدے بیرخلا صدیس ہے ا یک تخص نے اس شرط پر کہا گر میں کھڑا ہوں تو بیوی کا کا ماہ ہے ہاتھ میں قرار دیا پھرخود کھڑا ہوااورعورت نے اپنے نفس کوطلا ق د ہے دی پھرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ جس وفت اس عورت کوعلم ( ) ہوا ہے اس نے اس مجلس میں اپنے آپ کوطلا ق نہیں دی اورعورت نے مجلس (۲) علم میں طلاق دے دینے کا دعویٰ کیا تو تول عورت کا قبول ہوگا اور حاکم" نے ذکر فر مایا ہے کہ ایک مرونے کہا کہ میں نے کل تیرا کام تیرے ہاتھ دیا تھا گرتو نے اپنے نفس کوطلا تی نہ دی ہیںعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا ہے تو قول شو ہر کا قبول ہوگا ہیوجیز کر دری میں ہے۔

ے حص نے اپنی بیوی کا کام اُس کے ہاتھ میں دیا پس اُس نے شو ہر سے کہا کہ تو مجھ برحرام

ہے یا تو جھے سے بائن ہے...

میرے جدامجہ ؓ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیابشرطیکہ وہ جوا تھیلے پھروہ جوا تھیا

قر ارویا میں نے امر معلوم تیرے ہاتھ میں یا سپر دکیا میں نے امر معبودسپ تیرے ہاتھ میں۔

لعنی شوہر کے کھڑے ہوئے کا۔ (t)

معلوم ہونے کی مجلس میں۔ (r)

ا اً رعورت ہے کہا کہ تیرا امرتیرے اختیار میں آن اور پرسول ہے تو اس میں رات وقت میں واخل نہ ہوگی چنا نچہ اً سر عورت نے رات میں طلاق<sup>(1)</sup> دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر اس روز کا تفویض کرنا اس نے رد کر دیا تو آج کی تفویض باطل ہوگی اور عورت کو پرسول کی بابت خیارر ہے گا بیز ذخیر ہ میں ہے اور اس طرح اگر اس نے یوں کہا کہ آج کے روز میں نے بیسب رد کیا تو بھی یمی حکم ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ میں آئ اور کل ہے تو تفویض میں رات بھی داخل ہوگی اوراس نے آئے کی تفویض روکر دی تو اس کوکل بھی اختیار نہ رہے گا گذافی الذخیر ہ اور والواجبہ میں نکھا ہے کہ اس پرفتو کی ہے بیہ تا تارخانیہ میں ہےا بکہ مخض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں آئ وکل و پرسوں ہے پس عورت نے آئ کی تفویض ر د کر دی تو سب باطل ہو جا 'نیں گی اور اس کے بعد پھراس کو بیا ختیار رہے گا کہا ہے نفس کوا ختیار کرےاور یہی سیجے ہے بیفتاویٰ قاضی خ ن میں ہے اور امام ابو یوسف ہے املاء میں روایت ہے کہ اگر شوہر نے کہا کہ تیراامر آج تیرے ہاتھ میں ہے اور تیراامرکل کے روز تیرے ہاتھ میں ہے بیدوامر ہیں حتی کدا گرعورت نے آج کے روزایئے شو ہرکوا ختیار کیا لیعنی اس کے ساتھ رہناا ختیار کیا تو جب کل کا روز ہوگا تو پھراختیاراس کے ہاتھ میں ہوج ئے گا اور یبی سیجے ہے بیاکا فی میں ہےاورا گرعورت نے آج اپنے نفس کواختیار کیا پس مطلقہ ہو گئی پھرکل کا روز آنے ہے پہلے شو ہرنے اس کے ساتھ نکاح کرلیا پھرکل کے روز اس نے جا ہا کہ اپنے نفس کوا ختیا رکر ہے تو اختیار کرسکتی ہے بس اگر اس نے اپنے نفس کواختیار کیا تو دوسری طلاق پڑجائے گی میہ بدائع میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ میں اس روز ہے کہ جس میں فلاں آئے تو بیدن ہی دن پر ہوگا رات اس میں داخل نہ ہوگی اور اگر فلال پذکور آیا اور عورت ندکورہ کوخبر نہ ہوئی یہاں تک کہ آفتا ب غروب ہو گیا تو اختیارعورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا بیعتا ہیے میں ہےاورا اً سر عورت سے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں آئ کل ہے ہی عورت نے آئ روکر دیا تو یہ تفویض باطل ہو جائے گی بیفاوی قاضی خان ا س ہے۔

ا كركما: امرك بيدك اليوم اوالشهر اوالسنة توبيتفويض مقير بحلس ندموكي:

اگر کہا کہ تیراامرتیرے اختیار میں ایک ون یا ایک مہینہ یا ایک سول ہے یا کہا آئ کے روزیا اس مہینہ یا اس سول ہے یا عربی زبان میں یوں کہا کہ اموك میدلک الیومہ اوالشہر اوالسنة تو بیتفویض مقید تجلس شہوگی بلکہ عورت کواس پورے وقت میں اختیار ہوگا کہ جب جا ہے نفس کواختیار کرے اور اگر اس مجلس ہے اٹھا کھڑی ہوئی یا بدوں جواب کے دوسرے کا م میں مشغول

اگر کہا کہ اموا مواتی فی یں فلاں شہرایخی میری ہوی کے امرکا اختیار فلاں کے ہاتھ ش ایک مہینہ ہے تو یہ مہینہ وہ قرار دیا جائے گا جواس گفتگو ہے آگے آتا ہے ہی آگر فلاں کواس اٹکے مہینہ مجرفیر نہ ہوئی یہاں تک کے مہینہ گرز کرکیا ہوجائے گا بیکا فی میں ہے اورا گر کہا کہ تیرا کا م تیرے اختیار میں ہمیشہ ہے ہی مورت نے ایک مرتبہ یہا تھیار دوکر دیا تو باطل ہوگا اور کر کیا ہے اختیار اس کور دکر دیا تو باطل ہوگا اور کر کیا ہے کہ اگر کہا کہ تیرا امرتبر ہے ہتے ہوئی ہوت نے ایک مرتبہ یہا تھیار دوکر دیا تو باطل ہوگا اور کر کیا ہے کہ اگر خوبر ہے کہ اگر شوہر نے اپنی عام اعظم کے زوز کیا اس کا دین میں ہے کہا کہ کے زوز یہا کہ تیرا امرتبر ہے کہا کہ اس کا مورت نے اس کور دکر دیا تو مائی میر ہے کہا کہ چوب کے نام گر ہو ہو ہو نے دوسر ہے دن رات ہوئے رات خیار رہ گا اور فر مایا کہ آیا تو نہیں دیا گئت ہے کہا کہ میرا امرتبر ہے ہاتھ ہے تو گورت کوال رات خیار دوسل ہوگا جہاں تھ ہے تو گورت کوال رات خیار دوسل ہوگا جہاں تھ ہے تو گورت کوال رات خیار دوسل ہوگا جہاں تھ ہے تو گورت کوال رات خیار دوسل ہوگا جہاں تھ ہے تو اس کے دوسر ہے دن رات ہوئے رات کیا در زبا کہ کہا گہ تیرا امرتبر ہے گا اور فر مایا کہ آیا تو نہیں دیا گئت ہو اختیار اس کے جلسے پر ہوگا یہاں تک کہ ہاتھ میں موات کی جاتھ ہوگا ہوگا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں رمضان بھرا فتیار رہے گا اور فر کیا ہے دوال کے دوال کہ تیرا کا میر کے ہاتھ میں رمضان بھرا کو تی ہے دونوں کی سے جو نہیں پر رہے گا اور کر کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہ کہ تیرا کا میں میں ہو تھی ہے دونوں کی سے جو بیٹورٹ کی جمل پر رہے گا اور اگر کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہ کہ کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہ کہ کہا کہ تیرا کہا کہ تیرا کہ کہ کہا کہ تیرا کہ کہ کہا کہ تیرا کہا کہ تیرا کہ کہ کہا کہ تیرا کہ کہ کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہا کہ تیرا کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہ کہا کہ تیرا کہ کہا کہ کہا کہ تیرا کہا کہ تیرا کہ کہ کہ کہ کہا کہ تیرا کہا کہ تیرا کہا کہ کہ ک

تیرا اُمر تیرے ہاتھ میں کہااور مدت متعین کردی:

۔ اگر عورت ہے کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہیں دی روز تک ہے تو اس وقت ہے دی روز گزر نے تک اس کوافقیہ ررہے گا اور دی دن کا شار س عت ہے ہوگا اور اگر شو ہر نے دی روز گرز ر نے کے بعد یہی اختیار رہنے کی نیت کی ہوتو فیما ہینہ و بین اللہ تعالی

اگر غیرے کہا کہ میری ہیوی کو طلاق دے دے کہ میں نے بیکا متیرے حوالہ کردیا تو بیاس غیر کی اس مجلس تک مقصود ہوگا
اور شو ہرکوا ختیہ رہوگا کہ جو ہاس ہے رجوع کر لے اور اگر شو ہر کے رجوع کر نے سے پہلے اس غیر نے اس کوائی مجلس میں صد ق
دے دی تو ایک رجعی طل ق واقع ہوگی اور اس طرت اگر ہم کہ میں کہ دیری ہوگا ق دے دے اور حال ہیہ ہے کہ میں سک اختیہ ررہے گا اور اگر طلاق و ہے دی تو رجعی ہوگی اور اگر خیر ہے کہ کہ میری ہیوی کو طلاق و ہے دے اور حال ہیہ ہے کہ میں نے اس کا امر تیرے ہاتھ میں کر دیا اور غیر نے خور نے طلاق دے دی تو وہ سرے طلاق ہیں امر تیرے ہاتھ میں کر دیا اور غیر نے کور نے طلاق دے دی تو وہ اس سے کہ اس کے سوائے اور ہوگی اس واسطے کہ دا کو واسطے عطف کے آتا ہے اور اگر حرف فاء ذکر کیا یعنی بلفظ پس پر بلفظ کہ ذکر کیا تو وہ ایک صورتو سے میں سیان سب کے واسطے ہوگا پس غیر نہ کورکو فقط ایک طلاق کا اختیار ہوگا قال المحر ہم یعنی کہا کہ میری ہوگ کو طلاق و ہے دے تو بیہ اس میں ساز اس کے امر کا اختیار میں دیا تو یہ دوسری طلاق ہے ہیں دوطلاق میر دیس اور اگر سے ہوگا وی کو طلاق و ہے دی کہ میں دیا تو یہ دیا تو یہ اس کے اس کا اختیار میں دیا تو یہ دوسری طلاق ہے ہیں دوطلاق میر دیس اور اگر سے ہتھ میں دیا تو یہ ایک میری ہوگا واس کے اس کے امر کا اختیار میں دیا تو یہ دیس دیا تو یہ ہیں میں طراق و دے دی تو عورت بدوطلاق بر کے میں دوسری ہوگا کا من اس کے اس کو اختیار دیس کی ان واسطے کہ معطوف قفرہ ہے جس میں لفظ امر کے ساتھ اختیار دو بری بھی ہا سفر در ہائے معطوف قفرہ ہے جس میں لفظ امر کے ساتھ اختیار دو بری بھی ہا سفر در ہائے ہوگی اس واسطے کہ شو ہرکور جوع کرنے کا اختیار دیہ ہوگا اس دیہ ہوگا کہ دور کی کورٹ کو اختیار دیا ہوگا کہ میں دیا تو یہ کہ دور کی کورٹ کا اختیار دیہ ہوگا کہ کورٹ کا اختیار دیہ ہوگا کہ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کا اختیار دیا ہوگی کی اس واسطے کہ شو ہرکور ہوع کرنے کا اختیار دیہ ہوگا کہ کورٹ کا اختیار دیہ ہوگا کہ کورٹ کا اختیار دیہ ہوگا کہ کا میں دیا تو یہ کہ دور کی کورٹ کا اختیار دیا تا کہ کورٹ کا اختیار دیہ ہوگا کہ کورٹ کا اختیار دیورگی کا میں دیا تو یہ کہ کہ کورٹ کا اختیار دیا تو کہ کورٹ کا اختیار دیا تو کورٹ کا اختیار دیا کہ کورٹ کا اختیار دیا تو کورٹ کا اختیار دیں کورٹ کا اختیار دیا تو کی کورٹ کا اختیار دیا تو کی کورٹ کی کی کورٹ کا اختیار

ا تھالیعتی اس نشست کوترک ندکرے پیٹن جَدنہ برے اور نہ سی کام و کلام میں سوائے اس کے مشغولی ہواوراگر ایہ آیا قومجلس تبدیل ہو جائے گی اور میں مراو ہر میکندلفظ مجلس سے ہے۔

ج " تال المترجم اس میں اشارہ ہے کہ بیآغویش کا مرنبیں ہے بلکہ اس غیم کونبر دہندہ قرار دیا ہے کہ تورت کونبر کردے کہ وہ جتمار ہے ہیں عورت مبلئے ہے مختار ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) جلسہ کے معنی سمابق شروع میں بیان ہو کیکے ہیں۔

اورا اً رو کیاں نہ کورنے اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور ای طرح یوں کہا کہ میری عبور کیا اور اس کے اور اس کو طلاق کی سے اس کے امر کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے کہا کہ وطلاق کی دے دیے تو بھی پہی تھم ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے اور جامع

۔ اگرا بنی بیوی کے امر کا اختیار بیوی یا کسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھر شو ہر کوجنون مطبق ہو گیا تو سے اختیار باطل نہ ہوگا:

ا اً رک ہے کہا کہ میری بیوی کا امر تیرے ہاتھ میں کہیں ہے تو اس کو طلاق دے دے پھر و کیل نے اپنی مجلس ہے انھنے ہے یہے اس کوطلاق دے دی تو ایک طلاق با ئندوا قع ہوگی الا اً مرشو ہرنے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرمر د ند کورمجلس ہے اٹھ قبل اس کے کہ عورت کوطلاق و ہے تو امر مذکور باطل ہو گیا اور ای طرح اگر کہا کہ تو اس عورت کوطلاق و ہے د ہے کہ اس کا امر تیرے ہاتھ میں ہے پس توبیقول اورقول سابق دونوں مکسال ہیں بیرمحیط میں ہےاورمجموع النوازل میں ہے کہا گرشو ہرنے کسی پکھنے والے ہے کہا کہ توعورت کے واسطے پیچر ریکر دیے کہا سعورت کا امراس کے اختیار میں بدیں شرط ہے کہ میں ہرگا ہ ہدوں اس کی اجازت کے سفر کروں پس بیاسیخ شین ایک طلاق و نے و ہے جس وقت جا ہے پس عورت نے کہا کہ میں ایک نہیں جو ہتی ہوں بلکہ تین طلاق کی ورخواست کی اورشو ہرنے اس ہے انکار کیا اور دونو ل میں اتفاقی نہ ہوا پھرشو ہر بدوں اس کی اجازے کے ہ ہر چلا گیا تو ایک طلاق کا اختیار عورت کو حاصل ہو جائے گا یہ نصول عما دید میں ہے اور اگر اپنی بیوی کے امر کا اختیار ہوی یا کسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھرشو ہر کوجنون مطبق ہو گیا تو ہیا ختیار باطل نہ ہو گا اور اگرا پی بیوی کے کام کا اختیار کسی طفل یا مجنون یا غاام یا کا فر کے ہاتھ میں دیا تو جب تک وہ اپنی استعجلس ہے اٹھ کھڑا نہ ہوتب تک بداختیار اس کے ہاتھ رہے گا جیسا کہ خودعورت کومپر دکر دینے میں ہوتا ہے اورا گرا پی صغیرہ بیوی ہے کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے درحالیکہ و وطلاق کی نیت رکھتا تھا پی صغیرہ مذکور نے اپنے آپ وطلاق دے دی تو سیجے (۴) ہے اور طلاق واقع ہوجائے گی یہ نصول استروشنی میں ہے اور اگر اپنی بیوی کا کام سی معتوہ کے ہاتھ میں ویا توسیح ہےاور میقصودمجلس ہوگا الابیکہ اگر یوں کہددیا کہ جب جا ہےاس کوطلاق وے ویے یا جب جا ہے کہاس کے تفس کوطلاق وے دیتو ایبانہیں ہے اور اگر امرعورت دومر دول کے ہاتھ میں دیا تو دونوں میں ہے ایک منفر دنہیں ہوسکتا ہے یعنی ا یک تنبر اس کوطد ق نبیس دے سکتا ہے پھرا گر دونوں نے کہا کہ ہم نے عورت کواپی مجلس تفویض میں طلاق وی ہے اور شو ہر نے اس ہے اٹکار کیا تو اس ہے قتم لی جائے گی کہ وامقد میں نہیں جانتا ہوں کہ الیمی ہی ہات ہے اور اگر شوہر نے تیمن طلاق کی جیت کی ہو پس دونوں میں ہے ایک نے اس کوا بک طراق و ہے دی اور دوسرے نے دوطلاق پر تمین طلاق دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے

ا متر ہم کہت کے تولیام ہابیدک تطلقب اگر تطلقب تغییر ہاتبل ہے و تھم یہ ہوگا کے اگر تبلس میں طلاق دی تو ایک ہا کندوا تع ہوں اور بعد مجلس و ہو۔

عد ق نبیں و سے سکت کیونکہ اخیتاراس کے قبضہ سے خاری ہو گیا اگر یہ جمد عطف ہے و تقریح ہو چکی کہ یہاں قا عطف نبیں ہوتی ہیں تکا اس ہے۔

ع تال اُمتر جم بھی تر جمد میر سے نزویک یوں ہے کہ اس کا امر تیر سے اختیار میں ہے اور تو اس کو طابق و سے و بھی ہی تھم ہے فاقیم سے

ع اصل موجود و میں اس طرح ہے اور ان اینول صفیما متی شارت اوطلق نفس متی شارت بن ہریں ترجمہ یوں ہے الا لیہ کہ کے کے عورت کو طابق و سے دے دیے جورت کو طابق و سے دے دیے جورت کو طابق و سے دے دیے جورت کے اور شاہد جب عورت نے اپنے تھی کو تیں ہو تو ہوں ہے اور شاہد جب عورت نے اپنے تھی کو تیں ہو تو دی جب عورت ہو ہے اور شاہد جب عورت نے اپنے تھی کو تیں ہو تو ہوں ہے ۔

<sup>(</sup>۱) وجوالاتح

<sup>(</sup>٢) ليعني تفويض سيحيح ہے۔

کہ ایک کم دونوں متفق ہوئے ہیں سے عما ہید میں ہے۔

ا مام ابو صنیفہ جمیۃ اللہ سے روایت ہے کہ اگر ایک مرد کی دوعور تنیں ہوں' اس نے کہاتم دونوں کا امرتم دونوں کے ہاتھ میں تو جب تک دونوں متفق نہ ہوں تب تک دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی :

ا مترجم مَبتا ہے کہ اس سے فعا ہر ہوتا ہے کہ تھم سب اہاموں کے نز دیک مثنق ہے اور شاہد کہ امام کے نز دیک واقع نہ ہو کیونکہ دونوں نے موا کے خلاف مراد سے توققم بوطل ہوااور شایدعلم تہ ہونے ہے فعا ہر پر تھم ہوتو انفاقی ہوگااور یکی فعا ہر ہے۔

<sup>(</sup>۱) کینی، نے دیا

<sup>(</sup>۲) پتانچاب ما ہے قواہے نفس کوا نتایار کرے۔

شوہر نہ اس سب کی اجازت وے دی تو طلاق واقع نہ ہوگی لیکن اجازت ویے پرعورت کا امراس کے ہاتھ ہیں ہوجائے گا اورا گر عورت نے کہا کہ ہیں نے اپنا امراپ ہاتھ ہیں کر دیا اورا پے نئس کوطلاق وے دی پھر شوہر نے اس کے بعد اجازت دی تو فی الحال ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورعورت کا امراس کے اختیار ہیں ہوجائے گا چنا نچا گراس نے پھر اپنے نفس کوا ختیار کیا تو دوسری طلاق یا کہ چو کہ اس کے جو ہر نے اجازت دی تو طلاق واقع نہ ہوگی آ سرچہ شوہر نے اجازت دی تو طلاق واقع نہ ہوگی آ سرچہ شوہر نے اجازت دی تو طلاق واقع نہ ہوگی آ سرچہ شوہر نے واقع ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ جس نے اپنے نئس کو ہائے کہ دیا اور شوہر نے اجازت دی تو شوہر کی نہیت ہونے پر طلاق واقع ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ جس نے اپنے نئس کو چھھ پر حرام کیا اور شوہر نے اجازت دے دی تو شوہرا بلا عمر نے والم ہوجائے گا اس واسطے کہ حل لی کا حرام کر لینا ایلاء ہے لیکن ہمارے عرف میں یہ قول طلاق ہوگی ہے نیس عورت پر طلاق واقع ہوگی پہلے ہیں۔ سے۔

مسئلہ ذیل کیا ہارے عرف میں بھی بعینہ ہے؟

معطوف اینے معطوف علیہ کی تفسیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا:

لفا ظاتفویض کوجع کردیا مثلاً کہا کہ امرائ بیدن اختاری طلقی پن اگران الفاظ کو بغیر حرف صلد ذکر کیا تو جو نفظ بحو ف فا ، نہ کور ہے تو وہ تغییر قرار دیا جائے گا بشرطیکہ فیسر ہوئ کی صدحیت رکھا ہوا ور نیز امر بالید کے نفیر امر بالید سے نہ ہوگی اورائی طرح اختیار کے نفیر اختیار سے نہ ہوگی اس واسطے کہ کوئی فظ خو داپئی تفییر نہیں ہوسکتا ہے اور جب تغییر نہ ہوسکا تو ما تقدم کی علت قرار دیا جائے گا اوراگر بحف واؤذ کر کیا تو واسطے عطف کے ہوتا ہے لیس عطف ہوگا اور تغییر نہ ہوگا اوراگر بحف واؤذ کر کیا تو واسطے عطف کے ہوتا ہے لیس عطف ہوگا اور تغییر نہ ہوگا اس واسطے کہ معطوف ماید کی تفییر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور جب ایک دوسر سے پر عطف کئے گئے تو جو تفییر آخر میں نہ کور ہوگی تو وہ سب کی تفییر قرار دی جائے گی میں ہے وراگر کہ بالید کو کر ریا دوس جرف واؤ کے ذکر کیا اور سخر میں تفییر فقط اس کی ہوگی جو اس کے متصل ہے اور اس کے متصل ہے اور اس کی نہ ہوگی ہو تا سے وہ تا کہ کہ ہوگی ہیں ہے۔

آگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر اور اپنے نفس کوطلاق دے پس عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو بچھ
و تع نہ ہوگی اور ای طرح آگر کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر پس تو اختیار کر یہ کہا کہ تو اختیار کر اور تیرا کا م تیے ہے ہے ہے ہی تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر پس اپنے ہے اور تو اختیار کر پس اپنے نفس کو اختیار کر پس اپنے نفس کو اختیار کر پس اپنے نفس کو اختیار کر پس اپنے گئے امر بالید ہے تین طلاق کی نیت نہیں گئی اور ای طرح آگر کہا کہ تو اختیار کر اور تو اختیار کر پس اپنے نفس کو طلاق و اے نفس کو طلاق و اپنے نفس کو طلاق و سے نام بالید ہے تین طلاق کی نیت نہیں گئی اور اس طرح آگر کہا کہ تو اختیار کر اور تو اختیار کر پس اپنے نفس کو طلاق و ہے یہ کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیر امر تیرے ہاتھ ہے بس تو اپنے نفس کو طلاق و دے و دے تو بھی لیکن تھم ہے یہ غینے و سے یہ کہ کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیر امر تیرے ہاتھ ہے بس تو اپنے نفس کو طلاق و دے و دے تو بھی لیکن تھم ہے یہ غینے ا

۔ ویل میں ہا اورا سرکہا کہ میں نے تیراامرتیر ہے ہاتھ کردیے ہیں تیراامرتی ہے ہتھ ہے ہیں اپنے غس کو طلاق و ہے ہی ای سوگا و رہیں ہیں ہوا جا ہوا گی ہوں ہیں اختیار کرتو ہیں اختیار کرتو ہیں اختیار کرتو ہیں اختیار کرتو ہیں تو اپنے غس کو طلاق و ہے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو ای طلاق و رہا امر تیر امر تیر ہے ہی تیراامر تیر ہے ہی تیراامر تیر ہے ہی تو اپنے نفس کو طلاق و سے اور تیراامر تیر ہے ہی تو اپنے نفس کو طلاق و سے اور تیراامر تیر ہے ہی تو اختیار کر ہی کہ تو اختیار کر ہی تو اپنے نفس کو طلاق و سے اور تیراامر تیر ہے ہی تو اور تیراامر تیر ہے ہی تو اور تیراامر تیر ہے ہی تو اور تیراامر تیر ہے ہی کہا کہ تیراامر تیر ہے ہی کہ تیراامر تیر ہے ہی تو اور تیراامر تیر ہے ہی تو اور تیرا ہم تیر ہے ہی تو اپنی تیراامر تیر ہے ہی تو سے ہی کو طلاق و سے ہی تو اپنی تیراامر تیر ہے ہی تھ ہے ہی کو درت نے اپنے غس کو اختیار کیا یو ل کہا کہ تو افتیار کیا تو آجے ہوگی میں ہے آئر کہا کہ تو افتیار کیا تو گئی تیراامر تیر ہے ہی تھ ہے اور اپنی خوالاق و سے ہیں اس نے اپنے غس کو اختیار کیا تو گئی تیرا کر تیر ہے ہی تھ ہوگی میرا سے نفس کو طلاق و بی خوال تی دی تو ایک طلاق و کی تیرا تو آجے و اقع نہ ہوگی اور اگر اس ہے اپنے خس کو اختیار کیا تو آجے و ایک طلاق و کی تیرا امر تیر ہے ہاتھ ہے اور اپنے خس کو طلاق و سے ہیں اس نے اپنے خس کو اختیار کیا تو آجے و ایک طلاق و دی تو ایک کی تو ایک طلاق و دی تو ایک طلاق و دی تو ایک کی دو ایک کو دو ایک کو دی تو ایک کو دو تو دی تو ایک کو د

اً کر کہا کہ تیمراامر تیرے ہاتھ ہے پی تو اختیار کراوراختیار کراورا پنے نفس کوایک طلاق دے یا پی ایسے نفس کوطواق دے پس اس نے کہا کہ ہیں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک با ئندوا تع ہوگی اوراً برشو ہر نے دعوی کیا کہ میں نے نہیت نہ کی تھی تو اس کی تصدیق نے جائے گی اورا گرکہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق وے لی تیرا امرتیرے ہاتھ ہے یا میں نے منیار تیرے ہاتھ میں کرویا پس تو ا پیے نفس کوطلا تی دے یا تو اپنے نفس کوطلا تی دے پس میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کر دیا پس اس نے اپنے نفس کوطلا تی دی تو ایک طرق ہائنہ واقع ہوگی اورا گر کہا کہ طلاق دے اپنے تفس کو پس اختیار کر پس عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ وا تع ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق وی تو دوطلاق بائندوا قع ہوں گی اورا گر کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے اختیار کر ا ختیار کرا ختیار کر چی اینے نفس کوطلاق و ہے اور تبجھ نیت عد دنہیں کی ہے جی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک ھد ق با ننہ دا تع ہوگی اورا گرکہا کہ تیراامر تیرے باتھ ہے پھر ف موش رہا پھر کہا کہا ہے نفس کوھلاق دے آیا تھے کا فی نہیں ہے کہ تو ا پنے نئس کوطوں ق دے دے اور امر ہائید ہے جھانیت نبیس کی ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کواختیا رکیا تو واقع نہ ہو گی حتی کہ اً مرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اوراً مرعورت سے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ے پس تو اختیار کراختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر پس تیراامرتیرے باتھ ہے تیراامرتیرے باتھ ہے یا کہا کہ تیرا کام تیرے باتھ ہے تو ا خت رکریس تو اختیار کریا کہا کہتو اختیار کرتیراامرتیرے ہاتھ ہے پس تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہےتو اختیار کراورتو اختیار کراور کچھنیت ندکی تو سب صورتوں میں طلاق واقع ند ہوگی اوراگر کہا کہ میں نے تیراامرتیرے ہاتھ میں کرویا ہی تیرا امرتیرے ہاتھ میں ہے پس عورت نے اپنے نفس کوا نقتیار کیا تو ایک طلاق با ئندوا قع ہوگی اً نرچے شو ہر کی نیت ہو یا و ہاں کوئی قریشہو مثلًا جالت ندا کر وطلاق ہوتو بھی ایک طلاق ؛ ئے واقع ہوگی اورا ً سرشو ہرنے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہول گی اور اً سرئها کہ میں نے تیراامرتیرے ہاتھ میں کر دیا اور تیرا امرتیرے ہاتھ ہے بس عورت نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو دوطلاق ہائنہ واقع

ا گرعورت ہے کہا کہ تیرا اُمرتیرے ہاتھ ہے لیں تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر پس تیرا اُمر

تیرے باتھ ہے تو حکم اُمر بالید کا ہوگا:

اً مرم و نے کہا کہ تو اپنے نئز ساکوطر ق و ہے ایک طواق و ہے کہ تین را جعت کا ہا مگ رہوں میں میں نے تین تطابیتا ت ہائن

فتاوي عالمگيري بد المحدق المحدق المحدق المحدق

ی قبل الهتر جم تو امریذ کورعورت کے ہاتھ میں ہوگا جبدعورت اپنی اس مجلس میں آگاہ ہوئی جس میں وہ آیا ہے بکذا پنجم من الفتہ الصل امو جو دوۃ وکان فیب تشجیف بعض الالقاظ قاقا مل والمنداعم مان پتر جم بکذا تو عورت کواپئی مجلس بھراختیا ررہے گا جبدای مجلس میں جس میں زید آیا ہے وہ آگاہ ہوئنی بواورم ادید ہے جس وقت زید آیا ہے اس وقت جس مجلس میں عورت و فذکورہ تھی اسی مجلس بجرعورت کو خیار رہے گایشر طیکہ عورت آگاہ ہوئی

<sup>(</sup>۱) جبال آئے۔

<sup>(</sup>۲) . ليعني يجمى اختيار بوگا\_

معنوم ہوا یہاں تک کہ وقت گڑ رگیا تو اس کواس تفویض کی رو ہے بھی نیار نہ ہوگا یہ بدا کتا ہیں ہے۔

معینه مدت تک قرض ا دانه کر سکنے برمقروض کی عورت کوطلاق دینے کا وکیل ہونا:

اے تال کیونکہ بیتفوایش کسی وقت خاص کے واسطے نہیں ہے ہیں بعد مہینہ نہ کورگز ر نے کے اس کوا نقتیار ہے گا بیکن جب آگا ہی ہوا گر چہ بہت ون گز رجا کیں۔

<sup>(</sup>۱) دلیل امر کی که قلال کو فقط مجلس علم مجری اختیار رہے گا۔

<sup>.(</sup>۲) کے کون روز اور کون ساعت مراد ہے۔

<sup>- 2</sup> x 2 x = x (r)

کہ جس وفت میں اس نکاح میں تیرےاو پر دوسر ک عورت ہے نکاح کروں تو اس کا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا یہ تیرا امر تیرے ہ تھے میں ہوگا پھرشو ہر نے اس عورت کوا کیک طن ق ہائنہ دے دی پھر دو ہارہ نکاح کیا پھراس پر دوسری عورت بیاہ ما یا تو امر مذکوراس کے ہاتھ میں شہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

پیوشگی اگر جاتی رہے اور منقطع ہوجائے تو پھر پیوشگی نہیں پیدا ہوسکتی ہے:

ا أرعورت سے كب كه ان تزوجت عليك ما دمت في نكاحي او كنت في نكاحي فامرك بيدك أرجى تجم تجم يردوسرى عورت سے نکاح کروں ما دامیکہ تو میرے نکاح میں ہے یا جب تک کہتو میر ے نکاح میں ہو پس تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بھراس کو طلاق بائن دے دی یاخلع وے دیا بھراس ہے نکاح کیا بھراس کے اویر دوسرا نکاح کیا تو اس قول کی صورت میں کہ ما دامیکہ تو میرے نکاح میں ہے عورت مذکورہ کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہوجائے گا قال المتر جم ظاہرا ما دام میں معنی پرینتگی کا لحاظ کیا گیا کہ ہر چنداس وقت بیعورت اس کے نکاح میں ہے مگر پیوستہ نبیں رہی بلکہ چھ میں طلاق یا خلع پایا ہے فاقہم اوراس قول کی صورت میں کہ جب تک تو میرے نکاح میں ہوبھی ایہا ہی ہے بنابر روایت کتاب الایمان مختصر کرخیؓ کے کہاں مختصر کی کتاب الایمان میں مذکورے که که مادمت و ما کنت دونوں مکیاں ہیں اورمجموع النوازل میں ان دونوں میں فرق کیا ہے اورا شار ہ کیا ہے کہ ما کنت کی صورت میں جبکہ عورت کوخلع وینے کے بعد پھراس ہے نکاح کرنے کے بعداس پر دوسرا نکاح کیا تو عورت مذکورمختار ہوگی اس واسطے کہ کو ن بعد کون کے ہوسکتا ہے لیعنی ایک ہونا اگر ہاتا رہے تا رہے تا ہے بعد ہونا محقق ہوسکتا ہے اور دیمومت بعد دیمومت کے نبیس ہوسکتی ہے یعنی پوشکی اً سرجاتی رہے اور منقطع ہوجائے تو پھر پیوشکی نہیں پیدا ہوسکتی ہے یہ فصوں استروشنی میں ہےوقال المترجم پوشید ونہیں ے کہ ماکنت میں ماہمعنی مادام ہے اگر چہلفظ وامنہیں مذکور ہے ہیں ماکنت کوہمعنی ماوام کنت ہونا دیا ہے ہیں مادمت و ماکنت معنی واحد ہوئے اگر چہلفظا فرق ہوا بنابریں فرق محل تا س ہے والقد تعالی اعلم بالصواب اور کمال فرق تر جمہ اس قیر رہے کہ جومتر جم نے کیا ہے یئد بیتال اس کی ترجمہ میں بھی مرگ ہے بل تیبغی ان پراعی لیعافقہ من کل الوجوہ فسیتامل ایک تخص نے اپنی نیوی کا امر اس کے باتھ میں کر دیا بشرط آنکہ اس پر دوسری عورت ہے نکاح کرے چھراس عورت نے اپنے شوہر پر دعوی کیا کہ تو نے فلال ہے جھے یر نکاح کیا ہے اور فلاب مذکورہ حاضر ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کواس مرد کے نکاح میں دیا ہے اور گوا ہول نے نکات کی گواہی دی تو بیغورت مختار '' ہوجائے گی اورا اُسرفلال مذکورہ نا کب '' ہموپس العورت نے شوہر پر گواہ تا تم کئے کہتو نے مجھے پر فلاں بنت فعاں بنن فعال سے نکاح کیا ہے اور میر اامر میر ہے قبضہ میں ہو گیا لیس آیا اس دعوی ک ساعت ہو گی یا نہ ہو گی تو اس میں دو روایتیں میں اور سیح یہ ہے کہ ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ فلال مذکور ہ پرا ثبات نکاح کے واسطے بیغورت مذکور ہ تھے منہیں ہے بینصول

ا مترجم کہتا ہے کہ تورت کے بقط میں امر طان ق بھی حق ہاں کو متضمن ہے ما نندو جوب مہر وتا کدو غیرہ کھی عورت اگر چافلاں عورت پرا ثبات علی تا مترجم کہتا ہے کہ اتی حق میں امر طان ق بھی حق ہاں کو تا مال کرے کہیں مقام قابل تامل ہے اگر ہوکہ عورت ک ما مت الله اللہ میں خصم نہیں ہوتی جو اللہ علی مقام قابل تامل ہے اگر ہوکہ عورت ک ما مت الله اللہ اللہ علی خود فاجت ہوگا اور تم بھی اللہ میں ہوتی جواب و یا جا گئے ہوکہ و و ذکاحی اللہ تا میں خصم نہیں ہوتی جواب و یا جائے کہ ناعت بحق عورت ہے نہ بنکا ن ویکسرا اُسر ہوکہ یہ کہ فرد کے نام مستور خود فاجت ہو جو جائے گا جو اب یہ کہ اگر تنہ ہر ک میں ماد ہے کہ دیا ہے مواضع میں ہے کہ جہاں متو تف اور متو تف ما یہ ہے و عالم کے لازم ہے جو تھا ہے کہ جہاں متو تف اور متو تف مایہ ہے و کہ واللہ تعالی اعظم۔

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ جب تک جمارے محاورہ میں پیونٹنی پر دال ہے جیسے ما کنت محاورہ عرب میں فاقہم۔

عماد پیش ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے پھراس کوایک طلاق یا ئندد ہے دی یا دوطلاق یا ئند دے دیں تو امر مذکور باطل نہ ہوگا حتی کہا اً بر بھراس ہے نکاح کیا بھروہ دار میں داخل ہوئی تو امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا خواہ عورت ندکورہ سے عدت میں نکاح کیا ہویا بعدا نقضائے عدت کے اورخواہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ ہو چنا نیجہا گرغیر مدخولہ ہے بھی پھر نکاح کیا پھراس نے اپنے آپ کوطلاق وی تو واقع ہوگی پیضا صہ میں ہاوراگرا پی عورت سے کہا کہا اُٹرنو فلاں مخض کے دار میں داخل ہوئی تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھروہ فلاں کے دار میں گئی پھرایئے نفس کوطلاق دی پس اگر اس جگہ ہے جہاں دار میں داخل ہونے والی قرار دی گنی ہے دور ہونے (۱) سے پہلے اپنے نفس کو طلاق دی تو طلاق پڑجائے گی اور اگر دوقدم چل کر پھر اپنے نفس کو طلاق دے دی تو مطلقہ نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے منتقی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی عورت ہے کہا کہ اگر میں تجھ سے مائب ہوا پس تو میری نیبت میں ایک دن یا دودن کھمری تو تیرا امرتیرے ہاتھ ہے تو فر مایا کہا ً سرعورت مذکورہ ایک روز کھمری تو اس کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور الی صورت <sup>(۲)</sup> میں دونوں با توں میں ہے اول یات پر حکم لگایا جاتا ہے ایک صحف نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا امراس شرط ہے دیا کہا گروہ اس عورت ہے اتنی مدت نائب ہوجائے توعورت کا امراس کے ہاتھ ہے کہا ہے نفس کو جب جا ہے ھلاق دے دے پھراس مدت ندکور ہ بھر غائب رہا مگراس مدت کے آخر روز میں حاضر ہو گیا پھر آن کر دیکھا تو پیعورت خو د غائب ہو گئی بیباں بنک کہ بیدمدت مذکورہ بوری تمام ہوگئی تو سینے امام استادّ نے فتویٰ دیا کہ عورت کا امراس کے اختیار میں رہے گا اور قاضی امام فخرالدین (۳) نے فتویٰ دیا کہ اگرمرد مذکوراس عورت کی جگہ جانت نہ ہو کہ کہاں ہے تو عورت کا امراس کے ہاتھ نہ ہو گااور فر مایا کہ بیا اس و قت ہے کہ عورت مدخولہ ہواورا گرغیر مدخولہ ہوتو غیر مدخولہ ہے اتنی مدت تک غائب ہونے ہے اس کا امر اس کے ہاتھ نہ ہوگا اورا گریدخولہ ہواوراس ہے اتنی مدت تک غائب ریالیکن و ہشہر میں رہا نگراس کے گھرنہیں آتا تھ تو عورت کا امراس کے باتھ میں ہو جائے گااور فر مایا کہ ایسا ہی شخ قاضی امام نے فتو کی دیا ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہ اگر میں بلدہ بخاراہے تیری بلا اجازت نکلوں تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے:

ا اگر کہا کہ اگر میں کورہ (میں کورہ وہ کو ہو کو ہو کا امراس کے ہاتھ میں ہو جو جی وہ شہر نے نکل کراطراف وہ بہات میں پنچے گا تب ہی عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا پیخلا صدمیں ہے قاوی امام ظہیر الدین میں ذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کا امراس کے ہاتھ میں اس شرط ہو دیا کہ جب وہ اس عورت سے بخارا سے اس مکان سے جس میں دونوں رہتے ہیں دوم ہیند تک غائب ہوتو عورت نہ کورہ مختار ہے جب چاہے نفس کو طلاق و رہ دی کہ بہوتو عورت نہ کورہ مختار ہے جب چاہے نفس کو طلاق و رہ دی کہ جو اور ہونے کے اپنے نفس کو طلاق و رہ دی ہوا وہ عورت سے دخول کرنے سے پہلے واقع ہوا اور عورت نے جا ل اس کے مدخولہ ہونے کے اپنے نفس کو طلاق و رہ دی کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے ہوں میرم اور ہوتی ہے کہ مکان سکونت واز دواج ہو یہ فصول استروشنی میں ہوتی میں ہوا ہم ہمارے عرف

<sup>(</sup>۱) ليعني ميبي جلا گيااورسفر كر گيا۔

<sup>(</sup>٢) ليعني كباك ايك دن يا دودن تو ملك يعني ايك دن برحكم ثابت بهوگار

<sup>(</sup>٣) صاحب فآوي مشهوره \_

<sup>(</sup> ۴ ) تعنی غاص شبر -

فتاوی عالمگیری بد 🛈 کتاب الطلاق

عورت کونفقہ نہ دینے براختیار دیاا در کچھ عرصہ بعد نفقہ اتناقلیل بھیجا کہ قاضی سمجھے کہ لا حاصل ہے

توعورت کا اختیار برقر ارر ہےگا:

<sup>(</sup>۱) بخارا میں واخل ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگرمورت نے اپنے آپ کوطراق دی۔

<sup>(</sup>۳) قبل قبول کے۔

<sup>(</sup>۴) کینی اختیار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) مشلاحیا رروپیه ما بوارگ یا دس درجم ماه رمضان آنند و ش

<sup>(</sup>۱) مرتفع لیعنی تمام ہوجائے گی۔

نے انکار کیا تو جا ہے کہ شوہر کا قول قبول ہواور کہا کہ میں نے قاضی امام استاد فخر الدین سے ایسا ہی سنا ہے پھر بعد مدت کے انہوں نے اس سے رجوع کیااور فرمایا کہ شوہر کا قول قبول نہ ہوگا اور ایسا ہی ہر جگہ جہاں اینا ،حق کا مدعی ہو یہی تقلم ہوگا اور فصول استر وشنی میں ہے کہ عورت کا قول قبول ہوگا اور یہی اصح ہے پیغلا صدیس ہے۔

ا کر کہا تھے تیرا نفقہ دی روز میں نہ پہنچے تو تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت مذکورہ نے نشوز (سرکشی) کی: ذخیرہ میں بحوالہ متفی مذکور ہے کہ اگرا پی بیوی ہے کہا کہ اگر میں اس مبینے میں تھے تیرا نفقہ نہ بھیجوں تو تو طالقہ ہے یہ کہا کہ ا ً رمیں تخصے اس مہینہ کا تیرا نفقہ نہ بھیجوں تو تو طالقہ ہے ایس اس نے ایک آ دمی کے باتھ اس کا نفقہ روانہ کیا اورو والیکی کے باتھ میں ضا کتے ہوگیا تا مرد نذکورہ نٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے ضرورروا نہ کیا ہے بیفصول استروشنی میں ہےاورا گرعورت کا امر اس کے ہاتھ دیا کہ جب جا ہے ایک طلاق وے دے بشرطیکہ عورت کا نفقہ اس کونہ بھیجے یہاں تک کہ یے مہینہ گز رجائے کہاں اس کا نفقہ ایک مرو کے ہاتھ بھیجا گرمرد مذکور نے اس عورت کا مکان نہ یا یا حتی کہ بعدمہیبنڈ ٹر رجانے کےعورت کو دیا تو قاضی استروشن نے جواب دیا ہے کہ عورت کواختیار ہوگا کہ جاہے اوپر طلاق واقع کرے و فیہ نظریعنی اس میں اعتراض ہے اس واسطے کہ اگر نفقہ المجھی کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا تو عورت کا امراس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ شرط ریھی کہ ارس ل نہ کرے اور یہاں صورت یہ ہے کہ اس نے بھیجی ویا ہے اورا گرعورت ہے کہا کہا گر میں تھے بعد دس روز کے یا کچ وینارند پہنچے وَں تو تیرا امرایک طلاق میں تیرے ہاتھ ہی جب جا ہے پھر بیایا م گزر گئے اور شو ہرنے نفقہ اس کو نہ بھیجا اپس اگر شو ہرنے اس سے فی الفور کی نبیت کی ہوتو عورت کواینے آپ برطلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر فی الفور کی نیت نہیں کی تؤعورت واقع نہیں کر علق ہے یہاں تک کہ دونوں میں ہے ا یک مرجائے یہ وجیز کر دری میں ہے ایک مخص نے ٹمر قند ہے اپنی بیوی کے پاک ہے نائب ہونے کا قصد کیا لیس عورت نے اس ے نفقہ کا مطالبہ کیا پس اس نے کہا کہ اگر ہیں کش ہے تیرا نفقہ دس روز تک نے جیجوں تو تیراا مرتبرے ہاتھ میں ہے تا کہ تو جب جا ہے اینے نفس کوطلاق دے دے پھروس روز گزرنے ہے بہت عورت کا نفقداس کورواند کیا لیکن ش ہے نبیس بلکہ کسی دوسرے موضع ہے بھیجا پس آیا امرعورت اس کے ہاتھ میں ہو جائے گایا نہ ہوگا تو فناوی ظہیرا مدین میں ایسی بات مذکور ہے جواس امریر ول لت کرتی ہے کہ عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجا ہے گا چنا نجی فقاوی میں ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے کہا کہ اگر میں تیرا نفقہ کر بینہ ہے دک روز تک نہ جھیج دوں تو تو طالق ہے پھر دس روز گز رئے ہے پہلے دوسرے موضع ہے روانہ کیا توقشم میں حانث ہوجائے گا پیفسول عمادید میں ہےا گر کہا تھے تیرا نفقہ دس روز میں نہ پہنچ تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میںعورت مذکورہ نےنشو ز کیا لیعنی سرکشی کی مثلا بلا ا جازت شوہر کےا ہے باپ کے یہاں چی گئی اور اس کو نفقہ نہ پہنی تو امر بالید کے تھم ہے عورت پرطین ق واقع نہ ہوگی ہے بحرالرائق

ا یک شخص نے اپنی بیوی کا اَمراُ س کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب اس کو بغیر جرم مارے تو عورت جب جا ہے اسے نفس کوطلاق دے:

اً مرکبا کہ میں بچھ سے غائب ہو جاؤں تو تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پھرکسی ظالم نے اس کوقید کرلیا تو عورت کا امراس کے ہ تھ میں نہ ہوگا اور چینے نے فرمایا کہ اگر طالم نے اس پر چینے کے واسطے جبر کیا ہیں وہ فود چلا گیا تو عورت کے ہاتھ میں اس کا امر ہو ق ل على بنراا ً ريوں كہا كها كراس مبينے تيرا نفقه نه يېچى تو دوسرے مبينے كثروع بوت بى تو عالقه ہے ہى اس بنے جيجاا ورضاح بوكيا تو عايث كه طالقه بوجائه

ب نے کا بدوجیز کر دری میں ہےاور آ کرعورت کے ہاتھ اس کا امر بدیں شرط کر دیا کہ جب و واس عورت کو بلا جرم مارے تو و واپنے ں وطلاق دے پھراس کو مارا پھر دونوں نے اختلاف کیا چنانچے شوہر نے کہا کہ میں نے جرم پر مارا ہے تو قول شوہر کا قبول ہو گا ہے ، خیر ومیں ہےا کی چنھں نے اپنی بیوی کا امراک کے باتھ میں ہریں شرط دیا کہ جب اس کوبغیر جرم مارے تو عورت جب جا ہے نفس کوطلاق دے پھرعورت بغیرتھم وا جازت شوہر کے گھر ہے باہر چلی گئی پس شوہر نے اس کو مارا تو بعض نے فر مایا ہے کہا ً برشو ہر اس کواس کا مہر معجل ادا کر چکا ہے تو عورت کے اختیار میں اس کا امر نہ ہوگا اورا گرمبر معجل اس کوا دانہیں کیا ہے تو عورت کوا ختیارے کہ اس کی باا اجازت اپنے ہا ہے تھر جل جائے اور مبر معجّل وصول کرنے کے لئے اپنے نفس کوشو ہر سے ہازر کھے ہیں بیخرو تی جرم نہ ہوگا اور شیخ امام تخلہ بیرالدین مرغنیا فی باتفصیل فنؤی دیتے تھے کہ عورت کے باتھ میں اس کا امر نہ ہوگا اور فر ماتے تھے کہ عورت کا تھے ہے باہر جانا مطلقاً جرم ہےاوراول اس ہے <sup>(1)</sup> پیمجیط میں ہے **تورت سے کہا ک**ا اُسٹ ہیں تنگ میں تخجے دو وینار نہ دول تو تیم اامر تیرے ماتھ ہے پس مورت نے قرضدلیا اورشو ہر براتر اویا پس اً برشو ہرنے اس مدت گرزنے سے بہیں قرضخو او کو بیاماں دے ویا تو عورت کوابقاع طلاق کا اختیار نہ ہوگا اورا گرادا نہ کیا تو ابقاع کا اختیار ہوگاعورت سے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بشرطیکہ میں شہر ے نکلوں <sup>(۲)</sup> الا تیری اجازت ہے نکلوں پھر و وشہر ہے نکا اورعورت بھی اس کے پہنچائے کو ہا برٹکلی تو بیا امرعورت کی طرف ہے ا ب زے نہیں ہے اور ا گرعورت ہے اجازے ماتھی ہی عورت نے اشار و کیا تو اس کا تھم ذکر نہیں فر مایا ہے بیدوجیز کر دری میں ہے میرے جدے دریافت کیا گیا کہ اگرا کی شخص نے اپنی ہیوی کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ وہ جوا<sup>(4)</sup> تھیے پھراس نے جوا تھیا ہیں عورت نے اپنے نفس کوطلاق دے دی پھرشو ہرنے دعوی کیا کہ تین روز ہوئے جب سے تخصے معلوم ہوا تھا مگر تو نے جس مجس میں جانا تھا اس میں اپنے نفس کوطلا ق نہیں وی اورعورت نے کہا کہ بیس بلکہ مجھے ابھی معلوم ہوا پس میں نے فی الفور طلاق وی ہے تو فر مایا کہ قول عورت کا قبول ہوگا پیفسول عماد پیش ہے۔

کہا کہ واللہ میں ان دونوں دار میں داخل ہوں گایا کہا کہا گرتو اس دار میں اور اس دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے خواہ طلاق کومقدم کیایا مؤخر بیان کیا تو مطلقہ نہ ہوگی :

ایک شخص نے کہا کہ اگر میں کوئی نشہ ہوں کی تجھ سے غائب ہوں تو تیراام تیر سے ہاتھ ہے پھران دونوں ہوں میں ایک بات پائی گئی تیں عورت نے اپنے آپ کو طلاق دی پھر دوسری بات پائی گئی تو اب عورت کو اختیار نہ ہوگا کہ اپنے تئیں دوسری طلاق دیا درا اگر بہ کہ اگر تیں بھی تجھ کو ماروں یا تجھ سے غائب (میں ہو جاؤں تو جب ایسا کروں تو تیراام تیر سے افتیار ہے جا ہے نئی رکوایت سے اورا اگر جو ہے تو دواورا اگر جو ہے تین طلاق دے پھرا گر شرط بائے جانے پرعورت نے اپنے نئس کو ایک طلاق دی تو ای بھرا گر شرط بائے جانے پرعورت نے اپنے نئس کو ایک طلاق دی تو ای بھرا کر شرط بائے جانے پرعورت نے اپنے نئس کو ایک طلاق دی تو ای بھرا کر شرط بائے جانے پرعورت نے اپنے نئس کو ایک طلاق میں دوسری طلاق ایسے آپ کود سے گئی ہے یا نہیں تو فر مایا کہ اس کو میا فقی رئیس ہے بیاضول استروشنی میں ہوں اور تھے کو میں اور میر انفقہ اس مدت میں نہ طے تو تیراام طلاق تیر سے ہاتھ ہے پھر مرد مذکور

و ال یعنی نشد کی چیز پس نشه بمعنی مشکر ہے۔

<sup>(</sup>۱) والأفي السح عنده ١

<sup>(</sup>۲) سینی بادا جازت نکلو رئین اگرتیری ا جازت سے نکلو ل تو ایسانیس ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني اگر جوا <u>تھل</u>ے تو امر عورت کے ہاتھ ہے۔

رس) ليني کښي حيلا جا وَل په

فتاوى عالمگيرى. جد 🛈 كتاب الطلاق

یا ہے ہو گیا اور اس مدت تک خو داس ہے نہیں ملائٹر نفقہ مور ت ک<sup>و بی</sup>ق گیا تو عور ت کا امر اس کے اختیار میں ہو گا اس واسطے کہ طلا ق ا س مقام براس بات برمعتق ہے کہ دونوں باتنیں نہ یائی جامیں اورا سانہ ہو بلکہ ایک بات یائی ٹیل مر دیذ کورجا نث ہو گا اورا گر ک نے دو ہا توں کے بیائے جانے پرمعلق کیا تو جب تک دونوں نہ یائی جا نمیں حانث نہ ہوگا اور جب دونوں یائی جا نمیں گی حانث ہوگا جِمَا نجِداً ً ركبا كہ واللّہ مِيں ان وونوں وار مِيں واخل ہوں گا يا كہا كہا گرتو اس وار ميں اور اس وار ميں واخل ہوئى تو تو طالقہ ہے خواہ طلاق کومقدم <sup>(۲)</sup> کیا یا موخر <sup>(۳)</sup> بیان کیا تو مطلقه نه بهو گی الا دونو س دار میں داخل ہونے سے مطلقه بهو گی بیہ جواہرا خلاطی میں ہے ایک تخف نے اپنی زوجہ صغیرہ کا امراس کے اختیار میں بدین شرط دیا کہ جب وہ اس کے یاس سے ایک سال غائب ہوجائے تو وہ اپنے نفس کوطہ ق د یے مگر ایسی طرح کہ شو ہر کو کوئی خسارہ لاحق نہ ہو پھرشر ط یا ئی گئی پھرعورت نے اس کومبر ونفقہ عدت ہے ہری کیا اور ا پینے او برطلاق واقع کی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اورمہر ونفقہ س قط نہ ہوگا بیہ وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کا امر اس کے ہاتھ میں اس شرط ہے کر دیا کہ جب وہ اس کو بغیر جرم مارے تو وہ اپنے نفس کوطلاق دے سکتی ہے پھرعورت مذکورہ نے اس ہے نفقہ طاب کیا اور بہت اصرار کیاا وراس کے پیچھے لگ گئی تو یہ جنابیت ہے لیکن اگر شو ہر کے ساتھ بدزیانی کی یا اس کے کپڑے ہیں ز ڈ الے یا اس کی ڈاڑھی پکڑی تو بیہ جنایت ہےاورا گرشو ہر کو کہا کہ اے گدھے یا بے وقوف یا خدا تجھے موت دیتو بیورت کی طرف ہے جنایت ہے اورعورت کا امر اس کے باتھ میں بدین شرط دیا کہ جب وہعورت کو بغیر جرم مارے تو وہ اپنے آپ کوطل ق دے وے پھرعورت نے غیرمحرم کے سامنے '' مند کھولا تو شخ ا مام استاد نے فتو کی دیا کہ بیہ جنایت ہے اور قاضی ا مام فخر الدین نے کہا کہ یہ جنابیت نہیں ہےاورفر مایا کہ میقول قدوریؓ کےموافق ہے کہ اس کا چبرہ اور دونوں ہتھیا یاں تحل پر دہنیں ہیں کذافی الخلاصه اور سیجھ یہ ہے کہ اً سراس نے ایسے محض کے سرمنے منہ کھول ویا ہے کہ اس عورت ہے مہتم ہوا یا ہوتو بید جنایت ہے بیظہیر بیدیس ہے ا َ رعورت نے اپنی آواز کی اجنبی کوٹ ٹی تو پیچرم ہے اور ٹ نے کی پیصورت ہے کہ کسی اجنبی ہے باتلی کیس یاعمر اس طرح باتلیں کیس تا کہ اجنبی آ دمی سے یاا ہے شو ہر ہے اس طرح جھگڑ ہے کے طور پر یا تنیں کیس کہ اس کی آواز کسی اجنبی نے سی میہ خلا صدمیں ہے اور اگر کسی اجنبی کوگالی وی تو یہ جنایت ہے ہیہ بحرالرائق میں ہے۔

ولی ہے بیشر طاکی تو بھی مسیحے ہے۔ (1) بعنی طلاق ہوتا۔

<sup>(</sup>r) ليخي جزا\_

<sup>(</sup>٣) جيند نوري

<sup>(</sup>۴) اورای پرشو ہرنے مارا۔

قال آگر کہا کہ تو ہی ہوگا تو عندالم تر ہم ہے کہ نہیں ہے واحد اعلم اور اگرا پی ہوی کا امراس ہے ہاتھ میں ہریں شطویا کہ جب اس کو بغیر جن بت مارے تو عورت جب ہو ہے اپنے آپ کوطلاق وے دے پھر عورت نے قاضی کے پاس فوہر کی ناش کر اور کہا کہ اس نے جھے بغیر جرم مارا پس میں نے اپنے نئس کوطلاق وے دی اور اپنی عہر کی ورخواست کی پس قاضی نے شوہر سے دریا فت کہ دریا فت کیا کہ اس نے قام دریا ہوا ہاں کو کیوں مارا پس شو ہر نے کہا کہ میں نے قصد نے نہیں مارا پس عورت نے قاضی ہے کہا کہ اس نے مارے کا اقرار کیا اور جوابقاع طلاق سیح ہونے کی شرط تھی اس کا مقرر ہوا پس اس کو تھم دے کہ جھے میرا باتی مہر دے دے پہر شوہراس کے بعد قاضی کے پس آتا اور دو ایقاع طلاق سیح ہونے کی شرط تھی اس کو بوجہ اسے جرم کے جوعورت سے صادر ہوا تھا مدرات اور اس پر گواہ قائم کے پس اس کے دعوی کی صحت کا فتو کی صحت کا فتو کی صحب کیا گئی تو سب نے ہا یہ قبی جواب دیا کہ دو گون فاسد ہاس واسطے کہ ہر دو تو ں میں تن قض ہے بید ذخیرہ میں ہا کہ خوص نے اپنی بیوی کا امر ایک تطلیقہ کے ساتھ اس کے اختیار میں بدیں شرط دیا کہ اس کو بغیر جن بت مارے بھر اس کہ جھے خربوزہ دے دیا کہ اس کو بغیر جن بت ماراس کے ہاتھ میں بدیں شوہر نے اس کو مارا تو بید جن بت ہوگا اور گر بھریکا گر بطور اہا نت کے نہیں پھیکا تو بہ جن بیت نہ ہوگی اور آس کو دیا ہی سے کہا کہ میں جو کہ بی کہ جھے خربوزہ دے پس عورت نے بھور اہا نت اس کے پات بھینکا تو بہ جن بیت نہ ہوگی اور آس ہور کہا کہ میں مورت نے بیس عورت نے جواب دیا کہ میرا بی اس کو مت کے نہیں پھیکا تو بہ جن بیت نہ ہوگی اور آس ہے کہا کہ اس کو مت کر کہ یہ معصیت سے پس عورت نے جواب دیا کہ میرا بی

ع خواه حقیقت میں عمد ااب کیایا ایر افظ کہا جس ہے تہت اا زم آتی ہے مثلاً بوں کہ کداوز انہا کی بڑی مثلا۔

ع لینی بہت کہاتھ کے میں نے قصد نہیں ہارااوراب کہتا ہے کہ میں نے جنابت کی وجہ ہے وہ الرح ہم اگر شوہر مدمی مو کہ میں نے بقصد نہیں ہے۔ بقصد نہیں مارااس کے بیامعنی میں کہ بے قصد ہا وجود جنابت کے مارا ہے اوراب بیادعوی ہے کہ اگر چہ مارااور بے قصد ماراح ہم جنابت پر مارا ہے ہیں وجہ تناتف غیر فعا ہر ہے والند تعالی۔

<sup>(1)</sup> کی شوہرنے اس کومارا۔

اس سے خوش ہوتا ہے پس شوہر نے اس کو مارا تو ایسا کہناعورت کی طرف سے جنایت ہوگا اورا گرعورت نے ایسانعل شروع کیا ہوجو معصیت نبیل ہے تو الیکی صورت واقع ہونے سے عورت کا جواہر جنایت نہوگا ہے جواہرا خلاطی میں ہے۔

ا گرعورت کا اَ مراُ س کے ہاتھ میں دیا اور دِ لی لگی کی خاطر وہی اَمر بعینہ کیا تو ؟

اگراپی ہوں کا امراس کے ہاتھ میں ہریں شرط دیا کہ اس کو مارے پھراپنے سوائے دوسرے کو تھم کیا کہ جس نے عورت کو مارا پس ہوں کا امراس کے ہاتھ میں ہوج ہے گایا نہیں تو ہد مشده طف ہے کہ اس امر پرتسم کھائی کہ اپنی ہوں کو شہ مارے گا پس دوسرے کو تھم دیا کہ جس نے عورت کو مارا پس اس مشد میں مش کے کا اختلاف ہے چنا نچے بعضوں نے فر مایا کہ حائث ہوج ہے گا جیسے کہ اگر بیستم کھائی کہ اپنی کہ اپنی کو مار ہے اور بعض نے فر مایا کہ حائث ہوج ہے گا جیسے کہ اگر بیستم کھائی کہ کہ اپنی کو گا دور اس نے مارا توج نش ہوتا ہے اور بعض نے فر مایا کہ حدث نہ ہوگا اور اگر عورت کو کو کہ کھایا گر گونٹ دیا کہ جس سے اس کو حدث نہ ہوگا اور اگر عورت کو کو کی کہ بینی اور اگر دور کی بینی ہوا اور اگر دل گی کی میں ایسا نہ کیا ہوا ور اگر دل گی میں در دور رخ پہنی اور اگر دل گی میں در ور در رخ پہنی ہوا اور اگر دل گی میں ایسا نہ کیا ہوا ور اس کے اختیار میں نہ ہوگا اگر چہورت کو در دور خ پہنی ہوا اور اس طرح اگر دل گی میں خوبر کا سرعورت کی ناک میں لگا جس سے ناک سے خون نکا تو بھی مرد حائث نہ ہوگا اور بھی جی ہواہ نہ کرنے کی عادت نہیں جا ور اگر عورت کی برد نہ ہوگا ور موج کے میں کہ کہ ایسانہیں ہو جو بہت کی جن بیت ہو اور اگر تو مرد ہوتے ہیں بھی ہورت نے کہا کہ عورت میں ہو تو بہت ہو بہت کی تو بہت ہو بہت ہو

ا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس ہے ضاہر ہوا کہ کھا نا پکانا وغیر ہ اس پر بظ ہر واجب نبیس ہے لیکن تصر تک ہے کہ دیاناینۃ اس پر واجب ہے جب تک معتاد ے زاکہ نہ ہوتو دیائنا طلاق نہ ہوئی جاہئے فتامل ۔

ع ع سے حریاتسرفرج زن وہا فتح گرمی وہالضم آزاد وبہتر ہر چیز وغیر ذلک من المعانی اگرحرے مرادفرج عورت ہے تو یہاں کےمحاور ہ کے موافق عورت کاامراس کے اختیار میں ہونا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليخي گوه کھا۔

و و سے اپناسر مارتو اس سے عورت کا امراس کے اختیار میں نہ دوجائے گا پیضلا صدیش ہے عورت کا امراس کے اختیار میں اس شرط کی جہا سے بہت اس کو مار ہے تو وہ اسپین خس کو اسپین خس کو اسپین خس کو السب بوگا اور آئر بہا کہ بغیر خسر ان ان کلل ق و سے قو مہر وا جب نہ بوگا ہو وجیز کر درتی میں ہوا ہے تف کے بعد اسپین خس کو طلاق دی تو مہر وا جب بوگا اور آئر بہا کہ بغیر خسر ان ان کلل ق و سے قو مہر وا جب نہ بوگا ہو وجیز کر درتی میں ہیں برج رجب جا یک شخص نے اپنی مورت سے کہا کہ تیرا امر تیر سے ہو ہار جب جا یک شخص نے اپنی خورت نہ کورہ اس مجلس میں بیہاں تک کہوہ تین طلاق سے ہوئید ہوجائی کہ اسپین خورت نہ کورہ اس مجلس میں بیہاں تک کہوہ تین طلاق سے ہوئید ہوجائے لیکن عورت نہ کورہ اس مجلس میں بیہاں تک کہوہ تین طلاق سے ہوئی اور وہ عدت میں ہوگی اور آگر دو سری طلاق سے بی کا ورہ وہ مدت میں ہے تو تعیر کی واقع بوگی اور اس مجلس میں بیہاں کہ کہو تھی اور وہ عدت میں ہوگی اور آگر دو سری طلاق سے بی اور وہ عدت میں ہوگی اور آگر دو سری طلاق سے بی کا ورہ وہ مدت میں ہوگی تعیر کی واقع بوگی تی اور وہ عدت میں ہوگی طلاق سے بی تو تعیر کی واقع بوگی کا اور کی میں طلاق سے بی کو تا ہوگی گھر دو سرے شو ہر سے نکاح کر کر نے کہ بعد سے بی سے بی تو کورت نہ کورہ نے ایک اور اس می طلاق واقع ہوئی اور وہ بی تین طلاق سے بی اور وہ بی تین طلاق سے بی کو اور اس می اس تو تین میں ہو بی اس کی طلاق سے بی کا حقی اور آگر عورت نہ کا حقی کی اور اس می تو ہو ہو کا حقی نورہ کی تین طلاق واقع ہوئی کا ورغم ہوں دو سرے شو جر سے نکاح کی میں موجب کا حقی کی اس می تو ہو ہو کیا کی تو میں می تو تو کی تو تو کاح کی تو کی تو کیا تھیار رہ کا می تو اور کاح کی تو کی کی تو کیا کی تو کیا تو کی تو کی تو کاح کی تو کیا تھیار رہ کو تو کیا تو ک

ا كرا في عورت كوكها: ان شنت او ما شنت او كم شنت او اين شنت او اينها شنت:

اوراً رخورت ہے کہا کہ تیراام تیرے اختیار میں ہاذا شنت او متی شنت کینی جس وقت تو ہے ہی ہروقت کہ تو ہے ہوت کہ تو اس کو اختیار ہے کہا ہے نفس کو ایک ہرا اختیار کرے ہو ہا اس کبل میں یا دوسری کبل میں جس وقت اس کا بی جو ہے اوراً ہراس نے اپنے شو ہر کو اختیار کی گو ہے ہا تھے ہے ہی ہوجائے گا اور اس طرح آ مرکہا کہ افا کہ ما شنت اور متی شت تو بھی میں مشغول ہوتی ہوئی اور ہا ہے کھڑی ہوگئی ہی تک اختیار مقصودر ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہی تک اختیار مقصودر ہوگئی ہوئی ہی تھی جو جو اورائی طرح آ مرائی عورت ہے ہوگئی حیث شنت تو بھی جب کیف گئی ہوگئی ہو

ل بغیر فسر ان یعنی ب نساره یعنی کبا که و وطلاق ب نساره و میتن ہے تو مبر ند ہوگا۔

و علی استان ما شاوروا سط مکان کاور علت کے بولا جاتا ہے اور طاہر اُظرف مراد ہے۔

<sup>(</sup>۱) معنی لفظ ما بعد از اوشی کے زیادہ کہا۔

<sup>(</sup>۲) آرڙيءِ

<sup>(</sup>٣) يوووپيد

<sup>(~)</sup> جمي لڏريٽي ہے۔

<sup>(</sup>۵) جن ہوتا ہے۔

یہ نسول می ویہ میں ہے اورا گر عورت ہے کہا کہ تو اختیار کر جب جا ہے اکہا کہ تیرا امرتیر ہے ہاتھ ہے تو جب جا ہے ہجرا ک والیک طلاق ہائے دے دی پھراک ہے نکاح کیا پھر عورت نے اپنے نئس کوا ختیار کیا تو امام اعظم کے نز ویک دوہارہ طلاق پڑجائے گی اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ دوہارہ مطلقہ نہ ہوگی اور نئس الائمہ سرتھی نے فرمایا کہ امام ابو بوسف کا قول ضعیف ہے بیے خلاصہ میں ہے ایک شخص نے اپنی ہوگ ہے کہا کہ فلال کی امرتیرے ہاتھ ہے تا کہ تو اس کو طلاق دے جبکہ تو میا ہے تو بیہ شورہ ہے پس مخاطبہ والی مجلس تک اختیار رہے گا بیٹنی میں مذکور ہے بیم چیط میں ہے۔

کیا مردکی نیت وا جازت کے بغیر بھی عورت اینے آپ کوطلاق تفویض کر سکتی ہے؟

ا کی عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو جاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق وے دوں اس نے کہا کہ ہاں پس عورت نے کہا کہ میں اس موہر ہے ہوگا ورا اس کے میں نے اپنے آپ کو طلاق واقع ہوگا اور اس کے ہیں ہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق واقع ہوگا اور اس کے ہیں ہوتو اپنے آپ کو طلاق واقع نے دہوگا ایک شخص نے دوسہ ہے کہا کہ تو ہوں گا ایک شخص نے دوسہ ہے کہا کہ تو ہوتا تو بہتا ہے کہ میں تیری عودت کو تین طلاق و ہے دوں اپنی اس نے کہا کہ ہیں اس نے کہا کہ میں نے تیری بیوی کو تین طلاق و ہے وہ ہوں گا اور سیح مید ہے کہ بیا اس نے کہا کہ میں نے تیری بیوی کو تین طلاق و ہے وہ اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گا اور سیح مید ہے کہ بیا اور کہلی صورت دونوں میکساں تیں کہ طد قل جب بی واقع ہوں گی کہ وہ بیاقا وی قاضی خان میں ہے ذید نے عمر و سے کہا کہ قو جب بی واقع ہوں گی کہ جب شو ہر نے اس اجنبی کو تفویض طلاق کی نیت کی جو بیاقا وی قاضی خان میں ہے ذید نے عمر و سے کہا کہ ق

لے ۔ فلانے لینٹی میری دو سری بیوی فلانہ کا مرحلہ تی جیرے اختیار میں ہے وہ تیری سوتن ہے تو صرف ای مجلس تک و ومختار سوگ ۔

اطل - حتی که اگر پھر نکاح کر بے نتو عورت کو اختیار شہوگا۔

<sup>(</sup>۱) جہاں تو جا ہے۔

کوها ق ندد ہے ہیں محرو نے زید کے ساتھا پی دختر کا نکاح کردی چھرزید کی بیوک کوطلاق دے دی تو فرمایا کدا گرعموو نے ای جلس میں بول کی بیوک کوطلاق دے دی تو فلاق دی ہے تو واقع نہ ہوگی ہے وہ کی شک ہیں اس کی بیوک کوطلاق دی ہے تو فلاق دی ہے تو فلاق دی ہے تو فلاق دی ہے تو فلاق دی ہے تا کہ تو اس تھی تا ہو ہا ہے کہ تو جہ ہے ہی کہ الدو بھے وہ ہی ہی سے ہرک کردے ہی کو وہ ت نے کہا کہ تو بھے وہ ہی ہی کہ تو میری وکیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دول پی شوہر نے کہا کہ تو میری وکیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دول پی شوہر نے کہا کہ تو میری وکیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دول پی شوہر نے کہا کہ تو میری وکیل ہے تا کہ تو وہ تو نہ ہی کہ تو وہ تھے چھوڑ دیا بدیں شرط کہ تو میری وگیل ہے تا کہ تو اس تو نہیں کی تو وہ تو ہی کورت نے اپنے میں دے دے ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے اپن مہر تھے چھوڑ دیا بدیں شرط کہ تو میرا امر میر سے ہاتھ میں دے دے ہیں شوہر نے اپنا ہی کہا تو ہوگئی دے دے ہیں تو ہو کہا کہ میں ہا کہ میں نے اپنا ہی کہا تو میری امر میر سے ہاتھ میں ہا ہوا وہ تو اپنی کہا تو میری کہا کہ میں ہا کہ اور اس کے اپنی کہا تو میرے کہا کہ میں ہا اس کے دو اس کی بولی کا امراس کے ہاتھ ہے تو صورت میں ہا تھ ہے تو میرے ہیں اس نے بدی ندی کو اس کی بولی کا امراس کے ہاتھ ہے تو تو تی میں اس ندی کہا کہ میر سے ساتھ کردی تو اس کا امر مولی کے ہاتھ ہو جا ہی ندی تو میں اس ندی کہا کہ میر سے ساتھ کردی تو اس کا امر میر سے ہاتھ ہے ہیں ناام نہ سے گا اور اگر مولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نہ بو بہ ندی کا امر مولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے بو ندی تیرے نکاح تیں بدیں شرط دی کہاس کا امر میر سے ہاتھ ہے ہیں ناام نے سے نام میر سے ہاتھ ہو جا ہے گا میر میں ہے۔ اس کا مرمولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے بو ندی تیر سے نکاح تیں کہا کہ میں نے بو ندی تیر سے نکاح تیں ہیں ہو ہو ہے گا میر میں ہے۔ اس کا اس کہ اس کہ اس کو اس کے اس کو اس کو اس کو اس کے اس کو اس کو اس کو کہا کہ اس کو اس کو کہا کہ میں نہ بو کہا کہ میں نے بو ندی تیں ہو تھا کہ کہ سے کہ کو کہ کہا کہ میں ہے کہ کہ کو کہا کہ کہا کہ میں نے بو کہا کہ میں نے بو ندی تو کہا کہ کہ کو کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کہا کہ کو کہ

فعيل: 💬

## مشیت کے بیان میں

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دیے تو شو ہر کو اس سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں:

جب عورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق وے دے اور شوہ ہرائک کو بیا فقیار ندر ہے گا کہ اس کو معزول کر وے اور اگر کی شخص ہے ہتو خاصته ای مجلس میں اپنے آپ کو طلاق وے دے اور شوہ ہرائک کو بیا فقیار ندر ہے گا کہ اس کو معزول کر دے اور اگر کی شخص ہے کہا کہ میری ہیوی کو طلاق دے اگر تو جا ہو اس کا میری ہیوی کو طلاق دے اگر تو جا ہو اس کا میری ہیوی کو طلاق دے دے تو اس کا بھی ہی ہی کہا کہ تو میری ہیوی کو طلاق دے دے تو ہیں گئی ہی گئی میں ہے کہ فقط اس میک رہے گا اور اگر اس کے جا ہے کو ند ملا یا لیعنی فقط ہوں بی کہا کہ تو میری ہیوی کو طلاق دے دے تو ہیں تو کیل ہے اور اگر عورت سے کہا کہ تو میری ہوگا اور اگر عورت سے کہا کہ تو اپنی موتن کو طلاق دے تو ہو ان کہ تو اپنی موتن کو طلاق دے تو ہوائی کہ تو اپنی موتن کو طلاق دے تو ہوائی

ں۔ ''س کے بعنی مجبور کرنے والے کے یا مجبور کرنے والے نے جس شخص کو کہا ہومثلا زید نے عمر و کومجبور کیا کہ اپنی بیوی کاامر زید کے اختیار میں یا خالد کے اختیار میں یا عمر و کی دوسری زوجہ کے اختیار میں دے۔

<sup>(</sup>۱) اورا گرمجلس گزرگئی تو عورت خودمعزول ہوجائے گی اور شو ہر کو بیآہ۔

<sup>(</sup>r) لینی جاہے دکیل کومعز ول کردے۔

یں۔ مم نعت <sup>(ق)</sup> کے اپنی سوتن کوطلا ق دے بیر محیط سرحسی میں ہے۔

یعی سرف طادق کی نیت ہے بکد نیت کاس معنی کر پانے جا جست نبیل ہے کیونکد غطاص کے ہے فاقیم

ا من قلت یہ جب ہے کہ اغظ طلاق محرر نہ کہا یعنی الیب طالق وی ایک طابق وی ایک طلاق وی فہم۔

<sup>(</sup>۱) اوراس ہے رجوع بھی کرسکتا ہے جائے ہوال کروے۔ (۲) لیعنی اس کا طاباق وینا باطل و بیکار ہوگا۔

فتاوی عالمگیری . . . . جادی کی برای از سرد می از از سرد می الطلاق

ا گرعورت ہے کہا کہا ہے نفس کو تین طابا ق دے ا گر تو جا ہے لیں اس نے اپنے نفس کو ایک یا دو

طلاق دیں تو بالا جماع کیجھ دا قع نہ ہوگی:

ا َ رَا يَٰی ووعورتوں ہے کہا کہتم وونوں اپنے نُسول کو تمین طلاق دوا ً مرتم دونوں چاہو ہیں اِن دونوں میں ہے فقط ایک نے ا ہے نقس کو اور اپنی سوتن کو اسی مجلس میں تنین طلاق ویں تو ووٹو س میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی پھرا اُرقبل اس مجلس ہے قیام کرنے کے د وسری نے بھی اپنے نفس کواورا پی سوتن کو تمین طلاق و ہے ویں تو دونوں تمین تمین طدق سے مطلقہ ہو جا میں گی اور دونوں میں سے ا کیے کی تطلیق سے طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دونوں تجنس سے اٹھ کھڑی ہوتھیں پھر دونوں میں سے ہرایک نے اپنے نفس کواور اپنی سوتن َ وتین طہ ق ویں تو دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہا پٹے نفس کو تین طلاق دے اگر تو جا ہے پس اس نے اپنے نفس کو ایک یا ووطلاق دیں تو ہاں جماع کیجھوا قع شہوگی ہید بدائع میں ہےاورا گراس مسئلہ میںعورت نے یوں کہا کہ میں نے دیا ہی ایک اور ایک اور ایک ہیں اَ سرا ہے ایک دوسرے سے متصل اس طرح کہا تو تیمن طواق پڑ جا میں گی خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو سیمیین میں ہے۔اً سرعورت ہے کہا کہ تو اسپے نفس کوایک طلاق دے اً سرتو جو ہے لیس اس نے تین طلاق وے ویں تو امام اعظم کے نزویک پھے واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے نزویک ایک طلاق واقع ہوگی میرکا فی میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے جب میں ہے تو عورت کوا ختیا ر ہوگا کہ جب میا ہے فقس کوطلاق دے دے خواہ اس مجلس میں <u>،</u> اس کے بعد مگراس کی مشیت ایک ہی ہار ہوگی ای طرح آ ارمتی ماشنت یا اذا ماشنت کہا تو مثل متی ماشنت بمعنی جب میا ہے ہے ہے اوراً کر کہا کہ کلما شدت لیعنی ہر یار جب جاتو عورت کو برابر بیانت اررہے گا جتنی یار جیا ہے جب جیا ہے بیہاں تک کہ تیمن طلاق بوری ہو ج کمیں میران الوبائ میں ہے اور اگر عورت سے کہا کہ طبقی نفسٹ کیف شنت بیخی تو اپنے فنس کو طلاق وے جس کیفیت ہے تیرا بی جاتو عورت کوا فقیار ہوگا کہ جس کیفیت ہے جاہے یا نئد یا رجعیہ ایک یا دویا تین اپنے تیک دے وے مگر مشیت '' مذکور و مقسود برمجیس ہوگی بیتہذیب میں ہے اً رعورت ہے کہا کہ تو اسپے نفس کوطلاق دے اً مرتو میا ہے اور فعا ب بیوی ووسری کوطلا ق دے آسرتو جو ہے ہیں اس نے کہا کہ فلاں طابقہ ہے اور میں طالقہ ہوں یا کہا کہ میں حالقہ جوں اور فلاں طالقہ ہے تو دونوں برطلاق واقع ہوجائے گی بیفقاوی قاض خان میں ہے۔

ا كركس في افي بيوى سے كہا كه طلقى نفسك عشرا ان شنت:

ا اُرْعُورت ہے کہا کہ اپنے نفس کوطلاق دے تین طلاق اگر تو چاہے پس اس نے کہا کہ میں طابقہ (۱) ہوں تو چھوا تع نہ ہو گا ایس نکد کے تین طلاق ہے جافقہ ہوں تو واقع ہوں گی بیتا تا رخانیہ میں ہاورا اُرعورت ہے کہا کہ ایپ نفس کوطلاق دے اگر تو جا اُر تو چہوا تی بیوی جا ہے جہاں اس نے ہم کہ قد شدت لیمنی میں نے نظر ور چاہا ہے کہ میں اپنے نفس کوطلاق دوں تو یہ باطل ہے ایک شخص نے اپنی نیوی ہے کہ میں اپنے نفس کوطلاق دوں تو یہ باطل ہے ایک شخص ہے اور اُس کو کہ ایک شخص کوطلاق دوں تو یہ باطل ہے ایک شخص ہے اور اُس کو ایس کوطلاق دوں تو یہ جاتو جا ہے کہ میں ایس کے کہ میں ایس کے کہ میں ایس کے ایک شخص کوطلاق (۱۳) وی تو اہا مرحماً

ہے۔ یعنی جد تین طلاق نو ری ہوئے کے پھرمشعیت برکارے اور ہمارے نز دیکے ختم ہو جائے گی۔

<sup>(</sup>۱) کینی ای مجلس میں جو جا ہے کرے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ای مجنس میں۔

<sup>(</sup>٣) - تو واقع بوگی ای دا بیطے که ب

كتأب الطلاقي

نے فر و یہ کہ جس بات سے شو ہر رجوع کر سکتا ہے و و اس کے ایسے مجنوں ہو جائے ہے باطل ہو جائے گی اور اپنی جس بات سے ر جو ٹائبیں کرست ہے وہ اس کے مجنوں ہوئے ہے باطل نہ ہو گی بیفقاوی قاضی خان میں ہے متقی میں امام مجمدٌ ہے روایت ہے کہا ً سر عورت ہے کہا کہ اپنے غس کوا یک طلاق ہائنہ وے وے جب جا ہے پھر اس ہے کہا کہ اپنے غس کوا یک الیم طلاق وے کہ میں ر جعت کرسکوں جب تیرا جی جا ہے پس عورت نے بعد چندروز کے کہا کہ میں طالقہ ہوں تو پیا بیک ایسی طلاق ہوگی جس میں شو ہر ر جوع کرسکتا ہے اورعورت کا بیتول شو ہر کے دوسرے کلام کا جواب ہو گا بیمجیط میں ہے اور اگر سی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ طلقی نفسك عشدا ان شنت يعنی اينے نفس كوطلاق دے دے اگر تو جا ہے ہى اس نے كہا كہ ميں نے اپنے نفس كوتين طلاق دے دي تو يَحِمُوا قَعْ سُمُوكَى بِيغَاوِي قاضَى عَانَ مِيلِ بِقِلت ينبغي ان يكون هذا على قول الاعظمُ والله اعلم

ا ارعورت سے کہا:انت طالق ان اردت اور حکمیت او هویت و اجبت کی عورت نے ای

مجکس میں کہا کہ میں نے جا ہی یا میں نے ارا دہ کیا تو طلاق واقع ہو گیا:

ا گر عورت ہے کہا کہ اپنے نفس کو طلاق دے اگر تو جا ہے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے جاپاتو کچھوا تع نہ ہوگی میہ بدائع میں ہےاورزیا وات میں لکھا ہے کہا <sup>ا</sup>ٹرا پٹی ہیوی ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو اپنے نفس کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے پھر شوہر نے کل کا روز سے سے پہلے رجوع کر ای تو رجوع کرنا کچھاکا رآمد ندہوگا اور اگرعورت نے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو مجھے بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے پھراس نے کل کاروز آنے ہے پہنے اس ہے رجوع کرنے توعورت کا رجوع کرنا کارآ مد ہوگا ہے تا تارخانیہ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو حالقہ ہےا گر تو جاہے پس اس نے کہا کہ میں نے جو ہا تو واقع ہوگی اور بیر شیبت مختص بجلس ہوگی بیتبذیب میں ہے اور اگر عورت ہے کہ کہ انت طالق ان اردت اور حکمیت او هویت و اجبت سیس عورت نے ای مجنس میں کہا کہ میں نے جا ہی یا میں نے ارادہ کیا تو حد ق واقع ہوگی بیرے وی میں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے گر تجھے بھلامعلوم ہویا تیرےموافق ہوئیں عورت نے کہا کہ میں نے دیا ہی تو واقع ہوگی تا تار خانیہ میں ہےاور گر کہانت طالق ان شنت لینی تو صالقہ ہے اگر تو جا ہے جی عودت نے کہ کہ احبیت میں نے دوست رکھی تو واقع نہ ہوگی میرغایة السروجی میں ے اور اً سرعورت سے کہا کہ شانی العطلاق اور اس کی طلاق کی نیت کی ہی عورت نے کہا کہ میں نے ج بی ہے تو استحسا فاوا قع ہو گی اوراً سرنیت نه ہوتو واقع نه ہوگی اورا گرکہا کہ تو اپنی طلاق جے وتو بلانیت واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہا گرتو جے ہے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے کہا ہاں یا میں نے قبول کیا یا میں راضی ہوئی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو قبول کرے پس عورت ے کہا کہ میں نے جا ہی تو فقیدا ہو بکر بلخی ہے منقول ہے کہ طلاق وا تع ہوگی میر محیط سرھسی میں ہے۔

اراده کرے۔ (1)

مرضی ہو یہ (+)

خوا بش کر ہے۔ (r)

يستدكر يبايد (\*)

طلاق حياه۔ (a)

اً نرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے اگر تو جائے پس عورت نے کہا کہ میں نے تین طلاق جا بیں تو ا مام اعظم میں کہ تہ نہ کے نز ویک واقع نہ ہوں گی:

<sup>(</sup>۱) تعنی تفویض طلاق \_

<sup>(</sup>٢) اگر چه يس طلاق تك جا جتى مول ـ

<sup>(</sup>r) ليعني على الانتياباف.

تو فدن کوجس این تبس میں اس کاعلم ہوا ہے ای تبس تک مشیت کا اختیار ہوگا ہیں آئر اس نے اس تبلس میں جو ہا تو طلاق واقع ہوگی اورای طرح اً مرفعاں مذکور غائب ہو پھراس کوخبر پنجی تو ای مجلس علم تک اس کواختیار ہو گا بیہ بدائع میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ و طالقہ وطاقہ ہے اً سرزید جا ہے بس زید نے کہا کہ میں نے تطلیقہ واحدہ جا بی تو پھھوا قع ند ہوگی اور اس طرح آ سر کہا کہ میں نے جار ھلاقیں جا ہیں تو بھی بہی تھم ہے میں طرحسی میں ہے ورا کرسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اُ برتو جو ہے اور اَ برتو ندجو ہے تو طالقہ ہے تو اس مسئد میں کوئی صور تنیں از انجملہ ایک بیا کہ دیا ہے کو مقدم کیا اور یوں کہا کہا گرتو جا ہے اور سرتو نہ جا ہے ایس تو طالقہ ہے اور دوم بیا كه طور ق كومقدم كيا وركبا كه توط لقد ہےا "مرتوب ہے اورا "مرتوشہ جا ہے سوم آئكد طلاق كوچ ميں كيا كدا كرتوب ہے ہيں توط لقہ ہے اور اً برتو نہ جا ہے اور ان سب میں دوصور تمیں جیں اول آئند کلمہ شرط کا اعاد ہ کیا اور کبا کہا ً مرتو جو ہے اوراً مرتو نہ جو ہے ہیں تو طالقہ ہے یا حرف شرط کا اما وہ نہ کیا اور حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا تینی یوں کہا کہا گرتو جا ہے اور تو نہ جا ہے ہی تو طالقہ ہے اور الفاظ تین میں ا یک جاہز دوم انکارکر تا سوم نکروہ جا ثنا پس سراس نے کلمے شرط کا اما دہ نہ کیا اور عطف کے ساتھ ذکر کیا تو تینوں صورتوں میں طد ق واقع نہ ہوگی خواہ اس نے طلاق کومشیت پرمقدم کیا ہوآ خرمیں کہا ہویا جے میں کہا ہواورا گرحرف شرط کوا ما دہ کیا لیس اگرمشیت کومقدم کیا اور کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو نہ جا ہے ہیں تو طالقہ ہے تو بھی طلاق واقع نہ ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو انکار ئرے نہیں تو جالقہ ہے یا کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو عکر وہ 'جانے لہی تو جالقہ ہے بہرصورت یہی تھم ہے اور اگر طوں ق کو مشیت پر مقدم کیا اور کہا کہ تو جا لقہ ہے اگر تو جا ورا گرتو نہ جا ہے ہی تو طالقہ ہے پھرعورت نے ای مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی تو طلاق وا تع ہوگ ورای طرح اگر پچھ کہنے سے پہیے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی نہ جا ہنا پائے جانے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی اور ا اً راس نے طلاق کوننج میں کہا گرتو جا ہے ہی تو طالقہ ہے اورا اً رتو نہ جا ہے تو میہ بمنز یہ اس کے ہے کہ طلاق کو ہر دوشر طریر مقدم کیا تال اُمحر جم خاہرا ہم ری زبان میں بھاظ متبادر عرف کے درصورت نقتہ یم اثبات مشیت طلاق واقع ہوگی اور درصورت تاخیر کے واتع شهو گی فلیتیامن والله تعالیٰ اعلمه کیس طاہر ہوا کہ بیرض سربان عربی ہے لینٹی قولہ ان شئت فائت طالق وان لیر تشانی اور ا اً س نے اب ، انکو اکر کیا اور طلاق کوشرط پر مقدم از کر کیا لیمنی یوں کہا کہ تو طابقہ ہے اگر تو جا ہے تو انکار کرے پس عورت نے کہا کہ میں نے دیا ہی کا کہ میں نے انکار ( کم یہ تو طلاق واقع ہوگی اورا اً ریچھ کہنے ہے پہلے تبلس سے اٹھے کھڑی ہوئی تو طلاق واقع سمجنہ ہو گی اور کر اہت بمنز رہا ہا ء کے ہے اور اگر اس نے طواق کو چھ میں کیا گرتو جا ہے لیس تو طابقہ ہے اور تو انکار کرے تو پیرتفتریم طلاق ے مثل ہے اور امام محمر نے فر مایا کہ بیسب اس وقت ہے کہ پچھ نیت نہ کی جواور اگر اس نے وقوع طلاق کی نیت کی اور تعیق کی نیت نہیں کی ہےتو خواوطد ق کوشرط پرمقدم کرے یا نتج میں ایئے یا موخر کرے سب صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

قلت معنی سے کیا مراد ہے؟

قلت معنی ہے بیں کہ گویا اس نے یوں کہا کہ تو بہر حال طاقہ ہے جا ہے یا نہ جا ہے فاقہم اورا گرعورت ہے کہا تو طاقہ ہے

ہے۔ اور مرا و تمروہ جائے ہے بیہ ہے کہ اظہارا یک حرکت کا کرے جو کراہت پر دلالت کرتی ہے۔

ا نکارکرناکسی کام یا کلهم پر۔

<sup>(</sup>۱) کینی طائق کینے سے اٹکار کرتی ہوں۔

فتاوي عالمگيري. بد 🛈 کتاب الطلاق

ا رہو ہے ہے دی ہے ہیں اس نے ای بھی میں ہی ق سب ہی ہے مصفہ ہوگی اورا رہیں سے اٹھ ٹی تو بھی مطلقہ ہو ہے ۔ یہ اورا رکورت ہے ہی کہ رہو ہے ہے ہی کار کر ہے تو بہاں دونوں میں ہے ایک ہو ہے ہی ہے ہی مطلقہ ہو ہو گا اورا کر ہے ہیں ا رکورت نے بہل میں ہی ہی تو مطلقہ ہوگی اورا گراس نے بہل میں ہی کہ میں نے انکار سوائے اس کے کو اورا کی ہو تہ ہو اورا نکار کر نے دونوں سے پہلے اٹھ ھڑی ہوئی تو مطلقہ ہوگی اورا گراس نے بہل میں ہی کہ میں نے انکار سوائے اس کے کلام کے اورا کر ہوت ہو ہے گا اور رہیں ہاں وقت سے کہ شو ہرکی نیت نہ ہوا ورا گراس کے میں ہوئے ہو ہو ہے گا اور رہیں ہاں وقت سے کہ شو ہرکی نیت نہ ہوا ورا گراس نے بیٹیت کی مورت ہے تو تو طاقہ نے ہوگی ہو اس کی ہوئے ہوئی اورا گریس ہوں ہو ہے گا اور رہیں ہاں پر طال ق واقع ہوگی ہو گری ہو جو میں ہوا ورا گریس ہوں ہو ہو ہے گا اور اس پر طال ق واقع ہوگی اورا گر ہوں ہو گراس کے اس کو اورا گروں ہو گراس ہوگی اورا گرہوں ہو کہ کہ ہو گراس ہوں ہو ہو تو طال ق واقع ہوگی اورا گرہوں ہو کہ اورا گرہوں ہو گراس ہو گراس ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو ہو تو طال ق واقع ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو گرہوں ہو ہو گرہ

ا ً رعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اً رفلال نہ جا ہے تیس فلال نے مجلس میں کہا کہ میں نہیں جا ہتا

ہوں تو عورت مطلقہ ہو جائے گی:

ے توں المتر جم اصل کے شخص جودہ میں ہوں ہے اے لیہ تبتدائی طلاقل عادت طالق شہ قالت لا اشدا، لا تطبق لیمن اگر قر نے اپنی عدق در پر می قریخچے علاق ہے پھرمورت نے کہا کہ میں نہیں ہو بتی قو مطاقہ ند ہوگ فاقع ۔

ع اتول ظاہراً بيتكم تناز ہے والله اعلم على بداا ختلاف بيك بہت مبدل بوناج ہوگا۔

<sup>(1)</sup> اوردونوں كرے توبدرجداولى بے۔

ا گرشو ہرنے مشیت کومقدم ذکر کیا تو عورت کو بیا ختیار ہوگا کہ فی الحال اینے نفس کوطلاق دے:

اس طرح اختاب ف بیان کرنے میں دوجگہ میں ہے کی ایک جگہ کا تب کی نسطی کا تمان ہے واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۱) یا بھلا مجھوں وغیرہ۔ (۲) لیعنی اگر نہ جا ہے گی تو اختیار جا تارہے گا۔

<sup>(</sup>۳) لیمن قول اگر جا ہے تو اپنے نفس کو طلاق دے کل کے روز۔

میں نے اپنے شس کوگل کے روز طلاق دی میرمجھ میں ہاور اگر ہوگہ واقع ہے گل کے روز اگرتو ہے ہے ہی کورت نے کہا کہ می نے ابھی جا بی تو واقع نہ ہوگی پھراگراس کے بعد اس نے کل کے روز ہی بی تو واقع ہوج ہے گل میرمجھ اسر شمی میں ہے اور اگر وں کہا گر آرتو ابھی ہے ہوت کی ہیں خورت نے کہا کہ میں نے یہ با کہ میں نے یہ ہوت کی ہیں کورت نے کہا کہ میں نے یہ با کہ میں نے یہ با کہ میں نے یہ با کہ میں آئ کے روز جانے ہول تو طلاق واقع نہ ہوگی اور امر طلاق جو س پر تفویض ہوا تھ اس کے باتھ سے کل جانے گا میرمجھ میں ہے، سرخورت نے کہا کہ تو سرفاہ جا کہ تو میں ہے اگر تو جائے گا ایس کے باتھ سے کل جانے گا میرمجھ میں ہے اور اگر خورت سے کہا کہ تو سرفاہ جا لائے ہوگا ہے کہ اس کہ تو ساتھ ہے اگر تو جائے گا ایک میں ہے اور اگر ہوگی اس واسطے کہا کہ تو ساتھ ہے اگر تو جائے گا اس فی جا ہوگی اس واسطے کہا کہ تو طابقہ ہے گا تا ہوگی اس واسطے کہ فلا س نے کہا کہ تو طابقہ ہو اتفاق دورت کو گا تا ہوگی اس واسطے کہ فلا س نے کہا کہ تو میں تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ فلا س نے کہا کہ تو طابقہ اس کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ فلا س نے کہا کہ تو میں تھی ہو ہتا ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ فلا س نے اس تم کہ کہ تو طابقہ ہو ہو گا تھیں ہوگی ہوگی گا کہ تو ساتھ کہا کہ تو طابقہ واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ فلا س نے کہا کہ تو ساتھ کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ فلا س نے کہا کہ تو ساتھ کہا کہ تو ساتھ کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی گا تو تا سطے کہ فلا س نے کہا کہ تو ساتھ کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ فلا کہ تو ساتھ کہ اس کو تا کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی گا تھیں ہوگی گا کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کے کہ کہ تو ساتھ کہ کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کہ کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کہ کہ تو ساتھ کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کہ کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کی کورٹ کی کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کی کورٹ کی کہ تو ساتھ کی کہ تو ساتھ کی کورٹ کی کہ تو ساتھ کے کہ تو ساتھ کی کورٹ کی کورٹ کی کے کہ کہ تو ساتھ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ تو ساتھ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کہ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کور

كتاب الطلاق

ا ً مرعورت ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو طالقہا ً مرتو جا ہےتو عورت کوکل کے روزمشیت کا اختیار حاصل ہو گا بیمجیط میں ہےاوراً سرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے جب تو جا ہر تو جا ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہےا گر تو جا ہے جب تو جا ہے دونوں قول یکیاں ہیں کہ جس وفت عورت جا ہے نفس کوطہ قل وے دے ابور امام ابو یوسٹ کے نز دیک اگر اس نے اپنا توں (اگر تو ج ہے ) موخر بین کیا تو یہی تھم ہےاورا گرمقدم بین کیا تو فی الحال کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا جس اگرعورت نے فی الحال اس مجلس میں پ بی تو پھر جب جا ہے نفس کوطوں ق دے سکتی ہے اور اگر کچھ کہنے سے پہیے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو امر تفویض باطل ہو گیا اور شمس الائمہ نے فرمایا کہ قولہ اگر تو جا ہے بیت تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اس قول میں وومشیت ہیں کہ پہلی مشیت اسی تجنس تک مقصود ہےاور دوسری معلق ہے کہ اس کا اختیار عورت کو ہے گروہ پہی مثیت پرمعلق ہے چنانچے اگر اس نے پہلی مثیت ک موافق فی الحال طلاق میا ہی تو جب میا ہے اپنے نفس کواس کے بعد طلاق دیے عتی ہے اور فرمایا کدا ً سرعورت نے بیٹ کہا کہ بیس نے ب بی بیباں تک کیجلس ہے اٹھ کھڑی ہوئی تو بچرعورت کو مخیت کا اختیار ندر ہے گا اورا گرعورت نے مخیت کے ساتھ اس ساعت کا الفظ كها يعنى مين في الى ساعت جاجى يا يالفظ شاكب تو ان مين يجه فرق (٢) نهيس بي يغن القدير مين باوراً سرعورت سي كه انت طالق متى شنت او مماشنت او اذا شنت او اذا ما شنت ليحي توط نقد ببيروقت كرتو سي بي جب تو جا بي تو عورت كواختيار ب م ہے مجلس میں دیا ہے یا مجلس سے اٹھنے کے بعد دیا ہے اور اگرعورت نے فی الحال بیامررد کردیا تو رونہ ہو گا اور اس تفویض کے اختیار ے عورت فقط ایک طلاق اینے سے کو و بے سکتی ہے بیا فی میں ہے اور اگر عورت سے کہانت طالق زمان مشیت خود او حین مشیت خود لیخی تو طالقہ ہے زمانہ مشیت یا حین مشیت خووتو پیر بمنز لداؤ اشئت لینی جب جا ہے کہنے کے ہے ہی بیر مشیت ای تبلس تك مقسود نه بوگى بدغاية السروجي ميں ہے اورا كرعورت. ہے كہا كه انت طالق كلما شنت ليمني تو طالقہ ہے ہر ہار جب تو جو ہے تو عورت کو ہر اہر بوراا ختبے رر ہے گا جا ہے اس مجلس میں جو ہے غیر اس مجلس میں جا ہے۔ ایک طلاق جا ہے ایک بعد دوسری کے تمین طلاق تك اين آب كوطلاق دئے بديد محيط ميں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ماندرات.

<sup>(</sup>٢) صرف ي إنكالفظ كافي ب-

كها:انت طالق حيث شنت او ايس شنت ليحني توطالقه بحيث شنت يا اين شنت تو مطلقه نه جوكي اً سرعورت مذکورہ نے ایکبارگی تنین طلاق دے دیں تو امام اعظمٰہ کے نز دیک کوئی طدق واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک ایک طداق واقع ہوگی اور پیتفویض عورت کے رو کر دینے سے رو نہ ہوگی اورا گرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے ہر ہار جب میا ہے جی عورت مذکور ویے ایک ایک کر کے اسپٹے آپ کو تیمن طلاق وے دیں چھر دوسرے شو ہر سے نکاح کیا گھراس کے بعد اول شو ہر ئے تکا تے ہیں آئی اور پھرا ہے نفس کوطلاق دی تو اس تنویض ندکور کے تھم ہے واقع نہ ہوگی اوراً سراس نے اپنے نفس کوا یک یووو طلاق دی ہوں پھرعدت کے بعد دوسرے شوہر ہے نکات کیا پھراس کی طلاق کے بعد اول شوہر کے نکاح میں آئی تو امام اعظمٰ وامام ابو و سف کے نز دیک از سرنو تبین طلاق کا ما یک ہوگا اورعورت کواختیار ہوگا کہ بعد دوسری کے تبین طلاق تک اینے نفس کودے دے اور اس میں امام محمد کا خلاف ہے سیمین میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ کلما شنت فانت طالق ثلثاً یعنی ہر یار جبکہ تو ج ہے تو بسہ ط ق ط لقہ ہے پس عورت نے ایک ہی طلاق ج ہی تو ہیہ باطل ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق حیث شنت او این شنت یعنی تو حاحقہ ہے حیث شنت یا این شنت تو مطلقہ نہ ہوگی یہاں تک کہ جو ہے اور اگر مجلس سے اٹھے کھڑی ہوئی تو اس کا اختیار مشیت ج تا رہے گا اور اگر عورت ہے کہا کہ انت طالق کیف شنت تو عورت قبل اپنے جا ہنے کے ایک رجعی طلاق ہے طالقہ ہو جائے گ پھر و گر اس نے کہا کہ میں نے ایک یا تندطلاق یا تنمین طلاق جا ہی ہیں اورشو ہر نے کہا کہ میں نے اس کی نبیت کی تھی تو بیشو ہر کے قول ے موافق ہوگی اورا گرعورت نے تین طلاق ہو ہیں اور شوہر نے ایک ہائند کی نیت کی یاس کے برمکس تو ایک رجعی واقع ہوگی ورا گر شو ہر کے اس قول کے وقت می*کھ نیت نہ ہو*تو مشائخ نے فر مایا ہے کہ بر<sup>ا</sup> بنائے موجب تخیئر واجز ائے ''نعورت کی مشیت معتبر ہوگی كذاني الهدابياور بيامام اعظمٌ كے نزد كي ہے اور صاحبينؑ كے نز ديك جب تك نہ جو يجھوا تع نہ ہوگى پس عورت نے جو ہى تو ا کیپ رجعی یا با تندیا تمین طلاق اینے اوپر واقع کرسکتی ہے بشرطیکہ اراد ہ شو ہر کے مطابق ہوجوا مام اعظمٰ نے فرمایا ہے وہ اولی ہے اور ثمر ہ خلاف دومقام پر ظاہر ہوتا ہے ایک بیا کہ تا ہے ہے عورت مجلس ہے اٹھے کھڑی ہوئی اور دوم پیا کہ عورت غیر مدخولہ کے ساتھ اییا ہوا تو اہام اعظمؓ کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک پچھنیس واقع ہوگی اورعورت کا ردکر دینامثل مجلس ہے اٹھ کھڑ ہے ہوئے کے ہے سیمین میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں سے جتنی جا ہے طلاق دے یا تین میں سے جتنی جا ہے افتتیار کر تو عورت کو افتتیار ہوگا کہ اپنے نفس کو ایک یا دوطلاق دے دے مگر بوری تین طلاق نہیں دے سکتی ہے اور بدا ما اعظم عندیہ کے نز دیک ہے:

آرعورت سے کہا کہ انت طالق کھ شنت او ما شنت سیخی تو طالقہ ہے جتنی ہا ہے قر جب تک عورت وئی دوسرا کا م شروع نہ کرے یا مجلس سے اٹھ کھڑی نہ ہوت تک اپنی مجس میں اس کوا ختیار ہوگا جس قدر جا ہے ایک یا دو تمین طلاق دے دے تگر اصل طلاق کوعورت کی مشیت پرموقو ف ہے یعنی اگر جا ہے تو وے اور اگر عورت نے اس تفویض کورد کر دیا تو رد ہموجائے کی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تمین میں سے جتنی جا ہے طلاق دے یا تمین میں سے جتنی جیا ہے اختیار کر تو عورت کوا ختیار ہوگا ک

ع ۔ ۔ ۔ قولہ ہر بنائے ۔ لیعنی یہاں عورت کونٹیر وے جو تقصی ہے کہ عورت کی نیت معتبر ہو تا ای تغییر کی بنائہ جو تھم نکا اوروہ جارتی ہو کی جا تھے۔ تقیمہ نکلا کہ عورت کی خواہش پڑتھم ہو۔

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 انگران الطلاق

۴ ہے۔ نفس وا بیک یا دوطلا تی دے دے مگر بوری تین طلا قرنبیں دے عتی ہے اور بیاما ماعظمیر کے نز دیک ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ تین طلاق تک بھی وے عمق ہے کذا فی الکا فی اور بنابریں اختا، ف اگر کسی شخص ہے کہا کہ میری عورتوں میں ہے جن کو دیا ہے حلاق دے دیتو اس و بیا اختیار نہیں ہے کہ اس کی سب عورتوں کوطد ق دے دے اور صاحبین کے نز دیک اس کو بیا اختیار ہے یہ ماہیة ولسروتی میں ہے اوراً مرشو ہرئے کسی ہے کہا کہ میری عورتوں میں ہے جوطلاق جا ہے اس کوطلاق وے وے پہی سب عورتوں نے طلاق میں ہی تو وکیاں کو اختیار ہے کہ ان سب کوطلاق وے وے میافت انقد مریمی ہے اور اگر اولیائے عورت نے اس کے شوہ سے عورت کے طلاق کی درخواست کی پس شو ہر ہے عورت ہے ہا ہے کہا کہتو مجھ ہے کیا جا بتا ہے کہ جوتو جا بتنا ہے اور یہ کہر ہام جاہ ئیں بس عورت کے باب نے عورت یوحلہ ق دے ان ق اسر شوہ نے اپنے قسر و کوتفویض طد ق کی نبیت ندگی ہو گی تو عورت مطلقہ نہ ہو گی اور اً سرشو ہرنے کہا کہ میں نے اس ہے تنوایش کی نیت نہیں باتھی تو اس کا قول قبول ہوگا بیرخلاصہ میں ہے اور اً سرسی مرد ہے کہا کہ میری بیوی کوطلاق وے دیتو اس کوا ختیار ہوگا جا ہے اس تبلس میں طلاق وے یواس کے بعد طلاق وے اور شو ہر کوا ختیار ہوگا کہ اس سے رجوع کرے یہ مدارید میں ہے اور اگر اپنی عورت ہے کہا کہ تو اپنے آپ کوطلاق دے اور اپنی سوتن کو طلاق دے تو عورت کواہیے آپ کوطلاق دینے کا اختیار ای مجلس تک رہے گا اس واسطے کہ اس کے حق میں میتفویض ہے اورعورت کواپنی سوتن کو طلاق دینے کا اختیارا سمجلس میں اور اس کے بعد بھی ہوگا اس واسطے کہ اس کے حق میں بیعورت وکیل ہے اور اگر دومر دول سے بہا کہتم دونوں میری ہیوی کوطلاق دوا گرتم دونوں جا ہونو جب تک دونوں طلاق دینے پرمتفق نہ ہوں تنہائسی ایک کواس کی طلاق کا ا ختیے رنہ '' ہوگا ورا گر دونوں ہے کہا کہتم میری بیوی کوطلاق وے دواور بیانہ کہا کدا گرتم جا ہوتو بیتو کیل ہے پس دونوں میں ہے ا یک کوبھی اس کے طلاق دینے کا اختیار ہو گا ہے جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے اور اگر دومردوں کو اپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا تو دونوں میں سے ہرائیک کواس کے طلاق دینے کا اختیار ہو گا بشرطیکہ طلاق بعوض مال نہ ہواورا گر دونوں کواپنی عورت کی طلاق کے واسطے ویکل کیا اور کہددیا کہتم دونوں میں ہے ایک بروں دوسرے کے اس کو هلاق نہ دے پس ایک نے اس کو طلاق دی پھر دوسرے نے اس کوطلاق دی یا ایک نے طلاق دی اور دوسرے نے اس کے طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اورا گر دومر دول ہے کہا کہتم دونوں کے دونوں اس کوتین طلاق دے دولیں ایک نے ایک طلاق دی پھر دوسرے نے دوطلاقیں دیں تو پچھ بھی واقع نہ ہو گی تا وقت کیکہ دونو کے جتمع ہو کر تنین طلاق نہ دیں پیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرکسی شخص ہے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق کا وکیل ہے بدیں شرط کہ مجھے اختیار ہے یا بدیں شرط کہ عورت مذکورہ کو خیار ہے یا بدیں شرط کہ فلا ل کو خیار ہے تو وکالت جائز ہے :

ر میں ہوگا اور ای طرح ایک کو تین طلاق دے دوتو ہر ایک کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوگا اور ای طرح ایک کو ایک کو ایک کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوگا اور ای طرح ایک کو ایک کو دور ہے ایک طرح ایک کو دور ہے کو دو مرد دور ہے کو دو طلاق دینے کا بھی اختیار ہوگا ہے تاہیہ جس ہے اور اگر ایک شخص سے کہا کہ تو میری بیوی کی طرد ق دینے کے واسطے وکیل ہے اگر تو جا ہے ایک مرد ندکور نے ای تبلس میں جا ہاتو یہ جائز ایک اور اگر جا ہے اور اگر جا ہے کہا کہ تو میری ہوگی کو تین طلاق دے دے اور اگر بیوی جاتو ہے تھے میں جاتو ہے تو ہے تو ہے تھی تھی جاتو ہے تو ہے تھی تھی تھی جاتو ہے تھی تھی تا میں جاتو ہے تو ہے تو ہے تھی تھی تا میں جاتو ہے تو ہے تو ہے تھی تھی تا میں جاتو ہے تو ہے تھی تھی تا میں جاتو ہے تو ہے تو

ا یعنی جس ہے کہا ہے اس کوشع کر دی قبل اس کے کہ وہ طلاق دیے اس واسطے کہ تو کیل ہے۔

<sup>(</sup>۱) لین ایک کی طلاق ہے واقع ندہو گید

<sup>(</sup>٢) پھر جب ما ہے طلاق دے دے۔

ویس نہ ہوگا جب تک عورت نہ کور ہانہ ہے جاور عورت نہ کورہ واس جس تک ہے ہے کا اختیار ہوگا اورا کرم دیہ کورجان سے اٹھ کھڑا ہوا اور کی طراق اس کے بعد واقع نہ ہوگی اور شمس الائمہ حفواتی نے فرمایا کہ بیستند یا در کھنا ہے ہے اس واسطے کہ اس میں ما مبلوی ہے کیونکہ اکثر جمطوط طد ق جن کو کورت کے شہر پر دلیس سے کھتے ہیں کہ تو میری ہیوی کی طلاق کے واسطے ویس ہے اس کورت کی جس ماہ بلوی ہے کو کھڑا کر یہ وہ طلاق کے اس کورت کی جس مشیت کے بعداس کو طورت کی ہے ہیں اگر مورت ہے ہو اس کوطمات و سے دریافت کر کہ وہ طمات و دیے ہیں اگر مورت کی ہو اس کورت کی جس مشیت کے بعداس کو طورت کی ہو اس کورت ہے ہو کہ اس کورت کی مورت کے بعداس کو طورت کی سے اور اگر کی خص سے بہر کہ ہو کہ کہ اس کورت نہ کورہ کو خیار سے با بدیں شرط کہ فلاں کو خیار ہے وہ کہ کورت کے موال کے اور اگر کسی مرد سے کہا کہ تو میری مورت کے موالے ووسری مورت کے موالے ووسری مورت کی مورت ک

چیز کوشامل ہوگی بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔ چیز کوشامل ہوگی بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک شخص کو وکیل کیا کہ میری بیوی کو تطلیقہ واحدہ دیے دیے پس وکیل نے اس کو دو طلاق دیے دیں تو اہ م اعظم کے نز دیک نبیس جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوگی بیفقاوئی صغریٰ میں ہے ایک شخص نے دوسرے کوطی ق کے واسطے ویس کیا ہیں ویس نے عورت کوطلاق دیے دی اور تین طلاق دیں ہیں اگر شو ہرنے تو کیل ہے تین طلاق کی نبیت کی بوتو واقع

ہوں گی اور اگر تین طلاق کی نیت شد کی ہوتو اہا موعظم کے نز ویک تیجھوا قع نہ ہوگی ایک مخض نے دومرے کووکیل کیا کہ اس کی عورت کوا یک طلاق رجعی وے دے اور وکیل نے اس کی عورت کوا یک طلاق بائن وے وی ایعنی کہا کہ میں نے تجھ کوا یک طلاق بائن وی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر وکیل نے عورت ہے کہا کہ میں نے تجھ کو بائن کر دیا تو تجھ واقع نہ ہوگی اور اگر وکیل ہے کہا کہ

عورت کوطرہ ق بائن و ہے دیے لیس و کیل نے عورت ہے کہا کہ تو طالقہ بتطلیقہ رجعیہ ہے تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی ایک شخص نے

دوسرے سے کہا کہ میری بیوی کومیرے بھائی کے سامنے طلاق دے دے چھر وکیل نے بدوں موجودگی اس کے بھائی کے س کی عورت کوطواق دے دی تو طلاق واقع سمبوگی جیسے کہا گر کہا کہ عورت کو گوا ہوں کے حضور میں طلاق دے دے اور وکیل نے بدوں

توری وطون و سے دی و طان وال میں اول میں ایک کی ورٹ و وربوں سے سوری کا کار سے دیے وردی سے جردی علاق دینے ہے منع حضوری گوا ہوں کے اس کوطار ق دی تو واقع ہوتی ہے ایک فخض نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے اپنی بیوی کے طلاق دینے سے منع

یے میں با خیارہ کیل طاباق دے سکتا ہے محرشو ہر کویا اختیارے کہ و کالت سے رجوع کر لے۔

ع قب الهجر جم بھارے عرف کے موافق طابق دینا کوئی شوہر کا کام نہیں کہ جس کی عرفا حاجت موجود ہوں لیس ہرگز طلاق واقع نہ بوگل اور نیاصہ رہے نامل میں بھی نہی تھم ہے لیمن اگر اس نے بول کہا کہ جوتو کر ہے وہ میر کی طرف سے قرار دیا جائے گا چاہے کوئی فعل ہوتو البنتاس کے قول ک ویہ ہے تنہ جغریق لازم ہوگ اگر چہموکل کی نیت طلاق کے واسطے سرے ہے نہ ہو خلیفامل واللہ اعلیہ

<sup>۔</sup> ۳ سے اقع کیونکہ بی ٹی کرموجود گی چھاس نعل کے تعلق شر منبیل ہے بخدا ف اس کے بجائے واحد ہ رجعیہ کے اگر ہا کندیا تیں وے ویں تو موکل ہے بنی لفت کی اور مصنرت پہنچائی گدو ور جوع نہیں کرسکتا ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے واسطے ایک شخص کو وکیل کیا پھرعورت سے کہا کہ میں نے فلاں کو تحجے طلاق دینے ہے منع کر دیا تو جب تک فلاں مذکورکواس مما نعت کاعلم نہ ہووہ میں ا

معزول نههوگا:

ا گرکسی شخص نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو فلاں کے پاس جاتا کہ وہ تجھے طلاق وے دیے پس عورت اس کے پاس کی اور اس نے عورت کوطل ق دے دی تو سیجے ہے اور فلاں مذکور و کیل طلاق ہوجائے گا اگر چداس کواپنے و کیل ہونے کا علم نہیں ہوا ہے اور زیا دات میں مسئلہ مذکور ہے جواس ہر دیالت کرتا ہے کہ فلال مذکور قبل اسپنے آگاہ ہوئے کے وکیل نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ اس مسئد میں دوروایتیں ہیں اور بعض نے فر مایا کہ جوزیا دات میں ندکور ہے وہ قیاس ہے اور جواصل میں ندکور ہے وہ استحسان ہے پھر بنا ہر روایت اصل کے جو بھکم استحسان ہے جبکہ فدا ل ند کورا گر چہ آگا و تبیس ہوا و کیل ہو گیا اور شو ہر نے عورت کو فلا ں ند کور کے پی<sub>ا</sub>ٹ ج نے ہے منع کر دیا تو فلاں مذکوراس ہے معزول نہ ہوجائے گا درصور تیکہ فلال مذکورکوا ہے معزول ہوے ہے آگا ہی نہ ہواور بیقهم 'ظیم ایک دوسر ےمسئد کی ہوگیا کہ ایک شخص نے اپنی ہو ی کوتین طلاق دینے کے واسطے ایک شخص کووکیل کیا چھرعورت ہے ہو کہ میں نے فدا ں کو تخصے طلاق دیتے ہے منع کر دیا تو جب تک فلاں ند کور کواس ممانعت کاعلم نہ ہووہ معزول نہ ہوگا اس واسطے کدا ً سرفلاں ند کورمعز ول ہوتو مقصود<sup>عی</sup> بالذات ممانعت ہے معز ول ہو گاعورت کی ممانعت کی تبعیت میں معز ول ندہو گا حالا نکہ عورت کے سپر دکوئی ہا تنہیں کی ہے تا کہ فلاں مذکور کا اس کی حبعیت میں معز ول ہونا سیحے ہو گمر فلاں مذکور کا قبل علم کے مقصوداً ممی نعت معز ول ہونا متعذر ہے ہیں تا بت ہوا کہ وہ قبل علم کےمعز ول نہ ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ عورت کواس فلال مذکور کے پیاس جائے سے پہنے اس ک یا س جائے ہے منع کر دیا ہواورا کرفلال ندکور کے بیاس جانے کے بعدعورت کومنع کیا تو فلال مذکورمعزول نہ ہوگا اگر جداس کومعزوں ہونے کا حال معلوم ہوا ہوا ورعورت کے اس کے باس جانے ہے پہلے اگر فلاں کومما نعت کا اورمعز ول ہونے کا حال معلوم ہو گیا ق معزول ہوجائے گا اور بخلاف الی صورت کے ہے کہ ایک اجبی ہے کہا کہ فلال کے پیس جا اور اس ہے کہد کہ وہ میری میوی کو اختیارے اقول معاملہ فروج میں احتیاط بیٹھی کے بائے واقع ہومثانی جیلے رجعیہ رہی پھروکیل کیا کہ بائندوے وے قراجوہ مانبیں کہ بائد وا تتع ہوئی اورا کر اول یا ئندہو پھر رجعیہ کاوکیل کیا تو دوسری طابق ہوئی جیدغیر مدخولہ تہ ہوتو یہاں تافل ہے ۔

ع متسود ہا بذات کینی وکیل کومعز ول کرنا صرف اس طرح ممکن ہے کہ اس کوا پسے تھی وتول سے معز ول کرے جس ہے اس کامعز ول کر ، مقسود ہے اورا پیتے تول وفعل سے نہیں معز ول ہوگا جس سے ٹرط دوسری ہے اوراس کے شمن میں معز ول کرنے کا بھی تھم دیاور یہاں اس نے بہی کیا ہے تو معز ول نہ ہوگا ہاں اگر عورت سے کہے کہ تو فلاں کواپنی طاباتی و سینٹ کی وکالت سے معز ول کرد سے اورعورت معز ول کرنے تو و و معز ول ہو جائے گا۔ فتاوى عالمگيرى . جلد ( ٢١٥ ) كتاب الطلاق

طد ق دے دے پھراس کے بعد اس اجنبی کونع کر دیا تو مم نعت <sup>(ا) سی</sup>ح ہےاورا گریوی کواس طرح منع کیا تو سیح <sup>(۴)</sup> نبیس ہےاور سے یخن ف الیی صورت کے ہے کدا گر کسی شخص ہے کہا کدا گرمیری بیوی تیم ہے یاس آئے تو تو اس کوطلاق دے دے یا کہا کدا گرمیری بیوی تیری طرف نکلے تو تو اس کوطلاق دے دے پھر اس نے وکیل کو بعدعورت کے اس کے پیاس آنے اور نکلنے کے طاب قی واقع ئر نے ہے منع کر دیا توضیح ہے درحالیکہ وکیل آگاہ ہوج ئے جیسا کہ عورت کے اس کے پاس جانے یواس کی طرف نکلنے ہے پہلے مم نعت کر دینا بوجہ مذکور سمجھ ہے بیمحیط میں ہے۔ایک محفص نے دوسرے کواپی بیوی کی طدق کے واسطے دکیل کیا اور وکیل نے اس کو ا پنے نشد کی حالت میں طلاق دیے دی تو اس میں اختلاف ہے اور سیجے پیرے کہ طلاق واقع ہوگی ایک صحفص نے دوسرے کواپٹی بیوی کی طلاق کے واسطے و کیل کیا پھرموکل نے اس عورت کو بائن یا رجعی طلاق دے دی پھر و کیل نے اس کوطلاق دی تو جب تک عورت ند کورہ عدت میں ہے وکیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اورموکل کے بائن کر دینے ہے وکیل مذکورمعز ول نہ ہو گا بشرطیکہ طلاق و کیل بعوض مال نہ ہواورا گروکیل نے طلاق نہ دی یہاں تک کہ قبل انقضائے عدمت کے موکل نے اس عورت سے نکاح کرلی پھروکیل نے اس کوطلاق دی تو وکیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اور اگرموکل نے بعد انقضائے عدت کے اس سے نکاح کیا پھروکیل نے اس کو ھد تی وی تو و کیل کی طلاق اس پر واقع نہ ہو گی اسی طرح ا آسرشو ہریا ہیوی مرتد ہو گئی فعوذ یا مندمن ذیک پھر و کیل نے اس عورت کو طد ق دی تو جب تک عورت پذکوره عدت میں ہے تب تک و کیل کی طلاق واقع ہوگی اورا گرموکل مرتد ہو کر دار الحرب میں جاملا اور تاضی نے اس کے جاملنے کا تھم دے دیا تو و کالت باطل ہو جائے گی حتی کدا گرموکل پٰر کورمسلمان ہو کروایس آیا اور اسعورت ہے نکاٹ کیا گھروکیل نے اس عورت کوطلاق دی تو طلاق و کیل واقع نہ ہوگی اوراً سروکیل پذکورنعو ذیا مقدم مرتمہ ہوگیا تو وہ اپنی و کالت میر ر ہے گا اً سرچہ دارالحرب میں جا ملے لیکن جب قاضی اس کے جاملے! کا تقلم دے دیتو معزول ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ اورا گرئسی کووکیل کیا مگراس نے و کالت رَ دکر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع نہ ہو گی:

جو تحض و کیاں طلاق ہواس کو میا ختیا رنہیں ہے کہ کی دوسر ہے کو وکیل کر دے اور اگر طفل عاقل یا غام کو وکیل کی کہ طلاق دے دور دے دور تو صحیح ہے میسرا جید میں ہے اور اگر ہی کو وکیل کی گراس نے وکا لت قبول ندگی دو کر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع ند ہو گی اور اگر و کیل ہے کہا کہ تو کل کے روز عورت کی اور اگر و میل ہے کہا کہ تو کل کے روز عورت کو صورت و دے دے جن و کیل ہے کہا کہ تو کل کے روز طابقہ ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کی و کیل ہے کہا کہ تو عورت کو طلاق دے دور طابقہ ہے آگر تو دار میں داخل ہو کی اور اگر کی دو مرے ہے کہا کہ تو طلاق و اقع ند ہو گی اور اگر کی دوسر ہے ہے کہا کہ تو طلاق و اقع ند ہو گی اور اگر کی دوسر ہے ہے کہا کہ تو میل تو تین خوالاق دے دے بین اس نے ہزار طلاقیں دے دیں تو سی جو کہ ہوگر ہو اس کے کہا کہ تو میل تو دے دے بین و کیل نے پوری ایک طلاق دے دے دے واسطے و کیل ہواگر ایسے و کیل نے کہا کہ واقع ند ہوگی میں جا اور ای میں ہو ایس ہوگر کی اس کے کہا کہ واسطے و کیل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دیں دے دی تو سی جو کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دے دی تو میکھنے میں ہوگر کے کہ واسطے و کیل ہوگئی ہوگئی گیا گیا دے دی دی تو میکھنے کہ کہا کہ واسطے و کہل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دے دی تو کی طلاق کے واسطے و کیل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دے دی تو تو کی میل ہوگئی ہوگئ

<sup>،</sup> جاہتے لینی قامنی نے عکم دیا کہ فلا <sup>ال خلص</sup> دارا حرب میں ال<sup>س</sup>یا تو اس کا تر کہاس کے دار ڈوں میں تقتیم ہو۔

ع منجز فی الحال او رمعقل جوکسی شرط پرموقو ف بور

<sup>(</sup>۱) کینی فلاں کے پاس جانے ہے۔

<sup>(</sup>۲) کین فلال کے پاس جانے ہے۔

وں ہوں اور ان ویس ویہ میاریں ہے جہ بیت ہے رہے وہ ہی رکھے میں والے میں ان میں ہے۔ ایک شخص نے ووسر سے سے کہا کہ تو میری اس بیوی کو طلاق وے وے اور وکیل نے وکالت قبول کی پھرمؤ کل غائب ہو گیا تو وکیل مذکور طلاق ویئے برمجبور نہ کیا جائے گا:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر بچھ برعورت کروں تو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی

ع وہ جھے طلاق دے دے۔ وہ جھے طلاق دے دے۔

ع نانددانی اس مرادعرف خاص بیاب کدایک مهینتک افاقد تد جواورای پرفتو کی ہے۔

مع ماورا کرعورت کے حاکشہ ہو کر طاہر ہونے کے بعد طلاق دی تو واقع ہوگی۔

## بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر ہ محق ہوگئی:

ء کے میں ہے کہا کہ میرے ساتھ فعال کا تکاح کردے اور اس کو تمین طلاق دے دے پھرمعلوم ہوا کہ اس و کیل بے قبل و کا ات مذکور ہ کے پابعد اس کے اس عورت ہے اپنے ساتھ نکاح کرایا ہے تو جا ہے کہ وکیل مذکور اس موکل کی طرف ہے و کیل طلاق یاتی رہے بیقدیہ میں ہے طلاق کا وکیل والیلی و دونوں برابر بین میتا تارخ نید میں ہے اورا پیٹی بھیجنے کی میصورت ہے کہ شوہرا پی عورت کواس کی طداق کسی خف کے ہاتھ بھیج و ہے اپس ایٹجی اس کے شہر میں اس کے پاس بھی گرا پلجی گری کو یعنی جو پیغام ہے اس کو بدستور رس لت ٹھیک ٹھیک اوا کر وے پس عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی میہ ہدائع میں ہے اور فوائد نظام اللہ ین میں ہے کہ ایک شخص نے ا پنی عورت کا امراس کے باتھ میں دیا کہ اگر فعال کا مسکروں تو تو جب جا ہے اپنا یا وک اس گرفتاری ہے ''زاد کر دے چجرشو ہر ن و ہی کا م کیا اورعورت نے اس امر کے ہمو جب طلاق وینے سے پہلے شو ہر سے ضع کیا بس اس کے بعد اپنایا ؤں اس گرفتاری سے چھڑ اسکتی ہے پینبیں تو بیٹنے نے جواب دیا کہ ہاں اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے پھر دریا فت کیا گیا کہ اگر عدت گزرگنی ہو پھر نکاح کرلیے ہوتو عورت اپنے آپ کوطلاق دیسے عتی ہے پانہیں تو فر مایا کہنیں اور زیادت میں یا ب او ں میں مذکور ہے کہ اگر ایک شخص کو و کیل کیا کہاس کی عورت کو بعوض ہزار درہم کے طلاق وے دے چراس عورت کوخود بدیں بن کر دیا تو پچر و کیل کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ عورت ندکوره کوطلاق دےاورای طرح اگرتجد بیر نکاح کر لی مبوتؤ بھی بہی تھم ہےاورا گراپٹی عورت کو بائن طلاق دے دی پھرک کو و کیل کیا کہ میری بیوی کوئسی قند ر مال <sup>(۱)</sup> پر طلاق دے دے پس و کیل نے اس کو بغوض مال کے طلاق دے دے اورعورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال واجب نہ ہوگا اور اگر شوہر نے عدت میں اس سے جدید نکاح کررہے پھرو کیل نے مال پرطلاق دی اور عورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال وا جب ہو گا اور اگر مدت گز رگئی کچھ شوہر نے جدید نکاح کرلیا پھروکیل نے مال پر طلاق وی او بحورت نے قبول (۴) کی تو طلاق بھی واقع نہ ہوگی او رمیر ہے جڈے نوائد میں مذکور ہے کہاً سرعورت ہے کہا کہاً مجھ ہے عورت کروں کتو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی بیوی اس کے درمیان حرمت مصا ہر ہمحقق ہوگئی ہایں طور کہ مثلاً اس مر دینے اپنی بیوی کی مال کوشہوت سے چھوا جمچھرا گراس مر دینے کوئی بیوی کی پس آیا اس کا اختیار پہلی عورت کے ہاتھ بیس ہوگا یا شہو گا تو فر مایا کہ ہاں اس کے اختیار میں ہوگا کیونکہ تضائے قاضی ہایں فعل متصور ہے اس واسطے کہ قاضی نے اگر ایسی عورت کے

كتاب الطلاق

ے۔ یے شہر کچھم فت شرط نیس ہے بکیدا گرائی شہر میں و ونو برموجود ہوں اور اس نے بیٹی بھیجا قربھی طلاق واقع ہوگی۔

ع بعن بعد یا تر نے کے نکاح جد ید کرایا ہو۔

سے عورت کروں بعثی وومری محورت سے نکاح کروں۔

سے اصل میں لفظ مد کلھا ہے اور میمتال میں ہے کہ باس کے ساتھ وظی کرلی اور مصورت میں کدر بیرے زوجہ سے ہوں کہا چھ زوجہ کی واب ہے وہی کی اسے وہی کی اسے وہی کی اسے وہی کی اسے میں س کیا ہی ہی ہورت اس کو طل تی وہی ہی ہی ہوا ہو وہی ہی ہے ہوا ہو وہی کے اس کے دوسری عورت سے نکاح کیا تو کیا تھر مدعورت اس کو طل تی وہی ہوا ہو وہی کے بوا بوید کے باس کیونک اس کو فی تو اس کے دوسر میں ہوا ہو ہو کہ اس میں مدعنہ سطے جو خدم ہا شاقی ہے تھم اسے کہ وعورت اوجہ زیا کے حرام نداو فی تو ہوسکت ہے اور تھم تضاویا فیڈ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی معین کردیا۔

<sup>(</sup>٢) لين عرت ش-

کا آ کے جواز کا جس کی ماں یو بیٹی سے زنا کیا ہے تھم اے ویو امام گھڑ کے نز دیک نافذ ہوگا بخلاف قول امام ابو یوسٹ کے پیلصوں میں سعد

ا بیکے تخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیا ہریں کہا گرتو مہر بخش دے تو جب جا ہے آپ کوطان ق دے دے اور حال بیہ ہے کہ عورت مذکورہ اپتا مبرقبل اس تفوایش کے شوہر کو بیبہ کر چکی ہے تو شیخ الاسلام نظام الدین وبعضے مشاکج نے کہا کہ عورت ہے آپ کوطلاق و ہے تکتی ہے اور بعض مشائع نے کہا کہ عورت اپنے آپ کوطلاق نبیں و سے تکتی ہے بیروجیز کر دری میں ہے ا کیے شخص سفر کو جاتا تھا اس نے اپنی بیوی ہے کہ کدا کرمیر ہے جائے ہے ایک مہینہ گزر جائے اور میں تیرے یاس ندآ ول اور تع نفقہ تیرے پاس نہ پہنچ قومیں نے تیراامرتی<sub>زے</sub>ا نقتیار میں دیا کہ جب تیرا تی جا بیٹا یا دک شناد ہ<sup>(1)</sup>کریلے پھرمہینہ گزرنے ہے میں نفقہ آئیں گئرو وخودنیں آیا توعورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اس واسطے کہ مختار ہونے کی شرط دو ہو تنیں میں نفقہ نہ آنا ورم د کا ندآ نا پار چونکہ ان دونو ں میں ہے ایک ہات یو لُی ٹنی تو شمر طاپوری <sup>(۴)</sup> ند ہو کی بخلاف اس کے اگر بیوں کہا کہ اگر میں ومیر النقشانہ پہنچے بچر دونوں میں ہے ایک چیز پینچی تو عورت کا امر اس کے اختیار میں ہوجائے گا اور میں نے ایک فتویٰ دیکھا جس کی صورت پیٹی کہ ا کیں شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہا تر میں جھے سے ایک مہینہ ما تب ہوں تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے بھراس مر دکو کا فرقید کر لے گئے ہیں آ یا عورت کا امر س کے اختیار میں ہو گا تو اس فتو ی پریش ایاسلام ملا ءالدین محمود الحارثی المروزی نے جواب دیا تھ کدنہ ہو گا اور ميرے والد فرماتے تھے کہا ً مرکا فروں نے اس و چنے پر ہا کرا ومجبور کیا پھروہ خود جلا گیا تو جا ہے کہ شرط تحقق ہوجائے یعنی ما نب ہو ج زاں واسطے کہ جانت ہوئے کے واسطے خواہ و قعل بینسیان ہو یا باکراہ ہو یا عمد آبیوسب میکساں کمبیں میرخل صدمیں ہےاور مستفتیات ں حب الحیط میں ہے کہ شوہر نے بیوی ہے کہا کہ اگر دئ روز میں تجھ ہے نائب ہوں اور تیرا نفقہ تجھے نہ پہنچے تو میں نے تیم اسمر تیرے یا تھا دیا پھر دی روز گرز رگئے اور شوہر و زوجہ دونوں نے نفقہ پہنچنے میں اختلاف کیا کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے پہنچا دیا ہے اور عورت انکارکرتی ہے تو شیخ رحمہ اللہ <sup>(۳)</sup> نے جواب دیا ہے کہ قول عورت کا قبول ہوگا یباں تک کہ اس کا امر اس کے اختیار میں ہو جائے گا اور یہ کتاب الاصل کی روایت ہے اور منتقی کی روایت اس کے برطس ہے بیفسول مماوید میں ہے۔

ایک (می بخض نے دوسرے ہے کہ کہ ترسیم من ندو ہی تاوفت کذاا مربدست من نہادی طلاقی زن خواستنی کی افتال نہادم پر اس کا مال قر ضداس کو ندویا بیبال تک کہ بیر میعاد سزر گئی اور حال بیہ ہوا کہ قر ضدار نے ایک عورت ہے تکان کیا تو قرض خواہ و بیہ افتی رنہ ہوگا کہ اس کو طلاق و ہے دے اور اگر ہیں کہ کہا گرمیر اروپیتو فلاں وقت تک ندوے تو امر بدست من نہادی زن را کہ بیہ خوا ہی عین میرے ہتھ میں امر الی عورت کا تو نے دیا جس تو بیا ہے لینی نکاح میں لائے اور وہ باقی مسئد بحالہ تو قرض خواہ کوات عورت کے طاب تھ میں دے ویا پس عورت نے کہا کہا کہ کہا کہ ایس عورت نے کہا کہا تھ میں دے ویا پس عورت نے کہا کہا کہا تھ میں دے ویا پس عورت نے کہا کہا کہا تھ میں دے ویا پس عورت نے کہا کہا

ا کیساں منز بمرکبتا ہے نیلین مروک مراوائی ہے اختیاری نبین ہے تو سیحے تول شیخ الاسلام ہے واسد تعالی اعلم یہ

مے زن خواستنی معنی جس سے نکاح کر ہے۔

<sup>(</sup>۱) کین طورق کے ہے۔ (۴) اورائیٹ میں وٹی تی۔

ا ١٠) التي ساحب المحيط ...

<sup>(</sup> ٢ ) ﴿ وَمُن ثُواهِ نِيرَ صَ وَار حِيكِهِ ر

ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر دس روز بعد یا نج اشرفیاں تخصے نہ پہنچا وَاں تو تیرا امرتیرے ہاتھ۔

بعنی میں نے ہاتھ تھنے لیا یعنی جموے بھو ہے بھے کا منتس ہے۔

ا ﴿ ﴾ كُول مرائش بني رائے لكل ايك كا أن الله كا أن كَ مَراكَثُمْ كَ زُولَ بِكِ الْهِ وَشَهِرِ كَا الْبِيهِ مُلاسك

<sup>( ) 💎</sup> مريع ف ڪاقر ٻاڄه

<sup>(</sup>٢) اليومية تك ين في تام تي عام تو

<sup>(</sup>٣) پيرو پا څخنۍ

<sup>( &</sup>lt;sup>ه</sup> ) التي التي التي التي التي التي ا

فتاوي عالمگيري جد الطلاق عالمگيري جد الطلاق

، ۔۔ د ۔۔ اور ہات یے حلی کہ اس مرد نے بید تھ اس وقت مکت ہے کہ جب اس کے عالم ہوج نے ہے ایک مہید سے زیادہ تہن مرید گرزر تنا بیکن دھ المن والے نے راہ میں دیر کردی اس صورت میں آیا عورت ندگورہ اپنے آپ وطلاق و ہے عتی ہے پونکہ تین مہید گرزر کے ورس طورت کو تمہیں ہوا ہے تو بعض نے جواب دیا کہ آخر بمان جائے ہانب ما یہ جوں فید امر مرائ اے فیرہ ہو وقت سے موافق عورت کا امرائ کے اختیار میں ہوگا اور فو ندش الاسد میں بان الدین میں ہے کہ آئر کی نے مورت ہے ہو گراس والے بیان الدین میں ہے کہ آئر کی نے مورت ہو ہوت ہوں کہ ہم ہفتہ تو اپنے ماں وہ بہت شرع ہفتہ تو اپنے ماں وہ بہت کہ میں تجھے ابورت و بیا ہوں کہ ہم ہفتہ تو اپنے ماں وہ بہت کہ میں اس کے بیبال آئے اور ان کے ساتھ بو تو اس وہ بہت کے گھے جو بار وی کے اس مورت کے سرتھ بوگورت ن نے مورت کے سرتھ ہوگا یا شہر ہوگا یا تھا ہوں کہ ہاں ہوگا والغد اعلم سے اس نے ایک فتو گی ویکھا کہ جس کا جواب میر سے بچا شی نظام الدین نے لکھ تی جس کی صورت یہ تھی کہ اس کے بیاں اس کے شوہر کے گھر آئی اس مرد سے تھی کہ ایک شخص نے بغیر جرم شرکی مار نے برائی بیوی کا امراس کے باتھ دیا تھا اس کی ماں اس کے شوہر کے گھر آئی اس مرد سے تو کہ اس کے بیاں میں میں اس کے شوہر کے گھر آئی اس مرد سے بول کا کہ والے بی کہ یہ کورت کے کہ یہ کہ ی

م بهتا سام ۱۱ ﷺ کا و تُکنّل ہے بعد ایک بات و نام ۱۱ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ٿن ٿي۔

<sup>(</sup>۲) سردارهای ک

## ئس أمر میں فقط شو ہر کا قول قبول ہو گا اور ئس میں فقط ہیوی کا ؟

ا ً رعورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ اے ہے مزہ نہی ا ً مرشو ہرشریف ہے تو اس کے حق میں بیامر جنایت ہو گا بیا ہی مدہ میں مذکورے اور میرے والدّے دریافت کیا گیا کہ ایک تخص نے عورت کا امراس کے ہاتھ دیا کہ اس کو بے جرم نہ مارے گا پجراس عورت نے اورعورتوں کے سامنے کہا کہا گرتمہارے فاوندمرد ہیںتو میرا فاوندمردنہیں ہے ہیںشو ہر نے اس کو ہارا تو میرے والعہ ت جواب فر ہایا کہ رپیمورت کی طرف ہے جن یت ہے 'پی عورت کا امراس کے اختیا رمیں نہ ہوگا وابتداعکم ۔فتآوی وین ری میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کا امراس کے اختیار میں دیا ہریں کہ اس کو سی گناہ میر شد مارے گا الا اس میر کہ شوہر کی باہ اچازت فلا ل نص کے بیباں جائے پھرعورت فلاں مذکور کے بیباں بل اجازت شو ہر ک ٹنی لیس شو ہر نے جھٹرا کیاعورت نے گالیاں ویں تو شو ہر نے مارا پس اس عورت نے کہا کہ میں نے بحتم امر سپر وشد ہ کے اپنے آپ کوطلاق دے لی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے بچھے اس جرم پر مارا ہے کہ تو میری بالا اجازت فلاں کے بیہاں گئی تو فر ہ یا کہ شو ہر کا قوں قبول ہوگا اور طلاق نہ ہوگی فتا وی دیناری میں لکھا ہے کہ ا یک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ تو نے میری طلاق کی تشم کھا ٹی تھی کہ تجھ کو ہے گن ون ماروں گا پھر تو نے مجھے ہے گن ومارااور ب میں تھے پر طلاق ہوں پس شوہر نے کہا کہ میں نے تھے بے <sup>ع</sup>ن ہ شری نہیں مارا ہے تو فرمایا کہ قول شوہر کا قبول ہو گا اورا گر شوہر نے اس کے بعدیوں کہا کہ میں نے تجھ ہے یوں کہا تھا کہ تو اپنی بہن کے یہاں نہ جا کہ جھےاس میں غسراؔ تا ہے بچرتو نے مانا اورتو گئی اور میں نے تھے اس سبب سے مارا ہے اورعورت اپنی بہن کے یہاں جانے ہے منکر ہے تو قول کس کا قبول ہو گا اور گواہ کس پر ل زم ہوں گے تو شیخ نے جواب میں فرمایا کہ قول شوہر کا قبول ہوگا اور اس میں گواہوں کی تناعت نہ ہوگی ایک شخص نے دوسر مےمرد سے مجلس شراب میں کہا کہ میں نے ہرجس عورت سے نکاح کیا ہے تیرے واسطے کیا ہے کہاس کا رکھنا وچھوڑ وینا تیرے یا تھے میں رہا ہے پس مخاطب نے کہا کہا گر ا یہا ہے تو میں نے تیم می بیومی کوا یک طلاق دوطلاق و تیمن طلاق ویں پئی آیا واقع ہوں گی تو شیخ نے فرہایا کہ نبیس اس واسطے کہ بیہ کہا کہ تیرے باتھ میں رہا ہے میز مانہ ماضی میں اس کے باتھ میں افتایا رہونے کی فہر دیتا ہے اور زمانہ مانٹی میں افتایار ہاتھ میں ہوئے ہے اس کا ب تک باقی ہونالازمنہیں آتا ہے بلکہ مطلق امر تو تبس تک متصور ہوتا ہے یا انگر تبس بدل چکی پس بطل ہوجائے گاحتی کیا ً سریوں کہ کہ تیرے ہاتھ میں ہے تو بیاس امر کا اقرار ہے کہ اختیار امراب بھی قائم ہے پس اِس کا طلاق دینا تھے ہوگا یہ فصولِ استروشنی میں ہے۔ عورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ میں جھ ہے ایک بات کہتی ہوں تو نے روا رکھی یا کہا کہ ایک

کام کرلی ہوں تو نے اچازت دی ؟

میرے جدکے فوائد میں ہے کہ ایک شخص نے ورت کام اس کے ہاتھ میں بدین شرط دیا کے مہینہ تک آبر دودین رمورت و پہنچ نے قوعورت مختارہ کہ کہانے آپ کوطراق دے دیئیرم دینا اس عورت کے ایک قرض خواہ کودیئے پراتر اتی قبول کرلی پس آیا عورت بعد مدت گزر نے کے خود مختار ہو گئی ہے یہ نہیں تو جواب دیا کہ گر شوہر نے مدت گزر نے سے پہنچ قرض خوہ وعورت کو دین و رہورت کو دینا کہ دول اس ک دے دینا تھی اور اگر ندویئے ہوں تو ہو کہ ایک شخص نے اپنی عورت کام س کے اختیار میں دیا کہ بدول اس ک جازت کے شہرے برج جانے کا قسد یا ورمورت نے اس مشابحت کی جن تا بیا جورت کی طرف سے جازت ہو تو فر بایا کہ دیا جازت کے ایک مرائی کے عورت کا امر اس کے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے بازت سے جاتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے بازت سے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے باتھ میں دیا بدین کے حورت کا اعرائی کے باتھ میں دیا بدین کہ میں کہ کہ ایک میں بازت

مث ایت مسافر کورخصت کرنے کے لئے ساتھ جانا جی معمول ہے۔

وا قعه فنو كي يعني صرف فرضي مُستان بيس بلكه ايهاه اقع بهواتها جس كافتو مي طاب كيا كميا تها -

ہ ندی کیس فرید سے کا پیر سیورت اپنے شوہر سے یا کیرگیا ہا ٹیل فی اور و ہاں لیک ہوندی و کچھا گیا اور سے باندی واس سے شوہر سے خرید ادب کی عورت کا بدلیجی فمنا اجازت دو دانو در رہ بعض س زماند سرچہ وفتو کی وینے کی لیوفت شدرَ هنا قعا جواب ایو کہ باب مورت ن طرف سے اچازت ہوگی کہ مورت کا م اس نے ختیار میں شہوجائے گا اور میں نے جواب ایر کہ مورت کا م اس سے فتیں رمیں ہو جائے کا بیانسوں ممادیہ میں ہے اور مجمول انواز پائیں ملصہ کے عورت نے اپنے فاوقد ہے کہا کہ میں آبو ہے بیب یا ہے انگی ہوں قائے رواز کھی یا کہا کہ ایک کا میں آتی ہوں تو ہے اچازے وی بیٹی شوہ نے کہا کہ بال میں نے رواز ہا وی مورے نے ہ بہ میں نے ہے <sup>او</sup> ل وقین طرق ہے ہیں قریری انتخ اندہوں اورا گر شوہر نے کہا کہ بین نے اس سے صرق ہی ایت اندان تھی ق تو ن شدم کا قبو ن موکا میر محیط میں ہے۔

کیں تعلق نے بغیر جرم مارے پرط ق ومعلق کیا پُر مورت مذکور و کو چہیں جو کشاہ وہ و مری جانب ہے کئیں ہے کے بیٹے ں اور ان کو چہ میں ائیب مرو جنبی رہتا تھا ورمورت ہا پی قسد نہ تھا کہ اس اجنبی کوو میں کئر شوم نے اس مورت و ورا علاقی و اقتح شد بعن ان و مطے کہ شوہر نے اس و جرم پر مار ہے ہے فرزانتہ افقتین میں ہے ایک نے وہ سے ہے کہا کہ دہے جس بنی ميري جازت ك قرائل شريت و برجال قرق ك إن حورت كالمرمير ك بالتحد بين الأكراب كرياك ويهر الل كرايل و ا ل تخفی ہے وہ جائے کی اجازت نے ہی ہیں آیا ہے اور نہ تھی جاسکتا ہے تو شیخ مدر مدین نے جو ہے ویو کہ ہاں جا ساتا ان و ہے کہ مراقت ہے اور ایکہاری بازت این ن اوقات کے واسطے شامل ہوجائے گا ایما ہی میں نے ن نے فوسد ے معربی ہے ایک تعمل کے اپنی بیوی ہے کہا کہ اس کے میں ایٹے میلئے ہے اور کا پر تکھیے تیں ہے ہاں وب پ سے شد سے جاور او میں انسانے ام تیرے ہے تھوا یا کہ تا کیساطان آبان جب جا ہے وہ ہے ہے ورخورت فد کوروٹ سن تفویلش والی مجلس تنویلس میں قبول یا پُر س بعد بیب مال مزرمی ورشوم س واس ب مان و پ کے گھر شاکے بین کی عورت ندوروایئے آپ وطاق و پ عتی ہے یا نہیں جا نا ہو ہے کے بیدو تعدم ننایان میں واقع مواقعا چنانچیو ہاں کے وگوں نے اس کا امتفاد مہارے پیس جیجا ہیں میں ے معنا کہ ہاں مورت و بیا ختیور حاصل ہے ور ان وقت ہے منتوع مرقند نے میر ہے جواب ہے موافقت ن دورمیر ہے جد ہے فو اندیش ہے کہا لیک نے کہا کہ بیل شراب شاہیوں گا و جوانہ تھییوں گا وزنانہ کروں گا اور اسر مروں تو میہ ی بیوی کو تبھریت تین جات تیں پان سران کے ان میں ہے کوئی کا مرجمی ایا قو عورت پر تنین طلاق واقع ہوں گی پھر نکھا کے فی ی صورت میں چھرہ نتا ف نبیس ب مر ثبات كي صورت مين المقارف بهار

ہم ہو تبت ن سورت میں اندارف ہے۔ جن الفاظ سے فقظ مرادیہ ہوتی ہے کہ نفس کورو کے اور فعل حرام ہے اس کو ہازر ہنے پر مجبور کرے ۔

آئر کہا کہ آئر میں شرب ہوں وجوا کھیوں وزنا مروں قامین کے اپنی بیوی کا امران کے باتھ والا کی کے اس کے ان میں ہے یٹ آنگل یا تو جنسوں سے نزور کیسے عورت کا امراس ساختیا رمین شاہو گا اور بعضوں سے نزو ایک ہوجا ہے کا اور شیخ نے ف ا غانه سے غرش پیر ہے ' کا رکورو کے اور تعلی حرام ہے ان و ہازر کھے اور ان فعال میں ہے ۔ تعلی تنہا اس می غرش ہے و مطال ک ئے بن پوئے کے سے فعل کے پانے جانے کے جزامی قبال نے بہاکر چلفظ وا کویا ورجن کے واسے بی یا میں اور میں بان الدين ئے الله على جاور فوا تعربانا مديل مذكورے كايك م وئے اپنى بيوى ہے كہا كداً مريس مشت پيوں وجو ثيهر وہ مصير وہ تي تو شطيدا جازت المام التنام والمستان المام والمام والمن المرشوم المام يديم في المستان و واقع ل المعتمر المام والم

فتوی عالمگیری جد © میران کار التحال کار کار التحال کار التحال کار التحال کار التحال کار التحال کار التحال کار ا

@: \\\\

## دربيان طلاق بالشرط ونحوذ لك

والمريس ميا وفسيس مين -

انعن ا

بيان الفاظشرط (الفاظشرط)

اند اذلہ اذامہ کی۔ کلملہ متی۔ متعاب بڑی ان الفاظ میں جبشر دیائی جائی وہ قسم خل ہوج کے گی اور شہی ہو جائی اس واسطے کہ بیا فاظ عوم و تکرار برد است نیس کرتے ہیں ہیں ایجار فعل و نے جائی برشر طیوری ہو کرفتم خل ہوج ہے گی اور بی اس کے بعداس قول کے بائے جائے ہوگا الکل جن کہ بیافظ کل الفتان عموم ہے ہیں اگر شرط بیافظ کلما ہواور اس کی جزاء طلاق قرار دی گئی ہوتو لفظ کلما ہواور اس کی جزاء طلاق قرار دی گئی ہوتو لفظ کلما ہے ہر بارش و متحدر ہو کہ ہو جائے ہوگا ور جب حاث ہوگا جب بی طلاق واقع ہوگی بہاں تک کہ جس میں طلاق کی اس طرح فتم کھائی ہوائی میک کی سب طلاق بوری ہوج میں پیر اگر عورت نے کسی ووسرے شوہ سے میک کی کہ نی تو بہار کے اس میک کی سب طلاق ہوگا ہی گئی میں ہواؤں میں گئی اگر کی موج نے بی دو اس کے اس کا کہ کہ کہ کہ نی واضل ہوا کہ یوں کہا کہ کلما تزوجت المرافا فھی طلاق کی ہو بیان کے موج نے بیاں کے ساتھ کا ک کر نے وہ طلاق ہو وہ ہو اس کے کا ترک کے بعد اس سے کا ترک کیا ہو بیان ہی تو رہ جس کی اس کے کورتوں سے کا ترک کیا ہو بیان ہو ہی جس اس کے کا قورت کے میں اس کے کا ترک کیا تو سب جس کی اس کے کا توری ہو تو ساتھ کی میں اس کے کا تو سب جس کی اس کے کورتوں سے کا ترک کیا تو سب جب کی اس کے کورتوں سے کا ترک کیا تو سب جب کی اس کے کا تو سب جب کی اس کے کا توری ہوں کیا تو سب جب کی اس کے کا توری ہو سب جب کی اس کے کا توری ہو سے نواز کیا گئی کیا تو سب جب کی اس کے کا توری ہو سب جب کی اس کی کا توری ہو سب جب کیا توری ہو سب جب کی توری کیا توری ہو سب جب کی توری کیا توری ہو سب جب کی توری کیا توری کیا توری کیا توری ہو سب جب کی توری کیا توری کی کی توری کی کی توری کیا توری کی کوری کیا توری کیا توری کی کوری کیا توری کیا توری کیا توری کیا توری کیا توری ک

ن بر بر بیات کران سے برائر برائر برائر میں اور قراق اور تی ماتی کا تی کا تی کا تی کا تی کا تی کا تیا ہے۔

ع المراجر حب مين تي عورت من كان أروال قواوها قد ت ياج بارجب تجوال الأول الأول قوط تقديم م

س بان د ما المركبون دونون كوشال ب

<sup>(</sup>۱) کینی استحباس میں۔ (۲) کینی ایک مقد میں۔

ھلاق پڑے گی اورا گرائں نے ایک ہی عورت سے گی ہورنکات کیا تو وہ فقط (۱) ایک ہی مرتبہ مطلقہ ہو گی بیرمحیط میں ہے۔ راس بعضی عورتوں ''کی نیت کی ہوتو دیانة اس کی نیت سیح ہوگی مگر قضا باتھیدین نہ کی جائے گی اور شیخ خصا نے نے فر ما یا کے قضا ابھی اس کی نمیت سیجے ہے اور فتو کی خلام املہ ہب ہیر ہے ورا گرفتم کھانے و لامظلوم ہواورموا فق قول خصاف نے تقمر می سی تو آچھ مضا کنٹنجیں ہے بیہ بحرالرائق میں ہے اور نجملہ لفاظ شرط کے لو۔ ومن وای وایں والی میں کذفی اُمپین اورا زانجملہ الفظ في ہے جبکہ فعل پر داخل ہو مثلاً كها كه انت طلق في دخولك الدار يعني (ان دخلت الدار) بيعما بيد ميں ہے۔ اور الفاظ أوشرط جوفاری میں بیںا ً سروہمی و ہمیشہ و ہر گا ہ و ہرز مان و ہر یار ہیں لفظ اً سربمعتی ان ہے پیس جانٹ نہ ہوگا مگر ایک ہی مرتبہ اور دوم بمعنی متی ہے کہ اس میں بھی ایک ہی مرحبہ جانث ہو گا اور سومثل دوم کے ہے اور دونوں کے معنی ایک میں اور چیارم وہتجم میں بھی ایک ہی ہ مرتبہ جانث ہوگا اس واسطے کہ بیالفظ ہمعنی <sup>(س)</sup> کل کے ہاور یہی سیح ہے اور ششم ہمعنی کلما ہے لیں ہر یاروہ جانث ہوگا بیرمجیط سرحسی میں ہے اور رہ فظ کہ جیسے کہا کہ زن<sup>(۵)</sup> اوط لقہ ست کہا یں کارمی گند پس ا*ٹرعر*ف میں اس سے تعلیق کے معنی نہ لئے جاتے ہوں ق طد ق فی کال واقع ہوگی اس واسطے کہ یے تحقیق ہے اور <sup>ا</sup> سران لوگوں نے تعیق فقط اسی لفظ <sup>ا</sup>سے اینے عرف ومحاور وہیں رکھی ہوتو جب تک شرط نہ یائی جائے طلاق واقع نہ ہوگی اورا اً س نے عرف میں تعیق اس لفظ ہے بھی ہوا ورصر یکح حرف شرط ہے بھی معروف ہوتو منتلی نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے کہ بیطلاق فی الحال واقع ہوگی اور ہمارے بعضے مشاکنے نے فرمایا کہ نہ واقع ہوگی اور یہی اصح ے بیمجیط میں ہےاوراً مرضم کھائے کے بعد ملک زائل ہوجائے مثلاً عورت کوایک یا دوطلاق دے دیں تو اس سے ضم باطل نہیں ہوتی ہے پھراً مرشر طایک صالت میں یوئی گئی کہ ملک تابت ہے توقتم نحس ہوگی مثلاً عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار میں داخل ہو پھر ایک حالت میں داخل ہوئی کہ بیاس مرد کی بیوی تھی تو تھٹم بحل ہوجائے گی اور ہاتی <sup>(۱)</sup> ندر ہے گی اور اگر نکاح ہے خارج ہوجائے کے بعد داخل موئی توقشم ملحل ہو<sup>(2)</sup> ہوجائے گی مثیا اپنی عورت ہے کہا کہا <sup>ا</sup> رتو دار میں داخل ہوتو تو طابقہ ہے بھیر قبل و جودشاط کے اس کو طلاق دے دی بیبال تک کہ عدت گزر گئی پجرعورت دار میں داخل ہو کی توقشم محل ہو گی مگر طلاق کے چھے نہ واقع ہو گی ہیے کی میں ہے، ورا ً سرا بی ذبوی ہے کہا کہا ً سرتو وار میں واخل ہوتو تو طالقہ ہے طان ق ہے پھر قبل وخوں وار کے عورت کوا یک یا ووطلاق و ہے ویں پھر عورت نے کی دوسرے شوہر ہے نکات کیا جس نے اس سے دخوں کیا پھراس کی طلاق کے بعد شوہراول کے نکاح میں "ئی پھرو ر

ل قوله لفظ اقول مه مجیب محاور و موگا به

ع ۔ قال الحرجم ہمارے محاورہ میں واقع نہیں موں ورنہ یہ عرف ہے اور فاری زبان میں بھی یہ می ورونہیں ہے اورا کر تھیتی کا می ورو بھی این کار میند تبخیرے نہ تھیتی ہیں واقع ہوگ اورش پیر کہ اصل میں ہند ہوگا۔

<sup>-4-70&#</sup>x27;d (1)

<sup>(</sup>۲) مٹا پیم ۱۱ مو کیکھٹوکی برغورت ہے۔

<sup>(</sup> ٣ ) 💎 اَكْرَةِ وَارِيْنِ وَاثْلُ بُولِ

<sup>(</sup> ۴ ) اورکل میں کیمپار حت ہے۔

<sup>(</sup>۵) تنزال کی دول جاند و دیا کام کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) يوې پطاق موكر

<sup>(</sup> سے اور پیچے شہوگا۔

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا الطلاق

میں واض ہوئی تو اما ابو صنیفہ وا مام ابو یوسف کے قول کے موافق اس پر تین طرق واقع ہوں کی بید ہوائع میں ہے۔

اگر اپنی عورت پر تین طلاق یا ہم کی تعینی کی ہوتو پھر تین طلاق کی تبخیہ اس تعیق (۱) کو ہطل کر و یق ہے مشاہ تین طلاق یا ہم کی تعیق کی اور کہ کدا گر تو وار میں واضل ہوتو تجھے تین طلاق ہیں پھر اس شرط کے پائے جانے ہے پہلے اس عورت کو تین طلاق یا لیال اسے و یہ اس کورت بعد حلا سرکر نے ہے ہی طلاق ہیں ہو جاتی ہی تھر شرط پائی گئی تو پھر بھی واقع نہ ہوگی بی شرت نے بیا ہزندی میں ہو جاتی ہوگا ہی تام میں جانے ہی ہی امام میں ہوجاتی ہے تھی طلاق و بینے ہی طلاق و بینے ہی الم جانے ہی ہی امام اعظم کے بعد عورت نہ کہ وو والے میں ہوجاتی ہے گئی الم المول ہوجاتی ہے میں جانے کے بعد عورت نہ کورہ کی میں اس دار میں واضل ہوئی تو اس پر طور ق نہ پڑے ہوار سے میں جانو اس خلاف کا فا فدہ یہ کہ اگر مرد نہ کورت نے گئی ان اور اس میں سے بی تو اس سے واس تا اور اس عورت سے دو بارہ نکات کیا تو امام اعظم کے نز و کیک میں ہوگی اور سے تیا اور سے موجات کے دو بارہ نکات کیا تو امام اعظم کے نز و کیک میں ہوگی اور سے دو بارہ نکات کیا تو امام اعظم کے نز و کیک میں ہوگی اور سے جی تھیں ان کے کہ تعداد طلاق لیعنی تین میں سے بھر کی شروگی اور سے ہیں تو اس تی تو امام اعظم کے نز و کیک تو سان تا ہو سکتا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔

بھریں کے کہ تعداد طلاق لیعنی تین میں میں جانے کہ کئی شروگی اور سے ہیں گئی تو میں تو کان کیل کی تو ان اس کے بھری شروگی اور سے بھری کے نز و کیک تو سان تاہم کیا تا تعداد میں میں میں جانے کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ تو ان کی تو ان کی تھوں کے کہ تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی تو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کی تو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر

فصل : ﴿ كَلِمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَمْ مَهُ كُلُّ وَكُلُما عِنْ عَلِي طَلَّا قَلْ كَرْ فِي صَلَّى عِلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

ئے۔ ''تھیل بعنی ہا کل **جدائی کے بعد جدید کا** ت چرک تین طاہ ق کا اختیار حاصل ہوا ور پہنے نکا ٹ ک<sup>ی</sup> میں معدوم ہوگئی۔

ع يعنى مثلاً بها أيك ايك طلاق ويدي جورة اب دوكا ما لك جوكا \_

<sup>(</sup>۱) تعین خلاف تعیش ر

<sup>-18.</sup> mg (r)

<sup>(</sup>٣) لَوْجَرِيرَ فِي وَالاَّهِ (٣)

<sup>(</sup>٣) پس تين بار ہے تين طواق واقع ہول گي۔

این بیوی ہے بن کدمیری طرف ہے ہے سن کلمہ کہنے پرتو طلاق یا فتہ ہوئی:

آی<sup>ں جس</sup> نے اپنی دیوگ ہے کہا کہ ہور دہب تیں انگلی ہوئے جوں قوقو صافقہ ہے لیے ہو اکہ بھی نے املدوا تمام ملدو اللہ ا مد مدا سرة عورت پر کیب طاق واقع موکن ور مران نے بیمن کہا کہ جون اللہ <sup>(۱</sup> اعداللہ کم تا عورت یا تیمن ت تن و تن مان پيند سالان ڪائيل آن آن وويو يون ڪاڻن ڪ يا تھ دخون مربو ڪيو نيس يو ڪيو بيت ڪارنون یا ہے دوور کی سے بیری کو جو بر جب میں تہوری طاقی وقتم کھا والو تم دونوں میں سے کیا طاقہ سے یا کو کہ اسالیہ وہ نوں جاتنا ہے اور مرر داوم جدکہا تو آپھیوا آتھ نہ سوکی اور ایرتیسری مرجبہ کہا تو پیا آباب میں مذکور نیس ہےاوروش کی نے فرمایا کہ وا تنج نہ ہوں ۔ براس نے دوسری مرتب کی طالق واحدہ کے سوائے تیسری مرتبہ میں طلاق واحدہ مراد کی تو ایسی صورت میں ان بهاجا بقائب قرائبها حدق واقع بوگی اوراغتیار بیان که بیرُون عورت مطقه بوئی شو برکویت اورا بریوب ً به که بریورک به شم کھائی تتم دونوں میں ہے ایک کے طلاق کی تو ایک تتم میں ہے طالقہ ہے ہر بار کہ میں نے قشم کھائی تتم دونوں ہے ایک نے طلاق ہی وہ جات ہے تا وہ حدیق واقع ہوں گی ور ختیار شوہ کو دو کا میا ہے وہ کو ساطر قور کو ایک ہی پر ذالے ور میا ہے وہ نو ساپھی کرو ہے اور آرشام کی بید مدنویه جواور دوم کی مدخویه ندجو چک ای بیا که م پر که چی بیانی تیم دونو به بینده قی کی قشم کیا فی قیم اونو پر ھ قەجوادرىن وتىن مرجبە كېراتو كېرې تشم منعقد بيوكر دو په نى تىم سەخىلى بيوگى چى جەلىگ يەركىپ ايك ھاق دا تىچ بيوگى ورتىسرى قىم مد خو ہے بین میں منعقد ہوگی اور دوسری فقیم تیسر کا فقیم ہے <sup>گئ</sup>س نہ ہوگی کیونکہ شرطر قرمز میں ہے بیٹی دونو ں کے طوق کی آتھ میالی نہ تی ہ را آر فیر مدخو یہ ہے: کا ت کرے اس ہے کہا کہ اور میں اسٹان ہوں تو تو طالقہ ہے تو دہ سری و کہلی تشم تحل ہوگی اور او فو س میں ہے یہ کہا برووطانی واقع ہوں گی اس واشے کہ تیس کی دفعہ مدخولہ کے حق میں فقتم کھائے پر کپھے شرط موجود کھی اور ب شرط پوری ہو ٹنی بیس ووٹوں میں ہے ہر کیک ہے طاؤ قل ہو ہند ہو جائے گی اور آسراس نے فیبر مدخولہ سے نکاٹ نہ کیو کیکن اس سے بیا ہو کہ اُسر میں ے جموعے نکان کیا ورتو دار میں داخل ہوئی تو تو جانقہ ہے قاصمتی ہوگی اور پہنی و دوسری فشم منگ ہو جا میں گی ٹیکن مدخو یہ اس ق مک میں ہے ہی ہے۔ جن اللہ جن کا برخیر مدخوالہ ان کی ملک میں نہیں ہے ہیں اس کے حق میں فتلم انو ہو گی اوراوں وووم ووثو ب انجال تو ہوں کی مریجے جزا م**مترتب نہ** ہوگی سیکن قشم بھلمہ مریارہ 'فقد ہوگی اوراثر انحلال خلام نہ ہوا پیک وونوں فقسین ہاتی رجیں کی پیس جب اس کے بعد اس سے نکاح کیا اور اس کی طاق واقتم کھاٹی اس پر دو طاہ قل واقع ہوں کی اور اُسراس نے مدخولہ ہے کہا کہ جب میں تھو سے کا نے کروں تو تو طالقہ ہے قریش نہ ہو گیا ان والے کے موجود ہے لیکن اُ مریوں کہا کہ جب میں تھو ہے جدتے ہے وہ یہ ہے شام سے نکال کرنے کے نکال کروں تو تو صافتہ ہے تو ایک تشم سیختی ہوگی س واسٹے کہ اس میں اضافت ہجا اب مکت ہیں شرے ہوئٹ بیے تعلیم کی بین ہے۔اورا کراس نے اپنی کئی <sup>(۴)</sup>عورتو س میں سے ایک سنتہ کہا کہ ہم بور کہ میں نے تیم کی طابق کی تشم کھا فی تو ، قات حالتات جن پھر دوسری مورت ہے بھی ایہا ی کا مربیا پھر تیسری ہے بھی بھی کہا کہ قاتیسری ایو بھی مورت تین تین طاق

تو یہ وہ چنن تو عورت جا شہرے اور میٹمیں سے اسم اش روٹیس ہے۔

<sup>(</sup>١) الم المحال الطلب الم

<sup>(</sup>۴) - شن ۱۰ سازی و ویورنگ ر

ے طاقتہ ہو جا میں کی اور دو**سری عورت پر دوطلا تی اور پہنی پر ایک طلاق واقع** ہوگی اس واسطے کد و وسرے کا، مست و جہنی عورت کے جادق کی قشم کھائے والا ہوا اور تیسرے کام ہے پہلی و دوسری کے طلاق کی قشم کھائے واد! ہے اور ٹسریجائے افظ ہر ہارے افظ جب بیوتو تیسر بی و چوتھی عورت میں ہے ہرا یک پر دو دوطلاق واقع ہوں گی اوراول ودوم میں ہے ہرا یک پر ایک طارق واتع ہوگی میہ تن ہیے میں ہےاورا گرسی مرو نے کہا کہ ہرعورت میریعورتوں میں سے جودا رمیں واخل ہوپیں پیطالقہ ہےاورفلاں تو فلاں مذکور ہ فی الی ب طابقہ ہو جائے گی اورا گزاس کی عدت میں و و دار میں داخل ہوئی تو دوسری طلاق بھی اس پر واقع ہوگی میتقی میں مذکور ہے اور یں ۔ ان پوافٹنل نے فرمایا کہ میں تھم اس کے خلاف ہے جو جا مٹ میں مذکور ہے بیدذ خیر ہ میں ہے نواز ں میں ہے کہ تی تھیں نے فرمایا کہ میں نے حسن بن زیا و سے دریا فٹ کیا کہا کیے مخص نے دینی ہیوی سے بوں کہا کہ ہر یا رکہ بیس داخل ہوں اس دار بیس ایک د فعہ واخل ہونا تو تو جا ہتہ ہے ہر ہار کہ میں اس وار میں وو وفعہ داخل ہوں تو تو جا ہتہ ہے پھراس دار میں وو وفعہ کا داخل ہونا اس ہے ممال میں آیا تو حسن بن زیاد و نے فر مایا کہ عورت مذکورہ پرتین طرق واقع ہوں گی میتا تارغانیے ہیں ہے۔ پر سین

رسي ـــــــ كبا: كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلانًا او فكلمت فلانًا فامرأة من نسائي طالق :

اً مراس نے ووعورتوں ہے کہا کہ ہر ہار کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا جس تم دونوں طالقہ ہو پھراس نے ایک ہے ا کیم راور دوسری ہے دویار نکاح کیا تو دونوں ایک ایک طلاق ہے طالقہ ہوں گی لیکن اگر ول ہے بھی دویارہ نکات کیا تو دونوں پر ا کیپ ایک طدق دوسری بھی واقع ہوگی اورا اً سر کہا کہ ہر ہار کہ میں نے دوعورتوں سے نکاح کیا گئیں دونوں طالقہ بیں پھرا تی نے تمین عورتوں سے تکات کیا تو سب برطلاق پڑجائے گی اس واسطے کہ ہر کے حق میں مید بات یائی گئی کہا اس نے دوعورتوں سے تکات کیا ہے و رہبی شرط تھی اور اگر اس نے کہا کہ ہر ہار کہ میں نے تم دونوں کے جات کھا یا جس میری جوی طابقہ ہے پیمراس نے جاکیا کے جات تین قتمہ کھائے تو اس کی عورت پرتین طلاق واقع ہوں گی بیعنا ہیا ہیں ہے اورا گر کہا کہ میری ہرعورت وہر یار کہ میں نسی عورت ہے تنمیں برس تک نکاح کیا پس وہ طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں اور اس شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے پھراس نے دوسہ ی عورت سے نکات کیا پھر اس نے ان دونوں کو طلاق د ہے دی پھر ان دونوں سے دو ہار ہ نکات کیا پھر دار میں داخل ہوا تو دونوں میں ہے ہرائیک پر تنین طلاقی واقع ہوں گی جن میں ہے ایک طلاق بایقاع 'اور دو بحدت واقع ہوں گی اور اگر اس نے دونو کے وطار ق دینے کے وقت دونوں سے نکات نہ کیا یہا ہا تک کے دار میں داخل ہو گیا پھر دونوں سے نکات کیا تو ہر ایک ،موہب س نے واقت ہو جو نے کے مطلقہ بیک طلاق ہو جائے گی بیمجیط میں ہے اور آسرس کے کہا کہ کہما دخلت ہذہ الدار و کہمت فلان او فکلمت فلانا فامرأة من نسائی طالق لیخی ہر ہار کہ میں اس دار میں داخل ہوا اور میں نے فدر اے کاام کیا یا نیز تعمیں نے فلا پ ے کا مرکبا تو میری عورتوں میں ہے ایک عورت طالقہ ہے بچتر مینے خص دار میں کئی مرحبہ داخل ہوا اور فلاں سے اس نے ایک ہی وفعہ کا مرکیا تو عورت پرایک ہی طلاق واقع ہوگی اوراگر یوں کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں وافنل ہوااوراگر میں نے قلا ب ہے کا مرکی تو تو جالته ہے بچر و وووار میں تنین مرجیدواخل ہوااور فلان ہے اس نے ایک ہی و فعد کام کیا تو عورے پر تین طلاق وا قع ہوں گی مر کر کہا کہ ہر پارکہ میں نے سی عورت ہے نکاح کیا اور میں اار میں داخل ہوا تو وہ طالقہ ہے پھر ایک عورت سے تمین مرجبہ کاح کیا اور

<sup>،</sup> بیتا ع بعنی ایک طلاق تو واقع کرنے ہے بڑی اور دوطار ق بوجشم کے بڑیں۔

قول اوريسي اصل بين سے اور بظ ہر لفظ واؤسے۔

تیل اُمع مجملولہ نیز واضح رہے کہ اِس کا ترجمہ بیان اول نیس ہے اس واسط کہ ہیں اور ہے تعاور دیش تعقیب ہے مع الفرق فی فی مل فید ،

فتاوى عائمگيرى بدل كتاب الطلاق

و رئیں کیے بی افعہ داخل ہوا تو ایک ہی طلاق واقع ہوئی اورا سردو ہار و داخل ہوا تو دوسری طدیق واقع ہوگی اورا سرتیس کی ہرد خل ہوا تو تین طلاق واقع ہوں گی اوراس کی ظیر بید صند ہے کہا گرا پی بیوی ہے نہا کہ ہر ہارکہ بیں چھو ہارااوراخروٹ کھایا تو تو طالقہ ہے پھراس نے تین چھو ہارے اوراکیک اخروٹ کھایا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گر دوسراا خروٹ کھایا تو دوسری طلاق اورا اخروت کھایا تو تیسری طلاق بھی واقع ہوگی میش ت<sup>ہن</sup>یاس اہام ان میں ہے۔ ان مام کہتے جیں کہ بیس نے امام ابو یوسف کوفر ماتے ساکھا کہا گراسی کھھ کہ جارکہ تو اس دار میں واخل ہوئی

این ما مدکتے میں کدھیں نے امام او و من کور ماتے سنا کدائر کی تھی کہ ہر ہار کہ جار کہ تو اس وار میں واضی ہوئی ہی ہر ہر ہر کو تو نواں سے کلام کیا تو تو طاحہ ہوئی گھراس نے ایک ہر وگاں ہے کلام کیا تو اس ہر تمین طلاق واقع ہوں گی اورا کروہ عورت مذکور وابتدا کر کے تمین باروار میں واضی ہوئی گھراس نے ایک ہر قلال سے کلام کیا تو اس پر تمین طلاق واقع ہوں گی مید بائع میں ہوا وار مرم و دار میں ایک واحد واضی ہوئی گھراس نے تمین وفعہ قلال سے کلام کیا تو تھی اس پر تمین طلاق واقع ہوں گی مید بائع میں ہوا وار مرم و نار میں وار میں واضی ہوئی گھراس نے تمین وفعہ قلاب ہوئی تار ہر وار میں وار میں وار میں واضی ہوئی گھراس نے تمین وفعہ قلاب ہوئی اور اس کلام کیا گھراس نے کلام کیا گھرور دار میں کہ ہر بار کہ میں نے فورت سے کان کیا تو وہ طاقہ ہوا ہے گئا گیا ہو وہ بار کان کیا تو وہ اس کا اس کا کان کیا تو وہ اس کا اس کا کان کیا تو وہ اس کا اس کا کہ ہر ہر کان کراس کے اس کان کیا تو وہ وہ اس کان کیا تو وہ وہ اس کان کیا تو وہ طاقہ ہو ہو اس کان کیا تو وہ وہ طاقہ ہو ہو کان کیا تو وہ طاقہ ہو ہو گئا کی کہ ہر ہر کان کراس کی کہ ہر ہر کان کراس کے کان کیا تو وہ وہ طاقہ ہو ہو گئا کہ ہر میر کان کراس کا کراس کان کراس کان کراس کان کراس کا کہ ہر میر کی ہوگی کان کیا تو وہ جان کان کیا تو وہ طاقہ ہو تا کان کروں کان کراس کان کروں کان کروں کان کروں کان کروں کان کراس کان کروں اس گاؤں میں ہو وہ وہ طاقہ ہے۔ اس نے کان کیا تو کری کیا کہ ہر میر کی بیوگی اور اس مورت کہ جس سے تمیں سمال تک نگا کی کروں وہ طاقہ ہے:

اً سربی کہ کو اور ایک امرافالی تکون بینجد انھی طابق شدنا ہر میری عورت ہو بخار آئیں ہوگی وہ وہ طلاق حاقہ ہو قا صحیح یہ ہے کہ اس کا اس سے بیمرا در کھی جائے گی کہ جس عورت سے وہ بخارا میں نکاح کرے وہ طالقہ ہو گی اور اس سے مشان نے فر مایا کہ اگر اس نے سوانے بخارا کے دوسرئی جگہ کی عورت سے نکاٹ کیا پھر اس کو بخارا میں لے آیا اور خود اس کے ساتھ بخارا میں رہاتو وہ مطلقہ نہ ہوگی اور یکی صحیح ہے بین خلاصہ میں ہے ایک شخص کی ایک غیر مدخولہ عورت ہے اس نے کہ کہ ہر میری ہیوی ور ہر عورت کہ جس سے تعمیں سال تک نکاح کروں وہ طالقہ ہے اور اکر میں دار میں داخل ہوں پھر اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کو طلاق و سے دی اور پہی عورت کو بھی طابق و سے دی پھر ان دونوں سے تعمیں سال کے اندر نکاح کیا پھر دار میں داخل ہو تو پہی نیوی قشم کی وجہ سے جدوطوں ق طالقہ ہوگی سوائے اس طواق کے جو اس کو بیہ تیجے دے دی دی تھی باس جمعہ اس پر تیمن طلاق پڑیں گی اور رہی

اے ۔ '' قال المحر بم ہمارے عرف میں جوعورت اس کے پہلے ہے بخارا میں نکان کی ہوئی موجود ہو وہ بھی بنایر مختار مذکور کے مطلقہ نہ میں و وار جنوبیا ان پیکون میکنا

<sup>(</sup>۱) اپلیجوں ہے۔

<sup>(</sup>۲) ليني بريارهانث بوگاپ

<sup>(</sup>٣) اورعورت مطنقه بوجائے گی۔

جدیدہ پان س پرسوائے اس طلاق کے جواس کو بہتنے دے دی تھی ایک طلاق بوجہ شم کے واقع ہوگی چنا نچے جملیدہ وطلاقوں سے مطلقہ ہوگی اور اسرم دیند کور بعد ان دونوں کے اول مرتبہ طلاق دینے کے دار میں داخل ہوا پھر ان دونوں سے نکائ کیا تو عورت قدیمہ نکائ کرتے ہی بوجہ شم جانئے ہوئے کے بیک طلاق جانے ہوگی کرچاس کے حق میں انعقا دوقت موں کا ہوا ہے ایک شمر تو ف دومشم کون انگر تشم کون بلا جزاء ہوگی پس نفس مزون کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ سواس پرجائے وجہ سے کہ وجہ سے کوئی طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ سواس پرجائے ہوئے وجہ سے کوئی طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ سواس پرجائے ہوئے وجہ سے کوئی طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ میں ہوئے میں ہے۔

اگركها:كل امرأة اتزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل امرأة اتزوجها تلبس

المعصفر فهي طالق:

ا ۔ لین قشم اس نے کھائی ہے اس کے بیمعنی مراد ہوں کے عورت منفوجات کلام کرنے سے طاقہ ہوجائے ؟ پیند کہ کلام سے پہلے تکا ٹ سیاموقو میہ نیت بھی سیج ہے اور لفظ ہے بھی تکلتی ہے۔

ع قال الرجم عار عرف عموا فق اس ش نظر ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی دخول دار به

<sup>(</sup>r) وهمطقه بوجائے گ۔

<sup>(</sup>٣) واريس داخل ہوتے ہے۔ (٣) ميري متكوحہ ہے۔

کی شرط ومقدم بیون کیو تو بیدای بی عورتوں کو شامل موگا جو اس کی ملک میں جوں اور ان کو شامل نے ہو گا جو بعد اس کے نکا ن میں آسمیں گ دورا کر س نے استقبال کی تیت کی تو تغدیط سے طور پر س کی تعدیق <sup>( )</sup> کی جائے گی جس جوطور میں س کی ملک میں ہے، وہ متابار ظ برمفہوم کلام کےمطلقہ ہوگی اور چوآ مندہ اس کے نکاح میں آئی و داس کے اقر ارپر مطلقہ ہوگی بیری فی میں ہے ورنو ۱ را ان مایہ میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہا کیک شخص نے کہ کہ کل امرأة اتزوجھا تشرب السویق فھی طائق او قال کل امراة اتروجھا تىبس المعصفر فھى طالق اے ہرمورت جس ہے ہيں کان َ روں كەستوكھائے (ياستوكھائى ہو) وہ طالقہ ہے يہ كہا كہ ہرمورت جس سے میں نکاح کروں کہ کسم کارنگا ہوا ہے ( یا پہنتی ہو )و دھالقہ ہے تو اس قول سے بیمراور تھی جائے گی کہ بعد نکاح کرنے ہے وہ ستو کھائے یا سم کا رنگا ہوا کپٹر ایہنے لیکن اگر اس نے بیزنیت کی کہاں نکاح میں سے کے ایسا کرتی ہوتو س کی نیت پر ہے بیا خیر ہ

ا ایک عورت ہے کہا کہ ہرعورت جس ہے نکا ٹ کروں جب تک تو زندہ ہے تو وہ طالقہ ہے پیمر خاص سی عورت ہے تکات کیا تو جانث شاہو گااور پیکلام اس عورت کے سوائے ووسری عورتو ل کے حق میں رکھا جائے گااور ای طرح اگر پیکارم پنی زوی ہے کہا گھراس کوطلاق یا نن دے کرائ ہے نکال کیا تو وہ مطبقہ نہ ہوگی پیلصول استروشنی میں ہےاور کریٹی بیوی ہے کہا کہ تیرے نام کی ہرمورت جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس ہوئ کوطلاق وے کر پھراس سے نکاتے کیاتے کیاتے مطلقہ نہ ہوگی اگر جے تشم کے وقت اس کی نیت بھی کی ہوجیسے اگر کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکات کروں سوئے تیرے وہ طابقہ ہے تو پیعورت فتم میں وافس شہوگی اً سرچہ نیت کی ہوا بیک مخص کی جا رعور تیں ہیں اس نے ایک بیوی ہے کہ کہمیری ہر بیوی طالقہ ہے اگر تو اس دار میں داخل ہو پچر ای کوانیک طلاق بر بند و ہے وی پھراپنی ملات کی حالت میں میاتورت وارمیں وافل ہوگئی قوسب عورتیں مطلقہ ہوجا میں گی ایک تعظم نے کہا کے میر میں ملاقعہ ہے اور اس کی میت رہے کہ جواس وقت موجود ہے اور جوآ کند داینے نکاتے میں ا، نے گا قواس کا، م سے طلاق ایک بیوی کے حق میں نہ ہوگی جو آئندہ اس کے نکا ن میں سے بیڈ قاوی قاضی خان میں ہے۔

اً مر کہا کدمیری ہر دیوی طالقہ ہےاً مرمیں ایسا کروں حالا نکساس کی کوئی بیوی اس وفتت نہیں ہےاوراس نے بیزنیت ک کہ جس عورت سے اس کے بعد نکاح کرے تو اس کی نیت سیحے ہو گی جیسے یو ں کہا کہ ہرعورت جومیری ہوئی ہو گی اور یبی شس یا ما مثمود اوز دنندی کا قول ہے ورشی مجمم امدین نے قرمانی کہ نہیت نہیں سیج ہے اور سیدامام دوشی کا بخی نے فرمایا (۴) کہ ہم پہلے قول کو بیتے ہیں ہے نعسول استروشی بیں ہے اہ م محکز سے مروی ہے کہ سُرسی ہے والدین ہے کہا کہ برعورت جس ہے بیں نکاح سُروں جب تک تم دونول زندہ ہوتو و دطالقہ ہے پھر دونول مر گئے توقشم باطل ہوجائے گی اور بھی سیجے ہے میرمحیط سرحسی میں ہے اور گر کہا کہ ہرعورت جو میرے نکات میں دافش ہووہ طالقہ ہے تو سے منز لہ اس قول کے ہے کہ ہرعورت جس سے میں نکال کروں وہ طالقہ ہے اور ای طرن آر کیا کہ ہم عورت جومیرے واسطے حلال ہوو و صالقہ ہے تو بھی یہا بی ہے بیغلا صدیش ہے ایک محتص جانتا ہے کہ میں نے پیشم نہانی ہتی کہ ہم عورت جس ہے بیس نکاح کروں و وطالقہ ہے گئر مینیں معلوم کہ ووقت پالغ تھا یا نہ تھا گھراس ہے ایک عورت ہے کا بآئیا تو جانث نہ ہوگا س واسطے کہ اس نے حملے قشم میں شک کیا ہے ہیں شک کے ساتھ جانٹ نہ ہوگا پیرفتاوی قاضی خان میں

تی ل فی ااجلس مجر ایک معین کوائی طار ق با نده ہے۔ ی فرقاس ر

منا بم ہتا ہے کہ توں وم کو بین انظر فتداوں ہے۔

و الله جم لین تیرار قباس کامبرقر اردے کرنگاح کردن حالانکہ پیٹورٹ اس کی ملک نہیں ہے کہ دومہ نہ ہو تکے۔

ا من الراجع ف المناه وافق الرحم مين والل الما

<sup>(</sup>۱) ﴿ مَا فِيهِ وَيِهِ مَنْ وَلِنَّ عَلَى رَا

<sup>(</sup>۳) لين ي شاير

## فصل: ﴿ کلمہ ان واز اوغیرہ سے میں طلاق کے بیان میں کلمہ ان واز اوغیرہ سے میں طلاق کے بیان میں

ا اً را کاح کی طرف طلاق کی اضافت کی تو نکاح کے بیجھے ہی طلاق واقع ہوگی مثلاً سی عورت ہے کہا کہ اً سر میں تجھ ہے نکاح کروں تو تو حالقہ ہے یا کہا کہ ہرعورت جس ہے نکاح کروں طابقہ ہے اور ایس بی لفظ اوّا ومتی لیعنی جب کہ سرتھ کہا کہ جب نکاح کروں تو بھی مبی حکم ہےاوراس میں پیچھفر ق نہیں ہےخوا واس نے سی شہر یا قبیعہ یاوقت کی تخصیص کر دی ہویا نہ کی ہوتھم یک ں ہے اورا اً سراس کوشر ھا کی طرف مضاف کیا تو شرھ کے بیچھے ہی اتھ قاوا قع ہو جائے گی مثلاً اپنی عورت سے یوں کہا کہا اً سرتو دار میں واخل ہوتو تو طابقہ ہےاوراضافت طلاق سیحے نہیں ہےال اس صورت میں کوشم کھانے والہ بانفعل ما یک ہویا ملک کی طرف مضاف کر و ے اور اگر سی اجنبیہ عورت ہے کہا کہ اگر تو وار میں واخل ہوتو تو طابقہ ہے پھر اس عورت ہے تکاح کیا پھریدوار میں واخل ہوئی تو مطلقہ نہ ہوگی میرکا فی میں ہےاورا کر یول کہا کہ ہرعورت جس کے ساتھ میں ایک فراش پر جمع ہواو ہ طالقہ ہے پھرا یک عورت ہے نکا ٹ کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اورا گر کہا کہ نصف اس عورت کا جس کا تو میرے ساتھ نکاح کردے طالقہ ہے پھر اس نے ایک عورت کا اس ک ساتھ بدوں اس کے حکم کے بیال کے تھم ہے نکاح ٹر دیا تو مطلقہ نہ ہوگی اورا گرسی عورت ہے نکات کی اہریں کہ ووط لقہ ہے ق ط بقه نه ہوگی میہ فتح القدیرییں ہے واضح ہو کہ تعیق بھر کے شرط یعنی جبکہ حرف شرط کو ذکر کر دے ایک تعیق عور ت معینہ وغیر معینہ دونو پ کے حق میں موثر ہوتی ہے اور تعیق جمعنی انشرط غیر معینہ کے حق میں کارآمہ ہوتی ہے چنانچے اگر کہا کہ جوعورت کہ میں اس سے نکات کروں وہ طالقہ ہےتو کار ''مد ہےاورمعینہ کے حق میں کار ''مرنبیں ہوتی ہے چنانچہ بیقول کہ بیعورت کی جس ہے میں نکات 'روں گا طد قیہ ہے پھراس سے نکاح کیاتو جالقہ نہ ہوگی پیرمعران الدرایہ ہیں ہے۔

ظاہری الفاظ ہے شوہر کا پھھاور مرادلینا:

پھر واضح ہو کہ ثمر طا گرجزا ہے متہ خر ہو تو تعیق سے آبر چہصر ف فاء <sup>(1)</sup> ؤکر نہ کیا ہو بشرطیکہ ثمر ط وجزا کے بچ میں سکو ت نہ آ گیا ہوآ یا تونہیں دیکھتا ہے کہ جس نے اپنی عورت ہے ہو کہ تو طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو طلاق کا واقع ہوٹا دخوں دیر ہے متعلق ہوگا اً ریدحرف فا ذکر نہیں کیا اس واسطے کے شرط وجزا کے بچھ میں سکوت واقع نہیں ہوا ہے اورا کر شرط جزا پر مقدم ہو ہیں اس جزا اسم (۴) ہوتو جزا کا تعلق شرط ہے جب ہی ہوگا کہ جب حرف فاء ذکر کیا ہو چنا نچیا گر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق ليعني أترتو واريس واخل بوتو توط لقه بإوراتر يوب كها كدان دخلت داد انت طالق ليعني أكرتو واريس واخل ببوتو عاشہ (۴) ہے قاطلاق فی الحال واقع ہو گی کیکن اگر س نے دعوی کیا کہ میری مراد پیھی کدھد ق معلق ہدخول ہوتو فیما ہینہ و ہین الله تعالى اس كي تقيديق ہو گي مگر قضاء تقيديق نه ہو گي قال المتر جم اردو ميں اگر جداصل يہي ہے كەحرف فاء كا ترجمہ لفظ تو يا بئس و . جائے سکن ہے اوقات حذف کر کے بھی یو لتے ہیں اً سرچہ جزاءاسم ہو بندا قضاء بھی تصدیق ہونی چاہنے والقداعلم یہ اگر جزا افعل مستنتل وفعل ماننی ہوتو جزا ، ہدول حرف فا ، ۔ شرھ ہے متعلق ہوگی اور یبی اصل بنی ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو وار میں

ليخي پئ و نوپر و۔ (1)

فعل شهوب (+)

لیخی اردو میں جوۃ کر کما ہو <sub>ہ</sub> (r)

ا توں بہری زبان میں بیدیا کا مبمل ہے ہیں تین ہو ہوئی میں میں مذکورہے۔ مع قال اُمتر جم بیاصل محفوظ رکھنی ہوئے ور نہ ہوا یا ایکے مقل والموب نہ ہو ہے۔ اع قال المتر جم اگر کہا جائے کہ بیٹفیٹی بشرط نہیں ہے جبد متسود مرمی رہے اس واسطے کہ شرط وہ سے جو بالفعل معدوم ہو گرمو جو و و و و متمثل موجا اوکلہ سوئی کے ناکے سے اونے اٹکنا محال ہے تو طلاق فی الحال واقع ہوئی ہوئے ہوا ہا ہیں ہے کہ ایک شرط پر معلق کیا جومی ل ہے تو نوش اس ہے ہے گئی قطعی سے ہیں طاق میں ہے فاق

<sup>(</sup>۲) تهمیں سے وفی لفظ کیا۔ (۳) قوط غذہ ہے کیم اکر تو دار میں واضل ہولی ۔

<sup>( )</sup> يَتْنَ بِينَ بِيةَ وَفِيهِ وَ ِ . ( ۲۰ ) هم بولي په

فتاوی علمگیری . جد 🕥 کریس الطلاق

اُن یَن دَوں ، ندفتم ہے وقت ووں ندیو ماہ بعنصی و ماں تعبلی بیٹی قاما قد ہے دہاتہ بیٹی آیا نہ ہاں ہے ۔ ۔ ، ۔ بی تیجی ماں ندوں ، ندفتم ہے وقت ووں ندیو بارہ ہے قال وہ تا ہی طلاق پر جائے کی اور سال کے بعد بائن ہاں ہے ۔ ان سال مراہ یا ہی جو بانعل موجود ہے تو ایش ن صورت ہیں ویئ سرک تقدد بی ورحمل کی صورت ہیں ہوگی اسدین نا و کی بیٹر ان اور میں ہوگا ہے ۔ ان اور ایک کر تو اور ایک کر تو ایک روز روز ور کے تو جس روز روز ور رہے اس دی فروب آفتا ہے ۔ و بی بی میں ہوئی ہی جس روز روز ور میں ہوگا ہے ۔ و بی بیٹر بائن اور ایک سراعت گزراتو طالقہ برای ہی بیٹر بیٹر سے اور ایک سراعت گزراتو طالقہ برای بیٹر بیٹر بیٹر سے اور ایر اور ایر اور کر اوقت تو جائے تو تو جائٹہ ہے بھر اس نے خون و یکھا تو جب تی تین روز روز ہو جائے ہی بیٹر بیٹر سے بیٹر اور ایر جو رہ ہے تھا تین روز ہو تا تھا تھے بھر اس نے خون و یکھا تو جب تی تین روز

ا مراه یا شن اگر با منطق تشویش میایشنده ۱۹۶۶

و ۲۶) اس السائد كيتمن دوز بي كرنيش نسب وي.

المنافعة الم

<sup>120</sup> B

<sup>-25° ~ (4)</sup> 

ا العنى خون حيض و تيمية بى اس برطلال براسة كالعلم ندايا جائ مان تعب كه يمان تعب كه يمان تعب ما العالم جاسا ما

سے اس واسطے کہ بدوں اس کے نصف وٹلٹ وغیر و ہونامعلوم نبیں ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) خواد طيقة با علما-

<sup>(</sup>۲) گر جباریا ہوجائے طالقہ ہوگ۔

بیت کا معم بھی ہی وقت ہے کہ اس مورت ہے صد بو نے کا معم شہوفقط اسی مورت کی زبانی ظاہر ہوا ہوا ورا گراس کے صد سند ہونے کا معم بھی ہوگی تو اس کے ستھ اس کی سوت بھی طالقہ ہو جائے گی ہے جوہرة النیر و ہیں ہے اور اگر مورت (اسے کہ کہ اگر تو میں اندام آزاد ہے اور تیری سوت نط لقہ ہو جائے گی ہے جوہرة النیر و ہیں ہے اور آگر کی سوت کہ تو طاق و محق شہر ہوئی اور شہر نے اس کی تو طاق و حق شہر افتا می آزاد ہوگا اور جس وقت سے خون و یکھا ہے اس وقت سے اس کی سوت پر طال قریح ہے گی اور اس تیمن روز کے اول ہیں شوہر سے شخ کر دایا جائے گا کہ اس مورت کی سوتن شوہر ہے گئے کہ اس مورت کے سوتن شوہر ہی غیم مدخولہ ہو ہی مورت کے اس مورت کی سوتن شوہر ہی کی دور سے سے گا کہ اس مورت کے اس مورت کے سوتن شوہر ہی کئی مدخولہ ہو ہی مورت کے اس مورت کے تیمن روز کے اندر اس نام ہے خدمت کے اور اسی طرح آگر مورت کی سوتن شوہر ہی غیم مدخولہ ہو ہی مورت کے اس مورت کے دور میں مورت کے اس کی سوتن شوہر کے گا اور تیمن روز کے اندر اس نے کہ کہم اخون منقطع ہوگیا اور شوتن کی دور ہو کہ کی دور ہو کہ کہ کہم اخون مقطع ہوگیا اور اگر سوتن کی تیمن روز کے اندر اس کی تھد ایق کی مرکز خاام نے دور سوتن کے تیمن روز کے اندر اس نے کہ کہم میں اور شوہر نے اس کی تھد ایق کی محرورت نے کہا کہ تیمن روز کے اندر ہوگیا اور شوہر نے اس کی تھد ایق کی محرورت نے کہا کہ تیمن روز کے اندر ہوگیا ہوگیا ہوگیا اور شوہر نے اس کی تھد ایق کی گر خاام نے دور سوتن کے کہا کہ تیمن روز کے اندر ہوگیا ہوگ

ا وجود مينى شرط يانى كن يانهين يانى كى -

م محضوص ای عورت کے ساتھ ہوگا۔

ا) فواد تو برتصد بن کرے یا شکر ہے۔

<sup>-</sup>C/20 (1)

كتأب الطلاق

ے قال الکمتر جم ضرور یوں کہن جا ہے کہ ایسے حیض میں جو تعیق کے بعد پایا گیا آگر چہ تتاب میں مذکور نہیں ہے پھرواضح ہو کہ مسلد کا جواب ایسی صورت میں مجتمف ہوگے میں ہو یا کہ بہو جائے گیا گر چہ تتاب میں مذکور نہیں ہے پھرواضح ہونے میں ہوید صورت میں مجتمف ہوئے میں ہوید وقت نمازگر رجائے ہاں پورے دس روز پرخون منقطع ہوئے میں جواب منتق ہے۔

<sup>(</sup>۱) جم دونول جا كظيه بوسطً -

جس کی تعدیق کی ہے اس پر ایک طوق پڑنے کی اور آمراس نے اوعور تو س کی تقدیق کی تو ابنا ہا ہا ہا ہے ہے ہیں ہے۔ پریس کی اور ہاتی دونو س جن کوجھٹا او ہے ہر یک پرتین طوق پڑیں گی اور سراس نے تین عورتو س کی تقیدیق ن تو پ رو س ش ایک پرتین طوق پڑیں گی کیونکہ جن کی تھمدیق می ہرایک کے تامین طوق ہاہتے ہو میں اور جس کوجھٹا یو س ہے جق میں پرر طواقی ثابت ہو میں ہے بچرا ارائق میں ہے۔

ا گرا پی مدخولہ بیوی ہے کہا کہ ہر ہار کہ تو ہدو حیض حائضہ ہوتو تھے طلاق ٹابت ہے پیمر و و دوجینس ہے ما صلہ ہو چی تو ا پرایک طلاق واقع ہوگی پھر جباس کے بعد دوحیض سے جا کہند ہو جائے تو اس پر دوسری طلاق پڑے کی پھر اس کے بعد آبر دولیش ے جا جند ہوئی تو کچھوا تع شدہوگی اس لئے کہ تیسر ی ہارے پہلے ہی حیض سنے پر وہ عدت پوری ہو کہ مدت ہے ہا ہو پہلی اس ج ب کہ جب تو بیک حیض حاصہ بہوتو تو طابقہ ہے بچر کہا کہ ہا ہار کہتو جا نصہ بہولیش تو طالقہ ہے تو <sup>ما</sup> رمیں نے جیض کا خون دیکھیا تو بیک طابی ق جا بقد ہوگی اور جب اس سے پاک ہوتو ووسری طابی پر ہے گی میر محیط سرتھی میں لکھا ہے اگر بیوی ہے کہا کہ اس میں جھے ہے تیے سے چیش میں موجہ نہ کروں یہاں تک کے تو یا ک ہوجا ہے تو تو طاقتہ ہے پھر س عورت کے یا ک ہوجائے کے بعد دعوی کیا کہ میں نے سعورت ہے حیض میں مجامعت کی تقی تو قول شو ہر کا قبول موگا اورعورت پر کوئی طلاق وا آئی شہوگی ہیتہ تارخہ نیہ میں بُ ' بُ کہ جب تو جا جنہ ہوتو تو طالقہ ہے پھرو و یو لی کہ میں جا کضہ ہوئی تو بعداس واقعہ کے اگروہ بچے جنے تو و یکھا جائے کہ اگر اس ونت ہے یو ۔ ے چیومہینہ پر اور تین روز پور ہے ہوئے ہے پہلے جنی تو اس پر پکھیوا قع شہو گا کیونکہ تین روز پورے ہوئے ہے ہمیں چیرمہینہ پر جننے سے طام ہوا کہ اس وقت پر وہ حاملے تھی اور اگر تین روز پورے ہوئے کے بعد سے چیرمہینہ پورے پر وہ بچہ بی قوب مد ہو جائے گی اور میہ بچیاس مرد کو جواس کا شوہ ہے ا زم موگا لیٹن بچے کے نسب سے اٹکارٹیس کر سکتا ہے آ رہوی کے ات جینس میں ہو ہر شو ہر ہے کہا کہا کرتو پاک ہوتو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے کہا کہ میں پاک ہوگئ اورشو ہر نے س کی تکمذیب کی تو اس عورت کا قول خود س کی ذات کے ہارہ میں قبول ہوگا اور اس کی سوتن نے ہارہ میں اگر سوتن کی طد ق بھی اس کے عام وہوئے پر معلق کی ہوا ں ہے تو سائی تلمدیق شامو کی اورا گرشو ہر نے اس کی تلمدیق کی اور اس کی سوشن بھی مصطفہ ہوگئی پھر اس موریت نے بھو کی کیا کہ بینو ن ا ان ووک روز میں دو ہار آیا تھا تو اس کے دعویٰ تی تصدیق شہو گی اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تھجے بطور سنت طوت ہ ک تو فایا ں عورت بھی جانتہ ہے پھر اس عورت ہے کہا کہ تو طاقہ سنت ہے پھر عورت کو یک جیش کیا پھروہ طاہر بیونی پیک شوم ہے وعویٰ یا کہ میں نے چھے ہے جیش میں جماع کرلیا یا تخصے طدی و ہے دی ہے تو اس کی سوتن پر پچھوا تع ند ہوگی اورعورت پر البیتہ واقع ہو گی اور ای طرح اگراک کی طد**ق معلق کی بوتو دوسری واقع** ہوگی اورا کرشو ہرے اس کے ایا مرحیض میں لیا کیا ہوتو اس پربھی و تع نہ ہو کی پیا

اُ رَ بَهِ كَ لَوْ بِ قَلْ ہِ كَا لِلَهُ تَقِى فَرَا مُنَّ وَوَرَ فَى سِلَا فَى سَهِ بِكَ اور فَا لَ عَلَى اور اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ّىر نا جيے دين کن شرط پرتعبيق کرنا دونوں بيساں بين مگر فقط دو با توں ميں فرق ہے ايک بي*ه کہ جي*ت کی تعبيق فقط ای مجنس تک جس ميں نٹر ط لگائی ہے مقسو در اُق ہے کیونکہ و ہ تخیر ہے حتی کہا رعورت نے س جنس سے ھڑے ہوجائے کے بعد کہا کہ میں تجنے ہو اتی ہول تو صاق نہ پڑے گی بخلاف تعلیق بحیض کے کہ وہ مجلس بدینے ہے ما ننداور تعلیقات کے باطل نہیں ہوتی ہے دوم یہ کہ علیق میرمجہت میں ا َ رماورت اپنی صات ہے خبر و ہے میں جموفی ہوتو طالقہ ہو جائے گی اور تعییق بحیض کی شرط میں انیما بینیدو بین القدتعالی و وایان <sup>ا</sup> صورت میں جاتھ نہ ہو کی سیمین میں ہے اگر اپنی دوعورتو ں ہے کہا کہ جبتم دونوں جنو یا کہا کہ جبتم دونوں دوفرز ندجنوتو تم جالقہ ہو ہاں ان میں ہےا یک کے بچہ پیدا ہواتو جب تک دونوں میں ہے ہرا یک کے فرزندند پیدا ہوتب تک ان میں ہے کوئی جا قدنہ ہوگی ای طرح "مردونو ں ہے کہا کہ جبتم دونو <sub>س</sub>کو دوخی<sup>ن س</sup>میں تو تم طانقہ ہوتو بھی یہی تھم ہےا <sup>ا</sup> مردونو ل ہے کہا کہ جبتم دونو ل دو**فر زند** جنو تو تم جا خذہ و کچران میں ہے ایک کے دوفرزند پیدا ہوئے یا کہا جب تم دونوں کودہ جیش سٹیم لوتم طالقہ ہو پھران میں ہے آیب و دو دیش '' یا تو ان میں ہے کوئی دیوی مطلقہ نہ ہوگی ور آسر دونوں میں ہے ہرائیک کوائیک حیض آیا یا دونوں میں ہرائیک ہے ا کیا بچہ ہوا تو دونو ب حالقہ ہو ج<sup>انمی</sup>ں گی اور بیٹر ط<sup>نبی</sup>ں کہ دونو ب میں سے ہر لیک کے دوفرزند<sup>()</sup> ہیدا ہوں میرمحیط میں ہے۔اً مر ا پنی نیوی ہے کہا کہ جب قربچہ ہے تو تو جا بقد ہے بھراس نے کہا کہ میں بچہ جنی اور شوہر نے مجشایا اوراس وقت تک شوہراس کے حامد ہوئے کا اقرار نہیں کر چیکااور نہمال ضام تھا تارو ٹی نے ویا بہت کی گوا بی وی تو مام عظمہ کے نزو کیک واٹی کی گوا می پر قاضی پر تقلم نده کے اور سا جین کے نزو کیک وائی کی گوائی پر وقوع طار ق کا فاضی قلم و سے گا ہے شرح جائے صغیر قائنی خان میں ہے آ سر کہا کہ جب تو کید بچے بنے تو تو حالقہ ہے ہیں و دمر دہ بچہ جن تو طالقہ ہو جائے گی میہ جو برقالیر ومیں ہے حاکم نے کافی میں مکھا ہے کہ گر بیوی نے کہا کے جب تو کیک فرزند ہے تو تو جاتھ ہے تھے اس کا بایٹ ٹراجس کی بعضی خدفت نام برہو گئی تو مطلقہ بموج نے گی ور کر فیو خون کا وتھوں مو پچھ خلات طام رند ہوئی ہوتو اس سے جال تا نہ پر سے گی میر خابیہ امہیاں میں ہے۔

مٹن ہا ۔ بہب بچھے کیش بیوکر پائی معورت کے جہاٹ کہا کہ میہ تو تاہم قضاء میں جاتھ ہوئی میں دیانتہ ہواس کے نکال میں ہے۔

فتاوی مالمگیری جد 🗨 کیاب الطلاق

ا ً ہر بیوی ہے کہا کہ ہر یار کہ تو ایک قرزند ہے ہیں تو جالقہ ہے پھرا یک ہی ہیٹ میں وہ دوفرزند جنی ہایں صور کہ دووں ن ول وت میں جیر مہینے ہے کم مدت ہوئی تو فرزنداول ہے طالقہ ہوگی اورفرزند دوم ہے اس کی عدت گز رجائے کی اور دوسری طلاق نہ یزے گی اوراً سر دو تین اولا د جنی تو دوطلاق وا تع ہوں گی اور مرا دآ نکیداس طرح جنی کہ ہر دوفرزند کے درمیان چیر ماہ ہے کم فی صعبہ ہے اورا ً سرتین اولا داس طرح جن کہ ہر دوفر زند کے درمیان چیومبینه کا فاصلہ ہوا تو تین طلاق پڑ جا میں گی اور پھرتین حیض ہے عدت یوری کرے گی آ سراپنی دوعورتوں ہے کہ کہ ہر ہار کہتم دونوں ایک فرزند جنوتو تتم طالقہ ہو پھر دونوں میں ہے ایک کے بجہ بیدا ہوا پھ دوسری بیوی کے پیدا ہوا کچر پہلی کے ایک اور پیر ہوا کچر دوسری کے دوسرا پیدا ہوا مگر ہرا کیک کے دونوں فرزندا کیک ہی ہٹ ہے ہوئے حتی کہ بیصا دق آیا کہ ہرا یک بیوی دوفر زند جن ہے تو مہلی بیوی ہروطلاق طالقہ ہوگی اور دوسر نے فرزند سے اس کی معرت یور ی ہو جائے گی اور دوسری بیوی تین طداق سے طابقہ ہوگی اور دوسر نے فرزند سے اس کی عدت بھی پوری ہوجائے گی اور اکر دونوں میں ہے ہا ایک کے دونوں فرزند کے درمیان چھمہینہ یا س ہے زا مددو برس تک کا فاصلہ ہوتو کیبی بیوی دوطلاق ہے طابقہ ہوگی ور د وسرے فرزند ہے اس کی عدت بوری ہوگی مگر دونوں فرزند کا نسب اس مرد سے ثابت ہوگا اور دوسری عورت پر ایک طواق پڑے کی اور پہلے فرزند ہے اس کی عدت بوری ہوجائے گی وراس کے دوسرے فرزند کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہ ہوگا اً رک نے پنی صدیوی ہے کہا کہ جب تو کوئی فرزند جنے تو تو ہدوطوا ق طاقتہ ہے پھراس ہے کہا کہ جوفرزندتو جنے آسروہ لڑ کا ہوتو تو طالقہ ہے پھر اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا تو تین طلاق ہے طالقہ ہوگی اورا اً مر بیوی ہے کہا کہ تیرے ہیں جو بچہ ہے اً مروہ لڑکا ہوا بعنی ہاتی مسئعہ بی ل خو در ہے تو اس برا کیپ طلاق پڑے گی کیونکہ شرطقتم ہیں کہ اس کے پیٹے میں ہوا ور ولا دت ہے کھلا کہ اس کے پیٹ میں مڑ کا تھا پس فل ہر ہوا کہ صلاق ای وفتت ہے ہے نہ وفت وا۔ دیت ہے جا لانکہ وضع حمل ہے عدت گزیر گئی پس ولا دیت ہے پچھوا تع نہ ہو گی بیمحیط سرحسی میں ہے۔

۔ یہ سرت میں ۔ ''تابالاصل میں ہے کہا گر بیوی ہے کہ ہر ہار کہ تو کوئی فرزند جنے تو تو طالقہ ہے اور اس عورت ہے کہا کہ جب تو وئی لڑ کا جنے تو تو طابقہ ہے پھروہ ایک لڑ کا جنی تو دونوں قتم کی وجہ ہے اس پر دوطلاق واقع جوں گی ہے محیط میں ہے اً سرعورت ق

(i)

ایک طلاق اس واسطے کہ خواہ مخو اوو واڑ کا ہے یالڑ کی ہے اگر چہ ہم اس کو نہ پہچائیں۔

کیونکہ اس کے بہیٹ میں دونو ل میں ۔

فتاوي عالمگيري جد الساق المال الطلاق

اگرزبان فاری میں قشم کھائی مثلا یوں کہا گرفتان نجوانہ میں اوجا لقداست۔ یا کہ بیرز نے راکہ نجواہم۔ تو جن مقامات میں بیافظ ان ہوگوں کی زبان میں خطبہ یعنی مثلنی کی نفیہ بوتا ہے و بال قشم منعقد نہ ہوگا یعنی خطبہ سے طلاق نہیں ہو علی بسبب عدم ملک کا ح کے پس قشم لغو ہے اور جہاں کہیں اس افذہ خواہم سے نکاح مراو ہوتا ہے تو قشم منعقد ہوجائے گی بشر طیکہ قشم سے اس کی مراو ہیں ہیں ہو نیس اگر نکاح کی بشر طیکہ قشم ہوجائے گی اور بھارے ویار کے عرف میں ان اوگوں کی مراواس سے نکاح بی بواکرتی ہے بہی ہو نیس اگر نکاح کی بوائر فی خص اس اندی خرب کاح کر سے گا تو طلاق واقع بوجائے گی اور اگر کوئی شخص اس انفظ ہی مقتلہ بوجائے گی اور راح کوئی شخص اس انفظ ہو ہو گئی ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص اس انفظ ہو ہو گئی ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص اس کی حقیقت سے واقف ہو کہ یہ میں کہا اگر فلال راخواہندگ کی حقیقت ہے کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت ال وی تو یہ بین کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر فلال عورت کے کہا گر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کہا کہا گر کہا کہا گر فلال عورت کا کر فلال عورت کے کہا گر فلال کورت کا کہا گر فلال کورت کا کہا گر فلال کورت کے کہا گر فلال کورت کا کہا گر کہا گر کہا گر کہا گول کے کہا گر فلال کورت کی کہا گر کہا گول کے کہا گر فلال کورت کا کہا گر کہ کر کہا گر کہ کہا گر کہا گر کہا گر کہ کہ کہ گر کہا گر کہا گر کہ کر کہا گر کہ کر کہا گر کہ کہا گر کہ کر کہا گر کہا گر کہا گر کہ کر کہ کر کہ کر کہا گر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کر کہا گر کہ کر کہ کر کہ کر کر کر کر کر کر گر کر گر کر کر گر کر کر کر کر کر کر کر کر کر گر کر کر گر کر کر گر کر کر کر گر کر کر کر گ

ا معنی بدول وطی کے بیش ہے اس سے رحم کاحمل ہے یاک ہونا دریا فت کر لے۔

ع كذاني الضعيه \_

سے سیونگہ منطبہ ہے خمل ہوگئ اوراس وقت محل طلاق نیتی۔

ج ج سه شایدایت دیاریش تکمرتف مکاه متهار آیا ہےاہ رہندوستان میں عرف مذکور معتبرتبیں بندااصل می ورو فاری پرتھم کامداقضا ،وو پینة وونو ساطر نے ہوگا د فار سے اعلم

<sup>(</sup>۱) اگرچهایک دوززا کدموایه

ق من ہم جی تنفی کر نے وکا ت کرنے ہے جا قی ہے ہوگی جب اس واپنے گھر رخصت کرال نے تو طوق فی فیرہ جو کچھ جزا ہے تسم

ہووا تی ہوگی اگر فار کی میں کہ کدا گر دفتر فلاں مراہ بندو ہے را حد ق لیعنی اگر فلاں کی دفتر مجھے دیں تو اس کو حد ق ہے پگراس

عورت ہے کا ت کیا تا ہو خلاق فی پڑے گی قال امر جم چنی جب اپنے یہ ب اے تو طلاق پڑج نے گی سیکن ہمارے محاورہ میں ملک

نکا تے پرواقع ہون صواب ہے فاقیم ۔ اگر کہ کدا گر دفتر فلاں ربزنی دہند میں ۔ یا بہ بزن داوہ شوائین ور پائی مسلمانے حال پر

رہ تو بھی مختار ہے ہے کداس پر طلاق فید پڑے گی قال امر جم ہمارے یہاں پڑنا اگر ب ہوالملڈ اعلم فتاوی فنس میں ہے ۔ فائی میں

رہ تو بھی مختار ہے ہے کداس پر طلاق فید پڑے گی قال امر جم ہمارے یہاں پڑنا اگر ب ہوالملڈ اعلم فتاوی فنس میں ہے ۔ فائی میں

گر تی وی صغی میں ہے کدا گر اپنی منکوحہ ہے فارس میں بر کہ گر تر برنے کم پس تو حالقہ ہتی یا جم بی میں تروجت کہ اور مرتب ہم بہت کی ور عالم تو ہو ہے فائی ہو وہ عد ہے تو اس صورت میں کا ترینا اس کے سرتر وہ تک کہ اور مرتب ہم بہت ور اس ہو گئی ہاں اگر اس کو طلاق میں ہوگا ہی ہو کہ کہ گر تر نائی تو حالق تو حالی ہو کہ کہ کہ اس کو طلاق ہو جاتے گی ور گر اپنی میکو جہ یو اس ہو گی کر نے ہو طلاق شدہ وگی کہ ان گر ان کی حتک خانت طابق تو حالی تو طلاق منصرف ہوگا تی کہ اگر اپنی بیوی وحد ق و سے کہ کر تو وطلاق شدہ وگی کہ اگر اپنی بیوی وحد ق و سے کہ کر سے کا ترین وہ وطلاق شدہ وگی کہ اگر اپنی بیوی وحد ق و سے کہ کر سے کا تروہ وہ طلاق شدہ وگی کہ افت طابق تو حالی تو وطلی کی طرف منصرف ہوگا تھی کہ اگر اپنی بیوی وحد ق و سے کہ کر سے کر سے کر یا تو وہ طلاق شدہ وگی کہ افت طابق تو حالی تو وطلاق کہ شروی کہ کہ ان ان میکو حد کے نا میا گیا ہم آ۔ ان سے کہ کر سے کر سے کر سے کو ان سے کہ کر ان الکا صد کے۔ ان سے کا ترین اللے کر سے کو طاب کو ان کر ہوگا گیا ہم آ۔

ایک نے کہا کہا ترمیں فلاں عورت سے کا ٹی کیا اید تک قوہ وہ طالقہ ہے پھراس سے بیکسر جبہ نکا ٹی کیا اور وہ طالقہ ہوگئ پھر اس سے دوسر کی ہر کا ٹی کیا تو طالقہ ند ہوگی ایک نے جمہیہ عورت سے کہا کہ جب تک تو میر سے کا ٹی میں ہے جب تک ہر عورت جس سے میں ادا ٹی کروں وہ طالقہ ہے پھر اس النہیہ سے نکا ٹی میں پھر اس پر دوسر کی عورت سے نکا ٹی میا تو اس برطاق نہ پڑے گ

شن آوه جي ويا النظر المنتان وونو المعني مين آج ہے جن روما القريد المساعة موكاندوكال

أخذاصل مل عبارت موجم ہےاور بیا نتنے و جیدے استقال اعلم۔

ک نے بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے جھے پر کسی عورت سے نکاح کیا تو جس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے چھر بیوی کوطلاق ہ بن اے دی پیمر اس کی عدت میں دوسری عورت سے نکات میا تو وہ حالقہ ند ہوگی ایک نے کہا کہا گرمیں ہندہ کے بعد زیاب ہے نکاح کروں تو دونوں خالقہ میں پھر دونوں ہے تی طرح نکاح کیا یا یوں کہا ہندہ ہے نہ نب کے یا تھے نکاح کروں پھر دونوں ہے ں تھ ہی نکاتے کیا یا یوں کہا تھا کہ ہندہ سے زینب کے اوپر نکاح کروں پھر زینب کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ہندہ سے نکاتے کیا تو ان سب صورتوں میں دونوں برطلاق پڑ جائے گی اگر دونوں سے نکاح کرنے میں شرط کی تر تبیب ندرکھی بلکداس کے برخلاف تر تبیب ے نکال کیا قودونوں میں ہے کوئی طالقہ شہوگی ایک نے کہا کہا گرمیں نے زینب ہے جی بندہ کے نکال کیا تو دونوں طابقہ جیں پھر نہ ہے اکا تا کیا تا ہو وہ بھی طالقہ ہو جائے گی اور ہندہ کے اکا تا تک تو قف نہ ہوگا کھر جب ہندہ ہے اکا تا کر ہے تو وہ طالقہ نہ ہوگی ور سریاں کہا ہو کہ آسر میں ہے زمین سے پچھ پہنے ہندہ سے نکائے کیا تو دونوں طابقہ جیں پھر زمینب سے نکائے کیا تو ووط مقدنہ ہو گی جب تک کہاں کے بعد ہی فی الفور ہندہ ہے نکات ' نہ کرےلیکن اگر فی لفور ہندہ ہے نکائے کرلیا تو زینب طابقہ ہوگئی اور ہندہ حالقہ نہ ہوگی ایک نے دوسرے کی ہاندی سے نکاح کیا چھر یا ندی ہے کہا کہ اگر تیرا ما مک مرتبیا تو تو دوطد ق ہے طالقہ ہے پھراس کا ما یک مرتب اور یمی مراداس کاوارث ہے تو ہاندی پرطلاق پڑجائے گی اوراما مابو یوسف وامام ایوحنیفہ کے نز دیک اس مرد کے واسطے حال نا در در وگی جب تک کیسی دوسرے مرد سے کا ت کر کے حالاند نہ کرائے میں کی بیس ہے منتقی میں امام ابو یوسف سے رویت ہے کہ س نے کہا کہ اگر میں ایک عورت کے بعد دوسری عورت ہے نکان کروں تو ووجالقہ ہے بچر اس نے کیک عورت ہے نکان کیا پجر اس کے بعد دوعورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تو دوسری دونوں میں ہے ایک طابقہ ہوگی اور اختیارای کو ہوگا کہ جس پر جا ہے وا تع کرے اورا ً مر دوعورتوں ہے ایک مقد میں کا ت کیا تچر ایک عورت ہے نکا ٹ کیا تو بھی اخیر واق طابقہ ہوگی ایک نے کہا کہاً مر میں ووعورتو ں ہے ایک عقد میں نکال کروں کچرا کیے عورت ہے تو وہ دونوں طابقہ بیں کچراس نے تیمن عورتو ں ہے نکائی کیا تو ان میں ہے ووطا بقہ بیوں گی اور اس کوا تقتیا رہوگا کہ جن وو کے حق میں جا ہے بیان کرے پیممیط سرحسی میں ہے۔ ا کیا مرد کی تین عورتیں ہیں اس بے ان میں ہے ایک عورت ہے کہا کہ اَر میں تجھے طلاق دول تو دو سری دونوں طاقتہ

ر کے بچھ اس وطلاق منجز و ہے دی یعنی بدوں تعیق شرحار کوطلاق دے دی جماوراس کی عدت گزرگنی بچمر دونوں شرحوں میں سے

ا اصل من بى فالنكث طوالق شايد الف لام عدم ادب قيات مين البذاجي في اشاره كرديا-

ل مترجم كبتا ب كرشايد ميتكم بطور قضاء ب ندديانت والله تعالى اهم .

س الله مستقدم اداس بالك طان قي مدورة على بدورة تمن طلاق في صورت عن المام زفر ساتفق واجب بفي فهم م

<sup>( )</sup> الامت پيخ مکي \_

بیوی ہے کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس داراور اس دار میں تو تو طالقہ ہے یا یوں کہا کہتو طابقہ ہے اگرتو داخل ہوئی اس دار میں اور اس دار میں یا یوں کہا کہا گرتو واخل ہوئی اس دار میں تو تو طالقہ ہےاور اس دار میں تو سب صورتوں میں جب ہی طالقہ ہوگی کہ دونوں دار میں داخل ہوئے قال المحر جم تیسری صورت میں اگر بڑیان عربی کہا کہ ان دخلت ہذہ الداد غانت طابق وہذہ الدار تو تھم ند کورم وی ہے اور بنابر تر جمد ند کورے کل تا ال ہے فلینا ال ای طرح اگر مرد ند کورے فرف پس کے ساتھ جوم لی زبان کے حرف فاء کا تر جمہ ہےاور ہندی ہیں بچائے اس کے پھرٹیمو لئتے ہیں یوں کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس دار میں پس اس دار میں تو بھی یمی عظم ہے یا یوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو واخل ہوئی اس گھر میں ہیں اس گھر میں یا یوں کہا کہ اگر تو واخل ہوئی اس گھر میں تو تو طالقہ ہے بیں اس گھر میں تو بھی لیبی تھم ہےاور واؤیا اور کے ساتھ عطف ہوتا اور پس کے ساتھ عطف ہوتا دونوں بکساں ہیں جب تک و وتو ں گھروں میں داخل نہ ہوں تب تک طدرق واقع نہ ہوگی سیکن اس قد رفرق ہے کہصورت اول لیعنی عطف بوا ؤہوئے میں دونوں تھمروں کے داخل ہوئے میں ترتیب کی پچھار مایت نہیں بخلاف دوسری صورت بعنی عطف بحرف پس کے کہ یہاں رمایت ترتیب ہو گی اور و ہ یوں کہ دوسرے گھر میں بعد ہمیے گھر میں جانے کے جائے اسی طرح اگر عربی زبان میں حرف ثم سے عطف ہوجس کے معنی ما نند پھر کے ہیں لیکن ذرا دیر کے بعد ہونا جا ہے چنانچہ اگر کہا کہ ان دخلت ھذہ الدار ثعر ھذہ الدار فانت طالق میں ویکرصور مذکورہ با ایکے تو تھم و ہی ہے جو حرف پس کے عطف میں مذکور ہوائیکن اتنا فرق ہے کہ ترتیب سے داخل ہونے کے باوجود حرف ثم میں ریھی ہوئے کہ دوسرے گرمیں ہیں گھر کے داخل ہوئے کے پچھ دیر بعد داخل ہوئی ہویہ بدائع میں ہے مترجم کہتا ہے کہ ار دو میں حرف پس اور پھر دونو کے مستعمل ہیں پس اً سر دونوں میں میفرق سیجے ہوجائے کہ قاء کا تر جمہ پس ہےاور تم کا تر جمہ پھر ہے تو تھم بھی اس كموافق بوگا اورمتر جم كنزويك بيفرق سيح بوالله اعلمه وادجع الى المقدمة -ايك مروف اپني بيوى بي كها كه أكراتواس تھم میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے جبکہ تو اس دوسر ہے گھر میں داخل ہو پھر اس عورت کوطلاق سے بائند کر دیا اور اس کی عدیت ً مزرگنی پھروہ ہیںے گھر میں داخل ہوئی پھرمرد نذکور نے اسعورت سے نکاح کرلیا پھروہ دوسر ہے گھر میں داخل ہوئی تو طالقہ نہ ہوگی کیونکہ یہے گھر میں داخل ہونا یہاں معتبر ہے ہےاوروہ پایا نہ گیا کذافی التمر تاشی مترجم کہتا ہے کہ دوسری شرط بحرف ظرف قید دخول اول کی ہے پس دونوں ملک تکاح میں ضرور ہیں تا کہ متصل ہوں اور اول یا ئی نہ گئی کیونکہ اس وفت با ئندھی تو دوسری لغو ہوئی اور بیہ مثال

ع اگرتواس داریس کی مجراس داریس تو تو طالقه ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليني مع امام زفر " \_

<sup>(</sup>٢) بالاتفاق والله اعلم\_

فتاوی عالمگیری بد 🗨 🚉 ۱۳۹۳ کیا کا کتاب الطلاق

ور حقیقت تعیق بشر طامقید بشرط دیگر ہے فاقہم ۔ ایک ب نے اپنی دوعورتوں سے کہا کہ اگرتم دونوں اس گھر بیس واخل ہوئی تو دونوں حاشہ ہوتو جب تک دونوں اس گھر میں داخل ند ہو جا کیں "ب تک ان میں سے کوئی ایک طالقہ ند ہو ک اسر چدوہ داخل ہو کئی ہو پیمیرہ سرحتی میں ہے۔

ا یک نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہا گرتم ان دونوں مرول میں داخل ہوتو تم طالقہ ہو پھران میں ہے ایک عورت ایک گھر میں اور دوسری مورت دوسرے گھر میں داخل ہونی تو اسخب نا دونوں میں ہے ہرائیک طالقہ ہو جائے گی اس طرح گر دونوں ہے کہا کها ً برتم دونو ب اس مان میں اوراس مکان دیگر میں داخل ہوتو د انو ب جا بقہ ہو پھرا کیک عورت ایک مکان اور دوسریعورت دوسر پ م کان میں داخل ہوئی تو بھی استحب نادونوں طالقہ ہو جا میں گی اورا ً سریوں کہا کہا ً سرتم دونوں اس م کان میں داخل ہو ورتم ، ونوں س مکان دیگر میں داخل ہوتو تم دونوں طابقہ ہوتو الیم صورت میں تیا ساد استحسا نا دونوں دلیل ہے بیٹکم ہے کہ جب تک دونوں س مکان میں اور دونو باس مکان دیگر میں داخل نہ ہوں تب تک ان میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے اً سراینی دوعورتو سے کہا کہا ً سرتم نے بیٹر دورونی کھائی تو دونوں طالقہ ہوتو جب تک دونوں نہ کھا کیں تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اوراً سردونوں میں ہے ا بیب نے بہنسبت دوسری کے زیادہ کھائی ہوتب بھی وونوں جالقہ ہوجا کمیں گی کیونکہ شرط مطبقا بیھی کہ ہرا کیب اس میں ہے تھوڑی کھا ہے جتی کید ٹیرا کیک نے دونو ں میں ہے س رونی میں ہے س قد رکھا یا جس پراس رونی کے تھوڑ نے کھڑ ہے ہوئے کا طلاق نہیں ہوسکتا مٹھا کوئی کرچا گریز گی قلی و ومندمیں ڈال لی قو س سے ۱۰ نوب میں سے کی پرطوق نہ پڑے گی بیدؤ خیر وہیں ہے کیپ نے اپنی ووعورتوں ہے کہا کہا کرتم اس گھر میں واخل ہو میں یاتم سے نبی استخص ہے کلام کیایا تم نے بید کپڑ ایبہتایا تم اس جانور پرسوار ہو میں یو تم نے اس طعام میں سے کھا پویاتم نے اس بینے کی جیز میں سے بیا تو تم طالقہ ہوتو جب تک دونوں کی طرف سے بیعل نہ بایا جا ہے تب تک کی پرطند ق نہ پڑے گی میں تا تا رف نیے میں ہے کر بیوی ہے کہا کہا گرتو اس گھر میں ذاخل ہوئی اور س میں ہے ککی تو تو طالقہ ہے پچم اس عورت وزیردی کوئی شخص لا دَسراس گھر میں ہے کیا پچم و داس میں ہے نگلی اور پچھ س گھر میں وافعل ہونی تو جا خذہ وجا ہے گ ای طرح آ مرعورت ہے کہا کہا گرتو نے وضو کیا اورنماز پر ھی تو تو طابقہ ہے پھر س نے نماز پڑھی کیونکہ وضو ہے تھی پھر ونسو کیا تو طالقہ ہو جائے گی اور یہی حکم بیٹھنے واٹھنے اورروز ور کئے اورافط رہ کرنے وغیر واس کے مانندافعال میں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے عورت سے کہا کہا گرتو نے سوت کا تا اور اس کو بن تو تو صافتہ ہے کھم اس نے دوسری عورت کا سوت کا تا ہوا بنا کھر اس نے خود سوت کا تا تگراس ونبیں بناتو طالقہ ندہوگی جب تک کہ خود سوت کا ت کر س ہے کپٹر اند ہے مید ذخیرہ میں ہے بیک نے بیوی ہے کہا کہ اس اس گھر میں داخل ہوئی اگر تو اس گھر میں واخل ہوئی تو تو طابقہ ہےاور میہ ہات مکر را یک ہی گھ کے ساتھ کی ہے پچرعورت س کھر میں ا یک ہاردانل ہوئی تو ستھ ناحالقہ ہوگی بیفآوی قائشی خان میں ہے۔

ایک نے کہا کہ اُر میں نے فعال عورت سے اکا تا کیا اُر میں نے فلال عورت سے نکاح کیا تو وہ طاقہ ہے قوط قل کا تعلق بشرط دوم ہوگا اور شرط اول لغوہ اس طرح ما گر کہا کہ تو صالقہ ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا گرمیں نے تجھ سے نکاح کیا تو تا ہوگا ہوں ہوگا اور شرط اول لغوہ اور اُر اس نے جزا ایکو وہ نوں شرطوں کے بچھ میں کردیا مثلا کہا کہ اُر میں نے تجھ سے نکات کیا تہ طاول معتبہ ہے اور دوم شرط لغوہ اور اگر اس نے جزا ایکو وہ نوں شرطوں کے بچھ میں کردیا مثلاً کہا کہ اُر میں نے تجھ سے نکات کیا

و و کھائے ہ الی اس رو ٹی ہے نہ کھلائے گی کیس دو ٹو ن

افطارےم اوروزہ نہ رکھنا مثلاً تو اگر روز ونید ہے ، تجے عالی تی ہے۔

یعن مررشہ میں جو جزا ہے گئل ہے وہ معتبر ہے اورجس کی جزا امخذ وف ہے وہ غو ہے۔

كتاب الطلاق

تو تو جا القديمة الرميل في تجھ سے نكال كيا تو اول ہے العقاد تھم ہوگا اور دوم لغو ہے اً مريوں كہا كہ جب ميں تجھ ہے نكال أمروں تو تو جالقہ ہےا گر جھ سے نکاح کروں توقعم کا انعقاد بشرط دوم ہوگا اور ول لغو ہے میچط سرحتی میں ہے آ سرشرط کو بحرف مطف محرر کیا مثنا کہا کہا گرمیں نے جھے سے نکاح کیا اورا گرمیں نے جھے سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے یا کہا کہا گرمیں نے جھے سے نکاح کیا بس اگر میں نے جھ سے نکاتے کیا باجب میں نے جھ سے نکاح کیا یا ہرگاہ کہ میں نے جھ سے نکاح کیا تو تھم یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ اس ہے دومر تبہ نکاح نہ کرے اورا اگر جزا ا کومقدم کیا ہومثلا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا اورا اگر میں نے تجھ ے کا نے کیا تا ہے ہی مرحبہ کا ح کرنے ہے ہوگا اورا گر درمیان میں ابیا مثلاً کہا کہا گرمیں نے جھھ سے کا تے کیا تو تو طاقہ ہے اور اً مر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو ایسی صورت میں دونوں دفعہ ہر ہار کے نکات پر طلاق واقع ہوگی بیہ بدائع میں ہےاً سریوں کہا کہ تو ط لقدے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا ہیں اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا یا جزاء کووسط میں لا یا بایں طور کدا گر میں نے تجھ سے نکاح ئیا تو تو جا لقہ ہے ایس اگر میں نے جھے ہے نکاتے کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کداس سے دو مرتبہ نکاح نہ کرے قال المترجم ع لی زبان میں اگر کہا کہ انت طالق ان تزوجتك فان تزوجتك یا جزاء کووسط میں لایا تو حکم مذکور سیح ہے کیونکد فا "تعقیب تمیر و، اتَ َرِتْي ہے،اوراس کا تحقق دونوں چیزوں میں ہوگا ہیں شرط دوم کواما د ہ شرط اول قرار دین ممکن شہوگا اور رہار دو میں ہیں ان سب سورتوں میں طلاق واقع ہونا اقر ب واشبہ ہے کیونکہ اہل زبان کے نز دیک شرط دوم لغو ہے کیکن بنظر تھے کا م اگر مخدوف مانا ج نے تو تھم زیان عربی ہے اتفاق ہو گا ہی فتوی کے وقت تامی ضرور ہے فاقیم والتداعلم الرزیان عربی میں بحرف ثم اویا مثلا کہا کہ انت طالق ان تزوجتك ثمر ان تزوجتك توط لقه بأريس في تجه عنكال كيا پيم أرجه عنكال كيا تو يملية و في يطلاق وا تع ہوگی اً ریوں کہا کہ ان تزوجتت ثمر ان تزوجتك فانت طالق اً سريس نے تجھ سے نكات كيا يجمراً سريس نے تجھ سے نكات كيا تو تو جا لقدے تو اخیر ویرفتم منعقد ہوگی اس لئے کہ حرف ٹم برے فصل ہے ہیں شرط دیگر اس ئے جزائے منفصل ہوئی پیشر تی جامع کیے حصہ می میں ہے۔ایک نے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو نے کسایا اور اگر تو نے بیایا ہوں کہا آمر تو نے کسایا تو تو طالقہ ہے اور اگر پیا تو رونوں نعل میں ہے جوکوئی پریا جائے گا طلاق واقع ہوجائے گی اورتشم ہاتی نہ رہے گی ای طرح اَسر کہا کہ تو جائے کھا نے اور ائے پینے میں تو بھی یہی تھم ہے قال المتر جمع بی زبان یعنی انت طلاق فی اکلك و فی شربك اور فارى زبان تو طالقہ استى ورخور ونت و در نوشیدنت پرسب بکسال میں فاقیم به اَسریوں کہا کہ اُرتو نے کھایا تو تو طالقہ ہے اورا اُرتو نے بیا تو طالقہ ہریں نظریتہ اُ ہے تو شیخے نے اور مایا کہ طلاق واحد **علق بہر** واحد از فعل ہوگی جنی اَ سرکھا ہے یا ہے۔ ایک ہی حد ق پڑے گی اور اَ سرجہ میں تطلیقہ کا لفظ نہ کہ جو**تو** ہرا کیٹ فعل سے ملیحد واکیک ایک طلاق پڑے گی حتی کے دونوں فعل سے دوطر ق واقع ہوں گی بیوی سے کہا کہا <sup>ا</sup> رتو نے کھا یا اورا اگر تو ن یہ و تو طابقہ ہے تو جب تک دونوں فعل نہ کر ہے ہے تک طابقہ نہ ہوگی ای طرح اگر بچا نے تو نے کے میں نے ہوتو بھی یمی تقم ہے اسر کہا گیا تا میں اس دار میں داخل ہوا تو تو طابقہ ہے اسر میں نے فلا ل صحف ہے کا، م کیا تو کا، م کیرنا و ومعتبر ہوگا جو دار ندکور میں وافن -و نے کے بعد ہو پیوٹما ہیے میں ہے کہا کہ تو جاتھ ہے تا رمیں اس گھر میں وافنل ہوا اور اکر میں اس گھر میں وافن ہوا یا جڑا او ورمیان میں کر ۱ یا اور کہا کہ اگر میں اس گھر میں دافعل ہو تو تو طالقہ ہے اور اکر میں <sup>()</sup> اس دوسر ہے گھر میں دافعل ہو تو ان دونو ں

المراريون المحتيب يتحييمة تب جوتان

م بدیں تطریقہ یعنی ای طلاق ہے جواہ ں نہ کورجو ٹی تو ہے اور سی ایک ہی رہی ، خل ف اس کے جب سے لفظ ندمو۔

<sup>(</sup>۱) دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔

گھروں میں ہے کی میں داخل ہووہ جاتے گی اورتشم ہاطل ہوجائے گی اگر اس نے جزاء کوموفر کرا یا اور کہا کہ سر میں اس گھر میں داخل ہوااورا گرمیں اس دوسرے گھر میں داخل ہوا تو تو طالقہ ہے تو جب تک دونوں گھروں میں داخل نہ ہوت تک جاتند ہوگی بیافتاوی کرفئی میں ہے۔

ته ل المر جمه فإ على اصل ان تقديم الشرط و تاخيرها يوثر في اختلاف الحِكم في المتكم فتذكر- يوي ہے کہا کہ اً رمیں نے فلا سمخص سے کلہ م کی تو تو طالقہ ہے ور ریکھی اس سے کہا کہ اگر میں نے کی انسان سے کلہ م کیا تو تو طالقہ ہے پھراس نے فلال شخص مٰدکور ہے ہات کی تو ووطلاق ہے طالقہ ہوجائے گی اورا اً سرا بنی عورت کے حق میں کہا کہ اً سرمیں فلال عورت ے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے بچر یوں قشم کھائی کہ جرعورت جس سے میں تکاح کروں تو وہ '' طابقہ ہے پچرفلاں ''' مذکورہ سے نکات کیا قوموجودہ بیوی دوطلاق سے طالقہ ہوجائے گی میرمحیط میں ہے اور اگرفتیم کھائی کہ میری بیوی ھالقہ ہے اگر میں فلا ل گھر میں جاؤں اور میر اناام آزاد ہے اور جھے پر بیدل جی یا عمر دواجب ہے اگر میں فلاں شخص سے بات کرول تو تھم یہ ہے کہ بیوی پرطلاق بن نا تو فلاں گھر میں داخل ہونے پر ہے اور غلام کا آزاد ہونی ور بیدل خانہ کعبہ کوجانا فلال (۳) شخص سے بات کرنے پر معلق ہے بید تا تارف نید میں ہے فقاوی میں ہے کداگر بیوی ہے کہا کداگر تو نے مجھے چھوڑ اکہ میں تیمرے گھر میں داخل ہو جاؤں بی میں نے تیرے لئے زیور شخر بیرا تو تو حالقہ ہے چھرمورت مذکورہ نے اس کواسنے گھر میں آئے دیا پھر س نے عورت کے لئے زیورٹی اعفور نہ خریدا تو اہ م ابو پوسف وا مام محکہ کے درمیان اختل ف ہے کہ فی الفور طلاق پر جائے گی یا آخر عمر تک انتظار ہوگا اور مختار یہ ہے کہ بالفعل جانث <sup>(۵)</sup> ہوگا گئے نے کہا کہ ای جنس کا ایک واقع ہوا تھا جس کی صورت پیھی کہ ایک مرد نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ 'رتو نے ا پنی گائے نیچی ہیں میں نے اس کونل ند کیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے گائے بچے ڈالی پھرمرد مذکور نے فی الفور اس کونل نہ کیا ماہ ہے زمانہ نے فتوی دیا کہ عورت طالقہ ند ہوگی قال اُمتر جم افتوا علی خلاف المختاد فافھر۔ زیادات میں ہے کہ ایک نے ہو کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں فلال شخص کو آگاہ نہ کروں اس فعل ہے جو تو نے کیا ہے تا کہ جھے کو مارے پس اس نے فلا سفخص کونبر اسے دی تمراس نے اس کونیں مارا توقشم کھانے والاقشم میں تیا ہو گیا اور بیشم فقط خبر دینے پر ہو گی پیرخل صدمیں ہے بیوی ہے کہا کہ تو جا بقہ ہے اً برتواس کو چہیں واخل ہوئی پھر و وعورت اس کو چہ کے گھرول میں ہے ایک گھر میں مجبت کی راہ ہے تی اور اس کو چہ میں نیس نگی و طد ق واقع نہ ہوگی ایک نے اپنی بیوی کے بھائی ہے کہا کہا گر قومیر ہے گھر میں داخل نہ ہوا جبیہا تو کیا کرتا تھا تو میری بیوی حالقہ ہے تو دیکھا جائے کہا ً سر دونوں میں گفتگوا ہی ہور ہی تھی کہ جودل ات کرتی ہے کہ فی اعفور داخل ہو نامقصو دے تو فی الفور داخل ہو ۔ پر رَها جائے گا َ یونکہ دلالت الحال موجب تقیید ہوئی ورند تھم آمر<sup>(۱)</sup> پر ہوئی اور تھم سے پہنے جس طرح اس کے سے جانے ق

<sup>(</sup>۱) لعني بيوي موجوده\_

<sup>(</sup>۱) مترجم كبتا ہے كہ بياس اصل ير كه شرط كي تقديم وتا خير سے تكم ميں اختذ ف ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) يوي يوي وجوده.

<sup>(</sup>س) ليخي و جوب ـ

<sup>(</sup>۵) لیمن طلاق پڑ جائے گی۔ (۲) لیمنی فی الفور کی ضد پر ہوگی۔

نا دت (' عقی اس پرفشم واقع ہوگی حتیٰ کہ اگر عاوت ندکور کی موافقت ہے ایک مرتبہ بھی اس کے س لے نے اٹکار کیا توقشم ٹوٹ جائے گی بیوی پرطلاق پڑجائے گی بیٹز اٹھ المفتنین میں ہے۔

ایک نے کہ کدا گریس آئے کے دوزان دونوں گھر دن میں نہ آپ تو میری ہوی طالقہ ہے یا کہ کدا گریس نے فل شخص کو آنارا اور آئے کے دن دوکوڑے نہ مارے تو میری ہوی طالقہ ہے بھر وہ دونوں گھروں میں سے ایک ہی میں داخل ہوایا ایک ہی کوڑا مارا اور دوسر کے گھر میں نہ گیری نہ دونوں کوڑا نہ مارا یہاں تک کہ دن گر رگی تو قتم نوٹ ہوئے گی اور طربی پڑج ہے گی اس واسطے کہ قتم پوری ہونے کی شرط نہ ہونے کی شرط نہ ہوئے تو ہونا کہ دونوں گھروں میں داخل ہونایا دونوں کوڑے مارنا پر یا جائے اور وہ پائی نہ گئی ہیں جب پورے ہونے کی شرط نہ ہوئی تو ہونا ہونا ہونا میں میں اور ہوئا اور جب گھر فقد ایک ہوئی تو ہونا میں عدم اندا میں میں ہوئے کہ ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دہوتو فتم میں ہوئے کہ داست شہر ہوئے کہ داست ہوئی ہوئا اگر کہ کہ اگر میں آئی کی راست شہر میں نہ گیرا دونا اس میں میں ہوئی وہ اپنا گھر پر نہ تھا کہ اور فلال سے ملاقات نہ ہوئی وہ اپنا گھر پر نہ تھا کہ وہ اپنے میکن پڑبیس ہوئی وہ اپنا گھر پر نہ تھا کہ وہ اپنی ہوئی اگر کہ کہ اگر میں آئی کی راست شہر میں اس سے نہ ملا تات نہ ہوئی وہ اپنا گھر ہر نہ تھا کہ وہ اپنے میکن پڑبیس ہوئی ہوئی وہ اپنا گھر ہر نہ تھا کہ وہ وہ ہے میکن پڑبیس ہوئی ہوئی وہ اپنے گھر ہر نہ تھا کہ وہ تا تھا کہ وہ اپنے میکن پڑبیس ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایواللیث میں مذکور ہے۔

عدم بعنی دوجگه میں اپنا کام یا کس مخص کا کام ندہوئے برقتم کھائی ہو۔

<sup>(</sup>۱) کیناں کے گریں آئے گی۔

نیم ت جھائی اوراس نے زبان سے یافعل سے چھیف ہرنہ کیا تو طالقہ ند ہوگی بیفاوی کبری میں ہے اگر اپنی بیوی سے کہا کہ آرتو گھر میں داخش ہوئی ہوتو طالقہ و طالقہ ہے اگر تو نے فد س سے کا م کیا تو طلاق اور و دوم تو گھر میں داخل ہوئی تو و طدق سے متعلق ہے اور تنہیہ طلاق متعلق ہوئی تو راضل ہوئی تو ووطد ق سے طالقہ ہوگی اور سر طلاق متعلق ہے جس اگروہ گھر میں داخل ہوئی تو ووطد ق سے طالقہ ہوگی اور سر فظ فدا بھن سے کلام کیا تو ایک طلاق سے طالقہ ہوگی ہوئی تو فاضی خان میں ہے۔

ور " رشرط کودرمیان میں کردیا اور کہا کہ تو جا القہ ہے ا" رتو گھر میں داخل ہوئی تو تو طابقہ ہے ا کرتو گھر میں داخل ہوئی تو تو حالقہ ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے یا اسٹ شرط کومقدم کیا بیٹی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو صالقہ ہے ۔ تو جب تک گھر میں واخل ندہوت تک طلاق واقع ندہوگی بھر جب گھر میں داخل ہوئی تو ہولا تفاق تین طدیق واقع ہوں گی پیرخلا صدمیں ہے ا یک نے دوسرے سے کہا کہا گر میں بشرط استطاعت کل تیرے ہائی نہ آیا تو میری بیوی طاقتہ ہے پھر دوسرے روز ندو دیم رجواور نہ سعطان وغیر وسی نے اس کورو کا اور شہوئی ایک بات ہوئی جس ہے وہ آئے پر قادر نہ ہوگئر استخص کے باس نہ گیا توقشم میں مھون ہو ج نے گا بیقتم اس وفت ہے کہ جب اس کی چھانیت نہ ہویا استطاعت سے مراد ازراد اسباب ہواوراً براس نے وہ استطاعت حقیقیہ مراد ی جونعل کے ساتھ حادث ہوتی ہےاورا ستھا عت ۴ زراہ تضاوقد رہوتی ہےتو دیابئة اس کی تصدیق بی جائے گی مرقضا ، تعہدیق نہ ہو کی اور دوسری روایت میں ہے کہ قضا انجھی اس کی تصدیق ہو گی پیشر ت جا مع صغیر قانشی خان میں ہے ایک ئے گہا کہ اگر میں آنی کے روز اس گھر سے نہ نکلوں تو میری بیوی جانتہ ہے پچر س کے یا داں میں ہیریاں دال دی نہیں اور چند روز تک عف ہے ممنوع ہوا توقتم میں جیونی ہوجائے گا اور پیچنج ہے ایک نے قشم کھائی کہ اس گھر میں ندر ہوں گا پھر و وہیم یاں ڈال کر ٹکلنے ہے ممنوع ہوا تو فتم میں جمونا شاہو کا بیٹرزینا استفتین میں ہے ایک نے این بیوی ہے کہا کدا آس میں نے س ہوتا کی ہے جس کوتو پکا ہے جھے کھا یا تو تو طالقہ ہے لیں اگر آگ اس عورت نے جالائی ہوتو وہ ایکا نے و یں ہوئنی خواہ چو کہے ہیریا تنور میں ہانڈی رکھنے کے بعد اس نے ''ک جلائی ہو یا اس سے پہلے جلائی ہواورخواہ چو بنہ پر ہاتڈی اس عورت نے رتھی ہو یا کسی دوسری نے رتھی ہواور اگر اس عورت کے سوائے کی دوسرے نے آگ جلائی تو بیہ ایکا نے والی نہ ہو گی خو واس عورت کے بانڈی چڑھائے کے بعد دوسرے نے آگ جانی ہو یا اس سے پہنے جلائی ہواورا می طرف قدوری نے اشارہ کیا ہے چنا نچیفر مایا کہ ایکا نے والی وہ مورت ہے جوآگ جلاے نہ وہ عورت جو ہانڈی چڑھانے اور یانی ڈالے اور مصاحد ذیار اور فقیدا بواللیٹ نے اختیار کیا کدا کراس عورت نے تنور میں ہانڈی رکھی یا چو لھے پر چڑھ کی تو وہی پکانے والی ہوگی اً سرچہ آگ سی ور نے روشن کر دی ہواور صدر الشہید کے اپنے واقعات میں کہا کہ ای پر فتوی ہے بیرمحیط میں ہے۔

یں نے پی جو کہا کہ تو ہر طعام و فراب کرہ اہتی ہے اگر میں ایک مہید تک تیرے پاس طعام لی تو تو جا لقہ ہے بھر یہ فضل گوشت اس واسطے لایا کہ پار چہ بنا کر لوکوں وہ بیتی و نے جا میں توقشم میں جھوٹ نہ ہوگا کیو نکہ از راہ ول انت اس کی قشم اس طرح میں میں میں میں ہوگئی ہوگئی اور البیٹ میں لکھ ہے کہ ایک نے مالیک ہو ایک میں نہ بی تو تھا وی ایواللیٹ میں لکھ ہے کہ ایک نے اپنی عورت سے جماع کرنا جا با پہر اس مروکی شہوت میں نہ کو تو طالقہ ہے پھر اس مروکی شہوت میں کہ وہ نے بید میں نہ بی تو طالقہ ہے پھر اس مروکی شہوت میں نہ ہوئے جا ہے کہ بوٹ نے بعد عورت اس سے کہا گھری میں نہ ہوئے گی اورا اگر شونڈی ہوئے ہے کہ تو طال تی نہ پڑے گی تو طال تی نہ بی ہے کہ کہ ان لید امراک کالدد فائٹ طالق ٹلٹالیعنی آ کر بما ندور تبشد بدا را ، تجھ سے جمائ نہ یہ میں ٹ

روں تو تو طابقہ ہے تو بیکا م جماع میں مبالغہ کرنے پر واقع ہوگا ہیں اگر جماع میں مبالغہ کیا توقشم میں سی رہا کی ہوگ ہے کہ کہ کہ کہ تو طالقہ ہے آئر میں نے فلاں عورت ہے ہزار ہار جماع نہ کیا تو بیشم تعداد کشر پر واقع ہوگی اور پورے ہزار ہونا ضرور نہیں ہے اور س میں کوئی مقدار معین نہیں لیکن مش کے نے فر مایا کہ ستر تعداد کشر ہے بیافیاوی کبری میں ہے ایک نے اپنی ہوگ ہے کہ کہ اگر میں ہجھ کو جماع ہے سیر نند کر دول تو قب طالقہ ہے تو شخ نے فر مایا کہ سیر ہوجانا اور سی طر آئییں پہچانا جائے گا سوائے اس عورت کے قبل کے اور امام حفص بخاری نے فر مایا کہ اگر اس مرد نے اس عورت سے جماع شروع کیا اور ہراہر کرتا رہ بیال کی کہ اس عورت کو این اور براہر کرتا رہ بیال کی کہ اس عورت سے جماع شروع کیا اور ہراہر کرتا رہ بیال کی کہ اس عورت کو این ال ہوگی تو اس نے اس عورت کو سیر کردیا ہی وہ طالقہ نہ ہوگی اور فقید نے فر مایا کہ ہم اس کو اختیار کرتا ہے گئیں ہے طالع میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں سن کی رات تیر ہے ساتھ مع تیری سرتیں کے نہ سویا تو تو تین طلاق ہے جاتھ ہے۔
اورعورت نے نشم کھائی کہ اگر میں مع اپنی اس قیص کے تیرے ساتھ سوئی تو میری ہاندی تزاد ہے پھر مرد نے بیوی کی وہ قیص پہنی اور دونوں ساتھ سوئے تو دونوں سے کوئی قشم میں جھوٹا نہ ہوگا کہ اس قیص دونوں ساتھ سوئے قو دونوں سے کوئی قشم میں جھوٹا نہ ہوگا کہ اس قیص کے سنتے ہوئے تو دونوں سے کوئی قشم میں جھوٹا نہ ہوگا کہ اس قیص سویا کہ تو رہ نے ساتھ اس جال میں سویا

ا سوده پیت جمری جولی۔

ع تال اُمتر مجم پیھی بدوں قول اس عورت کے بیں معلوم ہوسکتا ہے اس واسطے کہ منزل عورت کی شاخت اخیار میں محتلف بلکت ہے ۔ بدوں قول عورت کے معلوم نبیس ہو تکتی۔

کہ مع قبیص تھا یٹنی خود پہنے تھا ایک نے اپنی ہوی ہے کہ گر اگر جیں تجھے ہے نہ وطی کی مع اس مقنعہ سکتو تو تین طلاق سے طالقہ ہے پہر یوں کہ کہ اس مورت سے بغیر پول کہ کہا گر میں گئے ہے۔ نہ وطی کی تو تو تیمن طلاق سے طالقہ ہے تو اس میں حبید سے ہے کہ اس مورت سے بغیر اس مقاعہ سے وطی کر ہے ہیں جہوٹا نہ ہوگا چر اگر ان ہیں اس مقاعہ سے والی مقاعہ موجود رہے گا اور دونوں زندہ رہیں گے تب تک تشم ہیں جھوٹا نہ ہوگا چر اگر ان ہیں ہے کوئی مرگیا تو وہ اپنی تشم میں جھوٹا ہوجائے گا بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک نے قسم کھائی کدا گرمیں نے تجھ سے اس نیز ہ کی نوک پر وطی نہ کی تو تو طالقہ ہے تو اس کا حیلہ بیر کہ حجیت میں سوراخ کر کے اس میں ہے نیز وکی نوک نکالے اور حیت پر جا کرعورت ہے اس نوک پر وطی کرے اگرعورت ہے کہا کہا گر میں نے دو پہر کو پچ یاز ارمیں تجھ ہے وطی ندکی تو تو طالقہ ہے تو اس میں حیلہ ریہ ہے کہ عورت کوعماری میں بھلا کر پازار لے جائے اورخو دعماری کے اندر ھس کراس سے وطی کرے بیوی سے عربی میں کہ ان بت الليلة الافي حجري فأنت طائق ليعني الرتونے رات كر ارى سوائے اس صورت کے کہ میری گود میں ہوتو تو طالقہ ہے پھرعورت اس کے بچھونے پرسوئی بدوں اس کے کہ هیفتہ اس نے گود میں اب بوتو ھلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس نے فارس میں کہا کہ! یا در کنارمن اور باقی مسئلہ بحال خود رہاتو طلاق پڑنا واجب ہے کذافی المحیط مترجم كبتر ہے كەاردو ميں بھى گود ميں كہنے كى صورت ميں طلاق بڑنا واجب ہے اور اگر بغل ميں كہا ہوتو طلاق نه ہونا سيح ہے فافہم ۔ ا یک عورت نے اسپے شوہر سے کہا کہ تو اپنی اس باندی کے ساتھ سویا ہے اور شوہر نے کہا کہ اگر میں اس باندی کے ساتھ سویا تو تو تین طلاق ے طالقہ ہے ہیں بیوی نے کہا کہ اگر تیری اس فتم میں پھے پھھ معنی ہوں تو میں طالقہ ہوں ہیں شو ہر نے کہا کہ ہاں تو تھم یہ ہے کہا گرشو ہرنے پچھاورمعنی مراونہیں رکھے سوائے ان کے جوزیان ہے بولا جاتا ہے تو بیوی طالقہ نہ بوگی ورنہ طالقہ نہوجائے گی بیا فناویٰ کبری میں ہا یک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے ہجھ ہے وطی کی مادامیکہ تو میرے ساتھ ہی تو تو تین طراق ہے طالقہ ہے پھر پشیمان ہو کر حیلہ ڈھونٹر ھاتو ا مام محمد نے فر مایا کہ حیلہ یہ ہے کہ اس کوا یک طلاق بائندد ہے کر اس وقت اس ہے پھر نکاح کر لے پھر اس ہے وطی کر ہے تو حانث ندہوگا ہے فآوی قاضی خان میں ہے۔زید نے اپنے پڑوی خالد ہے کہا کہ کل گز ری رات میں میری بیوی تیرے یا سکتھی پس خالد نے کہا کہ اگر تیری بیوی اس گزری رات میں میرے یاس ہوتو میری بیوی طالقہ ہے بھر سکوت کر کے کہااور یا کوئی عورت ہو پھر طاہر ہوا کہاں کے پاس دوسری عورت تھی تو شیخ نصیر نے فر مایا کہ وہشم میں حانث ہوگا اوراس کی بیوی پر طلاق براجائے گی اور محمد بن سلمہ نے فرمایا کہ جانث نہ ہوگا ہدا ختلاف اس قاعدہ برے کہ مسم کھانے والے نے جب مسم معقود کے س تحد کوئی شرط لاحق کی پس اگرایسی شرط ہو کہ جس میں قشم کھانے والے کا نفع ہے تو بالا جماع و ہ شرط اس قشم معقو و ہ ہے ادحق نہ ہو گ اوراً ایک شرط ہو کہاں میں قشم کھانے والے پرضر رہ تو اس میں بیا ختا، ف مذکور ہے ایس جو بیٹنے نصیر کئے کہا ہے وہ امام ابو حنیف کے قول سے اقرب ہے کیونکہ امام اعظمؓ کے نز دیک جوعقو دہیج کہ تمام ہو گئے ان کے ساتھ شرط فاسد ملحق ہو جاتی ہے اور مختار اس مقام پرمجمہ بن سبریکا قول ہےاوراسی پرفتوی ہے کیونکد سکتہ پر جانے سے جزا امتعلق بادل نہیں ہوتی ہے پس دوم ہے متعلق ہونا او ی ے اور چیخ نے کہا کہ میرے مامول امام ظہیر الدینؓ فتو کی بقول محمہ بن سلمہؓ دیتے تھے بیے خلاصہ میں ہے ایک نے عربی میں کہا کہ ان غسلت ثیابی فانت طالق لیعنی اگر تو نے میرے کیٹر وں کو دھویا تو تو طابقہ یہ پس عورت نے اس کی آسٹین و دامن کو دھویا تو عالقہ 'نہ

میونکدا ب صریح ہوا کدا گراس میں پچھددوسرے عنی ہوں تو تو طالقہ ہے۔

نع طالقة ند ہوگی متر جم کہتا ہے کہ ہوری زبان میں طواق پڑجائے گی بال اگریوں کیے کدا گرتو نے میرے جامب لےلباس کھوئے والبعثہ خالی تنین ہ دامن سے پذیس کہا جاتا کہائی نے بارلباس دھوئے ہیں۔

ہوگی میں جنس میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے میہ ہیا لہ ند دھویا ہوتو تو طابقہ ہے اور حال میں کا کہورت نے دمہ کو تھم دیا تھ کہ ہیں۔ دھویا کہ ہوتا تو طاب ق پڑجائے دیا تھ کہ ہیں۔ دھویا کہ دھویا تھ اپس اگر عادت میہ وکہ گورت ہی میہ ہیا مدھویا کہ تھی اور کوئی نہیں دھویا تھا تو طاب ق پڑجائے گی اور اگر مادت میں تھی کہ خود کو دو کو دو کو دو کو گئی کہ دو اور اگر مادت ہوگی اور اگر عادت میں کہ دو دو دو تو تی تھی اور کھی اس کی خاد مددھوتی تھی تو ظاہر میہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی کیکن اگر شو ہرکی میہ نہیت ہو کہ اگر فی دمہ کو تو نے دھونے کہ تھی نہدویا ہو سے تو ایک صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی میرئی میں ہے۔

ن قادیٰ میں مکھ ہے کہ شیخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مورت نے اپنے شوہرے کہا کہ جھے بھوکے تیرے سو تھے ریخ کی طاقت نبیں ہے وہ بولا کہ اگر تو میرے گھر میں بھوکی رہی تو تو طائقہ ہے تو شیخ نے فرمایا کہ سوائے روزہ کے اگروہ عورت اس

بيننے کی جاور یا خلاف۔

کوزہ ں اقول ہی رہے موف کے موافق شک کہنا جا ہے کیونکہ ہی رہے پہاں تھی مشک بھرے پھر تے ہیں۔

م جنوں میں مثلاً کہا کہالف ع اورم و پھراس کو ملا کرنیس کہا۔ .

ئے گھر میں ایس کمبیں رہی تو طابقہ نہ ہوگی ہے محیط میں ہے ایک نے اپنی بیوی کوخلع وے دیا پھرعدت میں اس عورت ہے کہا کہ اگر تو بی میر کی بیوی ہے تو تمین طلاق سے طالقہ ہے اور اس کا اِسے طلاق واقع کرنے کی نبیت نبیس کی تو طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ علی الطواق و واس کی بیوی نبیں ہے بیتا تار خانیہ میں ہے تی وی اواللیٹ میں ہے کہا لیک نے اپنی بیوی ہے قاری میں کہا کہ تو فر واز ن من ہٹی پس تو حالقہ طلاق استی پھر دومرے دن کی فجر طوع ہوئے کے بعداسعورت کو نلع وے دیا تو شیخے نے فر مایا کہ اَسرشو ہر کی م ادیب کام ہے بیٹھی کے دوسرے روز کے کی جزو میں بھی بیعورت اس کی بیوی شہوگی تو فیمرطلوع ہوئے تک خلع میں تا خیر کر نے ے وہ عورت تین طلاق ہے طالقہ ہوجائے گی اورا اً سراس کی آچھ نیت ندھی تو دوسرے روزغروب آفتاب ہے پہلے اس کو طلع دے دیا مجرآ فاب و بے سے میں اس سے نکاح مرایا توقعم کی وجہ سے تین طلاق سے طالقہ ہوجائے گی اورا اً مرآ فاب و بناست سے مناق د ہے د ، پھرآئندہ روز لیکنی پرسوں یواس کے بعد اس سے نکاح کرلیا توقشم نذکور کی وجہ سے طالقہ نہ ہوگی ہے محیط میں ہے ایک مرد نے قشم کھا ٹی کہا بنی بیوی کوطنہ قن ندد ہے گا پھر سی مختص نے اس مر د کی طرف سے بدوں اس کے قلم آگا بی کے اس کی بیوی کونلٹ دے دیا پھر اس مر د کوخبر کپنجی اور اس نے اجازت دے دی پس اگر زبان ہے اجازت دی مثلا یوں کہا کہ میں نے اجازت دے دی توققه میں ' جہونہ ہو گیں اور اَ کر سی تعل ہے اجازت وی اور زبان ہے آپھے نہ کہا مثلاً خلع کے عوض کا ماں لے لیا تو جانث نہ ہو گا اور طلاق بڑ ج نے گی ریجنیس ومزید میں ہےا یک نے اپنی ہوی ہے کہ کدا گر میں نے جھے ہے کہا کہ تو طالقہ ہے تھم اس مورت ہے کہا کہ میں نے تجھے طواق وے دی تو قضاءُ اس پر دوسری طلاق پڑے گی اوراً سراس نے ای قول سے طلاق کی نبیت کی ہوتو از راہ د یا ات اس کی تصدیق ہوگی پیفآوی قاضی خان میں ہے۔ کیک نے اپنی بیوی ہے رات میں بزبان فاری کہا کہ اگر تر امشب دارم تو سہ طلاق جستی تعنی اگر میں سختھے آئے کی رات رکھوں تو تو تین طلاق والی ہے بھراسی رات میں اس کو ایک طلاق ہوئن دے دی پھر راتً مزرً بنی پیمراس ہے جدید نکاح کرلیا تو اب طابقہ ندہوئی ای طرح اً سرکہا کہا ً سرترا آمام وزوارم تو طالقہ بستی پیمر اس دن اس کو طابق بائن وے دی تو صورت مسئد میں پیشم ہوگا ہے جنیس و مزید میں ہے قلت فی الاصل جزام و زوآ وو فیدنظرا یک مروث و سال ے شہرے عالموں میں ہے ایک فقیر کا ذکر کیا گہا ہیں رہے کہا کہ اگر و ہخص فقیہ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے ہیں آ مرفقیہ ہے اس کی م ادو و بوجس کو وگ این عرف میں فقید کہتے ہیں یا کہ ہے ایت نه کی تو طلاق واقع ہو<sup>ال</sup>گی اورا کراس مے حقیقی فقیدمرادی تو بھی قضاء یمی (۳) تقلم ہے اور دیانا 'بیعنی فیما ہینہ وہین اللہ تعالی طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ و وفقیہ نہیں ہے کیونکہ شنخ حسن بھری ہے مروی ے کہ ایک شخص نے ان کوفقیہ کہا تو اس سے فر مایا کہ تو ہے بھی کوئی فقیہ نہیں دیکھا فقیہ وہی ہوتا ہے جو دنیا سے منہ پھیرے ہو نے ۔ خرے کا راغب اینے نشس کے عیوب آئر واقف ہو بیفآوی کبری میں ہے ایک مرد نے کہا کدا ً مرمیر ابیمَا ختنہ کی تمریر کا بیا

أربؤ كالميرى زوجدرى توثمن طلاق عط القدي

ع اگر تھے آج رکھوں تو تو طالقہ ہے۔

ج کیونک عرفی فقید یااس کی نیت کے موافق و وفقیہ ہے۔

م میں میں جو ساکیوں نیو بندگان صافحین ہے شائی نہیں ہوتا پھرش یہ وہ شخص فقیدصالح ہواورلو کوں کی شناخت شاہو۔

<sup>(</sup>۱) تن جوں۔

<sup>(</sup>٢) ليخي فعن رهاق \_

<sup>(</sup>٣) ليتي تعديق ندوي

ن اس کا ختند ند کی قرمیری بیوی طابقہ ہے تو ختند کا وقت دس (۱) برس ہے اورا گراس نے اول وقت کی نیت کی بوتو جب تک سات برس کا نہ بووہ وانٹ نہ ہوگا اورا گراس نے آخر وقت کی نیت کی بوتو شخ صدرالشبید نے فر مایا کہ مختاریہ ہے کہ ہارہ برس ہے لیا انتہائے مدت ہارہ برس ہے فار میں نے اس کا ختند نہ کیا تو میر می بیوی طابقہ ہے تو فقیدا بوالدیث نے فر مایا کہ جب اس نے دس برس سے تا خیر کی تو جا ہے کہ واران کے سوائے ویگر مشاکخ کے افر مایا کہ جب اس نے دس برس سے تا خیر کی تو جا ہے کہ واف اور ان کے سوائے ویگر مشاکخ کے نہ دوگر تا وقتیکہ ہارہ برس سے تجاوز ند کر ساورات پر نوٹ کی بیہ ہے فتاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت ہے کہا کہا گر میں تیرے ساتھ خدمت پرمعامد کروں جیسا کہ میں معامد کیا کرتا تھا تو تو طالقہ ہے ہیں اگر عورت کے بئے کوئی خدمت ہوتو پیکلام ای خدمت پر رکھا جائے گا ور ندمر دکی نیت پر مرجع ہوگا یہ ہز از پیش ہے اور کہا کہا اً رہی سطان ہے خوف کر تا ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اگر تشم کے وقت اس کو سلطان ہے کوئی خوف نہ ہواور اس کے ذیمہ کوئی اصیاجرم ہو جس ہے سلطان کے خوف کی را ونگلتی ہوتو وہ جانث نہ ہوگا ایک مرد ایک طفل ہے بہتم کیا گیا ہیں اس ہے کہا گیا کہ فلا س کہتا ہے کہ میں نے اس کوطفل مذکور ہے خفیہ یا تنبل کرتے و یکھا ہے ہیں اس نے کہا کدا گر اس نے مجھے اس طفل ہے کا نا کچھوی کرتے دیکھ ہوتو میری بیوی حالقہ ہے حالا تکہ فلال ندکور نے اس کو دروا قع طفل ندکور سے خفیہ ہاتیں کرتے ویکھا تھا تگرسی دوسرے معامد میں میہ ہ تیں تھیں تو شنخ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ جانٹ نہ ہوگا ایک مرد نے کہا کہ اگر میرے گھر میں آگ ہوتو میری ہوی طالقہ ہے ط انکداس کے گھر میں چراغ جلنا ہے ہیں اگر اس نے اس وجہ ہے تھم کھائی ہے کہ اس کے کسی میروی نے اس ہے آگ مانٹی تھی تا کہ اس ہے " گ جاا دے تو اس کی بیوی عالقہ ہو جائے گی اورا ً رقتم اس وجہ سے تھی کہ پڑ وسیوں نے اس ہے رونی وغیر ہ الی چیز ما تھی تھی یہ و ہاں کوئی سبب نہ ہوتو جانث نہ ہوگا بیخلاصہ میں ہے ایک مرد سی طفل کے ساتھ مہتم کیا گیا ایس اس نے فاری میں کہا کہ اگر من یا و ہے احق نظے کنم زن مرا طلاق است حالا نکداس شخص نے اس طفل کو گھورااور اس کا یوسدلیا تھا تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی میہ فناوی کبری میں ہے بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے کوئی یا ندی خریدی یا تھے پر دوسری عورت سے نکاح کیا تو تو بیک طلاق طالقہ ہے پس عورت نے کہا کہ میں ایک طلاق ہے راضی نہیں ہوتی پس مرد نے کہا کہ پس تو بسہ طلاق یا طالقہ ہےا ً رتو ایک ہے راضی نہیں ہےتو فر مایا کہ اس کلام کے ساتھ میمی شرط مرا د ہوگی لیتن فی الی ل کوئی طلاق واقع نہ ہوگی عورت ہے کہا کہا گر القد تعالی موحدین کومنزاب و ہے تو تو جا لقہ ہے تو فر مایا کہ جانث نہ ہو گا جب تک ظہور <sup>(۲)</sup> نہ ہوا و رفقیہ نے کہا کہ وجہ رہے کہ بعض <sup>(۳)</sup> موحدین کو مذاب ویا جائے گا اور بعضے کو نہ دیا جائے گا لیس اشتیا ہ ہو اپس شک کے ساتھ تھم نہ دیا جائے گا بیاجا وی میں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہا گر اللہ تعالی مشر کیبن کوعذاب و بے تو اس کی بیوی طالقہ ہے تو مشاک نے کہا کہ اس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ بعضے مشر کیبن <sup>(۲۲)</sup> پر بلذاب بنه ہوگا ہیں وہ جانث نه ہوگا كذا في فناوي قاضي خان و قاب انمتر مجم فيه نظر۔

ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں دار میں داخل ہوئی جب تک کہ فلاں ندکوراس میں ہے تو تو طالقہ ہے بچمر فلال ندکور نے اس دار کوتھو میں کر دیا اور ایک زیانہ تک ایسار ہا بچمرو وعود کر کے اسی دار میں آیا بچمرعورت داخل ہوئی تو بعض نے فر مایا کہ

<sup>(</sup>۱) مینی عمر دس پرس کی۔

<sup>(</sup>۲) . كەكۈن موھدىن مرادىي \_

<sup>(</sup>m) تعنی گنهگاروں کو۔

<sup>(~)</sup> ليعني ملمان بوج من هي-

قال المترجم بہلے میری رائے اس کے برخلاف تھی گھر جھے فہ ہرجوا کداردووجر بی کا تھم کیساں ہے بخلاف فی ری کے اور ابتد تعالی علیم ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعني بالحج برس

اگرعورت ہے کہا کہا گرتو گروآ ستانہ فلال گردی پس طالقہ ہستی پھروہ عورت ان کے گرد پھری گر دار میں داخل نہ ہوئی اور شو ہرنے کہا کہ میری نیت میتھی کہ داخل ہوتو عورت طالقہ ہوجائے گی اور اگراپنی بیوی ہے کہا کہ بخانہ فلاں اندرآئی تر اطلاق اور بیدند کہا کہا گراور نہ لفظ چوں کہا تو فی الحال طالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوئی تو میری بیوی میں طابقات ہیں پھروہ دار میں داخل ہوئی تو طراق اس پر اور دوسری عورتوں سب پر واقع ہوگی اورمولف ؓ نے فر مایا کہ اس قول پر اعمّا دہے پیخلاصہ میں ہےایک مرد نے اپنی بیوی کوایک مرد کے ساتھ مہتم کیا پھرشو ہرا ہے دار میں آیا اوراس مر دکوجس کے ساتھ مہتم کرتا تھا گھر کے ایک کونے میں بیٹھا دیکھا اورعورت دوسرے کونے میں پڑی سوتی تھی پھر جب شوہر کا اور وہ مرد بھی تکا جس کے ساتھ وہ اپنی بیوی کوہتم کرتا تھا تو سلطان نے عورت کے شوہر سے تشم لی کہ تو نے فلاں کواپنی بیوی کے ساتھ نہیں پکڑا پس مرو نے اپنی بیوی کی طلاق کی قشم کھائی کہ اس نے فلال کواپنی بیوی کے ساتھ نہیں بکڑا تو وہ اپنی قشم میں جھوٹی نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے میرے جو میں سے لے کرنا نوائی کے یہاں بھیجاتو تو جا لقہ ہے اور شو ہر کے گھر میں ایک چو یا بیتھا جس کو جود ہے جاتے تھے ہیں اس کے جارہ میں سے ایک متھی جو بچے تھے ہیں عور ت نے ان جو کوا پنے ذاتی جو کے ساتھ نا نوائی کو بھیجا ہیں اً برشو ہراس کو مکروہ نہ جانے لیعنی دلالۃ الحال سے بیہ بات معلوم ہوتو وہ اپنی تشم میں جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس قدرقتم میں عادۃ مرادنہیں ہوتے ہیں اورا گروہ اس قدر کا بھی بخل کرتا ہے تو وہ اپنی قشم میں جانث ہو گا اور امام اعظمؒ کے نز دیک سیجے یہ ہے کہ اگرعورت نے ا ہے جو میں ملا کر پھر بھیجے ہوں تو وہ (۱) جانث نہ ہو گا یہ ظہیر پیدیس ہے۔ ،

ا بیس مرد کوا بیس بیوی نے حرام کی تبہت دی پس اس نے کہا کہ اگر ایک سال تک حرام نروں تو تو طالقہ ہے تو بیافقہ جماع پر رکھا جائے گا کہ عورت کی آنکھ کے روبر و بتداخل فرجین جماع کرے اورعورت جانتی ہو کہ بیعورت اس کی ممبو کہ بیس ہے اور نہ اس کی بیوی ہے یا اس تعل کے بتداخل فرجین واقع ہوئے کے حار نفر گوا ہی دیں یا شو ہرخو دا یک مرتبدا قرار کرےاس واسطے کہ بیعل بزنا ہے لیعنی لفظ حرام اس کی قتم میں ہمعنی زنا قرار پایا اور زنا فقظ انہیں صورتوں سے ثابت ہوتا ہے اور اگر وہ حاتم قاضی کے سامنے اس ہے انکار کر گیا کہ میں نے نہیں کیا ہے اور عورت ہے یہ س گواہ نہیں ہیں تو وہ حاکم کے یاس قسم لے پس اگر وہ قسم کھا گیا تو عورت کو اس کے ساتھ رہنے کی گنجائش ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ اگر تو کسی ہے حرام کرے تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پھر مرد نے اس کو طلاق بائن دے دی پھرعدت میں اس ہے جماع کیا تو امام اعظمؓ وامام محمدؓ کے نز دیک طالقہ ہوگی اس واسطے کہان وونوں اماموں کے نز دیکے عموم لفظ کا اعتبار ہے اورا مام ابو یوسٹ غرض کا اعتبار کرتے ہیں پس ان کے قول کے قیاس پر طالقہ نہ ہوگی اور اس پر فنو کی ہے اور اً لرعورت ہے کہا کہ اگر تو نے کسی کا بوسہ لیا تو تو طابقہ ہے بسہ طلاق ہے بس اس نے اس مرد کا بوسہ لیا تو حالقہ ہو جائے گی میہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تیرا کمر بند محرام پر کھلا جب سے تو میری بیوی ہے تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے کہا کہ مجھے ایک مرونے پکڑلیا اورز ہردی ہا کررہ مجھ ہے جماع کرلیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہا گرھ لت ایسی ہو کہ عورت منع کرنے یر قا در نہ ہوئی ہوتو بیرجا نث نہ ہوگا اور اگرعورت رو کنے و بازر کھنے پر قا در تھی تو مرد حانث ہو جائے گابشر طیکہ شو ہرنے اس بے تول کی تقیدیق کی ہوا یک مرد نے کہا کہ اگر میں حرام ہے عسل کروں تو میری بیوی طالقہ ہے یعنی عسل بوجہ حرام کرنے کے ہو پھراس نے ا یک اجنبیہ عورت کو لپنالیاحتیٰ کہاس کوانز ال ہو گیا اور اس نے عسل کیا تو مشائخ نے فر مایا کہامید ہے کہ وہ حانث نہ ہواور اس کی قشم

قال المتر جم و في نسخته اورا كرتونے از اربند حرام كھولا آ ، وہوالا صح عندى والشُّداعلم ..

كونكه خط كرئے ہے ملك منقطع ہوگئ ہيں شو ہر كے جوندر ہا كر چاكورت عاصبہ ہوگئ \_

نعل جماع پر ہوگی ایک مرد نے کہا کہ اگر جی فاال کواہیے گھر جیں یا یا تو میری ہوی طالقہ ہے تو جب تک اس کودائش نہ کر ہے ہو تک حدث نہ ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ اگر جی فاال میرک ہوں ہے تک حائث نہ ہوگا اور اگر ہوں کہ اگر فلال میرک وٹھری میں دخل ہوتو میری ہوتو میری ہوئی طالقہ ہے کچر فلال اس کی کوٹھری میں داخل ہوا خواہ تھم کھانے والے سے اجازت سالے کریا بدوں اجازت اور خواہ اس کی آگا ہی تھی ہوں اجازت سے کریا بدوں اجازت اور خواہ اس کی آگا ہی میں یا بغیر آگا ہی سے نوشتم کھانے والا اپنی تھم میں جانٹ ہوجائے گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

خوش نہ ہوگی یہ محیط سرتھی میں ہے۔

آیک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ان لھ یکن فرجی احسن من فرجتك فائت طالق کینی اگر میرا آلہ تناسل تیری فرن میر ہے اپنیا اس تیری فرن میر ہے اپنی اس میری فرن تیر ہے آلہ تناسل ہے اچھی نہ ہوتو میری ہوندی آزاد ہے تو شن اس میری فرن تیر ہے آلہ تناسل ہے اچھی نہ ہوتو میری ہوندی آزاد ہے تو شن اس میری فرق اور مرد ہونے گاا دا اس میری انفضل نے بہتر ہوجائے گاا دا اس میں ہوتو فقیہ ابوجعثم میں بھی ہوگی اور مرد ہونے آلہ تناسل ہے بہتر ہواور بیٹھے ہوں تو شوہر بھیا ہوگا اور مورت ہونہ ہوجائے گاس واسطے کہ کورت کی فرق ہالت قیام میں مرد کے آلہ تناسل ہے بہتر ہواور بیٹھے کی ہوتو فقیہ ابوجعثم نے فرمایا کہ میں امر برعکس ہے اور آگر مرد کھڑ ابدواور مورت بیٹھی ہوتو فقیہ ابوجعثم نے فرمایا کہ میں اس کوئیس (اس) ہونہ ہوتو فقیہ اور فرمایا کہ دونوں میں ہے ہرایک کا جا بہوٹا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا بچا ہوٹا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا بچا ہوٹا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا بچا ہوٹا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا بوٹا وی قاضی ہوتو تو طالقہ ہے تو شیخ اور کو فیر معلوم ہے ہیں وہ جانٹ نہ ہوگا ہے فرمایا ہے کہ ہے ایس جانی بیوی ہے کہا کہ اگر فلال فض تجھ ہے مقعد وسی نے نہ رکھتا ہوتو تو شی سے تو شیخ اور کی میں دور نو فیر معلوم ہے ہیں وہ جانٹ نہ ہوگا ہے فتا وی قاضی ہون میں

ا متجری ککڑے ککڑے لیعنی مادہ قرابت تمام ساری ہوتا ہے۔

<sup>(1)</sup> لعنى نات وار

<sup>(</sup>۲) ليتني دونول كارشته دارنا يت كا\_

<sup>(</sup>٣) ليني اس كاتكم \_

ہے اگر مرد نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ تم میں ہے جس کی فرخ وسیع ہے دہ طالقہ ہو دونوں میں ہے دبلی عورت پر طلاق داتع ہوگی اور شیخ اما مظہیر الدین نے فرمایا کہ دونوں میں ہے جوارطب ہولیعنی بغی مرطوب ہواس پر طدق واقع ہوگی بیضل صدمیں ہاور اگر ایک مرداوراس کی یوی میں چھکڑا ہوا پس عورت نے کہ کہ من بارخدای تو اسلامی تھے ہے افضل ہوں پس شو ہر نے کہ کہ آسرایی ہے تو تو طالقہ ہے پس اگر عورت اسے افضل دحسب ونسب ونسب ونسب ونسب ونسب میں ہو کہ جو بیس اگر عورت اسے افضل دحسب ونسب میں ہو کہ جو بیس کے دومر دوں میں سے ہرایک نے دوسرے ہے کہ کہ اگر میرا اسرتھ سے بھاری نہ ہوتو میری نیوی طالقہ ہے تو اس کی پہچان کا بیطر یقنہ ہے کہ جب دونوں سو جا میں تو دونوں پکارے جا میں پس جوجیدی جواب دے اس سے دوسرے کا سرمیرا کی پہچان کا بیطر یقتہ ہے کہ جب دونوں سو جا میں تو دونوں پکارے جا میں پس جوجیدی جواب دے اس سے دوسرے کا سرمیرا کی بھوٹ کا قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرمپرا ذکر یعنی آلہ تناسل لو ہے ہے زیادہ شدید نہ ہوتو تو طالقہ ہے تو عورت طالقہ نہ ہو گی اس واسطے کہ آلہ تناسل استعمال ہے ناقص <sup>(۱)</sup> نہیں ہوتا ہے بیرخلاصہ میں ہے وقا ں اُمتر جم<sup>ان</sup> و فیہ نظر۔ایک مرد نے نسافت کا سامات کیااور تیاری کی پھرایک محض دوسرے گاؤں ہے آیا پی اس نے کہا کہ اگر میں نے اس آئے والے کے واسھا ہے گاؤں میں ہے ایک گائے ذرج شرکی تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں اگر اس آئے والے کے اوشنے سے پہنے اس نے ایک گائے اس کے لئے ذیکے کی تو سیار ہاور شدھ نٹ ہوگیا اورا گراس نے اپنی بیوی کے گاؤں میں ہے ایک گاؤں ذیج کی تو اپنی قشم میں سیانہ ہوگا الا آئکہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ایسی الفت وا نبساط ہو کہ دونوں میں ہے کوئی اینے مال کو دوسرے ہے تمیز وفرق نہ کرتا ہواور دونوں میں جو دوسرے کا مال لے لیت ہوتو یا ہم ان میں ہم و یہ وجھٹڑ انہ ہوتا ہوتو الیک صورت میں مجھے امید ہے کہ و ہ سچا رہے گا اور اُسراس نے اپنی گائے اس آنے والے کے واسطے ذرج کی لیکن بعد ذرج کے اس کے گوشت سے اس آنے والے کی ضیافت نہ کی نہیں اً سرمید گاؤں جس سے میآنے والا ہے اس گاؤں ہے قریب ہوتوقتم میں سچار ہے گااس واسطے کہ شرط برکی محقق ہوگئی ہے اوراً سر بیگاؤں اس گاؤں ہے دور ہوکہ و ہاں ہے آتا سفر شار کیا جاتا ہوتو مجھے خوف ہے کہ و قشم میں سجانہ ہوگا اس واسطے کہ جب ایسا آدمی سفر کر سکے آ تہ ہے تو اس کے واسطے نسیافت تیار کرتے ہیں پس تسم ندکور ذائ کر کے نسیافت کرنے پر واقع ہوگی بیفقاوی کبری ہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کواس دارمیں داخل ہونے ویا تو میری بیوی حالقہ ہے بیں اگرفتهم کھانے والا اس دار کا ما لک ہوتوفتهم کچی ہوئے کی شرط میہ ہے کہ فلاں مذکور کوقول وقعل ہے اس دار میں آئے ہے ماقع ہوا بیا ہی صدر اشہید نے اپنے واقعات میں ذکر کیا ہےاور نو ازل میں ہے کہ قشم بچی ہونے کی شرط ملک منع سی ہے اور ملک دار ہے تعرض نہ کیا اور فر مایا کہ اگرفشم کھانے والا فلال کے داخل ہونے کے روکنے پر قادر ہوتو روکناوشع کرنا دونوں واجب میں تا کہ سچا ہواور اگر روکنے کا مالک نہ ہوتو بیشم ممانعت کرنے پر ہوگی رو کنے پر مذہوگی اور بھنخ امامظہیرالدین ملک منع کوا متبار کرتے تھے کہ روک سکے اوراسی پرفتو کی ہےاورا گراپی بیوی ہے کہا کہ تو حالقہ ے اگر میں تجھ سے جماع کروں الا بعذ ریا بلیہ یا ضرورت ۔ پھراس تشم کے بعدم دیذکوراس عورت ہے سوائے فرق کے مباشرت

ی سے بیٹی اس کا انداز ووملم غیرممکن ہے جیےا نشاءامند تعالی میں ہے تعلی بنرا مسئد فرج وسیع میں بھی سی پرطارق نہ ہونی جا ہے۔

ع ع ادے کرے گااور یہ عبارات بنظرعوام جاہلوں کے ہیں کہ تر خرحکم شرعی قوضر ورحعیق ہوگا۔

سے لینی منع کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔

<sup>(1)</sup> بخلاف لوم کے۔

ر آفتا تھا پھرا کیٹ روز چوک گیا اور اس کی فرج میں داخل کر دیا ہیں اگر خطا ہے ایسا ہوا تو بیاعذر ہے در صالیکہ اس کا بیارا دہ نہ ہویہ ذخیر ہ میں ہے۔

ا یک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو غائب ہوجاتا ہے اور میرے لئے نفقہ پچھنیں چھوڑتا ہے لیل شوہر غصہ میں آگیا ہی عورت نے کہا کہ بیتو میں نے کوئی بڑی <sup>()</sup> بات نیس کہی کہ جس میں غصہ کی ضرورت ہو پس شو ہرنے کہا کہا گہ اگر بیہ بڑی ہات نہ تھی تو تو طالقہ ہے پس اگر اس ہے شوہر کی نبیت مجاز ات کہو یعنی بااتعیق تو وہ نی الحال طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے مجاز ات نہیں بلکہ تعیق طداق کا قصد کیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر شوم مرومحترم صاحب قد رہو کہ الیم شکایت اس کے حق میں امانت ہوتو وہ طابقہ نہ ہو کی اورا گرا بیامحترم ذی قدر نہ ہوتو طالقہ ہوجائے گی ایک تخف نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو ای وم نہ کھڑی ہوئی اور میرے والد ئے گھر کی طرف نہ گئی تو تو طالقہ ہے ہیںعورت ای وقت کھڑی ہوگئی اور شو ہر بنوز نہیں نکلا ہے اور اس نے نکلنے کے واسطے کپڑے ينهٔ او رنگي اور پھرلوٹ کرآ کر بينھ کئي پهاں تک که شو ہر نکا تو وه طالقدنه ہوجائے گی اور شو ہرجانث نه ہوگا اورا گرعورت کو پیپیٹا ب زور ے نگا اور اس نے پیشاب کیا پھر جانے کے واسطے کپڑے پہنے تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سخت کلامی رہی اور کلام طول ہو تو اس سے فی الفور ساقط نہ ہوگا لیعنی اگر بعد اس کے نتم کے اٹھی اور کپڑے پہن کر چلی تو گویا فی الفور چلی اورا گرعورت کوخوف نماز جاتی رہنے کا ہوا پس اس نے نماز پڑھی تو شیخ نصیرؓ نے قر مایا کہ مردحانث ہوجائے گا اور بعضوں نے کہا کہ جانث نہ ہوگا کذا فی تہیر یہ اور ای پرفتویٰ دیا جاتا ہے میرفآویٰ کبری میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے آئ کے روز دور کعتیں نماز تیں قو تو طالقہ ہے پھروہ نمازشروع کرنے ہے پہلے یا ایک رکعت پڑھنے کے بعد حاکھیہ ہوگئی تو شمس الائمہ حلوائی ہے منقول ہے ۔ و وفر ماتے تھے اگرتشم کے وقت سے جا نضہ ہونے کے وقت تک اتناوقت ہو کہ و و دور کعت نمازیز چائتی ہوتو سب کے نز دیک قشم منعقد ہوجائے گی اورعورت طالقہ ہوجائے گی اورا گرا تناوفت نہ ہوتو امام اعظمٌ وامام محمدٌ کے نز دیک قشم منعقد نہ ہوگی اور وہ طالقہ نہ ہو کی ورامام ابو یوسٹ کے نز دیک منتم منعقد ہوگی اور وہ طالقہ ہوگی اور تھجے یہ ہے کہ نمیس لینی قشم سب کے نز ویک ہر حال میں منعقد ہو کی اورطلاق واقع ہوگی بیتا تارغانیہ میں ہے۔

مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میر ہے دراہم چراتی ہے اس نے کہا کہ میں نے تو بہ کر لی ہے ہیں مرد نے کہا کہ اس میر ہے در ہموں میں ہے کھا تھ اپ پھر گورت نے گھر میں جھا ڈود ہے وقت ایک درہم کی تھیلی گری ہوئی پائی ہیں اس نے اٹھی کر ایک کو نے میں رکھ دی اور شو ہر کو خبر دے دی کہ میں نے اٹھی نی نداس غرض ہے کہ تھھ کو ند دوں تو امید ہے کہ وہ طالقہ نہ ہو گئی مرد نے بیوی کے اگر تو نے میری تھیلی میں ہے درہم اٹھا لئے تو تو طالقہ ہے ہیں خورت نے تھیلی کا منہ کھول دیا اورا پی دختر کو بہ ہیں اس نے درہم نکال لئے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ جھے خوف ہے کہ وہ طالقہ ہوج نے گی ایک مرد نے اپنی بیوی کو درہم نکال سے نامی میں کہا کہ اگر از درہم من تو ہر داری ہیں تو طالقہ بسے طالق ہستی پھر خورت نے شو ہر کے درہم سے بیٹ ن تب ہت لگائی پھر اس سے قامی میں کہا کہ اگر از درہم من تو ہر داری ہیں تو طالقہ بسے طالق ہستی پھر خورت نے شو ہر کے درہم کی سے سے درہم نکال لے ہیں اے اس میں سے بھر درہم نکال لے ہیں اے اس میں سے بھر درہم نکال لے ہیں اے اس میں سے بھر درہم نکال لے ہیں اے اس میں سے بھر درہم نکال لے ہیں اے اس میں سے بھر درہم نکال کے اس میں سے درہم نکال لے ہیں اس میں سے بھر درہم نکال کے ہیں اے اس میں سے بھر درہم نکال کے ہیں اس میں سے درہم نکال کے اس میں سے بھر درہم نکال کے ہیں اس میں سے بھر درہم نکال کے اس میں سے بھر درہم نکال کے ہیں اس میں سے نکال کے ہیں اس میں سے بھر درہم نکال کے بیں اس میں سے بھر درہم کی بھر درہم کی اس میں سے بھر درہم کی بھر درہم میں ہو بھر درہم کی بھر در

یعنی طلاق دے دی اور تعلق کرنا منظور نہیں ہے۔

اگرمیرے افر ہموں سے اٹھائے تو تو سہ طل ق سے حالت ہے واضح ہو کہا تھائے سے بہاں باتھ سے اٹھا تامقصو ونیس بکہ فریق کے طور یر بینام او

در بم نکال مرز وجہ کوری دیے تو طلاق واقع ہوج نے گی عورت ہے بہا کہ اگر تو نے سال ہم تک میرے در بموں ہے در بم چرائے تو عو لقہ ہے ہم عورت کو در بم دیے تا کہ ان کو دیکھے ہم عورت نے بغیر علم شوہر کے اس میں ہے کچھ نکا لے بھر شوہر نے اس ہے بہا کہ تو عالی ہے بہا کہ بال میر چوری کے طور پرنہیں اور شوہر کو واپس دیے پس اگر شوہر کے اس کے پاس سے جدا ہوجائے کے بعد اس کو واپس دیے تی تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر قبل شوہر کے جدا بہونے کے واپس دیے بین تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر قبل شوہر کے جدا بہونے کے واپس دیے بین تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر قبل شوہر کے جدا بہونے کے درجم نکال لئے اور کوشت خرید ااور قصاب اور سی میں مخلوط کر دیے ہیں شوہر نے کہا کہ اگر تو نے جمھے بیدور ہم آج کے روز واپس نہ ویے تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پہر دکر ہے بھر دن گزرگ ہو خورت پر تین طلاق واقع ہول گی اور اس کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت پوری شیلی قصاب کی لے کر شوہر کے بیر دکر ویٹو شوہرا پی قسم میں سیا ہوجائے گا بیفتاوی کبری میں ہے۔

شو ہر نے عورت سے کہا کہ تو نے درہم کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے گوشت خریدالپس شو ہرنے کہا کہ اگر تو نے مجھے میہ درہم نہ دیا تو تو طالقہ ہے حالا نکہ میدورہم قصاب کے ہاتھ ہے جاتا رہاتھا تو فرمایا کہ جب تک میمعلوم نہ ہوکہ میدورہم گلامیں ڈالا گیا یا سمندر میں اُر گیا ہے تب تک مرومذکور جانث <sup>()</sup> نہ ہو گاعورت نے شو ہر کے در ہم اس کی تقیلی سے چرا لئے پھران کوغیر کے در ہموں میں ملا دیا پس شوہر نے کہا کدا گرتو نے بہی درہم مجھے واپس شدد بے تو تو طالقہ ہے پس اگرعورت نے ایک ایک کر کے اس کوواپس دیئے تو بعینہ یمی درنام دے دیئے میرہاوی میں ہے شوہر نے اپنے درہم عورت کے ہاتھ رکھ پھرواپس لینے کے وقت اس کوتہمت لگائی پس فاری میں کہا کہ اگر تو ( کم بر داشتی سه طها ق جستی ابطور استفہام کہا پس عورت نے کہا کہ جستم پھر کھلا کہ عورت ندکورہ نے اٹھائے (۴) تھے لیں اگر شوہر نے حانث ہونے کے وقت ایقاع طلاق کی نیت کی ہوتو طاد ق واقع ہوگی اور اگر مجر دتخویف منظور ہوتا کے عورت اقر ارکر دیے تو طلاق داقع نہ ہوگی ہے فقاوی کبری میں ہے ایک مرد نے اپنے پسر ہے کہا کہا گرتو نے میرے مال ہے آجھ چرایا تو تیری ماں طالقہ ہے پھر پسر مذکور نے باپ کے گھرے اینٹیں چرا میں تو مروی ہے کدامام ابو یوسٹ سے میدمشد پو حچھا گیا تو فر مایا کہ اگر یا ب اینے بیٹے ہے اس کا بھی <sup>(۳)</sup> بخل کرتا ہوتو اس کی مال طالقہ ہو جائے گی اورا مام محکر ّے بیدستلہ بوجھا گیا تو انہوں نے پچھ جواب ندویا تو ان ہے کہا گیا کہ امام ابو پوسف نے اس طرح جواب دیا ہے تو فرمایا کہ سوائے ابو پوسف کے ایسی انجھی ہات کون کہدسکتا ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تختے درہم دیا کہتو نے اس سے پچھ خریدا تو تو طالقہ ہے پھرعورت کو ا یک در ہم دیا اور تھم دیا کہ فلال کو دے دے تا کہ وہ تیرے لئے کوئی چیز خریدے پھرشو ہر کواپنی قشم یا دہ تی پس اس نے عورت ہے درجم واپس مانگالیس اگرعورت خود چیزیں خریدنی ہوتو جانث نه ہوگا اور اگر خود نه خریدتی ہوتو جانٹ ہوجائے گا ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے اس دار سے اس دار میں کوئی چیز بھیجی تو تو طالقہ ہے پھرفتنم کھانے والے نے اپنی باندی کوظم دیا کہ اس دار والےلوگ جو چیز مانگیں ان کود ہے پھر اس دار کا ایک آ دمی آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی پس با ندی نے دے دی پھرمولی کومعلوم ہوا

ا معن درصور تیکه اس درجم کی چیزخریدی گئے۔

<sup>- \$7</sup>Tt (1)

<sup>(</sup>٢) يعنى كباا كرتون ورجم الخاع مول أو تحقي تمن طلاق بين -

<sup>(</sup>٣) لِعِينَ نَكَالَ لِحُدِينَ عَلَى اللَّهِ تَقِير

<sup>(</sup>٣) - ليني اس تدركا <sub>-</sub>

اوراس کو برامعلوم ہوااور خصد میں ہوگیا ہیں شم گھائے والے کی ہیوی نے ہاندی ہے کہ تو جاور مولی کے تھ ہے اس ہے الیسی چنے کے کراس دار میں پہنچا نے پس ہاندی نے پہنچا دی تو مشائخ نے قرمایا کہ اگر بدلیل میہ بات معلوم ہوجہ نے کہ باندی نے بہنچا دی تو مشائخ نے قرمایا کہ اگر بدلیل میہ بات معلوم ہوکہ ہاندی نے مولی کی بیوی کی اوا عت نہیں ہے تو مرد ندکور جانت شد ہوگا اور اگر معلوم ہوکہ ہاندی نے مولی کی بیوی کی اوا ور آبراس معامد میں کوئی دلیل شہوتو ہاندی ہے دریافت کیا جائے گا اور جو چھا سے اول عت کی ہوتو ہاندی ہوئے دلیا شہوتو ہاندی ہوگا ایسا ہی تاہ میں ندکور ہا اور موا بائک کہ میس نے مولی کے واسطے کیا ہے یا مولی کی بیوی کی اول عت کی ہو وقبول کیا جائے گا ایسا ہی تاہ میں ندکور ہا اور موا کہ کہ مولی ہو کہ اس کے اور مولی کو اس کی ہوگا ہوں نے ہاندی ہے کوئی چیز ما گی تگر اس نے ندوی پھر مولی کواس کی خبر دی گئی تو اس نے برایانا پس اس کی بیوی نے باندی ہے ہوگھر ہے اس سے اچھی چیز اٹھا کر اس دار میں چنبی دے پھر باتی مسئدہ بی ہے جو آخر تک مذکور ہے بیندی جانس خان میں جا

ا کی وجو بی کی وکان ہے کسی غیر کا کپٹر ا جاتا رہا ہیں وھو بی نے اپنے نو کرکوتہت لگائی ہیں نو کرنے کہا کہا کہ ا کر دم ام زن من سه طلاق لیعنی اگر میں نے تیرا نقصان کیا ہے تو میری بیوی کوتین طلاق میں حالہ نکیہ نوکر ہی اس کو لئے گیا تھا تو اس ک بیوی پرتین طلاق پڑجا نمیں گی ایک محض راہ میں جاتا تھا اس کو چوروں نے پکڑ ااور اس کے پاس جو درجم تھے وہ چھین ہے ور س ہے اس کی بیوی پر تمین طلاق کی قشم لی کہ اس کے یا س سوائے ان ور ہموں کے جو لئے جیں اور در ہم نہیں جیں پس اس نے قشمر کھا گی پس اگر اس کے بیاس تمین درہموں ہے تم ہوں توقتم میں حجوۃ شہوگا اورا گراس کے بیاس تمین درہم یا زیادہ ہوں ہیں اگر اس سے بیوی کی طلاق کی قشم لی ہوتو ہیوی پرطدہ ق پڑ جائے گی اگر چہوہ نہ جانتا ہواور اگر ابتد تعالی کی قشم ہوتو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا س واسطے کہا گروہ جانتا ہو گاتو پہیمین غموس عب اورا گرنہ جانتا ہو گاتو قسم لغو ہے اورا گرفاری میں قسم کھائی کہا گر ہامن در ہے ہست پس تو طالقد<sup>00</sup> ہستی پس اگراس کے پیس ایک درہم پیازیادہ ہوں تو اس میں وہی تفصیل ہے جو ندکور ہوئی اورا اُسر کہا کہا ً ریامہ میں ست پس اگراس کے بیاس الیمی چیز ہو کہ اگروہ جانیں تو چھین لیس تو جانٹ ہوگا اور اگر الیمی چیز جیاندی کی نہ ہوتو جانث نہ ہوگا ایک مر دکو چوروں نے لوٹ ای پھراس ہے بیوی کی طار ق کی تھم لی کہ ہمار کے قعل ہے کسی کوخبر نہ کر ہے پھر قافیداس کے سامنے آیا ہاں س نے قافیدوالوں سے کہا کہ راستہ پر بھیٹر ئے ہیں اپن قافیدوا لے تمجھ گئے اورلوٹ پڑے لیس اً سراس نے بھیٹر بے کہنے ہے چوروں کو مرادایا تو جانث ہو جائے گا اوراگر اس نے حقیقت میں بھیڑئے مراد لئے اور اس غرض ہے کہا کہ بیلوگ بھیڑیوں کے خوف ہے واپس ہوجہ میں تو جانث نہ ہوگا اورا گرا یک نے کہا کہا ک رات میرے یہاں جماعت لیمنی گروہ آیا اورسب چیزیں لے گئے اور مجھ ہے تھم لی کہ میں ان کے ناموں سے خبر شددوں اور دے میر ہے ساتھی کو جہ میں ہیں اس اس اس نے ان کے نامتح بر کر دیئے تو بھی جانث ہوجائے گاتو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ اس کے پڑوسیوں کے نام مکھ کر اس کے سامنے پیش کئے جا میں اور کہا جائے کہ یہ تی تو وہ کے کہیں پھر دوسرا بیش کیا جائے بیہاں تک کہ جب ان کثیروں میں ہے کسی کا نام آئے تو وون موش رہے یا کیے کہ میں یہ چاہیں کہ اپس ہات ظاہر ہوجائے گی اور پیمر دیھی جانث نہ ہوگا بیفآوی کبری میں ہے۔

ا ع جول با ندی نے و سے دی اقول ایوں ہی نسخہ میں ہے اور میر ہے بزو یک میں طبی کا تب ہے اور صواب فاہت انباریۃ بینی باندی نے انکار کیا فاسمہ ۔ ع جوارے بزو یک بمین فموس لیعنی جان ہو جھ کر گزشتہ ہات پر جھوٹ تتم کھا تا بہت بڑا سخت گنا ہے ہے اور وہ کفارہ سے معاف نبیس ہوتا سوا ہے ، قرب

استغفار کے۔ (۱) یعنی اس کی بیوی۔

ا یک مرد کا ایک کپڑ اتھا اس ہے کسی چور نے چرالیا یا نہ صب نے غصب کرلیا پھر کپڑ ہے کے مالک نے تشم کھائی کہ اگر کپڑ ا میر ابو( یعنی و بی کپڑ اجو مذکور بوا ہے ای طرف اشار ہ ہے تو میری بیوی طالقہ ہے تو اس مسئد میں تمین صورتیں ہیں اول آئند بیہ بات معدوم ہو جائے کہ وہ کیڑا موجود ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی دوم آئکہ یہ بات معدوم ہو جائے کہ نا بو د ہو گیا تو طالقہ نہ ہو گی سوم '' نکہ دونوں میں ہے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو بھی بیوی طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ موجود ہوتا اصل ہے میتجنیس ومزید میں ہے اورا گر فاری میں کہا کہا گر کسے را نبیذ دہم زن مراطلاق یعنی اگرکسی کوشراب دوں تو میری بیوی کوطلاق توقشم اس کی نبیت پر ہوگی بعنی اگر دینے سے ہدیدد ہینے کی نیت کی تو بلائے سے حانث نہ ہوگا اور اگر پلانے کی نیت کی تو ہدیدد ہے سے حانث نہ ہوگا اور اً ًراس کی پچھنیت نہ بیوتو اً سر دے گا یا پلے دے بہر حال حانث ہوجائے گا بیٹز ایمۃ انمفتین میں ہےاور فقاویٰ میں ہے کہا یک مرد کواس کی بیوی نے شراب پینے پر عمّاب کیا لپس اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کا بینا ہمیشہ چھوڑ ویا تو تو حالقہ ہے لپس اگر اس کا عزم ہو کہ اس کا بینا نہ جھوڑ ہے گا تو حانث نہ ہو گا اگر چہ نہ پتیا ہو یہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے جو برسام کی بھاری میں تھا اپنے چنگے ہونے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی عورت کوطلاق دی چھر کہا کہ میں نے بیاس واسطے کہا کہ مجھے بیوجم ہوا کہ برسام میں جولفظ میں نے اپنی زبان ے نکالا کے وہ واقع ہوگی ہے ہیں اگر اس کے ذکر و حکایت کے بیچ میں ایسالفظ کہا ہوتو تصدیق کی جائے گی ورنہیں ایک طفل نے بچین میں کہا کہ اگر میں نے سکر<sup>(۱)</sup> کو پیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھراس نے لڑکین ہی میں اس کو بیاتو طلاق واقع نہ ہوگی اورا <sup>ا</sup> سراس ئے خسر نے بیہ بات سی اور کہا کہ میری لڑ کی تجھ پر حرام ہوگئی بوجہ اس تشم کے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں حرام ہوگئی تو بیقول اس طفل ہ <sup>لغ</sup> شدہ کی طرف ہے حرمت کا اقر ارہے اور ایک طلاق یا تنین طلاق ہونے میں ای طفل کا قول قبول <sup>(۲)</sup> ہو گا اور امام ظہیرالدین وغیرہ نے اس مسئلہ میں اورمسئلہ ہر سام میں فتوی و یا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی اس واسطے کہ بیقول جس سے طلاق واقع ہونے کا تھم دیا جائے ہر بنائے غیروا تع ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔

ا رسم کی گدا گرافی میری با اجازت با برنگی تو تو طالقہ ہے ہیں مورت کو غصر آیا اوراس نے نکلنے کا قصد کیا ہیں لوگوں نے

اس کوروکا ہیں شو ہر نے کہا کہ چھوڑ واس کو نکل جانے دواور شو ہر کی چھونیت نہیں ہے تو بیاج زت نہ ہوگی اورا گراجازت و بیے کی

نیت ہوتو بدلالت اجازت فاہت ہوجائے گی اورا گر غصہ میں مورت سے کہا کہ تو نکل اوراس کی چھونیت نہیں ہے تو بیاج زت دیے

پر محمول کیا جائے گالیکن اگراس نے نہیت کی کہ تو نکل تا کہ تو جائے تو ایسا ہی ہوگا بی خلاصہ میں ہا اورا گر مورت سے کہا کہ اگر

تو دار میں سے نکلی ایا اجازت میری تو تو طالقہ ہے پھر اس نے کسی بھیک ما تکنے والے کوسنا کہ وہ صداویتا ہے پس مورت سے کہا کہ اس مراس کو پیکڑا و سے دے بی اگر سرائل ایسی جگہ ہو کہ مورت سے کہا کہ

مراس کو پیکڑا و سے دیے بی اگر سرائل ایسی جگہ ہو کہ مورت بدوں گھر سے نکلے اس کونیس دے میں ہو تکلئے سے طالقہ نہ ہوگا و واللہ بو واقع ہوگی اورا گر سرو ہر کے اجازت دیے کے وقت سرائل ایسی جگہ ہو کہ مورت اس خورت اس کو ہر کے اجازت دیے کے وقت سرائل ایسی جگہ ہو کہ مورت اس کو بدوں ہو بی اس کو بھر اور طالا تی واقع ہوگی قال بدوں ہو بی اس میں ہو ہوگی والے بھر ہوگا ورطالا تی واقع ہوگی قال بدوں ہو بیا ہے کہ میں نکلوں تا کہ مصفہ ہوجا و کو بی شو ہر نے کہ کہ ہاں ہیں وہ نگلی تو طالقہ ہوجا تی اس والے کہ میں نکلوں تا کہ مصفہ ہوجا وہ بی شو ہر نے کہ کہ ہاں ہیں وہ نگلی تو طالقہ ہوجا کی اس والے کہ میں نکلوں تا کہ مصفہ ہوجا وہ کہ بی شو ہر نے کہ کہ ہاں ہیں وہ نگلی تو طالقہ ہوجا سے گی اس والے کہ میں نکلوں تا کہ مصفہ ہوجا وہ کی ہی شو ہر نے کہ کہ ہاں ہیں وہ نگلی تو طالقہ ہوجا سے گی اس والے کہ میں نکلوں تا کہ مصفہ ہوجا وہ کی ہی شو ہر نے کہ کہ ہاں ہیں وہ نگلی تو طالقہ ہوجا سے گی اس والے کہ میں نکلوں تا کہ مصفہ ہوجا وہ میں شو ہر نے کہ کہ ہاں ہیں وہ وہ کی تو طالقہ ہوجا کی گی اس وہ نگلی تو طالقہ ہوجا سے گی اس والے کہ میں نکلوں تا کہ مصفہ ہو کہ بی شوم ہو ہوگی کی تو سائلی ہیں وہ نگلی تو طالقہ ہو جو بیا کہ اس وہ نگلی تو طالقہ ہو کہ کہ تو سے بیا کہ اس کی خورت سے بیا کہ اس کی کہ تو بیا ہو کہ کہ بیا کہ کی تو سے بیا کہ کہ بیا کہ کو دو تا کہ کہ بیا کہ کو دو تا کہ کو کو بیا کہ کو کو کو بیا کہ کو دو تا کہ کو دو تا کہ کو دو تا کہ کو دو تا کہ کو کو کو کی کو د

ل من هاناصدة كليداس سَندهمان مين برسام كي طلاق واتع بوكي تنبي منذالب بهي اس سنه كها وريج يجيف واتعالى فبرا وي

<sup>(</sup>۱) قتم شاب\_

<sup>(</sup>١) جوبالغ بوكيا ہے۔

ہے اجاز تشہیں ہے اورا ً مرعورت درواز و کی دہینر پر ُھڑی ہوئی اور پھوقدم اس کا ایباتھا کداً سر درواز ہیندَ سر میا تا تو ہ وہ سر جتا ہیں اُ سرعورت کا بورا سہاراواعثمادای قد رقدم پر جوداخل میں ہے یا دونو سکمزوں پر تھا تو طالقہ نہ ہوکی اور سرای قدر حصہ قدم پر ہو جو باہ رہتا ہے تو طالقہ ہو جائے گی میڈ قاوی کبری میں ہے اورا اُرعورت سے کہا کدا اُرتواس دار سے بغیر میری اجازت جی تو قوصا قلہ ہے پھر عربی زبان میں مرد نے اس کوا جازت دی جانکہ وہ عربی جانتی ہے پھروہ کی تو جانقہ ہوجائے گی اور س کی نفیر یہ ہے کہ اً سرعورت سوتی تھی یا کہیں غائب تھی اور اس حال میں اس کوا جازت دی تو ٹکٹنے ہے طالقہ ہو گی اور ایس ہی نواز یہ میں مذبور ہے اور ایمان الاصل میں لکھا ہے اگر ایسی طرح اس کوا جازت دی کہ وہ منتی نہیں تھی تو بیا جازت نہ ہوگی اور اگر اس کے بعد بھی تو جا تھ ہو ج ئے گی رہا مام اعظم وامام محمد کا قول ہے اورمنتقی میں لکھ ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو با ہر نکلی الرمیری اجازت ہے تو اب زے یوں ہے کی خود مرداس ہے اس طرح کیے کہ وہ سے یوالیکی بھیج کر سنائے اورا گراس نے اجازت دیے پر ایک قوم کو گواہ کرلیا تو بیاجازت <sup>(1)</sup> نہ ہوگی پھرا گرانبیں لوگول نے جن کوشو ہرنے اجازت دینے پر گواہ کیا ہے عورت کو پہنچا دیا کہ شوہر نے تجھ کو ہ ہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے تو اگر شو ہرنے ان او گول کو تھم نہیں دیا تھا کہتم پہنچ دو تو عورت کے نکلنے سے عورت پر طلاق پڑ ج ئے گی اور اگر شو ہرنے ان کو تھم و یا ہو کہ تم اس کو سے ہیا م پہنچا دوتو پھرعورت کے نگلنے سے عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر شو ہر نے کہا کہ اگرتم میرے بلاراوہ یا بلاخواہش یا بلارضا مندی اس دار ہے یا ہرنگلی تو تو طالقہ ہے تو واضح رہے کہ اراوہ وخواہش و رض مندی ان انفاظ میںعورت کے سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی رضامندی وارا دہ کو سنے چنا نجیہ آگر شوہر نے کہددیا کہ میں راضی ہوا یا میں جا ہتا ہوں پھروہ عورت نکی تو طالقہ نہ ہوگی آئر چہ عورت نے شو ہر کا اس طرح کہن ندسنا ہواور بیہ بلاخلاف ہے اور نوازل میں لکھا ہے کہ عورت ہے کہا کہ اگر تو میری یا اجازت نکلی تو تو طالقہ ہے پس عورت نے شوہر ہے اپنے بعض قرابت وا ول کے یہاں جانے کی اجازت مانکی اور مردینے اجازت دے دی گرعورت و ہاں تو نہ ٹنی کیکن گھر میں جھاڑو دینے میں دروازے کے یا ہر نکل گئی تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر شو ہر کے اجازت دیئے کے وفت تو نہ گئی پھر دوسرے وفت انہیں رشتہ داروں کے یہا ب سنی جن کے بہاں جانے کی مرد نے اجازت دی تھی تو فر مایا کہ جھیے خوف ہے کہ اس پر اطلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ مادت کے موافق بیاجازت ای وقت کے واسطے تھی ہے چیط میں ہے۔اگراس نے تشم کھائی کہ شہر سے باہر نہ جائے گا اوراگر جائے تو اس کی بیوی مسما قاما نشدط لقہ ہے حالا نکداس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے تو نکلنے ہے اس برطلاق واقع نہ ہوگی ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ مجھے میرے بعض اہل کے بیہاں جانے کی اجازت وے وے پس اس نے اجازت وی تو عورت کے بعض اہل اس عبارت میں اس کے والدین قرار دیئے جا تھیں گے اور اگروہ زندہ نہوں تو اس کے اہل میں اس کا ہر ذی رحم محرم ہے جس سے نکاح بھی جا بڑنہیں ہےاورا گراس کے والدین زندہ ہوں مگر ہرا یک کا گھر ملیحد ہ ہولیعنی بیصورت ہو کہ باپ نے اس کی ماں کوطلا تق دی اور ماں نے دوسرا شوہر کیااور باپ نے دوسری بیوی کی توالیمی صالت میں اس عورت کا اہل باپ کا گھر ہے عورت ہے کہا کہا ً رتو جملی تو طلاق واقع ہوگی پھرو ونگلی تو طالقہ واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اضافت <sup>(۲)</sup> چھوڑ دی ہے بیرقلیہ میں ہے عورت سے کہا کہ ا گرتو دار میں ہے نگلی سوائے میری اجازت کے تو تو طابقہ ہے اس اس دار میں آگ لگنایا غرق ہونا واقع ہوا اپس عورت نکل بھا گی تو

العلى المرحم بيعادت رب جبال جيسي عادت مو

<sup>(</sup>۱) حال کرمورت نے نیس سنا۔

<sup>(+)</sup> معینی یون تبیل کہا کہ جھھ مرطلاق واقع ہوگی۔

مر دعانث نہ ہوگا میتنیہ میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس کوٹھری ہے بغیر میری اجازت کے نکلی تو تو طالقہ ہے اورعورت نے اپنی املاک میں ہے کوئی محدودر ہن کی تھی پس شو ہر ہے کہا کہا جازت و ہے دیے تو اس نے کہا کہا چھا جااور درہم لے نرمر ہون پر قبضہ دلائے پھروہ نکلی اور گئی اور مرتبن کو نہ یا یا چنا نچہ اس کو چند بار آمدور فت کی ضرورت پڑی تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایب ہی امام سٹی نے فتویٰ دیا ہے بیخلاصہ میں ہے۔اگرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار ہے نکلی الا میری اجازت ہے یا کہا کہ الا میری رضا مندی ہے یا کہا کہ الامیری آگا ہی ہے یاعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور اگر تو اس دار ہے نکلی بغیر میری اجازت کے توبیہ سب بیس میں اس واسطے کہ کلمہ الا وغیرہ اشتنا کے واسطے ہیں چنانجے دونوں میں یبی حکم ہے کہ ایک بارا جازت دینے ہے شمنتهی نہ ہو جائے گی چنانچہا گرایک باراس کو نکلنے کی اجازت دے دی اور وہ نکلی پھر دوبار ہبلا اجازت لئے نکلی تو طالقہ ہوجائے گی اوریہ نظیر اس مسئدگی ہے کہ عورت ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے نگلی الا بچا در تو طالقہ ہے پھروہ بغیر جا در نگلی تو طالقہ ہوجائے گی بیمجیط میں ہے۔ ۔ اگرعورت کوایک ہار نکلنے کی اجازت وے دی پھر نکلنے ہے پہلے اس کو نکلنے ہے ممانعت کر دی پھر اس کے بعد و ہ<sup>نگل</sup>ی تو طلاق پڑ جائے گی میہ بدائع میں ہےاور اگر اس نے کہا کہ اگر تو اس دار ہے نگلی الامپیری اجازت سے تو تو طالقہ ہے اور الامیری ا جازت کہنے ہے اس نے اجازت ایک ہار کی نبیت کی تو قضاءً اس کی تقید بین نہ ہوگی آوراس پرفتویٰ ہے اس واسطے کہ بیضاف ظاہر ہے بدوجیز کروری میں ہے جانث نہ ہونے کا حیلہ بہ ہے کہ تورت سے کہدو ہے کہ میں نے جھے کو باہر نکلنے کی اجازت دے دی یا کم کہ ہر بار کہ تو نکلی تو میں نے تجھے اجازت وے دی ہے تو الی صورت میں عورت کے نکلنے سے حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہددیا كه ہر ہاركة وفي نكلنا جا ہاتو ميں نے تجھ كواجازت ويدى يا ميں نے تجھے ہميشہ نكلنے كى اجازت دى يا يوں كہا كہ اذنت لك الدهر کلہ تو بھی ہم بھم ہےاوراس پراگراس کے بعد بیٹمی عام منع کر دیا توا مام محمدؓ کے نز دیک اس کا نبی کر دینا سیحے ہے بیسرات الو ہات میں ہے اور یمی امام صلی کا مختار ہے اور اس پرفتو کی ہے اگر کہا کہ میں نے سخھے دس روز اجازت دی تو وہ ان میں جب جاہے نگے جا مُز ہے اورا گرعورت سے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا یا تو نے ایسا کیا تو میں نے اجازت دی تو بیاجازت نہ ہوگی بیوجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا گرتو اس دار ہے نکلی حتیٰ کہ میں تجھے اجاز ت دول یا حکم دول یا راضی ہول یا آگاہ ہوں تو اس میں ایک مرتبا جازت دینا کا فی ہوگا کہا گراس نے ایک مرتبہ اجازت دیے دی اور وہ نکلی پھر واپس آئی پھر بلاا جازت نکلی تو حانث نہ ہوگا اورا گراس نے اپنے قول ہے کہ یہاں تک کہ میں تختے دوں ہر بارا جازت دینے کی نبیت کی تو بالا جماع اس کی نبیت کے موافق رہے گا ہے بدا نُع میں ہے اور ا گرعورت ہے کہا کہتو طالقہ ہےا گرتو اس دار ہے باہرنگلی الا آئکہ میں تجھے اجازت دوں تو بیقول اور یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دوں دونوں کیسال ہیں چنانچہ ایک مرتبہ اجازت وینے ہے تھم تمام ہوجائے گی بیمجیط میں ہے اور اگر اپنی ہوندی کے باہر النکلنے پر اپنی بیوی کی طعد ق کوشتم کھائی کہوہ ہا ہر نہ نکلے پھر با ندی ہے کہا کہ ان در ہموں کا گوشت خرید لاتو یہ نکلنے کی اجازت ہے بیضل صہ میں ہے۔ ا گرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ جمھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دیے لیں اس نے کہا كەاكرىيىن نے تھے اس كى اجازت دى تو تو طالقہ ہے:

ا گرعورت ہے کہا کہا گرتو تھی کی جانب نگی الامیری اجازت سے تو تو حالقہ ہے پی عورت نے اپنے ہاپ کے پاس جانے کی اجازت مانگی پس اس نے اجازت دی پھروہ اپنے بھائی کے پاس گئی تو طالقہ ہوج نے گی بینز ایڈ المفتین میں ہےاور منتق

مشن كبا كيميري بيوى طالقه ہے اگر ميري باندي با ہر محكے الا آتك ميں اسے اجازت ووں ر

میں ہے کہ اُ برعورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ مجھے میر ب باپ کے گھر جانے کی اجازت اے پس اس نے کہا کہ اً رہی نے مجھے اس کی اجازت دی تو نوط بقہ ہے پھرعورت ہے ہی کہ میں نے تختے نکلنے کی اجازت دی اور بیانہ کہا کہ کہاں تو اپنی قشم میں جانث نہ ہو گا وریہ بخل ف اس کے ہے کہ ایک غلام نے اپنے مولی ہے کی کی باندی ہے نکاح کرینے کی اجازت مانکی پس مولی نے اس ہے کہا کہ اگر میں نے تختے یا ندی کے تزوج کی اجازت دی تو میری ہوی طالقہ ہے پھراس کے بعداس سے کہا کہ میں نے تختے ہوی کر لینے کی جازت دی پر میں نے کچھےعورتوں سے نکاح کر لینے ک اجازت دی تو اپنی قسم میں حانث ہوجائے گا اورا گراہیے غلام ہے کہا کہ اگر ق نے بیانام میری اجازت سے خریدا تو میری بیوی طابقہ ہے چھراس غلام کوتجارت کی اجازت دی پس اس نے یہی غوام خریدا تو مولی کی بیوی پر طلاق پڑجائے گی اورا اً برغا، م ہے کہا کہ میں نے تختے کپڑے کی تجارت کی اجازت دی اوراس نے بیغلام خریدا تو موں کی بیوی طالقدنه ہوگی ایک مرویٹ کہا کہ میری بیوی طالقہ ہےا گر میں اس دار میں داخل ہوا الا آئند مجھے فلا یا جازت وے تو بیشم ایک مرتبہ کی اجازت پر واقع ہوگی ورا ً رہر کہالا آئکہ مجھے اس کے واسطے فلال اجازت ویا کرے تو پہر ہار کی ا جازت پرواقع ہوگی اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے نکلی الامیری اجازت ہے تو تو طالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ تو فل نے ہرامر میں جس کا وہ مجھے تھم سرےاط عت سر پی فل ں نے اس کو باہر نکلنے کا تھم دیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی اس وجہ ہے کہ شو ہر نے اس کو نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی اور ای طری آ مرشو ہرنے سی ہے کہا کہ تو اس عورت کو نکلنے کی اجازت وے پیس اس نے اجازت دی اورو ونگی تو تو جالقہ ہوجائے گی اورائی طرح آگرائ شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے شو ہرنے تھیے نکلنے کی اجازت دی ے بیں وہ بھی تو بھی عالقہ ہو جائے گی اور اس طرت اگر شوہر نے عورت سے کہا کہ جو تجھے فعال حکم کرے وہ میں نے سنجھے حکم کیا پھر فلاں نے اس کو نکلنے کی اجازت دی پس نکلی تو طابقہ ہو جائے گی اوراً سرمرد نے کسی شخص سے کہا کہ میں نے ابھی اس بیوی کو نکلنے ک ا جازت دیے وی پسعورت کوخبر پہنچ دی پس و ہ نگی تو طالقہ نہ ہوگی میرمجیط میں ہے اورفنوی اصل میں ہے کہ اگرا پی بیوی ہے کہا کہ تو ا تی گھر ہے بغیر میری اجازت کے مت نکل کہ میں نے طلاق کی فتہم ُھائی ہے پھروہ بغیرا جازت کے اس دار ہے ہا برنگی تو حالقہ نہ ہو کی بیتا تارخانید میں ہے۔

ی بیتا کارھائیہ میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قشم کھائی کہ اس کی بیوی بغیر اس کے علم کے نہ نکلے گی پھر اس کی

مرد نے عورت ہے کہا کدا ً برتو اس دار ہے تکی ا ، ایسے کام کے واسطے کدان سے جارہ قبیں ہے '' تو تو طالقہ ہے پیس عورت نے سی پراپنے حق کا دعویٰ کرنا جا ہا ہیں اً سرعورت و تیل سَسَتی ہوتو اً سُنگلی تو مر دھانث ہو گا اورعورت پر طلاق پڑجانے گی اور ا ً برعورت و بیل نه کرسکتی ہوتو نکلنے ہے طابقہ نہ ہوگی اور مر دھانٹ نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی کہا س کی بیوی بغیراس کے علم جے نہ نکلے گی پھراس کی عورت نکلی در حالیہ و واس کودیکھتا تھا پس اس کومنع کیا یا منع نہ کیا تو مرد حانث نہ ہو گا ایک مرد نے بنی بیوی پر اپنے بیز وی کے ساتھ تہم ت نگائی ہیں عورت ہے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت آگلی تو تو طالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ میں نے تھے ہر کام کے واسھے جو تھے ظاہر بوسوائے امر باطل کے اجازت نکلنے کی دی بھرعورت مذکور ونگلی اوراس پر وی

بدكلام اى وجدير موجيه وتاليح بوالتدتع لي اطم-

معنی کہا کہ اگر میری بیوی بدوں میری آگا ہی کے نظیرہ وہ طالقہ ہے۔

اگرچه گنبگار ہوگی۔ (i)

ے گھر میں جس کے ساتھ شوہر ہم کرتا تھا داخل ہوئی پس آ گرائ نے نکلنے کے وقت اس پڑوی کے گھر جانے کی نیت نہیں کی ہا اور امر باطل کی نیت کی تھی تو شوہر ہونٹ نہ ہوگا آ برچہ بعد نکلنے کے قورت ہے وئی امر باطل صا در ہوئی ہوائی واسٹے کہ وہ امر باطل کے واسٹے نہیں نکل تھی اور اگر اس نے نکلنے کے وقت سی امر باطل کی نیت کی ہوتو طد ق پڑھ نے گی بی فقاوی کہ بی سے اور اگر اپنی عورت کی طلاق کی طما ق برقتم کھائی بدیں شرط کہ وہ گھر ہے باہر نہ جائے گی الامیری اجزت سے یا سطان نے کی مرد ہے تم لی کہ وہ اپنی بیوی کی طلاق کی شم کھائے بدی شرط کہ وہ گھر سے باہر نہ جائے گا المیری اجزت سے یا قرضتو او نے قرضدار سے اس کی بیوی کی طدق تی قسم لی کہ شہر سے باہر نہ جائے گا المیری اجزت سے یا قرضتو او نے قرضدار سے اس کی بیوی کی طدق تی قسم لی کہ شہر سے باہر نہ جائے گا المیری اجزت سے تو مقتم ہوگی چنا نچوا اس میری اور پھر کھی عود نہ کر سے گا المیری اور تا ہوجائے گی اور پھر کھی عود نہ کر سے گا اگر چہ پھر شوہر کو ولایت کے ساتھ نکل اور اپنی بیوی کی طلاق کی شم کھی کی دوائیں نہ ہوگا الا اس کی اجازت سے پھر رست میں اس کی کوئی چیز گرٹی وہ اس کے لینے کو وائیں ہواتو جائے نہ بہوگا اور اگر ایک مرد نے کہا کہ میری بیوی طالت ہے آسر میں اس دار سے نکا اللہ باجزت فلاں کے پھر فلاں نہ کور ایس کے لینے کو وائیں ہواتو جائے فلاں نہ کور ایس اس دار سے نکا اللہ باجزت فلاں کے پھر فلاں نہ کور ایس اس دار سے نکا اللہ باجزت فلاں کے پھر فلاں نہ کور ایس کے لینے کو وائیں میکھ طالس نہ کور ایس کے لینے کو وائیں میائے قب کور کیا تو تو میں جو سے گی میں جو طرف میں ہے۔

بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اس طفل کوچھوڑ دیا کہ وہ دارے باہر نکل جائے تو تو طالقہ ہے:

ا اس نے موجود ہوں عبارت ہے اور اس کے معنی میا کہ جب تک وفدکونٹ نکلوں دا نکد تھم مسئد کواش سے پڑھ منا سبت نبیل ہے ہی مترجم نے جوز جمد کیا وہ اس نے ہرہے فاقیم ۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً پراس مورت ہناح کر لے۔

<sup>(</sup>۲) کینی مراد ہے۔

فتاوي عالمگيري. جد الحد الطلاق المام المام

ا ما محمہ بن سمہ نے فر مایا کہ جانا منز لہ ہے رہ نے ہے بیٹی اُسر نہا کہ اُسرتو اپنے والدین کے ہم کی طرف کی تو بحز لہ کی سنے کے ہواور اُسراس ففر ہے آئے ہی نہیت کی تو موافق اس کی شخ ہے اور ہیں جی ہواور اُسراس ففر ہے آئے ہی نہیت کی تو موافق اس کی شخ ہے اور بیال وقت ہے گئے ہوئے ہیں جا ہے ہوئے ہیں جو کا یہ قاضی فان کی شرح جامع صغیر میں ہے شخ ابوالق ہم ہے در یافت کیا گئے ہو وہ ہیں ہے وہ مور وہ ایس سے اپنے تو ہر ہے گئی ہی ہو ہر نے کہا کہ اُسرو ہاں قو تین روز ہے زیادہ دہی تو تو جا ہے ہی ہر وہ تیسر ہوئی مروہ شوہر نے گاؤں میں وافق شہوئی بلکہ پھر لوٹ کرو جی چندروز جا سر رہی تو شخ نے فرمایا کہ میں حال قبل وہ تو ہو ہے گئی تو طالقہ ہے کہا کہ اس میں احتیاط اولی ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اُسروہ شوہر نے گاؤں کی آب دی جس واضل ہو کر پھر لوٹ تو طالقہ ہے پھر عورت کو گھری ہو گئی تو طالقہ ہے پھر عورت کو گھری ہو گئی تو طالقہ ہے پھر عورت کو گھری ہو باتھ ہوگی اور فقط اُسروہ تو کی اور فقط اُسروہ تو کہا ہوتو واقع نہ ہوگی الا مخلہ میں نگلنے ہو واقع نہ ہوگی اور فقط اُسروہ تو کہا ہوتو واقع نہ ہوگی الا مخلہ میں نگلنے ہو واقع ہوگی اور فقط اُسروہ کی جائیں کہ اُسرتو نگلی ہو کہا ہوتو واقع نہ ہوگی الا مولادہ ہوگی اور فقط میں ہوئی تو طالقہ ہے ہی وہ اور تو کی اس کی جو کہا ہوتو واقع نہ ہوگی اور پڑوی کے گھر اس کی تو جانے شہوگی این جائی طلاق واقع نہ ہوگی اور بڑوی کے بھر اس کی جو کہا ہوتو واقع نہ ہوگی اور بڑوی کے گھر اس کی تو جانے شہوگی این خالوں کو اقع نہ ہوگی اور بڑوی کے گھر اس کی تو جانے شہوگی این کہا تھیں کہ کہا ہوتو کہا ہوتو کہا ہوتو کہا ہوتو کہ اور بڑوی کے گھر اس کی تو جانے نہ ہوگی اور بڑوی کے گھر اس کی تو جانے نہ ہوگی اور کہا ہوتو کہا ہوتو کہ کہی کہا ہوتو کہا ہوتو کہ کہا ہوتو کہ کو کہا ہوتو کہ کو کہا ہوتو کہ کو کہا ہوتو کہ کہا ہوتو کہ کو کہا ہوتو کہ کو کہ کہا ہوتو کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہاا گرتو اس حیت پر چڑھی تو تو طالقہ ہے پھروہ سٹرھی کے فقط چنداوٹوں پر چڑھی:

ا۔ اتول شاید اس صورت میں کیشو ہر کی چھنیت نہ ہواورا گرم اوریتھی کہتین روز میں شوہر کے گھر آجائے تو ہر صال میں مطلقہ ہوئی جا ہے جَبَد شوہ کے حدیث ندآئی ہواور ہورے برف میں میصنی متعین میں جبر ہو اور بظ ہر لفظ قو تول ابواللیٹ اظہرے وابندا ہم۔

ع تال المترجم زبان فاری میں کہنے نے تو تسی طارق واقع ند ہوگی و جبکد محلّہ میں تکلے لیس بیانظ بھی ترقی کے واسٹے ند ہوگا بکہ محض بیان ہے بال اردووعر فی دونوں بکسان میں علی مااری واللہ واللہ اللم ۔

سے ۔ قال آمتر جمٹھا ہراُمعلوم ہوتا ہے کے مرادیہ ہے کہ تواداس نے لکنے کے قصد ہے رکھا یا پور اور کے اندر سے برد عدادیا بہر حاں جا گئے ہو ق محر ہورے عرف میں اول صورت میں واقع ہوگی۔

(۱) و مِدَاعَلَى طَلاف مِلعرف.

فتاوي عالمگيري جد 🗨 کيا اوام

روتی تھی ہیں تو ہے نے اپنے خسر ہے کہا کہ اَ مرتبری بٹی اس َ وَتُفری ہے نگل کر ہاہر جا کروہ ہی ندرونی تو وہ طالقہ بید پھرعورت نگی اور بٹی َ وَتُفری میں جا سررونے لگی تو فقیدا ہواللیٹ نے فرمایا کہ اَ سراس کا کوٹفری میں رون کوٹی سنتا ہو قررونے پر طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ شوہر نے اس کورونے ہے اس واسطے تنے کیا تھا اورا اَ سراییا نہ ہو تو بعد اس ہو واپنے رونے پر طالقہ نہ ہوگی بیافتاوی قاضی ضال میں ہے۔

نوازل میں ہے کہ شخص ابوجعفر ہے وریافت کیا گیا کہ ایک مرویت اپنی عورت کی طلاق کی فقیم کھائی اگروہ اس دار ہے نہ محکے اور اس دار کے پہلومیں ایک کھنڈل تھا کہ اس کا راستہ شارع مام کی طرف کھلاتھ اور مرد نے اس کھنڈل کا شارع مام کا راستہ بند کر کے اپنے وار میں ایک کھڑ کی اس کھنڈل کی طرف پھوڑ دی تھی بغرض منفعت کے پھر بیعورت اس کھڑ کی ہے ہا ہونگلی تو شیخ نے فرہ یا کدا <sup>گ</sup>ر پدکھنٹرل اس کے دار ہے جھوٹی ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ جانٹ نہ ہوگا بیتا تارخا نیہ میں ہے عورت ہے کہا کہا <sup>گ</sup>ر تو اس دار ے نگلی تو تو طابقہ ہے پھرعورت اس دار کے اندر یاغ انگور میں جس کے حیارو ساطرف دیوار ہے داخش ہوئی پس اگر سے ہاغ اس دار میں شار ہو کہ دار کے بیان کرئے ہے یاغ ند کورقہم میں "جاتا ہوتو جانٹ نہ ہوگا اورا گرشار نہ ہواور نہ مفہوم ہوتا ہوتو جانٹ ہوگا اس واسطے کہ کہلی صورت میں بائے مذکوراسی دار میں ہےاور دوسری صورت میں نہیں ہےاور دار میں جب ہی شار ہو گا اور جب ہی دار کے ذکر ہے مفہوم ہوگا کہ جب وہ بڑا <sup>(۱)</sup> ندہو یا اس کا درواز ہ غیر دار ندکور کی طرف ندہوتو پیافتاوی کبری میں ہے۔ایک عورت اپنے والدے گھر کی طرف گئی جس کا گھر دوسرے گا وَل میں ہے اور اس کا شوہراس کے پیچھے گیا اور جا کرعورت ہے کہا کہ میرے گھر لوٹ چل ہیں اس نے انکار کیا ہیں شو ہر ہے تشم کھائی کہ اگر تو اس رات میر ہے گھر نہ ٹی تو تخفیے طلاق ہے پیسعورت شو ہر کے ساتھ نگلی اور شوہراس کوفجر طلوع ہونے ہے پہلے اپنے گھر لے آیا تو ملماء نے فر مایا کداگرا کنٹر رات <sup>(۴)</sup> و واس گاؤں میں تھا تو اس کے ے نٹ ہوئے کا خوف ہے اورا گرا کٹر رات گزرے ہے لیک چل ہوتو امید ہے کدوہ جانث نہ ہوگا اور سی پیہے کہا گررات گزرنے ے بہتے وہ شو ہر کے ساتھ بیٹی آئی تو وہ حاث نہ ہوگا ایک عورت اپنے باپ کے گھ شوم کے ساتھ گھی ہیں شوم نے اس ہے کہا کہ تو میرے ساتھ چل پس عورت نے انکار کیا ہی شوہر نے اس ہے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نہ گئی تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہی شوہر نکا، اورعورت بھی اس کے پیچھے نکلی اور شوہرے ہیں اس کے گھر پینچی تو ملاء نے فر مایا کدا سرشوہر ہے اتنی دیر بعد نکلی کہ بیاس کے ساتھ نگان نہیں شار کیا جاتا ہے تو مروحانث ہو جائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے اس کے نگلتے وقت کہا کہا گرتو میرے گھروا پس آئی تو تو بسه طوق طاغة ہے بس عورت بیٹھ گئ اور دیریتک نہ نکلی بھرنکلی بھر واپس آئی بس شو ہر نے کہا کہ میں نے فی الفور نیت کی تقی تو بعض نے فر مایا کہ نضا ماس کی تقید بیق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قصد بیق ہوگی اور یہی سیجھے ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ا کیا شخص نے اپنی ہیوی کو جماع کے واسطے بازیا اور اس نے انکار کیا ہیں شو ہرنے کہا کدا یہا کب ہوگا اس نے کہا کہ کل کے روز پس شو ہرنے کہا کہا گرتو نے بیامر جوم او ہے کل کے روز نہ کیا تو تو طالقہ ہے پھر دونوں اس کو بھول گئے یہاں تک کہ کل کا روز آبزر گیا تو وہ حانث نہ ہو گا اگر عورت ہے اس کے باپ کے گھر ہونے کی حالت میں کہا کدا گرنو آئی کی رات میرے گھر حاضر نہ ہوئی تو تو صالقہ ہے پھراس کے باپ نے اس کو صاضر ہوئے ہے روکا تو حالقہ ہو جائے گی اور پھی مختار ہے ہے بحرالرائق میں ہے۔

ا کیپ مرد کے سرمنے ایک عورت جا در میں میٹی ہونی تھی اپس اس سے کہا گیا کہ بیانیٹی ہوئی عورت تیری ہوئی ہے بھراس سے کہا گیا

<sup>(</sup>۱) پاکریاغ۔

<sup>(</sup>۲) آدگی سے زیادہ۔

ا لیک مرد نے جا ہا کہ ایک عورت ہے نکات کرے اور عورت کے لوگول نے اس مرد کے ساتھ نکات کرنے ہے اٹکار کیا اس واسطے کہاس کی ووسری بیوی موجود تھی پھر ہیمر داپنی پہلی بیوی کواپنے ساتھ مقبرہ میں لے جا کر پٹھلا آیا پھراس عورت کے وگوب ہے کہا کہ میری ہر بیوی سوائے اس کے جومقبرہ میں ہے بسہ صلاق طالقہ ہے لیس ان لوگوں نے مگمان کیا کہاں کی کوئی بیوی زندہ نہیں ے پس اس کے ساتھ نکاح کر دیو تو نکاح سیجے ہوگا اور وہ حانث بھی نہ ہوگا بیفآویٰ کبریٰ میں ہے۔ا ً سرایک شخص نے اپنی بیوی ہے بہ کہ اً برتو کل کے روز میر اانگر کھا نہ لائی تو تو حالقہ ہے پسعورت نے دوسرے بیانگر کھا ایک آ دمی کے ہاتھ بھیج کر پہنچ ویا پس اگر شو ہر نے اپنے پاس پہنچ جانے کی نیت کی ہوتو جانث نہ ہوگا اور اگر بیانیت کی ہو کہ **تور**ت خود مائے پا کہ چھنیت نہ ہوتو جانث ہو جائے گا پیمر تاشی میں لکھ ہے کہا لیک شخص نے اپنے قر ضدار ہے کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہے اً مرتو نے میرا قر ضدادا نہ کیا ہی قر ضدار نے کہا کہ ناعم ہیں قرضخو اونے اس سے کہا کہ یوں کہتم لینی ہاں پس اس نے کہا کہتم لینی باں اور اس کے جواب کا قصد کیا توقشم لا زم ہوگی اگر چیقول واس کے جواب کے درمیان انقطاع پایا گیا ہے بیٹز انڈ انمفتین میں ہےا یک مرد نے دوسرے پر ہزار درجم کا دعوی کیا ایس مد ما علیہ نے کہا کہ میری ہیوی طالقہ ہے اگر تیرے مجھ پر ہزار درجم ہوں ایس مدعی نے کہا کہا کہ اگر تیرے او پرمیرے نزار ورہم نہ ہوں تو میری بیوی طابقہ ہے پھر مدمی نے اپنے حق پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے موافق شرع اس کے گواہوں پر ہزار درہم ہونے کا تھم دے دیا تو مد ما ملیہ اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور بیقول امام ابو یوسف کا ہے اور امام محمد ہے دو روا یتوں میں ہے ایک روایت میمی ہے اور اس پرفتو ی ہے بھر اگر مد نیا علیہ نے اس کے بعد گواہ قائم کئے کہ میں نے مدعی مذکور کے وعویٰ ہے ہیںے اس کو ہزار درہم ادا کر دیئے ہیں تو مدیبا ملیہ واس کی بیوی کے درمیان قاضی کا تفریق کرنا باطل ہوجائے گا اور مدعی کی بیوی طابقہ ہوجائے گی بشرطیکہ مدمی کے زعم میں میہ ہو کہ مدعا عابیہ پر ان ہزار ورہموں کے سوائے اس کے اور یجھ نہ تھے اور اگر مدمی نے اس امر کے گواہ قائم کئے کہ مدعا مایہ نے ہزار درہم کا اقر ار کیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ قاضی اس مدعا مایہ واس کی بیوی نے درمیان غریق نبیں کرے گااور ہمارےمولا ٹانے فر مایا کہ بیمشکل ہے اس واسطے کہ جوامر گواہوں ہے ٹابت ہوو ومثل آتھھوں ہے مثابدہ سے ثابت ہونے کے ہے اور قاضی آتکھوں ہے مدعا ملید کا ہزار درہم کا اقرار مدعی کے لئے معائنہ کرتا تو مدعا ملیہ واس کی ہیوی کے درمیان تفریق کرتا والتداعلم پیفتاً وی قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تونے جھے تم کیا تو تو طالقہ ہے لیس عورت نے اس پر لعنت کی تو طالقہ ہوجا کیگی:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تونے جھے گالی کی بری ہتیں کہیں تو تو صالقہ ہے لیس عورت نے اس پر اعنت کی تو ایک صابق واقع ہوگی یہ فاوی کبری میں ہے اور نوازل میں لکھ ہے کہ فقیہ ابو لایٹ نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتا تارخانیہ میں ہے اور اس مورت نے کہا کہ اس کہ اس کو لیتے ہیں بیتا تارخانیہ میں ہوقوف تو طاحہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ اے کدھے والے جالی والے ہوقوف تو طاحہ نہ وگی اس واسطے کہ یہ گالی نہیں یہ محیط میں ہے اور اگر عورت سے کہا کہ اگر تونے جھے تم کیا تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے اس پر معنت کی

تو طالقہ ہو جائے گی ہے تھی ہے جورت ہے کہا کہ اگر تو نے میری مال کوشتم کیا یا بدی ہے۔ ہم تھا اس کا ذکر کیا تو تو طالقہ ہے پھر عورت ہے کہا کہ بیل بلکہ تیری مال پس اگر بیشم نئے میں یا اورا ایسے شہر میں تھی جہال سوال کر نے والے وما تکنے والے کوسلام علیک کہتے ہیں تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی اور شہر ہائے ماورا والنہرو غیرہ جن میں اس نظا کو شمہ نہیں بچھتے ہیں اور نہ بدی سے یا دکر تا جانے ہیں و ہال ایے غظ ہے جانٹ نہوگا عورت وم دے درمیان مردی بہن کی ہبت شمہ نہیں اس نظا کو کھی ہوگا وارت وم دے درمیان مردی بہن کی ہبت کی جہال کے تھے بھر ایک اگر تو نے میری بہن کومیر ہے سے گی دی تو تو بعد طلاق طالقہ ہے پھر ایک روز آیا تو دیکھا کہ اس کی بین ہی بہن کی بہت میں شو ہر نے اس کی گائی تو ہد طلاق ہے پھر ایک روز آیا تو دیکھا کہ اس کی بہن ہی بہن ہی بہن کودی اور دیکھا کہ اس کی بین کہ بہن کی بہت عورت اپنے شو ہر کود بھی تھی تو ہر کود بھی تھی تو ہر کود دیکھی تو میں ہو جائے گائی ورز آیا تو اس کی بین کو میں ہے۔ ایک مرو سے بی کہ اس واسط کہ تو ہر کی بہن کو کہ اس واسط کہ تو ہو ہے گائی تو تو طالقہ ہے پھر اس کی بین کی میں کہ اس واسط کہ تو میں اس کو اس مورت کی تو طالقہ ہو جائے گائی تو تو طالقہ ہے پھر اس کی بین کہ اس واسط کہ عرف میں اس کو اس مورت کا قذ ف کرنا شار کرتے ہیں آگر چدور حقیقت بیاس کی ماں کا قذ ف کرنا ہوتا ہے ہو جائے گائی قو طالقہ ہیں ہو جائے گی اس واسط کہ عرف میں اس کو اس مورت کا قذ ف کرنا شار کرتے ہیں آگر چدور حقیقت بیاس کی ماں کا قذ ف کرنا ہوتا ہے بھر ان میں ہے۔

امام ابوحنیفہ عیت سے مروی ہے کہ سلمان سفلہ ہیں ہوتا ہے اور سفلہ کا فرہی ہوتا ہے:

ل اورايا ي مرجم كرزويك جاري زبان ش بحي واقع جوگ .

ع نوی ہے کوفکہ امتد تعالی نے فر مایاو من پر غب عن معة ابر اھیھ الا من سفہ نعسہ لیعنی جوکولی دین فل سے مخرف ہووی سفیہ ہے تو ایم ندار سفیہ نہ ہوگا نیکن اٹھکال میں کہ کیوفکر معلوم ہوا کہ میرفض ایما ندار ہے کیوفکہ ایمان تو تول میں ہوتا ہے ہاں بظام مذہبیں موڑا ہیں سفیہ نہ ہوااوروم میں کہ حقیقت سوائے مقتلی لی کے علوم نہیں تو بھی طلاق نہ پڑے گ فائھم۔

م قال المرجم القرطبان والقلتبان واصدوقلتبان فارسيه اورّ كيه والنّداعلم .

<sup>(</sup>۱) بالدين طلاق دياك

<sup>(</sup>٢) يعنى جموث يح جوما ہے مو كجے۔

وتدوى عاملكيرى جد 🗨 🚉 💮 كتاب المطلاق

خشم را ندن کتے ہیں تو سکتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواہ شوہرا پیا ہوجیہا عورت نے کہا ہے یا نہ ہواہ را گرشو ہر نے اسے عیق طلاق کی نہت کی ہوتو تا وفلتک شوہر ایسا شہو گا طلاق واقع نہ ہوگی اور بغ کے باقلتبان ایسے مرد کو کتے ہیں جواپی ہوگ کی بد کا رکی پر واقف ہواہ را اس پر راضی ہواہ را کر شوہر کی اس سے چھونیت شہوتو بعضے مشارکے نے اس کو مکافات لینی بدلہ دیئے پر جموں کسیا ہے اور بعض نے اس کو مکافات لینی بدلہ دیئے پر جموں کسیا ہوا واسطے کہ بی طاہر ہے اور اگر موالت خصہ میں کہا تو تعیق پر جمول ہوگا اس واسطے کہ بی طاہر ہے اور اگر عورت نے مرد کو کہا کہ تو قرطبان ہے بی طاہر ہے اور اگر عورت نے مرد کو کہا کہ ہیں قرطبان ہوں تو بھ طلاق طالقہ نے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بیدنہ ہے کہ ہیں نے ہونا کہ قرطبان ہوں تو بھ طلاق طالقہ نے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بیدنہ ہے کہ ہیں نے ہونا وی کر بیا ہے۔

ا گرمیں'' کوسی' ہوں تو طالقہ ہے اور ہمارے عرف میں کوسہ وہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے:

عورت نے خاوند کو کہا کہ اے کو بچ نیس اس نے کہا کہ اً سرمیس کوسہ (۲) ہوں تو تو طالقہ ہے اور اس سے تعیق کی سیت کی ق مختار یہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف غیر متصلہ ( ص) ہوتو طالقہ ہوگی ورنہ ہیں اس واسطے کہ اس کوعرف میں کوسہ کہتے ہیں بیرمجیط سرحسی ت میں ہے اور کوسہ کے تفسیر میں اختلاف ہے اور اسکے یہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف ہوتو وہ کو بیج ہے بیے خلاصہ وجیز کروری میں ہے وقال الهجر جم بهارے عرف میں مشہور بدہے کہ کو سہوہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے والا مرعلی العرف فا فدر معلی نے امام ابو یوسف سے روایت کی کہا ً را بنی بیوی ہے کہا کہا گرتو مجھ ہے اسفل یعنی نیجی نہ جوتو تو جا بقہ ہے بیدحسب پر ہے وقال المتر جم ہوری زبان میں تامل ہے ہاں " ریوں کہا جائے کہا " رتو مجھ ہے گھٹ کے نہ ہوتو محتمل ہے کہ حسب پر قرار دیا جائے والند تعالی اعلم ۔ نیس آ سرمر و ب نسبت عورت کے حسب میں بڑھ کر ہوتو جانث نہ ہوگا اورا ً مرعورت بڑھ کر ہوگی تو طالقہ ہوجائے گی اورا کر امرمشنبہ ہوتو قشم ہے شوج کا قول قبول ہوگا کہ میں اس سے حسب میں بڑھ کر ہوں میر محیط سرحسی میں ہے اورا گرعورت سے کہا کہ ا کرتو نے جھے ٹھم کیا تو تو طابقہ ہے ہی عورت نے اپنے صغیر بچہ کو جواس خاوند ہے ہے کہا کہ اے بلا جیاتو دیکھا جائے گا کہ اً مرعورت نے پیرفیظ بچہ ہے کر اہت کر ے کہا ہے تو طالقہ ند ہوگی اورا کر بچہ کے والدے کرا ہت کر کے کہا ہے تو طالقہ ہوجائے گی بیمجیط میں ہے ایک عورت نے اپنے بجہ کو کہا کہ! ہے بیلا بےزادہ پس شوہرئے کہا کہا گروہ با، بےزادہ ہے تو توبسہ طلاق طالقہ ہےتو اس میں تین صورتیں ہیں یعنی شوہر نے اس کلام کا بدلہ دینے کا ارادہ کیا یا پیچھ نیت نہ کی یاتعیش کی نیت کی ہیں اگر وجہ اول ہو یا ٹانی ہوتو اس کا تنعم کز رالیعنی فور طد ق و تع ہو ج ئے گی اورا گرتیسری صورت ہوتو تضاءُ جا لقہ نہ ہوگی کیونکہ شم ط نہ یا گی گئی اورا گرعورت جانتی ہو کہ بیز نا کی بیدائش ہے تو اس بے طلہ ق واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیاس کے حق میں حقق شرط ہو گیا اور اس کو پھر اس مرد نے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے اس وا ﷺ کہ و ومطعقہ بہطلاق ہوگئی ہیجنیس میں ہے اورا َ مرعورت نے ایسالفظ اس وجہ ہے کہا کہ طفل مذکور کی کونی ہات اس کو ہری معلوم ہوئی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی میرمحیط سرحتی میں ہے قلت میہ جمعداس مقم پرا چھے موقع ہے نہیں ہے فاقہم۔

ا بابذنا كى بيدائش اور بلا بچاس كى تعفير ب-

<sup>(</sup>۱) کی طابق پڑھائے گا۔

<sup>(</sup>٢) معرب كوسرجس كى دازهى ند كلے۔

<sup>(</sup>٣) ميني ملكي جيمدري\_

كتاب الطلاق

این بیوی سے کہا کہ:ان لم ازن منك السنجات فانت طالق ثلثا:

ا معن الرعورت كے بھائى سے پہلے بى البدد يا كر عورت سب بتے سے برى ہے كريش متم كى دجہ سے بيان كرتا ہوں تو نيس جائز ہے۔

ع ع جھوٹ کی شرط مواور بیا تیاب الایمان میں فدکور ہے بیان بمنا سبت طان آرائی کی سے کہا کر میں آسان شرجھوا ساتو تو طالقہ ہے یا و ننداس کے جس میں آسان مجھوٹ کی شرط مواور بیا تیاب الایمان میں فدکور ہے بیان بمنا سبت طان آرائی صورت فاکر کی گئی۔

س جمع نجمعرب سنگ يعني بانث -

مع ليني تجولو تلا بروا شركهول \_

<sup>(</sup>۱) عینی فی الفوره اقع بیوناضر وری شیس بکیه منز عمر تک سی وقت مونا ضر وری ہے ہیں وہ جانث ند بیوگا۔

<sup>(</sup>٢) بھے کہتے ہیں کہ اگر تھے لوے کے بیخے شہواؤل۔

اگرا پی بیوی ہے کہ کہا گریں تھے ایسانہ ماروں کہ تھے نہ زندہ و ندم دہ چھوڑوں تو تو طائقہ ہے تو مام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ سے سخت شدید تکلیف دہ مار نے پر واقع ہوگی ہیں اگر ایسا کیا توقعم تھی ہوجائے گی اورا گریت ہوگا اورا گرگورت ہے ہم موت مارے یہ یہ رپڑ جائے یا تو فریاد مائے تو جب تک حقیقة سے باتش نہ پائی جا نیس تب تک تیم بیس تھانہ ہوگا اورا گرگورت ہے ہم کہا گر گریس نے بھی بھی بھی بھی ہو اورا گرگورت ہے ہم گرا ہی سے اس کو طراح ہوئے اس کو مارا تو تو طائقہ ہے ہی عورت نے دستر خوان کی روٹی پر بیالہ رکھ دیا کہ وہ جھکا اور مرد نے پووں پر شور با گرا جس سے اس کو ضرر پہنچ پس مرد نے اس کو مارا تو جائے دورات کے دیمورت سے بھی تصدایا واقع ہوا ہے اس واسطے کہ گورت ادکام دینو ویسان پی خطابر ما فوذ ہے گر ہاں گن واس کے ذو مد ہے سوقط ہے بیر ضاصہ میں ہے ایک مرد نے کی دوسر ہے مرد کی بہت خت دردنا ک ماردی پس مار کھانے والے نے بہ کہا کہ میں اس کی سزانہ کروں تو میری ہوی طائقہ ہے پھرا یک نمائہ کر گیا اور اس کے بدلدند لیا تو مش کنے نے فرمایا کہ بی تھی مشرکی بدلے تھام وارش و تعزیر وغیرہ پر واقع نہ ہوگی جگر ایک نے مائہ کر دیا تھی ہوگی خواہ کے بدلہ ندلیا تو مش کنے نے فرمایا کہ بینچ نے پر واقع ہوگی خواہ کی جو پس اگر بافور پر اورا گر بیٹیت نہ کی بوتو مطلقا کی وقت برائی پہنچ نے پر واقع بوگی خواہ کے برائی تامی خان بھی ہے۔

ا يك شخص نے تسم كھائى كەضرور ميں تجھ كو مارونگاحتى كە تجھ كونل كردونگا يامردہ اٹھائى جائيگى ورنەتو طالقە ہے:

شخ ابوالحسن ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردانی بیوی کو مارتا تھا بس چندلوگوں نے اس کو بیانا جا ہا بس اس نے کہا کہا ً مرتم

العِنْ عَجْمَةِ خُونَ مِن رُكِهَا رُول بِشَرَطْبِكَهُ مِيمِ ادبو ـ

<sup>(1)</sup> یاکسی دوسرے سے میہ کہا۔

<sup>(</sup>۲) اورا گرهیقهٔ یک نیت بوتو کوئی صورت بیسے۔

مجھے اس کے مارینے سے روکوتو ہیں بسہ طلاق طالقہ ہے پس عورتوں نے اس کورو کا تگروہ ہازندآیا اورعورتوں کورو کا گیا تو فر مایا کہوہ بسہ طلاق حالقہ ہوجائے گی اور یکی میچے ہے میرمجیط میں ہے۔عورت ہے کہا کدا گرمیں نے تجھے ایذ ادی تو تو طالقہ ہے بھر ایک باندی خرید کر اس کوا پنے تصرف میں لا پاپس اگرفتم وقت ایسی کوئی حالت ہو جوایس ایڈ ا کے معنی پر دل لت کر ہے جواس فعل کے علاوہ طور پر ہو تو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ایڈ ااور معنی پر ہوگی ورنہ طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عورت اس کو ایڈ اشار کرتی ہے حتی کہ اگر میہ عورت اس کوایذا شار ند کرتی ہوتو طلاق نہ واقع ہوگی عورت ہے کہا کہ تو مجھے دوست نہیں رکھتی ہے عورت نے کہا کہ اً سرمیں تجھے دوست نہیں رکھتی ہوں تو توبسہ طلاق طالقہ ہے ہیں شوہرنے فاری میں کہا کہ خودتو نی یعنی خودتو ہی ہے ہیں اگر دونوں کے الگ ہونے سے بہنے عورت نے کہا کہ میں تجھے دوست نہیں رکھتی ہوں تو طلاق واقع ہوجائے گی اورا اً سرعورت پچھ کہنے ہے بہلے مر د کوچھوڑ کر ا لگ ہوگئی تو حلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ قولہ خود تو کی ای حلاق معلق بشرط کی جانب راجع ہوگا پس شوہرنے کو یا پہ کہا کہ بلکہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے اگر تو مجھے دوست نہ رکھتی ہومرو نے اپنی بیوی کوایئے بستریر بلایا ہیں عورت نے کہا کہ تو مجھے کیا کرے گا تھے فلا عورت کا فی ہے ایک عورت اجنبیہ کا نام سے پس شوہر نے کہا کہ اگر میں اس کو جا بتنا ہوں تو تو طالقہ ہے تو مشائخ نے اس میں ا ختلہ ف کیا ہے اور مختار میہ ہے کہ جب تک شو ہر میہ نہ کہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں تب تک اس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی اگر جہ اس کو دوست رکھتا ہواس واسطے کہ طلاق اس کی محبت کی خبر اوسینے پر معلق ہے عورت ہے کہا کہا اگر تو میرے نز دیک خاک ہے زیادہ اہون نہ ہوتو تو سد هلاتی طالقہ ہے بیس اگر عورت ہے ایس ہانت کی جو بہت اہانت شار کی جاتی ہے تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت اس کے نز دیک خاک ہے زیادہ اہون ہوئی پیفآوی کبریٰ میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر تیراسوت کام میں لاؤں تو تو طالقہ ہے پھراس کے کاتے سوت کا کیڑ ایہنا:

شیخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ پچھٹور تبس متفق ہوئیں کہاہے واسطےاور دوسرے کے واسطے بھی سوت کا تی تھیں پس ا کیے عورت کا شوہر غصہ ہو گیا اور کہا کہ اگر تو نے کسی کے واسطے سوت کا تا یا تیرے واسطے کسی نے کا تا تو تو طالقہ ہے پھران میں ہے ا یک عورت نے اس عورت کے گھر رو تی جیجی تا کہ سوت کا ت و ہے پس اس عورت کی ہاں نے اس کو کا تا تو فر مایا کہ اگر ان عورتو ل کی عا دت ہو کہ ہرا یک خود ہی سوت کا تن ہوتو جب تک خود ند کا تے تب تک حالقہ نہ ہو گی بیمجیظ میں ہے ایک مرد نے اپنی عورت ہے کہا کہ اگر تیرا سوت اپنے کام میں لاؤں یا میرے کام میں آئے تو تو طالقہ ہے پس عور سعہ نے اپنا سوت کسی دوسری عورت کے سوت ہے بدل لیا یا اپنے سوت کا کپڑ ا دوسری عورت کے سوت کے کپڑے ہے بدل لیا پس شو ہرنے اس کو پہنا تو ایو بمرجنی نے فر مایا کہ وہ ا پی تسم میں حانث نہ ہوگا میظہیر رید میں ہے اور اگر شو ہرنے اس کے سوت کا جال بنایا اس سے شکار کیا تو سیجے یہ ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کو اس نے اپنے لائق کا میں استعمال کیا ہے بیٹز اٹے انمفتین میں ہے اگر کہا کہ اگر تیراسوت کا میں لا ؤں تو تو طالقہ ہے پھراس کے کاتے سوت کا کپڑ اپہنا تو ﷺ ابو بمرنے فر مایا کہ صانث نہ ہوگا پھر یو جھا گیا کہ اً مراس نے یوں کہا کہ میرے کا میں آئے تو فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ جانث ہوجائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تیرا کا تا سوت میرے ہدن یر آئے تو تو طالقہ ہے پھراس نے اپنا ہاتھ عورت کے کاتے ہوئے سوت پر رَصایا اس کے سوت سے کپڑا سی کریبہتا یا اس کے سوت کے مرفقہ سے تکمیانگا یا ہاں کے سوت کے بچھونے پر سویا تو مٹ کنے نے فر مایا کہاس کی قشم خاصة بہننے پر واقع ہوگی اوران صورتوں میں

قولہ خبر دینے پراقول اس نے یوں نہیں کہا کہ میں اس کی محبت اظہار کرون بلکہ دل سے جا بنامقصود ہے بھراس جواب میں ترود ہے لیمن قضاءً جب تك ظاهر بذكر \_ يتب تك تفكم بين بوسكما فاقهم \_

وہ صانت نہ ہوگا اور اسر کہنا کہ اکر بیر میراکپڑ امیر ہے تن پرآئے تو میری ہوی طالقہ ہے اور مید کپڑ اایک قیص تھی کہن اس واپنے کند ہے پرا الیابی قرمش کئے نے قرمایا کہ اس کی قسم بطور ما دہ لیاس کے پہنٹے پر () واقع ہوگی میظہیر مید میں ہے تورت ہے ہوگہ اگر ریسمان قو ہوگہ میر نے تو مشائل ہوت ہے ہوگہ میں ہے تو وطالقہ ہے نہی عورت ہے اس ہوتا ہوئی تین اسوت کا معین ہے تا ہود وفر بیان اندر آپیر بینی میر نے نفع و نقصان میں آئے تو تو طالقہ ہے نہی عورت ہے اس سے کو تو تو طالقہ ہے نہی عورت ہے اس سے کو تھی تو اس میں اندر آپیر بینی میر سے نفع و نقصان میں اسلام کہ خود سوت یا اس کا خمن مرد کے سودوزیاں میں خبین سے یا اس کا خمن مرد کے سودوزیاں میں خبین سے باس واسطے کہ خود سوت یا اس کا خمن مرد کے سودوزیاں میں خبین سے باس واسطے کہ سودوزیاں میں آٹائ کی ملک میں داخل ہوئے ہے مہارت ہے اور یہ بات پاکی نہ گئی بیا قاوی قاضی خان میں

عورت حكها: اگر رشته تو يا كار كرده تو بسودوزيان من اندر ايد تو بسه طلاق طالقه بستى:

فاری میں عورت ہے کہا کہ اگر رشتہ تو یا کا رکر دوتو ہودوڑیال من اندر آپیرتو بسد طلاق طالقہ ہستی ہی عورت نے سوت کات کرخود بیبنا اوراینے بچوں کو پیبنا یا تو جا مقدنہ ہوگ ور گر، پے شو ہر کا قرضدا دا کیا تو بھی طابقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ ملک شوم میں داخل نہ ہوا اورا گرعورت اس کے گھر کی رونی وسر<sup>ا</sup>ن وغیر و کے کام میں لائی تو بھی طابقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ جانث ہوئے ک شرط نہ یا ٹی گئی میفقاوی کبری میں ہےاورا گرمرد نے کہا کہا گرمن تر اپیوشاتم از کارکر دہ خولیش تو طالقہ بستی پھرعورت اپنے شو ہر کے یا سوت لے کئی کدا جرت پر اس کو بن دیے پس شو ہرئے اجرت لے لی اور بن دیا پھرعورت نے اس کو پہتا تو جانث نہ ہو گا اس واسطے کہ بینودعورت کی کمائی ہے ندشو ہر کی اور اگر روئی شو ہر کی ہوتو بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط بیہے کہ پہنا ہے 'ور بیدیانی ندگئی اوراسی طرح اگر کپٹر امر د کا ہواور بدوں اس کی اجازت کے عورت نے پہنا تو بھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ پہنا نا پایا نہ گیا میفاوی قاضی خان میں ہے اورا کر اپنی نیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ تکلے پر رکھا تو تو طالقہ ہے ہی عورت اپنا باتحة تكله پررَها تكر كاتانبين تو طالقه نه بهوگی اوراً مربیوی به نه درجالید وه عورت كا كاتا كپٹر اخود پینے تھا آن جامه كه پوشید وام ء ریدو کندشت اگراز نمزل تو بپوشم پس تو طالقه بستی لیمن جو کپثر امیں پہنے تھا وہ پھٹ گیا اور جاتا رہا گرمیں تیرے کاتے ہوئے سوت ے پہنوں تو تو جانقہ ہے پھر جو پہنے تھا وہ ندا تارا تو اس کی بیوی جالقہ ہوگی اورا اس کیا گراس کے سوا پہنوں تو تو طالقہ ہے پھر نه ۱۶ ر تو چانث نه بهو گاییخنا صدمیل ہے اور اگر کہا میں تیرا سوت فروخت کروں تو تو طالقہ ہے پھرم ویالوگوں کا سوت فروخت کی جس میں س کی بیوی کا بھی سوت تھا تو جانث ہو جائے گا اگر چہوہ اس بات کو نہ جا نتا ہو پیفناہ می صغریٰ میں ہے ایک عورت اپنے ثوبے کے واسطے قباقطع کرنا جا ہتی تھی پس شوہر نے فاری میں کہا کہ اگر ایں قبا کہ توقطع میکنی اکنوں من بیوشم پس تو طالقہ استی پھر عورت نے ایک سال کے بعداس کوقطع کیا اور شوہ نے پہنی تو طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ اس کی قشم بقور پہننے پر ناتھی میزنز ایئة المفتین میں ہے۔

ایک عورت اپنے شوہر کا مال اٹھ نے جاتی اور ایک عورت کودی تاکہ اس کے واسطے روئی کات و ہے ہیں شوہر نے اس سے کہا گر بقال ہے کچھ ایں تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے اس کے مال سے بچھ نے کر بقال سے گھر کی ضرورت کی کوئی جیز خریدی یا اس نے گر بقال سے گھر کی ضارورت نے اس کو آٹا ویا بیز خریدی یا اس نے گھر کورت نے اس کو آٹا ویا اس کے بہال روٹی پیاتی تھی اس کا پچھ آٹا کم پڑاتو عورت نے اس کو آٹا ویا در شوہر اس کو کھروہ نہیں جانیا تھا بلکہ وہ کی مکروہ جانیا تھا جووہ سوت کا تنے کے واسطے ویتی تھی ہیں اگر ماوت بیرنے تھی کہ شوہر کی

لے عادت اور کندھے پر ڈالنااس کا پہنائیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) کسطان قدیزے کے۔

اجازت ہے اس کا ماں ہے مورت ضروریات کی چیز ہی خود خرید ہے تو شو جرحان ہوجائے گا اورا گرخرید تی ہوتو حان نہ ہوگاس واسطے کہ بیا تفاق ہے بیفا وئی کبرئی ہیں ہے اور اگر کہ کہ اگر ہیں نے ان تیہوں ہے نفع اٹھایا تو میری ہوی طالقہ ہے پھر نیچ کران کے شمن ہے نفع اٹھایا تو اپنی تتم میں حانث نہ ہوگا پی خزائے اُمھیمن میں ہے ایک مرد نے ایک ہیر گوشت خریدا اس کی ہوی نے کہ کہ یہ سیر ہجر ہے کم ہے اور اس پر تتم کھا گئی ہیں شو ہر نے کہا کہ اگر سیر ہجر نہ ہوتو تو حالقہ ہے تو یہ گوشت تو لئے ہے پہلے پالیا جے تو مروو عورت کوئی حانث نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے ایک مرد نے کہ کہ اگر میں نے اس کو شری کی مثارت بن کی تو میری ہوی طالقہ ہے ہیں اس کو تھرکی کی دیوار جو اس کو تھرکی اور پڑوی کے درمیان ہے گر بڑی ہیں اس کو بنوا بیا اور قصد ہے کیا کہ اگر جھوٹ یولاتو میری ہوی خاس کو تھرکی کی تو مش کئے نے فر مایا کہ حانث ہوجائے گا اور اس کی نیت باطل ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر جھوٹ یولاتو میری ہوی طالقہ ہے پھر اس سے وکی بات دریا فت کی اور اس نے اپنا سر ہو، یا مگر جھوٹ ٹی تو اپنی تشم ہیں جھوٹ شہو گا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ کہ اس میں جھوٹ شہو گا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ کے لیا تھی خان شہو گا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ کہ اس میں جھوٹ شہو گا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ کہ اس میں جھوٹ شہو گا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ کے لیا گور کی تاضی خان میں ہے۔

ا یک مرد نے تتم کھائی کدایک سال تک کوئی چیز نشد کی نہ ہے گا پھراس نے غیرمجلس شراب میں نشد کی چیز یی: ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی تشم کھائی کہ سکرنہ (۱) ہے گا پھراس نے نشہ کی چیز اپنی طلق میں ریختہ کی اوروہ اس کے پیٹ میں جلی ٹنی پس اً ربغیراس کے عال کے پیٹ میں چی گئی ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گروہ اینے مندمیں لئے رہا پھراس کے بعد بی گیا تو جانت ہوجائے گا اورا گرعورت ہے کہا کہ اگر میں نے خمر لی جو تو طالقہ ہے پھراس کے خمر پینے پرایک مردو دوعورتوں نے گوا بی دی تو حد مار نے کے واسطے میہ گوا بی قبول نہ ہوگی اور نہ حق طد ق میں مقبول ہوگی اور بعض نے کہا کہ بیوی پر طلاق ہونے کے حق میں مقبول ہوگی اور بہی فتو کی کے واسطے مختار ہے بیٹرزائۃ آمفتین میں ہے۔ایک مرو نے قشم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشہ کی نہ ہے گا پھر اس نے غیرمجلس شراب میں نشہ کی چیز ہی اورلوگوں نے اس کونشہ میں دیکھا جایا نکہ وہ نشہ کی چیز پینے سے منکر تھا اپس ان ہو گوں نے قاضی کے یہاں گواہی وی مگر قاضی نے قسم نہ دیا تو شیخ ابوالقاسم نے فر مایا کہ قاضی بیا حتیا ط کرے کہ جس نے آتھے ہے ہتے نہیں دیکی ہےاس کی گوا ہی قبول نہ کر ہےاورعورت اپنے نفس کے واسطے بیا حتیا ط کرے کہ خلع کرا لیےا یک مرد نے دوسر ہے ہے جو کچھ یات کہنا تھی کہا کہ بیزنشد کی بات ہے اس نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں نے اس کونشہ سے کہا ہواور میں نشہ میں نہیں ہوں تو مشائخ نے فرمایا کہ اگراس کا کلام مختلط ہوا وراوگول کے نز دیک دوست نشدشہ رکیا جا تا ہوتو اپنی قشم میں عانث ہوجائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر فلاں مرداینی بیوی کوطلاق دے تو توبسہ طلاق طالقہ ہے پھر فعال ند کورکبیں چلا گیا پھرفتم کھا نے والے کی بیوی نے گواہ قائم کئے کہ فلاں مذکور نے اپنی بیوی کومیر ہے شو ہر کے قشم کھانے کے بعد طلاق وی ہے تو شیخ ابو نصر الد بوسی نے فر مایا کہ ایسے گواہ قبول شہول گے اور یہی تھیج ہے ایک مرونے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو فلال کے پاس جا کراس سے قالین واپس یے کر ابھی میرے یا س اٹھ لا اور اگر تو نہ اٹھ لائی تو تو حالقہ ہے بھرو وعورت گئی گمروا پس لینے پر قادر نہ ببوئی بھراس ہے دوسرے روز وا پی لیا اورشو ہر کے بیاس اٹھالائی تو مشائخ نے فر مایا کہ اپنی قشم میں جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ تو لہ ابھی میرے پیس اٹھالا

ل عانث نه بوگا يونكهان أيهوں كا ات ئے شاٹھ يا جاتا ہے كى يہتم خود گندم سے متعلق ہوگ اوراس كى قيمت سے متعلق ند ہوگ يہ

مے نیعنی سر کے اشارہ ہے اس نے جموث بات بتلائی اور زبان ہے شہی۔

<sup>&</sup>lt;u>اسان خمر شراب آنبوری بنا برمشبورتول اه ما و حنیفه و جمله تم شراب جوی مرعقل بوبنا برتول و مگرمایک</u>

<sup>(</sup>۱) مین ای چیز جونشد کرتی ہے۔

فی الفوران نے پر شخصیص ہےا یک مست نے اپنی بیوی کو مارا پس وہ گھرہے با ہرنگلی پس کہا کہا گرتو میرے بیس واپس نہ آئی تو تو ط لقہ ہےاور قضیہ عصر کے وفت واقع ہوا پس عورت عشاء کے وقت واپس آئی تو مشائخ نے فر مایا کہا پی قشم میں جھوٹا ہو جائے گا اس واسطے کہاس کو قتم فی الفور واپس آنے پر واقع ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے فی الفور کی نبیت نبیس کی تقی تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی اگرا یک عورت نکلنے کے واسطے کھڑی ہوئی پس شوہر نے کہا کہا گراتو نکلی تو تو طالقہ ہے پس وہ بیٹھ گئی پھرا یک ساعت کے بعد نگلی تو حانث نه ہوگا مرد نے کہا کہا گرمیں نے ایسا کیا ہوتو بیمیریعورت جوگھرمیں ہے اس پرطلاق حالا نکہاس نے بیعل تو کیا تھا مگرفتم کے وقت اس کی ہیوی گھر میں نہتھی تو اپنی فتم میں جانث ہوگا اس واسطے کہ اس کلام سے مرادمنکو حد ہوتی ہے اور سر کہا کہ ایس زن کەمرادریں خانداست یعنی بیغورت میری کهاس گھر میں ہےاوراس کی بیوی اس گھر میں جس کومعین کیا ہے ناتھی تو اس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ گھر کواس طرح معین کرنے کی صورت میں منکوحہ کم ادنہیں ہوتی ہے ایک طفل نے کہا کہ ا<sup>ا</sup>ر ہیں نے شراب بی تو ہرعورت کہ جس سے میں نکاح کروں تو وہ حالقہ ہے اپس اس طفل نے ایا م طفولیت <sup>(۱)</sup> میں شراب بی پھر اس نے باپغ ہونے کے بعد نکاح کیا پھراس کے خسر نے گمان کیا کہ طلاق واقع ہوگئ ہے پس اِس طفل بالغ شدہ نے بھی کہا کہ ہاں مجھ برحرام ہے تو مث گئے نے فر مایا کہ بیطفل مذکور کی طرف ہے حرمت کا اقر ارہے اس ابتداء (۲) اس کی بیوی حرام بوج ئے گی اور بعض نے کہ که اس کی بیوی حرام ند ہوگی اور بہی سیجے ہے ایک مرد نے اپنی بیوی سے فاری میں کہا کہ اگر تو امشب بدیں خاند در ہاتی ہی تو طابقہ ہستی پس اس وقت ہے وہ اپنے شو ہر کے ساتھ نکلی اور شو ہر کے گھر سوئی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر شو ہر کی مرا دیتھی کہ اپنا ، سباب و کیڑے وغیرہ لے کریہاں ہے اٹھ جلے تو اگر اسباب نہ غیرہ و ہاں چھوڑ آئی ہوتو مرد صانث ہوجائے گا اورا گریمی مرا د ہو کہ فقظ خود جلے تو جانث ند ہوگا اور اگرعورت پریدا مرمشتبدر با تو و ہمر دے جلف لے پس اگروہ شم کھا گیا تو اس کا حساب القد تعالی پر ہے اور بیا امرایسی صورت میں طاہر ہے کہاس نے یوں کہا ہو کہا گرتو دو<sup>(س)</sup> روزیہاں رہی اورا گرسال بھر کا وفت مقرر کیا تو بیشم عورت مع اسباب وغیرہ کے اٹھا آنے پر ہوگی اور اگر اس نے کوئی وقت مقرر نہ کیا اور نہ اس کی قتم کے وقت بچھے نیت تھی تو بیشم فقط عورت کے '' نے برمجمول ہوگی ایک مرد نے سفر کا ارادہ کیا لپس اس کے خسر نے اس سے تتم لی کدا گر اس کے بعد تو غائب رہا اور تو شروع ماہ میں عورت کے پاس واپس نہ آیا تو تیری ہیوی طالقہ ہے پس داماد نے کہا کہ ہست یعنی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہ پھرمہینہ بھر سے زیادہ غائب رہاتو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے خسر کے کلام کے جواب کا قصد کیا ہے اور جواب متضمن اعادہ ما فی اسوال ہوتا ہے پس عورت طالقہ ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے کہا مورت نے کسی دوسر ہے کووہ چڑیا دیدی: ایک مرد نے اپنے مند میں لقمہ رکھا پس ایک مرد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو کھایا تو میری بیوی طالقہ ہے اور دوسرے نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو نکال دیا تو میراغلام آزاد ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ تھوڑا کھا جائے اور تھوڑا پھینک دی تو

یے لینی مطلقاً منکوحہ کے معنی نہیں ہوتے بلکہ خامروہ ہوی جوال معین گھر میں ہوا ہے حقیقی معنی پر رکھی جاتی ہے فاتہم۔

ع قال المترجم بيشكل بكوتكم فيميرانوكل برنبيل موتى بال الركباان اكلت مافي فعك وكان الحكم كذلك يعنى دومر الساس أس كم كما كرنون جو يجمع تير منه مين بكاليا ... نوتكم ذكور ستقيم بدالله المم-

<sup>(</sup>۱) يعنى بالغ ندتها (۲) يعنى از سرنو ـ

<sup>(</sup>٣) يعنى تخفيف وقت مقرر كيا-

فتاوی عالمگیری جلد 🕥 کتاب الطلاق

دونوں میں کوئی جانت کنی ہوگا بینز ایر انکفتین میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ آگر تو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے لیسعورت نے کسی دوس کووہ چڑیا دے دی تا کہوہ پکڑے رہے ہیں اً سرمرد نے اس وجہ ہے تھی کھائی تھی کہاوٹ ندر ہے تو حانث شہوگا اورا گراس · وجہ سے کہ عورت چڑیوں میں مشغول ندر ہے تو جانث ہوجائے گابی خلاصہ میں ہے اگر اپنی بیوی زینب سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں عمر ہ کوطلہ تی دوں اور عمر ہ سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں زینب کوطلا تی دوں پھرزینب کوطلا تی وی تو عمر ہ برطلا تی واقع ہوگی اور نينب پرواقع نه ہوگی اورا گرنينب کوطلاق نه دي بلکه عمر ه کوطلاق دي تو زينب پر ايک طلاق واقع ہوگی اورعمر ه پر دوسري بھی کو اقع ہو گی اور بعض نے فرمایا کے صورت اولی میں وا جب ہے کہ زینب پر دوسری طلاق بھی واقع ہواور دوسری صورت میں واجب ہے کہ عمرہ یر دوسری طلاق (۱) واقع نہ ہواور بھی سیج ہے میرچیط سرحسی میں ہے اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ انت طالق لود خلت الدارتو طالقہ نہ ہوگی یباں تک کہ داخل (۲) ہو میرمحیط میں ہے اور اگرعورت ہے کہ کہ انت طالق لو حسن خلقك سوف اداجعك لیعنی تو طالقہ ہے اگر تیرے اخلاق اچھے ہو گئے تو عنقریب تجھ ہے رجعت کرلوں گا تو طلاق اس دم دا قع ہو جائے گی اور بیشم نہیں ہے بلکہ فقط وعد ہ ہے بیہ فآویٰ کرخی میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ انت طالق لما دخلت الدار تو بیشل اس قول کے ہےانت طالق ان دخلت الدار پس جب تک داخل نہ ہوط لقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ لرحرف تنی ہے کہ محلف اس کی تا کید کی ہے پس گویا اس نے نفی دخول کی اس وجہ ہے طر ق معلق برخول دار ہوئی ہے بدائع میں ہے ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہاانت طالق لو دخلت الدار لطبعتك تو بیشم اس كي طلاق کی ہے جبکہ عورت کے دار میں داخل ہونے پر اس کوطلاق نہ دے کو یا اس نے بوں کہا کہ جب تو دار میں داخل ہوگی تو تخجے طلاق دوں گا پس اگر جھے کوطلاق نہ دوں تو تو طالقہ ہے پس اگر وو دار میں داخل ہوئی تو اس کولا زم ہے کہ عورت کوطلاق وے دے پس اگر عورت کوحلاق نہ دی یہاں تک کہ شو ہر مرگیا یاعور ت مرگنی تو طلاق پڑ جائے گی اور بیہ بمنز لہاس قول کے ہے کہا گرتو وار میں واخل ہوئی تو میرا ناام " زاو ہے اگر میں تختبے نہ ماروں ایک مرو نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ادخلی الداد وانت طالق پس وار میں گئی تو طالقہ ہو گی اس وا سطے کہ صیغہ امر کا جواب بحراف وا وُمثل جواب شرط بحرف فاء کے ہے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔ اس

اگرکہاازیں روز تا ہزار سال ہرزنے که ویراست پس طالقه است حالانکہ اسکی کوئی ہوئی ہیں:

ایک مرد نے کہا کہ ایہ امراۃ تزوجھا فھی طالق یعنی کوئی عورت کہ میں اس سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے تو ہے تہم اٹیک عورت پر واقع ہوگی الا آئکہ اس نے تم معورتوں کی نیت کی جواورا اگر فاری میں کہا کہ ہر کدام زن کہ بزنی کئم تو ہے تہ ہم عورت پر واقع ہوگی اورا اگر ہوں کہا کہ ایہ امراۃ زوجت نفسھا منی فھی واقع ہوگی اورا اگر ہوں کہا کہ ایہ امراۃ زوجت نفسھا منی فھی طالق یعنی جوکوئی عورت کہ اپنے آپ کومیر ہے نکاح میں دے وہ طالقہ ہوتی ہوسب عورتوں کوشائل ہوگی اورا اگر کہا کہ ہر چہزن بر نے تئم تو یہ تہم ہر عورت پر ایک ہاروا تع ہوگی الا آئکہ اس نے تکرار (اس) کی نیت کی جواورا اگر کہا کہ ہر چہگاہ ذن برنی تئم تو ہے تم ہر عورت پر ایک ہاروا تع ہوگی اور جب ایک ہاراس سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی اور تشم نحل ہوجائے گی اورا گر کہا کہ از یں روز تا ہزار سال ہرز نے کہ ویراست پس طالقہ است حالا نکہ اس کی کوئی یوی نیس ہے پس اس نے کی عورت سے نکاح کیا تا کیا

ل خابرامراد بيب كه طلاق متعلق واقع نه جوكى كيونكه صريح طلاق و عدى ب

<sup>(</sup>۱) يونكه تعيل من زحب ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی داخل ہوئے سے طالقہ ہوگی۔

<sup>(</sup>r) لینی برباد که نکاح کرے۔

ایک مرد نے اپنی بیوی عمرہ سے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی اے عمرہ تو تو طالقہ ہے:

لے ۔ ۔ قد ف زنا کی تبہت کتنا چھرا گروپار گواہوں ہے ثابت کر دی تو جرمنہیں ہے می سمدید کیٹورت نائش کرے اور عندید کیم دی ہو ک واونہ ہوں والعنت کی تتمییں کھا تمیں دیکھوکتا ہے العلان ۔

<sup>(</sup>۱) يعنی برخول ـ

مال مقدم میں بینی کہا کہ تیرے بزار درہم جھے پر بیں اے زید والے سالم تو مال مذکوران دونوں کا ہوگا اورا گر کہا کہا تا طالقہ نہ ہو ہو طالق ہے اے نہ بنب تو عمرہ والے نہ بنب تو نہ بنب طالقہ نہ ہو گا اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے اعد عمرہ والے نہ بنب تو نہ بنب طالقہ نہ ہوگا الآ تکہ اس گا الا تنداس کی نہیت کی ہواورا گر دونوں کا تا م مقدم کر کے کہا کہ اے عمرہ والے نہ بنب تو طالقہ ہے تو پہلی طالقہ نہ ہوگا الا آتکہ اس کی نہت کی ہو یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

مردنے کہا آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس نے عمرہ سے نکاح کیا پھرز بنب سے

نكاح كيا پھرعمرہ كوبل دخول كے طلاق ديدى پھرعمرہ ہے دوبارہ نكاح كيا پھريمردمر كيا توزينب طالقہ ہوگی:

اگر کہا کہ اول عورت کہ میں اس ہے نکاح کروں ہیں وہ طالقہ ہے پھرا یک عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوج ئے گی خواہ اس کے بعد دوسری کسی سے نکاح کرے یا نہ کرے میر محیط میں ہے اگر کہا کہ اول عورت کہ جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے ہیں دوعورتوں ہے نکاح کیا پھرا یک عورت ہے نکاح کیا تو اس پرطلاق واقع نہ ہوگی اورا گر دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا کہ جن میں ہے ایک کا نکاح فاسد ہے تو جس کا نکاح سیجے ہے وہ طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ اخیرعورت جس ہے میں نکات کروں وہ طالقہ ہے پس اس نے ایک عورت سے نکاح کیا مجرد وسری ہے نکاح کیا تو دوسری پر طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ شوہ مرجانے پس جب شو ہرمر گیا تو یہی اخیر و متعین ہوئی پس امام اعظم کے نز دیک وقت نزوج سے اس پر طلاق واقع ہوگی حتیٰ کہا ً راس کے س تھ دخول ہو گیا تو ڈیڑھ مبر لا زم ہو گا نصف بوجہ طلاق قبل دخوں کے اور ایک مہر پر بنائے عقد قاسد لیعنی وطی کاعقرادر تین حیض ہے ا پنی عدت پوری کرے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک فی الحال پر متصور ہوگی یعنی طدا ق ابھی واقع ہوگی اور شو ہرمتو فی پر مہرمثل دا زم ہوگا اورعورت پرامام محمدٌ کے نز دیک عدت وفات وطلاق واجب ہوگی اورا ما ابو بوسٹ کے نز دیک فقط عدت طلاق واجب ہوگی بیمجیط سرنسی میں ہے جامع میں فر مایا کہا گرکسی مرد نے کہا کہ آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس نے عمر و سے نکاح کیا بھرنے نب سے نکاح کیا پھرعمرہ کوفیل دخول کے طلاق دے دی پھرعمرہ سے دوبارہ نکات کیا پھریےمر دمر گیا تو زینب طابقہ ہوگی عمرہ طالقہ نہ ہوگی اورا گراس نے دس عورتوں کود کیچے کر کہا کہ آخرعورت جس کومیس تم میں سے نکاح میں یا وَں وہ طالقہ ہے بھران میں سے ا کے سے نکاح کیا پھر دوسری ہے نکاح کیا پھر پہلی کوطلاق دے دی پھراس ہے دوبارہ نکاح کیا بھرمر گیا تو طلاق اس پرواقع ہوگی جس ہے ایک یار نکاح کیا ہے شاس پر جس ہے دو ہارہ نکاح کیا ہے اور ہیمسئلداور پہلامسئندد وٹو ل بیک ں میں درصور تیکہ دوسری ہے نکاٹ کرنے کے بعد شوہر مرگیا اور فرق جب ہو جائے گا کہ شوہر نہ مرایبال تک کہ اس نے دسویں عورت سے نکاح کیا ہا سطور کہ مثالٰ اس نے میں رہے اولا نکاح کر کے ان کوطلاق وے کر جدا کر دیا پھر دوسری میں رہے نکاح کر کے اس طرح جدا کیا پھر نویں ہے نکاح کیا چھروسویں سے نکاح کیا تو وسویں نکاح کرتے ہی طابقہ ہوجائے گی خواہ شو ہر مرے یا ندم ہے اور مسئلہ اولی میں یعنی جبکہ عورتنیں معینہ نہ تھیں تو اگر دس عورتوں ہے جنرین نکاح کیا تو دسویل طالقہ نہ ہوگی جب تک کہ شو ہر نہ مرے اوراگر یوں کہا کہ آ خریز و خ<sup>(۱)</sup> کہ میں اس کوٹمل میں یا وَس گا تو جسعورت ُواس تز وج سے نکاح میں لاوُں وہ طالقہ ہے چھراس نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس کوطلاق دے دی چھر دوسری ہے نکاح کرئے بعداس کے کہلی ہے جس کوطلاق دی تھی نکاح کیا چھرشو ہر مرگ یہ توجس ہے دومر تبہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی نہو ہ جس ہے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اور اس طرح اً سروس مورتوں کو دیکھے کرکہا کہ آخرتز وٹ کہ

یونکساس کے مریث پر معلوم ہوگا کہ بہی آ خرعورت تھی ہ ر نہ فیہ معین ہوئے سے اختیال ہے کہ ش پر سخر کولی اور ہو۔

اگرمعروفه بیوی نے شو ہر کی تقید ایق کی که عورت مجبولہ وہی پہلی منکوحتھی . ....:

اً سرکہا کہ اول عورت کہ بیں نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے ہی قتم کے بعد ایک عورت سے نکاح کرنے کا اقرار کیا گہیں س عورت نے صدق کا دعوی کیا اور نیز دعویٰ کیا کہ وہ پہلی بیوی ہے پس مرد نے کہا کہ میں نے تجھ سے پہلے فلاں عورت سے نکائ کیا تھا اور فلاں ند کورہ سنداس کی تقییر لیق کی یا تکمذیب کی تو تفغا مُاس کے حق <sup>(۱)</sup> میں تقید لیق نہ کی جائے گی جس کے نکاح کااس نے اقر ار ئيا ہے اور دونوں طالقہ ہوں گی اس وجہ ہے کہ اس نے وجود شرط کا اقر ارکیا ہے لیعنی اول تزوج پس و ومقر وقوع طلاق ہوا اور طلاق وا تعنبیں ہوتی ہے الامنکوچہ پر اور اس عورت مدعیہ کا نکاح ظاہر ہوا ہے نہ اس کے سواد وسری عورت کا پس اس پر طلاق واقع ہوئے کا مقر بظ ہر ہوا پھر جب اس نے اس سے طلاق بجنیر کراس کے سوا دوسری پر ڈ النا جا ہاتو پھیر نے میں اس کے قول کی تصدیق نہ کی ج ئے گی ہیں قول اس کا نہ ہو گا تھر گواہ اس کے مقدم ہوں گئے چنا نچہ اگر اس مرد نے اپنے دعویٰ پر گواہ بیش کئے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور یہ غیرمعرو فی مطلقہ ہوجائے گی نہ وہ جومعرو فیہ ہے اس واسطے کہ یہی غیرمعرو فیہ پہلی ہوی ٹابت ہوئی اور دوسری بھی طالقہ ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے او پر اس دوسری کے حرام ہونے کا اقر ارکیا ہے پھر دوسری نے اً سرشو ہر کے قول کی تضدیق <sup>(44)</sup> کی ہو گی تو اس کونصف مہر ہے گا اورا گر نکاح واقع ہونے میں تکمذیب کی ہوگی تو اس کو پچھے نہ ہے گا اورا گرمعروف بیوی نے شو ہر کی تصدیق کی کہ عورت مجبولہ وہی پہلی منکو حتھی تو ظاہرالروایہ کے موافق معروفہ برطلاق واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرئے یوں کہا کہ میں نے اس کو وفلا س کوا کیک عقد میں اپنے نکاح میں لیا ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی تو قول مرد ہی کا قبول ہو گا اور دونوں میں ہے سی پر طلاق واقع شہوگی اورفعاں مذکورہ نے اگر اس ئے قور کی تصدیق کی ہوتو اس کا نکاح ٹابت ہوگا ور نے بیں اورا گرکہا کہ فلاں آسر پہلی عورت ہوجس ہے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے بھراس ہے نکاح کیا بھراس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا پس مرو نے کہا کہ میں ے اس سے پہنے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے تو قشم جسے شوہر کا قول قبول ہوگا اور اگر کسی مرد نے دوعورتوں سے کہا کہ اول عورت تم دونوں میں سے کہ میں اس کو نکاح میں ، ؤں وہ طالقہ ہے یا کہا کہا گر میں تم دونوں میں سے ایک پہنے دوسری ہے تکاح میں ا ، یا تو وہ طابقہ ہے بھراس نے ایک ہے نکات کیا ہیں اس نے طلاق واقع ہونے کا دعویٰ کیا کیس شوہرنے کہا کہ میں نے اس سے سے دوسری سے نکاح کیا ہے تو ہدوں گواہوں کے اس کے قول کی تقیدیتی نہ ہوگی اور اگریوں کہا کہ میں نے ان دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے تو شو ہر کا قول قبول ہو گا اور طد. ق واقع نہ ہو گی اور اگر کہا کہ اگر میں نے عمر ہ ہے قبل زینب کے نکاح کیا تو وہ حالقہ ہے پھرعمرہ ہے نکاح کیا اور اس نے طلاق کا دعوی کیا ہی مرد نے کہا کہ میں نے اس سے مبلے زینب ہے نکاح کیا ہے قول

ا قال یعنی اقرار کیا توقعم کے بعد اول اس سے کاح کیا ہے۔

مے لین ہداول بیوی شیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) ال داسط كمثايد كا وركروه عن اكاح كرے كدو وآخرة وج مو۔

<sup>(</sup>۲) ایس مورت کے۔ (۳) ایس کورت کے۔

<sup>(</sup>٣) يون بى اى مقام برعبارت قد كورب

شوہر کا قبول ہوگا اور اگر کہ اللہ کہ اگر جس نے تم دونوں میں ہے ایک ہے بس دوسری کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے پھر ان دونوں میں ہے ایک ہے نکاح کیا اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک سے تھا نکاح کیا ہے تو تقد این نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک سے تھا نکاح کیا ہے تو تول شوہر کا قبول ہوگا میٹر ح جامع کبیر از حمیسری میں ہے اور اگر کہا کہ آخر خورت جس کو میں نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے پھر اس نے ایک عورت ہے دوبارہ نکاح کیا تھا ہے کہ مرکب کو تا تا ہے ہے ہوگی اور اگر کہا کہ آخر تزون کہ اس وکمل میں لاؤں اس کی منکوحہ صل اس نے منکوحہ صل ہے اور باقی مسکد بحالہ ہے تو یکی عورت جس ہے دوبارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوجائے گی میں جے۔

كتاب الطلاق

اگر کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس دار میں نہیں بلکہاس دوسرے دار میں تو تو طالقہ ہے:

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا گرتو طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوئی نہیں بلکہ یہ دوسری عورت تو ہے تم پہلی ہی عورت کے داخل ہونے پرواقع ہوگی پھر اگر پہلی عورت دار میں داخل ہوئی تو دونوں طالقہ ہو جا نیں گی اورا اگر دوسری داخل ہوئی تو دونوں میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی اورا اگر دوسری داخل ہوئی تو دونوں میں کہنی عورت دیانہ و قضا ہٰ وونوں طرح طالقہ ہوجائی اور اگر پہلی داخل ہوئی تو بھی وہ دیانہ و تضا ہٰ طالقہ ہوگی اور دونوں طرح طالقہ ہوگی اور اگر پہلی داخل ہوئی تو بھیلی عورت کی مشیت اپر تفویض ہوگی اور دونوں کی طلاق کے واسطے ہونا شرطنہیں ہے جی کہ اگر راس نے صرف اپنی طلاق کو جا ہا بی سوت کی طلاق کو نہ ہا اپنی سوت کی طلاق کو نہ ہا اپنی سوت کی طلاق کو نہ ہا اپنی سوت کی طلاق کو نہ ہا ہوگی اور اگر راس نے دونوں کی طلاق کو جا ہا اپنی سوت کی طلاق کو نہ ہا ہوگی و دونوں کی طلاق کو جا ہا ہی سوت کی طلاق کو نہ ہا ہوگی اور اگر راس نے دونوں کی طرف قربی ہوگی اور اگر راس نے دونوں کی طرف کی جو بہ ہوگی اور اگر راس نے دونوں کی طرف کی جو بہ باتو خاصت کی تقوید ہو تھا۔ ہوگی اور اگر اس کی تقوید ہو تھا۔ ہوگی اور اگر ہوگی ہو تھا ہوگی اور اگر ہوگی ہو تھا ہوگی ہو تھا۔ ہوگی ہو تھا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی

و و پاہے تو واقع ہو گ

<sup>(</sup>۱) اور بیاضیانیس ہے کہ سی پرواقع نہ کرے۔

<sup>(</sup>t) اوراً گرختی زیاده ہوتی جاتی ہوتو تصد لیں ہوگی۔

بیر تقییری بی ہے۔ اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ وطالقہ ہے بیس بیکہ بیدد دسری عورت:

ا کر کہ کہا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تو یہ طلاق طالقہ ہے نہیں بلکہ فلال پھر پہلی عورت دار میں داخل ہوئی تو دونوں میں ہے ہوا کیے ہر ایک پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگرائ مسئد میں یوں بولا ہو کہ نہیں بلکہ فلاں طالقہ ہے تو دوسری پر فی الحال ایک طلاق واقع ہوگی اور کہبی کے حق میں تین طلاق معتق رتیں گی اور اگر عورت سے بہا کہا گرتو داخل ہوئی تو تو حرام ہے نہیں بلکہ فلاں طالقہ ہو واقع ہوگی اور اگرائس صورت میں کہا کہ نہیں بلکہ فلاں طالقہ ہو واضی داخل ہوئی تو اور کہبی بیا طلاق ہوگی ہے تھر کہ تو تھیں ہوئی تو تو اور کہبی ہوئی ہو تو کی بروقت دخول کے بیک طلاق ہائن طالقہ ہوگی ہے تھر کہ تو تھیں ہوئی تو واقع وری میں ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ آگر کہا ہوئی تو قوط القہ وطالقہ وطالقہ واحدہ ہے نہیں بلکہ بیدو مری عورت کہ بیر پہلی ہوئی دار میں داخل ہوئی تو دونوں پر تین تین طلاق واقع ہوئی تو را اس کے واقع ہوئی کی بھر سے کہا کہ تا موئی تو دونوں پر تین تین طلاق واقع ہوئی وار قول دار میں داخل ہوئی تو وطالقہ بواحدی ہے بلکہ بہدتو کوئی طلاق واقع ہوئی بہاں تک کہ وہ وہ ار میں داخل ہوئی تو بہدار میں داخل ہوئی تو بساطلاق ھالقہ ہوئی تو قوط القہ بواحدی ہے بلکہ بہدتو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ وہ دار میں داخل ہوئی تو بساطلاق ھالقہ ہو جائے گر خوا وہ خوالہ ہو یہ خوالہ ہوئی تو ہوئی بہاں تک کہ وہ وہ دار میں داخل ہوئی تو بسال تک کہ وہ وہ دار میں داخل ہوئی تو بہدیا ہوئی میں ہوئی تو بہدیا تو میں داخل ہوئی تو بہدیا ہوئی میں ہوئی تو بہدیا ہوئی تو بہدیا ہوئی میں ہوئی تو بہدیا ہوئی دونوں میں ہوئی تو بہدیا ہوئی تو بہدیا ہوئی ہوئی تو بہدیا ہوئی تو بہدیا ہوئی تو بہدیا ہوئی تو بہدیا ہوئی دونوں ہوئی تو بہدیا ہوئی تو بہدیا ہوئی دونوں ہوئی تو بہدیا ہوئی دونوں ہوئی تو بہدیا ہوئی ہوئی تو بہدیا ہوئی دونوں ہوئی تو بولوں ہوئی تو بہدیا ہوئی دونوں ہوئی تو بولوں ہوئ

#### حونهي فصل؛

### استناء کے بیان میں ہے

اَ مرا بنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے انٹہ ،اللہ تعالی یعنی اگر اللہ تعالی چاہے اور تو طالقہ ہے کہ یا تھے ملا کر انٹا ،اللہ تعالی کہا تو طاق قال نہ ہو کی اور اسی طرح اگر انٹا ،اللہ تعالی کہنے ہے پہلے عور ت مرگنی تو بھی بہی تھم ہے کذا فی البدایہ بنفاف اس کے اس انت طابق لیمنی تو طاقہ ہے کہنے کے بعد انٹا ،اللہ تعالی کہنے ہے پہلے شوم ہر گئیا جالانکہ و واشتناء کہن جابتا تھا تو طاہ ق واقع ہوجا ہ

ب قولها تنثنا بعنی طارق و بینے میں کولی ایا لفظ عمل کرنا جس نے علم متعمق نه ہوا ورتع ریف اس کی اصول میں معدوم ہے۔

(۱) ليعني دوم ..

ی وربیب ہے جب بی معلوم ہوئی ہے کہ اس نے طاق وینے ہے بہہ ہوکہ ہیں اپنی یوی وطوق دوں گا اور استناء کروں گا اور استناء کروں گا ہے ہے ہے ہے ہو ہوکہ ہیں ہے اور آئر ہوکہ آو طاقہ ہے اللہ تعالیٰ ی افاشاء اللہ تعالیٰ تو بیش نشاء اللہ تو بیشی ہے ہیں ہوگا ہے ہے ہوگی اور اس طرح الرئب کو طاقہ ہا مائلہ تو بیشی ہی تا مرتب ہوگا ہے وہ قال میں ہوگا ہے اللہ تعالیٰ ہیں اگر مسل کہ تو طاق بولی بی تق القدر میں ہو وہ اگر ہوگا ہے ان اللہ تعالیٰ تو واقع نہ ہوگی اور آئی نہ ہوگی اور آئی ہوگی اور آئی ہوگی ہوئی القدر میں ہو وہ اگر ہوگا ہوگا ہے اور آئی ہو ہو ہے کہ بیش ہوگا اللہ تعالیٰ کو موقت کر وہ مشافہ کہ وہ وقت کے دور تا ہو ہو ہے کہ میں ہوا اور آئر کہ کہ تو طاقہ ہے اللہ تعالیٰ تو کہ ہوجائے کی میں ہو۔ کہ ان کے بیافتہ رئیں ہوا دارا وہ فر مایا تو طال قب واقع نہ ہوگی:

اگر کہا تو طالقہ ہے اگر المتدنعالی نے پیندفر مایا کر اصنی ہوا ارا وہ فر مایا کھند برفر مایا تو طلاق واقع نہ ہوگی:

كتاب الطلاق

متقی میں لکھا ہے کہا ً سرعورت ہے ئیں کہ تو طالقہ سہ طد ق ہے الا ماشاہ الله تعالی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اس مق م پرفر ہایا کہ ہم اشٹناءَ یواکٹر پرقرار دیں گے اور اس کے بعد بیمسائل ذیرفر ماے کہا کر کہا کہ تو جا لقہ بسه طل ق ہےالا ماشاء الله تعالى يا تؤط غه بسه طلاق ہےالا ان پشاء الله تعانی اوراس کا تھم بیذ کرفر مایا کها صلاحه ق<sup>()</sup> واقع نه بهوگی میرمحیط میں ہےاور <sup>،</sup> سرکب کہ تو طالقہ ہے اگر القد تعالی نے پیند فر مایا یار اصلی ہوایا ارا د وفر مایا یا تقدیر فر مایا تو طلاق و اقعے نہ ہوگی بیرفناوی قاضی خان میں ہے اور أمركم كدتوط لقد بجيمشية الله تعالى يابارادة الله تعالى يابمحبة الله تعالى يابرضاء المه تعالى توواقع شابوكى اس والسطح كدمير بطال ہے یا تعیق ہے اسے امر کے ساتھ جس پر وقوف نہیں ہوسکتا ہے جیسے انٹاء اللہ تعالی کنے میں ہے اس واسطے کہ حرف ہاءموحدہ واسطے الصاق کے ہےاور تعیق کی صورت میں الصاق جز ، بشرط ہوتا ہےاوراً سران اغاظ کو ک بندہ کی طرف مضاف کیا تو بیاس کی ھر ف ہے اس بند و کوشمائیں ہے یا مالک ومختار کر دیا ہیں میرتمائیک مقصود مجلس ہوگی جیسے کہا کہ تو حالقہ ہے اً سرفلاں جا ہے اورا اً سرکہا كه تو طابقه ہے بامرانند تعالى يا يامر فلال يا بحكم القد تعالى يا بحكم فلال يا بقضا يا يا ذات يا بعلم يا بيقدرت القد تعالى يا فلال تو دونول صورتوں میں خواہ ابند تعالی کی جانب اضافت کرے یا بندہ کی طرف عورت فی الحال حالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرفی اے طور ے کینے سے بخیر<sup>(۲)</sup>م و ہوتی ہے جیسے کہا کہ تو صافقہ ہے بحکم قاضی اور اگر علی زبان میں کہا کہ انت طائقہ لا مراللہ تعالی اولامو غدان '' خرتک سب اغاظ ندکورہ بح ف مام ذکر سے تو سب صورتول میں طرق واقع بوگ خواہ بندہ کی طرف اضافت کرے یا املد تعالی فی حرف ورا اً مراس نے بحرف فی ذکر کیا پس اً مراہ تعالی کی طرف اضافت کی تو سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہو گی الا فی عدمہ الله تعالٰی کی صورت میں کداس میں فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ بیمعلوم کا ذکر ہےاوروہ واقع ہےاور قدرت میں بیہ بات نہیں لہ زم ہے اس واسطے کہ قدرت ہے اس مقام پر مراو نقتہ ٹریے اور ابتد تعالی کبھی کسی چیز کومقدر فریا تا ہے اور کبھی نہیں فریا تا ہے ہیں معلوم نہ ہوا اور اگر حقیقة قدرت مراد ہوتو فی قدرة الله تعالی کہنے ہے بھی ٹی الی واقع ہوگی اور اگر بندہ کی طرف ہے۔ اضافت کی تو پہلی جا رکفظوں میں تمامیک ہوگی کہ اگر فلال نے مثلہٰ اس مجلس میں دی تو داقتے ہوگی ورنہ نبیں اور ہاقی میں تعییق ہوگی ہے (ع) تنمیمین میں ہے۔اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا گرانتدتھائی نے مجھےا مانت دی یا بمعنۂ الندتھالی اور اس نے استثناء کی نبیت کی تو ہیا شثناء

<sup>(</sup>۱) اور پيفلاف تول مايل ہے۔

<sup>(</sup>٢) في الفوروا تع بوتا ـ

<sup>(</sup>r) لينن تضاء طان قر واقع مو گ

اگرمرد في بيوى عيكها:انت طالق لو لا دخولك الدارياكها كمانت طالق لو لا مهرك:

ل اگر کہا جائے کہ طلاق مبغوض شرع ہے تو شیطان کو پہند ہے جواب یہ کہ شاید بہاں کسی عارض سے پہند شہو فاقہم۔

ع و في نسخته بجوز ليعني واقع بوگي و بهوالاظهر نظ لا ولي التعبيل الا في فاقيم ..

و فی ہیں گئے وا اور جو مخص اپنے مرض الموت یا آخر المریس این طورے تورت کوجدا کرے جس سے میراث دینے ہے بھا کہ نظرآ ہے وونی مہر تا

<sup>(</sup>۱) یعنی نبیس اس کے غیر۔

نے کہا کہ امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر مرد نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ انت طالق لو لا دعولات الدادیا کہا کہ انت طالق لو لا مھد ک پینی تو طالقہ ہے اگر تیرا اس دار میں داخل ہوتا نہ ہوتا یا تو طالقہ ہے اگر تیرا مہر نہ ہوتا یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیرا شرف نہ ہوتا تو بیسب اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا یہ شرح ہوئے ہیں جھے جو ہتا نہ ہوتا یا النوازل میں ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیرا باب نہ ہوتا یا تیرا حسن نہ ہوتا یا تیرا جمال نہ ہوتا یا میں تجھے جو ہتا نہ ہوتا تو عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیرا باب نہ ہوتا یا تیرا جس ل نہ ہوتا یا میں تجھے جو ہتا نہ ہوتا تو عورت یا تا تا تا ہم تی استثناء ہیں بیرا حسن نہ ہوتا یا تیرا جمال نہ ہوتا یا میں کہتے ہو ہتا نہ ہوتا تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اور بیسب الفاظ ہم تی استثناء ہیں بیر خلاصہ میں ہے۔

كتاب الطلاق

الركبا:انشاء الله تعالى وانت طالق:

مشیۃ القد تعالیٰ کے ساتھ معلق کرتا امام اعظم والمام محمدٌ کے نز دیک اعدام وابطال ہے لیعنی جب طلاق کو القد تعالیٰ کی مثیت <sup>(۱)</sup> معلق کیا تو طلاق دینے کو باطل ومعدوم کر دیا اور اما مرابو پوسٹ کے نز دیک می<sup>تعی</sup>یق بشر ط ہے پس باطل ومعدوم نہیں کیا مگر شرط ایس لگائی کہاس پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے جسے کسی مٹائب کی مشیت پر معلق کیا کہ درصورت اس کے عثائب ہونے کے سر دست اس کی مشیت پرموقو نے نبیس ہوسکتا ہے اس واسطے اس میں شرط ہے کہ متصل ہو جیسے اور شرط میں ہے اور بعض نے کہا کہ امام ابو یوسٹ وامام محدّ کے نز دیک اختلاف اس کے برتنس ہے اور خداف کا ثمر و چند مقامات پر ظاہر ہوتا ہے از انجملہ یہ ہے کہ اگر شرط کو مقدم كيا اور جواب من بزبان عربي عربيت حرف فاء في الله الله الله تعالى انت طالق يعني الرجا باالتد تعالى في تو طالقہ ہے تو امام اعظم وامام محمدٌ کے نز دیک واقع ندہو کی اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک واقع ہو کی اور اس طرح اگر کہا کہ انشاء الله تعالٰی وانت طالق یا کہا کہ میں نے بچھے کل طارق (۳) دے دی ہے انث ء اللہ تعالی تو طرفین کے نز دیک واقع نہ ہوگی اور امام ابو یوسٹ کے نزویک واقع ہوگی اوراز انجملہ اگرایک نے دوقسموں کوجمع کیا اور کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو وار میں داخل ہوئی اور میراغلام آ زاد ہے اگر تو نے زید ہے کلام کیا انشاء التد تع کی توبیدا شٹناء امام ابو پوسٹ کے نز دیک راجع بجملہ ٹانیہ ہوگا اور طرفین کے نز دیک یورے ہے متعبق ہوگا اورا گراس نے دوابقاعوں <sup>(۲)</sup> کوجمع کیا کہ تو طالقہ ہےاورمیرا غیام آزاد ہےانشاءامتدتعا کی تو بیا سنٹنا ہالاجماع وونوں ہے متعنق ہو گا از انجملہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں شرطیہ طلاق کی قتم نہ کھاؤں گا تو انشاء ابتد تعالی کے ساتھ طلاق و بے سے امام ابو یوسف کے نز ویک جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ اس میں شرط موجود ہے اور طرفین کے نز ویک جانث نہ ہوگا ہے تنجیمین میں ہے اورا بمان الجامع میں لکھا ہے کہ دوتھم کے بعد جواث ءالتد تعالیٰ بولا جائے وہ دونوں قیموں کی طرف را جع ہوتا ہے بیہ ظا برانروا سے بیٹ بیت السروجی میں ہے اور اگر کہا کہ انشاء الله تعالٰی فانت طالق لیعنی اگر اللہ تعالٰی نے جا باتو تو طاقہ ہے تو ہا الله ق طلاق واقع نه ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے وانثاء ابتدتعالیٰ یا فان شاء ابتدتعالی تو یخض استثناء کرنے والا نه ہوگا بعنی طلاق واقع ہوگی بیسراج الو ہاج میں ہےاوراگر کہا کہ تو طالقہ ہےا نشاءالقد تعالی اگر تو اس دار میں داخل ہوئی تو دار میں داخل ہونے ہے

ا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مجھانے کے طور پر ہے اور ٹھیک دلیل بیاکہ جو کوئی فائب ہواور ندمعوم، جمعادت نبیس کیاس کی مشیت پر موقوف ہو جیے ہاری تعالی مشیت میں ہے کیونکہ فائب سے جو صادر ہوا محمدہ اس کی مشیت ہے اس مید فوہوا۔

<sup>(</sup>۱) خلالة طالقب

<sup>(+)</sup> اوراردوش تووايس شالايا\_

<sup>(</sup>m) لین گزشته کل کے دوز۔

<sup>(&</sup>quot;) ليني بالنعل واتع كرنا بدون تعلق ب\_

طد ق واقع ند ہوگی ور جزاء کوشرط کے درمیان شفناء فاصل ہے بیدوجیز کردری میں ہے اورا کر کہا کہ تو طاقہ ہے انشاء المدتی ں ق طانقہ ہے تو استین مرا نئی بادل ہوگا اور دوسری طواق ہمارے نز دیک واقع ہوگی اوراسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے نشاء اللہ تعالی تو طالقہ ہے تو ایک طداق فی الحال ٰواقع ہوگی ہے بچرا ارائق میں ہے گر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ ہے اگر جو ہا اللہ تعالی نے اور تو صالقہ بدو طلاق ہے اگر نہ جا ہا اللہ تعالیٰ نے تو مشائخ نے فرمایا کہ کوئی واقع نہ ہوگی میو قادی قاضی خان میں ہے۔

كهاتو طالقه ببسه طلاق الإبواحده وواحده واحده واستناء باطل بوگااورامام اعظم كنز ديك نين طلاق واقع بولى:

اً سرئب کے میری عورتیں طابقات میں فہ یہ وفلاں افلاں کو استثناء جائز ہاورا گرئب کہ فلاں طابقہ ہے وفلاں طالقہ وفلاں طالقہ ہے الافلاں تو استثناء نہیں صفح ہاورا کی طرن اگر کہ کہ میاور میالا میتو بھی استثناء باصل ہوگا میں مجاوراً سرگہ کہ میری عورتیں طالقات میں الاندنب تو ندنب طابقہ نہ ہوگی اگر چہوا ندنب کے اس کی وفی ہوی شہو میرہ ناچہ السروہی میں ہوا اورا کر کہ کہ تو طالق الابقاق واقع ہوں گا اورا کہ کہ تو طالق الابواحد وو واحد وو احد وو احد وقت استثناء باصل ہوگا اورا مام اعظم کے نزویک تیمین طلاق واقع ہوں گا اور اسلم عظم کے نزویک ایرن جے بیا امام بوحلیف گا ورا مام اعظم کا قول ارن جے بیا امام بوحلیف کی اور اسلم عظم کا قول ارن جے بیا امام بوحلیف کی اور امام اعظم کا قول ارن جے بیا امام بوحلیف کی رائے میں ہوگی کہ وہ مستفرق ہے یہ نہیں اور صاحبین کی رائے میں کی صحت میں کو تعقد ہو ہیں ان میں کو تعقد کی دوخلا کے میں ہوگی کہ وہ مستفرق ہے یہ نہیں اور صاحبین کی رائے میں کی تعقد کا دوخلا کی سوت کی دوخلا کی سوت کا دوخلا کی سوت کی سوت کی دوخلا کی سوت کی

ع ال من الم من وتا ہے کہ شاید تھی تا ہے جارہ اللہ اول ما الفاراس کے بعد اللہ علی اللہ فاری کا وقارا مدن را مال بیا عدوم یوانگ ہے۔

یر کال اس کی عورتی \_

ع قول الافلانه ليني تينون مذكوروش منه أيك نكالي = =

<sup>(</sup>۱) كرطلاق والتع بور

اقتصار آول پر ہے یہ فتح القدیم بین ہے اور آسر بها کہ قوصالتہ ہے بواحدہ وواحدہ والا بسکر طن ق تین طن ق واقع بوس کی اور
استن ، باطل بوگاس ٹیں سب تینوں ایا موں کا آغاق ہے یہ بدائع بیں ہے اور آسر کہا کہ تو طابقہ بواحدہ وو و ہے الا بدویا بدوو کی ہے
الا بدوتو تین طلاق واقع بول گی اور ای طرح راس کر براکہ بدوو کی ہے الا کی تو بھی تین طن ق واقع بول کی یہ فتح القدیم ہے اور اسر بہا
کہ کہ انت طلاق وحدۃ ثنتین الا واحدۃ لیمن تو طالقہ بیک دو ہے الداکی تو دوطان ق واقع بول کی بیرہ فیرہ میں ہے اور اسر بہا
کہ تو طالقہ بدوو جو رہے اللا پانچ تو تین طلاق واقع بول کی ہے بھی ہے اور اگر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے الا واحدہ
تو تین طلاق واقع ہوں گی ہے بحرالرائق میں ہے۔

اگر كہا كەتوطالقە بدوودو ہے الاتين تو تين طلاق واقع ہوں گی:

تو طالقہ ہے دوطلاقوں یا مئوں سےالا واحد ہ تو ایک طلاق یا سُندوا تع ہوگی میکا فی میں ہےاورا سُر کہا کہ تو طابقة مُعث ہےالا واحد ہ باند يا واحده البية تو دوطلاق رجعی واقع ہوں کی اور زیادات میں فرمایا کداً سرکہا کہ تو طالقہ بدوطلاق البتة ہے الا واحدہ تو اس پر ایب طلاق بائندوا تع ہوگی اوراسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بدوطان ق ہے الاواحد ہ البیتہ تو ایب بائندوا قع ہوگی یا کہا کہ الا بائندواحد ہ تو ایب طلاق رجعی واقع ہوگی پھر فرمایا کہ الابیاکہ اس کی نبیت میہوکہ ہائن صفت دو کی ہےتو بیک طلاق ہائنہ طالقہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے ا پے محتمل لفظ کومرا دلیا ہے بیرمحیط میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ ہائن ہےاورتو حالقہ غیر ہائن ہےال یہی ہائن تو اشٹناء محیح نہیں ہے بیہ ظہیر یہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ بسنہ طان ق ہے الا ایک یا دوتو اس ہے معین کر کے بیان کرنے کا مطاب کیا جائے گا اور اگر قبل بیان کے مرگیا تو ابن ساعد نے جوامام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے اس کے موافق ایک طداق سے طالقہ ہوگی اور یہی امام محد کا قول ہے اور یمی سیجے ہے اور بیافتح القدیرییں ہے اورا گر کہا کہ ثلثا الاشینالینی تو طالقہ بسہ طلاق ہے الا پچھتو دووا قع ہوں گی ای طرح اً سركها كه الا بعضها تو تبھى ميمي حكم ہےاورا "سركها كه دوا لا نصف تطليقه يا الا پچھ تو دووا قع ہوں گی اور بيامام محمدٌ كے نز ديك ہےاورامام ابو یوسٹ کے نز دیک نصف کا استثناء کرنا ایک بورے کا استثناء ہے بیعتا ہید میں ہے اور منتقی میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ثمث ہے الا واحد ویا ال<sup>(۱)</sup> شکی تو اس ہے کچھا شنٹناء نہ کیا اورعورت پر تین طلاق واقع ہوں گی بیمجیط میں ہے اور اگرعورت ہے کہ کہ تو طالقہ ہے بچپارطلاق الاوا حدوثو امام ابوصنیفیڈوا مام محکہ نے قرمایا کہ کہ تبین طلاق واقع ہول گی اور نیز امام محکہ سے مروی ہے کہ دو ہی واقع ہوں گی اوراول اصح ہے بیرے وی میں ہےا گر کہا کہ تو طالقہ بجہار ہےالابسہ تو ایک واقع ہوگی اورا گر کہا کہ یونچے الا ایک تو تین طلاق واقع ہوں گی بیرفتح القدیر میں ہےاورا گر کہا کہ پانچ الاتین تو دووا قع ہوں گی بیعتا ہید میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ عشر ہے ا یا نوتو ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ ایا تھے تو دوحلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ الا سات تو تین واقع ہوں گی اور اسی طرح ا ً سر کہا ایا جھا یا نچ جار' دو'ایک تو سب صورتوں میں تین ہی طلاق واقع ہوں گی بیہ بدائع میں ہےاوراً سر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہےالا دوالہ ا یک تو دوطلاق واقع ہوں گی بیظہیر بیر میں ہےاورا ً رکہ کہ تو طالقہ مُلث ہےالا ٹکث الا واحد ہ تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ

الا ایک گذائی الحاوی۔

الرکب کہ تو طائقہ بسہ طلاق ہال واحد ووالا واحد وتو دوطلاق واقع ہول گی اور استناء اخیر باطل ہے بین میتہ السروجی میں ہاوراً سرکب کہ تین الا تین الا دوالا ایک تو ایک واقع ہوگی اور اگر کبا کہ دس الا نوالا آٹھ الا سات تو دو باقی رہیں گی بینی دو طلاق واقع ہول گی بیدان غیر دوتو امام محمد نے فر مایا کہ دوطد ق واقع ہول گی بیدان غیر تین غیر دوتو امام محمد نے فر مایا کہ دوطد ق واقع ہول گی بیدان کی بیدان کا محمد واقع ہول گی بیدان کا محمد واقع ہول گی بیدان انتہا والاحسن کی توجمہ الاعداد بالغارسیة فنقول اگر کہا کہ تو طالقہ تلث ہے غیر سہ غیر دوتو دوطلاق واقع ہول گی بیدان انتہا والاحسن کی بیدان دوطلاق واقع ہول گی بیدان انتہا والاحسن کی بیدان دوطلاق واقع ہول گی بیدان انتہا والاحسن کی بیدان انتہا والاحسن کی بیدان دوطلاق واقع ہول گی واقع ہول گی دولوں دولان واقع ہول گی دولوں کی بیدان انتہا کہ دولان دولوں کی بیدان انتہا کہ دولان دولوں کی بیدان انتہا کہ دولان دولوں کی بیدان انتہا کہ دولوں کی بیدان انتہا کہ دولوں کی بیدان انتہا کہ دولوں کی بیدان انتہا کی دولوں کی بیدان کی دولوں کی بیدان دولوں کی دولوں کی دولوں کی بیدان کی دولوں کی

ہر عدداس سے استثناء قرار دیا جائے گا جس سے متصل ہے چنانچہ جب ایک عدد تمین سے متنتیٰ کیا گیا تو دو ہاتی رہے ا<sup>ی</sup>ں جب ان کو

تین ہے اسٹنا ،کیا تو ایک ریابیہ جوہرۃ النیر ہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ عشر ہے الانو الا آٹھ تو نومیں ہے آٹھ اسٹناء کئے تو ایک ریا

وہ دس ہے استثناء کیا تو نور ہے پس کو یا اس نے کہا کہتو نوطلاق ہے طالقہ ہے پس تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرکہا کہ دس الدنوا یا

ا یک تو نو میں سے ایک نکالا آتھ رہے ان کو دس سے نکالا تو دور ہے پس دوطلاق واقع ہوں گی بیسراج الوہاج میں ہے ابن ساعہ سے

مروی ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ چہار ہےالا تین الا دووفر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی گویا اس نے کہا کہ تو طالقہ چہار ہے

ملتقط میں ہے گرعورت نے طلاق کوسنااوراستناء کوبیں سناتواسکوشر عا گنجائش ہیں کہا ہے ساتھ وطی کرنے دے

العنى عمروك أفي مليزيد عظام كرا-

<sup>(</sup>۱) لیعنی بھولے۔۔

<sup>(</sup>۲) انجابونے کے۔

<sup>(</sup>٣) يعنى جب آؤل كاكه جب بمبعى ندمرول كا\_

فتدوى عالمگيرى جد السرا الماق الماق كتاب الطلاق

ائن ، التدتی لی ہے تو استمنا مسیح بنی ہوگا اور امام اعظم نے زور کے تین طاق واحدہ نشاء اللہ تی لی ہے یا کہا کہ تو طالقہ وطالقہ وطالقہ وطالقہ وطالقہ وطالقہ اور النشاء سیح بنی ہوگا اور النام اعظم نے زور کے تین طاق واقع ہوں گی اور صاحبین کے زور کی استمناء سیح ہوگا اور اور النام اعظم نے زور کی تین طاق واقع ہوں گی اور اسلام کی ہوگا اور اسلام کی اور اس طرح آر کہا کہ تو طالقہ نے طال النام کی ہوگا ہوں کے درمین کو کی کام اعوفاصل نہیں ہے بیا ختی رکہ کہ تو طالقہ وطالقہ انشاء اللہ تھی ہوگا ہے تاریم کے درمین کو کی کام اعوفاصل نہیں ہے بیا ختی رکہ کہ تو سے اور اگر کہا کہ تو سے اور اگر کہا کہ تو طالقہ رجعی ہے انشاء اللہ تعلی تو بیا استمناء سیح نہ ہوگا ہے تا ہوگا ہے تا

اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا ہے چھٹال انشاء اللہ تعالی تو یہ اسٹیناء سب سے متعلق ہے پس نہ طلاق واقع ہوگی:

ا ارتباك القرائية طالقہ ہا ہے عمروا نشاء اللہ تعالى وطلاق ند ہوگى يہ بدائع ميں ہا ورمتنى ميں ہے كدائر كہا كہ تو طالقہ شخ ہا ہے استہ عبد اللہ بن انتہ اللہ تعالى تو طالقہ بوجائے كى يہ مجمول ميں ہے اورائر كہا كہ اے طالقہ تو طالقہ شخ ہے انشاء اللہ تعالى تو استمناء فد كور تين طلاق ہے متعمق بوگا وہ واقع نہ ہوں كی طرايك طلاق في الحال اواقع بوگى اور نيز الله اللہ اللہ اللہ بن كو طالقہ بنا اللہ اللہ اللہ اللہ بن كو طالقہ بنا اللہ اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن اللہ بن

كيونكه ايك كلام فوفاصل موا\_

<sup>(</sup>۱) <sup>يع</sup>ني طاقدَن ـ

فتاوی عالمگیری. جدی کی گری سرمهم

بوانث ، اہتد تعالی قوس میں فاصلہ موجود <sup>()</sup> ہے ہیں طرق واقع ہوگی اور استنا مصحیح شہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

کہ بیخلاف ظاہر ہےاورز مانہ میں فساد بچیل گیاہے پس تلبیس وجھوٹ ہےامن نبیں ہے:

ل من ليعني سن زيانه ڪالو گور ٻيل ويانت جاتي رن تو دعوي بغير ڪوابيون ڪيقمد لِتي نه ٻوگا۔

ع تیں اُمتر جماورا گراس نے ایک طلاق یا دویا ہا کندی ہوا ورایہ واقع مواتو اس کا تکم نہ کورنبیں اور برینائے تول صاحبین اظہر ہے کہ کواہوں کے تول برا متا اور اس کا حدید نکائے کرے فاتم ۔

<sup>(</sup>۱) حتی که تیرا قلب به

<sup>(</sup>۴) د ايل در مشاهو په

يانيمو(١٤ باب:

### طلاق مریض کے بیان میں ہے

كتأب الطلاق

شخ جندیؓ نے فرمایا کہا گرکسی مرو نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دے دی خواہ اپنی صحت میں یا مرض میں خواہ برضامندی عورت یا بغیر رضامندی پھرعورت کے عدت میں ہونے کی حالت میں مرحمیا کنو بالا جماع بیہ دونوں باہم ایک دوسرے کے دارث ہوں گے اور اس طرح اگرعورت وفت طلاق کے تتا ہیہ ہو پاکسی کی مملو کہ ہو پھروہ عدت میں مسلمان ہوگئی یا آزاد کی گئی تو بھی وہ وارث ہوگی مدہراج او ہاج میں ہےاورا گراس کوحد ق ہائن دے دی یا تین علاق دے دیں پھرعورت کوعدت میں چھوڑ کرمر گیا تو بھی ای طرح ہمارے نز دیک عورت <sup>ع</sup>وارث ہوگی اورا گرعدت گز رجانے کے بعد مرا تو وارث نہ ہوگی اور بیای وقت ہے کہ بدوں ورخواست عورت کے طلاق دی ہواوراگر بدرخواست عورت طلاق دی تو بعد طلاق کے پھر بیعورت وارث نہ (۲) ہوگی بیرمحیط میں ہے ا ً رعورت درخواست طلاق بریا کراه مجبور کی گئی ہوتو بھی دارث ہوگی بیمعراج الدرایہ میں ہے اور اس مقام پر ابلیت کا وقت طلاق (۴) کے ہونا اوراس وقت سے ہرابر تا وقت موت ہاتی رہنامعتر ہے یہ بدائع میں ہے!ورمبسوط میں ہے کہجس وقت عورت کو ا ہے مرض میں بائن کیا ہے اس وقت اگر و ہ باندی ہو یا کتا ہیہ ہو پھر و ہ باندی آ زاد کی گئی یاعورت کتا ہیے مسلمان ہوگئی تو اس کومیراث نہ طے گی بیھیسری کی شرح جامع کبیر میں ہے اور اگر مریض نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھروہ مرتدہ ہوگئی پھر مسمان ہو ً ٹی پھرشو ہرمر گیا درحالیکہ و ہعدت میں ہےتو وارث نہ ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہےاورا گرمر دمرتد ہوگیا نعوذ یا بقدوایما ایدا پھرو قبل کیا گیا یا دارالحرب میں جاملا یا حالت ارتد اد میں دارالاسلام میں مرگیا تو اس کی بیوی اس کی دارث ہوگئی اورا گرعورت مرتد ہ ہوگئی پھر مرگئی یا دارالحرب میں جالی پس اگرا بی صحت میں مرتد ہ ہوگئی ہوتو شو ہراس کا دارث نہ ہوگا اورا گرمرض میں مرتد ہوئی ہےتو استحسا نااس کا شو ہراس کا وارث ہوگا اور اگر ہیوی مرد دونوں ساتھ ہی مرتد ہو گئے پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا پھر ایک مرگیا ہیں سمر مسلمان ہونے والا مراہے تو مرتد اس کا وارث نہ ہوگا خواہ عورت ہویا مر دہواورا گرمرتد مراہے ہیں اگر بیمرتد شو ہر ہوتو بیوی اس ک دارث ہوگی اوراگر بیوی مرتد مری ہے پس اگر و ہمرض میں مرتد ہ ہوئی تھی تو شو ہرمسلمان اس کا وراث ہوگا اورا گرصحت میں مرتد ہ نہو کی تھی تو وارث نہ ہوگا بیفقاو کی قاضی خان میں ہے۔ اگر مریض کے پسر نے اپنے ہاپ <sup>(۳)</sup> کی بیوی ہے زبار دئتی با کراہ جہاع <sup>(۳)</sup> کرلیا تو عورت وارث <sup>(۵)</sup> نہ ہوگی اوراصل

ا والى بيا كريول كباجائ كماس كى عدت من دونول عن عد كوتى مركيا -

م خصوصت عورت کی تیں قیدا تھ تی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگرچرگورت عرت بش ہو۔

<sup>(</sup>٢) يعنى طلاق مريض بين \_

<sup>(</sup>٣) لينسوتلي مال ٥-

<sup>(</sup>۴) لعنة القدعليية

<sup>(</sup>۵) لین مریض کی۔

میں مذہور ہے کہ لیکن اگر باپ نے پسر کواس تعن کا تنکم دیا ہوتو فرقت کے حق میں سیعنل پسر کا اس کے باپ کی طرف منتقل ہوگا کہ گویا باب نے خود جدا کر دیا ہے پس فارقر اردیا جائے گا میں جائے گا میں ہے بعنی بیوی ندکورہ وارث ہو گی فاعلم ۔ا گرمریض نے اپنی بیوی کوتمین طلاق دے دیں پھراس کے پسر ' نے اس سے جماع کیا یا شہوت سے اس کا بوسدلیا تو عورت اس کی دارث ہوگی میر محیط سرتھی ہیں ہے اور ا سرعورت کو تیمن طلاق دے دیں اور مریض ہونے کی حالت میں پیطلاقیں دیں پھرعورت نے اسپے شوہر مذکور کے پسر کا بو سہ '' لیا پھراس کی عدت میں شو ہر مر گیا تو اس کومیراث سے گی میرمحیط میں ہے اورا گر عورت نے اپنے مرض کی حالت میں اپنے شو ہر کے پسر کی مطاوعت <sup>(۳)</sup>کی پھر عدت میں مر<sup>®</sup>نی لیعنی بعد اس مطاوعت کے چونکہ جدائی واقع ہوئی اورعورت اپنے شوہر پرحرام ہوً بی اور عدت بیٹھی پھر عدت میں مرگئی تو استحسا نا شو ہراس کا وارث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گرشو ہرنے مرض میں اپنی بیوی کو با ٹن کر دیا پھر احیھا ہو گیا بھرمر گیا تو عورت دارث نہ ہوگی بیزنہا میٹ ہے اور اگرعورت نے اس سے کہا کہتو مجھے رجعت کی طلاق دے دے پس شوہر نے اس کو تین طرق دے دیں یا بائنہ طلاق دی پھر مرگیا تو عورت مذکورہ اس کی وارث ہو گی بیرغابیة السرو جی میں ہےاورا گراہینے مرض میںعورت ہے کہا کہ کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا تو اختیار کرپس عورت نے اسپے نفس کوا ختیار کیا یا عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طلاق وے دے اس نے ایسا ہی کیایا عورت نے اپنے شو ہر ہے فلع لیے ایپا کچراس کی عدت ہیں شو ہرمر <sup>س</sup>یا تو اس کی وارث نہ ہوگی ہیہ ہرا <sup>نکع</sup> ہیں ہےاورا گرعورت نے اپنے نفس کوخود بخو ونٹین طدہ قیس دے دیں پس مر دیے اس کو جا نز رکھا تو مرد کے مرنے پرانی عدت میں عورت اس کی دارث ہوگی اس داسطے کہ میراث کی مٹانے والی شو ہر کی اجازت ہوئی ے پہلین میں ہے اورمٹ کخ نے فرمایا کہا گرمرض میں زوجہ کوطلاق دی اور برابر دو برس ہے زیادہ بیاررہ کرمر گیا پھرعورت کے اس شو ہر کے مرنے کے بعد چھے مہینے ہے کم میں بچہ پہیرا ہوتو اما ماعظم وامام محدؓ کے قول میںعورت کومیراث ندیعے گی ہے ہدائع میں ہے قال المتر جم مروطلا تی وہندہ جب ہی فاز کہوا تا ہے جب وہ اس غرض سے طلاق وے کدمیراث کا مال عورت کونہ مننے یائے یا ایسا اس کی طرف ہے گمان ظاہر ہوتو وہ فار ہے گو یا اس نے میراث سینے ہے فرار کیا تو حق میراث میں ایسی طلاق کا پچھا متبار نہیں ہے بکہ میراث معے گی اگرشرا نظامو جود ہوں مگر فرار کا تھم جب بی نابت ہوتا ہے کہ جب عورت کا حق اس کے مال ہے متعلق ہو جائے اور اسکے مال ہے جب ہی متعبق ہوتا ہے کہ جب وہ ایسام یض ہوجس ہے غالباً ہلا کت کا خوف ہویا یں طور کہ وہ بستر پر پڑ گیا ہو کہ وہ تھ کے ضرورامور کا اقد امثل تندرست آ دمیوں ک عادت کے موافق نہ کرسکتا ہواورا گرو ہ بنکلف ان امور کا سرانجام کرسکتا ہو کہ گھر ہی میں اپنی ضرور یات کوا دا کرتا ہو جا لا نکہ بیار ہوتو و ہ فارنہ قر ار دیا جائےگا اس واسطے کہ آ دمی کمتر اس ہے خالی ہوتا ہےاور سی میے کہ جو شخص اپنی حاج ت کو جو گھر کے با ہرمرانجا م یاتی ہیں ادا نہ کر سکے وہ مریض ہے آ سر چدگھر کے اندرے جات کوادا کر سکے اسلے کہ ایسانہیں ے کہ ہرمریض گھر میں حاجات کے انبی م ویئے سے عاجز ہوجائے جیتے پیشاب ویا بی نہ کے واسطے قیام کرنا پیمیمین میں ہے۔ جس کوفائج نے مارا ہے جب تک اس کا مرض بڑھنے پر ہوتب تک وہ مریض ہے اور جب ایک حالت ری تھبر جائے اور نہ بڑھے اور برا تا ہو جائے تو طلاق وغیرہ کے حق میں وہ مثل سیجے کے ہے: عورت اً برالیم ہو کہ بیاری ہے حصت پر نہ چڑ ھ کتی ہوتو و وم یضہ ہے ور نہیں اور ایسے امور کے س تھ بھی حکم فرار ٹابت

<sup>(1)</sup> کیفی جود ہنری پیوگ ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیخشبوت ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني اس برحر كت كرئي مثل جماع وغيره..

بوا ہے : ومرض مدید کے معنی میں بوتے ہیں کہ جن میں بلائٹ کا احتمال خالب ہے ہیں آسران میں میں کا حتمال خالب بوقوان کا کھر مشکل کے سے بوگا اور وہ فارقر ارفد دیا جائے گائی جو شخصور (۱) بویا صف قال میں بویا درندوں نے بنگل میں اور جویا شکی میں موار بویا قضاص ہار جم کے واسطے مقید بوتو عیا ناوہ سیم لبدن ہوا در فالب اس کے حال میں سومی ہوتا ہے اس واسے کے تعدو جن کی بدی دور کر رہے کے واسطے بوتا ہے اور وہ ایس بی معند بھی بوتا ہے ور پیشتر آ دمی قید و در ندوں کے جنال سے فوٹ حید سے خار ہی جہ بوتا ہے اور اُسرو وہ معنوں کے بچے ہی گاتا کہ کسی دشمن ہے قال کرے یا قید در ندوں کے جنال کے واسطے بیش کیا ہی جس کا وہ گئی در ندہ کے مضری ہوتا ہے اور اُسرو میں فوٹ کو واسطے بیش کیا ہی جس کا وہ گئی ہی اس کو ایسے بیش کیا ہی جس کا وہ گئی ہوتا ہے ہی اگر ایک حالت میں فول سے گئی اور جس کو فائح ہے باتھ ہو فوٹ رہ گئی اس کے حق میں ہوتا ہے ہی اگر ایک حالت میں فول سے گئی کھی ہوتا ہے اور جس کو فائح نے بار کہ جس تک اس کا مرض برد ھنے پر بوت تک وہ مرافی ہے اور جب ایک حالت پر تضم جا ہو اور بیا ہوجا ہے اور جب ایک حالت پر تضم جا اور نی کے باتھ ہوتا ہی جا وہ ہی اور بی ہوتے ہی اور جب ایک حالت پر تضم میں کی خالی ایک نی اور بی تھی میں اس کو حضے مشری کے اور جب ایک حالت کی حالت پر تضم میں کا جا وہ میں کو جا جا وہ بی تک اس کا مرض برد ھنے پر بوت تک وہ مرافی الکا نی اور بی تھی مدتو تی کا ہورات کو جھے مشری کی کے اور جب ایک حالت پر تضم میں کی تاباد رہی کو میں کو جھے مشری کی کی ہو اور ایک کو جھے مشری کے اور جب ایک دورات کو جھے مشری کے جا تھی ہو تھی کی دیے تھے میں میں کا میں اس کو جھے مشری کی کا ہور اورات کو جھے مشری کے ساتھ کی بی کا بیا کہ بیا اور اس کی کو جھے مشری کی کا بیا در ایک کو اسٹ کی کو بیا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوت کے کہ کو بیا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا گئی گئی ہوئی کی کے اس کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا گئی کی کو بیا کی کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا کی کو بیا گئی گئی ہوئی کی کو بیا گئی کی کو بیا کی کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا کی کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا گئی ہوئی کی کو بیا کی ک

ا العنی اس کے پھیپرم سے میں قرر حد پیدا ہوجا ہے کہ آخر میں اس کو واق یاز مرجوجاتی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ من تنگ الامراض۔

<sup>(1)</sup> ليعني وثمن نے تھيرا مواور و وقاعه ميں محصور مومثلاً -

<sup>(</sup>۲) مین اس بر برا کافعل اس کامش صحیح ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) ليخي متتول کي ـ

یونی چیش آیا اور مارض ہوا ہے تو وہ فارہ قر اردی جائے گی اور شو ہرائ کا وارث ہوگا اور حاملہ فارہ نہیں قر ارپی تی ہے لیعنی فقظ ممل ے سبب ہونے میں اگر امور فراق میں ہے کوئی امر کرے تو فارہ نہ ہو گی لیکن اگر در دزہ شروع ہونے پر اس نے ایسا کیا تو فارہ ہو عکتی

ا ً رمر بیضہ عورت واس کے شوہر کے درمیان ،سبب عنین ہونے کے جدائی کر دی گئی بایں طور کہ شو ہر عنین نگا، اور اس کو ا کیا سال کی مدت دی کئی نگر اس عرصہ میں بھی اس نے عورت ہے وطی نہیں کی کہاں کو قدرت حاصل نہ ہوئی ہیں عورت کو خیار دیا گیا ہیں اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا درحالیکہ وہم یفنہ ہے پہر عدت میں مرتبیٰ یا بسبب جب کے بینی آلہ تناسل کے بوٹ کے جدائی ہوئی بایں طور کہ عورت سے دخول کے بعد اس کوطلاق بائن دی پھرمحبوب ہوا پھرعدت میں اس سے نکاح کیا پھرعورت کو بیمعلوم ہوا حالا نکہ وہ مریض ہے پس اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا چھرعدت میں مرگئی تو دونو ل مسکوں میں شوہراس کا وارث نہ ہوگا پیشر ت ستخیص جامع کبیر میں ہے اور اگرعوریت کو فکڈ ف کیا پھر دونو یہ میں با ہم لعان واقع ہوئی در حالیکہ عورت مریضہ کھی توضی نے دونوں میں تفریق کر دی پھروہ عدت میں مرگئی تو شو ہراس کا دارث نہ ہوگا بیسرات الو ہاتے میں ہےاورا گرمرض کی طراق دی ہوئی ا عورت متناضہ ہوا وراس کے حیض کے ایا م مختف ہوں تو ہم میراث کے واسطے اقل مدت جواس کی ہے و ولیس گے اور آئر س کا حینس معلوم ہو پھر آخری حیض عدت میں اس کا خون منقطع ہو گیا جا لئدائ کے ایام دین روز ہے کم میں پس اگر عورت کے قسل کر لینے یا وفت نہاز ً مزرجانے ہے پہلے شو ہر مریض مرسیا تو عورت وارث ہو گی اورای طرح اگرعورت نے عسل کیا تھر کوئی عضو باقی رہا کہ

و بال یا نی نبیل پہنچ تو بھی اس صورت میں یہی حکم ہے بیٹے ہیر سے میں ہے۔

ا گر بسبب عنین ہونے یامحبوب ہوئے شو ہر کے شو ہر کے مرض میں دونوں میں تفریق مرد ک کی اور عورت کی مدت میں شو ہر نذ کورمر گیا توعور ت اس کی میراث نہ یائے گی اس واسطے کہ و ہفرفت پر راضی تھی بیٹمر تاشی میں ہے اورا ً سرمزش میں اپنی عورت کوقڈ ف کیا اورمرض اس سے لعان کیا تو ہاا، ہمائے میعورت اس کی وارث ہوگی اورا ً مرصحت میں عورت کوقڈ ف کیا ہواور یا ہم معان مرض میں واقع ہوا تو امام ابوحنیفہ ًوا مام ابو یوسف کے قول میں اس کی وارث ہوگی ہیر بدر نئع میں ہے ورا گرمرض میںعورت ہے ایوا ۔ کیا اور مدت ایدا ءمرض میں گزر کئی تو جب تک عدت میں ہے آ برشو ہرمرا تو دارٹ ہو گی اورا کرید ، حالت صحت میں کیا اور مدت ا یل ومرض میں تمام ہوگئی تو پھر وارث نہ ہوگی اوراً برعورت ہے اپنے مرض میں کہا کہ میں نے تجھے اپنی صحت میں طاہ ق مغلظہ دیسے دی ہےاور تیری عدت گزرگنی ہے پسعورت نے اس کی تعدیق کی پھراسعورت کے داسطے پچھ قرضہ کا اقرار کیا ہا تچھ وعیت کی تو ا مام اعظم کے نز دیکے عورت مذکورہ کواس کے حصہ میراث کی مقداراوراس مقدارمقرہ یا موصی بہا ہے جو کم ہووہ ملے گی اورصاحبین ے نز دیک شو ہر کا اقر اروصیت سیجے ہے اور اگر عورت کے قلم ہے عورت کوایئے مرض میں تین طلاق دے دیں بھراس کے واسطے پہلے قرضہ کا اقرار کیا یا پچھ دصیت کی تو ہا لاجماع عورت کو س مقداراوراس کے حصہ میراث دونوں میں ہے جو کم ہوو ہ ہے گی بیسمانج الو ہاٹ میں ہےاور ہمارے نز ویک عورت کواس مقدار اور مقدار حصہ میراث ووٹول میں کمتر مقدار جب ہی ہے گی جب عورت کی عدت میں شو ہر مذکورمر میں ہواورا اً برعدت اً مزر نے کے بعدمرا ہےتو عورت کوتمام و ہمقدار ملے گی جس کا اس کے واسطےاقر ار<sup>(ا)</sup> کمیا ہے یہ نصول ممادیہ میں ہےاورا گر کوئی آدمی مرسی اور اس کی بیوی نے کہا کہ جھے وہ اپنے مرض موت میں تمین طلاق وے چکا ہے پھر

یعنی مریض نے مرض میں طلاق دی۔

اد روصیت پس می تکم نبیس ہے۔ (Y)

وہ ایسی ہات میں مراکہ میں عدت میں ہوں ہیں جھے میراث پا ہے ہا اور وارثوں نے کہا کہ بھے اس نے اپی صحت میں طلاق وی ہا ور تھے میراث نہیں چاہیے ہے تو تو ل عورت کا قبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہاور اگر وارثوں نے کہا کہ تو باندی تھی اور تو اس کے مرنے کے بعد آزاو کی گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں برابر آزادہ چلی آتی ہوں تو قول عورت کا قبول ہوگا یہ غیة السرو بی میں ہے اور اگر عورت باندی ہو ہو تی ازاد کے جانے کا دعوی کیا اور اس کا شوہر مرگیا ہی تو وارثوں کا قول قبول ہوگا اور اگر باندی ہو ہو کی کیا کہ میں نے وارثوں نے اس کے مرنے کے بعد آزاد کئے جانے کا دعوی کیا تو وارثوں کا قول قبول ہوگا اور اگر باندی ہو کہا کہ میں نے اس کے مرکز کیا تی تو مولی کا قول قبول نہ ہوگا اور اس طرح اگر عورت کتا ہیکسی مسلمان کے تحت میں ہو پس وہ مسلمان ہوئی اور اور وارثوں کا قبول ہوگا اور اس کے طرح اگر عورت کتا ہیکسی مسلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ ٹیس جا بہد بعد موت شوہر کے تو قول وارثوں کا قبول ہوگا ہوئی خان میں ہے۔

ا اُرعورت نے کہا کہ مجھے اس نے طلاق دی در حالیکہ وہ سوتا تھا اور وارثوں نے کہ کہ تجھے جائے میں حدق دی ہے تو ل قول عورت کا قبول ہوگا بیتا تارخ نہیں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے اپنے مرض میں کہا کہ میں تجھے اپنی تسخت میں تمین طلاق دے دیکا ہوں یا کہ میں بھی کہ میں کھیں گھے اپنی صحت میں تمین طلاق دے دیکا ہوں یا کہ میں ہوں یا کہ میں تھیں خطے اپنی صحت میں تمین طلاق دے دیکا ہوں یا کہا کہ میں نے تیری ماں یا تیری مینی ہے جماع کرلیا ہے یا کہا کہ میں نے اس سے گوا ہول کے نکاح کیا ہے یا کہا کہ میر سے اور اس کے در میان قبل کا حق کے رضا عت محقق ہو چک ہے یا کہا کہ میں نے اس سے ایس صالت میں نکاح کیا کہ مید غیر کی عدت میں تھی اور عورت نے اس سے ان کا حق کی اور عورت نے اس کی تصدیق کی قو میر اث نہ سطے گی یہ نصول اس سے انکار کیا تو میر اث نہ سطے گی یہ نصول اس سے انکار کیا تو میر اث نہ سطے گی یہ نصول

مادييس ب-

اگراپ عرض الموت میں ہوی کو تین طل ق و ہے دیں پھر مرگیا اور اس کی مطلقہ ہوی کہتی ہے کہ میری مدت ابھی نہیں کرری ہے قواس کا قول قسم ہے قبول ہوگا گریز و ندور از گرزگیا ہو پس اگر عورت نے قسم کھا کی قومیراث نے لے گی اور اگر تول کیا قواس کو میراث نے بھی تیس کہ لیکن کی دوسر سے قواس کو میراث نہ بطی گرائی کی دوسر سے شوہ ہے نکال کیا اور مدت اتن گرری ہے کہ آتی مدت میں عدت تمام ہو تکتی ہے پھر عورت نے پھر تھیں کہا لیکن کی دوسر سے شوہ ہے نکال کیا اور مدت اتن گردی ہے کہ آتی مدت میں عدت تمام ہو تکتی ہے پھر عورت کے قول کی تقد لیل نہ کی جائے گی چن نچہ دوسر سے شوہر کے تن میں اس کا قول مصر نہ ہوگا اور و واس کی ہوئی رہے کی اور دوسر سے شوہر سے اس کا نکاح کرنا بید لاللہ اس تورت کی طرف سے عدت کر رہا ہے کا آتر اور ہے اور اگر اس نے کی اور دوسر سے شوہر سے کہا کہ میں چیش سے مالوس ہوگئی ہوں اور اس نے بچہ پیدا ہوا جا عدت کو حد بدوئی تو اس کو بیجہ میں اس کے بچہ پیدا ہوا جا جہ بیدا کی تو ہر سے نکاح کی بیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا جا جہ بیدا کی تا تھیں ہوگئی ہواں کے بچہ پیدا ہوا جا سے خوام ہوئی پھر اس کے بعد اس نے کی شوہر سے نکاح کی اور اور اس کے بچہ پیدا ہوا جا سے خوام ہوئی پھر اس کے بعد اس نے کی شوہر سے نکاح کی اور اور اس کے بچہ پیدا ہوا جا دیا گرائی کی تاری کی تالی کی اور اور اس کے بچہ پیدا ہوا جا کہ اس میں گرائی گا تی سے فور دیر سے شوہر کے ساتھ نکاح فاسد ہوگا ہو میں ہیں جے۔

اگر سی مرہ نے جو تندرست ہے اپنی ہوت کہ جب شروع ماہ جو یا جب تو دار میں داخل ہو یا جب فلا یا شخص ظہری میں زیز سے یا جب فلا یا شخص طبری میں زیز سے یا جب فلا یا شخص اس دار میں داخل ہوت تو حالقہ ہے پھرشو ہر کے مریض (۱) ہونے کی حالت میں یا تیس پائی سنیں تو حالقہ ہوج ہے کی ورشو ہر کی میراٹ ند یائے گی اور اگر شو ہر نے ایسا کا معرض میں کہا ہوتو وارث ہوگی سوائے اس صورت کے کہ جب تو دار میں داخل ہوکہ وائے اس صورت میں وارث ند ہوگی ہو ایہ میں ہے اور اگر طلاق کوشر طریم معلق کیا پی اگر ساتے ذاتی فعل پر معلق کیا تو

عانث ہونے کا وفت معتبر ہوگا چنانچدا کر جانث ہونے کے وفت مریض تھا اور مر<sup>ا</sup> بیا اورعورت عدت میں تھی تو وارث ہو گی خواہ تعیق ھ لت صحت میں کی ہو یا مرض میں خواہ ایسانعل ہوجس کے کرنے پر وہ مجبور کہو یا نہ ہواور اگر اجنبی آ دمی کے فعل پرمعلق کیا توقشم کھائے اور جانث ہونے دونوں کا وفت معتبر ہوگا اپس اگر دونوں جالوں میں قشم کھانے والامریض ہوتو عورت وارث ہوگی ورنہ بیں خواہ میں جس پر معلق کیا ہے ایسا ہو کہا ک سے بیارہ ہویا نہ ہوجھے یول کہا کہ جب فعال آئے تو تو طابقہ <sup>(1)</sup> ہے بیسرا ن الو ہاٹ میں ہے اور ای طرح اگر کوئی فعل میں ان پرتھیق کی جیسے کہا کہ جب جاند بوتو تو طابقہ ہے تو بھی ایسا ہی تھم ہے میر محیط میں ہے اور انر فعل عورت پر علیق کی پس اگر ایسافعل ہو کہ عورت کو اس کے نہ کرنے کا جو رہ ہے لیخی جا ہے تکر ہے تو جانث ہونے پر عورت وارث نہ ہو گی خوا اسم اور جانث ہونا وونوں مرض میں واقع ہوئے یا تعبیق صحت میں اور جانث ہونا مرض میں ہوا ہواورا ً مرا پیے فعل پرمعلق کیا جس ہے عورت کوکوئی ہے رہبیں ہے جیسے کھا نا 'چینا نماز روز ہ وا مدین سے کلام کرنا وقر ضدار ہے قر ضہ وصول کرنا وغیر ہ پس اگر تعییق ونعل مشر و ط دونو ب مرض میں واقع ہوں تو بالا جماع وارث ہوگی اورا ً رتعنیق صحت میں اور وجودشر ط مرض میں ہوتو بھی اما م اعظم مو ا، م ابو بوسف کے زو یک بھی تھم ہے جیسے کہ اپنے فعل پرتغیق طورق کرنے کا تھم ہے بیرمرا نے الو بانے میں ہے اگر اپنی صحت میں اپنی ہوی ہے کہا کہا گرمیں بصرہ <sup>(۴)</sup> کے اندر نہ جاؤں تو تو ہد طاہ ق طاغہ ہے ہیں وہ بصرہ میں نہ یا حتی کہمر گیا تو عورت اس کی و رث ہوگی اورا ً ربیوی مرگئی اورشو ہرزندہ رباتو اس کا وارث ہوگا اوراً مرعورت ہے کہنا کہا ً مرتو بھر ہیں ندآئی تو تو صالقہ تکث ہے پھروہ عورت نه آئی یہ ں تک کہشو ہرمر گیا تو اس کی وارث ہوگی اورا گریہ عورت مرکئی اورشو ہر باتی رہاتو اس کا وارث نہ ہوگا ہیے ہدا کئے میں ہے اً سرم ایش نے اپنی بیوی کو بعد دخول کے طلاق بائن وے وی پھر اس سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو بسہ طلاق جالقہ ہے پھر عدت میں اس سے نکاح کرلیا تو جالقہ ثعث ہوجائے گی پھرا گر اس کی عدت میں مریض مرگیا تو ہیےجدید عدت میں اس کی موت قرار دی جائے گی اور نکاح کرنے ہے تھم فرار باطل ہو گیا اً سرچداس کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے کیونکہ تزوج عورت کے فعل ہے واقع ہوا ہے پس شوہرمریض فرار کرنے والا نہ ہو گا بیامام اعظمٰ وامام ابو پوسف کے نز دیک ہے بیوفاوی قاضی خان

ایک باندی ایک غلام کے تحت میں ہے کہ دونوں ہے اُنکے مولی نے کہا کہ کل کے روزتم دونوں آزاد ہو:

لِ لَعِنْ مُدَرِّ مِنْ كَا كُولَى حِيارِه مُنْ مُوجِي يَمَا مُدُوجِي اللهِ عِيثَا بِ-

ع قول کھانا چینا سونا ان سے بالطق نا جو ترز ہے اور نماز روز وال سے تر عان چاری ہے۔

<sup>(</sup>۱) جب فلال پیشاب کرے تو تو طالقہ ہے۔

<sup>- 19 (</sup>t)

چر ہے در ہوا اور اس منس میں مرتب ور حالید وہ مدت میں تقی تو حورت اس بن و رہ ہوں اور شن آبو گفتہ سم صفار نے قربا کہ کو اور ہے نہ ہوگی اور قول اول ہی سی جے ہونوں سے بن ہوگی اور قول اول ہی سی جے ہونوں سے بن ہوگی اور اتحاب ہوگی ہوا ہے کہ کل کے روز ہد طد ق حالتہ ہو قی اس باندی کو اپنے شوہر کی میر اٹ نہ کے گل اور اگر شوہر نے ہوگی اور اتحاب نا آبر اس کو گھٹو لے موں ہے آگا گا گی وہ وہ اور اتحاب نا آبر اس کو گھٹو لے موں ہے آگا ہی تھی تو تہ ہوگی اور اتحاب نا آبر اس کو گھٹو لے موں ہے آگا ہی تھی ہو تھی ہو وہ اور اگر شوہر نے اس ہے تم می قول میں ہو جو کی آبر اس نو گھٹو لے موں دی گئی اور اتحاب نا آبر اس کو گھٹو لے موں دی گھڑو وہ اور انکار کر گیا اور اتحاب نا آبر اس کو گھٹو لے موں دی گئی ہو وہ اور انکار کر گیا اور قول کے اس کے تھی اور تو ہم مرائی نہی اگر تو ہم کی ہو تا ہی گھڑو ہم گیا ہو ایک دونوں عدت میں تو ہم اس وار شوہر کی اور اس بولی کھر وہ مرائی ہو میں تو تم بولی ہو ہم اور شوہر کی دونوں عدت میں تا ہی دونوں عدت میں تا ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی وہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہی ہو ہو ہو ہو ہو ہم گیا ہو ہم گیا ہو ہم گیا ہو ہم گیا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہی ہو ہم گیا ہو ہو ہم گیا ہو ہو ہم گیا ہو ہو ہم گیا ہو ہو ہم گیا ہو ہم آبان ہیں ہے۔

ایک مرد نے اپنی باندی کوآ زاد کردیا در حالیکہ بیغورت کسی مرد کے تحت میں ہے لیعنی منکوحہ ہے:

شہ ہر کی دوسری وارث ہو کی نہ پہلی بخلاف اس کے اگر پہلی نے اول اپنی سوت کوھا۔ قی دی ندا ہے آپ کوتی کہ سوت پر طلاق واقع ہوئی اور اس ہر ایک نے پہلے اپنی سوت کوطلاق دی تو بھی بہی تھم ہاور اگر ہرایک نے پہلے اپنی سوت کوطلاق دی تو ہوئی ہم بہی تھم ہاور اگر ہرایک نے اپنے اپنی سوت کوطلاق دونوں مطقہ ہوں اگر ہرایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوت کوموۂ طلاق دی لیعنی ایک ہی ساتھ دونوں میں سے ہرایک نے ایب کی تو دونوں مطقہ ہوں گی اور کوئی وارث نہ ہوگی اور اگر یوں ہوا کہ ایک نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطن قی دی اور دوسری نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطن قی دی اور دونوں کلام سرتھ ہی نگاتو بھی اس کیا جا گیا ہو جائے گی اور وارث نہ ہوگی ۔

ایک مرد نے اپنی دو بیو یول ہے حالا نکہ دونول اسکی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں ہے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے:

ا اً سرایک نے اپنے آپ کوطلاق دی پھراس کواس کی سوتن نے طلاق دی تو طابقہ ہوجائے گی اور وارث نہ ہو گی اور اگر اس کے برمنس واقع ہوا تو وارث ہوگی اور بیسب اس وفت ہے کہ دونو عورتیں اسی تجنس تنویفٹ پر برقر ارہوں اورا ًسر دونوں اس مجنس ے اٹھ آئی ہوں پھر ہرا میک نے اپنے آپ کواورا نی سوتن کوا میک ساتھ ہی یا آ گئے چھے تین طلاقیں دے دیں یا ہرا میک نے اپنی سوتن کوطلاق دی تو دونوں وارث ہوں گی اوراً سر دونوں میں ہے ہرا یک نے اپنے آپ کوطلاق دی تو کوئی ھالقہ نہ ہوگی اوراً سرمر د 🚅 ا ہے مرض میں دونوں ہے کہا کہتم اپنے آپ کو تین طلاق دوا گرتم ہے ہو ہی ایک نے اپنے آپ کواوراینی سوتن کوطلاقیس دیں تو جب تک دوسری بھی اینے آپ کواورا پنی سوتن کوطلا تل نہ دیے تب تک کوئی طالقہ نہ ہوگی ہاں اگر اس کے بعد دوسری نے اپنے آپ کواور سوتن کوتمین طلاقیس دیں تو دونوں طالقہ ہو جا نمیں گی اور نہبی وارث ہوگی شدووسری اوراگر دونو یہ کے کلام ساتھ ہی منہ سے <u>نکلے تو</u> وونوں ہائنہ ہوں گی اور دونوں وارث ہوں گی اور اگر دونوں مجلس ہے کھڑی ہوئٹیں پھر سالیک نے دونوں کو ساتھ یا سے چھپے ظ قیس دیں تو واقع نہ ہوں گی اورا <sup>ا</sup>سراہنے مرض میں دو ہیویوں ہے کہا کہتمہار اامرتمہارے ہاتھ ہے اوراس ہے طلاق کا قصد کیا تو دونوں کی طدق بطریق تمدیک دونوں کے سپر دہوگی حتی کہا کیلی کوئی دونوں میں سے متفر د<sup>ہ</sup> بطلاق نہیں ہوسکتی ہے اور پیتفویض مقصود برمجلس ہو گی جیسے تعیق بمشیت میں ہوتا ہے مگر ان دونوں صورتو یہ میں ایک بات کا فرق ہے اور وہ پیہ ہے کہ اگر دونوں کسی ایک کی طرہ تی پر مشفق ہو میں تو دونوں میں ہے جس کی طلاق پر مشفق ہوئی ہیں تفویض کی صورت میں اس پر واقع ہوگی اور مشیت کی صورت میں واقع نہ ہوگی اورا اً سرکہا کہتم اپنے "پ کو ہزار درہم پر طلاق وے دو پس ہرایک نے ساتھ ہی یا " کے پیچھے کہا کہ میں نے اپنے آ پ کواورا بی سوتن کو بنرار در بهم پر طلاق د ہے دی تو بنرار در بهم معاوضہ میں دونوں پر ل زم ہوں گے اور دونوں کے مہر پر نقشیم ہول کے پئی جس قد رجس کا مہر ہےاسی قد رحصہ بٹرار درہم کا اس کو دینہ پڑے گا اورکسی حال میں دونو ں میں ہے کوئی وارث نہ ہوگی ور اً مرا یک نے طلاق دی تو اپنے حصہ ہزار درہم کےعوض طالقہ ہوگی اور وارث نہ ہوگی اورمجلس سے کھڑی ہوگئی اس کےحق میں بیامر تفویض باطل ہو گیا ہیں ہے امام محمَرُ نے فر مایا کہ ایک مرد نے اپنی دو ہو یو ایوں سے حار نکہ دونوں اس کی مدخورہ بیں کہا کہتم میں ے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے پھر اس نے اپنے مرض الموت میں بیان کیا کہ وہ یہ ہے تو میر اٹ ہے مجر وم<sup>ع ک</sup>نہ ہوگی اور اس بیان میں شو ہر فرار کرنے والہ قرار دیا جائے گا ہیں اگر ان دونوں کے سواس کی کوئی اور بیوی ہوتو اس کونصف <sup>(۱)</sup> میراث مطے گی اورا گرشو ہر کی موت ہے پہلے وہ عورت مرحمٰی جس کے حق میں حلاق واقع ہونا بیان کیا ہے تو اس کے واسطے میراث نہ ہوگی اور بیان بھی اس کے حق

ا متفرد یعنی تبرایک کی طلاق و اقع نه ہو گی اور دونوں ٹل کربھی صرف ای مجلس تک و ہے تھی ہیں۔

ا نهوگ ، كيونكه بيان ساس في بالفعل طارق وي

<sup>(</sup>۱) کینی سارهات میں ہے نسف ملے کا ندکل میراث ہے۔

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کیاتی الطلاق

<sup>(1)</sup> جس كون من يا عطلاق بيان كريد

<sup>(</sup>۲) <sup>لي</sup>ن صدقذ ف

نہ جائے گی اور ایسا ہو گیں کہ گویا اس نے دونوں میں ہے۔ ایک ہے جماع کیا پھر دوسری ہے جماع کیا تو دوسری جس ہے تخرمیں جماع کیا ہے طابقہ ہوگی پس ایسا ہی یہاں ہوگا اور مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے تم م ہوجائے گی اور بچید کا نسب اس مرد ہے تا ہت ہوگا ۔ شرح زیادا نہ بچتا تی میں۔ سر

پیشرح زیادات متابی میں ہے۔ اگرا پنی بیوی کی طلاق کسی اجنبی کے سپر دکی اور حالت صحت میں سپر دکی:

اگر بیان سے پہنے وونوں ہیں ہے ایک مرکی پس شوہر نے کہ کہ ہیں نے ای کوم ادلیا تھا تو شوہراس کا وارث شہوگا اور دوسری مطقہ ہوج ہے گی اورائ طرح آگر دونوں ایک بعد دوسری ہے مرکئیں پھر شوہر نے کہا کہ جو پہنے مری ہے ہیں نے ای کوم او لیے تھی تو وونوں ہیں ہے سی کا وارث نہ ہوگا اوراگر دونوں سے ہی ہر گئیں مشا دونوں پر دیوارگر پڑی یا دونوں جو گئیں تو دونوں ہیں ہے ہرائیہ ہے نصف کم ہراٹ کا وارث نہ ہوگا اورائی طرح آگر دونوں ایک بعد دوسری ہے مرین ہی مرائی مقدم وموخر معلوم نہیں ہے تو یہ بھی بمزول س تھ ہی مرز لے ستھ ہی مرنے کے ہے اوراگر دونوں س تھ ہی مرکئیں پھراس نے دونوں کی موت کے بعد ایک کو معین کیا اور کہا کہ میں نے ایک ومرادلیا تی تو اس کا وارث نہ ہوگا اور دوسری کا وارث ہوگا اور نصف میراث بوئے گا اوراگر بیان کے دونوں مرتد ہوگا اور نصف میراث بوئے گا دوراگر بیان کے دونوں مرتد ہوگا اور نصف میراث بوئے گا دوراگر بیان کے حق میں طد ق کئیں کہ دونوں میں ہے کی ایک کے حق میں طد ق بیان کر سے یہ بدائے میں ہوری کی طلاق می طلاق میں کی طلاق کی ایسے طور پر ہوگا س کو معزوں نہ کرست ہوتھ عورت وارث نہ ہوگی مثل اجنبی کو طلاق کی اس کے مرض الموت میں طلاق دے دی تو عورت اس کو معزوں بیر ہوگا سی کو معزوں بیر ہو کہا تو کو میں ایک ہوا میں کی ہوا دوری کی مرض الموت میں طلاق دے دی تو عورت اس کو معزوں بیر ہوگا سے مرض الموت میں طلاق دے دی تو عورت اس کی وارث ہوگی ہیں ہو معزوں نے میں ہو مطل طلاق کے واسطے و کیل کی ہواورو کیل سے مرض الموت میں طلاق دے دی تو عورت اس کی وارث ہوگی ہیں ہو۔

جهنا بار:

## رجعت اورجس سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اِس کے متصلات کے بیان میں

مطفۃ جب تک عدت میں ہاں کے نکاح کے بدستورس بی ہی رکھ لینے کور جعت کہتے ہیں ہی ہیں میں ہا اور دجعت دوطرح کی ہے نئی و بدی ہیں نی رجعت ہے کہ قول ہے کورت ہے مراجعت کر لے اور اپنی مراجعت پر دوگوا ہوں کو گواہ کر لے اور کورت کواس ہے آگاہ کروے اور رجعت بدی ہے ہے کہ کورت ہے قول ہے دجوع کیا مثلاً کہا کہ میں نے تجھ ہے رجعت کر لی یا مثلاً کہا کہ میں نے تجھ ہے رجعت کر لی یا مثلاً کہا کہ میں نے تجھ ہے اور بدعت ہوگا میں نے اپنی ہوی ہے مراجعت کر لی مگر گواہ نہ کے یا گواہ کر سئے مگر خورت کواس ہے آگاہ نہ کیا تو بیٹی لف سنت ہے اور بدعت ہوگا مگر فرج ہوج کے گی اور اگر خورت ہے اس کا بو سہ لی مثلاً اس ہے وطی کر کی یا شہوت ہے اس کا بو سہ لی یا ہے اس کی فرق کو دیکھی تو ہمارے نزویک اس ہے بھی مراجعت ہوجائے گی مگر یفعی اس کا مکروہ ہے ہیں اس کے بعد مستمب ہوجائے گی مگر یفعی اس کا مکروہ ہے ہیں اس کے بعد مستمب ہوجائے گی مگر یفعی اس کا مکروہ ہے ہیں اس کے بعد مستمب ہوجائے گی مگر یفعی اس کا مکروہ ہے ہیں اس کے بعد مستمب ہوجائے گی مگر یفعی اس کا مکروہ ہے ہیں اس کے بعد مستمب ہوجائے گی مگر یفعی اس کا مکروہ ہے ہیں اس کے بعد مستمب ہوجائے گی مگر یفتی اس کا میں مراجعت کر کی یو میں تکھی ہو تھے ہور تا اپنی یوی سے مراجعت کر کی یو عورت کی فیبت میں یا سامنے کہا کہ میں نے اپنی یوی سے مراجعت کر کی تو میصر تکے ہور یہ بہن

( فتاوی عالمگیری بند ( ) فریز از موسم کاری الطلاق کتاب الطلاق

کہ بین نے جھے سے رتبی گران ہے جھے سے رجو گا کر بیا ہے بچھے اولا بیا ہے بھی افاق ہے گئیں سے جی اور مسک بھنو الم امسکنگ کے ہے بینی جھر کھر بہر ان الفاظ سے باہنیت رجعت کر نے والا ہوج کے گا اور کن یاسے جسے بار کہ تو میر ہے نو محمی و یک بی ہے یا تو میری بیوی ہے تو ایسا فاظ میں بدوں نیت کے مراجعت کرنے والا نہوگا یہ فتی القدیر میں ہے اور اگر با کہ اے رفتہ باز آورومت بیمنی اے تی ہوئی میں مجھے بھیر ایوا گرر جعت کی نیت کی تو مراجع (کی بوج کے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر بافظ کرون کی اس سے دور گا ہے خلاصہ میں ہے اور اگر بافظ کرون کی اس میں ہوگئی باز و بھی باہر ای پر فتو کی ہے اور ای طرح آگر اس سے نکاح پڑھ لیا تو بھی باہر میں اور اس میں برمخار مراجع بوج برق البیر وہی ہے۔

جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ بالا جماع رجعت نہیں ہے:

ا کران ہے کہا کہ میں نے تجھے اپنے نکاٹ میں با یا تو ظاہرالروایہ کے موافق بید جعت ہے میہ ہدائع میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ بیں نے بچھ سے ہزار درہم مہریر رجوع کرلیا ہیں اگرعورت نے اس کوقبول کیا تو بیزیاد فی سیح ہوگی ورنے نبیس اس واعظے کہ میں میں زیادتی ہے ایس عورت کو قبول کرنا شرط ہے اور مہ بمنز لہ تجدید نکاٹ کے سے میں جیلے اور رجعت جیسے قول ستاہ بت ہوتی ہے ویسے ہی تعل ہے ہی بت ہوتی ہے جیتے وطی کر لین وشہوت ہے مساس کرنا کذافی النہا ساورا ہے ہی وہن پرشہوت سے بوسہ لینے سے بالا جماع رجعت نتا بت ہوتی ہے اور اگر گال یا تھوڑی یا چیش نی پر بوسہ اللہ سر چوم سے تو اس میں اختا، ف ہے اورعیون کی عبارت کے اطدی سے طاہر ہے کہ بوسہ میا ہے جس جگہ کا ہومو جب حرمت مصاہرہ ' ہے اور یہی چیج ہے یہ جوہرۃ المیر ہ میں ہاورعورت کی داخل فرج میں شہوت ہے نظر کرنار جعت ہے ریافتح القدیر میں ہے اور سوائے فرن کے اور کہیں اس کے بدن پر نظر کرنے سے رابعت نہیں ہوتی ہے سے بیٹین میں ہے ور ہر چیز جس ہے حرمت مصاہرہ ٹابت ہوتی ہے اس سے رابعت تابت ہوتی ے بیتا تارخانیے میں ہےاور بغیرشہوت یوسہ لین ومساس برنا نحروہ (<sup>(۲)</sup> ہے جبکیداس سے راجعت کا قسد نہ ہواور ای طراح عورت کو نظّے دیکھنا بغیر شہوت مکروہ ہے ایہا ہی اما مرابو پوسف نے فرمایا ہے بید ہدا لگٹا میں ہے اور جب مساس ونظر بغیر شہوت ہوتو ہیا ہا، جماع ر جعت نہیں ہے بیسرائ الوہان میں ہےاور واضح رہے کہ جیسے مرد کے پوسہ لینے وجھوٹے ونظر کرنے سے رجعت ہوتی ہے ویسے ہی عورت کی طرف ہے بھی ایسے فعل ہے رجعت ہو جاتی ہے چوفر قانبیں ہے بشرطیکہ جونعل عورت ہے صا در ہوا ہے و ہم د کی دانست میں ہوا اور مرو نے اس کومنع نہ کیا اور اس میں اتفاق ہے اور اً سرعورت نے ایسافعل یا نتبال کیا لیعنی مثناً. مر دسوتا تحیا اورعورت نے شہوت ہے بوسے اور پیٹیل ہوا کہ مرویٹ اس و قابودے دیا ہو کہ اس کا بوسہ لے لیے یاعورت نے زیر دی کر سے یوم دمعتوہ ہے تو شخ لاسلام وشمس الائمہ نے ذکر کیا کہ بقول امام اعظم وامام محمد کے رجعت ٹابت ہوجائے گی اور بیاس وقت ہے کہ شوہر نے اس امری تصدیق کی کشہوت کی حالت میں عورت نے ایسا کیا ہے اورا گرعورت کے شہوت میں ہونے ہے اٹکار کیا تو رجعت ثابت نہ ہو گی اور اسی طرح آ ٹرشو ہرمر ٹیما اور اس کے وارثوں نے تصدیق کی بعنی عورت حالت شہوت میں تھی تو بھی لیمی تقم ہے اور اٹسر

- 41

ا المعت بدی میں بیان گزراتین یہاں فائدہ کے لئے بیاعادہ کیا گیا ہے۔

ع ال سے حرمت مصاہرہ ٹابت ہونی اور جس ہے حرمت مصاہرہ ڈوت ہوائی سے رجعت ڈوت ہوتی ہے و دونوں میں زوجیت ہوتی اور یک

<sup>(1)</sup> کینی رجعت کرنے والا۔

 <sup>(</sup>۲) اگرشبوت بوتور جعت بوجائے گی۔

فناوی عالمگیری جد 🗨 کیزیکر و دم کاریکر کاریکر کاریکر کاریکر کاریکر المطلاق

شہوت میں ہونے کے گوا، چیش ہوئے تو مقبول نہ ہوں گے میہ فتح القدیر میں ہے اً سرَّ واہوں نے جماع واقع ہونے کی گوای وی تو بالاجماع مقبول ہوں گے میرمراج الوہاج میں ہے۔

اگراین منکوحه بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ ہے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو میسم عیقی رجعت پر ہوگی:

ا گرم دسوتا ہو یا و ہ مجنون ہواورعورت مطلقہ رجعی نے مرد کے آلہ تناسل کواپنی فرخ میں داخل کرلیا تو ہا یا تفاق بیر جعت ہو گی بیرفتخ القدیر میں ہےاورا ً رعورت نے مرو ہے کہا کہ میں نے تجھ سے مراجعت <sup>(۴)</sup> کی توضیحے نہیں ہے بیہ بدا لکع میں ہے ضوت کرنا ر جعت نہیں ہے اس واسطے کہ ضوت مختص بملک نہیں ہے اور جب شو ہرنے اپنی معتد و کے ساتھ ایسانعل کیا جو مختص بملک نہیں ہوتا ہے تو ہرا نے تعل ہے رجعت ثابت شہوگی میرمحیط میں ہے اورا کراپنی عورت ہے کہا کہ جب میں بچھ ہے جماع کرول تو تو طابقہ ثمث ہے پھراس سے جماع کیا پس جب دونوں کے نتا نیں ہا ہمال سے اوروہ طالقہ ہوگئی اور پھھ دریخبر ارباتو اس برمبر واجب نہ ہوگا اور ا ً ربگا کر پھر داخل کر دیا تو اس پرمہر وا جب ہوگا قال المتر ہم یعن قسم ندکور پر النقائے 'ختا نیں ہونے سے طوق واقع ہوگی پھرا ً مروہ ای حال پرتھہرار ہاتو مرد پر بعیدطلاق کے وطی کرنے کا عقر واجب نہ ہوگا اور بیمرادنہیں ہے کہ مبرجس پر نکاح قرار یا یا تھا اگر و وا وا نہیں کیا ہےتو واجب نہ ہوگا بلکہ و وبعد طلاق کے متا کہ ہو گیا کہ سب اوا کر دیناواجب ہو چکا فاقیم ۔ا ً برطرہ ق رجعی ہولیعنی کہا ہو کہ تو طالقہ بطلاق رجعی ہے تو بعد طلاق واقع ہونے ئے اً سرنکاں کر پھر داخل کیا تو مراجعت کرنے والا ہوجائے گا اور اس پراتھ ق ہے اوراً مرفقة کھیبرار ہاتو امام ابو پوسٹ کے نزو کیک مراجع ہوجائے گا اورا مام محمد نے اس میں اختلاف کیا ہے بیہ ہدا ہیمیں ہے اوراً مرا بی عورت ہے کہا کہ اگر میں نے بچھ ہے مس کیا لیعنی چھوا ہاتھ ہے تو تو طالقہ ہے پھرعورت کوچھوا پھر اینا ہاتھ اس پر ہے اٹھالیا پھر دو ہارہ ہاتھ لگا کر اس کوچھوا تو بیر جعت ہے اور اگر اپنی منکوحہ بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ سے رجعت کروں تو تو حالقہ ہے تو بیشم حقیقی ر جعت ہر ہوگی نہ عقد نکاح پرحتیٰ کہا گر اس نے بیوی کوطلاق دے کر پھر اس سے نکاح کرلیا تو طالقہ نہ ہوگی اورا گراس سے رجعت کی تو طابقہ ہوجائے گی اورا اً سرکسی اجنبی عورت ہے کہا کہ اً سرمیں نے بچھ ہے مراجعت کی تو تو طالقہ ہے تو اس کی قشم نکات برقر اود می ج نے گی اور اگر رجعی طلاق کی مطلقہ سے کہا کہ اگر میں نے بچھ سے رجعت کی تو تو بسہ طلاق جا لقہ ہے پھر اس مطلقہ کی عدت کر رگغی پھراس ہے دویارہ نکات کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور ائر طلاق یا نند کی صورت میں ایسا کہا ہوتو نکاح کرنے پر طالقہ ہوجائے گی بیر محیط میں ہے اور اگر عورت کی و ہر لیعنی یا نخانہ کے مقام کوشہوت ہے ویکھا تو یہ بالا جماع رجعت نبیل ہے یہ جو ہرۃ النیر وہی ہے اور مش کنے نے دہر (۲۴) میں وظی کرنے میں اختلاف کیا ہے کہ رجعت ہوگی یا شہوگی تو بعض نے فرمایا کہ بیدر جعت نہیں ہےاوراس طرف قد وریؓ نے اشارہ کیا ہے اور فنو کی اس امریر ہے کہ بیر جعت ہے تیبیین میں ہےاور مجنون کی رجعت بفعل ہوگی اور بقول نہیں سیجھ ہے یہ فتح القدیر میں ہےاورا گرمرو پر جس نے طلاق رجعی وی ہےا کراہ کیا گیا کہوہ رجعت کریے بیں اس نے با کراہ رجعت کی یو کسی نے ہزل (<sup>(m)</sup> کے طور پر رجعت کی یا بطور لعب <sup>(س)</sup> رجعت کی یا بخطاء رجعت کی تو بیدر جعت سیح ہوگی جیسے بکات ان صور تول میں

التائے ... بیعن مورت ومرو کے ختنہ کا مقام مل جا کیں اور بیاس وقت کے حشفہ غائب ہو۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی رجعت\_

<sup>(</sup>٢) يعنى تورت ساغالم كيار

<sup>(</sup>٣) تحفيدل.

<sup>(</sup>۷) کیل ِ

فتاوی عالمگیری..... جامر کی کشتی (۲۵۳ کی کشتاب الطلاق

صیح ہو جاتا ہے اورا کر معدطلاق وہندہ کی معتدہ ہے اس کی طرف سے کسی فضولی نے رجعت کی اور مرد ندکور نے اس کی رجعت ک میں میں میں میں میں میں مصحوص کے سریں کتے معر

ا جازت وے دی تو قلیہ میں لکھا ہے کہ رجعت سیجے ہوگی ہے بچرا برائق میں ہے۔

ا گرمرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے رجوع کیا پس عورت نے اس دم شوہر کے کلام سے ملے ہوئے کہا

کہ میری عدت گزرگئی ہے تو امام اعظم کے نز دیک رجعت صحیح نہیں:

اگر عدت گرز رکئی ہے پھر مرونے کہ کہ میں اس سے عدت میں رجوع کر چکا ہوں اور عورت نے اس کی تصدیق کی و رجعت صحیح ہے یہ ہدائیہ میں ہے اورا گر دونوں نے ہر وز جمعہ رجعت کرنے پراتف ق کیا اور عورت نے کہ کہ میر کی عدت جمعم ات بی کو گرز رک ہے پس آیات میں سے شوہر کا قول جو گایا عورت کا یا جس کا دعویٰ پہلے ہوتو اس میں سے تین صور تیں جی اور شو جر نے کہا کہ پینچ کو گرز رک ہے پس آیات میں سے تین صور تیں جی اور شیخ صورت اول ہے یعن قتم سے شوہر کا قول قبول ہوگا میم معراج الدرا سے میں ہواور شرح طحاوی میں فذکور ہے کہ اگر مرد نے کہ کہ میں نے تچھ سے رجوع کی پس عورت نے ای دمشو ہر کے کلام سے معے ہوئے کہا کہ میری عدت گرز رگئی ہے تو امام اعظم کی قول ہے میں مقدم ات اعظم کے نوز دیک رجعت سے جو نے کہا کہ میری عدت گرز رگئی ہے تو امام اعظم کی قول ہے میں مقدم ات

ا وفی الاصل اندقال قد جامعتها اور مرادیه که مدت میں ایسے نعل کے اقرار کی گواہی دی فقائل۔

<sup>(</sup>۱) راعت پر۔

<sup>(</sup>۲) مورت کور

<sup>(</sup>۳) لیعنی مطلقه۔

میں ہے گرواضح رہے کہ یہ ایک صورت میں ہے کہ جب طلاق ہے اتی مدت گرری ہو کہ انتشاہ عدت کو مممل ہواوراً مرحممل نہ ہوتو رجعت فابت () ہوگی یہ نہر الفائق میں ہے اور ایس صورت میں بالہ جماع عورت سے بیشم لی جائے گر کہ جس وقت اس نے بردی ہم اس وقت اس کی عدت گرری کی میں بہ فتح انقد بر علی ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر عورت ایک س عت جہ رہی ہم اس نے بردی میری عدت گرری ہوئے ہوگی اور اگر عورت نے پہل کر کے یوں بردی میری عدت گرری ہے پھر شوہر نے اس کے جواب میں فور الملا کر کہ کہ میری عدت گر ہوئی اور بعت ہوگی یہ نہ بہ کہ میری عدت گر ہوئی کہ جس اس کی تقد بی کی اور بائدی کے شوہر نے اس کی عدت میں فور الملا کر کہ کہ میں تجھ سے رجعت کر چکا ہوں اور مولی نے اس کی تقد بی کی اور بائدی نے تعذیب کی تو امام عظم کا تیجے ہے یہ مضمرات میں ہونے کے بعد کہا کہ میں تجھ سے رجعت کر چکا ہوں اور مولی نے اس کی تقد بی کی اور بائدی کے تو الم ماعظم کا تیجے ہے یہ مضمرات میں ہوا کہ مولی نے تعذیب کی اور بائدی نے تقد بی کی تو بالہ جماع کر جعت فابت ہوگی ہے ہیں کہ ورفوں نے تقد بی کی تو بالہ جماع کر جعت فابت بوگی اور فول نے تعذیب کی تو بالہ جماع کر جعت فابت بوگی اور فول نے تعد بی کی تو بالہ جماع کر جعت فابت بوگی اور فول نے تعد بی کی تو بالہ جماع کر جعت فابت نہ ہوگی ہے ہیں میں ہے۔ گر دونوں نے تعد بی کی تو بالہ جماع کر جعت فابت نہ ہوگی ہے ہیں میں ہے۔ گر دونوں نے تقد بیتی کی تو بالہ جماع کر جعت فابت نہ ہوگی ہے ہوگی اور فول نے تعذیب کی تو بالہ تھا تی ہوگی ہے۔ بوگی اور فول نے تعذیب کی تو بالہ تھا تی ہوگی ہے۔ بوگی اور فول نے تعذیب کی تو بالہ تھا تی ہوگی ہے۔ بوگی ہے۔

رجعت كاحكم منقطع ہوجا تا ہے اور اگر حرہ كے تيسر ہے جيش ہے خارج ہوجائے كاحكم دے ديا گيا:

اگروفت میں سے فقط اتناوفت روگیا کہ فالی عنسل کرسکتی ہے یا اتنا بھی نہیں ہے تو اس وقت کے گزرجانے پر اس کی طب رت کا حکم نددیا جائے گا پہال تک کداس ہے اگلی نماز کا بوراوفت گزرجائے بیر ثنا ہان شرح ہدا بیمیں ہے اور اگروفت مہمل میں

<sup>(</sup>۱) ليمني بالاتفاق \_

<sup>(</sup>۲) باندی کے موتی نے۔

ط ۽ ءوني جيسه وقت شروق هيڻ ٽھيک دو پهبرتو رجعت ۽ دخول وقت عصر منقطع نه جو گي پيه بحرالرائق ميں ہےاور جس عورت ک مادت بھی یونئی روز ہوا وربھی جیمروز حیض کی ہو پھر ہو جا تھنہ ہوئی بینی حیض عدت آیا تو ہم رجعت کے واسطے اقل مدت ما د ت معتبر رکھیں اً يعنى يا نجي روز ك اندرر جعت كرية ليحني بإور وسري شو بريه كاح كرينه كحق مين اكثر مدت يعني جوروز مثلاً كزر جائے معتبر رحیں کے بیانتا ہید میں ہےاورا سرمصفۃ عورت کتابیہ ہوتو مشاکع نے فرمایا کہاس رجعت کا استحقاق خون منقطع ہوتے ہی قطع ہوجائے گاریہ بدائع میں ہے اور انرعورت سے بعد ای عنسل کے جس میں ہم نے کہا ہے کہ اس سے رجعت منقطع ہوجائے گ ر جوع میاتو ظاہر ہے کہ سروست رجعت صحیح نہ ہوئے کا ضم دیا جائے گالیکن اُسر دئ روز پورے ایا محیض نہ گزر نے یائے تھے کہ خون ن پھرعود کیا تو رجعت سیجے ہوگی اور ایسا ہی کا متیم میں ہے کذانی ائتہرا غائق اور اگر اس نے عنسل نہ کیا اور نہ اس پر ایک نماز کا وفت کال ً مزر ً یا جکہاں نے تیم کیا مثل و و مسافر تھی تو امام اعظمٰ و امام ابو یوسف کے نز دیک مجر دلیم سے رجعت منقطع نہ ہو گی ہیمجیط میں ہے تگر بار اگر اس نے اس تیم سے نماز فرض یونفل اوا کر لی تو امام اعظم وامام ابو بوسف کے نزو کیک رجعت منقطع ہوجائے گی ہیا <sup>فئ</sup> القدير ميں ہےاوراً سراس نے اس تيم ہے نماز شروع کی تو شيخيين کے نزويک انقطاع رجعت کا تھم نہ دیا جائے گا جب تک کہوہ نمازے قارغ شہوجائے اور بہی سیخین کے مذہب کی سیجے روایت ہے میرمحیط میں ہے اور اگر اس نے تیم کر کے قرآن شریف کی تلاوت کی یا اس کوچھوا یا مسجد میں داخل ہوئی تو شخ کرخی نے فرمایا کداس ہے رجعت منفقطع ہوجائے گی اور شخ ابو بکررازی نے فرمایا كمنقطع ند ہوگى يد مناية السروجي ميں ہاور اگر گه هے تے جھونے يانى سے قسل كيا تو باداجماع نفس قسل سے رجعت منقطع ہو جائے گی سیکن دوسرے شو ہروں کی کے واسطے وہ حلال نہ ہوگی اور نہ ایسے قسل ہے ٹماز پڑھ علی ہے تا وفٹتیکہ ٹیم نہ کرے یہ بدا کتا میں ہے اسرعورت نے عسل کیا اور اس کے بدن میں کوئی جگہ وقی روعنی کہوبان یونی نہ پہنچا پس اگر عضو کامل یا اس سے زیود ورو گیا تو ر جعت منقطع شہوگی اور اً سرعضو ہے تم ہوتو منقطع ہو جائے گی اور نیا بھے میں فر مایا کداس کی مقدار ایک انگشت دوا آنگشت ہے اور یہ استحسان ہے ریمراج الوہاج میں ہے۔

ایک مرد فے این عورت سے خلوت کی پھراسکوطلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تھا:

ای طرح آگر ساعد یا بازو میں سے کی قدر حصد ایک دوانگل سے زائد یا عضوکا کل مثل باتھ یا پاؤل کے چھوٹ گیا تو بھی کی حَمْم ہے بیدفتی القدار میں ہے اوراگر اس نے تیسر سے چین سے دس روز سے کم میں عشل کرلیا مگراس نے کلی کرنا یا ناک میں پائی ذالنا چھوڑ ویا تو امام ابو یوسٹ سے دوروایت بین روایت بشام میں فدکور ہے کہ رجعت منقطع نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ منقطع ہوج کے گی اور دوسری روایت میں ہے کہ منقطع ہوج کے گی اور بیغانیۃ البیون میں ہاورا مام محد نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر سے بائند ہوجائے گی لیکن کی دوسرے شوہر کے واسطے حل ل نہیں ہو کئی ہو ہوئے گی لیکن کی دوسرے شوہر اگر اس کے واسطے حل ل نہیں ہو گئی ہو ہوئے گی اور ایک نقل آیا سوائے برکے یعنی چورڈ سے دونوں کندھوں بھی طیل ہوری ہوجائے گی اور ایک والی کے دیوگی ہے مران الوہاج میں ہوائے گی اور ایک حالت میں رجعت میں جائے نہیں کی تو اس کور جعت کی استحقاق طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کی تھا اور مورت نے اس کی تقد بین کی یا تکذیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق کی دوری کے دیوگی کے در اس کے دیوگی کے مران الوہاج میں ہوئی یا تک کی یا تکذیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق کی دیگر کہا کہ میں نے اس کی تقد بین کی یا تکذیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق کی دوری کے در اس کے دیوگر کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کی تھا ور کورت نے اس کی تقد بین کی یا تکذیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق کی دوری کے دوری کے دوروں کی کی کورت کے دوروں کہ کورت کے دوروں کے دوروں کورٹ کے دوروں کورٹ کے دوروں کے دوروں کورٹ کے دوروں کورٹ کے دوروں کی کی کورٹ کے دوروں کورٹ کے دوروں کی کھی کی کی کورٹ کی کورٹ کے دوروں کی کورٹ کے دوروں کے دوروں کی کھی کی کورٹ کی کورٹ کے دوروں کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کے دوروں کی کھی کی کورٹ کی کورٹ کے دوروں کی کھی کورٹ کے دوروں کی کھی کھی کھی کورٹ کے دوروں کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کورٹ کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کھی کھی کورٹ کے دوروں کے دوروں کی کھی کھی کورٹ کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کورٹ کے دوروں کے دور

یعنی بعداس کے رجعت کرسکتا ہے ہی مراد آئک استحقاق رجعت منقطع ند ہوگا۔

ین سی اور سے نکاح نہیں کر عتی ہے۔

اصل میں ہے کے احدالمنز میں اوراس ہے گا ہر میں کہ نفتوں میں ہے ایک پورا باقی رہا کہ اس کو بانی نبیس مینچ توعشس پورا نہ ہوا۔

فصل:

# 

ا گرتین طلاق ہے کم طلاق بائن دے دی بوتو مرد کواختیار ہے کہ جا ہے اس عورت سے عدت کے اندر نکاح کر لے یا بعد عدت کے اورا گرآز ا دہ عورت کوتین طلاق اور باندی کو دوطلاق دے دی ہوتو بیعورت جب تک دوسرے ضاوند ہے نکاح نہ کرے اور نکان سیج بواور دوسر خاونداس ہے دخول بھی کرے پھراس کوطلاق دے دے یا مرجائے تب تک پہینے خاوند کے واسطے حوال نہ ہوگی بیر ہوا پیرس ہے خواہ بیورت مطلقہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یکھ فرق نہیں ہے بیافتح القدیر میں ہےاور بیشر ط ہے کہ دوسرے شو ہر کاس کے ساتھ دخول کرنا ایبا ہو کہاس کے کرنے سے مسل واجب ہوتا ہے بیعنی کم سے کم اتنا ہو کہ ختیا نیں عورت ومر د کی مل جا نیں یہ بینی شرح کنز میں ہےاور حلالہ کے واسطے انزال شرطنہیں ہے اورا گرالیی عورت سے کسی نے برنا یا بشہبہ وطی کرلی تو بسبب عدم نکات کے پہلے فاوند کے واسطے حلال نہ ہوگی ای طرح اگر ہاندی ہے اس کے مولی نے بملک پمین وطی کر ی مثل ہاندی اپنے شوہر پر بج مت ندیظہ حرام ہوگئی اور بعدعدت بوری ہونے کاس کے مولی نے اس سے وطی کرلی تو اس سے اپنے شو ہر (۱) کے واسطے صرل نہ ہو جائے گی ہیے ہدائع میں ہےاورا گر دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ حیض یا نفاس یا حرام یا روز ہیں وطی کرلی تو بھی اپنے اور شو ہر کے واسطے حلال ہو جائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

جسعورت کے ہر دوسوراخ مقعد وفر ن ایک ہو گئے ہوں اگر اس ہے وطی کی تو حلا لہ نہ ہوگی جب تک کہ و و جا مدینہ ہواور ا ًرصفیم ہ ہو کہ ایک عورت ہے جم ع نہیں کیا جاتا ہے تو بھی اس کے جماع ہے حلالہ نہ ہو گا اور اگر ایک ہو کہ یا کق جماع کے ہے تو اس کے جماع سے وہ حل ل ہوجائے گی اگر چہ جماع ہےاس کا مقام مقعد وفرج پھٹ کرایک ہو گیا ہو بینہرالفا نُق میں ہے ورانغ میں ہے کہ جوطفل قریب بہ بلوغ ہوا گراس نے وطی کی تو حدالہ کے واسطے اس کی وطی مثل ہالغ مرد کی وطی کے ہے کہا ً سراس بے قبل بوغ کے وظی کر لی اورطلاق بعد بالغ ہونے کے وی تو حلا لہ ہو جائے گا اورطلاق بعد بلوغ کےضرور ہے اس واسطے کہ قبل بلوغ کے اس کی طلاق واقع نہ ہوگی میرتا تارخ نبیر ہیں ہےاور جامع صغیر میں مراہتی یعنی قریب پدیلوغ لڑ کے کی پیفسیر پذکور ہے کہا ہیا بڑ کا کہ ہنوز ہالغ نہیں ہوا گرا یسے لڑ کے جماع کرنے کے قابل ہیں اس نے اپنی بیوی ہے وطی کی توعورت پر عسل واجب ہو گا اور بیعورت ا ہے پہلے شوہر کے واسطے حلال ہوجائے گی اور اس کلہ م کے معنی بیہ ہیں کہ ایسالڑ کا ہو کہ اس کا آلہ تناس شہوت ہے ات وہ ہوتا ہو بیہ ہدا رہ میں ہےاورا گر دوسرا شو ہرمجنون ہوتو اول کے واسطے حلال <sup>ک</sup>ہوجائے گی پیضلہ صدمیں ہےاورا گر دوسرا شو ہرغلام یا مدہریا مکا تب ہواوراس نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول کیا تو اول شوہر کے واسطے حلال ہو جائے گی یہ محیط میں ہے اورا گرکسی غلام ہے جس کواس کے مولی نے اجازت نہیں دی ہے نکاح کیا اوراس نے عورت سے دخول کیا پھرمولی نے نکاح ک ا جازت دی پھراس نے وطی نہیں کی یہاں تک کہاس کوطل ق دے دی تو اول کے واسطے حلاں نہ ہوگی جب تک کہ بعد اجازت کے وطی نہ کرے بیافتح القدیرییں ہےا ورا گرشو ہر تانی مجبوب ہوتو اول کے واسطے حلال نہ ہوگی بیمحیط سزھسی میں ہے۔

اگرالیی عورت جس کواس کے شوہر نے تین طلاق دے دی ہیں:

اگر دوسرا شو ہرمسوں ہولیعنی اس کوسل کی بیاری ہوتو اول کے واسطے حلال ہوجائے گی میرمحیط میں ہے اور فتا وی صغری میں ہے کہ اگر اپنے ذکر کو کپڑے میں لپیٹ کرعورت کی فرخ میں داخل کیا لپس اگر شو ہر ٹانی کوفرج کی حرارت محسوس ہوئی توعورت ند کورہ شو ہراول کے واسطے حلال ہو جائے گی ورنہ نبیس پی خلاصہ میں ہاور بہت بوڑھے آدمی نے جو جماع کرنے پر قاور نبیس ہایی توت ہے نہیں بلکہ ہاتھ کے ذریعہ ہے اپنا آلہ تناسل اس کی فرخ میں ٹھونس دیا تو شو ہراول کے واسطے حدال نہ ہو گی کیکن اگر اس کا آ ر خود کھڑا ہوکر کا م کرے تو البتہ حلال ہو جائے گی رہے بحرالرائق میں ہےاورا گرنصرانیے سی مسلمان کے تحت میں ہوجس نے اس کو

یعنی مجنون ہوتا چھ مفزنبیں ہے بکہ تشر د دخوں ہے اگر مجنون سے بیایا گیا تو اول کے داسطے حال ل ہوگئی۔

تمن طداقی دے ویں پھر اس عورت نے کی تھرانی سے نکاح کیا جس نے اس عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو وہ شوہراول یعنی مسلمان (' کے واسطے حلال ہوجائے گی اورا گرسی مرد نے اپنی ہیوی کو تین طلاق و ہے دیں پس اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور اس نے قبل دخول کرنے کے اس کو تین طلاق د ہے دیں پھر اس نے تیسر سے شوہر سے نکاح کیا جس نے اس کے ستھ دخول کیا تو یہ پھر دونوں شوہروں کے واسطے حلال ہوجائے گی کہ دونوں میں سے جواس سے نکاح کر لے گا جائز ہے میہ محیط میں ہے اور اگر سے بہر کو روز ورز ورز کی جس نے اس کے شوہر کے حصد اس ایک عورت جس کو اس کے شوہر نے تین طلاقیں دے دی جس مرتد ہو کر دارالحرب میں جافی پھر وہ گرفتار ہو کر اس مورکواس عورت میں آئی یا پی خروج این ہو گیا تو دونوں صورتوں میں اس مردکواس عورت سے وطی کرتا جائز بین ہے۔ حصل کا مالک ہو گیا تو دونوں صورتوں میں اس مردکواس عورت سے وطی کرتا جائز بین ہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ جنتاللہ نے فرمایا کہ اگر میر عورت حرہ جوالی کہ اس کوچیش آتا ہو:

ا اً رعورت کو تین طلاق وے ویں پھراس نے کہا کہ میری عدت اً زرگنی اور میں نے دوسرے شوہر ہے نکات کیا اور اس نے میرے ساتھ دخول کیا پھراس نے مجھے طلاق دے دی اور میری عدت گزرگنی اور اتنی مدت تر ری ہے کہ جس میں بدیا تیں ہو عتی جیں ہیں اگر شو ہراوں کے گمان غالب میں میدعورت تحجی معلوم ہوتو جائز ہے کہاس کی تقیدین <sup>(۳)</sup> کرے میہ ہدا ہیمیں ہے اور ہمارے اسحاب نے اس میں انتہا ف کیا ہے کہ اس مدت کی کیا مقدار ہے چنا تجہ امام ابوحنیفہ نے قرمایا کہا گریدعورت حرہ ہوالی کہ اس کو حیض آت ہوتو ساٹھ روز ہے کم مدت ہوئے کی صورت میں اس کی تقید بیق نہ ہوگی اور اً سرعورت حامد ہوا ور پس کو یا دت اس برطلاق وا قع ہوئی پھرعورت نے دعویٰ کیا کہ میری عدت گزرگئی تو اہام اخظمؓ نے فر مایا کہ بچاسی روز ہے کم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی میا مام محمد کی روایت ہے اور حسن بن زیادہ نے امام اعظمٰ ہے روایت کی کہسورز ہے کم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی اور امام ابویوسف نے فر ہایا کہ پنیسٹھ روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور ا ہاممحکہ کے فر مایا کہ ایک ساعت اوپر ہوفان روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور میہ سب اس وقت ہے کہ عورت ندکورہ آزا د جواورا کریا ندی جواوراس کوچیف آتا جوتو بنابرروایت امام محمد کے امام اعظم سے حالیس روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنابرروایت امام حسن بن زیادہ کے امام اعظمؑ ہے ترین روز سے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنابرقول صاحبین اکیس روز ہے کم میں تصدیق شہو کی اورا اً سر باندی پر ہیں والا وت طلاق واقع ہوئی ہوتو امام اعظمٰ کا قول بنابر روایت امام محمدٌ کے بیہ ہے کہ پینسنے روز ہے کم میں تصدیق شہو گی اور بنابر روایت حسنؑ بن زیادہ کے چھبتر روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اورا مام ابو یوسف کے نز دیک چوہتروز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اورا مام محذ کے قول پر ایک ساعت او پر چھتیں روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اورا ئرمطاقتہ ند کورہ ایک عورت ہو کہ مہینوں ہے اس کی عدت لگائی جاتی ہواوروہ آزاد ہوتو ایک ساعت او برنو ہےروز ہے کم میں اس کی تقیدیق نہ ہوگی اور اگر باندی ہوتو ڈیڑ ھے مہینہ ہے کم میں اس کی تقیدیق نہ ہوگی اور بایا جماع ہے بیمضمرات میں ہے مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر الیی عورت جس کو تنین طلاق دی گئیں ہیں بعد حیارمہینہ کے بچہ جنی حالا نکیداس نے اس ورمیان میں کسی

الله ن مثل شو مر مذكور ف جهاد يل ال كو پلز ايا نتيمت في و نظيه بكز الو-

ع مثلاً شو برنے كہا بوك جب تو بچ جنے تو تو طالقہ ب

<sup>(</sup>۱) ليعني اس كوتين طلاق دى تھيں۔

<sup>(</sup>۲) جوكى غيركى باندى بو-

<sup>(</sup>r) چائ ال ال کاح کرلے۔

دو سر سے توہ سے نکات کیا ہے اور کہتی ہے کہ دوسر ہے شوہر ہے میری عدت گزرگی اور چاہتی ہے کہ شوہراہ ں ہے کا نہیں ہ جانے ہیں آیا اس اعظم کے بڑو یک اس کی تقعد یں ہوگی یا نہ ہوگی تو شیخ اما مز بد بخم الدین شی نے جو ب دیا کہ س ت تعدیل تی نہ ہوگی ہوں ہیں س نے گی اور بھی سے بیز ذیر وہیں ہے اور اگر مطلقہ ٹوا شانے اسے شوہراول ہے کہ کہ ہیں تیرے واسطے حداں ہوگئی ہوں ہیں س نے اس عورت سے نکاح کرنیا پھر عورت مذکورہ نے کہ کہ شوہر ٹانی نے میرے ساتھ دخول نہیں کیا تھا ہیں اگر عورت مذکورہ شائے سے واقف اجہوتو اس کے قول کی تقعد این نہ ہوگی کہ شوہر ٹانی نے میرے ساتھ دخول نہیں کیا تھا اور نہ تقعد این ہوگی بینہا ہے ہیں ہو در این اس فقا اور نہ تقد این ہوگی بینہا ہے ہیں ہو کہ سے در اس فار نہ ہوگی ہے ہیں ہے۔

یہاں (افول سے نکاح کرنے کے بعد عورت نے کہا کہ میں نے کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہیں کیا :

اً سرعورت نے صرف اتنا کہا کہ میں حل ل ہو گئی ہوں تو جب تک اس سے استیف رنہ کریلے کیونکر تب تک شو ہرا و آپ کو س ے نکات کر لین حلا رہیں ہےاس واسطے کہاس میں لوگوں میں اختلہ ف<sup>ع ہے</sup> کذافی ایذ خیر ہ اور شیخ مولف نے فر مایا کہ یمی صواب ب بیقلیہ میں ہے اور اجن ک کتاب النکاح میں مذکور ہے کہ اً سرعورت نے خبر دی کہ شوہر ٹانی نے مجھ سے جماع کیا ہے مگر شوہر مذکور نے اس سے انکار کیا تو شوہراونی کے واسطے حلال ہو جائے گی اورا گراس کے برقنس ہو کہ شوہر ثانی نے اس کی جماع کا قرار ایر اورعورت نے انکار کیا تو حلال نہ ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ جھے سے دوسرے شوہر نے جماع کیا ہے اور شوہراول نے بعداس کے س تحویز وٹ کرنے کے کہا کہ چھے ہے دوسرے شوہرئے وطی نہیں کی ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جانے گی اور شوہراوں پرعورت ے واسطے نصف مہرسمی واجب ہوگا اور فتاوی میں مکھا ہے کہ اگر شوہراول ہے نکاح کرنے کے بعدعورت (۲) نے کہا کہ ہیں نے سی دومرے خاوند ہے نکاح نہیں کیااور شوہر او ں نے کہا کہ تو نے دوسرے شوہر ہے نکاح کیا وراس نے تیرے ساتھ دخول کیا ہے تو عورت کے قول کی تقید بق نہ ہوگی اور اگر دوسرے شو ہرنے دعوی کیا کہ میر انکات سے سرتھ فی سد ہوا تھا اس لیئے کہ ہیں نے اس کی ماں کے ساتھ وطی کی تھی تو تو ضی امام نے جو ب دیا کہا "رعورت نے اس کے قول کی تقیدیق کی تو شوہراوں پرحل پرنہ ہوگی اور ا ً رحمٰذیب کی تو حلاں ہوگی میرخلا صدمیں ہے اورا گر کسی عورت ہے بڑکاح فاسد نکاح کیا اوراس کو تین طواق و ہے دیں تو اس ہے پھر نکاح کر لین جائز ہے آئر جداس نے دوسرے شوہر سے نکاح نہ کیا ہو بیسران لوہائی میں ہے زید نے ہندہ ہے ۔ نیت طالہ نکاح ک یمنی تا کہ اس کے پہنے خاوند پر حلال کر دے مگر دونوں نے بیشر طنبیں بگائی تو ہندہ اپنے پہنے خاوند پر حلال ہو جائے گی وریکھ سراہت نہ ہوگی اور نیت مذکور ہ کوئی چیز نہیں ہے اور اگر دونوں نے بیشر ط<sup>(۳)</sup> بگائی ہوتو مکرو ہ ہے اور ہو جوداس کے امام اعظم وامام ز فر' کے نز دیک عورت سپنے پہلے غاوند پرحل ل ہوجائے گی مُذا فی الخلاصة اور یہی صحیح ہے بیمضمرات میں ہے اور گراپنی عورت کو ا بیب یا دوطد ق د ہے دیں اوراس کی عدت گزرگنی اور اس نے دوسرے شو ہر ہے نکاح کیا اور اس نے عورت ہے دخول کیا پھراس کو علاقی دے دی اور اس کی عدت گزرگئی پھر اس ہے شو ہر اول نے نکاح کیا تو اس کو پھر اس عورت پر تینن طلاق کا اختیار حاصل ہو

لے معنی اول شو ہر کے داسطے حلال ہوجانا کن کن شرطوں سے ہوتا ہے۔

م العنى الماء من العض كتب بين كرفقط نكاح بى علال موج تى ب

<sup>(</sup>۱) تعنی تصدیق ہوتا۔

<sup>(</sup>٢) يعنى دعوى جيش كيا\_

<sup>(</sup>r) يعني طلاله كي.

جائے گا اور دوسراشو ہر جیسے تین طلاق کونا بو دکر دیتا ہے و ہے ہی ایک یا دوطلاق کو جوشو ہراول نے دی تھیں نا بودکر دے گا بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور بہی صحیح ہے میضمرات میں ہے اور نو از ل میں لکھا ہے کہ اگر عورت کے سامنے دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ تیرے شوہر نے جھے کو تین طلاق دے دیں حالا نکہ اس کا شوہر مائب ہے تو اس عورت کو دوسرے سے نکاح کر لینے کی گنجائش ہے اور اگر شوہر حاضر ہوتو ایسی گنجائش نہیں ہے بیرخلا صدمیں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کوئٹین طلاقیں دیں اور اس سے جھیایا اور وطی کرتار ہالیں تبین حیض گزر گئے:

ا اً رتمین طلاق کسی شرط برمعلٰق کیس پھرشرط یا ئی گئی اورعورت خوف کرتی ہے کہا اً روہ شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہ ا نکار کرے گا اورعورت نے فتو کی طلب کیا تو علماء نے تین طلاق واقع ہونے کا فتو کی دیا اورعورت کوخوف ہے کہا گرشو ہر کومعلوم ہوا تو دوسرے سے طلاق معنق کرنے ہے اٹکار کر جائے گا تو عورت کو گنجائش ہے کہ شوہر سے پوشیدہ دوسرے مرد سے نکاح کر کے حلالہ کرا لے جب وہ کہین سفر کو جائے پھر جب وہ واپس آئے تو اس ہے التماس کرے کہ میرے قلب میں نکاح کی جانب ہے تجھ شک ہے جس سے دل کوضجان ہے لہذا تجدید نکات کر لے نہ بایں کہ شو ہر منکر طلاق ہوجائے گا یہ وجیز کر دری میں ہے بیٹے الاسلام بوسف بن ایخی خطی ہے دریا فنت کیا گیا کہ ایک محفص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں اور اس سے چھیایا اور اس ہے وطی کریٹار ہا پی تیمن جیض گزر گئے پھرعورت کواس بات ہے آگاہ کیا پس آیا عورت کوا ختیار ہے کہ ابھی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے فر مایا کہ نبیس اس واسطے کہ وطی جو دونوں میں واقع ہوئی و ہ بشبہہ نکات تھی اوروہ موجب عدت ہے نہٰڈا عدت تک تو قف کرے گی کیکن اگر آخری وطی ہے تیمن حیض گزر گئے ہوں تو دوسرے ہے فی اعال نکاح کر عمق ہے پھراس نے دریا فت کیا گیا کہا گر دونو ہے حرمت کو جانتے ہوں اورحرمت نلیظہ واقع ہونے کے مقر ہول کیکن مرد اس ہے وطی کئے جاتا ہے اور تین حیض گز ر گئے پھرعورت نے دوسرے فاوند سے بقو رنکاح کرنا جا ہاتو نینٹے نے فر مایا کہ نکاح جا بڑے کیونکہ جب دونو ںحرمت کے مقر شے تو بیدوطی زیا ہو کی اور زیا موجب مدت نہیں ہے اور دوسرے سے نکاح کرنے ہے مانع نبیس ہوتا ہے اور ای کو لیتے ہیں کیکن اگر عورت مذکورہ پریٹ ہے ہوتو صاحبین کے قو ں پر تو وضع ممل تک تو نف کرے گی اورا مام اعظمٰ کے قول پر ابھی نکاٹ جائز ہے بیتا تار خامید میں ہےاور پینٹے الدسلام ایوانقسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے خاوند ہے سنا کہ اس نے اس عورت کو تمین طلاق دے دیں ہیں اورعورت کو بے قدرت نہیں ہے کہ ا ہے نفس کومرد سے ہازر کا سکے پس آیا عورت مذکورہ کومرد مذکور کے قبل کرڈ النے کی گنجائش ہے تو فر مایا کہ جس وقت اس ہے قربت کر نے کا اراد و آمرے اس وقت عورت کواس کے قبل کر ڈیا لئے کی گنجائش ہے درجائیکہ اس کوسی اورطور سے نہ روک سکتی ہوسوائے قبل ے اور انیہ بی شیخ ان سرِ معط بن حمز ہ نے فتو کی دیاہے اور ایسا بی امام سید ابو شجاع کا فتو کی ہے اور قاضی اسیج فی فر ماتے ہے کی قل نہیں کر عتی ہے کذا فی کھیط اورملتقط میں لکھا ہے کہ ای پر فتوی ہے اور شخ مجم لدین ہے جواب سیدا مام ابوشجاع کا حکایت کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت تی کرسکتی ہے تو فرمایا کہ وہ ہزاشخص ہے اور اس کے مشائخ بڑے بڑے مرتبہ کے ہیں وہ سوائے صحت کے نہیں کہتا ہے بی اس کے قول پر اعتماد ہے یہ تا تا ہو خامیہ میں ہے۔ اگر حورت کے یاس دو عادل گوا ہوں نے گوا ہی دی کہتے ہے شو ہر نے تجھ کو تنین طلاق دے دی بیں اور شو ہرا س کے منگر ہے بھر قبل اس کے کہ دونوں گواہ قاضی کے سامنے بیہ گواہی دیں مر گئے یہ ن یب ہو گئے تو عورت کواس مرد کے ساتھ قربت کرنے کی اور ساتھ رہنے کی گئیائش نہیں ہےاوراً برشو ہرائے انکار برکشم کھا گیا اور گواہ لوگ مریکے بیں اور قاضی نے اس مورت کو اس مرد کے بیال واپس کیا تو بھی عورت کو اس کے ساتھ رہنے کی گنبی ش نہیں ہے اورعورت کو میا ہے کہ ایٹا ہال دے کراس ہے بنی جان چیٹر اپنے یااس ہے بھاگ جائے اورا ً سرعورت اس ہات پر قا در نہ ہوتو جب

فتاوی عالمگیری .. جلد 🗨 کتاب الطلاق

ج نے کہ بھے تقریت کرے گائی توقیل کرڈائے گر چ ہے کہائی کو دوا(ا) سے قبل کرے اور عورت کو میں تبخی کشن نہیں ہے کہا ہے آپ

مقل کرڈالے اورا گرمرد فہ کور کے پائ ہے بھاگ گئی توائی ویداختیا رفد ہوگا کہ عدت بوری کرے دوسرے شوہر ہے نکاح کرے
اور شیخ شمس الائنہ طوائی نے شرح کتا ہا السخسان میں فر مایا کہ میہ جواب قضاء ہے اور فیما بینہ و بین اللہ تعالی اگر بھاگ جائے توائی

موائم بھو گئی گر شوہرائی کے پھند ہے ہے نہیں چھوٹی ہے اورا گرائی کے پائی ہے فاوی نسفیہ میں ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر پر

حرام بو گئی گر شوہرائی کے پھند ہے ہے نہیں چھوٹی ہے اورا گرائی کے پائی سے غائب ہوجا تا ہے تو ہوجا دو کر کے اس کو پھر والیس

مرائمیتی ہے بی آیا مرد فدکور کواختیار ہے کہ زاہرو غیرہ سے اس کوٹل کرڈالے تا کہ اس کے پھند ہے ہے چھوٹ جائے فر مایا کہ نہیں

ہو ہو ہے گئر جس طور سے ہو سکے اس عورت سے دور ہوجائے میتا تار خانیہ میں ہے اور حلالہ کے لطیف حیوں میں سے میہ کہ مطلقہ سے اس ملک سے اس فام فیر رکھی تو کسی سب ملک سے اس فام فیر کری ما مک ہوجائے کہل دونوں میں نکاح فیخ ہوجائے گئی تیمین میں ہے۔

ا اس عورت مطلقه کوخوف بوا که محلل اس کوطلاق نه دیے گاپس عورت نے کہا کہ میں نے اینے نفس کو

تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جاہوں گی اینے نفس کوطلاق دے دول گی اور کلل

نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہے:

ایک مروف کی مروف کے اس میں کہ اگر میں نے کسی حورت سے نکاح کیا تو وہ حالقہ شدہ ہے تو اس میں حیاد یہ ہے کہ اس متم کھ نے والے مروف کی حورت نے درمیان ایک فضوں نکاح باند ہے اور یہم داینے قول سے اجازت ندوے بلکہ اپنی فضل ہے اجازت دے بین جانب نہ ہوجائے گا اور اس پراعما دہ ہوجائے تھی ہر یہ میں ہا اور اگر عورت مطلقہ کو خوف بودا کہ میں اس کو طلاق ندوے گا جی عورت نے کہا کہ میں نے اپنی فضل کو تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جابوں گی اپنی فطلاق دے دوں گی اور محمل نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہا اور عورت ندکورہ محمال ہوجائے گی کہ جب علی ہوں گی اپنی فضل کو طلاق دے دی تیمیمین میں ہا اور اگر عورت نے چا با کہ محمل کی طمع قطع کر دی تو اس سے کہ کہ میں تیمی کو با کہ محمل کی طمع قطع کر دی تو اس سے کہ میں تیمی کہ جائے کہ میں اس کو اس کو بھول کی بیاں تک کہ تو ہم کہ جائے کہ میں اس کو اس کو بھول کی بیاں تک کہ تو ہم کہ جائے کہ محمل کی میں موالاتی وہ ب ایک میں اگر اس نے طلاق دے دی تو اس نے طلاق دے دی تو اس سے طلاق طلب کرے پئی اگر اس نے طلاق دے دی تو تو میں جب ایک مرجب وہا تھی مطلاق طلب کرے پئی اگر اس نے طلاق دے دی تو معلی تو میں تارہ کی معلی کے مطلقہ ہوجائے گی اور اگر بندی تو بھی بھی جو کا کہ تین طلاق واقع ہوجائیں گی میں مراجیہ میں ہے۔

ماتو(٥ باب:

#### ا بلاکے بیان میں

ا یے نفس کوا پی منکو حد کی قربت سے رو کن تا کیدنشم خوا ہ ابتد تعالیٰ کی یا طلاق عناق و حج وصوم وغیر ہ کی مطلق یا مقید بچہار

ا بحرمت غلیظة خابراصورت ندکور میں خواہ حرمت غلیظہ ہویا خفیفہ ہو۔ بی نے برابر کے اور کوئی لفظ کھ جوشصل بردازالت کرنے ہیا نہام تراد ہونے کی یا لجے واجب ہونے یاروزے واجب ہونے کی شم کھائی۔

(۱) زبروغیره و (۲) دوسراشو برجس سے علالد کرایا ہے۔

ماہ '' زاد و بیوی میں وردو ماہ ہاندی کی صورت میں ہرول کی ایہ وقت کے چیمیں سے نکلنے کے کہاس میں ہرون صانت ہو نے ک قربت ممکن ہو سکے ایا، ، کہتے میں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ بیں اگر س مرت کے اندرمورت مذکورہ سے قربت کی تو جانث ہو ج ئے گا ہیںاً سرانند تعالی کی ذات یوصفات میں ہے کی صفت کی جس ہے عرفاتشم کھائی جاتی ہے قشم کھائی ہوتو کفار وواجب ہوگا اور اَ سرسوائے اس کے دوسری ہات کی مثل طواق وعمّاق وغیرہ کے تشم کھائی ہے تو جس اجزاء کی تشم کھائی ہے وہ جزاءوا قع ہوگی اور پھر بعد وطی کرینے کے ایلاء ساقط ہو جائے گا اورا گراس مدت میں اس ہے وطی نہ کی تو بیک طلاق کی نئے ہو جائے گی میہ برجندی شرت تقامیر میں ہے ہیں اگر قتم جا رمہینہ کی بوتو قتم میں قط ہو جائے گی اور قتم ہمیشہ کی ہو بایں طور کہا ک نے بول کہا کہ واللہ میں جھے سے تا ابد قربت نہ کروں گایا کہا کہ وابلد میں تجھ سے قربت نہ کروں گا یعنی مطبقا کہا بدوں کی وفت کی قید کے توقشم ہاقی رہے گی سیکن قبل دو ہارہ نکاح ئے نمر رطان ق واقعے نہ ہوگی اورا کر پ رمہینہ ہے زیادہ گنز رجانیں اورا گر دو ہارہ نکائ کیا تو ایلا ،عود کرے گا پھرا گراس ہے وطی کر

ے تو خیر ورنہ چار مہینۂ مزر نے ہر دوسری طلاق واقع ہوگی اور اس ایلاء کی ابتدا نکات ہے تر اردی جائے بھراً مرتیسری ہو راس ہے نکات ئىيا تۇ كېمرايلى بىمورد كرے گا كېمرا گراس ھۆرىت نەكى تو چەرمېمىينەً مزرے پرتىسرى طلاق واقع بوجانے گى مىيكانى مىں ہے۔ ا كرذي نے بنام ذات يا ك التدتعالي بابصفتے از صفات اللّٰدتعالی ايلاء كياتو امام اعظم مجته اللّٰه كيزويك و ہمولی یعنی ایلاء کرنے والا ہوگا:

ا گر بعد دوہمرے شوہرے نکات کرنے کے اس عورت سے نکاح کیا توایلا ، ند ُور کی وجہ سے اب طلاق واقع نہ ہوگی مگرفشم ہ تی ہے چنا نچیا ً س سے وطی کی تو اپنی قشم کا کفار ہ ادا کرے گا میہ مدامیہ میں ہے اورا ً سرایلا ، سے ایک مرتبہ یا دومرتبہ ہائن ہو گئی اور اس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا پھرشو ہراول کے نکاح میں آئی تو تمین طلاقوں کے ساتھ عود کرے گی اور جب جار ماہ گزریں گے حالقہ ہو گی بیبال تک کہ تین طلاق ہے ہو ئن ہوجائے گی اورا ہے ہی دوہار وسد ہار وجہاں تک ہوتا جائے میمی ہوتار ہے گا مید میں ب اوراً سرؤمی نے بنام زات پیاک ایند تھاں ہو بصفیتے اڑ دہ تا تا الند تھاں ایلاء کیا تو اہام اعظیم کے نزاد کیک وہ مولی لیعنی ایلاء کرنے ون ہوگا اور صاحبین کے نز دیک و ومولی نہ ہوگا اور اگر اس نے طعر ق یوعن ق کے ساتھ ایل و کیا لاجماع مولی ہوگا اور اگر اس نے جی یا همرویا صوم یا صدقد ہے ایاا ء کیا تو ہا ؛ جماع مونی نہ ہوگا اور اس طرح اً سراس نے کہا کہا کہ میں جھے ہے قربت کروں تو تو مجھے میر میری ماں کی پشت کے مثل ہے یا فلاں بیوی میری مجھ پرمثل میری ماں کی پشت کے ہے تو مولی نہ ہو گا کچر جس صورت میں ذمی کا ایلا ،ٹھیک ہوتا ہے س کے احکام میں و مثل مسلمان ہے سکین ، گرایقد تعالی کا قسم کھانی اور اس نے وطی کی تو اس پر کفار ہے ، زم نہ ہوگا میسر نے او ہانی میں ہےاور جن اٹھا ظ سے بلا ،وا تع ہوتا ہے و و دوقتم کے ہوتے میں صرتے و کنا پیاپی صرتے ہرا بیالفظ ہے جس کے بولنے ہے جمائ کے معنی متبادر بہوں جیسے تجھ سے قربت نہ کروں گا یا تجھ سے جمائ نہ کروں گا یا تجھ سے وطی نہیں کروں گا یا تجھ سے م بسعت 'نه کروں گایا تجھ ہے جن بت کاعنسل نه کروں گا اس وجہ ہے کہ جومباصعت اس عورت کی طرف مضاف ک گنی اس ہے می ور ہ میں ماوت کے موافق جماع کے معنی مقصود ہوتے جیں اورعورت ہے جنانت کاعشل کرنا یوں ہی ہوسکتا ہے کہ عورت ہے فران میں

مچر میغورت بحرمت نایظ با تشاہوگی که ہرواں حلالہ کے نکاح نہیں کرسکتا۔

م ب صعب جماع کرنا نتیانیس مدنا مینی مرد کا زو کرعشفه غانب جواصابت ، نیچانا و ررسید و کرنا مضاجعت نیم بستای قربت کرنا به

ہ ہا گئر ہے اورائی طرح آئر ہا کر ہ ہے کہا کہ بین کہتے رسیدہ نہ کرول گااس واسطے کہ عرف میں اس کا رسیدہ کر ہا یوں بی ہے کہ س سے مجامعت کرے میرمجیط سرخسی بیس ہے۔

کنا یہ ہرایب لفظ ہے کہاس کے بولنے ہے جماع کے معنی خیال میں آئیں مگرا حمّال اور کا بھی ہو:

ا رحورت ہے کہا کہ بھی چھ سے تیمی دہر میں یا فرت کے علاوہ وطی نہ کروں گا تو مولی شہوگا اورا گراس ہے کہا کہ میں چھ سے جماع نہ کہ ہوں کے الا ہرا جماع تو اس کی نبیت وریافت کی جائے گی ہیں اگراس نے کہا کہ میں نے دہر میں وطی کرنی مراولی ہے کہ التھ نے ختا نیں جیسی حالت سے زائد نہ ہوگا تو وہ مولی نہوگا اور اس طی پچھ نبیت نہ ہوتو تھی بھی جماع مراولیہ ہے کہ التھ نے ختا نیں جیسی حالت سے آئی ہم مراولیہ ہے قو وہ موں ہو ہوگا اور اس طی پچھ نبیت نہ ہوتو تھی بھی تھی ہی ہی تھی ہے اور اگراس نے کہا کہ میں نے اس سے آئی ہم مراولیہ ہے قو وہ موں ہو جائے یہ فتح اس فی وہ کی کہ میں نے جماع مراولیہ ہو وہ موں ہو جائے گئی تھی ہوگا اور نیا ہینے وہ میں الدت میں تھی ہوگا ہے تا تارہ فی نہیں ہوگا ہے تا اس کے معنی جماع کی زیر تھی اس نے ہوگا ہوا ہو لیا ہے جا کہ تا ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہوا ہو لا اعتمالا اپناو تیرا سرا ایک جو نہ کروں گا یا تیرے ہا کہ اس سے موافق جماع کہ اس کے معنی جماع کی نیت نہ کروں گا یا تیرے ہا کہ اس سے موافق جماع کہ اس کے معنی جماع کہ اس کے معنی جماع کی نیت نہ کہ تیرے ہوگا ہے سرختی ہو تیرے سے تھی جماع کی تیرے سرختی موافق جمالا اپناو تیرا سرا یک جو نہ کا اور تیرے سرختی ہو تیرا سرا یک جو نہ تیرے ہو ایک کا بیکھ سرختی ہو تیرا سرا کی تیت ہی تھی ہو یا وہ کا میا ہیں ہو تیر سرختی موافق جماع کہ اس کی نیت ہی تھی تیرا ہو ای کہ جماع کا تیں ہیں تیرے سرختی ہو تیرا ہو تیرا ہو اور از آئیلہ اصابت و مضی جمت دونوں ہے یہ بیرین شرح کی تیت ہو تیرا سرا کی نیت ہی تیں تیرا ہو تیرا کا تیرا ہو تیرا ہو تیرا کو تیرا ہو تیرا کو تیرا ہو تیرا ہو تیرا کو تیرا ہو تیرا کا تیرا ہو تیرا کو تیرا کو تیرا ہو تیرا کو تیرا کو تیرا کو تیرا ہو تیرا کو تی

کہ برغظ جس سے شم منعقد ہو جاتی ہا ہا ، بھی منعقد ہوگا جیسے وائد و ہائد و جات وعظمۃ اللہ و کہ اللہ و ہائد و ہا ق اغا نا جن سے شم منعقد ہوتی ہے منعقد ہوگا اور ہرافظ جس سے شم منعقد ہیں ہوتی ہے جیسے وعلم ابقد لا اقر بہ بعنی شم علم الہی کی کہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا یا کہا کہ مجھ پر خدا کا غضب یا خشم یا مثل اس کے کوئی غظ کہا جس سے شم منعقد نہیں ہوتی ہے تو ایوا ، منعقد نہ ہوگا اور من فع میں مکھ ہے کہ ایلا ء کی لیا قت اس کو ہے جو طلاق کی ابلیت رکھتا ہے بیامام اعظم نے امتیار فر ہایا ہے اور ساحین کے نز دیک جوو جو ہے غارہ کی ابلیت رکھا ہے وہ ایلاء کی ابلیت رکھا تا ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یا تجھ سے مصاحبت نے کروں گا۔

<sup>(</sup>۴) كيونكدوه مولى ناتفار

کہا کہ اسرمن دست (کہن فراز کئم یا کیسال پس بریں چنیں و چنال است بھر پارمبینہ گورت سے جمائ ندکیا تو وہ بیک طلاق ہائتہ ہو جانے گی اس واسطے کہ عرف میں اس سے جماع مرا د ہوتا ہے اس واسطے اگر اس نے سال کے اندر سوائے فرت کے اس سے جماع کیا توققیم میں جائے نہ ہوگا یہ فقا وئی قاضی خان میں ہے۔

كتاب الطلاق

فتم کھائی کہا گرمیں نے بچھ سے قربت کی تو مجھ پر جج یاعمرہ صدقہ صوم مدی اعتکاف

اً رعورت ہے کہا کدانامنک مولی بینی میں جھے ہے اپیا ء کنندہ ہوں ہیں اً مراس ہے جھوٹ نبر دینے کی نبیت کی ہوتو فیما ہینہ و بین امتد تعالیٰ مولی نه ہوگالیکن قضاءُاس کی تصدیق نه ہوگ اورا کراس نے ایج ب کی نیت کی ہولیعٹی تحقیق ایل مرکی نیت کی ہوتو قضاءُ فیم بنہ و بین امند تع لی دونو ں طرح مولی ہوگا ہی<sup>نتج</sup> القدیریٹن ہے اورا <sup>ا</sup> کر کہا کہ جب میں جھ سے قربت کروں تو مجھ پر نماز واجب ہے تو اس ہے مولی ند ہوگا میاکا فی میں ہے اتن ساعد نے امام ابو یو ہفت ہے روایت کی ہے کدا کر کہا کہ اللہ تھا لی کے واسطے جھے میر واجب ے کہ میں اپنا پیانام اپنے کفارہ خبیار ہے آزاد کروں اگر میں اپنی بیوی فلال ہے قربت کروں جایا نکسائل نے اس عورت سے ظہار کیا ہے وائیس کیا ہے تو اس سے وہ ایلا ء کرنے و الانہ ہوگا اورا اگر کہا کہ میرا پیغا، معیرے کفارہ ظب رہے آڑاو ہے اگر میں اپنی بیوی ہت قربت کروں تو وہ ایلاء کریے وال ہو گا خواہ اس نے ظہار کیا ہو یا نہ کیا ہواور آزاد کرنا اس کے کفارہ ظہار سے کافی ہو گا اور اس کام ہے مرادیہ ہے کہ درصور تیکہ وہ مظ ہر ہو پھر اس نے بعد قتم مذکور کے عورت مذکورہ ہے قربت کرلی ہوتو پیعتق اس کے کفارہ ظبارے کا فی ہوگا پچر نا کرفر مایا کہ جو ہر دہ بیوی ہے قربت کرئے پر آ زاد ہوجا تا ہوتو الیمنتم میں وہمولی ہوگا اور جو ہر دہ کہ بدوں دوسر نفعل کے آزاد ند ہوتا ہوتو الی قشم میں وہ موں نہ ہوگا ہیرمجیط میں ہے اورا گراپنی بیوی ہے کہا کہ گر میں تھے ہے قربت کروں یا تجے اپنے بستریر با، وٰں تو تو طالقہ ہے تو و وموں (۲) نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اً سرعورت سے کہا کہا ً سرتو نے میری جنابت ے عسل کیا مادامیکہ تو میری بیوی ہے تو تو طابقہ ثعث ہے اور اس قول کا امارہ وکیا اور اس قول کو نہ جاتا اور بیا عورت حاملہ تھی اور بس وضع حمل کے اس سے جماع نہ کیا پھر اس تُغتَّلُو ہے جا رمہینہ یا زیادہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا تو ایک طلاق ہا سُداس پر چار مہینے ءً زینے کے باعث ہے واقع ہوگی اور بسبب وضع حمل کے اس کی عدت گز رجائے گی پھرا <sup>ا</sup>مراس کے بعد اس سے نکات کیا تو جائز ے اور پھر حانث ند ہو گا یہ فقاوی کبری میں ہے اور اس طرح قشم کھائی کدا گر میں نے جھے سے قربت کی تو جھے پر جی یا عمرہ یا صدفتہ یا صوم پایدی پاء برکاف پافتتم بیا کفار وقتم وا جب ہےتو و وموی ہو گا اورا َ مرکب کہ مجھ پر اتناۓ جناز ویا مجد و تلاوت یا قر اُت قر سن یا ہیت المقدس میں نماز پانتہج واجب ہے تو وہ مولی نہ ہوگا اوراً سرکہا کہ مجھ پر سور کعت نماز پامتنل اس کے جو ما دۃ نفس پر شاق ہوتی ہے واجب بن تو واجب ہے کہایلا ملیح ہواورا گر کہا کہ جھ پر واجب ہے کہاس مسکین کو بیددر ہم صدقہ دے دول یا میرا مال مسکینوں پر م بہب بین در بہب ہے۔ یہ بی اس کی تصدیق کی نہیت ہوا درا گر کہا کہ ہرعورت <sup>(۱۳)</sup> کہ میں اس سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے تو صدقہ ہے تو ایل مسیح نہ ہوگا ایا آئکہ اس کی تصدیق کی نہیت ہوا درا گر کہا کہ ہرعورت ا ، ماعظم واما محمد کے نز دیکے مولی ہوجائے گا بیاٹی القدیر میں ہے اورا ً سرکہا کہا ً سرمیں تجھ ہے قریت کروں تو مجھ پرروز وما وتحرم مثلا واجب میں ہیں اگر وقت فتم سے جار مبینے ہے بہتے ہے مہینہ کزرتا ہوتو ایلاء کرنے والہ ند ہو کا اور اگر جور مبینے ہے بہتے نہ کرزی ہوتو

ا سے میں ہے جموعہ خبر کی شیت کی تھی بلکہ دوایا ایکر نے والاقر اردیا جائے گاہاں جبید کواداقر اربی موں تونییس فاقیم

<sup>(1)</sup> لیننی ایک سرال تک بیوی کی طرف باتھ بڑھا دُن کیکن اردو میں اس معنی پرایلاء نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>٢) بلكة فظائم بهوكي -

<sup>(</sup>r) کیمنی آگر بیوی ہے جا رمینے تک قربت کروں تو ہر قورت

موں ہوگا ہے بدائع میں ہے۔

ا گرچ رہیو یوں ہے کہا کہ میں تم ہے قربت نہ کرول گاالا فلال یا فلال ہے تو وہ ان دونوں ہے مولی نہ ہوگا:

ایک مرد ن اپنی چر محورتوں ہے کہ کہ واللہ علی تم چر دوں ہے تر بت نہ کروں گا تو تی ای ل ان چر محورتوں ہے بلاء کر نے وال بوج ن نے چا گراس نے ان ہے تر بت نہ کی پہل تک کہ چر دھینے گرز گئت تو سب کی سب ہو ند بوج میں کی ورب بھارے اصحاب علی ہے گئو کی تھا ہے اور استحسان ہے یہ بدالع علی ہے اور اگر چور بیویوں ہے کہ کہ چی تم ہے قربت نہ کہ وں گا الا فال یہ نو وہ ان دونوں ہے مولی شہوگا چنان کس تھ قربت کر نے ہے جانت نہ بوگا اور بدوں وطی کرنے کے چور فال یہ بیت واقع نہ ہوگی یہ فصول محماد یہ ہوں وطی کرنے کے چور مبید گرز نے ہا کہ بی جانسی مبید گرز نے ہو کہ اور اگر ہو کہ اور اگر ہو کہ اور اگر ہو کہ بی جانسی مبید گرز نے ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو گا ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئ

ل الول مراويية كه جار مينية التيم أنه و بكذا قبل و فيه تال م

<sup>(</sup>۱) گان يوي مرويس

<sup>(</sup>۴) يعين م ي

<sup>(</sup>r) ليني، تتُأثر رير ير ـ

ا آر دونوں عور تنیں دونوں مدتوں کے ٹزرٹ پر یا ننہ ہو گئیں پھر دونوں سے ساتھ ہی نکال کرلیے تو دونوں میں ہے ایک ہ مولی ہوگا اور اکر دونول ہے آئے بیچھے نکائے کیا تو دونوں میں ہے ایک ہموں ہوگا اور پہلی جس سے نکاح کیا ہے وہ بسبب سبقت انکاح یا بوجہ متعین کرنے کے تعین نہ ہو گی کیکن جب اور کے نکاح کے روز سے جا رمہینہ گزریں گے تو و ہ بسبب سبقت مدت ا یوا ء کے پہلے ہائند ہوجا تھی گی چھر جب اس کے ہائند ہونے ہے جا رمہینہ اور گزریں گئو دوسری بھی ہائند ہوجائے گی میا فی میں ے اورا گراس نے کہا کہتم دونوں میں ہے کی ہے قربت نہ کروں گا تو دونوں ہے مولی ہوجائے گا کچھ اگر میارمہینڈ کر رگئے اوراس نے کسی ہے قربت نہ کی تو دونوں ہا سُنہ ہوجا عیں گی اورا کر دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی تو دونوں کا ایل ، باطل ہو جائے گا اور کفار وقتم و جب ہوگا میسراج ا و ہاٹ میں ہے اورا ً رقتم کھائی کہائی زوجہانی باندی ہے یا پنی زوجہ واجنبیہ ہے قربت نہ کروں گاتو جب تک کداجنبیہ یاباندی ہے قربت نہ کرے تب تک موی نہ ہوگا اور جب ان ہے قربت کرلی تو مولی ہوجائے گا اس واسطے کہ بعد اس کے زوجہ سے قربت کرتا ہوں کفارہ کے ممکن نہ ہو گا ہیا ختیار شرح مختار میں ہےا لیک تخص نے اپنی بیوی واپنی باندی ہے کہا کہ والقد میں تم ہے ایک ہے قربت نہ کروں گا تو موی نہ ہوگا ال اس صورت میں کہ اس نے اپنی بیوی کومرا دلیا ہواورا گراس نے ایک ہے قربت کی تو جانث ہوجائے گا اورا گر اس نے باندی وا زاد کر ئے اس سے نکات کرلیا تو بھی مولی نہ ہوگا اورا گر کہا کہ والقد میں تم میں ہے کی سے قربت نہ کروں گا تو اسخب ناوہ حرہ زوجہ ہے مولی ہوگا پیشر ت جامٹے کبیر حبیبری میں ہے اورا گرکسی کی دو بیویاں ہیں جن میں ہے ایک بائدی ہواور اس نے کہا کہ واللہ میں تم وونو یہ ہے قربت نہ کروں گا تو دونو یہ ہے مولی ہوجائے گا پھر جب دو مہینہ ً سزرے اوراس نے کسی سے قربت نہ کی تو یا ندی یا سُنہ ہوجائے گی پھر جب اور دومہیئے مزرے بدوں قربت کے تو حرہ بھی یا سُنہ ہوجائے کی اورا ٹر کہا کہ والقد میں تم ہے ایک ہے قربت نہ سرول گا تو ایک غیر معین ہے! یلاء کرنے والا ہوجائے گا اورا ٹراس نے دومہینہ ً سزر نے سے پہلے کسی ایک کومعین کرنا پ ہاتو نہیں کرسکتا ہے اور اگر دومہینہ بلاقر بت گزر گئے تو ہاندی ہوی ہائے ہو جائے گی اور ازسرنو حرو کی مدت ایلا وشروع بو کی مجرا گرجا رمینیاً مزرے اور اس نے قربت ند کی تو حروبا ئند بوجائے گی اور اگر و مبینے گزر نے ے یہ باندی مرکنی توقتم کے وقت سے ایوا ، کے واسطے حرومتعین ہوجائے گی میر ہدائع میں ہے اورا گرفیل مدت کے باندی آزاد ہو سنی تو اس کی مدت مثل مدت حرہ کے ہو جائے گی اپن جب وقت قتم سے جارمہینہ ً مزر گئے تو دونوں میں سے ایک با ئند ہو جائے گی اوراس کوا ختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے متعین کرے اوراگر ہاندی بعد بائند ہوئے گے آزاد ہوئی پھراس سے نکاح کیا تو ہاندی کے ہائند

ا اگر کہا میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی تو تم میں ہے ایک جھے پرمثل پشت میری مال کے: ا آمر اس نے یوں کہا کہ بیری تم میں ہے ایک ہے <sup>ق</sup>ے بت کروں تو دوسری مجھے ی<sup>متی</sup>ں پشت میری ہاں کے ہے تو ووان میں ہے ایک ہے موں ہو گا پھر جب دومہینہ گزریں گے تو یا ندی یا ئند ہوجائے گی اور حرو کا ایلا ، باطل ہوجائے گا اور اگر دونوں عورتیں حرہ ہوں اور اس نے کہا گر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری جھے پرش پشت میبری مال کے ہے تو و و ایک ہے موں ہوگا پھرا اُس مینے مزر گے تو ان میں ہے لیک ہبب ایلاء کے با سند ہوجائے گی اور اِس کے تعیین کا اختیارا س مولی کو ہوگا پھر ٹیر اس نے ان دونوں میں ہے کی ایک کے بتی میں صافی کی تعیین نہ کی یا ایک کے بتی میں تعیین کی اور دوسرے جا رمہینڈ مزر گئے ق اور کوئی طد ق واقع نہ ہوگی اورا اُر کہا کہا اُر میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی تو و ہمیرے او برمثل پشت میری مال ک ے توایا ، بی قی رہے گا اور ای طرح اگر اس نے کہ کہ اگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو تم میں سے ایک مجھ پرمثل پشت میری ہاں کے ہے تو بھی میم تھم ہے بیاکا فی میں ہے اور اگر س نے کہا کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک ہے قربت کی تو تم میں سے ا کیں جھے پرمثل پشت میری ماں کے ہے پھر دو مہینے گز رئے ہے ن میں جو باندی بیوی ہے وہ یا ئند ہوگئی تو آزا دعورت ہے ایلاء بنوز ہ تی رہے گا دینا تجدا گر ہاندی کے ہائند ہوئے کے وقت ہے کہا اور میار مبینے گزر گئے تو آزاد وابھی ہائند ہوجائے کی اورا کر ہاندی ہوئ و آزادہ بیوی دونوں ہے کہا کہ اگر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری طالقہ ہے تو ایل مکرنے والد بوجائے گا پھر جب دو مہیئے مزرجا میں گے تو ہا ندی بائنہ ہوجائے گی اور حرہ سے ایلاء ساقط نہ ہوگا مگر حرہ کے حق میں ایلاء کی مدت ہا ندی کے ہائنہ ہوئے ے وقت ہے معتبر ہوگی چنا نچدا گر ہا ندی کے بائد ہوئے کے وقت سے اور جا رمہنے گز رے اور بنوز ہا ندی عدت میں ہے قرم ہائند ہوں نے گی اس واسطے کے حروقربت کرنا ہدول یا ندی کے طلاقی دیئے مکتن نہیں ہے لیکن اگر اس مدت کے گرز رنے ہے پہلے یا ندی کی عدت ً ﴿ رَكُىٰ تَوْ آزادہ سے ایل ء س قط ہو جائے گا کیونک ہاندی چونکہ کل طدق نہیں رہی اس واسطے بدوں سی امر کے ارزم آنے کے و دحر ہ ہے قربت کرسکتا ہے اورا گر دونوں عورتنس آزاد ہ ہوں تو جا رمینے گزر نے پرایک بائنہ ہوجائے گی اور شو ہر کو بیان کا اختیار دیا ج نے گا اور دوسری جو باتی رہی اس سے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا پھرا گرچا رضینے دوسرے گزرے ور جنوز کیلی عورت مدت میں ہے تو دوسری مطلقہ ہو جائے گی ور شہیں ۔

ا گرمندرجه بالاصورت میں شوہرنے کچھ تعین نہ کیا تواس کی مزید صورتیں:

ا گرشو ہرنے کسی کے حق میں بیان نہ کیا یہاں تک کہاور چار مہینے گزر گئے تو دونوں با ئند ہو جا کمیں گی اورا کر باندی وآزاد ہ دو ہو یوں ہے کہا کدا گر میں نےتم دونوں میں ہےا یک ہے قربت کی ایک طابقہ ہے تو وہ ایک ہے مولی ہو گا اور دومبینے گزر نے پر باندی ہ تند ہو جائے گی پھراس کے بائند ہونے کے وقت ہے اً سراور چار مہینے گزر گئے تو آزادہ بھی بائند ہوجائے گی جا ہے باندی ندکورہ عدت میں ہو یا نہ ہواس واسطے کہ بدوں کسی چیز کے ل زم سے وہ حرہ ہے وطی نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ جزاءان دونوں میں ہے ایک کی عدا ق ہےاور پہبی کی عدت ً سرر نے برطلاق ای کے حق میں متعین ہوگئی جوکل علاق باتی ہےاوراسی طرح ا سردونو مورتیس آزادہ ہوں تو بھی یہی عظم ہے ہاں! تنافرق ہے کہ ہائنہ ہونے کی مدت جا رمہینے ہوگی اورا گر دونوں سے کہا کہا گر میں نے تم میں سے ایک سے قربت ک تو دوسری جابقہ ہے تو دونوں ہے اپیاء کرنے والا ہو گا اور ان میں جو ہاندی ہے وہ دومہیئے گز رنے پر طابقہ ہو جائے گی اور اگر پھر دو مہینے گزر گئے اور بنوز یا ندی عدت میں ہے تو آزادہ طابقہ ہوجائے گی اورا گر یا ندی کی عدت اس سے پہلے ٹزرگنی تو حرہ پر پچھھ ماق واقع نہ ہوگی اورا گر دونوں آزاد ہ ہوں تو جا رمینے گزرنے کے بعد دونوں ہائند ہوجا نمیں گی اورا گراس نے یوں کہا کہ اگر میں نےتم میں ہے سی ایک ہے قربت کی تو ایک تم میں ہے طابقہ ہے تو وہ دونول ہے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اور یا ندی بعد دومسینے گزرت کے طابقہ ہو جائے گی پھر جب دومہینے گزریں گے تو آزادہ بھی حالقہ ہوجائے گی جائے باندی اس وفت عدت میں ہویا نہ ہواورا گر دونول سزادہ ہوں تو جا رمبنے گزرجانے سے ہرایک بیک طلاق بائند ہوجائے گی اورا گراس نے دونوں میں سے سی سے قربت کری تو حانث ہوجائے گالیکن طن ق فقط ایک واقع ہوگی اور وہ غیر معین لطور پر کسی ایک پر واقع ہوگی اور تتم باطل ہوجائے گی یعنی ( ) آ گے اس کا اثر نہ ہوگا لیکن اً راس نے بول کہا کر میں نےتم میں ہےا کی ہے قربت کی تو وہ طابقہ ہے قرالی صورت میں اً برسی ہے قربت کی تو وہ طالقہ ہوجائے کی اور بنوزنشم ہاطل نہ ہوگی چنانچیا گراس نے دوسری عورت سے قربت کی تو وہ بھی طابقہ ہوجائے گی پیشر ت جامع ئیپر حمیسری میں ہے۔ ا ً سرک نے اپنی بیولیوں سے کہا کہ وابلد میں اس کے یواس ہے قربت نہ کروں گا پھر مدت ً ٹر رٹنی تو دونوں ہائنے ہوجا نمیں گی پیفسل میں دید میں ہےاورا گریوں کہا کہا گرمیں نے اس ہے قربت کی اور اس ہے تو سید منز لداس قول کے ہے کہا گرمیں نے تم دو و بہ سے قربت کی یعنی ان دونوں ہے ایلا ءکرنے والا ہوگا اورا گراس نے یوں کہا کہا گرمیں نے اس سے قربت کی پھراس ہے تو ا یہ ، کرنے وا یا نہ ہو گا ہے معرائ الدرا ہیں ہیں ہے ایک شخص نے اپنی ہیوی ہے ایوا ء کیا پھراس کوایک طلاق بائن وے وی ہیں اً سر وقت بیا ء سے جورمہینے ٹز رے اور ہنوز وہ عدت طلاق میں ہے تو بسبب ایلاء کے س پر دوسری طلاق واقع ہوگی اوراً سرایل ء کی مدت گزرنے سے پہنے و وعدت طلاق میں ہے تو بسبب ایلاء کے اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی اورا گرایلاء کی مدت گزرنے ہے سلے و وعدت سے خارج ہوگئی ہوتو بسبب ایل ء کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ایل ء کیا پھراس کوطد ق دے دی پھراس سے تکاح کرلیا پس اگر ایلاء کی عدت ًسزر نے سے پہنے اس سے نکاح کیا ہے تو ایلاء ویہ ہی ہو تی رہے گا چنانچہ اگر و فت ایل ، ہے میں رمبینے بلاوطی گز ر گئے تو ایل کی وجہ ہے اس پر ایک طلاق واقع ہو گی اور اگر بعد انقضائے عدت کے اس ہے نکاح

لے وقت پراس کی تعیین کا اختیار شو ہر کو ہوگا۔

م تولیاس ہے اور قولہاس ہے بعنی دوعور تو اس کی طرف اشار ہ کیااوں اس عورت کی حرف پھراس دوسری کی حرف م

<sup>(</sup>۱) في الال غاروا ينايز حكار

<sup>(</sup>۴) ایکون-

ئیا تو ایوا ،تو رہے گا سیکن مدت ایلا ،وفت کا آ ہے معتبر ہوگی ایک مرو نے اپنی پیوی ہے ایل ، کیا تکر قبل اس کے اس کو کیک طاق یا تن وے چکا تھا تو ایو ، مکر نے والا ند ہوگا ہوتی وئی قانشی خان میں ہے۔

ایک غلام نے اپنی آزادہ بیوی ہے ایلاء کیا پھروہ آزادہ بیوی اس غلام کی مالک ہوگئی تو ایلاء ہاتی نہر ہیگا:

ا آر مطقہ رجعیہ ہے ایلاء کیا تو مولی ہوجائے گالیکن آسر مدت گزرنے ہے پہیے اس کی مدت طدق ًنزر آئی تو پیلاء ساقط ہو جائے گا میسراٹ الو ہاتے میں ہےاور اگر کس نے اپنی بیوی ہے ایل ء کیا پھر **مرتد ہوکر دار الحرب میں جامل**ا پھر چار میہنے گزر گے تو بسبب اید ء کے بائنہ نہ ہوگی کیونکہ بسبب مرتد ہوئے کے ملک زائل اور بینونت واقع ہو چکی اگر چہ مرتد ہوئے کی وجہ ہے ایو. وو ظہار باطل ہوئے میں دوروایتیں ہیں مگرمختار یہی روایت ہے جوہم نے ذکر کی ہےا کی مرد نے اپنی بیوی کی طعہ ق بھی تھا میں اس کوطنہ ق نہ دوں گا پھر آس عورت ہے ایا! ء کیا اورمدت ایلہ ء کڑر گئی تو مرد مذکورجا نث ہو گا اور اس پر ایک طلاق بوجہ ایلا و ہے اور دوسری طلاق بوجیشم کے واقع ہوگی اورا ً ہراس نے قشم کھائی حالانکہ و وعنین ہے پس قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی تو مختار قول کے موافق بوجیشم مذکورہ کے عورت پرطل ق واقع نہ ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے ایک غلام نے اپنی آ زادہ بیوی ہے ایلا مکیا پھروہ آ زاد و بیوی اس غارم کی مالک " بوگئی تو ایلا مهاقی شد ہے گا اوراً سراس عورت نے اس غلام کوئٹے کر دیاید آزاد کر دیا پھراس غارم نے اں عورت سے دوبارہ نکال کیا تو اید ماں بق عود سرے گا بیظہیر سے میں ہےاور گرایٹی بیوی ہے کہا کہ وائند میں تجھ ہے دومہینے وو مبینے قربت ندکروں گانوایل ءکرنے والا ہوجائے گا ور سطرتاً سرکہا کہوالند میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا دومہینہ و دومہینہ بعدا ن دومہیتوں کے تو بھی یہی تھم ہے اورا ً سرعورت ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے دو مہینے قربت نہ کروں گا پھرروز تھہر کر کہا کہ واللہ میں تجھ ے دومہینے بعد پہنے دونوںمبینوں کے قربت نہ کروں گا تو یلا ء کنندہ نہ بوگا اورای طرح اگر کہا کہ داللہ میں جھے ہے دومہینے قربت نہ کروں گا پھرا یک ساعت تو قف کرنے کہا کہ وابتد میں تجھے دومہینے قربت ندکروں گا تو ایل ءکرنے والہ نہ ہوگا اورا ً برکہا کہ وابتد میں تھھ سے قربت نہ کروں گا دومہینے اور نہ دومہینے تو این ءکر نے والہ نہ ہوگا ہیسراج الوہائی میں ہے اورمنتقی میں لکھا ہے کہا گر کہا کہ میں تجھ ہے جپ<sub>ور</sub>مہینے وطی نہ کروں گا بعد جپار مہینے کے تو وہ ایدا ء کرنے والا ہو گا گویا اس نے یوں کہا کہ وابقد میں تجھ ہے آٹھ <sup>ہم</sup>مہینے وطی نہ کروں گا اورا گر کہا کہ واللہ میں جھے ہے دو مہینے تبل دو مہینے کے قربت نہ کروں گا تو پیجھی ایل ء ہے اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک مرو نے کہا کہ وابلد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا چار مہینے الا ایک روز پھر اس وم کہا کہ و بلد میں تجھ ہے اس روز قربت ندکروں گاتو و وایلا ء کرنے والا ہوگا پیمحیط میں ہے۔

اگراپی بیوی ہے کہا کہ میرے تجھ ہے قربت کرنے ہے ایک مہینے پہنے تو طالقہ ہے تو جب تک ایک مہینے نہ ٹر رے وہ ایل ء کرنے والا نہ ہوگا بھر اگر مہینے ٹرزے اور وہ قربت نہ کرے تو اس وقت سے ایلاء ہوگا بھرا گرمہینہ ٹرز جانے کے بعد مدت ایلاء تمام ہونے ہے ہیںجاس ہے جماع کی توقتم جس حانث ہونے کی وجہ سے طابقہ ہوجائے گی اورا گر جو رمہینے گرز کے اور اس سے جماع کر ہے اور اس سے جماع کے بائن ہوگی اوراس طرح اگر یوں کہا کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے اور سے جماع نہ کہا تھا ہے جماع کے بائن ہوگی اوراسی طرح اگر یوں کہا کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے

ا یعن یو مشم کھائی کدا گرمیری طرف ہے اس برطان آوا قع ہوتو سیطالقہ ہے۔

ع ۔ اقول اس میں تال ہے اصل عمیارت ہے ہوالدہ لا اطاك اربعة اشھر بعد اربعة اشھراوروجہ تال بیے كہ اعدارے محاور ومیں اس كے معنی ہے تیب كہ جيار مہينے كے بعدايل اليعن تتم ہے اوراس تال كار فع بيہ ہے كہ ابھى سايلا انثر و سائر موجائے گااورا ضافت فدكور باطل ہے مرامر۔

<sup>(</sup>۱) کی سبب ملک ہے۔

سے کید مہینہ تو طاقہ ہے آ ریس تھھ سے قربت کروں تو بھی لیم حکم ہے بیشرے سمخیص جامع کبیر میں ہے اورشرح طیوی میں لکھ ے کہ میرے تیرے سے ساتھ قربت کرنے سے چھ پہنے تو طابقہ ہے تو وہ ایلاء کرنے والے ہوجائے گا پھر اگر اس ہے قربت کر لی تو قربت کرتے ہی باقصل طلاق واقع ہوجائے کی اورا <sup>ا</sup> رائ کو جا رمہینے جھوڑ دیا تو بسبب ایل ء کے بائنہ ہو جائے گی میرتا تارہا نہ میں ہے ورا کرانی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں بسہ طلاق طالقہ ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم ہے قربت کروں تو مہینہ کرزے ہے یہ وہ دونوں ہے ایل پکنندہ ندہو گا پھرمہینہ کر رجائے پر دونوں ہے مولی ہوجائے گا پھرا گر دونوں کو جارمہینے چھوڑ دیا تو دونوں یا ئند ہوجا میں کی اوراً مر دونوں ہے قربت کی تو ہرا کیب بسہ طلاق یا ئند ہو جائے گی اوراً سراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے جل مہینٹرز رئے کے تربت کی یا دونوں ہے تربت کی تو ایل ، باطل ہو گیا اور اگر بعدمہینہ گز رئے کے ایک ہے قربت کی تو اس ہے ایلا ء س قطہ ہوگا اور دوسری ہے ایلاء ہاتی رہے گا پھرا گر اس نے دوسری ہے بھی قربت کی تو دونوں بسہ طلاق طالقہ ہوجا میں گی اور اس طرے آپر یوں کہا کہتم وونوں طالقہ ثبث ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم سے قربت کروں تو بھی یہی علم ہے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہےاورا <sup>ا</sup>براین بیوی کے ساتھ قربت کرنے پر اینے نوام آزاد ہوئے گی تشم کھائی بھراس غلام کوفرو خت کیاتو ایلا ءساقط ہوجائے گا پھرا آربیل قربت کرنے کے ووٹو، مواس کی ملک میں عود کر آیا تو پھرایل متعقد ہوجائے گا اورا آپر بعد قربت کرنے کیاس کی ملک میں آ گیا تو ایلا ءمنعقد نہ ہوگا اورا کر بیوں کہا کہا کر میں نے تجھ ہے قربت کی تو میرے بید دونوں غلام آ زاد ہیں چھر دونوں میں ہے ا یک مرگیا یا اس نے ایک کوفر و خت کر دیا تو ایل یا باطل نہ ہوگا اورا گراس نے دونوں کوفر و خت کر دیا یا دونوں مر گئے خوا ہ ساتھ ہی یا آ کے چھے تو ایلاء ساقط ہوجائے گا پھرا گرفہل قربت کرنے کے ان میں سے ایک غلام اس کی ملک میں آگیا خواہ کی وجہ سے ملک میں آیا ہوتو ایلا ومنعقد ہو جائے گا پھرا گر دوسرا بھی اس کی ملک میں آگیا تو پہنے غوام کے ملک میں آئے کے وقت ہے ایل وکا عتبار ہوگا اورا گر کہا کہ اگر میں نے تچھ ہے قربت کی تو مجھ پراہنے فرزند کی قربانی فواجب ہے تو وہ ایلاء کرنے والا قرار دیاجائے گا بیسمراخ الوماح ميں ہے۔

الركباكه بيغام أزاد ہے اگر میں اس كوخر بيروں يا فلال حالقہ ہے اگر میں اسے نكاح كروں:

ا گردو فااموں میں سے ایک غیر متعین کے آزاد ہونے پرایا ، کیا پھردونوں میں سے ایک کوفروخت کردیا پھراس کوفر پدکر

ای پھردوسرے کوفروخت کردیا تو ہدت ایلاء اس وقت سے ہوگی جس وقت سے پہنے فروخت کردہ فاام کوفریدلیا ہے اور اگر پہلے
فروختہ فاام کے فرید نے سے پہنے دوسرے کوفروخت کردیا ہوتو ایلاء س قط ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میں نے تجھے ہے قربت کی تو میرا
فروختہ فارہ کے فرید کے بھی برمملوک جس کو میں نے فریدا ہے وہ آزاد ہے تو ایلاء کرنے والا ہوگا اور اگر کہا کہ مینی ام آزاد ہے اگر میں
مارک فریدوں یا فلاں طبقہ ہے اگر میں اس سے نکار کروں یا بہا کہ برعورت طافقہ ہے جس کو میں عرب میں سے نکار میں ما کال یا
کہ برعورت مسلمہ یا کہا کہ بید درہم صدقہ بیں آئر میں ان کا مالکہ ہوجا کان تو ایلاء کرنے والا شہوگا اس واسطے کہ ہے قربت کرنے
کو مین خرید ہے بیا کہ بید درہم صدقہ بین آئر میں نے تجھ سے قربت کی تو میر ایر فاام آزاد ہے پھر چار میں اسلی آزاد ہوں تو
اس کی آزاد کی کا تمرہ یا جائے کہ میں بائش کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق کرادی پھر غلام نے گواہ قائم کے کہ میں اسلی آزاد ہوں تو

یا ۔ قربی اقول بیلن سوائے تتم کے اس پرفرزند کا قربی کرنا کبھی واجب ندہوگا بلکھٹل باطل ہے تو ہم نے اس کو تتم کے معنی میں رکھ کرایا ایکٹہرایا اور و بیرا مدے باطل گفیرایا۔

کنندہ نہ تھا کہ بدوں کوئی بات لازم آئے کے وہ وطی کرسکا تھا پیظمیر سے میں ہاور نیا تھے میں لکھ ہے کہ اکراس نے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا پھرائیک روز گرزا پھر مرد نہ کور نے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا پھرائیک روز گرزا پھر مرد نہ کور نے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا پھرائیک طرق ہا مذہوج نے گ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا تو یہ تین فتی ہوئی ہے جب ایک روز اور گرزرے گا تو تیسری طرق واقع ہوگی پھر جب ایک روز اور گرزرے گا تو تیسری طرق پڑ کر عورت نہ کور وہد ہا، ق با کند ہوج نے گی پھر جب تک وہ وہ وہ مرکی طلاق واقع ہوگی پھر جب ایک روز اور گرزرے گا تو تیسری طرق پڑ کر عورت نہ کور وہد ہو۔ ایک ایک نے واسطے صال نہیں ہوئی ہو اور اس میں اور اس کے باور اس میں ہوئی ہو تی ہوگ اس نے بعد ان قسموں کے عورت سے قربت کی تو اس پر تین کفارے لازم آئمیں گے بیٹا تارخ نیہ میں ہے۔

اگراین عورت ہے کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک یوم تو مسئلہ:

ا اً سرک نے ایک جلسے میں تنین مرتبہ اپنی ہوی ہے ایلا ، کیا تعلیٰ کہا کہ والقد میں جھے ہے قربت نہ کروں گا والند میں تجھ ہے قربت ندئروں گا دامند میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا ہیں اگر اس نے ایک ہی افخہ کی تحمرار کا قصد کیا ہے تو ایلا ،واحداورتشم بھی ایک ہی ہوگی اورا گراس نے کچھنیت نہیں کی تو ایلا ءا یک اورتشم تین ہوں گی اورا گرتشد پدوتغلیظ کی نبیت کی ہوتو ایلا ءایک اورتشم تین ہوں گی ہےا مام اعظمٌ وا مام ابو یوسف کا قول <sup>(۱)</sup> ہے پھر واضح ہو کہایا۔ ویا رطر ٹریر ہےا بیک تم بلا ءاورا بیک تھم جیسے وابند میں جھھ ہے قربت شائروں گا اورا بلاء دواورفتم دواوراس کی بیصورت ہے کہانٹی عورت سے دوجیسہ میں ایلاء کیا یا کہا کہ جب کل کاروز سے تو واسد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا اور جب برسوں کا روز '' ئے تو وابقہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا اورایا، ،واحد اورتشم دواور یہی مسئیہ اختلافی ہے چنا نجا گراس نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا وابند میں تجھ سے قربت نہ کروں گا اور تغلیظ کی نیت کی تو اما ماعظم واما مابو پوسف کے نز دیک ایلاءا کی اورتشم دو ہوں گی حتیٰ کداً سراس نے جارمینے ً نزر نے تک قربت نہ کی تو ہ تنہ بیک طلاق ہوگی اورا گرقربت کر لی تو دو کفار ہے ما زم آئمیں گے اور دوایلا ءاورا بیک قتم جیسے اپنی عورت ہے کہا کہ ہر ہور کہ تو ن دو گھروں میں داخل ہو کی تو وابتد میں تجھ ہے قربت نہ َروں گا پسعورت ان دونوں میں ہے ایک دار میں داخل ہو کی یا دونوں میں ا بیک ہار داخل ہوئی تو بیددوا پل ءاور ایک قشم ہے چنانجہ ایل ءاول پہنے داخل ہوئے پر اور دوسرا دوسرے داخل ہوئے بر منعقد ہوگا بیا سراح الوہاج میں ہے اورا گر کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا ایک سال الا ایک یوم کم تو بیدوز آخر سال میں ہے کم کیا جا ہے گا اوراس پراتفاق ہے پس وہ مولی ہوگا ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہوا مقدمیں ایک سہال تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھر جب میار مہینے گزرے اور وہ بیک طلاق بائند ہوئی پھر اس ہے تکات کیا پھر جب جار مہینے گزرے اور وہ بائند ہوئی تو پھر نکاح کیا تو پھر آپ ہا ئندنہ ہوگی اس واسطے کہ سمال میں ہے جا رمہیتے ہے کم یاقی رہ گئے ہیں بیاغایۃ البیان میں ہےاوراً سرانی عورت ہے کہا کہ وابقد میں تجھ سے قربت نہ کروں گا ایک مال تک الا ایک بوم تو ہم رے اسحا ب<sup>ھ</sup>لا شے کے قول میں وہ فی الحال مولی نہ ہو گا اور اہا م زفر ' ک نز دیک فی الحال مولی ہوجائے گا پس ہمارے نز دیک اگر سال ًیز رگیا اور کسی دن سے اسعورت ہے قربت نہ کی تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اورا ً مرابیا کہا بھراس ہے کسی ایک روز قربت کی تو ویکھا جائے گا کہا گرسال ندکور میں سے جارمہینے یا زیادہ ہاتی رہ گت

لے علالہ مشہور ہے کے عورت سرطلاقے کسی دو سرے مروسے کا ن کرئے بعد دھی سے حل سابقی اس لائق ہوتی ہے کہ خالی ہو کہم داول اس سے نکا ن کرسکت ہے۔ علی تول ایک ایلاء یعنی ایک قتم ہی ہے کہ ایل ء میں تسم جمع ہوئیلن دونوں میں سے ہرا یک کی تعداد ایک بی ہودعی ہزاا دقیاس اقتیا اقسام سمجھو۔ جیں تو مولی ہوہ نے گا اور اگر کم ہی قی رہے ہوں تو مولی نہ ہوگا اور ایسا ہی اختیاف اس مستدیش ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے کہ کہ واملہ علی ہوں ہے قربت نہ کروں گا ایک سال تک ا ، ایک ہارہ ہی تھم اختیا فی فد کوراس جی ہوری ہے گرا تنافر ق ہے کہ الہ ایک روز تربت کی اور سال جی جب اس نے سال کے اندر عورت سے کی روز قربت کی اور سال جی سے پر مہینے یو زائد ہوتی رہ گئے ہیں قو جب تک اس روز آفتا ہے فروت ہے تک وہ مولی نہ ہوگا اور ایلا می مدت اس روز آفتا ہے واقت سے معتبر ہوگی اور الا ایک ہار کہنے کی صورت میں ایک ہار جماع سے فارغ ہونے کے بعد بی سے ہوائسل مولی ہوجائے گا اور وطی سے فارغ ہوئے ہی ایلا می مدت پڑ ہوجائے گی میں بدائع میں ہے۔

ا کراینی دوعورتوں ہے کہا کہ واللہ میں تم ہے قربت نہ کرونگاالا ایک روز کہ جس میں تم ہے قربت کرونگا: ا گراس نے کوئی مدت معینہ بیان نہ کی مطلق جھوڑی مثلا کہا کہ والقد میں تجھ سے قربت نہ کروں گا۔ ایک روز تو جب تک اس سندا یک روز قربت ندکرے تب تک موں ند ہوگا پھر جب قربت کر لے گا تو مولی ہوجائے گا اور اکر کہا کہ ایک سال ال ایک روز کہ جس میں میں تجھ سے قربت کروں گا تو بھی موں نہ ہو گا ورای طرح اُسرا ہے اسٹنا ، کے یا تھ مدیت مطلق جھوڑی تو بھی یہی تھم ہے یہ فتح ابقد پر میں ہےاورا گراپی دوعورتوں ہے کہا کہ داہتہ میں تم ہے قربت ند کردن گا ، ایک روز کہ جس میں تم قربت کروں گا تو اس قشم ہے وہ بھی مولی شہوگا نہیں اً سراس نے ان دونوں ہے دوروز جماع کیا تو دوسرے روز آفقا ہے م اب جو نے پر جانث ہو جائے گا اورا گر کہا کہ واللہ میں تم ہے قربت نہ کروں گا ال ایک روزیا الرایک روز میں یواں روز واحد کہ جس میں تم ہے قربت کروں گایا الا روز واحد میں کہ جس میں تم ہے قربت کروں گا تو مولی شہوگا یہاں تک کہا یک روزان دونوں ہے قربت کرے بچر جب پاروز گزرے گاتو ووٹوں سے ایلاء کرئے والہ ہوجائے گا بسبب ایل مکی ملامت یوٹی جائے کے اورا گر دوٹوں سے دوروز متفرق میں قربت کی مثلاً ایک ہے ہروز جعرات اور دوس ی ہے ہروز جمعہ قربت کی تو جانث ہوجائے گا اورتشم ساقط ہوجائے گی اور اسی طرح اللہ رونوں سے بروز جمعرات پھر دونوں سے بروز جمعہ قربت کی تو بھی یہی تھم ہے ور سر دونوں سے بروز جمع است قربت کی پھرا کے سے بروز جمعہ قربت کی توجس ہے بروز جمعہ قربت نہیں کی ہے اس ہے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اورجس ہے قربت کی ہے سے ایلاء ساقط ہوجائے گا اور اگر بروز جمعرات ایک ہے قربت کی اور بروز جمعہ دونوں ہے قربت کی تو جس ہے جعرات کوقریت نہیں کی ہے اس سے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا جبکہ بروز جمعہ آفتاب غروب ہوجائے اورجس ہے جمعر ہے کو قربت کی ہے اس سے ایلا ءمیا قط ہو جائے گا پھر جس ہے جمعرات کوقربت ک<sup>ے تھ</sup>ی اگر اس کے بعد اس سے پھر قربت کی تو جانث نہ ہو گا اورا گر دوسری ہے قربت کی تو جانث ہوجائے گا اور دونوں ہے ایلاء ساقط ہوجائے گا اور اکر دونوں میں ہے ایک ہے جہارشنبہ ے روز قربت کی اور دونوں ہے جمعرات کے روز وطی کی تو جمعرات کا روز استثناء کے واسطے متعین ہوگا کپھرا ً مر دوسری بیوی ہے جمعہ کے روز قربت کی تو جانث ہوجائے گا اورتشم س قط ہوجائے گی اس واسطے کہ سوائے روز استثنا ، کے دونوں سے قربت کرنا پایا گیا ور اً مرروز جمعہ کے ای عورت ہے قربت کی جس ہے جہارشنبہ کوقربت کی تھی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ شرط پیھی کہ دونوں سے قربت کر لے ندیہ کدایک سے حالا نکداس نے ایک ہی ہے دومر تبدقربت کی پس ایلا ماس عورت کے ساتھ جس سے جہار شنہ کو قربت نہیں کی تھی یہ قی رہے گا اور اگراپنی ووعورتوں ہے کہا کہ وابقد میں تم ہے قربت نہ کروں گا الا ہروز جمعرات تو جب تک جمعرات کاروز گزرنہ جائے تب تک ایلاء کنندہ نہ ہوگا پھر بعد جمعرات کے وہ مولی ہوگا اورا گراس نے یوں کہا کہ الاکسی جمعرات وو وہ بھی

موں ند ہوگا میش ترجا مع بیر حقیم ی بیل ہے۔

کہ والقد میں تجھے ہے قربت نہ کرونگا یہاں تک کہ میں تیرا مالک ہوں یا تیرے کسی ٹکٹرے کا مالک ہول:

ا َ را کیک شخص بی بیوی کوف میں ہے اور و وجسرہ میں ہے بین اس نے کہا کہ واللہ میں کوف میں داخل شاہوں گا تو وہ ایل مُنندہ نہ ہوتا ہے ہیں ہےاورا کر سی نے قربت نہ کرنے کے واشطے کوئی نا کت مقرر کی ہیں اگر الیمی چیز ہوجس کی مدت ایلا و ک یائی جائے کی امید نہ ہومثلاً کسی نے رجب کے مہیتے ہیں کہا کہ والند ہیں جھے کے قربت نہ کروں گا بہاں تک کہ ہیں محرم کے روز ہے رکھوں پو کہا کہ والقدمیں جھو سے قربت نہ کروں کا ' افلاں شہر میں جا انکہ س شہر میں چکٹینے تک جورمہنے یوزیود وضرور گرز رہے ہیں تو ہیا تخفس اید. مکننده سوجائے گا اور اسر میار مہینے ہے ممارت سررتی جوتو ایل مکننده شاہوگا اورائی طربی اسرکہا کہ وابند میں تھھ ہے تق ہت ندَ مروں گا يہاں تک كدتوا ہے بچه كا دود ھاچنز اے جا يا تكه دور ھانچنز اے كى مدت جارمہينے يازياد و ہے تو بھى موق بوجائے گا ورسر ب رمینے ہے کم مدیت ہوتو مولی نہ ہوگا اور اس کہا کہ و لقد میں تھے ہے قربت کروں گا یہاں تک کہ آفتا ب مغرب ہے طلائ کرے یا یباں تک کہ وہ جانور جوقریب قیامت نکلے گاوہ نکے یا د جال نگلے تو قیاس سے سے کہوہمولی نہ ہواوراستحسانامولی ہوگا اوراسی حرت ' رکہا کہ یہاں تک کہ قیامت بریا ہو یا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں تھس کریار ہوجائے تو بھی وہمولی ہوگا اورا کرایک نا ت مقرر کی جو کہ مدت ایل ، کے اندراس کے یائے جائے کی امید جو شد بیقا ء نکاح تو بھی وہمولی ہوگا جیسے یوں کہا کہ وامتد میں تجھ ے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مرجانے یا میں مرجا دَل یا یہاں تک کہ تو مجھے <del>ل</del> کرے یا میں مجھے قل کرول یا یہاں تک کہ میں تفلّ کیا جا و ں یا توقتل کی جائے یا بیباں تک کہ میں تختے تین طد ق دے دول تو با تفاق و ہمولی ہوگا اورائ طر تراگر ہیوی بائدی ہو ۱۰٫۱۰ سے کہا کہ وابقہ میں چھے ہے قبر بت نہ کروں کا بیبال تک کہ میں تیراما لک ہول یا تیرے سی تکمڑ ہے کا مالک ہول تو بھی و ومولی جو نا اور آمر کہا کہ یہاں تک کہ میں تجھے قرید کروں تو وہ مولی شہوگا اور کائے فاسد شہوگا اورا <sup>ا</sup>مراکسی غائث ہوکہ یاوجود بقائے اکا ت ے مدت ایلاء کے اندراس کے پانے جانے کی امید ہو ہیں اً سرایلی چیز ہو کداس کے ساتھ <sup>(انکشم</sup> کھائی جاتی اور نڈر کی جاتی ہے اور اس نے اپنے اوپر واجب کرلی تو مولی ہو جائے گا جیسے کہا کہ اگر میں نے جھے سے قربت کی تو میرا غاہم آزاد ہے تو مولی ہو گا یہ سران اوبأن مي سيد

و من به جود پیدان خانت کی مدت ایلا و ساند ریانی جانب ن امید توگراس طرح که نکاح باقی شد ہے گاتو مولی بوگااورا گرنکاح باقی رہے تو نہ بوگا۔ پید صد

<sup>(</sup>۱) ہے قیدائی وجہ ہے۔ مشم تی ہو۔

مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کیا تو مدت ایلاء گزرنے سے عورت برطلاق واقع نہ ہو گی:

برگاہ کہ ایل ، مرسل بواور ایل ، سندہ تندرست بوید کی کرنے پر قادر بوتو اس کا رجو گر کر ہے جماع ہوگا ند زبانی کنداؤہ محیط سرخی ۔ اگر شہوت ہے ورت کا بوسر لیا ، بر نے وال مریض ہوت ہے اس کا مساس کیا یا شہوت ہے اس کی فرخ کود یکھا یا فرخ سے علاوہ اس ہے مہ شرت کی تو پیدر جوع نہیں ہے بیتا تا رہ فانیے شل ہے اور اکر ایلا ، کر نے وال مریض ہوکہ جماع کرنے پر قادر ند ہو یا عورت مریض ہوتو رجوع کر لیے ہی بیصورت ہے کہ کیے کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کر لیے ہی بیا ہمنا قدم پوری کرنے کا تھم مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کرنے کے ہے ماد مید و و مریض ہے بیکا فی میں ہواور جب رجوع کرنے بوت کی طرف رجوع کی تو مدت ایل ، گزرت ہے عورت پر طلاق واقع نہ ہوگ اور رہی قتم ہی اگر مطلق ہوتو وہ بحالہ باقی رہے گی چنا نچا گر عورت سے وطی کی تو اس پر کفارہ قسم ایا زم آئے گا اور اگر قسم پور مہینے کے واسطے ہواور اس مدت میں مووی نے بوی ہے رجوع کرلیا پھر بعد پور مہینے کے واسے ہواور اس مدت میں مووی نے بوی ہے رجوع کرلیا پھر بعد پور مہینے کے واسے ہواور اس وجوع کی تو مولی پر کفارہ ان دم تھ کی گو مولی پر کفارہ ان دم تھ کی تو مولی پر کفارہ ان دم تھ کی بورت ہوا می ان دورے ما جز ہوا کہ عورت رتھ ، اقد تا ، ہے اور جوامع الفقہ میں فرکور ہے کہ اگر مولی اپنی بیوی ہے سرتھ جی عرک کرنے ہے اس وجوے ما جز ہوا کہ عورت رتھ ، اقد تا ، ہے اور جوامع الفقہ میں فرکور ہے کہ اگر مولی پر بیان جو سے ما جز ہوا کہ عورت رتھ ، اقد تا ، ہے

ا دوہارونکان کیااور یہاں ہا کندهان کامیدفا کدہ ہے کہ بیان اسٹیاری کی شاناس کوطاباق ہا کندہ ہے دی پامطاق دے دی پھر بعد عدت کیاں ہے۔ دوہارونکان کیااور یہاں ہا کندهان کامیدفا کدہ ہے کہ بیان تقیاری کی تعلق ثبوت ہے بدول جماع کے دور آمت والانیس ہوسکتا۔ معلم میں جب میں جب میں اور فائد ہے کہ انسان دار اسٹان کے مقام کی میں میں فتیس کے مقر ذریعے تھے کہ میں اتران م

سی ۔ رقاءہ وعورت جس کورتق ہولیعنی فرق کے دونو راہا ہے جیٹ گئے کددخوں غیرممکن ہےاورفق اس کے برتکس نہدیت کشاو گ عورت جس کے دونو راطرف کی ہٹریاں الیمی دراز ہوں کددخول غیرممکن ہواور سالا ملائے ہے۔

<sup>(</sup>۱) منتی کارک۔

<sup>(</sup>٢) يعني بجرة رامندآئ كار

صفی و ہے اور جو ہے ہوتیں ہے اور الحرب میں متید ہے اطورت جماع نہیں کرنے ویتی ہے اعورت ایک جگر تھی ہے کہ بیم و و نہیں معلوم ہے ور اس بید طورت فد کوروس شی کے ہوئے ہے یا طورت اتی دورہ کہ اس مرد کی جدد ہے ل پر کم ہے کم ہے رمینے کی راہ ہے اور چدوس آومی اس ہے جددی پہنی ستا ہو یہ تین طاق ویلے کے گواہ گزر نے پر قاضی نے ان دونوں میں صال کردیا ہو تو اس کا رجو تا کرنا زبانی ہوگا ہو تی طور کہ ہے کہ میں نے اس عورت کی طرف رجو تا کرایا یا اس سے مرادر جعت کر کی یا ارتجا تا کہ رایا یا یو س کا بیا ، وہ طال کردیا بشر طیکہ مدت بوری ہوئے تک برابر ما جزر ہے اور اس کے مثل بدائع میں ہے اور فرمایا کہ تیز اگر مجبوس ہو چنی قید ف نہ میں ہوا ور قاضی نے شرح مختصر طی اوی میں ذکر آیا ہے۔

آیام ایش کی طرف سے فقط ولی رضامندی کافی ہے:

اَ مِنَا بِيْ بِوِی ہے ایلا عکیا اور گورت مجون ہے یہ خور گھوں ہے یہ دونوں میں جار ماہ ہے آم کی راہ ہے آمر دھمن یہ سطان س شخص کو مائٹ ہی ہے ہوتا سے کا رجو تا کر کا زبانی شاہو گا اور فر مایا کہ قید فائد میں مقید ہوئے کی صورت میں دونوں تو لول میں تو فیل دین وس طرح ممن ہیں ہے کہ جو قاضی نے ذکر کیا ہے وہ اس سورت پر شمول کیا جائے کہ دونوں میں ہے ایک کا قید فائد میں پہنچنا ممن ہا اور ایشمن یہ سطان کا روکنا نا دروز آئل ہوئے ہے نیا رہے کا ہے اور جو اگھی ہوگا اور بھی نہوا ہی میں مندی کا فی ہو بعض نے بعض با بعض نے میں مقبور ہے میں مندی کا فی ہو بعض نے فرمایا کہ بیاں کا فی ہے تو بعض نے فرمایا کہ بیاں کا فی ہے کہ وقت ایل اور ہے گھر اس کی تعدد ہو گا اور بعض نے فرمایا کہ بیاں ہوا کہ گورت ہے ایما ان میں ہوا کہ ہوا ہو جو کہ ہوا کہ وقت ایل اور ہونا کیا گھر اس میں ہوا کہ گورت ہے ایما ان میں ہوا کہ کورت ہو تا ہو ہو کہ ہوا کہ کورت ہوا ہونے در ہوتا تو کر سکتا تھا پھر اس کو مرض یا دوری میا فت یا قید یا در صید و وہ جا کہ کر نے پر قادرتھا پھر سے اتنا تو قف کیا کہ اس میں جماع کرتا تو کر سکتا تھا پھر اس کو میا ہونا وہ ایما کو رہ ہو کہ ہوگی امر پیش آیا جس سے وہ ما جز ہو گا یوا ہوا ہو ہے۔ ہو وہ میا جو ایما کی میں وہ ہو کہ اس کو ہو ایس کو رہوں کر کہ تھی نے بدو کا بین فر اللہ کو تا ہو کہ اس کی ہونا ہو گیا ہورت کی اس کو کہ اس میں ہونا کر در ہونا کے باتھ کی ہونا ہونا کو کہ نے اس کا بھر ذاتا ہو ہوں کہ در جو کی امر پیش آیا ہو جس سے وہ ما جز ہو گا ہونا کی ایمان کر ہوں کر کہ تھی نہ ہوگا ہونے القدار میں ہو ہو کہ اس کی جن دا اس کو بھر کی کہ نہ ہوں کر تھی کہ در میاں مدت میں اس کا بھر ذاتا ہو ہوں کا کہ نہ کو گیر کر گھی نہ ہوگا ہونے کا سیاست کی ہونا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ ک

ار ، نع از جہ ع کوئی امر شرعی ہومش ، واحرام میں ہوکداس وقت سے تا اوائے جی پر مبینے ہیں تو ایسے مخص کا رجوع کر ا فقط ہم با بی سے بوستا ہے زبانی رجوع سی شہوکا ہے تا ہو نہ نہ میں ہے اور مریض جس نے ایلاء کیا ہے اگر اپنی ہوگ ہے جس سے ایلاء کیا ہے فرن کے سوائے ہماع کیا تو بیام س کی طرف سے رجوع قر ارضاد یا جائے گا اور اگر حالت چیش میں اس سے وطی ک تو ہر جوئ سکر نہ ہے بیظہ ہے بیش ہے اور اگر ایلاء کرنے کے وقت شو ہر مریض ہو پھر عورت ہے رہوگئی پھر چار مبینے مزر نے ہے پہلے سے مرمن وضحت سے مرمن وضحت ہوئے بیر حصر کی میں ہے اور اگر ایلاء معلق بشرط ہوتو زبانی رجوئ کرنا سے جبور کے لئے شرط پائی جانے کی حالت میں مرض وضحت کو احترار دوکا وقت تعیق کے ان کا مقبار نہ ہوگا اور اگر ایش ہوئی ہوئے کے لئے شرط پائی جانے کی حالت میں مرض وضحت کو احترار دوکا وقت تعیق کے ان کا مقبار نہ ہوگا اور اگر مرابط ہوتو زبانی ہوئی سے کہا کہ میں تجھ سے کہی قربت نہ کروں گا اور اس نے

ا برحق سولینی شرقی ہے قید ہو۔

ا رجوں آریا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سېدې درونگل

<sup>(</sup>t) أَنْ مِنْ أَنْ الْمِنْ أَ

ر جوٹ نہ کیا پہاں تک کہ عورت یا سُنہ ہوئی پھر بعد یا سُنہ ہوئے کے وہ احجا ہو گیا پھر بھار ہو کراس سے نکاح کیا تو امام اعظم وامام محمدٌ ئے نز دیک اس کا رجوع فقط جماع ہے ہوگا پیرمحیط سرحسی میں ہے ایک مریض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ واہتد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھروہ دس روزنظہرار یا پھرکہا کہوالقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا تو وہ دوایلا ء سے ایلاء کنندہ ہوجائے گا اور دو مدتوں کا ثنار کیا جائے گا کہ ایک مدت پہلی تنم کے اور دوس<sub>یر</sub>ی مدت دوسری قتم کے وقت سے ثنار ہو گی اور اگر ان دونوں مدتوں میں ہے ک ئے گرز نے سے پہلے اس نے بقول رجوع کیا تو سیح ہے اور دونوں مدتیں مرتفع ہوجا نیں گی جیسے جماع کر لینے میں ہوتا ہے پھراگر مرض برابرر ہایباں تک کے دونوں مدتیں یوری ہو گئیں تو بیار جوٹ کرٹامت کد<sup>00</sup> ہوجائے گا اورا گر پہلی مدت گز رئے ہے <u>یہ</u>ے اچھا ہو ''یا تو بہر جوٹ کرنا باطل ہوگیا اور جماع کے ساتھ رجوع کرے اورا گراس نے زبانی رجوع نہ کیا تو دونوں مدتوں کے ٹررنے پر دو طلاق واقع ہوں کی کدایک طلاق پہلی تشم ہے جار مینے گزرنے پر اور دوسری طلاق دوسری فشم ہے جار مینے گزرنے پر یعنی پہلی ہے دس روز بعد۔ آسراس نے جماع کر لیا تو دونوں قیموں میں جانث ہوگا اپس دو کفار داس پر لا زم آئٹیں گے اورا گرمرض ہےا چھانہ ہوا اور زبانی رجوئ نہ کیا بیباں تک کدایلا واول ہے مدت میار ماہ گزرگئی تو بیک طلاق یا ئند ہوجائے گی پھرا گر دوسری ایلا و کی مدت پوری ہوئے میں جودک روز ہاتی ہیں اگران میں احجا ہو گیا تو ایلاء ٹانی ہے رجوع کرنا بجماع ہوگا اً سرچہ وہ بھی جماع میر قلام نہ ہو اوراً سردوسری اینا ء ہے دس روز یا تی مدت میں احجیانہ ہوا ہیں اً سر دس روز کے اندرز یانی رجوع کیا تو اینا ء دوم باطل ہو جائے گا اور ا اً سر جوب ند کیا تو دس روز گزر نے میر دوسری ایک طلاق ہے ہا تند ہو جائے گی اور اگر ایلا واول کی مدت میں زبانی رجوع کیا تو حق اول میں سیجے ہے حتی کہاول کی مدے گز رنے پرطلاق واقع نہ ہوگی پھرا ً سردوسری ایلا ء کے دس روز ہاقی مدے میں اچھا ہو گیا تو رجو ٹ ز بانی جو رابق میں کیا ہے اس کا تھم جاتار ماچنا نجے اب اس کارجوع کرنا جماع سے بوگا اورا گراس نے جماع سے رجوع ند کیا یہاں تک کہ و وہ مُند ہو گئی پھراس سے نکاح کیا در حالیہ و ومریض ہے تو اس ایلاء ٹانی کا مولی رہے گا اورا ً مرعورت ندکورہ ہے تربت کی تو د ونو ں قسموں میں جانث ہو جائے گا اور اس پر دو کفار ہ لہ زم آ حیں گے بیشرح جامع کبیر حبیری میں ہے۔

روں وں میں جارہ ہوں پروٹ وہ ہوں ہوں ہے۔ اگر تندرست مرد نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا اور جار مہینے گزر گئے اور ایک طلاق بائنہ ہوگئی پھراس کے

بعداس ہے جماع کیاتو بیا بلاء باطل ہو جائے گا:

واضی ہے کہ مرایش کے زبانی رجوں کر نے کا مقبار جب بی تک ہوتا ہے کہ کا ن قائم ہواورا اُر بینونت (افلی ہوئی تو کہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ بیک کہ بیک کہ بیک طلاق اس سے دینا نچا کر مرایش نے اپنی عورت سے ایل ، کیا اور جب کار ہے ایلا ، باطل نہ ہوگا حتی کہ اگر اس سے نکاح کیا اور اس سے دکاح کار ہے ایلا ، باطل نہ ہوگا حتی کہ اگر اس سے نکاح کیا اور جون کر تا وہ وہ یہ ہی مرایش ہے پھر چور مبینے گزر گئے کہ اس سے رجون نہ کیا تو بیک طلاق دیگر بائد ہوجائی اور بھمان اُرجون کرنا جون کرنا وہ وہ یہ ہی مرایش ہے پھر چور مبینے گزر گئے کہ اس سے رجون نہ کیا تو بیک طلاق دیگر بائد ہوجائے گی اور بھمان اُرجون کرنا جیس قیام زوجیت کی صاحت میں معتبر ہے و یہا ہی بعد بائد ہوئے نہ کہی معتبر ہے چن نچا اُر تندر ست مرد نے اپنی ہوی سے ایلا ، کیا اور چور مبینے بڑر گئے اور ایک طلاق وہ تع ہوگی تا ہوگل ہوجائے گا چنا نچا اُر اس سے اعداس عورت سے نکاح کیا اور چور مبینے بڑا جہ بڑا گر اور کہ مرد سے کا اندر مدت کے اندر مدت میں دونوں نے اختلاف کیا تو تول شوبر کا قبول ہوگا گیکن ا برعورت جانی ہو کہ ہے جموث بہتا ہے تو اس کواس مرد کے ساتھ در دینے کی وہ نولوں نے اختلاف کیا تو تول شوبر کا قبول ہوگا گیکن ا برعورت جانی ہوکہ ہے جموث بہتا ہے تو اس کواس مرد کے ساتھ در دینے کی میں دونوں نے اختلاف کیا تو تول شوبر کا قبول ہوگا گیکن ا برعورت جانی ہو کہ ہے جموث بہتا ہے تو اس کواس مرد کے ساتھ در دینے کی

ا جماع العنى جماع كنا راجد عارجوع كرة-

(۱) ليتى خوب سيح \_ \_ (۲) بائنة بوگنى \_

اً رہا کہ اور میں نے تبھے ہے قربت کی تو تو مجھ پرحرام ہے ہیں اگراس نے طلاق کی نیت کی تو بالا تفاق اماموں کے نزدیک ایو ، مرین دالا ہوجائے گا اور اگر تشم کی نیت کی تو ایا ما عظم کے نزدیک فی الحال ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اور صاحبین کے نزویک جب تک قربت نہ کرے جب تک ایلاء کنندہ نہ ہوگا ہے ہدائع میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تبھے ہے قربت کی تو تو طالقہ ہے بجر مدت (اللہ میں اس نے کہا کہ میں نے اس سے مدت کے اندر قربت کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی گراس ہے اقرار ہے دوسری طدق واقع ہوگی ہے فتاوی عما ہے میں ہے اور اگر کہا کہ دونوں تم مجھ پر حرام ہوتو دونوں میں ہے ہیں ہے۔

ا في ويعني ظاهرتهم باورقاضي برموافق في برئهم ديناشر عاواجب بي قوه وعدول بين كرسكتار

<sup>(1)</sup> وروائے (۲) توطلاق ایلاء واقع ہوگی۔

ا بیل ء کرنے وال ہوگا اور عورت کے س تھ وطی کرنے ہے جانث ہوگا میں فتح القدیرییں ہے اورا گر دوعورتوں ہے کہا کہتم مجھ پرحرام ہواور ایک کے واسطے ایک طلاق کی اور دوسری کے واسطے تین طلاق کی نبیت کی تو اہ م ابو پوسف نے فر مایا کہ دونوں پر تین تین ھدا تی واقع ہوں گی اور امام اعظمٰ کے نز دیک اس کی نیت کے موافق ہوگا اور امام محمد کے قوں پر بھی ایب ہی ہو نہ واجب ہے اور فنو نی ا ہا م اعظم وا ما محمدٌ کے قول پر ہے اورا گراس نے کہا کہ میں نے ایک کے واسطے طاب ق کی اور دوسری کے واسطے اید ء کی نیت کی تھی تو اہام ابو پوسف کے نز دیک دونوں پرطور قل واقع ہوگی اور حرفین کے نز دیک اس کی نیت کے موافق ہوگا اورا گراس نے تین عورتوں ہے کہا کہتم سب مجھ پرحرام ہواور ایک کے واسطے طلاق کی اور دومری کے واسطے تسم کی اور تیسری کے واسطے دروغ کی نبیت کی تو سب حالقہ ہو جا کمیں گی اور ایسا ہی کتاب میں مذکور ہے ور ں زم ہے کہ بیہ بتابر تول امام ابو یوسٹ ہواور بقیا س قول طر فیس کے اس کی نیت کےموافق ہونا جا ہے بیف وی کبری میں ہے اورا گراپٹی عورت ہے کہا کہ تو مجھے پرحرام ہے پھر مکرراس کو کہا کہ تو جھے پرحرام ہےاور اول قوں سے طلاق کی اور دوسرے ہے تشم کی نبیت کی تو یا تفاق اس کی نبیت کے موافق ہوگا اورا سر کہا کہ تو مجھ پرمتل من نا فلاں کے ہے تو حرام نہ ہوگی اگر چہاہت کی ہو یہ محیط سرتھی میں ہے اور اگر عورت نے اپنے شو ہر کو کہا کہ وہ مجھ پر ر ام ہے یہ کہ کہ میں جھھ پرحرام ہوں تو بیشم ہوگی اً سر چہ نیت نہ کی ہوجیسے شوہر کی طرف سے کینے میں ہوتا ہے چنانچیاً سراس کے بعد عورت نے اپنے شو ہر کواپنے ساتھ وطی کرنے دی توقشم میں جانث ہوجائے گی اور اس پر کفار والا ذم آئے گا مید ذخیر و میں ہے۔

آنہو (6 بہاری: خلع اور جواس کے علم میں ہے اس کے بیان میں سر میں مناسیں ہیں:

فعیل (ڈِلُ: شرا کط خلع اوراس کے بیان میں خلع کی تعریف وتفصیل:

مک نکاح کو بعوض بدل کے بیفظ ضعے زائل کرنے کوضع کہتے ہیں رہ فتح القدیر میں ہےاور گاہے بیفظ خرید وفر وخت سیحے ہوتا ہاورگا ہے بفظ زبان فاری سی جوتا ہے بیظہیر ہیں ہے ورضع کی شرط و بی ہے جوطلاق کی ہے اور ضلع کا حکم میہ ہے کہ طلاق ہائن وا تع ہوگی ہیجیین میں ہےاور خلع میں تمین طارق کی نیت سیجے ہےاوراً مرعورت ہے کئی ہارٹکا آئیا اور کئی ہاراس کوضع وے دیا تو ہ رے بزو یک تین ہار کے بعد بدول <sup>(۱)</sup> دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے بیٹورت اس مرد کوحلال نہ رہے گی میشر ت جا مع صغیر قاضی خان میں ہےاور عامہ ملاء کے زود کیک خلع جائز ہوئے کے واسطے سلطان کا حاضر ہونا شرط نہیں ہےاورانہیں کا قو سکیج ہے میہ

بدائے میں ہاور جب فو ہرو یوی میں رنی پیش، آلی اور دوئوں کواس کا خوف ہوا کہ ہم ہے صدود اللہ کن پوسد ارکی شہوگی تو مضا کقہ مہیں ہے کہ عورت اتنا ماں دے کر کہ شو ہراس پرعورت کو خلع وے دے اپنے نفس کو چھڑا ہے کہ لی جب دونوں نے ایسا کیا تو ایک صاب صاب فی بائن واقع ہوگی اور عورت پر مال ما زم ہوگا یہ بدایہ میں ہاور اگر سر شی مرد کی جانب ہے ہوتو ضلع پراس کو پھے موش لین طاب شہیں ہاور یہ میں ہوگا ور عورت اس کو مردے وائیس میں ہوگا یہ بدائی میں ہاورا گراس نے بیا تو تف م جانور اگر مورت کی جس قد رمرد نے اس کو وہ ہاں ہے اس کے لینے کی مختارت ہوگا در مورد کی جس قد رمرد نے اس کو دیا ہاں ہوگا ہو دو ایس کے اس سے اور اگر مرد نے کہا کہ تو نے دیا دو ایس مورد کی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو ہو دو اس کے اس سے اور اگر مرد نے کہا کہ تو نے ایس مورد کے ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو ہو ہو ہو اس کے اس میں بیا ہی تو دو تا ہو گئی ہوتو تھی ہوتو تا ہو گئی ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تا ہو گئی ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تا ہو گئی ہوتو تھی ہوتو تا ہوتا رہ ہوتو ہوتو ہوتا ہوتوں تا کہ بین اگر اس نے حقیق وقتر برگی نیت کی ہوتو تھی ہوتو تھی کہ بین اگر اس نے حقیق وقتر برگی نیت کی ہوتو تھی تھی ہوتو

مبارات میں باقی قرضوں سے برأت حاصل نبیں ہوتی:

ا "مرسوانے مہر کے کئی قدر ماں مسمی معروف پرخنع کیا ہیں اگر عورت مدخولہ ہواور س نے اپنا مہروصوں کرلیے ہوتو وہ شو ہرکو

حدودانند تعالی لین انتُدتعالی نے جوجہ ودمقرر کئے کہان ہے تی ورکرنا روانہیں ہان حدود کا پہی نا ساب نکائے کے شرع حقوق شام باہ رز مہد

ہ ںعوش خلع وے دے کی اور کوئی دوتو ب میں سے طابہ ق کے دوسری کا پیچھا نئے مرے گا اور ائسرات نے مہر وصول نہ پایا ہوتو عورت ہدل خلع مر دکودے دی گی ورشو ہر ہے آچھ مہر کے دا تھے مطالبہ نہ کرے گی بیاما ماعظیم کا قول ہے اوراً سرعورت غیر مدخو یہ جواورا 'پ نے مبر وصوں میا یہ بہوتو شو ہراس سے بدل انتفع نے لے گا اور طلا تی قبل وخول واقع بونے کی وجہ سے 'مف مہرمقبوضہ و پس نہ لے گا یہ امام اعظیم کا قول ہے اور، گرمبرمقبوضہ شہوتو شوہر س ہے ہدں انخلع لیے ۔ گا اور و وشوہر ہے نصف مہرنہیں لے علق ہے بیامام اعظم ٰ فا قول ہے اورا َ برعورت ہے کی قدر مال معلوم پرسوائے مہر کے مہارات کمی تو امام اعظم وامام او یوسف کے نز دیک اس کا قلم و ایب ہی ہے جبیں امام افظیم کے نز دیک خلع میں ند کور ہوا ہے میر حیط میں ہے اورا کرعورت کواس کے مہر پر خلع ویا پی اگرعورت مدخویہ ہواورمبراس کامقبوضہ ہوتو شو ہراس ہے اس کا مہرو پیس لے گااورا َ مرمقبوضہ نہ ہوتو شوہ ہے تمام مہر ساقط ہوجا ہے گا وردونو یہ میں ے کوئی دو سرے کا کئی چیز کے واسطے دامن گیرنیس ہوسکتا ہے اورا گرید خولہ نہ ہو ہیں اگر اس نے مہریر قبینیہ کرلیا مثلاً ہزا رور ہم ہیں ق تھیں نا شو ہراس سے ہزار درہم وائیس ہے گا اورا براس نے مہر وصول شدّیا ہوتو استحسانا شوہراس سے پیچھوا پیس شد لے گا اور شو ہر کے ذ مہ ہے مہر س قط ہو جائے گا اورا کرعورت ہے دمویل حصہ مہر پرضع کیا اور مہر بنزار درہم ہے بین آگرعورت مدخو مہرواور مبرمقبوضہ ہو تو شو ہر اس ہے سودرہم واپس لے گااور ہاتی عورت کے قبضہ میں مسلمر ہے گااور بیاتفاقی سب ('' ملا مکا قول ہے اور سرمقبوضہ نہ ہوتو شو ہر کے ذمہ ہے کل مہرس قط ہوجائے گا اور ابیام منظم کا قول ہے اورا ً سرعورت مدخولہ نہ ہو ہیں ا ً سرمبرمقبوضہ ہوتو شو ہر اس ہے نسف مبر کا دسوا ب حصہ وا پی لے گا لیتنی ہیجا س درہم اس واسھے کہ طابہ ق کے وقت اس کا مبر نصف مبرسمی ہوگا پی نسف مبر کا دسواں حصہوں بن لے گا اور ہاتی مبرعورت کومسلم رہے گا اورا سرمبر مقبوضہ نہ ہوتو شو ہر بورے مہر سے ا مام اعظمنر کے نز ویک بری ہوگا یے جہیر ہیا ہیں ہے اور بیسب اس وفت ہے کے عورت کوتم ہم یا بعض مہر پرضعع دیا ہواورا گرعورت سے تمام مہریا بعض مہر پرمہارات کی تو ا مام عظم وامام ابو یوسٹ کے نز دیک اس کا تنم و ہی ہے جوا مام اعظمٰ کے نز دیک خنع کی صورت میں مذکور ہوا ہے بیرمحیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کواس قر ار برخلع و یا کہ جواس نے شو ہر ہے وصول کیا ہے سب واپس دے: ا کیک تخف نے اپنی عورت کواک ہاں مہر پر جوعورت کا شو ہر پر آتا ہے خدم و ہے دیا پھر طاہر ہوا کہ عورت کا شو ہر پر پیجھ مہر نہیں ؟ تا ہے تو عورت پر مبر واپس کر دینا واجب ہو گا جیت اس کہنے میں کہ عورت ہے کہا کہ میں نے تختیے تیرے نیارم پر جو میرے قبنہ میں ہے یہ تیم می متن تا پر جومیر ہے ہاتھ میں ہے خلع دیا پھر ضام ہوا کہ عورت کی کوئی چیز اس کے قبضہ میں ندھی تو خلع عورت کے مہریر نبو کا چنا نجیا ً رشو ہریں ہاتی ہوتو ساقط ہو گا اوراً رعورت شو ہرے وصول کر چکی ہوتو شو ہے کوتی مواہی کردے گی اوراً رعورت کو مبریر خلع دیایا ہال مہریر جوشو ہریر ہےا کیے طلاق دی اورعورت نے قبول نیا جا انکدشو ہر جانتا ہے کہ عورت کا کچھ مہرشو ہریز نبیس ہے ق خلع کی صورت میں بااعوض ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور طلاق بمہر میں ایک طدق رجعی و قع ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور "رعورت نے پچھ مبروصول کیا اورشو ہر کو پعض مبر ہید کردیا ہو پھر مجبول چیز کے عوض خلع سے لیا تو شوہ اس قدر مبر کووا پس لے گا جو عورت نے وصول کیا ہے زیادہ پچھنیں لے سکتا ہے میچھ سرھسی میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کواس قرار برخنع دیا کہ جواس نے شوہ سے وصوں کیا ہے سب واپس و ہے جا اکمدعورت نے جوشو ہر ہے وصول کیا تھا اس کوفرو خت کیا یا ہبدکر دیا اورمشتری یا موہو ب اوسیر دکر دیوحتی کہ عورت میہ چیز شو ہر کووا چی مردینے میں معذور ہے جیل آسر میہ چیز قیمتی چیز وں میں سے ہے تو اس کی قیمت

مبارات باجم ایک دومرے یہ ارت کرلیا۔ ع یعن داجب بے کدواہی دے وکنزافی اللاقی۔

<sup>(1) &</sup>lt;sup>الع</sup>نى مريعو در

وا پئ و ہاورا برمتنی چیزوں میں ہے ہے قامتن و پئی دے پیفناوی قاضی خان میں ہے۔

ا کیپ مر دیا ایک عورت سے مہرسمی پر نکات کیا چھراس کوطن ق ہائن دے دی چھراس سے دو ہارہ دوسرے مہریر نکات کیا پھرعورت نے س سےاپنے مہر پرخلع لےلیا تو شو ہردو سرےمہر سے بری ہوگا نہ اول سے میہرائ او ہائ میں ہے عورت کو تال دخوں کے ضع دے دیا حالانکہ نکاح کے وقت اس کا مہرسمی نہیں کیا تھا تو ہدوں بیان کے شوہر کے ذمہ سے متعہ ساقط ہو جائے گا یہ وجیو کر دری میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو آچھ مال پر خلع دیا پھرعورت نے ہدل ضع میں بڑھا دیا تو زیاد تی باطل ہے ہے جنیس و مزید میں ہے۔اپنی عورت کواس قرار پرخلع دیا کہ عورت اس کے ساتھ کی عورت کو بیاہ ڈے توعورت پر فقط میہ یا ت واجب ہو گی کہ جومبر شو ہر نے اس کو دیا ہے ہیں وہی واپنی کر دے بیرجا وی قدی میں ہے اورا گر بیوی کو اس کے مہر پر اور اپنے پسر کو دوس پ ٹک دو د ھا پائے پرخلع دیا تو جا مزہے اورعورت مذکورجس نے ایساخلع قبول کر ہیا ہے دووھ پلانے پرمجبور کی جائے گی پس اگراس نے ا یہا نہ کیا یا بچہ دو برس سے پہلے مرسی تو عورت ندکور و پراس رضاعت کی قیمت واجب ہوگی بیرمجیط سرحسی میں ہے ایک عورت نے ہے شو ہر سے اپنے مہر پر اور اپنے اُفقہ عدت پر ور اس امر پر کہ اس شو ہر ہے جو اس کا بچہ ہے س کو تین سال یا دس س سالگ اپنے پال بیا ہے اُنفقہ دے کراپے پال رکھے گی خدم لیا تو خدم سے ہوگا اور عورت مذکورہ ایسا کرنے پرمجبور کی جائے گی اگر چہ بیام مجبول ہ پھر آ برعورت مذکوران بچیکوشو ہر کے پیاں چھوڑ کر ہیں گئی تو شوہر کواختیار ہوگا کدعورت مذکورہ سے نفقہ کی قیمت ہے ہے ورعورت کو ختیار ہوگا کہ شوم ہے بچے کیڑے کا مطابہ کرے لیکن اُ رخلع میں بچہ کو نفقہ کے ساتھ کیڑا دینا بھی شرط کیا ہوتو کیڑے کا مطابہ بیس کر عکتی ہے اً سرچہ ہوس مذکور مجبول ہے اور بچہ خواہ دود ھے بیتا ہویا دود ھے چھوٹ گیا ہو کچھ فرق نہیں ہے بیدنلا صہیں ہے اور اً سرکسی قدر ورجموں پرخلع کیا بچرعورت مذکورہ کو بدل اخلع کے عوش طفل ثیر خوارہ کے دووھ پلائے پر اجیر کیا لیعنی تو کر رکھا تو جا بڑے اورا کر معورت کو دوو ھاچھوے ہوئے بچے کواس بدل اظلع پر نفشہ و کیز ااپنا پائ اے کر ہے پائں رکھنے پراجارہ لیا تو نہیں جا رہے ہیں گا ا یک عورت نے اپنے شوہر سے طلع لیااس قر ار پر کہاس کا جومبر شوہر پر آتا ہے وہ اس کا اور جواس کا بچہ

اس عورت کے بیٹ میں ہے جب اس کو جنے تو دو برس تک دورھ بلائے گی:

مرعورت نے اس شرط پر طلع لیے کہ بہ کہ کہ بیچے کو تا بلوغ اپنے ہیں رکھے گی تو سیج ہواور بیاس وقت ہے کہ بیچ ٹر کی ہواور اٹر لڑکا ہوگا تو نہیں کیج ہے اس واسطے کہ ٹر کا مردوں کے آداب واخل قل سیجنے کا میں نے بیں اٹر اس مراز مدت تک اپنی مال نے سرتھ رہے گا تو اس میں عورتوں نے اخلاق بیدا ہوجا میں گے اور اس کی خرابی پوشیدہ نہیں ہے بھر اس بیچہ کی میں نے دوسرانکا کی کر بیا تو بیچورت کے بی تیجوڑ اج کے دوسرانکا کی کر بیاتو بیچورت کے بی تیجوڑ اج کے اس واسطے کہ بید بیچکا حق ہواور دو بیک جوئے گا کہ اس واسطے کہ بید بیچکا حق ہواور دیکھ جائے گا کہ اس کی مدت بیان کر وی ہواور گر بیان نہ کی ہوتو سیج نہیں ہے خواہ بیچ دوو دھ بیتا ہو یہ دودھ پیتا ہو یہ دودھ بیتا ہو یہ ہوتا ہے کہ مدت بیان نہ کی ہوتو سیج نہیں ہوتو سیج نہیں ہوتا ہے کہ مدت بیان نہ کی ہوتا ہو کہ دودھ بیتا ہو یہ دودھ بیتا ہو یہ دودھ بیا ہے گئا تو بیتا ہو یہ دودھ بیتا ہو یہ ہوتا ہے تو ہو ہوتا ہے کہ اس کی جوہم شو ہر بیتا تا کہ جوہم شو ہر بیتا تا کہ جوہم شو ہر بیتا تا کہ دودھ بیتا ہو یہ ہوتا ہو بیتا ہو ہوتا ہو بیتا ہو یہ ہوتا ہیں گا دور بیس تک دودھ بیتا ہو ہوتا تا کہ ہوہم شو ہر بیتا تا کہ دودھ بیتا ہو یہ بیتا ہی تو بیتا ہیں جوہم شو ہر بیتا تا کہ دودھ بیتا ہو یہ بیتا ہیں ہوتا کی کا دور ہوتا کی کہ دیا ہو کہ کی تا کہ جوہم شو ہر بیتا ہیں ہوتا کی کا دور ہوتا کی کو بیتا ہیں جوہم ہوتا ہوتا کی گوتیا ہوتا ہوتا کی کا دور ہوت

کے ۔ '' تقاب پوئند ہندہ ہتان میں ہم وہ مجل وغیر وق رسم نہیں ہے ہندااس تقم شامل ہے پراہ لفظ نزوت کیا باخل بادا کر بدر سے مہر واپس دیا واجب ہوگا ہیں۔ سم ندور میں وق خدر نہیں ہے۔ ہو ترم گیا یا اس کے بیٹ میں بچرند تھا تو رضاعت کی قیمت شوہر ودے گی اور اگر بچرا کیک سرل کے بعد مرگیا تو ایک سرل کی قیمت رضاعت کی قیمت واجب ہوگی اور اگر عورت نے دی ہری تک مدت بیان کی ہوتو شوہر دو ہری تک کی اجرت رضاعت اور باتی آئے ہری کا نفقہ ہے لگا لیکن اگر عورت نے فلع کے وقت ہم بو اور آئر بچرم گیا یا عورت اسلام ابو یوسف نے فر مایا ہے یہ فتح اور آئر بچرم گیا یا عورت کا سام ابو یوسف نے فر مایا ہے یہ فتح اقد یہ بین ہو ہوں تو اس قر اروار پر فلع وی کہ میر نے فرزند کو دس برس تک فنقد و ساور یہ عورت تنگد ست ہے ہیں اس نے بچہ کا اقد یہ بہ ہو سے باپ سے وائل قر اروار پر فقد دینے کے واسلے جرکیا جائے گا اور یہ جو اس نے ورث پر شرط کر لیا تھا و مورت پر شرط کر لیا تھا و مورت پر قرضہ میں جائے ہو اور یہ جو اس نے ورث پر شاہد و میں ہیں ہے۔

اً ترعورت ہے کہا کہ تواہیے نفس کو خلع دے دے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی:

ا رعورت ہے کہ کرتو آپ فس کو خورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تھو سے ضلع دیا اور شوہر نے اجازت دی تو بغیر ماں جائز ہے اور امام ابو بوسف نے فر مایا کہ اگر کس نے بیوی ہے کہ کرتو اپنے آپ کو ظع دے دے دیتو واقع نہ ہوگا ہے تا بعوض ماں لیکن اگر شوہر نے بغیر مال کی نیت کی ہوتو بغیر مال ہوگا اور اگر کسی غیر ہے کہ کہ میری بیوی کو خلع دے دے تو وہ بغیر مال خلع نہیں دے سکتا ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہتو اپنے فس کو ظع دے دے بیس عورت نے کہ کہ میں نے اپنے آپ کو طن ق دی تو عورت پر مال لازم ہوگا لیکن اگر شوہر نے بغیر مال کی نیت کی ہوتو ایس اس اختلاف ہے ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو جاتے گا اور بعضوں نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ تو جاتے گا اور بعضوں نے کہا کہ شوہر کی خلع نہ ہوگا اور مختل ہے کہ بیکل م جواب قرار دیا جواب قرار دیا جواب قرار کی جواب کو قصد نہیں کیا تھا تو اس کا قول بوگا اور طلاق بغیر مال واقع بو

ا پین ایمای اختلاف ہے۔

يعني لين تين كباب (٢) يعني الربغير مال ضع دياتو بعوض مال بو كاور ته باطل ...

و وی عالمگیری بدی ایمان کریس کریس کتاب الطلاق

ا يك عورت نے اپنے شو ہر سے كہا كەميں نے اپنى طلاق فروخت كى يا بهدكى يا تيرى مِلك ميں كردى:

ے اس میں تال ہے اور ضرور یوں کہنا جا ہے کہ جھے خانبم۔ علی میں اس میں تال ہے اور ضرور یوں کہنا جا ہے گئے تھے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی تیرے ہاتھ۔

میں نے خریدی اور بعض نے قرمایا کہ ایک طلاق رجعی و اقع ہوگی مگر اول اصح ہے اور اکر شوہر نے کہا کہ میں نے تیرے ہا تھا کیہ اسلاق رجعی و اقع ہوگی اس واسطے کہ بیصری طلاق ہے بیمجیط تطلیقہ فروخت کی پسعورت نے کہا کہ میں نے خریدی تو مفت ایک طلاق رجعی و اقع ہوگی اس واسطے کہ بیصری طلاق ہے بیمجیط مرجسی میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ تیرے نفس کوفرو خت کیا چی عورت نے کہا کہ میں نے خریدا تو طاب ق ہائن و اتع ہوگی بیدفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

مرد نے کہا کہ میں نے جھے ہے مبارات کی مبارات کی مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا:

ا لیک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک طلیقہ بعوض تین بزار درہم کے فروخت کی اس کواس نے تیمن یا ر کہا اورعورت نے ہر کلام کے بعد کہا کہ میں نے خریدی کھرشو ہرنے دعوی کیا کہ میں نے دوم وسوم کلام ہے تکرار کی اوراولی کے ا خبار کی نیت کی تھی تو قضاءًاس کے قول کی تقید میں نہ ہو گی ہیں تین طدہ ق واقع ہوں گی تبرعورت پر تین ہزار درہم لازم ہوں گے میہ فآوی قاضی خان و خلاصہ وجیز کر دری میں ہے اور اس کوفقیہ نے اختیار کیا ہے بیعنا ہیں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ میں نے مجھے خلع کر دیا اور طلاق کی نیت کی تو ہیا یک طلاق واقع ہوگی اورا ً رعورت ہے کہا کہ میں نے کچھے تیمرے س ماں مہریر جومجھ یرآتا ہے خلع دے دیا اور اس کو تنین بار کہا ہیں عورت نے کہا کہ میں نے قبول کہیا یا کہرائسی ہوئی تو تنین طلاق ہے مطلقہ ہو جانے گی اس واسطے کہ اس کے قبول ہی ہے واقع ہوئی ہیں اور اگر مرو نے کہا کہ میں نے چھ سے مبارات کی میں نے تچھ سے مبارات کی میں نے تجھ ہے مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا لپس عورت نے کہا کہ میں راضی ہوئی یا میں نے اجازت دی تو مفت تمین طلاق واقع ہوں گی اوراً سرعورت نے کہا کہ میں نے تجھ ہےاہے نفس کو بعوض ہزار درہم کے خلع کیا میں نے تجھ ہےاہیے نفس کو بعوض ہزار درجم کے خدع کیا میں نے بچھے سے اپنے نفس کو بعوش ہزار درہم کے خلع کیا بہی شوہرنے کہا کہ میں نے جازت دی یا میں رضی ہوا تو تمین ہزار درہم کے عوض تین طلاق واقع ہوں گی پیخلاصہ میں ہے۔اگر شوہرئے کہا کہ بیں نے تیرے ہاتھ تیراا مربعوض ہزار درہم کے فروخت کیا پسعورت نے جلس میں کہا کہ میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو بزار درہم کے عوض طلاق واقع ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی کے باتھ ایک تطلیقہ بعوض اس کے تمام مہر کے ورتمام اس چیز کے جو گھر میں عورت کی ملک ہے سوائے اس کے تن پر کے کیڑے کے فروخت کی پس عورت نے کہا کہ میں کے خریدی صاہ تکہ عورت کے تن پر بہت سے کیڑے اور زیور ہیں تو طلاق یا تُن اس مال پر واقع ہوگی جو گھر میں اس کا معدمبر ہے اور تما م وہ سب جواس کے تن پر ہے کپڑے وزیور ہے عورت ہی کی ملک ہوگا مرو نے اپنی بیوی کے ہاتھ ایک طلاق بعوض اس مہر کے جواس کا شوہر پر آتا ہے فروخت کی حالہ نکہ شوہر جانتا ہے کہ عورت کا مجھ پر آجھ نہیں آتا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

کہا:اشتری نفسی منك بہا اعطیت لیمی خریدتی ہوں یا خریدوں گی اینے نفس کو تجھ سے بعوض اس

مال کے جوتونے مجھےعطا کیاہے:

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہ اشتریت نفسی منٹ بما اعطیت یمنی میں نے اپنے نفس کو تجھ سے بعوض اس چیز کے جوتو نے عص کی ہے خرید ایا کہااشتری نفسی منٹ بما اعطیت سیخی خرید تی ہوں یہ خریدوں گی اپنے نفس کو تجھ سے بعوض اس ا بندر الله الني بيوى كوفلع ديا پس اس سدريافت كيا كيا كه تو نے كتني طلاق كي نيت كي تقي اس نے

کہا کہ جتنی ہم نے جا ہی پس اگر شوہر نے یکھنیت نہ کی تو بیک طلاق طالقہ ہوگ

ا ا جیسا بندا میں تھ تو بھی اب بھی رہا ہیں طلاق میں مرد دخود محتار ہے۔ جیسے ابتدا میں تھ تو بھی اب بھی رہا ہیں طلاق میں مرد دخود محتار ہے۔

جس چیز کابدل خلع ہونا جائز ہے اور جس کا جائز ہیں'

اُس کے بیان میں

جس چیزی مہر ہوتا چائز ہے اس کا ہر س ضلع ہوتا بھی جائز ہے میں ہوا میں ہے ورا اُر باہم رضامندی سے ضلع شراب یا سور
یا مردار یا خون پر واقع ہوا اور شوہر نے اس کو کورت ہے تیول کی تو فرقت ہیں ہوج کے گیا اور کورت پر پیکھ ماں واجب نہ ہوگا اور
نہوں ہو جائے مہر ہیں ہے پیکھوا پس کر ہے گی میں جا اور اگر بیوی کو اپنے ذاتی نیام پر ضلع دے دیا یا پنے ذاتی نیام پر
اس کو طلاق دے دی تو عورت کے ذمہ پیکھ لازم نہ ہوگا کیکن وقوع طلاق کے واسطے بول ضروری ہے پھر ہر جس صورت میں مال
از منہیں ہوتا ہے اور ضلا بی خط طلاق وقع ہوگا چائے اگر شراب پر یا عورت کے واسطے بول ضرورت میں ضلع جفظ طلاق واقع ہوا تو الله مذور
ہون کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی چانچ اگر شراب پر یا عورت کے فوہر کوسوائے مہر کے دوسر ہے فر ضد سے جو گورت
کا شوہر پر آتا ہے بری کر دینے پر یا شوہر کو کھا لت نفس جو اس نے اس عورت کے واسطے بول کو تھی اس سے بری کر دینے پر یا جو
قر ضد عورت کا شوہر پر آتا ہے اس میں تا خیر ومہلت دے دیا سے اور اگر ضلاق دی تو ہر کی کرنا شیخ ہے اور مہلت دینا اگر تا وقت معلوم ہوتو سیخ ہے اور مہلت دینا اگر تا وقت معلوم ہوتو سیخ ہے اور مہلت دینا اگر تا وی خیر ہوتو وہ شوہر کی ہوگا ہوا ہو گا ہو گا تی طرح آگر عورت نے خوال کی جس میں اتحق ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہے گا تی طرح آگر عورت نے جواس کی ہر یوں کے پیٹ میں ہو تا میں جو تو بیس ہے اس پر ضلاح کے اور کی کھی ہو تا کی مظا ضلاح کے اس کی کھی ہواں کی جو اس کے کھی سے بیات کی جو اس کی درخت خرما پر س ل کے پھل سے بیات کی جو وہ اس ل کی ہوتوں ہو جو وہ بیں ہو وہ جو وہ بیں ہوا جو وہ بیں جو وہ بیں ہواں ہو وہ بیں ہواں ہو وہ بیں ہواں ہو وہ بیں ہو وہ جو وہ بیں ہواں ہو وہ جو وہ بیں ہواں ہو وہ بیں ہوگا ہو ہو وہ اس ل کی ہواں کے وہ سے یا نہیں ہو وہ بیں ہوگا ہیں ہو وہ بیں سے گی مظا ضلع ہواں ہی کھی ہواں کے وہ سے کے نہیں ۔

اگر خلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقد ارمعلوم ہو علی ہے:

، ہے قال امتر بم بیاس وفت ہے کداس نے عربی زبان میں دراہم وغیر ہلفظ جمع کا اطلاق کیا اورا اُسر فاری ٹیاار دو میں کیا تو اقل جمع وو ہے ۔ پس صور مذکور ودو **پر جاری ہول گی فاقہم وال**نداعم ۔

ا اً رعورت کوایک غلام عین برخلع دیا جس کی قیمت بزار در ہم ہے بدیں شرط کے شوہراسکو بزار درہم واپس دے:

ل - فاری مشلا کہا کہا تی وروست من است از زر باجو پھے میرے ہاتھ میں ہے رو پول ہے۔

<sup>(1)</sup> لعني درمياني درنباكا \_

<sup>(</sup>۲) اگر چاگورت نے قبول کی ہو۔

اس واسطے کہ عرف میں خدج کے ذکر میں ماں ٹویا مذکور ہوتا ہے ہیں حکم میں معتبر ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور یہی خلاصہ میں ہے۔ اکر مورت سے کہا کہ میں نے تجھے اس قدر پرخلع وے دیا جنی مال معلوم ذکر کیا تو جب تک عورت قبول ندکر ہے تب تک طلاق واقع ند ہوگی اورا کر مورت کے قبول کے بعدم ویٹ کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضا اُس کے قول کی تصدیق نہ ہو گل بے قباوی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے علم شوہر برخلع لیا اور شوہر نے بعد کو میٹم کیا کہ میں نے جود باہے اس قدروالیس کردے:

ئىسرى فصل:

## طلاق بر مال کے بیان میں

شوہ نے کہ کرتو اپنے نئس کو تین طلاق بعوض ہزارہ رہم کے یہ نا رورہم پر وے دے ہی عورت نے اپنے آپ کوا کیہ طلاق وی تو چھودا تع نہ ہوگی یہ ہدایہ میں ہے ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو جھے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دے صالا نکہ شوہراس کو دو طلاق دے چکا ہے ہیں اس نے ایک طلاق دے دی تو ہزار درہم عورت پر واجب ہوں گی پیظہیر سے بیس ہے ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہ کہ تو مجھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے ہی شوہر نے کہا کہ تو طالقہ واحد ہ و واحد ہ واحد ہ ہے تو ہ لا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوطلاقیں مفت ہا عوض بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگراہیے شوہر سے کہا کہ تو مجھے ایک طلاق بعوش ہزار درہم کے دے دے یا ہزار درہم پر دے دے:

شو ہر نے کہا کہ تو طالقہ چپارطلاق بعوض ہزار درہم کے ہے ہی عورت نے قبول کیا تو عورت بسہ طلاق بعوض ہزار درہم ے مطقہ ہو جائے گی اورا ً سرعورت نے تین طلا ق بعوض ہزار درہم کے قبول کیس تو کوئی واقع نہ ہوگی اورا ً سرعورت نے کہا کہ تو مجھے جا رھلا تی بعوض ہزار درہم کے دیے دیے ہے مرد نے اس کوتین طلاق دیں تو پیابعوض ہزار درہم کے بیوں گی اوراً مرا یک طلاق دی تو بعوض تہائی بزار کے بوگی یے فتح القدیر میں ہے اورا ً ہرا پے شو ہر ہے کہا کہ تو مجھے ایک طلاق بعوض بزار در ہم کے دے دے یا ہزار ورہم پر دے دے پئن مرد نے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اور ہزار کا ذکر نہ کیا تو اہام اعظم کے نز دکیک مفت مطلقہ ہو جائے کی اور صاحبین ے نز و کیپ مطلقہ ثمث ہوجائے گی اور اس پر ہزار درہم واجب ہوں گے جو ہمقابلہ ایک طلاق کے ہوں گے اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے ایک طدق بعوض بزار درہم کے یا بزار درہم پر دے دے پس مرد نے کہا کہ تو طالقہ ٹلٹ بعوض بزار درہم تو امام اعظم کے نز دیک جب تک عورت اس کوقبول نہ کر ہے کوئی واقع نہ ہوگی اور جب کہ عورت نے سب کوقبول کرلیا تو تین طلاق بعوض ہزار درہم ے واقع ہوں گی اورصاحبینؓ کے نز دیک اً سرعورت نے قبول نہ کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور ہاتی دوطلاق واقع نہ ہوں گی اور سر اس نے قبوں کیا تو مطلقہ ٹمٹ ہوگی جس میں ہےا یک بعوض ہزار کے ہوگی اور دوطلاق مفت واقع ہوں گی بیرکا فی میں ہےاور ابوائشن ے امام ابو بوسف سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے امام اعظمٰ کے قول کی طرف رجوع کیا اور ابن سامہ نے امام محمدٌ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے بھی اس مستدمیں امام اعظمیّر کے قول کی طرف رجوع کیا ایسا ہے جامع میں مذکور ہے بیانایۃ السروجی میں ہے اور اً سرعورت ہے کہا کہ تو طابقہ ہزار درہم پر ہے پس عورت نے قبول کیا تو طابقہ ہوجائے گی اوراس پر ہزار درہم واجب ہوں گے اور پیا مثنی اس قول کے ہے کہ تو طالقہ بعوض ہزار درہم کے ہے اور ان دونو ں صورتوں میں عورت کا قبول کرنا ضرور ہے ہیں ہوا یہ میں ہے۔ ا ً برعورت ہے کہا کہ تو طابقہ ہےاور تجھ پر ہزار درہم ہیں ہی عورت نے قبول کیا یاعورت نے کہا کہ مجھے طراق دے ورتیرے واسطے ہزار درہم میں پس مرد نے اس کوطلاق دی تو اہام اعظمٰ کے نز دیک عورت بلامال مطلقہ ہو جائے گی اور صاحبین کے نز دیک جوش مال مطلقہ ہوگی بیہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر شوہر نے جواب میں بڑھایا اور کہا کہ میں نے تجھے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دیں تو اما ماعظم کے نز دیک عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے پس اگر عورت نے قبول کیا تو طد تی واقع ہوگی اور عورت پر ہزار درہم واجب ہوں گے اور اگر عورت نے قبول ندکیا تو ہطل ہوگیا اور صاحبین کے نز دیک تین طاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی خواہ عورت قبوں کرے یا ندکر سے بیٹر ت جامع صغیر قاننی خان میں ہے اور اگر عورت نے ہا کہ جھے طد تی دے اور تیرے واسطے ہزار درہم جی پس پس مرد نے کہا کہ میں نے تھے ان ہزار درہموں پر جن کو تو نے بیان کیا طد تی دے وی بیس اگر عورت نے قبول کیا تو طلا تی واقع ہوگی اور مال واجب ہوگا اور اگر قبول ندکیا تو واقع ندہوگی اور مال واجب ندہوگا یہ اما عظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک طلاق واقع اور مال واجب ہوگا گا یہ پیط سرختی میں ہے اورا گرخورت نے کہا کہ تو جھے بعوض ہزار درہم کے طلاق وے دے ہی شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہا اور تھھ پر ہزار درہم سے بوض طلاق واقع ہوگی اورا آرم دیے کہا کہ تو طالقہ شدہ بعوض ہزار درہم کے ہے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے قبوں کی ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے اورا گرخورت نے کہا کہ میں نے بعوض دو ہزار درہم کے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور () ہزار درہم عورت کے ذمہ ان زم نہ ہوں گی اورا گرم دی کہا کہا گرتو نے بعوض دو ہزار درہم دیتے تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے اس کو دو ہزار درہم مورت کے ذمہ ان خم نہ ہو جائے گی اورا کی طرح آگر مورت نے کہا کہ میں نے جھے ہزار درہم کے قبول کی تو طالقہ ہے ہی عورت نے اس کو دو ہزار درہم مورت ہے گی اورا کی طرح آگر ہو جائے گی اورا کی طرح آگر ہو جائے گی اور اسی طرح آگر ہو جائے گی اور اسی طرح آگر ہو جائے گیا ہو جائے گی اور اسی طرح آگر ہو جائے گیا ہو جائے گیا ہو تھے ہوگا ہو بعد درہم ہو ہے تھو سے نکاح کی اور عورت سے کہا کہ تو جائے گیا ہو بعد درہم ہو ہے تھو سے نکاح کی اور عورت سے نکاح کی تو تو لی کرنا و جی معتبر ہوگا ہو بعد نکاح کی تو تو تو لی کرنا و جی معتبر ہوگا ہو بعد نکاح کی تو تو بیٹر الفائق میں ہے۔

ایک مردکی دو بیویاں ہیں دونوں نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پریا اینکے وض طلاق دیدے

ا کرعورت نے کہا کہ تو مجھے تیمن طوہ تی وے وے بعوض بزار درہم کے تو مجھے تیمن طلا تی وے وے بعوض سو وینار کے بیس مرد نے اس کو تمین طلاق دے دیں تو بعوض سو دین رہے صافتہ ہوجائے گی اورا اً بیشو ہر<sup>(۴)</sup> کی طرف سے ایجا ب دونوں ہاتو ں کا ہوتو عورت پر دونوں مال لازم ہوں گے بیظہیر پیدمیں ہےعورت نے شوہر ہے کہا کہتو مجھےاورمیری سوتن کو ہز ر درہم پرطلاق وے وے پس مرد نه اس کو بااس کی سوتن کوطلاق و به دی تو بنرار درجم کا نسف واجب بیوگا بشرصیکه دونوں کا مه<sup>مش</sup> برابر بیوجیسه آسر کها که تو مجھے اور میبری سوتن کو بعوض ہزار در ہم کے طلاق وے دیتو لیبی تھم ہے اور اگر دونوں کے مبرمثل میں تنے ویت ہوتو ہزار میں ہے اس قد رحضہ واجب ہوگا جومطلقہ کے مہرشل کے پرچہ میں پڑتا ہے بعضے مشائے نے فر مایا کہ بید، نابرقول صاحبین کے ہے اور امام اعظمر کے قول پر پچھوا جب نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ بیسب کا قوں ہے لیکن اوں ہی اسح ہے اور اسر کیپ مرد کی دو ہیویاں ہیں کہ دونوں ے اس سے ورخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پر یا ہزار درہم کے عوض طلاق وے دے باس نے ایک کوطلاق وے دی تو مصفیہ پر ہزار ورہم میں ہے جواس کے پرتے میں پڑتا ہووا جب ہوگا بھراً سراس نے دوسری کوبھی طبیاق دے دی تو اس کے ذمہ اس کا حصہ بھی وا جب ہو گا بشر طبیکہ اس مجلس میں اس کو بھی طد ق دی ہو بیدذ خیر ہ میں ہے اور اکر بیسب قبل اس کے کہ شوہران میں ہے گی کو طا، ق د ہے متفاق ہو گئیں تو بسبب افتر اق کے ان دونوں کا ایجا ب مذکور باطل ہو ً ہیا چیا کر اس کے بعد اس نے طابق دی تو طلاق ہدوں معاوضہ واقع ہوگی پیمبسوط میں ہےاورا ً سرانی زیوی ہے کہا کہ تو طالقہ واحد ہ بعوش ہزار درہم ہے ہیںعورت نے کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کی نصف قبول کی تو با خلاف وہ بیک طلاق بعوض ہزار درجم کے طالقہ بوگی اور ا سرعورت نے کہا کہ میں 🛶 تسف اس تطلیقہ کی بعوض یا کچے سو درہم کے قبوں کی تو ہاطل ہے اور اگرعورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ مجھے ایک طلاق بعوض ہزار ورہم نے دے دے پئ شوہرنے کہا کہ تو طابقہ نصف تطعیقہ ہے تو بیک طلاقی بعوض ہزار درہم کے حالقہ ہوگی اورا اً سر کہا کہ تو طابقہ نسف تطلیقه بعوض یا نجی سو در ہم ہے تو یا نجی سو در ہم کے عوض بیک طلاق طالقہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ا کر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے بولت سنت بعوض ہزار درہم کے حالہ نکداس وفت عورت طاہرہ (۳) موجود ہے تو

<sup>(</sup>۱) کینی زائدتیرانه

<sup>(</sup>٢) لعني بحرف عطف بومثلًا

<sup>(</sup>٣) طهريااجماع-

فتاوي عالمگيري جد الطلاق عالمگيري جد الطلاق

ا کیپ طلاقی بعونس تنهانی ہزار کے واقع ہو کی گھر دوسر کی طلاق دوسر ہے طہر میں مفت و صفح ہو کی ایسے نکسائی ہے کہ جبعورے ہے 'جاٹ کر ہے کچرتمیسر ی بھی ای طرح واقع ہوگی اورا کر کہا کہ تمین طاق بوفت سنت جس میں ہے ایک بعوض بڑار درہم ہے قو ہز رور م کے پوش تیسری طلاق واقع ہوگی اوراگر بنوز دخول واقع شہوا ہوتو ایک طدیق مفت واقع ہو کر بائند ہوجا ہے گی بھرا گر سے کا ت کیا تو طابی ق و تلع شدہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے پر سول ایموض ہز رور ہم نے ورکل جوض ہزار در ہم کے ورت نی جوض ہزار ور ہم کے ہیں عورت نے قبول کیا تو فی الحال ایک طلاق بعوض ہزارہ رہم کے واقع ہو کی گیر جب کل کاروز ہے کا تو واقع نہ سو گ سے تیسرے دان سے نکاح کرے تو تیسری طلاق و تع ہوئی اورا کر کہا کہ تو طاقتہ بروطلاق ہے کہاس میں سے ایک بعوش نہ رور جم ہے تو ایک فی الحال واقع ہوگی اور دوسری طلاق عورت کے قبوں پرمتعلق رہے گی اورا ً سرعورت نے کہا کہا ً سرق نے جھے طلہ ق د بی ق تیرے واسطے ہزار درہم میں یا شوہرے کہا کہا گرتو میرے یا ساباتی یا تو نے ججے دیے یا ادا نے ہزارہ رہم تو تو کندا ہے قویہ بلک ہی تک کے واسطے ہوگا میعتی ہیں ہے اورا ٹرعورت ہے کہا کہ تو جاشدہ ہے جبکہ تو نے ججھے ہزار درجم دیتے یا ہر گا وتو نے ججھے ہزار در ہم دیئے تو و واس کی بیوی رہے گی بیماں تک کداس کو ہزار در ہم دے پھر جب اس کو ہزار در ہم دے گی خو وجس مذکور میں یا پ کے بعد تو اس پرطد ق واقع ہوگی اور جب لائے تو شو ہر کواس ہے انکار کا اختیار نہ ہوگا نہ بید کہاں کے قبول پر جمہور کیا جا ہے گا سیکن جب عورت اس کو اکرم دکے سامنے رکھ دے گی تو طالقہ ہوجائے گی اور پیاستھیا ن ہے پیمبسوط میں ہے اصل ہیہ کہ ہم گاہم ا دوطہ ق ذکر کیس اور دونوں کے بعد ہی مال ذکر کیا تو وہ دونوں ئے مقابلہ میں ہوگا ایسٹنکہ اس نے اول کے ساتھ ایسا وصف ہیا ٹ پی جومن فی و جوب مال ہے آقو الیمی صورت میں مال بمقا جدد وم ہو گا اور پیاکہ طورت پر و جوب ماں کی شرط پیرے کہ بینونت حاصل ہو ہئ و الرعورت سے کہا کہ تو طاقتہ ہے اس وم بیک طلاق اورکل کے روز بطان قی دیگر بعوض ہزار درجم نے یو ہریں شاط کہ قوال قائب طل ے روز اطلاق دیگر بعوض ہزار درہم کے یا کہا کہ آئ کے روزطد ق واحدہ ورکل کے روزطلاق دیگر رجعیہ بعوض ہزار درہم نے ہت عورت نے قبول کیا تو ایک طلاق فی الحال بعوض یا نجے سوورہم کے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طابق مفت واقع ہوگی ایستند قبل اس کے نکاح کر کے ماک کا اعاد ہ کر لے میدفتح القدیر میں ہے۔

ا گرکسی کی دو بیویاں ہیں پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے بعوض ہزار درہم کے اور دوسری بعوض یا پنج سو درہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہوجا نمیں گی:

آ سرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اس دسائی ایک طور ق کے ساتھ کہ جھے رجعیت کا افتیار ہے بدین شرھ کرتو صالقہ ہے گل کے روز بیک حال ق بوض بندار درہم کے بیس عورت نے قبول کی تو عورت پر ایک طور ق فی اکال مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز بوگا تو عورت پر ایک طور ق فی اکال مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز بوگا تو دوسری طور ق سے کل کے روز بطل ق ویگر بعوض بنزار درہم کے واقع ہوگی اور اگر بر کہ تو جا قع ہوگی پھر جب کل کا روز بوگا تو دوسری طور ق مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز بوگا تو دوسری طور ق مفت واقع ہوگی ہو جب کل کا روز ہوگا تو دوسری طور ق مفت واقع ہوگی ہو جب کل کا روز بوگا تو دوسری طور ق مفت واقع ہوگی ہو جب کل کا روز ہوئے ہے پہلے اس نے نکاح کر این پھر کل کا روز ہوا تو دوسری طول ق بعوض بنزار درہم کے واقع ہوگی اور اگر موسری سے بہا کہ تو طالقہ ہے اور آ جا مقت واقع ہوگی اور ای طر ح آ مرکہا کہ تو طالقہ ہے امروز بواجد واور بوش بندار درہم کے بس عورت نے تو س کی تو ق منصر ف بوگا اور ای طرح آ مرکہا کہ تو طالقہ ہوگی اور اگر کل کا ہور ہوگی ہور آ کہا کہ تو طالقہ ہے امروز بواجد واور کل ہے بدیگر جوش بندار درہم کے بس عورت نے تو س کی تو ق منصر ف بوگا اور ای طرح آ مرکہا کہ تو طالقہ ہوگی اور اگر کل کا ہوتی ہوگی ہورا گا کہ کہا کہ تو طرح کی اور آ مرک کی کہا کہ تو طرح کی اور آ مرک کی کہا کہ تو طرح کی اور آ مرک کی کروز ایک طرح تو تو بوگی اور آ مرک کی کہا کہ تو طرح کی اور آ مرک کی کروز ایک طرح کی موض خواجوں کی اور آ مرک کی کروز ایک طرح کی ہوش بندار درہم کے بس عورت نے تو س کیا تو تو تو بوگی اور آ مرک کی دون کی دور آ کیک طرح کی دور آ کیک کروز ایک طرح کی دور آ کیک طرح کی دور آ کیک کروز ایک طرح کی دور کر کرک کروز ایک طرح کی دور آ کیک کروز ایک طرح کی دور آ کیک کروز ایک طرح کی دور آ کیک کرک کروز ایک طرح کی دور آ کیک کروز ایک طرح کر کرنے کر کرک کروز ایک کروز ایک

روز ہوئے ہے پہنے نکات کرلیا تو کل کےروز دوسری طلاق بعوض یا کچے سو درہم یعنی نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا کر کہا کہ تو طالقد ہے ک ساعت الی ایک طلاق ہے کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے اور کل کے روز بیک طلاق و گیر کہ اس میں رجعت کا اختیار ہے بعض ہزار درہم یا کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق ہائنداورکل کے روز ابطار ق دیگر یا ئند بعوض ہزار درہم کے یا کہا کہ تو حالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق بدول پچھیموش کے اور کل کے روز بطنق دیگر بدول پچھیموش کے بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ ہِ ار در ہم مٰد کور دونوں طار قول کی جانب منصرف ہو گا چنا نجہ ایک حلاق ہمقا جدنسف ہزار کے ہوگی ہیں ایک طلاق فی ای ل جوش نصف بزار کے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طلاق مفت واقع ہوگی الا آئکہ کل کے روز آنے ہے مہیے دو ہارہ تکاٹ کرایا موتو پھر کل کے روز سے پر دوسری طلاق بھی بعوض نصف بزار کے واقع بوگی اورا گرعورت سے بہ کہ تو طالقہ ہے اس ساعت یب طلاق کہ جھے اس میں رجعت کا اختیار ہے یا کہا کہ بائنہ یا کہا کہ مفت اورکل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزار ورہم کے تو • عا• ضہ مذکور منصرف بطلی ق یا ئند ہوگا اور اگر کہا کہ تو طابقہ ہے امروز بیک طلاق اور کل کے روز بطلاق و گیر کہ مجھے اس میں رجعت کا انتیار ہے بعوض بزار درہم کے تو معاوضہ مذکور ہر دوطلاق کی جانب منصرف ہوگا پیرمجیط میں ہے آ کرسی کی دو ہویاں ہیں اس نے ہا کہتم میں ہے ایک جاتھ ہے بعوض بزار درہم کے اور دوسری بعوض پانچے سو درہم کے بیس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہو جاتے گی اور ہرائیک پر یا کچ سو درہم واجب ہول گے اس واسطے کہ اس کے سواجوز اندیڈ کورے وہ ہرائیک کی شبت کر کے مظلوک ہے کہ کس ج واجب ہوااور اکراس نے کہا کہ اور دوسری بعوض سورینار کے تو دونوں پر آبھے واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ دونوں بیں ہے ہرا یک کے حق میں شک پڑ گیا ہی جما ہید میں ہے اور اگر عورت کو طن ق وی اس شرط پر کہ عورت اس کو کفالت تفس فلاں ہے ہری کروے تو طواق رجعی ہوگی اورا اُنرعورت کوطلاق دی اس شرط پر کہ اس کوان ہزار درہم سے ہری کر د ہے کہ جن کی کفالت اس نے عورت کے داسطے فلا ں کی طرف سے قبوں کی تھی تو طلاق ہائند ہوگی ہے تا تار فیانے میں ہے۔

ا عطام باوشاه کی ظرف ہے انعام مکنا ومیر دانات کے رسد آنا۔

<sup>(</sup>۱) نخستی کننے کاونت۔

<sup>(</sup>۲) روند نے کاونت ر

<sup>(</sup>r) جوا<del>قين</del>\_

عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے بچھ سے تین طلاق کی بعوض ہزار درہم کے درخواست کی مگرتو نے ایک

طلاق مجھے دی:

ل لینی عورت کا قبوں کرنامعلق بشر دیامضاف دوت سے نہیں ہے۔

ع على بغراا گرم دينه كها كه يس نه ايجاب بيا قد عكرة نية و بندَن و اس صورت ميس مر د كا قول قبول بوگا\_

<sup>(</sup>۱) لیعنی پیوی و مرو 🚅

پس آگر دونوں مجس درخواست ہی ہیں موجود ہوں تو تول مرد کا تبول ہوگا اور آگر مجلس نہ کور ہے متفرق ہوکرانیا اختابا ف کیا تو تول عورت کا قبول ہوگا اور مرد کے واسطے اس پر ہزار کی تبائی واجب ہوگی اورعورت پر تین طل ق واقع ہوں گی بشرطیکہ ہنوز عدت ہیں ہو اور ای طرح آگر عورت نے کہا کہ ہیں نے تجھے سے درخواست کی تھی کہ تو مجھے اور میر کی سوتن کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے ہیں تو نے فقط مجھے طلاق دی اور شوہر نے کہا کہ ہیں بند ہیں نے تم دونوں کو طلاق دے دی جو آگر دونوں اسی مجلس میں ہول جس میں ایپ ب واقع ہوا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور آگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بھے ہوں تو قول عورت کا قبول ہوگا اور آگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بھے ہوں تو قول عورت کا قبول ہوگا اور عورت پر از دونوں ہوگا اور آگر دونوں کو سے بیسرائی الو بائی میں ہوا ورائی طرح آگر اس سے کہا تو اس کی معتر ف سے بیسرائی الو بائی میں ہوگا اور اس سے کہا تو اس کی معتر ف سے بیسرائی الو بائی میں ہوگا اور شوہر پر لا زم ہے کہا ہوگا اس وجہ سے کورت کا قول قبوں ہوگا اور شوہر پر لا زم ہے کہا ہوگا اس وجہ سے کہشو ہرنے اقر ارکیا ہے بیمسوط میں ہے۔

عورت نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مال پر مجھے خلع دے دے پس مرد نے دو عادل گواہوں کو گواہ کر لیے کہ جب میری ہوی مجھے کہے گی کہ من از تو خویشتن خریدم ہا وندی تو میں کہوں گا فروختم اور بیدند کہوں گا کہ فروختم پھر خلع کے واسطے بیسب تو ضی کے حضور میں جمع ہوئے اور قاضی کے بیاس بید معامد گیا اور قاضی نے اس کوسن سے پھراس کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے فروختم نہیں کہا بلکہ فروختم کہا ہے اور ہر دو گواہ اس کے گواہی دیتے جی ہی آر قاضی نے سنا ہو کہ اس نے فروختم کہا ہے تو خلع سیم ہونے کا تھم دے دے گا اور گواہوں کی گواہی پر انتفات نہ کرے گا اور ایسے اشہاد کا چھا متنہار نہیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جمھے ہوئے کا اور گواہوں کی گواہی پر انتفات نہ کرے گا اور ایسے اشہاد کا چھا متنہار نہیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جمھے

این زوجه کے ساتھ بزبانِ فاری خریدم و فروختم کے ساتھ ظلع کرنا:

ا ا مکیت دی گئی ہے۔

وے ۔ ۔ ۔ قول خوبرامرا دیدے کے عورت نے بیوں کہا کے طلاق جھ پرمفت واقع ہوئی ہے درنہ ضع خود مال کے مقابعہ میں ہوتا ہے یا یہا بعض کی رائے

-94

<sup>.</sup> (۱) ليخي نفس خلع ميں په

<sup>(</sup>۲) مجس ہے۔

ہے اور ا! زم یہ ہے کہ شو ہر کے گوا داولی ہوں میرمحیط میں ہے۔

ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے و کیل کیا پھراس کے علم میں لائے بغیررجوع کرلیا:

ا کر کی مرد ہے کہا کہ تو میری عورت کوضع دے دیتو اس کوسوائے بعوض مال کے اورنسی طبرح خلع وینے کا اختیار نہ ہوگا بیعتا ہیہ میں ہے۔ایک عورت نے ایک مر د کوو کیل کیا کہ مجھے میر ہے شوہر سے ضلع کرا دیے بعوض بزار درہم کے پس اگر وکیل نے بدل انخفع کومطنق 'رکھا مثلاً کہا کہ اپنی بیوی کو ہز ار درہم پرخفع وے دے یا کہا کہ ان ہزار درہم پرخفع وے دے یا بدل خفع کو اپنی ھر ف مضاف کیا یا منیافت ملک یا اضافت صان مثلاً یول کہا کہائی بیوی گوندع وے دے ہزار درہم پرمیرے مال سے یا ہزار درہم پر بدین شرط کہ میں ضامن ہوں تو و تیل کے قبول ہے خلع پورا ہوجائے گا پھرا گر بدل خلع اس نے مرسل رکھا ہے تو وہ عورت پر ہوگا کہ اس ہے اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بدل ضع مضاف بجانب وکیل ہوخواہ باضافت ملک یا باضافت ضان تو عورت ہے مط بدنہ ہوگا بلکہ وئیل ہی ہےمط لید بدل ہوگا پھر جو پچھوکیل نے ادا کیا ہے از جانب عورت وہ عورت سے واپس لے گا اور اگر عورت نے کسی کووٹیل کیا کہ مجھے میرے شوہرے خلع کرا دے چھر وکیل نے اپنے کسی اسباب پرعورت کاخلع کرا دیا اور شوہر کوسپر د سرنے ہے پہلے و واسباب و کیل کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو و کیل اس کی قیمت کاعورت کے شو ہر کے واسطے ضامن ہو گا پیمجیط میں ے اورا اً سرمر دینے سی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے دے پس اس نے عورت کو مال برخلع کر دیایا مال برطلاق دے دی تو صیح یہ ہے کہ عورت اگر مدخولہ ہوتو جا ئزنہیں اور اگر مدخولہ نہ ہوتو تو جائز ہے وعلی بنراو کیل بخلع نے اگر مطبقا طلاق دے وی تو جائز ہونا جا ہے اوربعض نے فر مایا کہ یہی اس ہے اس واسطے کہ ضعع بعوض و بغیرعوض متعارف ہے پس دونوں کاوکیل ہو گا بیظہیر بیدومحیط سرھسی میں ہے۔ ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے و کیل کیا پھر اس سے رجوع کرلیا پیں اگر و کیل کواس کاعلم نہ ہوا تو عورت کا رجوع کرنا کچھ کارآمد نہ ہو گا اور اگر خلع کے لئے اپنے شوہر کے باس اپنچی بھیجا پھرپیغے میبنجے نے سے پہنے عورت نے اس سے ر جوع کرایا تو اس کا رجوع کرنا منجع ہوگا اً سر چدا پیچی کو بیہ بات معلوم ند ہوئی ہوا دراً سر دومر دوں ہے کہا کہتم دونوں میری ہوی کو یا بدل خلع و ہے دوپس ایک نے اس کوخلع و یا تو طلاق وا قع ندہوگی اورا ً سردومردول ہے کہا کہتم دونو ل میری عورت کو ہزار درہم پر خلع و ہے دو پس دونوں میں ہےا بیک نے کہا کہ میں نے اسعورت کو ہزار درہم پرخلع دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کی ا جازت دی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیٹیس جانز ہےاورا گرایک نے کہا کہ میں اسعورت کوخلع ویا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اسعورت کو ہزار درہم پرخلع و یا تو پیرجا نز ہے پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا ارا یک مرد کو و کیل کیا گذاشنے مال برخعتی دے دے ہیں و کیل نے کہا کہ میں نے فعال عورت کو اس کے شوہر ہے استے مال برخلع کر دیا تو جائز ہے اگر چہ و کیل فہ کوراس عورت کے حضور میں نہ ہوا وراس کے بعد ذکر فرمایا کہ ایک بی آ دمی کا دونوں طرف ہے و کیل ہو تنہیں جو نز ہے حالا نکہ بیر مسئداس امرکی دلیل ہے کہ بیہ جائز ہے اور حاسم ابوالفضل نے فرمایا کہ بیر وابیت اصل کے موافق ہے اور بی چی کے بیوٹ ہوگی و خطع دے دے جبکہ وہ میری قبادے دے دے اور عوبی کو خطع دے دے جبکہ وہ میری قبادے دے دے اور عوبی کو خطع دے دے جبکہ وہ میری قباد ہو حد ہو اور عوبی کو جب میں اور عوبی کو خطع ہو جائے اور عیبی ہو جائے ہو جائے ہو کہ اور اس کا استر نہیں ہیں تو بھی خلع سے جے نہ ہوا اور اگر ایک بی آستین نہ ہوتو خلع سے ہو جائے غیر صحیح ہو جائے گا یہ خلاصہ بی سے اور اگر کی اور اگر کے بیاس آ کے اور انہول نے کہ کہ تیری عورت نے بھم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے کا بین خلاصہ میں ہوا دا گر جند آ دمی کسی مرد کے بیاس آئے اور انہول نے کہ کہ تیری عورت نے بھم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے

ویل کیا ہے ہی مرد نذکور نے ان سے دو ہزار درہم پرغورت نذکور کاخلع کر دیا چرغورت نذکورہ نے ویکل کر نے ہے اٹکار کیا ہیں کر ن و گوں نے شوہر کے واسطے مال کی صانت کر ٹی ہوتو طد ق عورت پر واقع ہوگی اور ماں ان لوگوں پر ہو گا اور اگر ان و گوں نے صانت ندنی ہو پس اگر شوہر نے بیدوعویٰ ندکیا کہ عورت مٰد کورہ نے ان کو وکیل کیا تھا تو طد ق واقع ندہوگی اورا گر شوہر نے وعوی کیا کہ عورت مذکور و نے ان لوگوں کو وکیل کیا تھا تو حلاق واقع ہوگی لیکن مال واجب نہ ہوگا اور بیرس وفت ہے کہ شوہر نے خلع دے دیا ہواورا <sup>ا</sup> براس نے ان لوگول کے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوش دو ہزار درہم کے فروخت کی تو شیخ پوبکرا سکا ف نے فرمایا کہ بیاورخلع دونو <sub>پ</sub> یکساں بیں اور اس پرفنو کی ہے بیرفناوکی کبری میں ہے اور اصل میں مذکور ہے کہا "رمر دینے کی غیر ہے کہا کہمیری بیوی کوخلاج دے دے اورا گروہ اٹکار کرے تو اس کوطلاق دے دے بئترعورت نے خلع ہے اٹکار کیا پس و کیل نے اس کوطد ق دے دی پھرعورت نے کہا کہ میں خلع لئے لیتی ہوں پس و کیل نے اس کو خلع دیا تو خلع جا نز ہو گا بشرطیکہ طلاق رجعی ہو یہ محیط میں ہے ایک مرد نے د وسرے ہے کہا کہ تو اپنی بیوی کواس ناام پریان ہر ار درہم پریاس دار پرخلع دے دے لیں اس نے ایس ہی کیا تو قبول کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا کیں اگرعورت نے قبول کیا تو جا لقہ ہو جائے گی اور اس پر واجب ہوگا کہ جو بدر بیان ہوا ہے وہ شوہر کو سپر دیر دے اور اگر بدل مذکورا شخقاق میں لے لیا گیا تو عورت ضامن ہوگی اور اگر اجنبی نے شو ہر ہے کہا کہ اپنی بیوی کومیرے اس غلام پر یا اس میرے دار پر یومیرے اس بزار درہم پرخلع دے دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو خلع دا قع ہوگا اورعورت کے قبول کی جاجت نہ ر ہے گی اور نیز شوہر کے خانی اس کینے ہے کہ میں نے ضع دے دیا ضع تمام ہوجائے گا اور اجنبی کے (قبول کیا میں نے ) کہنے کی حاجت نہ رہے گی ایک عورت نے اپنے شوم ہے کہا کہ تو مجھے خلع وے دے فلا پ کے گھریا فلا پ کے فام پر پس شوم ہے ایسا کیا تو عورت کے ساتھ شلع واقع ہوگا اور مالک ناام یا مکان کے قیول کی احتیاج ندر ہے گی اورعورت پر واجب ہوگا کہ شو ہر کو بیاد ریا غلام سپر دکر دے اور اگر سپر دکر نامتعدر ہوتو عورت پر شو ہر کوائ کی قیمت دینی واجب ہوگی اور اگر شو ہرئے ابتدا کی اور کہا کہ ہیں نے تجھے طلاق دی پی خلع کر دیو فعال کے دار پر تو قبول کرناعورت کے اختیار میں ہوگا نہ ما لک دار کے اور اگر شوہر نے مالک غام کو میٰ طب کیا اورعورت مذکورہ حاضر ہے ہیں کہا کہ میں نے اپنی عورت کو تیرےاس غلام برخلع دیا اورعورت نے قبوں کیا تو تعلع واقع نہ ہوگا حتی کہ ما مک ندام قبول کرے اورا گراجنبی نے ابتدا کی ور بدر انخلع اس اجنبی کانبیس ہے بلکہ کسی اور اجنبی کا ہے پیس اس نے کبر کہا پنی عورت کوفعاں کے اس غلام پر یا فلا پ کے اس دار پر یا فعال کے ان ہزار درہم پرخلع دیے دیے قو قبول کا اختیار ما لک دار وغلام و درا ہم کو ہے ندعورت کواورا گراجیبی نے کہا کہ تو اپنی عورت کو ہزار درہم پرخلع دے دیے بدیں شرط کہ فدر اس کا ضامن ہے تو قبوں کرناای صامن کے افتیار میں ہے مخاطب یاعورت کے افتیار میں نہ ہوگا۔

اگر بیوی یا شوہر میں سے کسی نے طفل یا معتوہ یا مملوک کو خلع دیے یا لینے میں اپنے قائم مقام وکیل کیا تو جائز ہے:

ا کر بیوی یا شوہر میں سے کسی نے طفل یا معتوہ یا مملوک کو خلع دے دے بدین شرط کہ فلاں ضامن ہے ہیں شوہ نے طلع دے دیو تو ضلع واقع ہوگا گھرا گرفلاں فدکور نے ہوں کہ خلع دے دیو تو ضلع واقع ہوگا گھرا گرفلاں فدکور نے ہوں کہ خلع دے دیو تو ضلع واقع ہوگا گھرا گرفلاں فرکور نے ہوں کو مال کے واسطے ماخوذ کرے گا اور اگر اجنبی نے شوہر سے ہوا کہ ایسے ماخوذ کرے گا اور اگر اجنبی نے شوہر سے ہوا کہ ایسی نے بول کو واسطے ماخوذ کر ہے گا اور اگر اجنبی نے شوہر سے ہوا کہ ایسی نے فرائل کے واسطے ماخوذ کر ہے گا اور اگر ایسی نوام کے مالے کہ کہ میں نے ضلع دے دیا پھر یہ میا ہوگا بیشر کی جامع کیا گھر تھے ہوگا ہو گھر کے جامع کی بیر جھیم کی میں دوسر نے فرائل کیا تو جامع کیا ہو تھیم کی میں دوسر نے فرائل کیا تو جامئے کی میں کے ورا اس نوام میں کے کی نے طفل یو جامئے وی معتو دیو مملوک گونسی گونے یا ضلع لینے میں اپنے قائم مقام و کیل کیا تو جائز ہے یہ معتوط کے ورا اس ذیوی شوہر میں سے کی نے طفل یو معتود یو میں گھر کے نے طفع لینے میں اپنے قائم مقام و کیل کیا تو جائز ہے یہ معتوط

فتاوي عالمگيري ... جد العالق عالمگيري ... جد العالق

میں ہے اورا اً برشو ہرنے عوریت ہے کہا کہ نع و ہے اسپے نئس کو یا کہا کہ خلع کر لے اسپے نفس کوقو مسئد میں تنمین صورتیں جی اول آ مکد یوں کہا کہ خلع کروے اپنے غس کو بمال اوراس مال کی کوئی مقدار نہیں بیان کی پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تجھ ہے ہرار ، رہم کے عوض خلع کر ڈیا تو اس صورت میں جب تک شوہر یوں نہ سے کہ میں ہے اجازت دی تب تک طلاق واقع نہ ہوگی ہیا فناوی قاضی خان میں ہےاور یہی ظاہرالروایہ ہےاوراین مامدے روایت کی کھلتا سیجنی ہوگا اوراسی کو جھنے مشاکنے نے لیا ہے مکرا فی ا غصہ ں العمادیدودوم اس جگدعورت ہے کہا کہا ہے نفس کو ہزار درہم کے عوض خلع کردیے پان عورت نے کہا کہ میں بے ضلع ٹردی تو یک روایت میں ہے کہ خلع بعوض ہزار درہم پورا ہو جائے گا اگر چیشو ہر نے بیانہ کہ ہو کہ میں نے اجازت دی اور یہی سیح ہے ہوم '' نکیہ بوں کہا کہا ہے نفس کوخلع کر دے اور اس ہے زیاد ہ چھ نہ کہا اپس عورت نے کہا کہ میں نے ضع لے لیا تومنتقی میں امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ بینلع نہ بوگا اور ابن عامہ نے اہ مفخر ہے روایت کی کدا ً رعورت سے کہا کدتو اسیے نفس کو خلع کر لے پس عورت نے کہا کہ میں نے ضع کرلیا تو با، بدل ایک طلاق بائن واقع ہوگی گویا اس نے کہا کہ اپنے نفس کو ہائند کر لے اور اس کو اکثر مث کئے نے رہے اور اگر خطاب از جانب مورت ہو کہ اس نے کہا کہ تو مجھے ضعع کردے یا مہارات محمردے لیل شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو مرد کی طرف ہے خطاب ہوتا اورعورت کی طرف ہے ایسا خطاب ہوتا سب صورتوں میں یکسال بیں بیفآوی قاضی ف ن میں ہے اورا ً سرعورت ہے کہا کہ تو خلع کر د ہے اپنے نفس کا بغیر ماں پسعورت نے کہا کہ میں نے فعع کر دیا عورت کے قول ہی سے ضع یورا ہو تی عورت نے کہا کہ مجھے بغیر ما پ ضلع کر دے ہی شوہر نے کہا کہ میں نے ضلع کر دیا تو کہتے ہیں طلاق واقع ہوگائے گی میریط میں ہےاورا گرمرد نے کہا کہ تو اپنے تنس کا ضع بعوض اس قدر مال کے لیے لیمرعورت کوعر فی زبان میں سلطانیا کہ اس نے کہا کہ میں نے ضع لیے لیا یعنی یوں کہا کہ اختصات جا ، نکہ عورت مذکورہ اسے جانتی نہیں ہے تو پیانچے سے کہ ضع یورا نہ ہوگا جب تک کے عورت اس کو نہ جائے میرمحیط سرحسی میں ہےا کیک مرد نے دعویٰ کیا کہ میں تیری بیوی کی طرف ہے تیرے یا س آ یا ہوں تو اس کوحد ق و ہے یا اس کور کھ پس شو ہرنے کہا کہ میں اس کونبیس رکھوں گا جکہ طراق و ہے دول گا پس ایٹجی نے کہا کہ میں نے مختجے تم م اس ہے جواس کا تجھ پر ٹابت ہے بری کر دیا پس مرد نے اس عورت کوطلاق دے دی پھرعورت نے انکار کیا کہ میں نے اپیکی کو بری کر نے کا افتیا رنبیں دیا تھا اورا پیچی اس کا دعوی کرتا ہے اس اگرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ عورت نے اس ایٹجی کواپٹجی کر کے بھیجا اور جس طرت اینجی کہتا ہے اس کووکیل بھی کیا تو طلاق واقع ہوگی تگرعورت کا حق ویسا ہی رہے گا اورا ترشو ہرنے ایساوعوی نہ کیا پس اگر ایکجی نے یوں کہا کہ میں نے تجھے عورت کے حق ہے بری کیا ہریں شرط کہ تو اس کو طلاق دے دیتو طلاق واقع ندہوگی اورا گرا پٹجی نے یہ نہ کہا ہو کہ بدیں شرط کہ تو اس کوطل ق و ہے دیتو طلاق واقع ہوگی اورعورت اپنے حق پر ہوگی یہ فتح القدیریمیں ہےاورا گرفضو لی نے کہا کہ اپنی بیوی کو ہزار درہم پر طلاق وے وے ہیں شوہ نے کہا کہ میں نے طلاق وی تو متوقف رہے گی چنا نجے اگر عورت نے اجازت وی تو طل ق واقع ہوگی ورندعتا ہید میں ہے ایک مرد نے اپنی بینی کا ہے داماد سے خلع کرالیا پس اگر دختر ہا بغہ ہواور باپ نے بدر اُنخلع کی عنها نت کر لی تو ضلع یورا ہو گیا ہے فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر باپ نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے خلع کرالیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس اس کا مہراس کے شہر سریف میں میں میں میں اس

شوہر کے ذمہے ساقط نہ ہوگا

ایک مرد نے اپنی بیٹی ہالغہ کا اس کے شوہر ہے اس کے مبر پر جوشو ہر پر یاقی ہے اس کی اجازت سے خلع کرا میا تو بیاس دفتر ہالغہ پر نافذ ہو گا اورا گر دفتر ندکور ہ کی اجازت ندتھی اوراس کی بھی اس نے اجازت نددی نیس اگر باپ نے بدل ایخلع کی ضا نت نہ ک

ہوموائے براُت مہر کے تو خلع جائز نہ ہوگا اور طلاق واقع نہ ہوگی اوراً مر دختر پذکورہ نے اجازت دے دی تو خلع واقع ہوگا اور طلاق یڑگئی اور شوہراس کے مہر ہے جواس پر آتا ہے ہری ہوگیا اورا گر باپ نے بدل انخلع کی ضانت کر بی ہوتو طلاق واقع ہوجائے گی پھر جب عورت کوخبر مینیجے گی پس اگر اس نے اجازت دے دی تو خلع ندکوراس دختر پریافذ ہوگا اور شوہراس کے مہرے ہری ہوجائے گا اورا اً راس نے اجازت نہ دی تو دختر نہ کورہ اپنا مہر نہ کورشو ہر ہے واپس لے گی اورشو ہر بدل انخلع کواس کے باپ ہے لے لے کیونکہ وہ ضامن ہوا ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر یا ہے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے ضلع کرالیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا یس اس کا مہراس کے شوہر کے ذمہ ہے م قط نہ ہو گا اور شوہراس کے مال کامستحق نہ ہو گا اور ربایہ امر کہ طدیق واقع ہوگی پینیس سواس میں دوروایتیں ہیں اور اصح بیہ ہے کہ واقع ہو گی بیہ ہدا ہیں ہے اور اگر ہاپ نے دختر صغیر ہ کا ہزار درہم پرخلع کرایا بدیں شرط کہ با پ ان ہزار درہم کا ضامن ہے تو خلع جا مَز ہوگا اور ہزار درہم باپ پر ہول گے اورا گرصغیر ہ پر ہزار درہم کی شرط کی ہوتو دختر بذکورہ کے قبول پر موقو ف رہے گا بشرطیکہ وہ قبوں کی اہلیت رکھتی ہو یعنی واقف ہو کرخلع سلب کنندہ ہوتا ہے اور نکاح جلب کنندہ ہوتا ہے ازروئے شرع کے بیوں مشروع ہے پس اگر اس نے قبول کیا تو ہالا تفاق طلاق واقع ہوگی لیکن ماں واجب نہ ہوگا اورا گر ہاپ نے اس کی طرف ہے قبول کیا تو ایک روایت میں سیجے ہےاورایک روایت میں نہیں سیجے ہےاور یہی اسمے ہے بیدکا ٹی میں ہےاورز وجہ صغیر کو خلع دیا اورمهر کی حنمان <sup>( )</sup> نه لی عورت کے قبول پرموتو ف ہوگا پس اگرعورت مذکورہ نے قبول کیا تو طالقہ ہوجائے گی اورمہر ساقط نہ ہو گا اور اگراس کی طرف ہے اس کے باپ نے قبول کیا تو اس میں دوروا پنتیں ہیں اور اگر باپ نے مہر کی عنوانت کی اور وہ ہزار درہم جین توعورت مذکورہ مطقہ ہوجائے گی اوراستھ ٹااس کے ذمہ یا نچ سودرہم لا زم ہول گے بیربدا بیریس ہےاور بیاس وقت ہے کہ وہ مدخولہ نہ ہواورا گر مدخولہ ہوتو عورت کے واسطے بورا مہر ل زم ہوگا اورشو ہر کے واسطے اس کا باپ ضامن ہوگا لیعنی باپ تاوان دے گا یفصول عمادیه میں ہے۔صغیرہ کےشو ہراورصغیرہ کی ماں کے درمیان ضلع کی گفتگووا قع ہوئی پس اگر زوجہصغیرہ کی ماں نے بدل ضلع کو ا ہے ذ.تی ول کی طرف مضاف کیا یا اس کی ضامن ہوئی تو ضع پورا ہوجائے گا جیسے اجنبی کے ساتھ اس طرح ﷺ فقتگو میں ہوتا ہے اور اگر مال نے اپنے مال کی طرف مضاف نہ کیا اور نہ ضامن ہوئی پس آیا طلاق واقع ہوگی جیسے باپ کے سرتھ خدع کی ایسی گفتگو میں وا قع ہوتی ہے تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور سیح یہ ہے کہ واقع نہ ہوگی اورا گرخلع کا عقد کرنے والا اجنبی ہواوروہ بدل کا ضامن نہ ہوا پس آیا خلع متوقف رہے گا تو بعض نے قرمایا کہا گرز وجہ صغیرہ ہو کہ و وظع کو مجھتی ہواور تعبیر کرسکتی ہوتو ضع اس کے قبول کرنے پر موقو ف الرب گااوربعض نے کہا کہ موقو ف ندرے گااورا گرصغیرہ نے جوضلع کو بچھتی اورتعبیر کرسکتی ہے اپنے شوہر سے اپنے مہر پرضلع ل یو طلاق ہوئن واقع ہوگی اورمہر ساقط نہ ہوگا اورا گرصغیر و نے ضلع کے واسطے کوئی وکیل کیا پس وکیل نے بیاکا م کیا تو اس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت میں وکیل کر ناصیح ہے اور وکیل کے قبول ہے مثل صغیرہ کے خود قبول کرنے کے ضلع پورا ہوجائے گا اورا یک روایت میں اگروکیل بدل خلع کا ضامن نہ ہوا تو طلاق واقع نہ ہوگی جیسے اجنبی کے خلع کرانے میں ہوتا ہے اوراگر ہاپ نے اپنے پرصغیری طرف سے ضع<sup>(۳)</sup> دیا توضیح نہیں ہے اورصغیر ہ ند کور کی اجازت پر بھی موقو ف ندر ہے گا یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

سلب كننده بعني ندارد كرنے والا اور جدا كرنے والامثال نكاح ندار د بوااور عورت سے مال مبر جوعوض خلع ہے جدا كيا۔

لیعن حق طلاق میں نہوت مال میں بیعنی مال بہر ہاں واجب ہو گااور طلاق ابھی اس کے قبول برتو قف میں رہے گی۔

کسے۔ (۲) یعنی طال پڑجائی۔ (۳) اس کی زوج کرنا۔

اگر باندی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کا خلع کرالیا اور شوہر مرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی:

جو شخص نشہ میں ہے یا زبر دی مجبور کیا گیا ہے اس کا خلع وینہ ہمارے نز ویک جائز ہے اور طفل کا خلع وینا ہاطل ہے اور جو تخص معتق ہ یا مرض کے سبب سے اس ہر اغما طارہ ہوا وہ اس میں بمنز لہ طفل کے ہے بیمبسوط میں ہے اگر باندی نے اپنے شو ہر سے ضع لیا یا هلاق بمال لی تو طلاق واقع ہوگی گر ماں عوض کے واسطے دو فی الحال ماخوذ نہ ہوگی ہاں بعد آزا دہونے کے اس ہے مواخذ ہ کیا جائے گا اوراگر با ندی نے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہوتو معاوضہ کے واسطے فی الحال ماخوذ ہوگی اور معاوضہ کے واسطے فروخت کی جائے گی الا آئکہ مولی اس کی طرف ہے دے کر بیجائے اور اگر با ندی ندکورہ کسی کی مدیر ہ ی<sub>ا</sub> ام ولد ہوتو اس حکم میں مثل تحض باندی کے ہے الا بات بیرہے کہ وہ بیتے نہیں کی جاسکتی ہے ہیں وہ بدل کواپنی کمائی ہے ادا کرے گی بشرطیکہ اس نے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہواور اگر مکاتبہ باندی ہوتو وہ برل خلع کے واسطے ماخوذ نہ ہوگی الا بعد آزاد ہونے کے جا ہے اس نے مولی کی اجازت ہے ضع لیا ہو یا بلاا جازت۔اگر باندی نے اپنے شو ہر سے اپنے مہر کے عوض بدوں اجازت مولی کے ضلع لیا تو طلاق واقع ہو گی لیکن مہرس قط نہ ہوگا میں محیط میں ہے اوراگر باندی کے موٹی نے باندی کے رقبہ پر باندی کا خنع کرانی اور شوہر مرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی اوراگرشوہرمکا تب یا مدہریا غارم ہوتو خلع جائز ہوگا اور سے باندی اس مدہریا غلام کے ما لک کی ہوجائے گی اور ربا م کا تب سواس کا اس یا ندی میں حق ملک ثابت ہو گا دویا ندیاں ایک مرد آزاد کے تحت میں ہیں اور دونوں یا ندیوں کے مولی نے شو ہر ہے ان دونوں کاخلع ان میں خاص ایک کے رقبہ پر کرالیا تو معینہ ہا ص کاخلع باطل اور دوسری کاخلع صحیح ہوگا اور تمن ان وونوں کے مہر پر تقسیم کیا جائے گا پس جو پچھاس باندی کے پرتے میں واقع ہوا جس کے حق میں ضلع سیجے ہوا ہے اس قدر شو ہر کا حق (۱) دوسری با ندی میں ثابت ہوگا اورا گرمولی نے ہرا یک فا دونوں میں سے ضعع بعوض دوسری رقبہ کے کرایا تو ہرا یک پر ایک ایک طلاق بائن مفت وا قع ہوگی اوراگر دونوں میں ہے ہرا یک بواس نے دوسری کے رقبہ پر طلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی بیا ختیارشرح مختار میں ہے۔ ا یک با ندی سی غلام کی بیوی ہے ایس با ندی کے مولی نے ایک غلام مقبوض پر اس با ندی کا اس کے شو ہر غلام سے خلع کرایا اورغاام نے اس کو قبول کیا تو جائز ہے خواہ غاام نے اپنے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہے یا بل جازت اور باندی کا قبول کرنا شرط نہیں ہے پھراگروہ غلام جو خلع میں بدل قرارویا گیا ہے کسی نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیا تو خلع ویہا ہی سیجے رہے گا اور باندی کے مولی پر تاوان واجب نہ ہوگا مگر جوغام استحقاق میں لیا گیا ہے اس کی قیمت با ندی کی گردن پر ہوگی کدا گرموی باندی پر ہے بید تیمت فدید و ہے دیتو خیرورنہ باندی ندکورہ اس کے واسطے فروخت کی جائے گی اور اگرمولی نے وفت خلع کے اس غلام بدل انخلع کی بات صان درک کرلی ہوتو بسبب صانت کر لینے کے اس سے قیمت غلام ستحق شدہ لی جائے گی اور اگر یا ندی پر قرضہ ہو جوخلع ے پہلے کا ہے تو بائدی فروخت کی جائے گی اور پہلے قر ضدار دن کا قر ضہاد اکیا جائے گا پھراس کے تمن میں سے پچھے باتی رہا تو اس کے شوہر کے مولیٰ کا ہوگا اور اگر ہاتی بیجا ہوائمن اس غلام کی پوری قیمت نہ ہو جواستحقاق میں لےلیا گیا ہے تو جس قدر کی ہے وہ ب ندی مذکورہ بعدا ہے آزاد ہونے کے بوری کر دے گی اور اگر با ندی کے قرضخو اہوں نے باندی کو بیچے سے پہلے یا بعد بیچ کے اپنے قرضہ سے بری (۴۶ کردیاتو اس سے قیمت غلام سنحق کا مواخذ ہ کیا جائے گا جیسا کہل بری کردیئے کے تھا اور بینہ ہوگا کہ رقبہ باندی

<sup>(</sup>۱) تعنی دوسری کے رقبہ میں۔

<sup>(</sup>r) يعني معاف كرويا\_

ا گرکسی اجنبی نے تبرعاً شوہر کے مریض ہونے کی حالت میں شوہر سے اس کی بیوی کاخلع کرالیا:

ا بڑیورت نے اپنے مرض الموت میں اپنے مہر کے ہوض جواس کا شوہر پر آتا ہے ضلع لے لیا پھروہ عدت میں مرکن تو شوہ کو

اپنی عورت کی میراث کی مقدار ومہر مذکور کی مقدار دونوں میں سے ہم مقدار سے گی بشر طیکہ مہراس کے تہ نئی ، ل سے بر آمد ہوتا ہواور
اگر عورت کا تیجہ مال سوائے اس کے نہ ہوتو شوہر کوعورت کے مال کی اپنی حصہ میراث اور تہائی سے جو ہم مقدار ہووہ سے گی اورا گر وہ ان انقض کے عدت کے بعد مری تو مرو مذکور کوعورت کے تہ نئی ، ل میں سے مہر مذکور سے گا اورا گر عورت غیر مدخولہ ہو کہ اس نے اپنی مرض میں بعوض اپنے مہر کے اس سے ضلع لے بیا تو ہم کہتے ہیں کہ نصف مہر تو شوہر کے ذمہ سے بسبب طل ق قبول دخول کے سو قصہ ہوگی نہ از جانب عورت اوز ہا تی نصف مرد مذکور کوعورت کے تہائی مال سے سے گا (۱۳) اورائی طرح آگر مورت نے اپنی مہر سے ڈائد مرخل میں ہوئی تو مرد کو تمام مہر سمی سے گا (۱۳) اورائی طرح آگر مورت نے اپنی صحت کی حالت میں شومر کی جانت میں ضلع لیا تو ضلع جائز ہے۔
شوم کی بیاری کی حالت میں ضلع لیا تو ضلع جائز ہے۔

ر ہر مان مرض ہے مار پائے خوا قلیل ہو یا کثیر ہوا در عورت کواس مرد (م) کی پچھ میراث نہ ملے گی اورا گرکسی اجنبی نے تیمر عاشو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شو ہر ہے اس کی بیوی کا ضلع کر اس کی قدر مال مسمی کے عوض جس کا وہ شو ہر کے واسطے ضامن ہو گیا پس اگر شو ہراس مرض ہے مرگیں تو پہلع اس کے تہائی (۵) ہے جائز ہوگا اور اگر اجنبی نے پیغل بدوں رضا مندی عورت کے شو ہر کے

ا صنان درک یعنی اس معامد میں جو قصان پیش سے کہ رید چیز تھے نہ ملے تو میں ضامن ہوں کہ تیرا نقصان بورا کروں۔

مع الول وجه صنان اس مقام کا ظاہر نہیں ہے فائیم و بند انظر الی قول اور یا ندی پر قر ضنییں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اگر مولی اس کافدیدندد ہے۔ (۲) اگر برآمد ہوا۔

<sup>(</sup>٣) وجوسمى بو۔ (٣) اگرمر گيا۔

<sup>(</sup>۵) مول اس كاتب في ال ع فكان

مرض کی جات میں آپ کہا انقف نے عدت کے شوہ مرائی تو عورت کوال کی میراث طے گی ہے ہمسوط میں ہے۔

اگر شوہ ہراس عورت کا چچازاد بھائی ہواور عورت اس کی مدخولہ ہو چکی ہو گہا آگر شوہ ہراس سے میراث قرابت نہ پاسکتا ہو بدیں وجہ کہ مثلاً اس کا کوئی اور عصبہ موجود ہے جو بہنسبت شوہر کے اقرب ہے تو بیاور درصور تیکہ شوہر محض اجبنی ہے دونوں بکسال جی اور اگر شوہراس سے میراث قرابت پاسکتا ہواور وہ بعدا نقض نے عدت کے مرکئی تو دیکھا جائے گا کہ مقدار بدل انخلع کیا ہے اور جواس کوعورت نہ کورہ کی میراث تر ابت ہی تی ہے وہ کیا ہیں آگر بدل انخلع مقدار میراث کے مساوی یا کم ہوتو شوہر کو بدل انخلع و یا ہوا گا اوراگر زیادہ ہوتو مقدار میراث سے جس قدرز اند ہووہ شوہر کوشہ یا جائے گا الا باجازت یا قرور تو کی اور شوبر کو بدل انجلع و یا ہو گا الا باجازت یا قرور تو کے۔

ایک عورت کے دو پچپازاد بھی تی ہیں اور دونوں اس کے وارث ہیں پھر ایک نے اس سے نکاح کیا اور دخول کرلیے پھر عورت ندکورہ نے اپ سے نکاح کیا اور دخول کرلیے پھر عورت ندکورہ نے اپ کے مرض الموت ہیں اپنے مہر پر خلع لے لیا اور اس عورت کا پچھ السوائے اس کے نہیں ہے پھر وہ عدت ہیں مرگئی تو مہر ندکوران دونوں بھا ئیوں کے درمیان نصفا نصف ہوگا اور اگر شوہر نے اس کے مہر پر طلاق دے دی پھر وہ عدت ہیں مرگئی تو پیط قر جعی ہوگی پس شوہر کونصف مہر بسبب حق میر اٹ زوجیت کے معے گا اور باتی دونوں بھا ئیوں ہیں نصفا نصف مشترک ہوگا میں کا فی ہیں ہے۔

نو(٥٠١٧):

## ظہار کے بیان میں

كتاب الطلاق

ا قال نقط عام ہے جا ہے کل کے ساتھ تشبیہ ویا کی ایسے جزو کے ساتھ۔

الم من الطيف بالاغت ألما برب-

ت آل الهزجم سرابیاجزو بے کہ تمام بدن سے اس کی تبییر کی جاتی ہولتے ہیں کہ ایک راس گاؤ ہیں لیے جمینس اور ایسا بی چرو پر نید ب ت ہیں کہ تیرے چیرو پر لعنت بیعنی تجھ پر بیا مدت کے بعد بیصورت نظر آئی اور صورت بمعنی چیرواطلاق فارسی بھی ہے چنانچ طفر انے مرشد ہیں کہا ہے شعر نظر رویجی سرخورشدتا بان زخم برصورت سازچہ تیرا آسانی خوچکا س رفتہ ساور گردن کی مٹالیس معروف ہیں والفرج اظہرنے الطہار۔

<sup>(</sup>۱) مين تمام بدن ميس

<sup>(</sup>١) صبربيدشت فسرودامادي از فدكرومونث.

<sup>(</sup>٣) بوقت ظهار

<sup>( ° )</sup> لان غاره ظهار کا البیت رکمتا بور ( ۵ ) وظی کرده شده ...

ر ٢) جھ ر مثل ظر ميري مال كے ہے۔

<sup>(</sup> ١٠ ) تباني ويانيوان وجيمنادساتوان وغيره

ا گرعورت کواپنی مال کے ایسے عضو ہے تشبیہ دی جس کی طرف نظر کرنا اس کوحلا ل نہیں:

اگرای جزو ذکرکی جس سے تہ سب بدن سے تعیر نہیں کی جاتی یا پاؤں تو ظہار ثابت نہ ہوگا ہے محیط سرتھی میں ہے اگر کہا کہ تیری چئیہ جھے پر شل میری مال کی چئیہ کے ہے یہ مثل اس کے پیٹ یا مثل اس کی فرج کے ہے تو پیظہار نہیں ہے یہ جو ہرة النبر ہیں ہے تا اللہ میں اس کے ہوتو قیا ساوہ مظاہر (۱) ہوگا اور اگر کہا کہ تیری ران جھ پرمثل مال کے ہوتو قیا ساوہ مظاہر (۱) ہوگا اور اگر کہا کہ تیری ران جھ پرمثل ران میری مال کے ہوتو یہ ظہار نہیں ہے یہ فراوی قاضی خان میں ہا اور اگر عورت کواپی مال کے ایسے عضو سے تیری ران جھ پرمثل ران میری مال کے ہوتو یہ ظہار نہیں ہے تو یہ شکل پشت کے ساتھ تشہید کے ہے اور اس طرح آگر سوانے مال کے اور کسی عورت سے جس سے اس کو حلال نہیں ہوتو یہ تی ہوی کو تشہید دی جس کی حرف کی مال کو میں قال انہم کر نا اس کو حلال نہیں ہوا پی ہوی کو تشہید دی جسے بہن و پھوپھی ورضا کی مال ورضا کی بہن وغیرہ تو بھی بہن و پھوپھی ورضا کی مال ورضا کی بہن وغیرہ تو بھی بہن و پھوپھی میں مال کو حل اللہ النظر میں قال انہم کہ کہا کہ تو بھی بہن کہ بھی مالی خانوں میں سے دی تشہید دی جس کی الدول میں اللہ من النظر من اللہ و چہرہ و ہاتھ و پاؤل تو پہ خوارہ و یا نہ ہواورا اگر کہا کہ شل پشت تیری دختر کے ہیں اگر مدولہ ہو یا نہ ہواورا اگر کہا کہ شل پشت تیری دختر سے ہیں اگر مدولہ ہو یا نہ ہواورا اگر کہا کہ شل پشت تیری دختر سے ہی ہیں اگر میں ہے۔

ا فلا برأ سيح عيارت يون ہے كو بيظهار بوگا والشراعلم \_

ع ع اعتراض کامل ہوگیا کہ ظہار ہوگا۔

م جوچزیں وطی کی طرط بلانے والی ہوں جیسے مساس وغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) مظاہر ظہار کرنے والا۔

تو جی ای می تظم کے نزویک یہی تھی ہے اورای طرح آ کر مورت و تین طرق و ہے ویں پھر اس نے دوسر ہے تو ہر ہے نکات کیا پھر وہ
اور شوہر کے نکاح میں آئی تو پہلے کفارہ اوا کر وینے کے بغیراس کی وطی جا رہنیں ہے بید بدائع میں ہے اورا گرایک سی تھ دونوں مرتد
ہوگئے پھر دونوں اسلام الا بے تو امام ابو صفیفہ کے قول میں وہ دونوں اپنے ظہار پر ہوں کے بیفاوی قاضی فیان میں ہے اور بیسب
ظلار مطلق اور ظہارہ و برمیں ہے اور رہا ظہارہ و قت جیسے کی قد رمدت معلومہ شل ایک روزیا ایک مہینہ یا لیک سائی کو اسطے ظہار
کیا تو ایسے ظہارہ و قت میں اگر اس نے اس مدت کے اندراس سے قربت کی تو اس پر کفارہ الازم سے گا اورا گراس ہے قربت نہ کہ
یہاں تک کہ بیامت کا اور گراس کے فرمہ سے کفارہ سے قربت کی قو اس پر کفارہ الازم سے گا اورا گراس کے اور عورت کو افتیار
کیارہ اوا کر سے یہ فتح القدیم میں ہے اورا گر ظہار کرنے والے نے کفارہ اوا نہ کیا اور بیرمعامد قاضی کے سائے بطور ناش جیش ہوا تو
قاضی اس کو قید کر ہے گا تا کہ کفارہ اوا اگر ہے بوطل ق دے بیظ ہیر مید میں ہے۔

قاضی اس کو قید کر ہے گا تا کہ کفارہ اوا اگر ہے بوطل ق دے بیظ ہیر مید میں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہ تو میری مال ہے تو مظاہر نہ ہوگا مگر لائق ہے کہ مکروہ ہو:

ا گرفہ رس نے والے نے کہا کہ میں نے خار دادا کر دیا ہے تو اس کی تقعد ہیں کی جائے گی جب تک اس کا دروغ معفوم نے ہو یہ نہر الفائق میں ہے اورا گراپی ہیو کے ہے ہو کہ رہ سے ہو یہ نہر الفائق میں ہے اورا گراپی ہیو کے ہے ہو کہ کہ ہو یہ اس کی پچھند کی جو ایساں کی پچھند کی جو ایساں کی پچھند کی جو ایساں کی پچھند ہو گا اورا گراس نے کہا کہ میں نے زمانہ ماضی کے اخبار دروغ کی نیت کی تو تھا ہا اس کے تو ل کی تقعد میں نہر کے ہوانہ کہ میں نے زمانہ ماضی کے اخبار دروغ کی نیت کی تو تھا ہا سے تو ل کی تقعد میں نہر ہوگی اور اس کے کہا کہ میں ہے کہا کہ میں ہی ہو ہو تھا ہر تھی ہو ہو اور فیما ہیں ہوگی والی تھد بی ہو گا اورا گراس نے کہا کہ میں ہی تھے ہو تھا ہر تھی ہو گئی ہو ہے کہا ہو گا ہوا کہ تھے ہو گئی ہو گا اورا گراس نے تو ل کی تقعد میں ہوگی ہو گئی ہو گئی

قال آمتر مجماس میں اشارہ ہے کہ اس تعم میں صاحبین کا خلاف ہے بندا غابیۃ البیان میں لکھ کہ سیحے قول امام اعظم ہے انہی اور آئے تیم کی نیت کی تو اس میں روایات مختف ہیں اور سیح سید ہے کہ بیسب کے نز دیک ظہار بوگا اور اگر اس نے یوں کہا کہ تو مثل میری ماں کے ہے اور بیٹ کہا کہ مجھ پر یا ممیر سے نز دیک اور پچھ نیت نہیں کی تو بالا تفاق اس پر پچھالا زم (') نہ سے گا بیافتاوی قائمی جو خص نشه میں ہے اس کا ظبیار لازم ہوگا اور گونگے کا ظہار اگر بذریعة تحریر ہویا بذریعہ اشارہ:

اً سرعورت کوطلاق رجعی دے دی پھراس ہے عدت کے اندرظہار کیا تو ظہار سیح ہوگا بیسرات الوہائے میں ہے اور جس

إ جدمقابله بزل يعن فصفحول ب ندكهزا \_

مع العني تمن طان في كا اختيار جوعورت برحاصل باس على كينبين بوتي ب-

سے ۔ رتقاء مضوشرم کے دونو پاکنارے ایسے چسپید و ہوں کہ دخواممکن ند ہوقر نا دونو ل طرف سے مبڑیا ساری ملی ہوں کہ دخواممکن نہ ہو ۔

<sup>(</sup>۱) استغفارکرے کروہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) مفمی ماییجس پر بے ہوشی طاری ہو۔

عورت و تین طلاق دے چکا ہے اور جس کو ہائے کر چکا ہے اور جس و فلق دے دیا ہے اس نے ظہر رئیس فی ہے ہائر چاہدہ ہیں ہو یہ

بدائے ہیں ہے اور ظہر کے ساتھ ملا کراپی یوی و فلد ق دے دی تو ہول جمانا اس پر کفارہ مازہ شہرہ کا یہ کد و دستق ہے یہ فیہ رہ اور

ہواورا گراپی کو رہ کے ہو کہا کہ تو جھے پرش فیر ہے رہ ماں کے ہی کل کے روزیا بعد کل کے روزیا ہو کے اس میں اس کے ہی ظہر ہے اور اسلام کا اس کے ہی کل کے روزیا بعد کل کے روزیا بعد کل کے روزیا ہو کے اس کے بار اور کا اسلام کا اسلام کی ہے گل کے روزاور جب پرسوں کا روزا کے تو پرسوں اس کے ہے ہر روز تو بیا یک دو کہ اور اسلام کا لی نہ ہوگا ہے ہو اور اسلام کا لی نہ ہوگا ہو ہو ہے گا اور دو سرے روز تا ہم مظام ہو جو کا اور دو سرے روز تا ہم مظام ہو جو کا گور جب ایک روزایا ہی ہوت ہو گا آور وہ ہو ہے گا اور دو سرے روز تا ہم مظام ہو جو کا گور جب ایک روزایا ہی ہوت ہو گا گور جب نے گور ہو ہے گا اور دو سرے روز تا ہم ہو جا کا گور جب ایک روزایا ہی ہوت ہو گا گورا کہ واحد ہوگا ہی طرح دون ہیں ہوگا ہی ہر دوزوہ ہو ہو گا گور جب نیا دن آ کے گا تو ظہر بو جد یہ بیدا ہوگا گھر جب بیدوز گرز رجائے گا تواس روز کا ظہر بوگل ہو جائے گا تواس ہو گا ہور ہو ہو کا تواس ہو گا تواس دوز کا طہر بوگل ہو جد یہ گا ہو ہو ہو سے گا تواس دوز کا ظہر بوگل ہو جہ ہو گا ہور دوس سے مرات میں گورت سے قربت سے مراس ہو جائے گا اور اس کو گی دون آ ہو ہو ہد یہ ظہر ہو جائے گا اور اس کو گارہ وہ کا اور دوس سے گا تواس کو گا ہور ہو ہور اور کی سے بھی مظام ہوتا ہو گا گوراس کور تا ہور وہ جد یہ طہر ہو جو کا اور اس کورت کا گھر ہو ہوداوں کا میں ہو کہ جب ہو کہ کہ ہو ہوداوں کی ہو جوداوں کا طہر ہو جائے گا اور اس کے گارہ وہ جائے گا اور اس کے کا ور سوائے گا اور اس کور کی بو کور اس کورت سے مراس کور کی ہو کہ کور ہو کہ کی ہو تو کی ہور کی ہو گور کو جوداوں کی کا در ہو کی گارہ کا کور کی ہو کہ کی ہو جوداوں کی دی تا ہو کہ کا در ہوائے گارہ کور کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو جوداوں کی کی دی کی دی کی دی ہو کی کی دور کے کا در اور کی کی دور کور کی مورک کی کی دور کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کو

اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر دوسرے مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے

فلال کی بیوی فلال بر:

<sup>(</sup>۱) لین کل کے روز کے واسطے۔

<sup>(</sup>۲) جوظهار پرسون واقع بويه

<sup>(</sup>٣) بعنی جو جیها که مسئله ند کوره پس ہے۔

كتاب الطلاق

یو یوں ہے کہا کہتم جھے پرمثل ظہرمیری ہاں کے ہوتو وہ سب ہے مظاہر ہوجائے گا اوراس پر ہرا یک کے واسطے ایک کفار ہوا جب ہو گا یہ کا فی میں ہے اور اپنی عورت سے کی بارا یک مجلس میں یہ کی مجلسوں میں ظہار کیا تو اس پر ہرظہار کے واسطے کفارہ لا زم ہو گا الا آئکہ وہ پہلے ہی ظہار کومراد لیے جیسا کہ اسمیجا بی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہلس واحد اور مجانس متعددہ میں فرق ہے لیکن اعتاد (۱) قول اول پر ہے بیہ بحرالرائق میں ہے۔

ضہار کے تعلیٰ اپنی بیوی کے ساتھ سیح بی چنا نجے اگر کہ کداگر تو اس دار میں داخل ہوئی یا تو نے فلال سے کلام کیا تو تو مجھ پر مثل پشت میری مال کے ہے تو بطور تعلیٰ تصحیح ہے یہ بدائع میں ہاوراگر کسی اجنبیہ سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو مجھ پر مثل پشت میری مال کے ہے بچراس سے نکاح کیا تو مظام ہو جائے گا اورا گراجنبیہ عورت سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو قو تو طافقہ ہا اور کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو جھ پر مثل پشت میری مال کے بنچ پھراس سے نکاح کیا تو طلاق وظہر رونوں لازم آئیں گار کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو جھ پر مثل پشت میری مال کے بنچ پھراس سے نکاح کیا تو طلاق میں تھے سے نکاح کروں تو تو جھ پر مثل پشت میری مال کے ہے اور ای طرح آگر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو جھ پر مثل پشت میری مال کے ہواس سے نکاح کیا تو طلاق لازم آئیس گے اور آگر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طافقہ ہے اور تو جھ پر مثل پشت میری مال کے ہے پھراس سے نکاح کیا تو طلاق لازم آئے گی اور ظہر الان ما عظم کے نز دیک ہے بی فان میں ہے۔

بائند ہوجائے گی اورا گرچار مہینے کے اندراس ہے وطی کی تو ظب رل زم ہوجائے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ابیا ء کے بائند ہوگئی پھر اس سے نکاح کیا پھر قربت کی تو بھی مظ ہر ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔

ورو (٥٠١٠):

# کفارہ کے بیان میں

مفاہر پر کفارہ جب بی واجب ہوتا ہے جب بعد ظہار کے عورت سے وطی کا قصد کیا اور اگراس امر پر راضی ہوا کہ عورت کے ذکورہ مظاہر پر محرمہ باتی رہے بسبب ظہار کے اور اس کی وطی کا عزم نہ کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور جب اس نے عورت ک وطی کا عزم کیا عزم کیا اور اس پر کفارہ واجب ہوا تو وہ کفارہ و سے برمجبور کیا جائے گا پھراس کے بعد اس نے عزم کیا کہ اس سے وطی نہ کرے گا تو کفارہ اس کے وقوں میں سے کوئی مرگیا تو بھی ساقط ہوجائے گا اور اس طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں سے کوئی مرگیا تو بھی ساقط ہوجائے گا ہے

يعن اگروه داريس داخل موتى يا قلال سے كلام كيا تو مردند كوراس سے مظاہر موجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) لین فرق نہیں ہے۔

نیائی بیل ہے گفارہ ظبہ رہیہ ہے کہ ایک بردہ جو تھش مملوک ہو جواس کی ملک ہواور جومن نع چاہتے ہیں اس کی جنس کے موجود ہول میت کفارہ کے سرتھ بلاعوض آزاد کر ہے کذائی الجو ہر قالنیر ہ خواہ یہ بردہ کا فرہو یا مسلمان ہو خواہ ند کر ہو یا موث ہو خواہ ضغر ہو یا کہ ہر ہو یہ شرح نقابہ برجندی میں ہے اور جب نصف ہر دہ آزاد کیا پھر قبل جماع کے باتی نصف بھی آزاد کر دیا تو اس کے کفارہ ہے جائز ہوگا اور اگر ہماع کے بعد باتی نصف تزاد کیا تو امام عظم کے مزد کیا اس کے کفارہ ہے جائز ندہوگا اور اگر ایک ندام دو آدمیوں میں مشترک ہواور ان میں ہے ایک نے اپنا حصد اپنے کفارہ ہے آزاد کیا تو امام عظم کے مزد کیک کفارہ سے روانہ ہوگا خواہ بیشر یک موسر جو یا یا معسر ہواور اگر اپنا ندام تراد کیا اور اپنا کا اس کے نورہ کیا نوام مشترک ہو یا یا معسر ہواور اگر اپنا نوام سر اور الیا تو امام کھی ہو ہو گا اور اس کے شریک کے درمیان کفارہ سے جائز ندہوگا ہیں ہو کہ اور اس کے شریک ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو اور اگر کے گئر ہو کہ کر ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو ک

اگرایہ غلام کفارہ ظہار سے آزاد کیا جس کا خون حلال ہے کہاس کا حکم ہو گیا ہے پھراس سے خون عضوکر دیا گیاتو جائز نہ ہوگا:

إ ليعنى خوشى ل يا تنكدست .

م مین بیرانادم آزاد کرنائیس کانی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی تقاره ظبارے۔

<sup>(</sup>r) كافى ياكاتد

<sup>(</sup>۳) آزادکرئ<sub>-</sub>

<sup>(</sup>٣) امراض مخصوص بربائدي بيل-

كتاب الطلاق

القديرونها پيش ہے۔

ا فعل الوراگراس في است التي التي كفاره ادا موجائ كار

<sup>(</sup>۱) وجوالاً صح عندی\_

<sup>(</sup>٢) يعني تصاص کا\_

<sup>(</sup>٣) بان اب اگرآزاد کردے توروان ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) نائزدهـ

<sup>(</sup>۵) كيونك وه خور بخورة زاد بموج كار

<sup>(</sup>٢) يعني ال كراته آجائد-

فتاوي عامگيري جد السال كتاب الطلاق

ا ً ہر غاام مقروض کو کفارہ ہے آزاد کیا تو جائز ہے اگر چدال پر قرضہ کے واسطے سعایت واجب ہے ای طرح اگر غلام مربون کواپنے کفارہ ہے آیزاد کیا تو جا کڑ ہے ا<sup>ا</sup>س چدرا بھن مذکور تندرست بیواور غلام مذکور قرضہ <sup>(1)</sup> کے واسطے سعایت کرے گا بیرتمر ت مبسوط سرحسی میں ہےاورا گرئسی نے اپنانی منسی دوسرے کے نہ روے بدوں اس کے تھم کے تنز او کیا تو ہولا تفیق نہیں جانز ہےاور اس ناام کا بحنق اس آزاد کرنے والے کی طرف ہے واقع ہوگا اوراً نر نبیر نے اس کواس کا م کا تھم کیا ہو پس اگر یوں کہا کہا پنا غا، م میری طرف ہے آزاد کردے اور پچھ معاوضہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا آزاد ہونا آزاد کرنے والے کی طرف ہے واقع ہوگا ہیا ہ ماعظم وا ما محجرً کا قول ہے اورا گریوں کہا کہ اپنے نیاا م کومیری طرف ہے ہزار درہم پر آزاد کر دیے تو اس غیر ب طرف ہے عتق واقع ہو گا ہی سرات الوہاتی میں ہےاورا گرسی کوولیل کیا کہ میرے ہاپ کومیرے واسطے خرید کرے پی اس کو بعد ایک ماہ کے میرے نقارہ ظہار ہے " زا دکر وے پئ وکیل نے اس کوخر بیرا تو آ زا دیو جائے گا جیسے اِس کوخو دخر بید نے کی صورت میں ہے مگر موکل <sup>ا</sup>کے کفار ہ ظہار ہے جا نز ہوجائے گا **بیرفناوی قاضی خان میں** ہے اور جس شخص پر دو کفارے دوظہار کے واجب ہوئے ہیں اس نے دوہر دے آزاد کئے اورکسی توکسی خاص کفارہ کے واسطے متعین نہیں کیا تو پیراس کے دونوں کفاروں ہے جائز ہوں گے اوراس طرح اگر اس نے میار ہ ہ کے روز ہے رکھ لئے یا ایک سومیس مسکینوں کو کھا نا دے دیا تو جا ئز ہے اورا گر اس نے دوٹوں ظہرروں ہے ایک بر دہ آزا دکیا یا دو مہینے کے روز ہے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کوا ختیا رہوگا کہ دونو ں ظہار ہیں ہے جس کا کفارہ جیا ہے قر اردےاورا گراس نے یک ظہار سے بردہ آزاد کیا اور وہ ق کیا گیا تو دونوں میں ہے کی ہے جائز نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اور بیاس وقت ہے کہ رقبہ مومنه جواورا گر کا فر و جوتو اس کے ظہر رہے جائز جو جائے گا بیافتح انقدریمیں ہےاورا گراپی جارعورتوں سے ظہر رکیا ہی اس نے ا یک بروہ سزاد کیا اور اس کی ملک میں اور نہیں ہے پھر چار مہینے کے بے در بےروز نے رکھے پھر بھار ہو گیا اور اس نے ساٹھ مسکینوں کا کھانا دیا اور اس نے کسی ایک کی خصوصیت سی ظہار ہے نہیں کی تو سب عورتوں کی طرف سے بیٹما مرکفارہ استحسانا سیجے ہوجائے گا اور اگر منظ ہر ہے اس کی عورت بائند ہوگئی پھر اس نے س کا کفارہ ادا کیا حالہ نکدوہ وہ سرے شوہر کے تحت ہیں ہے یا مرتد ہو کر وا را حرب میں چلی گئی ہے تو کفار واس کے ظہر رہے اوا ہو جائے گا اورا گرشو ہر مرتد ہو گیا پھراس نے اپنہ ایک ناام اینے کفار وظہر ر ہے 'زاد کیا پھروہ مسلمان ہوگیا تو پیعتق اس کے غارہ ہے جائز ہوجائے گااور بیانسی ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے گمان کیا کہ میں نے ہندہ اپنی ہوی سے ظہار کیا ہے کیس اس کا کفارہ دیا:

ل مریعی ایک ماه کی تاخیر افو ہے لیکن کفارہ بوجہ نیت کے ادا ہوگا۔

<sup>(1)</sup> لیعنی جس مال کے یوض رہمن ہور

ای طرح آئر) یا کداگریں نے اس غلام کو فریدا تو سیم سے غارہ فعہار فعال عورت سے آزاد ہے چرکہ کداگریں نے اس کو فریدا تو سیم سے ساگرا کی فورت کے کفارہ سے آزاد ہوگا ہو جید سے ہا گرزید کے گارہ فلار کورت کے کفارہ سے آزاد ہوگا ہو جید سے ہا گرزید کے گارہ نے کہ اس نے کفارہ سے تعہاد کی تعالیق کفارہ فیڈ کور سے گارہ نے کہ میں نے ہندہ اپنی بیوی سے فہار کیا ہو کہ ہوا کہ اس نے کہ کارہ ہو ہے کہ دو مینیے ہودر پی اس کا کفارہ دو بیا ہوا کہ اس نے کہ کارہ ہوا کہ دو مینیے ہودر بیا وار کرنے کے واسٹے بردہ نہ بویو قائری کفارہ ہو ہے کہ دو مینیے ہودر سیال میں ہوا در مین میں میں باہ رمضا ہو بار کا تعالیم اور ورفظر در مین نامی نہ ہوا در ورفظر در مین نامی نہ ہوا ہو ہوئر وار سے جس میں باہ رمضان نہ ہوا وروفظر در مین نامی نہ کہ کر سے اور اگر کفارہ دورت سے بھولے سے بھولے سے بھولے سے بھولے سے بھولے سے بھارہ کر اور اگر کورت سے جس کے خارہ اور اگر کارہ دورت کے جس کے خارہ اور اگر کارہ دورت سے جس کے دورت کر سے خارہ کر کے دورت کر سے خارہ کر کارہ دورت کے جس کے خارہ وار اگر اس سے بھولے سے بھارہ کر اور اگر کورت سے جس کر کہ جس سے جس کے دورت کے جس کے خارہ وار اگر اس سے بھارہ کورت سے جس کا در کہ جس سے خارہ اور اگر اس سے بھارہ کورت سے جس کے کہ جس سے بورت میں خارہ دورت کے میں اس سے بھولے سے بارات میں عمد آبا ہو ہوا کہ جس سے پہرہ المین میں ہورت کے دورت کر کارا لازم نہ بھوگا ہو کہ جس سے بادرا اگر روز سے میں خارہ اور اگر اس سے اور اگر اس سے ان دورت میں جس کے دورت کر اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ میں ہورت کے افراد کر اگر اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ میں ہورت کے افراد کر اگر اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ کہ کہ کہ کہ کورت کر اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ کر سے گارہ دورت کی اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ جس ہو کہ جس ہو کہ جس سے کہ دورت کی اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ کر سے گارہ دورت کی اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ کر سے کھارہ دورت کی اور اگر اس نے ان دورت میں جس کے کہ کر سے کھارہ دورت کی اور اگر اس کے ان دورت کی کورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت ک

اگرروز ہ ظہر میں بھولے سے کھالیا توروزے کے واسطے بچھ مضر نہیں ہے:

جب مظاہر نے دومبینے چاند کے حساب سے روز ورکھ لئے تو کافی ہوگئا اگر چہ ہر چاندائیس روز کا ہوااوراگراس نے چاند کے حساب سے نہیں بلکہ ایا م کے حساب سے رکھے اور ایک مہینہ آئیس کا اور ایک مہینہ آئیس کا قرار دے کرانسٹھ روز کے بعد افظار کیا تو اس پر از سرنو روز سے رکھنال زم ہوگا وراگراس نے پندر ہ روز روز سے رکھ کر چاند کے حساب سے انتیس روز سے رکھے اور کیا مہینے چاند کے حساب سے انتیس روز سے رکھے اور کیا مائنگم کے بزو کیا نہیں کافی انتیس روز سے رکھا تو اس حبین ہے اور امام اعظم کے بزو کیا تار خانیہ ہے سے میں میں ہواں میں جو سے میان میں مرصف ن اپنے کفارہ ظہر رسے روز ہ رکھا تو امام اعظم کے بزو کیا جو بڑنے بیا تار خانیہ میں ہے اور اگر مینے بے در بے روزہ کی جو کرنے میں ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جو کروزہ ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جو بوٹ سے بیسے وہ بروٹ سے وہ بروٹ وہ بروٹ سے بیتھا تو اس برآز اور کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جو بوٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیتھا در ہوگیا تو اس برآز اور کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جو بیا ہوٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیتھا در ہوگیا تو اس برآز اور کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جو بیا ہوٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیتھا تو اس بروٹ سے بیسے وہ بروٹ سے برقا در ہوگیا تو اس بروٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیسے وہ بروٹ سے بیسے وہ بروٹ بیسے بیسے وہ بروٹ سے برو

ل روز فطر لیعنی یوم عیدا و رنج روز یقر عیدا و را یا متشر مین تمن روز بعد دسوی وی الحجه کے بینی گمیارهویں و تیرهویں وی الحجه۔

ح ح اورا داناتص ہوا تو ایسا ہو گیا جیسے گونگاغلام آزاد کیا پان جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليتى روز ە نەركھاپ

<sup>(</sup>r) اگرچرام ہے۔

روز نے نفل ہو جائیں گاوراس کے حق میں بیافض ہے کہ بیروزہ بھی پورا کروئے اوراگراس نے تمام ندکیا بلکہ افطار کرڈالاتو ہمار ہے نزدیک اس پر تضاوا جب نہ ہوگئ اوراگر ہ خرروز آفقاب غروب ہوئے بعد وہ بردو آزاد کرنے پرقادر ہوا تو اس کے روز ہے اس کے گفاروک واسطے کافی ہوگئے بیشر ن طی وی میں ہاور کفارہ وہندہ کی تنگی وخوشحالی کا تکفیر (' کے وقت میں امتہار ہے ندوقت ظہر رمیں چنا نچدا کرظہر رکے وقت وہ خوشی ل ہوار کفارہ دینے کے وقت تنگدست ہوگی ہوگی ورز سے کفارہ اس کے حق میں کافی ہے اوراگر اس کے برتھس (۲) ہوتو نہیں کافی ہے بیرائی الو باج میں ہے۔

تسی غیر کوشکم دیا کہ میری طرف ہے میرے کفارہ ظہار سے کھانا کھلائے کیس مامور نے ایب ہی کیاتو جائز ہے: اگر ظب رکنندہ روز ہے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بیسراٹ الو ہاٹ میں ہے اور فقیر ومسکین بکساں میں بیہ بجرالرائق میں ہے اور جن اوگوں کوز کو قادینا روانہیں ہے ان کواس کفارہ ہے بھی دینا روانہیں ہے الاؤی فقیر کہا ہام اعظم وایا مرحجۂ کے نزویک ذمی فقیروں کو کفارہ ظہر رمیں ہے دے سکتا ہے شرفقرائے اسلام ہمارے نزدیک دیے کے وسطے مجبوب تر

ا السند الركب جارے كروب سے چھو ہيئے قادر ہوائتی كمال پر اعماقی داجب ہوا پھر بعد غروب كے عاجز ہوئي قائيں روز ساعاد وكر سے يوقعم تاب ميں يذكور نہيں ہے اور مشائخ سے دونوں فتم كى روايت ہے اور اسح بيد كما عماق اگر بفقادت شكيا تو قياس بيد كماعا وہ كر سے اور استحسان بيد كما جزى باختيارى ميں بير قدرت كا بعدم ہے ہيں خار و ہو چكا كيونكہ اس نے اور اس بين قصور نہ يا بخلاف اس سے عاجزى ميں اس كا وخل ہو تو قدرت صامل تھى ۔

<sup>(</sup>۱) کے رواواکری۔

<sup>(</sup>۲) بعنی اعماق ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني ال يظم \_\_

ظہاروں سے کافی تہیں:

اگر کفارہ ظہار ہے آیک ہی مسکین کوس ٹھرروز نصف صاع دیا تو جا کڑے یہ فتاوی سراجیہ ہیں ہے اورا کر بیسب

ایک ہی مسکین کوایک ہی روز دے دیا تو فقط اسی روز کے سوائے جا کڑن نہ ہوگا اور بی کھم شفق سلیدا می صورت ہیں ہے کہ اس نے ایک ہی دفعہ دے دیا اور ایک ہی دفعہ مرکے دیا تو بعض نے فرمایا کہ کافی ہوگیا اور ایک ہوگیا ہوں کے حسب سے دیا تو سوائے کافی نہ ہوگا اور ایل پرواجب ہے کہ اور تمیں مسکینوں کو بھی نصف صاع گیہوں گیم سکین کو وے دیے بیسراج الو ہاج ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو بھی نصف صاع گیہوں جرسکین کو وے دیے بیسراج الو ہاج ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو جرسکین کوایک مدگیہوں کے حساب سے دیا تو کافی نہ ہوگا اور ایل پرواجب ہوگا کہ پرمسکین کواور ایک مدکیہوں کے حساب سے دیا تو کافی نہ مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں ہیں ہوں کے ساب سے دے دیا تو کفارہ اوا انہ ہوا یہ جی طاب سے اور اگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو ساب سے دیا تو کفارہ اوا انہ ہوا یہ جی طاب سے اور اگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو ساب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جی طاب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو ایک میں سے جرایک کوایک مدی ہوں کے حساب سے دیو تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو طاب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو طاب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو ایک کوایک مدی ہوں کو کھوں کو ساب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو سے ہوا کہ کو ساب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو ساب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو ساب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو ساب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو ساب سے دیا تو کفارہ اور انہ ہوا یہ جو ساب سے دیا تو کفور سے ساب سے دیا تو کفور سے دیا تو کور سے دیا تو کفور سے دیا تو کفور سے دیا تو کفور سے دیا تو کور سے دیا

منصوص عليہ قر آن ميں اس پرنص کردی تنی ہے۔

<sup>(</sup>۱) د کاکن وجوار پ

یک ایک مدیسہوں کے حساب سے دیا پھر بیسب ماہر ہوکرر قیق کروئے گئے اوران کے مولی وگئی ہیں پھر بیدو ہارہ مکا تب نے گئے ہیں کفارہ و ہندہ نے دو ہارہ ان کو بیا تحالیک مدے حساب سے دیا تو اس کا کفارہ واشہوا س وجہ سے کہ بیا ہان مکا تب ماہر ہو کرانے ہوگئے تیے ہوارائق ہیں ہے اورا گرکس نے سانھ مسینوں ہیں سے ہرایک مسکین کواکیک صات گیہوں اپنے دو ہاروں کے واسطے خواہ ایک بی عورت سے ہتے یا دو عورتوں سے تھے ورعورتوں سے تھے ورعورتوں سے اورا گرکس نے سانھ مسکینوں ہیں ہوئے ماہرک کفارہ اوا ہوگا بیکا فی ہیں ہے اورا گرکس اس نے اورا گرکس ہے اورا گرکس کے واسطے خواہ ایک ظہر رکا کفارہ اوا ہوگا بیکا فی ہیں ہے اورا گرمینوں ہیں ہے اورا گرمینوں کو ایسے کا فی نہیں ہے فقط ایک ظہر رکا کفارہ اوا ہوگا بیکا فی ہیں ہے اورا گرمینوں کے ہوئی ہوں ایک ظہر رک واسطے دینے اور پھر نصف صاع دیگر دوسرے کفارہ فلہ درسے دیتے تو ہائا تھ تی

اگر دو گفار ہ دوجنس مختلف ہے ہوں تو ایک صورت بال جماع جائز ہے اوراگر اس نے نصف ہر وہ آزاد کیا اور یک مہینہ روزے رکھے یا تنمیں مسکینوں کو کھا تا دیا تو اس کا کنارہ ادا نہ ہو گا ہیشرے طی وی میں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو کئی و شام دونوں وفت پہیٹ بھر کے کھانا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا خواہ میری مقدار مذکور ہے کم میں حاصل ہوئی ہویا زیادہ میں پیشرح نقابیہ ابواله کارم میں ہےاوراگراس نے ساٹھ مسکینوں کو دودن ایک وقت صبح یہ شام کا کھانا دیایا صبح کا کھانا ورسحری کا کھانا دیایا دودن سحری کا کھانا دیا تو کفار دا دا ہو گیا ہے بحرالرائق میں ہے گھر وفق دا معدل ہے ہے کہ صبح وشام دونوں وفت کھلائے بیرغایۃ البیان میں ہے اور اً سراس نے صبح ساٹھ مسکینوں کو کھا تا دیا اور شام دوسر ہے ساٹھ مسکینوں کوان کے سوائے کھا تا دیا تو کفار وا دانہ ہو گا الا آئکہ ان دونو پ فریقوں میں ہے کسی ایک قریق ساٹھ مسکیین کو پھر صبح یا شام<sup>س</sup>سی وقت کھلائے بیٹمبیین میں ہے اورمستیب بیہ ہے کہ صبح وشام دونو ں وفت کے کھانے کے ساتھ روکھی روٹی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کے واسطے حسب <sup>(۱)</sup> مقد ور ہو بیشرح آتا ہیا بوالیکارم میں ہے اور جو پا ذ رہ کی رونی کے ساتھ ادام کیمونا ضروری ہے تا کہ سیر ہو کر رونی کھا تھیں بخلاف گیہوں کی رونی کے اور اگر ان ساٹھوں میں کوئی وو و ھے چھڑا یا ہوا بچہ ہوتو جا ترخبیں ہے اس طرح ا ً رکھا نے سے پہلے ان میں ہے بعضے پیٹ بھرے ہول تو بھی جا ترخبیں ہے سیمین میں ہےاورا گراطفال ہوں کہالیہوں کا مز دوری میں لیٹا جائز ہےتو روا ہے بیرمحیط میں ہےاورا گرایک ہی مسکیین کوساٹھ روز تک دو وقتہ ہیت بھر کے کھانا دیا تو جائز ہے اورا گراس نے ساٹھ ساٹھ کے دوفریق بیٹی ایک سومیں مسکینوں کوایک دفعہ کھانا کھلا دیا یعنی ایک وقت تواس پروا جب ہوگا کہان میں ہےا یک فریق کودوسرےوفت بھی سیر کر کے کھانا کھانا نے بیسراٹ او ہاٹ میں ہےاورا گرسا تھ مسکینوں کوشیج کھانا کھلا یا اور شام کے واسطے شام کے کھانے کی قیمت ان کودے دی یا شام کو کھلا یا اور شیجے کھانے ک دے دی تو جانز ہے ایسا ہی اصل میں ندکور ہے اور بقال جمیں کھھ ہے کہ اگر ساٹھ مسکینوں کوفٹے کھانا کھانا ویا اور ہرا کیک کو ایک مد لیعنی جہارم صاع دے دیا تو اس میں دوروایتیں ہیں بیرمحیط میں ہےاورواضح رہے کہ جسعورت سےظہار کیا ہے اس ہے قربت کرنے ہے بہتے کھانا کھلانا واجب ہےاورا گر کھانا کھل نے کے درمیان میں قربت کرلی تو از سرنواں وہ کرنا واجب نہ ہوگا ہے فتح القدير

ا دام رو فی کے ساتھ کی چیز سالن دال وغیر ہبورو تھی رو تی نہو۔ ع

<sup>:</sup> شید صاحب تبیط کی غرض بیان اختلاف نبیس بعکه مسد جدا گانه ہے کیونکہ اصل میں درجم اور مقاں میں عصام ہے اور دونوں کا فرق فعاج ہے۔

<sup>(</sup>۱) دال سالن وغيره ـ

#### گيارهو (١٤)بار):

### لعان کے بیان میں

كتاب الطلاق

نعان جهار ہے نز دیک شہادت موکدات بقسم از ہر دوجانب مقروں بلعن وغضب ہیں جومرد کے حق میں قائم مقام عد قذف ہیں اورعورت کے حق میں قائم مقد محدز نا ہیں بیا فی میں ہے قال المتر جم اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوزنا کی طرف منسوب کیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کے بیا س گوا و نبیس ہیں تو موافق حتم کلام ہاری تعالی کے دونوں سے لعان لیا جائے گا جس کی صورت آ گے مذکور ہے فاحفظہ ۔اگرکسی نے اپنی بیوی کو چند ہارز نا کی طرف منسوب کیا تو اس پرایک ہی لعان واجب ہوگا میمبسوط میں ہے اور اس امر اجماع ہے کہ بیوی ومرد کے درمیان فقط ایک ہی مرتبہ تلاعن ہوگا بیتحریرشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے اور لعان محتمل عقو اابراء وصلح نبیں ہےاوراسی طرح اگرعورت نے قبل مرا فعہ کے عفو کیا یا کسی قدر مال پراس سے سلح کر بی تو سیجے نہیں ہےاورعورت پر بدل صلح واپس کرنا وا جب ہےاوراس کے بعدعورت کواختیا رہوگا کہاس ہے بعان کا مطاببہ کرےاوراس میں نیابت نہیں جاری ہو عتی ہے چنانچہا ً سربیوی پی مردکسی نے لعان کے واسطے سی کووکیل کیا تو تو کیل سیج نہیں ہے اور تو کیل بیواہان امام اعظم وا مام محمد کے نز دیک جائز ہے بیہ بدائع میں ہےاورلعان کا سبب میہ ہے کہ مرواپنی عورت کواپ قذف کرے جواجنبیوں <sup>ب</sup>میں موجب حد ہوتا ہے لیں بیوی ومرد میں اس سے لعان واجب ہوگی بینہا بیٹی ہے اور اگرا پنی عورت ہے کہا کہ اے زانیہ یا تو نے زنا کیا ہے یا میں نے تخمے زنا کرتے دیکھ تولعان واجب ہوگی ہیسراج الوہاج میں ہاوراگر مرد نے اپنی ہوی کوقند ف کیا حالا نکہ بیعورت الی ہے کہ اس کے قذف کرنے والے ہر حدوا جب نہیں ہوتی ہے بایں طور کہ بیٹورت ایس ہو کہ شبہہ میں اس سے وطی کی گئی ہویا قبل اس کے اس کا زیا کریالوگوں میں ظاہر ہوگیا ہو یااس کا کوئی بچہ ہو کہ اس کا باپ معروف نہ ہوتو ایسی ہوی ومرومیں لعان جاری نہ ہوگی بیرغایة البیان میں ہے اورا گر بیوی ہے کہا کہ تو بجماع حرام جماع ک گئی یا کہا کہ تو بحرام وطی کی گئی تو بعان وحد کیجھ واجب نہ ہو گی اوراگر عورت کو ممل قوم لوط کا قذف کیالیعنی اغدام کرانے کا قذف کیا تو امام اعظم ٹے نز دیک معان وحدیجھ واجب نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے اورلعان جاری ہونے کی شرط میہ ہے کہ دونوں بیوی ومرد ہوں اور نکاح دونوں کے درمیان سیح ہوخوا ہ عورت مدخولہ ہوئی ہویانہ ہوئی ہوختی کہ اگر اس کوفتذ ف کیا پھر اس کو تین طلاق وے دیں یا ایک طلاق بائن دے دی تو حد ولعان پچھوا جب نہ ہوگی اور اس طرح ا اً رنکاح دونوں میں فاسد ہوتو بھی لعان واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ زوج مطلق نبیں ہے بیری نیۃ البیان میں ہے اورا اً سر بعد طلاق کے پھراس عورت سے نکاح کیا پھرعورت نے اس ہے اس قذف سابق کا مطالبہ کیا تو حدولعان کچھوا جب نہ ہوگی ہیسران الوہاج میں ہے۔اگرعورت کوطلاق رجعی دے دی تو لعان ساقط نہ ہو گا پیظہیر بیمیں ہے اورا گراپی بیوی کوطلاق بائن یا تین طلاق و ہے دیں پھراس کوزنا کے ساتھ قنزف کیا تو بسبب عدم زوجیت کے لعان واجب نہ ہوگی اوراگراس کوطلاق رجعی وے دی پھراس کو قذف کیا تو لعان وا جب ہوگی اور اگر اپنی بیوی کو بیوی کی موت کے بعد قذف کیا تو ہمارے نز دیک ملاعوت نہ ک جائے گی میہ ہدا لُغ میں ہے اہل لعان ہمار ہے نز دیک وہ لوگ ہیں جو اہل شہر دت ہیں چنا نجیہ ایسے بیوی ومرد کے درمیان لعان جاری نہ ہوگی جو دونو ںمحدودالقذ ف ہوں یاان میں ہےا یک ہو یا دونو ل رقیق ہوں یا ایک ہو یا دونو ں کا فر ہوں یا ایک ہو یا دونو ں اخرس <sup>(۱)</sup> ہوں یا ا بیں ہو یا یا دونوں نا ہالغ ہوں یا ایک ہواوران کے ماسوائے میں جاری ہوگا بیرمحیط میں ہےاورا گرکسی مر دکوفتذ ف کیالیں اس کوتھوڑی

ا میں جن میں رشتہ بیوی محصم کانہیں ہے۔

(۱) معنی گوتگے۔

مرد کے لعان کرنے برعورت بربھی لعان کرناواجب ہوجا تا ہے انکار برحا کم قید کرنے کاحق رکھتا ہے:

اور وقت لعان کے عورت کا کھڑا ہونا شرط نہیں ہے لین مندوب ہے یہ بدائع میں ہے اور ان نہارے نزدیک لفظ شہادت پر موقوف ہے جی کدا سرمرد نے کہا کہ میں تشم کھاتا ہوں اللہ تعلی کہ کہ میں البتہ بچوں میں ہے ہوں یا عورت نے اس طرح قتم کھا کہ ان کہ البتہ بچوں میں ہے ہوں یا عورت نے اس طرح قتم کھا کہ اور قب ہوں تا ہوں کے خورت واقع نہ ہوگا یہ سراج الوہاج میں ہور ہون قت کا حکم دے گا اور قب ہوں تھے جدا کرد ہے بھرا سراس نے اور قب ہوں تھے ہوا کہ دے ہوں تو ہوا تی موطل ق ہے سرتھ جدا کرد ہے بھرا سراس نے اکار کیا تو قاضی دونوں میں تفریق کی کرد ہے گا اور قبل اس کے کہ حاکم تفریق کی کر نے فرقت واقع نہ ہوگی اور اس کو اور اس کے کہ حاکم تفریق کی کہ دونوں میں تفریق نوبا ہی دونوں میں تفریق کی اور اس ہوگی اور اس کے دونوں میں تفریق نوبا ہوگی اور اس کے دونوں میں تفریق نی کہ دونوں میں تفریق نی دونوں کی درخواست کی کہ دونوں میں تفریق نی نوبا ہوں کی درخواست کی کہ دونوں میں تفریق نی نوبا کہ دونوں کی درخواست کی کہ دونوں میں تفریق نی نوبا کہ دونوں کی درخواست کی دونوں میں تفریق نی کردی تو تاخی دونوں کی درخواست کی دونوں میں تفریق نی کردی تو تاخی دونوں کی درخواست کی کہ دونوں میں تفریق نی کردی تو تاخی دونوں کی درخواست کی دونوں میں تفریق نی کردی تو تاخی دونوں کی درخواست کی کہ دونوں میں تفریق نی کردی تو تاخی دونوں کی درخواست کی کہ دونوں میں تفریق نی کردی تو تاخی کہ دونوں میں تفریق نی کردی تو تا کہ کہ اگر دونوں میں ہو تا کے کہ اگر حصداد میں نہ کی ہوتا تھ نی نوبا نی نوبا کی تحداد میں نہ کی ہوں تا کہ کہ میں ہو تا کہ کہ اس دو اس کہ ہو جائے گا اس واسطے کہ ہورت جہ تہ خوبا ہو ہو تا گا اس واسطے کہ ہورت جہ تہ خوبا ہوں خواس میں نوبا کو تا کہ دولوں کی تو تا کہ دولوں کی تو تا کہ کہ تا ہو وہ سے گا اس واسطے کہ ہورت ہو تا کہ خورت ہو تا گا اس دو اسطے کہ ہورت ہوتا کہ خوبا ہو تا گا اس دو اسطے کہ ہورت ہو جہ ہو تا گا اس دو اسطے کہ ہورت ہو تا کہ خورت کو تا ہو دولوں کی تو تا کہ کہ دولوں کی تو تا کہ کو تا کہ دولوں کو تا کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ دولوں کی تو تا کہ کو تا کہ دولوں کی تو تا کہ کو تو تا کہ کو تا کہ دولوں کو تا کہ کو تا کہ دولوں کی تو تا کہ کو تا کہ دولوں کو تا کہ کو تا کہ دولوں کی تو تا کہ کو تو تا کہ کو تا کو تا کہ دولوں کو تاکہ کو تا کہ دولوں کو تاکہ کو تا کو تا کہ دولو

ا الربعدلعان کے قبل قاضی کے تفریق کرنے کے دونوں میں یا ایک میں الی بات پیدا ہوگئی جو مانع

لعان ہے تو لعان باطل ہوجائے گا:

ا یا مجتمد فیبایین اس میں اجتہا وجاری ہوتا ہے قو قطعیت کے قابل نبیں ہے اگر چیمتر جم کو بیمعنوم ند ہوا کہ اس میں کیوں کراجتہا دوا قع ہوا ہے بنذا کل اجتہا وہونا کا قی ہے۔

ق صدفتذف بن مارا جانا شرطب جيئ ورت ے زنا كيا جانا شرطب

<sup>(</sup>۱) براکیا جوشر عاندموم ہے۔

وتاوى عالمكيرى.. جد المفلاق عالمكيرى.. جد المفلاق

قائنی ہا وہ اور میں تفریق کروے گا آسر چہ معتو وہ موجانا اجیت ادون کے واسطیخل ہے اور آسرم و نے دون کیا اور عورت نے بنوز اور ن ن نہ دی گئی کہ وہ معتوجہ ہو تنی یا مردا پی لدون سے فارغ ہو کہ تب ادوں عورت سے بہتے معتوجہ ہو تنی یا مردا پی لدون سے فارغ ہو کہ تب ادوں عورت سے معتوجہ ہو تنی یا مردا پی لدون سے فارغ ہو کہ تب اور مرد یا ہے۔ معتوجہ ہو گئی اور اگر دونوں نے باہم لدوان کیا پھر مردی عورت نے فرقت کے واسطے و کیل کیا اور موکل خود فائب ہو گئی سفر کو چلا گیا مشلا تو قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اس وورسے کہ اور موکل خود فائب ہو گئی سفر کو چلا گیا مشلا تو قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اس وورسے کہ اور موکل خود فائب ہو جائی جین سفر کو چلا گیا مشل تیابت جاری ہوتی ہے بیشرح جامتا ہیں جھیری واسطے کہ اور کہ وقت ہے بیشرح جامتا ہیں جھیری میں ہونے کے بعد تاتا ہو گئی جارہ بیاری ہوتی ہے بیشرح جامتا ہیں جھیری

بر دونوں نے یا ہم لعان کیا پھر دونوں نا ہے ہوئے کھر دونوں نے فرفت ہے واسطے دیمل بیا تو دونوں میں تفریق کر دی ج ئے گی بیسراج الوباج میں ہے نبیر نے بکر کی بیوی کوز نائے ساتھ فنز ف کیا جان بکرنے کہا کہ تو سیا ہے بیٹورت ایسی ہی ہے جیسا تو ئبت ہے تو بکرا بنی بیو**ی کا قذ ف** کرنے والا ہو گاحتی کہ باہم معان واجب ہوگی اورا ٹر بھر نے صرف ای قدر کہا کہ تو تھا ہے اس سے زیادہ کچھنیں کہاتو قاذف نہ ہوگا بیظہیر ہیں ہیں ہاوراگر کہا کہتو طالقہ بسد طلاق ہائے اے زانیےتو حدواجب ہوگی نہاہ ناورا گر کہا كه اے زائية و طالقه منت ہے تو حدولعان پجھ واجب نه جو گابیا غابیة السروجی میں ہے امام ابوحنیفہ نے فرمایا كه اگر اپنی عورت غیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا زامیے بسه طلاق تو تنین طلی ق واقع ہوں گی اور حدولعان لا زم نہ آئے گی بیہ بدائع میں ہے اورا کرمر د نے بیوی ہے کہا کدا ہے زانیہ بس عورت نے کہا کہ تو مجھ ہے زیادہ زانی ہےتو مرد پرلعان واجب ہوگی اس واسطے کہ عورت کا کلام قذ ف <sup>الت</sup>میس ہے اس واسطے کہ اس کے معتی میہ میں کہ تو مجھ ہے زیادہ زنا کرنے پر قادر ہے اس واسطے اً سرکسی اجنبی کو اس افظ ہے قذ نے کیا تو مستو جب حدثیں ہوتا ہے اور لیز اگر اپنی بیوی کو کہا کہتو فلا رعورت سے زیاد و زانی ہے یا تو از نی الناس ہے یعنی سب او گوں سے زیاد ہوز ٹا کنندہ ہے تو حدولعان وا جب نیس ہے بیمیسوط میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہاے زانی <sup>(۴)</sup> توبیاقذ نب ہےاس و سے کہ تا ، بھی حذف ہوتی ہے بخلاف اس کے اً برعورت نے مرد کو کہا کہا ہے زانیہ تو نہیں سیج ہے اوراً برعورت ہے کہا کہا ہے ز ا ہیے بنت زانیے یا یوں کہا کہا ہے چھنال کی چھنال تو بیاس کا اورس کی مال دونوں کا قنز ف ہے بیعتنا بید میں ہے پس اگرعورت واس کی ہاں دونوں نے حد کےمطالیہ برا تفاق کیا تو مرد ندکور ہے ہیں عورت کی مال کے واسطے حد لی جائے گی کہل لعان ساقط ہو جائے گا اورا اً رعورت کی ماں نے حدقذ ف کا مطالبہ نہ کیا بلکہ عورت نے فقط مطالبہ کیا تو بیوی ومرد میں باہم اعان کرایا جائے گا پھرا اگر عورت کی ماں نے اس کے بعدمطالبہ کیا تو ظاہرالروایہ کےموافق اس کے واسطے صدقتہ ف مرد ندکور پر واجب ہوگی اورای طرح آئر عورے کی ماں مرتنی ہو پس اس ہے کہا کہا ہے چھنال کی چھنال تو اس کومط لبد کا استحقاق ہے پس اگرعورت نے دونوں قذفوں کی ہ بت مطالبہ ومخاصمہ ایک ساتھ کیا تو مرد ندکور پر اسعورت کی مال کے واسطے حد قذف ماری جائے گی حتی کہ بیوی ومرد کے درمیان لعان سر قط ہو جائے گا اور اگر اس نے اپنی مال کے فقر ف کا مطالبہ ومخاصمہ نہ کیا بلکہ فقط اپنے فقر ف کی ناکش کی تو دونوں میں لعان ۱۰: ب : و گی پیشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کسی مر دیے ایک اجنبیہ عورت کوفنز ف کیا پھراس سے نکاح کیا پھراس کوفنز ف کیا پس عورت نے حدودہ ن کا مطالبہ کیا تو مرویڈ کور کوحد ماری جائے گی اوراجان نہ کرایا جائے گا اورا گرعورت مذکورہ نے فقط لعان کا مطالبہ کیا نہ حد ئ ہیں دونوں میں بعان کرایا گیا پھرمحورت مذکور نے حد کا مطالبہ کیا تو حد ماری جائے گی اس واسطے کہ حدولعان میں جمع کرنامشروٹ ہے یہ محیط سرتھی میں ہے اور اگر کسی کی جار ہویا ں بول اور اس نے ان سب کو بہ کلام واحد قذف کیا یا ہر ایک کوزٹا کے ساتھ بکلام

<sup>(1) - 12</sup> B D D

<sup>(</sup>۲) ليني زاريس كها\_

اگرعورت سے کہا کہ تونے زنا کیا درحالیکہ توصغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اور حال ہیہ ہے کہ اس کا جنون معہود

ہے تو حدولعان کچھوا جب نہ ہوگی:

اگرفذ ف کوئی شرط معلق کیاتو حدولوں کھواجب نہ ہوگا اور ای طرح اگریوں کہا کہا گر میں نے جھے ہے نکاح کیاتو تو زائیہ ہے یا تو زائیہ ہے یا تو زائیہ ہے اگر فلال چاہے تو بیسب باطل ہے اور اگرا پی بیوی ہے کہ کہ تو نے زنا کی قبل اس کے کہ میں جھے ہے نکاح کروں تو وہ آج کے روز قذف کرنے والا اس ہوگا اور اس پر لوں واجب ہوگی بخلاف اس کے کہ میں جھے ہے نکاح کروں تو وہ آج کے روز قذف کرنے والا اس ہوگا اور اس پر قوار پر مود واجب ہوگی اس واسطے کہ اس کے اقرار ہے فلا ہر ہوا کہ اس نے نکاح کرنے ہے پہلے اس کوقذف کیا ہے تو بیا ہے جو بیا اس کے کہ میں جھے یہ امر گواہوں ہے ناہد ن زائی ہے تو بیات ہوا وہ مطالبہ کر وی جب بخل ف ہا تھ پاؤں کے اور جس زبان میں عورت کوزنا کی تہمت لگائے قذف ہے پس اگر نو برس کی لاکی ہوتو وہ مطالبہ کر ہے گر جب بالغ ہوا ورم و پر حد ماری جائے گی اور اگر نو برس ہے چھوٹی ہوتو تو ذف کو تعزیر دی جائے گی بیٹنی میں ہواور اگر اپنی بیوی سے ہماور کا قول ہا اور اگر اپنی بیوی سے اصاب کا کہ میں اس کے بیٹی میں ہول وان کے اصحاب کا کہ میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے اور اگر ہا گو لے اور بی اضح ہے یہ بیٹا یہ سے وہ تو اس کے اور اگر ہو جو تو ذف نو بی جا تو رہیں جو اور کر گیا ہو تو رہ ہو تو تو کہ کہ ہو تو تو کہ ہو تو کہ ہو تو کہ ہو تو کہ کہ تیرے ساتھ تو زبر دی زبا کیا گیا یا تیرے سرے تھو کو کہ تو کہ ہو تو کہ ہو تو کہ ہو تو کہ کہ تیرے ساتھ ذریر دی زبا کیا گیا یو تیرے سرے تھو کہ کو تو کہ ہو تو کو کہ ہو تو کہ ہو تو کہ کہ تیرے سراتھ ذریر دی زبا کیا گیا یو تیرے سرکھ طفل نے زبا کی گیا یو تیرے سرکھ طفل نے زبا

ی سے مع جیسے کنامیدوظی ہے ہے و سے بی لغت میں کچو بوٹ کے محاورہ میں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ ذبان اردو میں اگرجم تا کہا تو قذف متعین ہے کیونکہ پہاں بخت متروک ہے فتم ہے ۔ (1) یعنی یہودیہ یو نعرانیہ۔ (۲) یعنی واجب بہوگا۔ (۳) لیعنی جس روز کہا ہے۔ (۳) یا قبل میرے جھے سے نکاح کرنے کے۔ (۵) اہام ہاکہ وشافعی و حمروا ہام اعظم ر (برسیمیم)

کیا تو قاذف نہ ہوگا میں ہمسوط میں ہے اورا گر عورت ہے کہ کہ تو نے زنا کیا درحالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اورحال میر ہے کہ اس کا جنون معہود ہے تو حد وابعان پچھوا جب نہ ہوگی اور مر دیذکور فی الحال قاذف قرار نہ دیا جائے گا میہ فیا یہ السرو جی میں ہے اور اسرعورت ہے کہ کہ تو نے زنا کیا اور میرحمل زنا ہے ہے تو دونوں میں یا جم ابعان واجب ہوگی بسبب قذف یا کی جائے کے کیونکہ س نے زنا کو صریح ذکر کیا ہے مگر بعد لعان کے قاضی اس ممال کی فی نہ کرے گا بینی میٹ ہوگا کہ اس بچہ کا نسب منقطع کرکسے سے اس کی مال کی طرف منسوب کرے میہ مداریہ میں ہے۔ مال کی طرف منسوب کرے میہ مداریہ میں ہے۔

اوراً مرشو ہرنے کہا کہ تیراحمل مجھ سے نبیس ہے تو لعان واجب نہ ہو گی اور بیا مام ابو حنیفہ وامام زفر کا قول ہے ور صاحبین نے کہا کہا گرچیے مہینے ہے کم میں بچہ ہیدا ہواتو دونو ل لعان کریں گےاورا گراس ہے زیادہ میں پیدا ہواتو لعا ن نہیں ہے ور یمی سی ہے بیں سے اور ایسا ہی متون میں مذکور ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کے بچد کے بعدویا دت کے پیدا ہو ت ہی یہ جس صال میں کہ قبول مبار کہا دیو سامان و لاوت کی خربید کا وقت ہے فی کی تو نفی سیجے ہے اور یہ ہم لعان واقع ہو گا اورا ً سراس کے بعد نفی کی تو لعان واقع ہو گا گھر بچہ کا نسب ثابت ہو گا اورا ً سرم داپنی بیوی کے پاس سے نائب ہوا اوراس کو ولا دت طفل ہے " گا می نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ صفر ہے آیا تو جس مقدار ہیں تہنیت قبول ہوتی ہے اس عرصہ تک اس کواما ملطمم کے مز و کیک بچہ کی فی کا اختیار ہے اور صاحبین نے کہا کہ بعد آجائے کے مقدار مدت نفاس تک نفی کرسکتا ہے اس واسطے کہ نسب لا زمنبیں ہوتا ہے ال بعد اس کے ملم کے پس نے کی حالت بمنز لہ حالت ول دت کے بوئی ریکا فی میں ہے اور اگر صرینی یا داللة بچد کے نسب کا اقر ار کرایا تو پھر اس کے بعداس کی نفی سیجے نہیں ہےخواہ بحضور ولا دت ہو یا اس کے بعداورصریح کی صورت پیہے کہ یوں کیے کہ بیمیرا بچہ ہےاور دل لت بی صورت رہے کہ مبار کیاد و بینے کے وقت س کت ہو جائے کیکن اس سے لعان کرا دیا جائے گا بیریا نیڈ البیان میں ہے کسی مر د کی بیوی کے بچہ بیدا ہوا پس مرد مذکور نے اس کی تفی کی اور کہا کہ سے بچے میرانہیں ہے یا کہا کہ سے بچے زنہ کا ہے اور لعان کی وجہ ہے ساقط ہے ق ' نسب منتقی نه ببوگا خواه مر دیند کوریر صدوا جب به و یا وا جب نه بهواس طرت اگر مرد ند کور واک کی بیوی دونو ب اتل لعان سے بهو سائلر دونوں نے باہم لعان نہ کیا تو نسب منتقی نہ ہو گا بیشرے طیوی میں ہے اورا گراپی زوجہ حرہ کے بچہ کی نفی کی پس عورت نے اس ں تضدیق کی تو حدولعان کچھلازم ندہوگی اور بیہ بچہان دونوں ہے ٹابت النسب ہوگا اس کی نفی پر ان دونوں کے قول کی تصدیق اس بچہ کے حق میں نہ ہو گی بیدا ختیار شرح مختار میں ہے وراگر اپنی زوجہ کے بچہ کی نفی کی اور بیددونوں ایسی حالت میں جیں کہ دونوں پر لعان وا جب نبیں ہوتی ہےتو بچہ کا نسب منتقی نہ ہوگا وراس طرح اگر بچہ کا نطفہ اسے حال میں قرار پایا ہو کہ دونوں پر لعان واجب نہ ہوتا ہو پھر دونوں ایس حالت میں ہو گئے کہ لعان کر سکتے ہیں مثلاً عورت کسی کی ہاندی یاعورت کتا ہید کا فرونھی اس وقت بچہ کا عوق ہو پھر ہاندی آزاد کی گئی یا کا فر ہمسلمان ہوگئی تو تھی گئر نے کی صورت میں دونوں میں بعان نہ کرایا جائے گا اور بچید کا نسب منتقی نہ ہوگا میر محیط سرحسی میں ہےاورا گرز وجہ کے بچہ ہیدا ہوا پھرو ومر گیا پھرشو ہر نے اس کی نفی کی تو بچہ کا نسب اس مر دکولا زم ہو گا بعد بعان کے بھی اور دِونُوں ہے لعان کرایا جائے گااورائی طرح آئر عورت کے دو بچہ پیدا ہوئے کدان میں سے ایک مرد ہ ہے پس شو ہر نے دونوں کی تفی کی تو ہا ہم معان کرایا جائے گا اور دونوں بچہ س مر و کویا زم ہوں گے اور ای طرح اگر عورت کے بچہ بیدا ہوا پھر شوہر نے اس کی نفی کی پھرقبل لعان کے بچیمر گیا تو شو ہر ہےلعان کر ایا جائے گا اور بچیا ک کے ساتھ لا زم ہوگا ہے بدا لغ میں ہے۔

ل نفی ہے بیٹوش ہے کہ مرد نے بچے کے نسب سے انکار کیا کہ بیٹیرانبیں ہے تولد لازم ہوگا لیننی ٹابت النسب بچد کے جواد کام پرورش وغیر وشر ما ٹابت میں وہ مرد کے ذمہ لازم ہوں گے۔

ا کیپ عورت ایک ہی پایٹ ' ہے دو نے جن جن ' یعن ' گے چیجیے ہیں شو ہر نے اول بچہ کا اقر ار کیا اور دوسرے بچہ کی نفی کی تو دونوں بیجے اس کولازم بول گے اور عورت ہے لعان کرے گا اور اگر اول کی نفی کی اور دوسرے کا اقر ارکیا تو دونوں بیجے اس کے الازم ہوں گے اور اس بر حدقذ ف واجب ہوگی اورا ً مر دونوں کی نفی کی پھر دونوں میں ہے ایک قبل لعان کے مر گیا تو زند ہ بچہ کی ہابت عدیٰ کرے گا اور بیددونوں اسی کے بیچے قرار دیئے جا کیں گے اور اسی طرح اگرعورت دو بیچے جنی جن میں ہے ایک مرد ہ ہے ہیں شو ہر نے دونوں کی غی کی تو دونوں اس کولہ زم ہوں گے اور زندہ بچہ کی ہابت لعان کرے گابیفتا وی قاضی خان میں ہے اورا گرعورت ا یک بچہ جنی پس شو ہر نے اس کی نفی کی اور اس کی ہا ہت لعان کیا چھر دوسرے روزعورت دوسرا بچہ جنی تو دونوں بچے اس مرد کے لازم ہوں گے اور عدن ہو چکا کپس اگر اس نے کہا کہ بید دونو ں میری اولا دہیں تو سچا ہوگا اور اس پر صدوا جب نہ ہوگی اورا گر کہا کہ بید دونو ں میری ول دنبیں بیں تو اس کی اول د بیوں گے اور اس پر حدواجب شہوگی اورا گرم دیڈکور نے کہا کہ میں نے دروغ لعان کی اور جو کچھ میں نے عورت مذکور و کو قذف میں کہا جھوٹ تہت لگائی تو مرد مذکور پر حدواجب ہوگی پیمبسوط میں ہےاورا ہا حت نکات کے واسطے عورت کی تقیدیق جے رمز شبہ شرط ہے اور حدولعان ساقط ہونے کے واسطے ایک ہی مرتبہ کا ٹی ہے بیسراٹ اوہات میں ہے اور ا اً برا بنی بیوی کوطلاق رجعی و ہے دی پھر دو برس ہے ایک روز کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا پس مرد نے اس کی نفی کی پھر دو برس ہے ا بیک روز بعد دوسرا بچہ بیدا ہوا کہ اس کے نسب کا اقرار کیا تو عورت مذکور ہ اس ہے بائنہ ہوگئ اور حدلعان آبچھ واجب نہ ہوگی ہیا مام اعظمۂ وا ہام ابو بوسف کی تول ہےاورا گرطلاق ہائن ہواور ہاقی مسئد بحامہا ہوتو مرو مذکور ہر حد ماری جائے گی اور دونوں بچوں کا نسب اس ہے تابت ہوگا ہیا مام اعظم وامام ابو بوسف کا قول ہے بیا چناح میں ہے اور حسنؓ نے ذکر کیا امام اعظم سے کہ اً سرا یک عورت تین بیجے ایک ہی پیٹ ہے جنی پس شوہر نے اول کا اقر ار کیا اور دوسر ہے کی نفی کی اور تیسر ہے کا اقر ار کیا تو لعان کرایا جائے گا اور میہ سب بچےاس کی اویا وہوں گے اورا گراس نے مہیے و تبسر ہے کی نفی کی اور دوسر ہے کا اقر ار میا پھر نفی کی پھرا قر ار کیا تو یا ہم لعان کرایا ج ئے گا اور بیجاس سے ثابت النسب اس کولازم ہوگا اورا گر میلے اس کی نفی کی پھر اقر ارکیا تو اس کوحد ماری جائے گی اور بیجہاس کو لازم ہوگا میرمحیط سرھسی میں ہے۔

اً اراینی دوعورتوں ہے کہا کہتم میں ایک بسہ طلاق طالقہ ہے اور وہ دونوں ہے دخول کرچکا ہے:

بہم ہون کرائے گا اور اگر گورت کے ایک بچے پیدا ہوا اور یہ بچہ دائی کے بچے پر لوٹ کر اراجس ہے اور وہ وہ بیتا بچم کی اور اس ک ویت کا تھم اس بچے کے بہ ہے کی مددگار ہر اور کی ہر کیا گیا ہے ہم اس کے باس کے نسب کی ٹی ں تو تا نسی کر بچے ہوں وہ باپ میں لیان کرائے گا اور اس بچے کا نسب قطع شکرے گا یہ تو ہر شرح تلخیص جامع کی بیر میں ہے ایک مرد نے ایک فورت سے اور عورت نیا ہوا تو تاضی اس بچے نے ثبوت نسب اور عورت نداور و سس سے دونوں واقع ہونے کا تھی دے گا ہی کہ واسطے پورے مہم و نفقہ عدت کا تھم کرے گا اور اس مرد نے اس بچے کی ٹی ک قورت نے دان مرد کا اس مورد کے کا اور اس بچ ک ٹی کو گا اور بچ کا نسب مرد سے منقطع کیا جانے گا اور بچ کا تسب مرد سے منقطع کیا جانے گا اگر چدوہ اس باست کا تھوم ہو ہو گی ہو گی اس مورد کے کو تا اس بھی کو تا ہو گا ور بھت ہو گی اور اس مورد کے کو تا کہ بھو کہ کو تا ہو کہ ہو گا اور اس بھی کو تا ہو گا ہو ہو گا ہو کہ ہو گا اور بھو گا اور بھی کا اس بھی کو تا ہو جاتے گا اور بھو گا اور بھی کو اس کے ساتھ یا چی کرد سے گا ہے جی تو تو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو

لعان کی صورت رہے کہ حاکم اس مردکو حکم دے کہ بول شم کھائے: اشھد باللہ انبی لمن الصادقین

فيما ميتها به من نفي الولد :

اگر بعدلعان کے بیوی ومرو وونول ہے یہ ایک ہے ایک کوئی ہات پائی گئی کہ اگر قبل لعان کے پائی جاتی تو لعان ہے مانع بوتی تو دونوں ہا جم احان کنندہ ہاتی شدر جیں گے ہیں مرد ند کور کوحلال ہوگا کہ اس عورت سے نکاح کر ہا اوراس کی صورت مید ہے کہ مثل مرد نے اپنی تکذیب کی ہیں اس کوحد ماری گئی یا عورت نے اپنی تکذیب کی یا دونوں میں ہے سی نے سی آدئی کوقذ ف کیا جس کے سبب سے اس پر حدقذ ف ماری گئی یا دونوں میں ہے کوئی گونگا ہو گیا یا عورت مجنونہ ہوگئی یا بوطی حرام اس کے ساتھ وطی کی گئی یا

دویوں میں کونی مرتد ہوکرمسلمان ہوگیا پس ان امور ندکور ہ میں ہے آئر کوئی بات یوئی ٹی تو امام اعظیم وامام جحمد کے نزو کیک مرد مذکور کو اس عورت سے نکاح کر لیٹا علال ہوجائے گا بیانیا نٹے وسران الوباق میں ہے اورا گر دونو ل میں تفریق کر دی گئی بھرعورت معتوبہ ہو گئی تو مر دکواس سے نکاح کرلیٹا جا ئزنبیں ہے کیونکہ معتوہ ہونے میں ابلیت لعان باقی رہتی ہے بیتح بریشر ن جامع کبیر حمیسری میں ہے اراً سرم دمجبوب یا خصی ہوتو اس کے نفی ولد کی صورت میں بعان مشر و عنہیں یہ بحرالرائق میں ہے ملا عنہ عورت کا بچہ یعنی جس کا نسب مر دماعن ہے قطع کر کے اس کی مان کے س تھ لاحق کیا عمیا ہے بعضے احکام میں وہ نسب کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے چنا نجے ملاء نے فرمایا ہے کہ اگر ملاعنہ کے بچہ نے اپنے باپ کے واسطے گوا ہی دی تو قبول نہ ہوگی اسی طرح اگر اس کے باپ نے بیغنی جس نے نفی کی ہے اور لعان کیا ہے اس بچہ کے واسطے گوا بی وی مقبول نہ ہو گی اور اس طرح اگر مرد نے اپنے مال کی زکو ۃ اپنی ملاعنہ بیوی کے اس بچہ کو دی جس کی نسبت لعان کیا ہے یا اس نے اپنے مال کی زکو ۃ اس مرد کو دی تونبیس جائز ہے اور اس طرح اگر ملاعنہ کے اس بچہ کا پسر پیدا ہوا اور اس مرو ملاعمٰن کی دختر کسی دوسری بیوی ہے ہے اور دونول میں نکاح ہوا یا ملاعنہ کے ولد کی دختر اور اس کی مرد کی دوسری بیوی ہے بیٹا ہوااوراس پسر نے اس دختر ہے نکاح کیا تو نکاح جا نزنہیں ہےاوراس طرت اگر اس ولد ملاعنہ کاکسی شخص نے دعوی کیا یعنی اینے نسب کا دعوی کیا تو سیح نہیں ہے اً سر جدولد نے اس کے قول کی تصدیق کی ہوا وربعضے احکام میں ولد ملا عندا جنہیوں کے ساتھ الاحق کیا جاتا ہے حتی کے ملاعثہ کا ولداس مرد ملاعن کا وارث نہ ہوگا اوراس طرح مرد ملاعن اس کا وارث نہ ہوگا اوراس طرح ان دونو ب میں ہے کوئی دومرے پر نفقہ کا مستحق نہیں ہے رہ نیز ہیں ہے اورا گرعورت نے شوہر پر ٹاکش کی اور دعوی کیا کہ اس نے مجھ کوفنذ ف کیا ہےاورشو ہرنے اس ہےا نکار کیا تو فنز ف ٹابت کرئے کے واسطےعورت کی طرف سے سوائے دو ماول مردوں کی گواجی ہے اور گوا ہی قبوں نہ ہوگی اورعورتوں کی گوا ہی قبول نہ ہوگی اور نہ شہر و ت علی الشہا د ق قبول ہوگی لیعنی گوا ہوں نے اپنی گواہی ہر اور گوا ہو قائم کر دیتے جنبوں نے گوا بی دی تو نامقبول ہو گی اور قاضی کا خط بجانب قاضی دیگر اس ا ثبات کے واسطے بھی متبول نہ ہو گا جیت اجنبی پر قذ ف ٹابت کرنے کے واسطے نامقبول ہے کیے بدائع میں ہے۔

كتاب الطلاق

شو ہریراہان واجب ہوگا اور گرعورت کے واسطے اس کے دولڑ کول نے اس کے شوہر پر گواہی دی کداس مرد نے اس عورت کو قذف کیا ہے تو ان دونوں کی گوا بی جائز نہ ہو گی اور اس طرح کر مورت کے باپ اورعورت کے پسرے اس طرح گوا بی دی تو بھی ¿ جا مز ے اور اً برعورت کے دو گواہوں ہیں ہے ایک نے گوائی دی کہاس مرد یعنی عورت کے شوہر نے اس عورت کوز نا کے ساتھ لنڈ ف کیا ور دوسرے نے او جی دی کداس مرونے اس عورت کے بحد کو کہا کہ بیاز ناسے پیدا ہے تو بیا گوا ہی جائز نہ ہوگی یعنی فنز ف کرنا ثابت شہوگا اورا آبرا کیک گواہ نے کہا کہ اس مرویت اس کوم لی زبان میں فکزف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے فاری زبان میں قذ ف کیا تو بیاً لواجی قبول نہ ہوگی اور اگر ایک نے گواجی وی کہ اس مرد نے اس عورت کو کہا کہ تیرے ساتھ زید نے زہ کیا اور دوسرے گوا ہے گوا بی دی کہاس نے اس عورت ہے کہا کہ تیرے ساتھ عمرو نے زنا کیا ہے تو مرد پذکور پرلعان وا جب ہوگا اورا گر سے مرد نے اپنی بیوی کوزید کے ساتھ قذف کیا پھرزید آیا اوراس نے اس مرد سے اسپے قذف کرنے کا مطالبہ کیا تو اس مرد کوحد لَذَ ف ماری جائے گی اور لعان ساقط ہو جائے گا اور جب وو گواہوں نے کسی عورت کے شوہر پر اس کے لنڈ ف کرنے کی گواہی وی ق تا عنی اس وقید کریاں تک کدان گواہوں کی مدالت دریافت کرے اور مرد ندکورے غیل غس قبول نہ کرے گا اورا کر دونوں گوا ہوں نے کہا کہ ہم گوا ہی ویتے ہیں کہاس مرد نے اپنی بیوی کواور ہاندی کوایک ہی کلمہ سے قنذ ف کیا تو پیر گوا ہی جائز نہ ہوگی اور ّسر زیدے دو بینوں نے جو ہندہ اس کی بیوی ئے سوانے دوسری بیوی کے پہینے سے بین زید پر گوا بی دی کدزید نے اس ہندہ کولڈ ف کیا ہے اوران دونوں کی ماں زید کے بیاس ہے تو ان دونوں کی ًوا ہی جائز نہ ہو گی کیکن اگر زید غلام ہو یا محدودالقذ ف ہوتو ضرب حد ک گوا ہی ان دونو <sub>س</sub> کی زید پرقبول ہوگی اورا اً سرزید پر دو گواہوں گوا ہی نے دی کہاس نے اپنی بیوی کوفنز ف کیا ہے پھر دونو ساً واہو ب کی تعدیل ہوگئی پھر قبل اس کے کہ قاضی ان کی گوا ہی پر پہھے تھم دے بید دونو پ گواہ مر گئے یا کہیں جیے گئے تو قاضی لعان کا تھم دے د ہے گا اس واسطے کہمر جانا یا غائب ہو جانا ان کی عد الت میں قادع نہیں ہے بخلاف اس کے اگر دونوں اند ھے ہو گئے یا مرتد یا فاسق ہو گئے تو ایسا نہیں ہے بیمبسوط میں ہے اورا سرعورت نے جار گواہ قائم کئے جن میں سے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے شو ہر زید نے اس کو جمعرات کے روز قذف کیا ہے اور یا تی دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے جمعہ کے روز قذف کیا ہے تو امام اعظم کے نز دیک دونوں ہیوی ومرد میں باہم معان کرنے کا تعم دیا جائے گا بیاتا تا رخا نبیامیں ہے۔

اگرم دفتذف نے دومرد گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے خودز نا کا اقر ارکیا ہے تو شوہر کے

ذمه سے لعان ساقط ہوجائے گا:

ا اُرشو ہر نے دعویٰ کر دیا کہ میر ہے اس کو قذف کرنے کے روزیہ باندی یا فدمیتھی تو لعان واجب نہ ہوگا الا آ تکہ عورت مذکورت مذکورہ قاضی کے زو کیہ حریت یا اسلام کی راہ ہے معر وف ہواورا گرشو ہرنے گواہ قائم کئے کہ ہروز قذف کرنے کے بیٹورت رقیقہ یا کا فر ہمتی ورعورت نے اپنے آزاو ہونے یا مسلمان ہونے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے اول (۱) ہول کے لیکن اگر شو ہرک گواہوں سے یہ بات بھی ہوگہ ہوگہ بیٹورت بعد اسلام کے مرتد ہوگئی تو یہ تھم نہیں ہے بیٹا ہیں ہے اگر مروقا ذف نے دوم و گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے ووزن کا قرار کیا ہے تو شو ہرکے ذمہ ہے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے ذمہ سے لئان ساقط ہو جائے گا اور عورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کا انس کے تا کم کورت کے دورت کو دورت کے د

لے اس کواجی پر حکم نے دے گا۔

م یا جائے گا کے اور کا کے اور کا کا اور اور کے اور کا باروں پر قد ف کیا ہواہ رانسا ہے دونو ل فریق کا وِراہے۔

<sup>(</sup>۱) کینی وی متبول ہوں گے۔

كتأب الطلاق

حد زنال زم نہ آئے گی جیسے کہ اس کے ایک مرتبہ اقر ارکر دینے سے لاز منہیں آئی ہے اور اگر مرداور دوعورتوں نے عورت پر اس مضمون کی گوا ہی دی تو بھی استحسانا لعان س قط ہوئے کا حکم ہوگا اور اگر مرد نے بید دعویٰ کی کہ بیعورت زانیہ ہے یا بوطی حرام اس سے وطی کی گئی تو مرد پر لعن ن واجب ہوگی ہیں اگر شوہر نے دعویٰ کیا کہ میر ہے ہی ساس امر کے گواہ بین کہ میں جس طرح ہتا ہوں کہ بیع عورت ایس ہی ہے تو جبلس سے قاضی کے انتہا تک اس کو مبلت دی جائے گی ہیں اگر وہ گواہ لے آیا تو خیرور نہ ضرورت سے لعن ن کرے گا اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے اس کو قذ ف کیا در حالیا ہم ہے گئی ہیں اگر وہ گواہ لے آیا کہ اس نے وقت بلوغ کے قذف کیا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوں گا اور گر مورت نے قذف متفادم کا دعویٰ کے تو جائز ہے بھر اگر شوہر نے گواہ قائم کئے تو جائز ہے بھر اگر شوہر نے گواہ قائم کئے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر بیا تو دونوں میں لعان وحد پھے واجب نہ ہوگی ہے میں موط میں ہے۔

بارهو (١٥ باب:

# عنین کے بیان میں

ا ً رعورتوں نے کہا کہ بیر ہا کرہ ہے تو بدوں قتم کے عورت کا قول قبول ہوگا اورا ٹرعورتوں کواس کے معامد میں شک پیدا ہوا

احوط زياده احتياط ہے اولتی زياده معتد ہے۔

<sup>(</sup>۱) جادد\_

<sup>(</sup>۲) ورنه مین ہوگا۔

تو اس عورت کا امتخان کیا جائے گا پہل بعض نے فرہ یا کہ اس وہم دیا جائے گا کہ دیوار پر پیٹ ب کرے پس اگر موقی کا انڈااس کے پیجینک سکے تو یا کرہ جا در نہ شیبہ ہے اور بعض نے فرہ یا کہ مرفی کے انڈ سے اس کا امتخان کیا جائے پس اگر مرفی کا انڈااس کے اندام نہائی بیل چل جائے ہیں ہا گر مرفی کا انڈااس کے اندام نہائی بیل چل جائے اس سورا نے سے تو شہبہ ہے اورا گر نہ سائے تو با کرہ ہے بیران الو بائی بیس ہا ورا گر بعضی عورتوں نے بہ کہ باکہ کہ شیبہ ہے تو ان عورتوں کے سوائے دوسری عورتوں کو دکھلائے پس جب ٹابت ہوجہ کہ کہ مرد نہ کوراس عورت تک نہیں پہنچ ہے تو اس کو ایک س ل کی مہلت وے خواہ بیرم دورخواست کرے یا نہ کرے اور مہلت نہ کور دیے پر گواہ کرد ہے اور اس کی تاریخ کی کھ دو یہ یہ تو وی قاضی خن میں ہے اور ابتدائے مدت نہ کورہ وقت مخاصمہ ہوگی ہیں اگر عورت نے خود اس کو مہلت دی یا قاضی کے سرائے دوسرے نے مہلت دی تو اس مہلت کی متبار نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

سال تشی نین سوپینیسٹھ روز اور ایک چوتھائی روز اور ایک سوبیسواں حصہ روز کا ہوتا ہے اور سال قمری تین

سوچون روز کا ہوتا ہے:

اس مدت میں سال قمری معتبر ہے یہی ظاہر الروایہ ہے کذانی النہین اور یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں ہےاورحسنؔ نے امام اعظمؔ ہے روایت کی ہے کہ س کششی معتبر ہے اور وہ س ل قمری ہے چندروز زیادہ ہوتا ہے اور شمس الائمہ مرحسی شرح کافی میں روایت حسن کی طرف گئے بیں کہ اس کے اختیار کرنے میں احتیاط ہے اور یہی ند ہے صاحب تخد کا ہے اور یہی میرے نزویک مختار ہے یہ نابیة لبیان میں ہےاوراسی کوشمس الائمہ نے اختیار کیا ہے بیمبسوط میں ہےاوراہام قاضی خان وا مامظہیرالدین نے مدت مہلت میں پیا اختیار کیا ہے کہ سال سمتنی کی مہلت وی جائے کہ اس کے اختیار کرنے ہیں احتیاط ہے بیہ کفا پیمیں ہے اور اس پر فتوی ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔ شمل ااہ نمہ صوائی ہے منفول ہے کہ س ستنسی تین سوپینیٹھ روز اور ایک چوتی ئی روز اور ایک سوبیسواں حصہ روز کا ہوتا ہے اور سال قمری تین سوچوّن روز کا ہوتا ہے بیاکا فی میں ہے اور مجتنی میں لکھا ہے کدا گرتا جیل درمیانی مہینہ ہے واقع ہوئی تو بالا جماع سال کا متبار دونوں کے شار ہے ہوگا ہے بحرالرائق میں ہاوران یا میں ہے عورت کے ایام حیض و ، ورمضان محسوب کر دیا جائے گا پیشرح جامتے کبیر قاضی خان میں ہے اور مرد کے مرض یا عورت کے مرض کے ایا مجسوب نہ کئے جا کیں گے بیرمدا پیلی ہے جس ا ً راس سال میں مرد نذ کورمریض ہوگیا تو بقدر مدت مرض کے امام محدٌ کے نز دیک اس کواورمہلت دی جائے گی اورای پرفنوی ہے بیہ فآہ ی کبریٰ میں ہےاورا ٹرمرونے جج کیایا کہیں مائب ہو گیا تو بیایا مسمرد کے ذمیعسوب ہوں گےاورا ٹرعورت نے جج کیایا کہیں یٰ بہ بہوکئی تو ہا یا م مرد کے حساب مدت میں شار نہ بول گے ہیلیین میں ہے اور اگر مخاصمہ کرنے کے وقت عورت احرام میں ہوتو قائنی مرد کے واسطے مدت مہلت مقرر نہ کرے گا یہاں تک کہ فج سے فارغ ہوجائے پیزنہا یہ میں ہے اورا مام محدٌ نے فرمایا کہ اُسر عورت نے مرد سے ایسے وقت میں قاضی کے یہاں مخاصمہ چیش کیا کہ وہمم تھا تو قاضی بعداس کے حلال ہوجانے کے مہلت ایک س ل تک قرار دے گا اورا گرائی حالت میں عورت نے خصومت کی کہ مر دیذکور مظاہر تھا پس اگر وہ ہر دہ آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہوتو قاضی اس کومیعا دا یک سرل کی مہلت وقت خصومت ہے دے گا اورا ً سروہ اعمّاق پر قادر نہ ہوتو اس کے لئے چود ہ مہینے کی مہلت

یے ۔ نال الهتر ہم یعنی تین سوچون رہ زشار سے جا کیں گاور بیمرادنیں ہے کہ ہم مہینے تھی روز کا قرار دیا جا ہے گاور ندس ل قر کہ (۳۹۰) روز قری ہوئے کمافی العد قاورموافق مختار کے سال مثنی کے ۳۱/۱۲ ماروز شار ہول سے فاقیم۔

<sup>(</sup>۱) کینی قاشی شیر کلان و خرو 🔃

مقرر کرد ہے گا اورا گرقاضی نے ایک سہل کی مدت مقرر کردی جال نکہ مردمظا ہر نہ تھا پھر سہل اندراس نے اس عورت سے ظہرر کرلیا تو مدت بیل بچھ بڑھایا نہ جائے گا بید بدائع بیل ہے اورا گرفورت کا شو ہرا بیام بیش پایا گیا کہ وہ جن کی پوتا در نہیں ہے تو اس کوتا جیل ومہدت ابھی سے نہ دی جائے گی اگر چہ مرض طول کیڑے اور اگر معتوہ کے تب سے مہلت دی جائے گی اگر چہ مرض طول کیڑے اور اگر معتوہ کے تب سے مہلت دی جائے گی اگر چہ مرض طول کیڑے اور اگر معتوہ کے تب سے مہلت دی جائے گی اگر چہ مرض طول کیڑے اور اگر معتوہ کے تب سے مہلت دی جائے گی اگر جہ مرض طول کیڑے اور اگر معتوہ کے مقابلہ میں قاضی مہلت دیں ہے سے محتوہ کے مقابلہ میں تا تھی ہوں گئی سے ایک مہلت دیں گاہے گئی تا میں ہے۔

یک ساں کی مہات میرے ہارہ میں دی تھی اور وہ ساں ً مزر گیا تو قاضی دوم اس مقد مدکو قاضی اول کی روداد پر جنی ' سرے گا بیفی وی مد مذہب

قاضی خان میں ہے۔

اگر بالغة عورت نے اپنے شو ہر صغیر کوعنین یا یا تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کرے:

یعنی از سرنونییں شروع کرے گا بکیہ جس قند رکام اس مقدمہ میں ہو چاہی کے بعدیہ پورا کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) کیمنی وطی کر لی ہے۔

<sup>(</sup>٢) تغريق كرات كار

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ﴿ کَانَ الطلاق الصلاق ﴿ مَسْكُلُ مِنْ اللَّهُ الطلاق الورضَّقُ مَشْكُلُ مِا يَو وَ بَي تَعْم بُوكًا جَوْمَنِينَ كَ مِ تَعِيمُ الْحَيْمِ مِنْ اللَّهِ الْحَالِقِ الرَّاقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اور صتی مشکل کا حکم مسل منین کے ہے لیکنی اگر عورت نے اپنے شو ہر کو صلی مشکل بایا تو وہی حکم ہوگا جو ستین کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ سرائ الوہاج میں ہے۔

اگرعورت نے کہا کہ ریمجبوب ہےاور مردنے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال ریہ ہے کہ میں اس تک

يهنجا هول:

ا گرعنین کی عورت رتفاء یا قرناء ہوتو و ومہلت نہ دیا جائے گا ہیں بدائع میں ہے اورا گرعورت نے اپنے شو ہر کومجبوب بایا تو عورت کو قاضی فی الی ل اختیار دے گا اور اس مرد کومبلت ایک سال کی نه د ہے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور جس کا ذکر بہت حجوثہ ہو جیسے گھنڈی تو وہ بھی مجبوب کے ساتھ لاحق کیا جائے گا نہ وہ تحض جس کا آلہ حجموثہ ہو کہ داخل فرج تک نہ پہنچ سکے میہ بحرالرا کق میں ہے اور ا گرعورت نے کہا کہ بیرمجبوب ہے اور مرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال یہ ہے کہ میں اس تک پہنچ ہوں تو تا صنی اس مر د کوسی مر د کود کھلا ہے گا پس اگر حچھو نے اور ثبؤ لنے ہے کپٹر ہے ہے یا ہر ہےمعلوم کر سکے بدوں بے بر د ہ کرنے کے تو اس کو بے یر دہ نہ کرے گا اورا گر ہدوں کشف ستر کئے ہوئے اورنظر ڈ الے ہوئے معلوم نہ کر سکے تو کسی غیر کو تھم دے گا کہ س کود کچھے کیونکہ ضرورت ہے اورا گرم رواس عورت تک پہنچ گیا پھر مجبوب ہو گیا تو عورت کوخیا رھ صل نہ ہوگا پیاغیۃ السروجی میں ہے اورا گر مجبوب کی عورت وفت نکاح کے اس کو جانتی ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا بیشرے طی وی میں ہے اور اگر شوہر مجبوب ہواورعورت نہ ب نتی ہو پھرعورت کے بچہ پیدا ہوا اورمجبوب مذکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور قاضی نے اس کا نسب اس مجبوب سے ثابت کر دیا پھرعورت اس کے حال ہے آگاہ ہوئی اور اس نے فرفت کی درخواست کی توعورت کواس امر کا اختیار ہوگا اس واسطے کہ بچیا سطف مجبوب کو بغیر جماع کے لازم ہوا ہے میرمحیط میں ہے۔اگر قاضی نے مجبوب اور اس کی بیوی کے درمیان بعد ضوت واقع ہوئے کے تفریق کردی پھردو برس تک میں اس عورت نے بچہ بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مجبوب سے ٹابت کمبوگا اور قاضی کا تفریق کرٹا باطل نہ ہوگا اور عنین کی صورت میں نسب ٹابت ہوگا اور قاضی کی تفریق باطل ہوجائے گی بشرطیکہ شو ہر دعوی کرتا ہو کہ میں اسعورت تک پہنچا ہوں بیظہبیر بیدمیں ہےاورا ً سرعورت نے اپنے شو ہرصغیر کومجبوب پایا تو قاضیعورت کی خصومت پر فی الحال تفریق کرد ہے گا <sup>ا</sup>ورشو ہر کے بلوغ تک انتظار نہ فر مائے گا اور طفل کو تھم دے گا کہ اس کوطلاق دے دے اور بعض مث کنے نے فر مایا کہ بیفر قت بغیر طلاق ہوگی اوراول اصح ہے کیکن قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا جب تک کہاس طفل کی طرف کوئی محصم قرار نہ پائے جیسے اس کا ہاپ یوباپ کا وصی اور گراس طفل کا کوئی ولی ووصی ند ہوتو اس کا دا دایا دا دا کا وصی اس کی طرف ہے خصم ہوگا اورا گر وہ بھی نہ ہوتو تو ضی اس کی طرف ہے کوئی خصم قرار دے دے گا اور اگرا لیے گواہ پیش ہوئے جن سے حق عورت باطل ہوتا ہے مثلاً گواہوں نے گواہی دی کہ بیر عورت اس کے مال پر راضی ہوچکی ہے یہ وقت عقد کے اس کے مال ہے وا تف تھی تو قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا اورا گر گواہ ہوں اورعورت سے تتم طلب کی توعورت ہے تتم بی جائے گی پس اگرعورت نے تتم سے نکول کیا تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گ اور سرعورت نے مشم کھالی تو قاضی تفریق کردے گا میرغاییۃ السرو جی میں ہے۔

ا گرعورت صغیرہ ہو کہاں کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہوا دراس نے اپنے شو ہر کومجبوب بایا تو اس صغیرہ کے یاپ ک خصومت سے قاضی ان دونوں میں تفریق نہ کرے گا یہاں تک کہ بیٹورت خود بالغ ہوا درا گرعورت بابعہ ہوا ور باتی مسئلہ بحالہ ہویس

ٹابت ہوگا جیکہ بغیرز ٹاوبغیر شوہر پیدا ہوا تو طفل کاحق فرض ہے کہ اس مجبوب ہے رکھا جائے ورندل کرنا لازم آتا ہے کیونکہ ہے ہوپ رکھنا قتل ہے

ئىرھو (ۋ بارب:

### عدت کے بیان میں

عدت کہتے ہیں انظار مدت معلومہ تک جو عورت کو لازم ہواہے بعد زوال کا ح کے حقیقۃ ہویا شہۃ جو متا کد ہو بدخول یا موت میشرح نقابی برجندی میں ہے ایک مرد نے ایک عورت ہے بنکاح جائز نکاح کیا پھر بعد دخول یا بعد خلوت صححہ کے اس کو طلاق دی تو عورت پر عدت واجب ہوگی میں قاضی ف ن میں ہواور آئاضی نے دونوں میں تفریق کر دی ہی اگر قتی وخول کے تفریق کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بعد دخول قبل وخول کے تفریق کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بعد دخول واقع ہونے کے تفریق کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بعد دخول واقع ہونے کے تفریق کی تو بھی اور تھی بہی تفریق ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے میں موتی ہوئی تو بھی عدت واجب نہیں ہوتی ہے بوئی تو بھی میں ہوتی ہے بوئی تو بھی میں ہوتی ہے بید کی تو بھی میں ہوتی ہے بید کی تو بھی میں ہوتی ہے بید کی تو وہ طالقہ ہوگی اور نظرون کی بیدا ہوتی اس کے دخول کی تو وہ طالقہ ہوگی اور نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پھر جواس نے کہا تھ وہ بھول گیا اور عورت سے نکاح نیا اور اس کے سرتھ دخول کی تو وہ طالقہ ہوگی اور اس میں مہر واجب ہوگی اور اس کی میر واجب ہوگی اور اس کے سرتھ دخول کی تو وہ طالقہ ہوگی اور اس میں مہر واجب ہوگی اور اس کے بیدا ہوتو اس کا نسب اس کے شوہر سے شاہب اس کے شوہر سے شاہب

<sup>(</sup>۱) ليعني تفريق وغيره-

<sup>(</sup>٢) بالطاق كالختياري-

<sup>(</sup>r) لعِنْ غَرِيقِ وغيره-

<sup>(</sup>۳) يعني مهرشل-

ہوگا پہ خلاصہ جل ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول کیا پھر کہا کہ میں فتم کھا چکا تھا کہ آ سے نکاح کروں تو وہ طالقہ نگٹ ہے اور جھے بیمعنوم نہ تھا کہ یہ ثیبہ ہے تو طلاق بوجہ اقر ارمرد فدکور کے واقع ہوگی پھرا کرعورت نے اس کی تقدیق کی تو عورت فدکور کے معے گا اورعورت ہر بوجہ اس کی تقدیم نے گا اورعورت ہر بوجہ اس کی تقدیم نے گا اورعورت ہے گا اور مہمشل کا مل بوجہ دخول کے معے گا اورعورت ہر بوجہ اس کی تقدیم نے گا اور اس کو نقد عدت نہ طے گا اور اگر عورت نے اس مرد کی تھذیب کی کہ اس نے قتم نہیں کھائی تھی تو عورت کو ایک بی مہر طے گا اور اس کو نقد و سے گا بیرفنا و کی تاقی خان میں ہے۔

أن عورتول كابيان جن يرعدت دا جب بيس بوتي:

جب طلاق یا وفات کی عدت (<sup>(3)</sup> میمینوں کے شار ہے واجب ہوئی پس اگر اتفا قاغر وہاہ میں ایساوا قع ہوا تو میمینوں کا شار

چاند ہے ہوگا اگر چنمیں یوم ہے کم میں چاندنگل آئے اور اگر ہوا قعد درمیان ماہ میں ہوا تو اما سائظم کے نز دیک اور دوروا تیوں ہے

ایک روایت کے موافق امام ابو یوسف کے نز دیک میمینوں کا پورا کرنا دنوں کے شار ہے ہوگا چنا نچے طلاق کی عدت نوے روز میں اور
وفات کی عدت ایک سوتمیں روز میں پوری ہوگی ہے محیط میں ہاور اگر چاند کی اول تاریخ میں عصر کے وقت اپنی عورت کو طلاق دی
اور ہے ورت الی ہے کہ میمینوں ہے اس کی عدت کا شار ہوتا ہے تو اس کی عدت کا حساب چاند ہوگا جائے ہوگا ف اس کے انر دوسری یا تیسری تاریخ

کو طلاق دی تو یہ تھم نہیں ہے بیافاوی صفریٰ میں ہاور اگر اپنی ہیوی کو صالت جیف میں طلاق و سے دی تو اس پر عدت کے تین جیف
کو طلاق دی تو یہ تھم نہیں ہے بیافاوی صفریٰ میں طلاق دی ہے عدت میں حساب ندکیا جائے گا ہے شاہیر ہے میں ہے باندی و مد ہر ووام ولدو

یعنی تمام عمر گزر جائے اور اس کو پھر حینس نیآئے یہاں تک کیدو دیڈھی ہو کر مایوس از حیض ہوج ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بہاں آ کرمسلمان ہوگئ تو باعدت نکان کر عتی ہے۔ (۲) مین عورت ایک ہے کے حیف نہیں آتا ہے بی مامر۔

مکا جبہ کی طلاق وقتح کی عدت دوجیض جیں اور اگر ایسی عورت ہو کہ اس کوچیض نہیں آتا ہے تو طلاق وقتح میں اس کی عدت ذیر ہے مہینہ ہے ہیں فل مل ہے جومملو کہ آزاد ہوگئی ہو گراس پر سعایت واجب ہواس وجہ ہے وہ مستسع قا ہوتو اما ماعظم کے فزدیک وہ شال مرکا جبہ کے بیا فل میں ہے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے بطور شبہہ یا نکال فاسد کے دخول کیا تو اس مرد پر اس کا مہر اواجب ہوگا اور عورت پر عدت واجب ہوگی اگر حرہ ہوتو تین جین اور اگر ہا ندی ہوتو دوجین خواو میم داس عورت کے بیاری فردی ہوتو دوجین خواو میم داس عورت کو بیوتو کی مرکزی کی مدت واجب ہوگی اگر حرہ ہوتو تین جین اور اگر ہا ندی ہوتو دوجین خواو میم داس عورت کو بیوتو کی مدت تین جین اور اگر ہا ندی کی مدت و اجب ہوگی اگر حرہ ہواور اگر بیر عورت بسبب صغر یا کبر کے جا ہوتی ہوتی ہوتو حرہ کی عدت تین مہینداور ہا ندی کی عدت و این میں ہوتی ہوتو حرہ کی عدرت تین مہینداور ہا ندی کی عدرت و بیا میں عدرت اس میں ہوتو حرہ کی عدرت تین مہینداور ہا ندی کی عدرت و بیا میں عدرت اللہ بیان میں ہے۔

جوعورت کہ جا نصبہ ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے پوری کرے گی اگراس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے مسل کرنے میں جو وفت صرف ہوگا وہ اس کے حیض میں داخل نہ ہوگا:

اگر مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا پھر مرگیا اور اس قدر مال چھوڑا جوادائے کتابت کے واسطے کافی ہے پس ول کتابت ادا ا کر دیا گیا تو تقلم دیا جائے گا کہ مکاتب کے آخر جزوا جزائے حیات میں یعنی دم واپسین نکاح فاسد ہو گیا اور اس عورت پر فساد کا ت کی عدت واجب ہوگی اور وہ ووجیض جیں بشرطیکہ مکاتب ندکور ہے اس کی اولا دنہ ہوئی ہوا گرچہ اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو اور اگر اولا دہوئی ہوتو عورت مذکورہ پر پورے تین حیض عدت واجب ہول کے اور مکاتب مذکور نے ادائے کتابت کے واسطے مال

ل جس پر سعایت واجب ہے ووا اگر مال سعایت اوا نہ کرے قرر تیق نہیں ہو علی ہے بکداس پر سعایت کے واسطے جرکیا جائے گا بخداف مکا تبدے کہ اگر اس نے اوائے کتابت سے اٹکار کیایا عاجز ہوئی توریق کردیا جائے گی۔

کا ٹی نہ جھوڑ ا ہواوراس عورت کے اس مکا تب ہے کوئی اولا رنبیس ہوئی تو اس پر دومہینہ یا بچ روز کی عدت واجب ہوگی خوا ہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو پس اگرعورت مٰد کورہ نے مکا تب ہے کوئی او یا دجنی ہوتو بیعورت اوراس کا بچیوم کا تب کی طرف ہے اس کے اقساط کے موافق سعامیت کریں گے اور اگر دونوں سعامیت سے عاجز ہوئے بینی ادا نہ کر سکے تو اس کی عدت دومہینہ و یا کچے روز ہوگی اوراگر دونوں نے مال کتابت ا دا کر دیاتو آ زاد ہو جا کیل گےاور مکا تب بھی آ زاد ہوجائے گالیعن تھم دیاجائے گا کہوہ آخر جزوا جزائے حیات میں آزا د ہوکر مراہے ہی اگرا دائے مال کتابت اثنائے عدت میں واقع ہوا تو اس عورت پر تین حیض از سرنو اس کے '' زاد ہونے کے روز سے واجب ہوں گے کہ اس میں دومہینے یا چگی روز مکا تب ئے مرے کے روز سے بورے کر دے کی میہ بدانع میں ہےاورا گرمکا تب نے اپنے مولی کی دختر ہے اس کی اجازت ہے نکاح کیا پھرمکا تب بعد و فات مولی کے بقدرادائے بدر کتابت کے کافی مال جیموژ کرمر گیا تو اس عورت کی عدت جا رمہینے دس دن ہو گی خواہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اوراسعورت کومبراورمیراث ہے گی اس واسطے کہ مکا تب مذکوآ زاومرا دے اورا گر مکا تب مذکور بدوں مال کا فی حجھوڑے مرگیا تو اس کا نکاح فاسد ہو گیا اس واسطے کہ عورت ندکورہ اس کی زندگی کے آخر جزو میں اس کی ، مک ہوگئی ہے جیس اگر م کا تب نے اس کے ساتھ دخول کرنے ہوتو مہر میں ہے اس قدر کہ جتنی اس کی ما بک ہوئی ہے ساقط ہو جائے گا اور وہ عورت تین حیض ہے عدت یوری کرے گی اورا گرمکا تب نے دخول نہ کیا ہوتو مہر وعدت پچھ نہ ہوگی بیمجیط سرھسی میں ہے اور جوعورت کہ جانفہ ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے یوری کرے گی اگراس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے مسل کرنے میں جووفت صرف ہوگا و ہ اس کے حیض میں داخل نہ ہو گا اور اگر دس روز ہے کم اس کوحیض آتا ہوتو عسل کرنے کا وقت ایا محیض میں داخل ہو گا اور اگرعورت کا فمر ہ ہوتو ہیدوقت دونو ل صورتوں میں ہے کسی صورت میں حیض میں داخل نہ ہوگا اورشو ہر کواس ہے وطی کرنا حدال ہوگا اوراس کو دوسرے شوہر ہے نکاح کر لینا حلال ہوگا جبکہ بیرونت آخری عدت کا ہو بیسراج الوہاج میں ہے۔

ہ مدکی عدت ( میں ہے کہ وضع حمل کر سے بیکا فی طیم ہے اور جو عورت حیض ہے اپی عدت گزراتی ہے اگراس کے حیض کے ایا م پورے دس روز ہوں تو اس کے قسل کا وقت حیض میں واخل نہیں ہے اس تیسر سے چین میں خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تھم باطل ہوگا اورا گرشو ہرنے اس کو طلاق نہ دی ہوتو اس سے قربت کرسکت ہے اورا گرطلاق دے دی ہوتو عورت کو دوسرے شوہر سے نکاح کر لینے کا اختیارہ صل ( ) ہوگا اورا گراس کے ایا م چین دس روز سے کم ہوں اس نے شل نہ کیا یا ایک نماز کا وقت کا ل نہ گررگ تو رجعت باطل نہ ہوگی اور عورت کے واسطے میہ جائز نہ ہوگا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور بی تھم اس وقت ہے کہ عورت مسلمان ہوا ورا گرعورت کتا ہیہ ہوتو خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تھم باطل ہوجا ہے گا اور اس کے شوہر کو اس سے وطی کرنا سے وطی کرنا سے دی واس سے موجوں یا کم ہوں یا ہم ہوں یا ہوں یا ہوں یا ہم ہوں یا ہم ہوں یا ہوں یا ہم ہوں یا ہم ہوں یا ہم ہوں یا

ا ا عملوک ہوا تھا۔ مملوک ہوا تھا۔

ع قال المترجم بير بحل ب بندا بم عنقريب اس كاعاده كري كي قد براية خلط وخبط ناسخ بي واقع مواجه

<sup>(</sup>۱) تعنی پوری ہوتا۔

<sup>(</sup>۲) لینی بجواز شرع <sub>-</sub>

<sup>(</sup>٣) اگرطلاق ندوی مو۔

ا وہن میں ہے صد کو اور خواہ مورت وضع ممل ہے مذائی ای انی خواہ و جوب عدت کے وقت صد ہو یا بعد و جوب کے صالمہ ہوگئی ہو کذائی فاوی قاضی خان اور خواہ مورت جر ہو یا مملو کہ کے طور کی ہو قد یا مدیرہ ویا مائی البدائع خواہ عدت از طلاق ہو یا وفات یا مشر کر کت یا وظی بھی ہد کذائی النبرالغائق اور خواہ مل بابت النسب ہو یا شہوا ور شہو نے کہ البدائع خواہ عدت از طلاق ہو یا وفات یا مشر کر کت یا دیرائ الوہ ق میں ہا اور اگر وہ کہ کہ دورت کے بعد عدت میں مملی پیدائوں اور خواہ میں کہ دورت کے بعد عدت میں مملی پیدائی ہو گئی آئی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو

ہشام نے اہام محکہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اپنی مورت کوطلاق دی حالا نکہ وہ حاملہ ہے تو جب بچراس کے پیٹ ہے سر کے بل آ دھا بدن اس کا سوائے سر و ٹا نگوں کے نگل آیا تو عدت پوری ہوگی اور اہام محکہ نے فرمایا کہ اس کا بدن چوہوں بل یہ پوری ہوگی اور اہام محکہ نے فرمایا کہ اس کا بدن چوہوں سے لے کر کندھوں تک ہے بید فرجرہ ہیں ہے اور اگر آ نہ عورت ہوا ور وہ حرہ ہے تو اس کی عدت میں ہوا در ایا م اس کی عدت میں ہوا در ایا م اس کی عدت میں ہوا کہ از سر نوعیل ہوگے اور اس نے مہینوں کے شار سے عدت شروع کی پھر اس نے خون و یکھا تو جس قدر ایا م اس کی عدت میں ہیں کہ میں ہوگی اور اس کے معنی بید ہیں کہ میں ہوگی اور اس کے معنی بید ہیں کہ اس نے اپنی عدت پوری کر ہوا وہ اس کے معنی بید ہیں کہ اس نے اپنی عادت کے موافق خون و یکھا کو دکھا تی عدت پوری کر ہوگی اور بہی میں جے کذائی اس نے اپنی عادت کے موافق خون و یکھا کہ دائی دیا ہے اگر وہ خون خالا می ہوتو وہ چیف ہوا وہ حیف ہوا وہ حیف ہوا وہ حیف ہوا وہ حیف ہوا در تھا میں اس کہ در میں ہوجائے گا لیکن آئیدہ و بلکہ مونے کہ اور اس کی خورت مدت ایاس کے میں ہوا کہ دورت مدت ایاس کے میں ہوا کہ اور یہی قول مختار ہے اور اس پر فتو کی ہوا کہ وہ اس خورت مدت ایاس کے میں ہوا کہ ہوتوں وہ نہیں دیکھی ہوا کہ بیاس ہوئے گا اور یہی قول مختار ہوئے کہ وہ اس خورت مدت ایاس کے میں ہونے کے واسطے تھم حاکم ہا بایاس کے میں ہوا کہ ہونے کے واسطے تھم حاکم ہا بایاس کے میں میں گوئے نے اختال ف کیا ہے اور اولی بید کہ شرط ہے کہ حاکم تھم دے دے کہ بیا کہ ہے کہ ہے

ی کین قاضی نے اس کے اسمبونے کا حکم دے دیا۔

<sup>(</sup>۱) سعایت کرتی ہو۔

<sup>(</sup>r) ليحن نكاح كرنے والے سے زنا كاحمل تھا۔

<sup>(</sup>m) اوراس في مينيول عندت كزراني شروع كي ـ

ہے۔مجموع النوازل میں لکھا ہے آئے۔عورت نے اگرمہینوں ہےاپنی عدت یوری کر کے کسی مرد سے نکاح کیا پھراس نے خون دیکھا تو بعض کے نز دیک نکاح فاسد ہوگا اورا گرقاضی نے جواز نکاح کا تھم دیے دیا ہو پھراس نے خون دیکھا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اوراضح یہ ہے کہ نکاح جا نزیے اور قضائے قاضی شرطنبیں ہے ہاں آئندہ عدت بحیض ہوگی پیافل صدمیں ہے آئیہ نے اگر پچھ عدت مہینوں کے شار سے ٹر اری تھی کدا نے میں وہ عامد ہوگئ تو وضع حمل <sup>ا</sup>ے عدت کی شکیل کرے گی بیدفنا وی قاضی خان میں ہے۔ ا کرنسی مرد نے اپنی دو ہیو یوں میں ہے ایک معین کو بعدان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق

دے دی اور بیدونوں جا نصبہ ہوئی ہیں:

حره کی عدت و ف ت جار مہینے دک روز ہے مدخو یہ ہویا غیر مدخولہمسلمان ہویامسلمان مرد کے تحت میں کتا ہیہ ہوخوا ہ صغیرہ ہو یا بالغہ یا آئسہ ہوخوا ہ اس کا شو ہرآ زاد ہو یا غلام خوا ہ اس مدت میں اس کوفیض آئے یا نہ آئے تگر حمل ظاہر نہ ہو یہ فتح القدیر میں ہے یہ عدت فقط نکاح سیحے میں واجب ہوتی ہے بیرسراج الوہاج میں ہےاور جمہور کے نز دیک دس روزمع دس راتوں کےمعتبر ہیں میہ معراج الدرابيه ميں ہےاوراگرمنکو حہ با ندى ہوپس اس كا شوہراس كوچھوژ كرمر گيا تو اس كى عدت دومبينے يو نچ روز ہے اور مدہر ہوو م کا تنہ وام ولد ومستنبعا قا کا بھی امام اعظم کے تول پر بہی تھم ہے بیانیۃ البیان میں ہےا بیک مردسفر میں دور ہےاس کی بیوی کوایک مرونے خبر دی کہ وہ مرگیا اور دومر دول نے خبر دی کہ وہ زندہ ہے ہیں جس نے اس کے موت کی خبر دی ہے اگرعورت کو یوں خبر دے کہ میں نے اس کی موت کو یا جنازہ کو اپنی آئٹھوں ہے معائنہ کیا اور بیخض عا دل ہے تو اس عورت کو ٹنجائش ہے کہ عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لے اور میتھم اس وفت ہے کہ خبر دینے والوں نے تاریخ بیان نبیس کی اورا گرتاریخ بیان کی تگر جن لوگوں نے اس کے زندہ ہونے کی تاریخ بیان کی ہےان کی تاریخ بہنسبت موت کے خبر دہندہ کے چیچے ہےتو انہیں دونوں کی شہادت اولی ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ شیخ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک عورت کا شو ہرسفر میں غائب ہے پس ایک مرڈاس عورت کے باس آیا اور اس کے شوہر کے مرنے کی خبر دی پس اس عورت اور اس کے اہل خانہ نے مثل اہل مصیبت کے تعزیت کی اور عدت یوری کر کے د وسرے شو ہر سے نکاح کرلیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کیا پھرا بیک صحف دوسرا "یا اور اس نے اس عورت کوخبر دی کہ اس کا شو ہر زندہ ہےاور کہا کہ میں نے اس کوفلاں شہر میں دیکھا پس اس کے نکاح ٹانی کی کیا کیفیت ہےاور آیا اس کو دوسرے شوہر کے ساتھ قیام کرنا حلال ہے پانہیں اور بیداورشو ہرٹانی کیا کرے تو نیٹنج نے فر مایا کہا گراس نے اول مخبر کی تقعد بیق کی تھی تو اس ہے بیمکن نہیں ہے کہ دوسر ہےمخبر کی تقید بیق کر ہےاوران دونوں میں دوسرا نکاح باطل نہ ہوگا اوران دونوں کواختیا رہے کہاس نکاح پہ برقر ارر ہیں یہ تا تار خانیہ و بحرالرائق میں نسفیہ ہے منقول ہے اور اگر کسی مرو نے اپنی دو ہیو یوں میں ہے ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق دے دی اور بیدوونوں حائصہ ہوتی ہیں پھر مر گیا اور بیمعلوم تہیں ہوتا ہے کہ مطلقہ کون ہے تو ان میں ہے ہر ا یک پر عدت و فات واجب ہوگی کہاس عدت میں تین حیض کی تیمیل کرے گی اس طرح اگراس نے ہر دو ہیو یوں میں ہے ایک غیر معین کو تین طلاق دے دیں اور بیا بی صحت کی حالت میں کیا پھر قبل بیان کے مرگیا تو ان میں سے ہرا یک *پرعد*ت و فات وا جب ہو گی جن میں وہ تمین حیض کی بھیل کر کے گی میافتا وئی قاضی خان میں ہے۔اگرا پنی بیوی ہے کہا کہا گرمیں اس دار میں داخل نہ ہوا آج کے روز تو تو طالقہ ثلث ہے پھر بیدن گز ر نے کے بعد مرگیا اور بیمعلومنہیں ہوتا ہے کہ و ہ داخل ہوا تھا پینہیں تو اسعورت پر عدت و فات واجب ہوگی اور عدت تحیض اس برل زمنہیں ہے بیمبسوط میں ہےاورا گرطفل اپنی بیوی کوچھوڑ کرمر گیا پھرطفل کی موت کے بعداس کے حمل ظاہر ہوا تو مہینوں کے شار سے عدت یوری کرے گی اورا گر حاملہ ہونے کی حالت میں طفل مذکور مرگ ہو استحسا ناوضع

ا عنال المترجم ظاہرام الطفل سے ایساطفل ہے جوم اہتی نہ ہونتا ہل۔

<sup>(</sup>۱) لعنی عدت بیزونت وعدت و فات هروو کی عدت به

<sup>(</sup>۲) کینی اس ہے کوئی اولاد زئیس ہوئی۔

<sup>(</sup>m) تعنی عدت <sub>س</sub>

<sup>-601</sup> jy (M)

اگر صغیرہ کو جو جا نضہ نہیں ہوتی ہے طلاق دیے گئی اور شو ہرنے اس سے دخول کرلیا ہے اور بیصغیرہ ایسی

ہے کہاس کی مثل ہے جامع کیا جاتا ہے تواس کی عدت تین مہینے ہوگی:

ا اً سرام وہد کا شو ہرومولی دونوں اس کو چھوڑ کرم گئے اور پیمعلومٹبیں ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون پہنے مراہے اور دونول کی موت میں دومہینہ یا کچ روز ہے کم فرق ہے تو اس پر جا رمہینے وس روز کی عدت احتیاطاً دونوں میں ہے آخر کی موت ہے واجب ہوگی اوراس میں حیض کا امتبارنبیں ہےاورا گرمعلوم ہو کہ دونوں کی موت میں دو مہینے پانچ روزیازیادہ ہیں تو اس پر چارمہینے دس روز ک عدت واجب ہو گی جس میں تین حیض کی بھی پھیل کر ہے گی اورا گریہ معلوم نہ ہو کہ دونوں کی موت میں کتنے دنوں کا فرق ہےاور نیز معلوم نہ ہو کہ دونوں میں ہے کون <u>یہ م</u>راہے تو اہا م<sup>اعظ</sup>مٰ کے نز دیک عدت جو رمہینے دی روز ہوگی جس میں حیضوں کی تعمیل معتبر نہیں ہے اور صاحبین کے نز دیک اس میں تمین حیض کی تھیل بھی کرے گی اور ای طرح اگر شوہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی ہوتو بھی ان صورتوں میں میں حکم ہےاوراسعورت کوایئے شوہرے کچھ میراث نہ معے گی اور پیمبسوط میں ہےا گرصغیر ہ کوجوجا حضہ نہیں ہوتی ہے صلاق وے آئی اور شوہر نے اس سے دخول کر رہا ہے اور میصغیرہ ایس ہے کہ اس کی مثل سے جماع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہوگی اور پین ابوعی سفیؒ نے فر مایا کہ ریکتم اس وفت ہے کہ ریصغیر ہ ایسی ہو کہ مراہقہ لیعنی قریب بہ بلوغ نہ ہواورا اً سر قریب بہ بلوغ ہوتو شخ ابوالفضل نے فر مایا کہ اس کی عدت مہینوں کے شار سے مقتنعی نہ ہوگی بلکہ تو قف کیا جائے گا یہاں تک کہل ج نے کہاں کواس وطی ہے حمل رہا ہے یہ نہیں رہا ہے بیتمر تا شی میں ہے صغیر ہ کواس کے شوہر نے طور ق دے دی چھراس پرایک روز تکم تین مہینے گزرے پھراس کوحیض آیا تو جب تک اس کو تین حیض نہ آ جا تیں تب تک اس کی عدت منقصی نہ ہو گی ایک مرد نے اپنی ہیوی کوطلاقی رجعی دے دی پس اس نے تین حیض ہے مدت بوری کی تکرایک روز کم رہاتھا ہیں شو ہرمر کیا تو اس کے او پرچار مہینے دی روز کی عدت واجب ہوگی بیٹایۃ البیان میں ہے اورا کر مطلقہ نے اپنی عدت حیض سے بیوری کرنی شروع کی اورا یک حیض یا دوحیض آ چکے بتھے کہ پھراس کا حیض مرتفع ہوکر بند ہو گیا تو و وعد نگ ہے فہ رین نہ ہو گی یہاں تک کہ آنسہ ہوجائے پھرا گر بندر ہا یہاں تک کہ و و آ سے انہوگئی تو از سرنومہینوں سے عدت بوری کرے کی بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

منکوحہ ہاندی کو اگر اس کے شوہر نے طلاق رجعی وے وی پھر اس کی عدت میں مولی نے اس کو آزاد کر دیا تو وقت طلاق سے اس کی عدت میں مولی نے اس کو آزاد کر دیا تو وقت طلاق سے اس کی عدت بغزی بعدت حرائز ہوجہ نے گی ہیں اس پر تیمن کی عدت بغرری کر دینی واجب ہوگ اگر اس کو چھوڑ کر مرکبیا مہینے سے بوری کر فی لازم ہوگی اگر حیض نہ آتا ہواور آئر اس کے شوہر نے ایک طلاق ہائن یا تیمن طلاق وے وی یواس کو چھوڑ کر مرکبیا پجر وہ عدت میں آزاد کر دی تئی تو اس کی عدت میں ان معدت حرائز نہ ہوگی ہیں اس پر واجب ہوگا کہ دوجیض سے عدت بچر دی کرے یا

ا ایست سیخی اس مطقه کی عدت تا ولت مایوی کے منقطع ند ہو گی سین منفی نہیں کداس تھم شدید ہیں اس پر زنا کا خوف شدید ہے کیونکہ وہ نکا کی نہیں کر سکتی پس فتیہ مفتی پراس کی حفاظت لازم ہے تا کہ جرج دور ہووا ملذ تعالی ہوالموفق ۔ ایک مہینہ ( وضف مینے ہے پوری کر ہے یا دو مینے پانگی روز ہے مدت پوری کر ہے گی بحسب ختابا ف احوال عورت مذانی خیت البیان صغیرہ بندی کو بعد دخول کے طلاق دی گئی تو اس کی عدت ڈیڑھ مینے ہوگئی اورا گرعدت منقصی ہونے کے قریب ( ) پنٹی کر اس وحیض آ گیا تو اس کی عدت بنقل بحیض ہوج ہے گی پس دو چیض ہے عدت پوری کر ہے گی چھر جب بیض کی عدت پوری ہونے تو اس کی عدت پوری ہوئی تو آ زاد کر دی گئی تو اس کی عدت بین چیض ہوج ہے گی پھر جب اس کی عدت گریب بنگی تو اس کی عدت بوری کر وی خوج مراسی تو اس پر چار مینے وی روز کی عدت اور مرموگ بیر عمل ہوج ہے گی پھر جب اس کی عدت بعد طلاق ہے ہوگی اور و ف ت تو اس پر چار مینے وی روز کی عدت اور آ گر عورت کو طلاق یا و فات کا حال معلوم نہ ہوا یہ اس کہ کدمدت عدت گزرگئی تو اس کی عدت پوری ہوگئی میں ہیں ہوج ہے اس کو یقین ہوج ہے اس وقت ہے عدمت شروع کی ہو جس وقت ہے اس کو یقین ہوج ہے اس وقت ہے عدمت شروع کی ہو سے وطی کندہ و اس عورت ہوگی ہو ہے کہ کہ وقت ہے وطی کندہ و اس عورت ہوگی ہوگئی ہو بید ہوا ہی جس وقت ہے وطی کندہ و اس عورت ہوگی ہوگئی ہو ہو گئی ہو بید ہوا ہی جس وقت ہے وطی کندہ و اس عورت ہوگئی ہو سے والی کو مین کرانے ہو بید ہوا ہی جس وقت ہے وطی کندہ و اس عورت ہوگی ہوگئی ہو بید ہوا ہی جس ہوگی ہو بید ہوا ہو جس وقت ہے وطی کندہ و اس عورت ہوگی ہوگئی ہو بید ہوا ہو جس وقت ہے وطی کندہ و اس عورت ہوگئی ہوگئی ہو بید ہوا ہوگئی ہ

اگرمرد نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی اس بوی کوفلاں وقت سے طلاق دی ہوت عدت اس وقت اقرار ہے ہوگی ہے ہورت نے اس مرد کے قول کی تصدیق کی یا بحکہ بیب کے جمعے معلوم نہیں ہے گراس اساد میں شوہر کے قول کی تصدیق اس ندہو گی اور ہی ہوا۔ دیا ہے کہ درصور سیکہ عورت نے اس نے قول کی تصدیق کی قامد میں گر اس مرد و میں وقت سے بوگی جس وقت سے طلاق دی ہے گرمت ترین مش کے نے وجوب عدت کووقت اقرار سے افقیار کیا ہے تی کہ اس مرد و میں طلال ندہوگا کہ اس عورت کی بہن سے نکاح کر ہے ہاس کے سوائے چار عورتوں کو نکاح میں لائے اور میم دندگور کی زجر ہے کہ اس عورت نہ کورہ کی طلال ندہوگا اور شوم پر دوبارہ مہر دیگر واجب ہوگا اس نے خود اقرار کیا اور عورت نے اس کی تصدیق کی ہے بدغیا البیون میں نقط عن استہمیہ وا انتہادی اس نے دخول کیا ہو تو ان دونوں کی زجر کی غرض ہے اس کو تصدیق کی ہے بدغیات البیون میں نقط عن استہمیہ وا انتہادی اور اکر اس کے طلاق دے دیں اور اس کی طلاق لوگوں سے چھپائی پھر جب اس کو دونیش آ بھی تو اس ہوگا تا سے وطل کی ہی ہی عورت نہ کورہ کو تھن طلاق دے دیں اور اس کی طلاق لوگوں سے چھپائی پھر جب اس کو دونیش آ بھی تو اس سے وطل کی ہی ہی عورت نہ کورہ کو تھن طلاق دے دیں اور اس کی طلاق لوگوں سے چھپائی پھر جب اس کو دونیش آ بھی تو اس سے وطل کی ہی عورت نہ کورہ کو تھن طلاق دے دیں اور اس کی طلاق لوگوں سے چھپائی پھر جب اس کو دونیش آ بھی تو اس سے وطل کی ہی واجب ہوگا اس کی عدت جب ہی منتصلی ہو یہ قادی کہری میں ہو سے کہا ہو کہا ہو کہ کہری میں ہو یہ قادی کہری میں ہو یہ کہری میں ہو یہ قادی کہری میں ہو یہ کورت نہ کورہ کو میک کی اس کی عدت جب ہی منتصلی ہو گی جب وضع حمل ہو یہ قادی کہری میں ہو یہ کورت نہ کورہ کو وضع میں نہ ہوائی ہو کہری میں ہو یہ کورت کہری کی ہو کہ کورٹ کی ہو کہری کی ہو کہ ہو کہ کورٹ کی کھری ہو کہری میں ہو کہ کورٹ کی کی جب وضع حمل میں ہو کہ کورٹ کی کہری میں ہو کہ کورٹ کی کہری میں ہو کہ کورٹ کی کہری کی ہو کہ کورٹ کی کہری کی گیا ہو کہری کی کورٹ کی کی کورٹ کی کری گی ہو کی کے کہری کی کورٹ کی کری کی گی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کری کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کری کی کورٹ کی کری کی کورٹ کی کورٹ کی کری کورٹ کی کری کی کورٹ کی کری کی کری کری کورٹ کی کری کری کورٹ کی کورٹ کی کری کی کری کورٹ کی کر

ا کیا مروٹ اپنی مدخولہ یوی ہے کہ ہر ہار کہ تھے چیش آئے اور تو طاہر ہوجائے تو تو طالقہ ہے ہی عورت مذکورہ وشن

ا ا عدت <sup>ش</sup>ار ہوگیا وراس کے قول کی تقعد اپنی شدہوگی کہا ہی وقت سے طلاق دی ہے۔ عدت شار ہوگیا وراس کے قول کی تقعد اپنی شدہوگی کہا ہی وقت سے طلاق دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليعني دُيرُ هامبينه.

<sup>(</sup>۴) ين ايك دوروز باقى دي-

<sup>(</sup>٣) اگر چۇرت تقىدىق كرے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی در صورت تقید بین قول شو ہر کے۔

جین آئے تو عدت کا شارطلاق اول واقع ہونے کے وقت ہے (ا) ہوگا یہ قاوی قاضی فان بھی ہا گرمرد نے اپنی ہوی کو طلاق دی
پھر طلاق ہے انکار کر گیا ہیں اس پر گواہ قائم کئے گئے اور قاضی نے دونوں بھی تفریق کرنے کا تھم دیا تو عدت وقت طلاق ہے ہوگی دوقت قضائے قاضی ہے پیر طلاق ہے ہولی ہور تے ہوگی ہیں خواہ جس واحد ہے ہول او دو جس سے ہول ہور ہونے چین ہیں خواہ جس واحد ہیں ہوتی ہیں خواہ جس واحد ہے ہول او دو مر ہے جس سے ہول ہیں تو ہر نے جس سے ہول ہیں تفریق ہیں خواہ جس واحد ہیں ہوتی ہیں خواہ جس واحد ہے ہول او دو مر ہے خوہر ہے اس سے مولی کی اور دونوں بیل تفریق ہیں دوسر ہے خوہر کی قام ہواول کی عدت ابھی ہوتی ہو ہو ہو کہ گئی تو ہو ہو ہو گئی گئی دونوں ہیں تھیں ہوتی ہوگی ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہوگی ہو تھیں دونوں عد تفریق ہولی کی تفریق کی دونوں عد تیل کی تفریق کی بول بیصورت ہو کہ اس موجوت کی تھیں دونوں عد تیل دونوں عد تیل کی تفریق کی بول بیصورت ہے کہ ایک خورت کا شو ہراس کو چھوڑ کرمر گیا گھراس موجوت کی اور دوم کی صورت کی تفریق دونوں عد تیل کی تفریق کی بول بیصورت ہے کہ ایک خورت کا شو ہراس کو چھوڑ کرمر گیا گھراس موجوت کی اور دوم کی صورت کی تھی دونوں عد تیل کی تفریق کی بول بیصورت ہے کہ ایک خورت کا شو ہراس کو چھوڑ کرمر گیا گھراس موجوت کی گئو تو کہلی عدت و فات چار مسینے دس دونر نے پرتما مرجوج کے گی اور دومری عدت و فی بھرہ جسی اگران مہینوں ہیں اس کو تیمن پررس کو مدت و فات چار مسینے دس دونر نے پرتما مرجوج کے گی اور دومری عدت و فی بھرہ جسی اگران مہینوں ہیں اس کو تیمن پر رہونوں کی تفریق کی تو کہ کے گئو تو کہلی عدت و فی بھرہ ہو ہو کے گئی تو کہلی عدت و فات چار میں میں وہ کے گئی تو کہلی عدت و فات چار کی گئی تو کہلی عدت و فی بھرہ ہے گئی اور دومری عدت و فی بھرہ ہے گئی تو کہلی عدت و فی بھر ہو ہے گئی ہوں میں موجو ہے گئی ہوں ہو ہو ہوں کے گئی ہوں میں موجو ہے گئی ہوں میں موجو

كتأب الطلاق

ا گر عورت کے بیک طلاق ہائے یا بدوطلاق یا کے طلاق دی پھراس عورت سے عدت میں یا و جود اقرار بحرمت کے وئی کی تو عورت پر واجب ہوگا کہ ہر وطل کے واسطے وہ از سرنو عدت گر رہے اور بیعدت پہلی عدت کے ساتھ متعدا ضل ہو جائے گی بہاں تک کہ پہلی منقصی ہوجائے تو متدا خل ندر ہے گئی ہر جب پہلی عدت گر رگئی اور دوسری و تیسری یا تی رہی تو دوسری و تیسری یا تی رہی سولی کی جن اصل یہ ہے کہ جو عورت کہ طلاق کی عدت ہوں گی چن انجا گر عورت کو اس حالت میں طلاق دی تو دوسری طلاق واقع نہ ہوگی پس اصل یہ ہے کہ جو عورت کہ طلاق کی عدت ہیں ہواس کو طلاق دیگر لاحق نہیں ہوئی ہواس کے طلاق واقع نہ ہوگی پس اصل یہ ہے کہ جو عورت کہ طلاق کی ہواس کے شور ہر اس کے شوہر نے اس کی عدت میں وطلی تھی ہواس کو طلاق دیگر لاحق نہیں ہوئی ہواس کے دور ہو جو دا قرار بحر مت سے آگاہ تھی اور جو شراکظ اندر سے کی لیکن شوہر وعورت دونوں رہم کئے جو میں گاور اس کے دیے ہوئی کیا یہ یں طور کہ یول کہنا کہ میں گان تھا کہ یہ میر سے احسان کے جی وہ وہ وہ گلا کہ ہواس کو درت نے اس کی عدت میں متعدا خل ہوجائے کی الا اس وقت اس طاح ال سے تو عورت نہ کورہ ہر وطلی کے واسطے عدت جدید یوری کر کی اور پہلی عدت میں متعدا خل ہوجائے کی الا اس وقت میں متعدا خل ہوجائے کی الا اس وقت میں عورت نفتہ کی معمورت نفتہ کی معرورت نفتہ کی میں تو تو ب اس کو طلاق دیے ہی معرفی اور وہ میں ہوجائے گی بین کی میونوں کی میونوں کی میونوں کی میونوں کی میں وہ ایک مورت جدید یو یوری کر رہے گی میونوں کی کر میونوں کی میونوں کی میونوں کی میونوں کی میونوں کی میو

لے قول رہم یعنی پھروں سے بہاں تک مارنا کدونوں مرجا تیں۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی : وزعدت تمامنبیس ہونی۔

<sup>(</sup>۲) بعدتفریق کے۔

<sup>(</sup>٣) ليني رجم كي جائے۔

پھر دونوں بیں تفریق کردی گئی تو عورت ند کورہ پران دونوں کی دجہ ہے تین حیض کی عدت گزار نی واجب ہوگی اوراس عورت کا نفقہ و سکنی شو ہراول پر واجب ہوگا **میفآوی قاضی خان می**ں ہے۔

ا اُرعورت نے بعدت وفات میں دوسے مروست کا تہ کرلی اور اس نے اس سے دخول کی پھر دونوں میں تفریق کردی کی قوعورت پر شوہ متوفی کی ہوگی عدت ہور مینے دیں روز تک پورٹ کرنی ہوگی اور دوسرے شوہر کی مدت وطی کے تمین حیض واجب ہول گا وار ان میں وہ حیض بھی محسوب ہوگا جوعورت کو بقید عدت وفات کے اندر آیا ہو بیم معراج الدرا بیمیں ہے عورت کو بعوض مال کے بیا بغیر مال کے ضلع کرویا پھر عدت میں اس عورت سے باوجوداس کی حرمت کے آگا ہی کی اس سے وطی کرلی تو ہر وطی کے وہل کے وہلے وہلے ان مید دوسری و تیم میں عدت وطی ہوگی نہ عدت والی اور عدت وظی متداخل ہوگی میہاں تک کہ عدت اول منقصی ہوج نے پھراس کے بعد دوسری و تیم کی عدت وظی ہوگی نہ عدت طابی فتی کہ اس عورت پر طریق و گیر واقع نہیں ہو تی اور عورت کے واسطے نفقہ بھی واجب نہ ہوگا بیوجیز کر دری میں ہواورا اگر عورت کی مسلمان کے تحت میں ہوتو اس پر وہی واجب ہوگا ہو مسلمان عورت پر واجب ہوگا وہ ان کی مسلمان باندی ہوتو مثل مسلمان کے خدہب میں بیابی وہ بالم اعظم کی قول ہے اور صاحبین کے خدہ میں موتو دورات میں اس پر عدت نہ ہوگی بشرطیکہ ان کے خدہب میں بیابی بورسام اعظم کی قول ہے اور صاحبین کے خدم دورات کی عورت پر مدت واجب ہوگی بیسران الوانان میں ہے۔

جودوهو (١٥ باب:

#### حدادکے بیان میں

<sup>(</sup>۱) کن يون ن کر سي جمه پرجرام ہے۔

<sup>(</sup>۲) ٿڙنئي

<sup>(</sup>۳) مان تشقی جدان دونی مثنار تمن طابق می سونی به

\_\_\_\_\_(~)

<sup>(</sup>۵) ایک تم کار شی کیزار

وتناوي عاليكيرى . . جد المحال الطلاق

اجنبی کور وانبیس که معتده غیر کوصری خطبه کرےخواہ وہ طلاق کی عدت میں ہویا شوہر کی وفات کی عدت میں:

ا اً رعورت ایس فقیر ہوکہاں کے پیس سوائے ایک رنگین کپڑے کے نہ ہوتو کچھ مض کقہ بیس ہے کہاس کو بغیر ارا دوزیت کے پہنے میشرے طحاوی میں ہےاورصغیر ہ پر اورمجنو نہ پر اگر چہ با بخہبواور کتا ہیہ پر اور جوعورت نکاح فاسد کی عدت میں ہواس پر اور معطقه بطلاق رجعنی پرحداد یعنی سوگ وا جب نبیس ہے اور بیرہمار ہے نز دیک ہے کذا فی البدا کتے۔اگر کا فر وعورت عدت میں مسلمان ہو گئی تو اس پر ہاتی عدت تک سوگ کرن لا زم ہو گا ہے جو ہر قالنیر وہیں ہے اور باندی پر جب کے منکوحہ ہوتو شو ہر کی و فات یا طلاق بائن و پینے کی عدت میں سوگ یا زم ہے اور یہی تھم مدیر ہ وام ولد و م کا تبہ ومستدی قا کا ہے اور اً سرام وید کواس کے مولی نے آزاد کر دیا پا حچوڑ کرمر گیا تو اس پر سوگ نہیں ہے اور یمبی تقیم ایک عورت کا ہے جس ہے شبہ ہے وطی کی گئی ہو بیانتج القدیر میں ہے اور اجنبی کوروا نہیں ہے کہ معتدہ غیر کوصریح خطبہ کرے خواہ وہ طلاق کی عدت میں ہو یا شو ہر کی و فات کی عدت میں ہو سے بدا کع میں ہے اور رہ تعریض کرنا سواس پر اجماع ہے کہ رجعی مطلقہ ہےتعرایض ممنوع ہے اور ایسے بی ہمارے مز دیک جس کوطروق بائن دی گئی ہواور تعریض ای عورت سے جائز ہے جو شو ہر کی اوات کی عدت میں ہو رہائیۃ السروجی میں ہے اور تعریض کی صورت رہے کہ اس سے یوں ہے کہ میں بھی نکاح کرنا جا ہتا<sup>(۱)</sup> ہوں یا ہے کہ میں ایسی عورت پیند کرتا ہوں جس میں بیصفت ہو پھر ایسی صفتیں بیان کرے جو اس عورت میں بیں یا یوں کیے کہ تو ماشاءاںقد حسینہ یا جمیلہ ہے یا تو مجھے خوش <sup>(۲)</sup>معلوم ہوتی ہے یا میر سے بیاس تجھ جیسی کوئی نہیں ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے تجھے یکجا کروے یا گراللہ تعالی نے میرے قل میں ایک امر مقدر کیا ہو گا تو ہوگا میے سرائ الو ہائ میں ہے اور اً برعورت معتده از نکاح صحیح ہواور بیعورت مطلق حرہ <sup>(۳)</sup> با غدما قیدمسلمہ ہے اور حالت اختیاری ہے تو بیعورت نہرات میں باہر نکلے گ نه دن میں خواہ طلاق تین دی گئی ہوں یا ایک بائنہ یا رجعی بیہ بدا نع میں ہےاور جسعورت کواس کا شو ہر چھوڑ کر مرگیا وہ دن میں نکل سکتی ہےا در کیجھ رات تک مگراپنی منزل کے سوائے دوسری جگہ رات بسر نہ کرے گی بید مدا سے میں ہےاور جوعورت کاٹ فوسد ک عدت میں ہوو ہ نکل سکتی ہےالا اس صورت میں نہیں نگل سکتی ہے کہاس کے شوہر نے اس کوممہ نعت کر دی ہو ہیے بدائع میں ہےاوراً مر معتد ہ ہاندی ہوتو و ہ اپنے مولی کی خدمت کے واسطے کل سکتی ہے خواہ مدت و فات ہو یا عدت خلع یا حد ق خواہ طلاق رجعی ہو یا ہو س اورا گروہ عدت کے اندرا زاد کردی گئی تو ہا تی عدت میں اس پروہی امورواجب ہوں گے جوحرہ ہائن کردہ شدہ پرواجب ہوتے ہیں

<sup>(</sup>۱) تعنی ہوں کیے کہ جھ ہے۔

<sup>(</sup>۲) المُجَىٰلَق ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني مروجه

وجیز بردری شن ملصات کدا کرمولی نے باندی کوائی کے شوہ کے یا تھے رہنے کے واسطے کوئی جگہد ہے دی ہو جب تک وہ اس حال میر ہے بیہاں ہے خار بن شاہو گی ال آئند مولی اس کو بیہاں ہے تکال لے اور مدہر وہا ندی وام ولد و مرکا تبد کا تکم یا ہوئی میات ہوئے کے حق میں مثل یا ندی کے ہے مدمحیط میں ہے۔

جومستنسعا ق ہے کیعنی سعا بت کرتی ہے وہ ما<sup>م اعظم</sup>م کے نز دیکہ مثل مکا تنبہ کے ہےاور کتا ہیے عورت کو مدت میں یا جازت شوہر کے پاہر نکانا حلال ہےاور ہدوں اجازت شوہ کے حد ل نہیں ہے خوا وطلاق رجعی ہو یا بائند ہو یا تمین طلاق ہوں ورای طرت عدت و فات میں اس کو اختیار ہے کہ منزل شو ہر کے سوائے دوسری منزل میں رات گزار ہے بیمبسوط میں ہےاورا کر کتا ہیے عدت کے اندرمسلمان ہوگئی تو ہاتی مدت عدت میں اس پر وہی احکام ل زم ہول گے جومسلمہ! عورت پر واجب ہوتے ہیں اورحر ومسلمہ نبیس نکل عتی ہے نہ باجازت شوہر کے اور نہ بغیرا جازت شوہر کے اور ربی لڑکی ٹا بالغہ پئی ا سرطلاق رجعی ہوتو باجازت شوہر کے کل سکتی ے وراس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ بغیر اجازت شو ہر کے مجلے جیسے قبل طل ق کے حکم تھا اور اگر طلاق بائنہ ہوتو اس کو بغیر اجازت شوم ک در بداجازت شوہرے دونوں طرح نکلنے کا اختیار ہےالہ آئند بیاڑی قریب بہ بلوغ ہوتو ہدوں اجازت شوہر کے نہیں نکل علق ہے ایہا ہی مشائخ نے اختیار کیا ہے بیمحیط میں ہے اورا کر مولی نے اپنی امولد کوآ زاد کردیا تواس کواختیار ہے کہ عدت میں نکلے یے تلمیر سے میں ہے اور مجنونہ ومعنو ہد کا تھم مثل ساہیا کے ہے کہ کل سکتی ہے میابیة السروجی میں ہے اور مجوسیہ عورت کا شو برا <sup>ا</sup>رمسلمان ہو <sup>ا</sup> بیا اوراس عورت نے اسلام سے انکار کیا یہاں تک کہ دونوں میں تفریق ہوگئی اورعورت پر معرت واجب ہوئی ہایں طور کہ شوہر نے س ے دخول کیا تی تو اس کو نکلنے کا اختیار ہے لیکن اً مرشو ہر نے اپنے نطفہ کی حفاظت <sup>(۱)</sup> کی غرض سے اس عورت سے جا ہا کہ نہ نکلے اور اس ہے مطالبہ کیا تو اس پرل زم ہوگا کہ نہ نگے اورا ً رمسلمان عورت نے اپنے شو ہر کے پسر کا شہوت ہے بوسہ لیا یہاں تک کہ دونوں تفریق واقع ہوئی اور چونکہ بعد مدخولہ ہونے کے ایس ہوا ہے عورت پر عدت واجب ہوئی تو اس کواپنی منزل سے نکلنے کا اختیار نہیں ہے یہ بدائع میں ہےا یک عورت نے اپنے نفقہ مدت پر اپنے شو ہر ہے ضعع لیا پس اس عورت کواسیے نفقہ کے واسطے ضر ورت ہوئی کہ ہ ہے تھے تو مشائز کے اس میں اختلاف کیا ہے بعض کے کہا کہ وہ نگل سکتی ہے جیسے وہ عورت جس کوشو ہر چھوڑ مراہے اور بعض کے کہا کہبیں نکل عتی ہےاور یہی مختار ہے بیڈنآوی قاضی غان میں ہے۔

بیا کتے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے معتد و ہر وا جب ہے کہ اس مکان میں عمرت ًنز ارے جوجالت وقوع فرقت یا وقوع و فات شو ہر میں اس کے رہنے کا مکان کہا، تا تھا بیاکا فی میں ہے اور اگر وہ اپنے کئی والوں کو دیکھنے کئی یا سی اوسرے گھ میں سی سبب سے تھی کہ اس وقت اس پیرطن قل واقع ہوئی تو اس وقت بارتا خیر اپنے رہنے کے مکان کو جیے جائے اور لیمی تھم مدت و فات میں ہے میے نابیۃ ابدیان میں مکھ ہے اورا گراہیے رہنے کے مکان سے نکلنے پرمضطر ہوئی لیعنی مجبور ہوئی یا سطور کہا ت مکان کے کر پڑنے کا خوف ہوا یا عورت کواپینے ماں کا خوف ہوا یا بیدم کاان کرا ہے ہے تھا اورعورت ایسا پھھٹیں یاتی ہے کہ عدت وفات اکریباں پوری کرے قواس کو کراہیاں ہے وے دیتو ایس حالت میں اس تو م کان منتقل کر بیٹے میں آپھیمضا کفٹہ نیس ہے اورا کر وہ کراہید ہے تنتی ہوتو منتقل نہ کر ہے گی اورا ً مرحو علی اس کے شو ہر کی ہواوروہ س کوجھوڑ کرمر ً بیا توعورت اپنے حصہ میں رہےاورا ً براس کا حصہ اس میں ہے اس

قال الهزاجم مسئلہ میں قید آزاد و ہے لیکن اس کوڑ ک کرنا جا ہے کیونگہ کتابیہ اگر یا ندی بیوتو اس بر آزاد ومسلمات ک دکا مزیس جد یا ندیں ہ لازم ہوں کے پس اولی یمی ہے قید آ زادی ترک کی جائے۔

ليعنى شايد كه نطفدر ما بوب (1)

قدر ہوکہ اس کے رہنے کے لائق کائی ہواور ہاتی وارٹوں سے جواس کے خرص نہ ہوں اس سے پرد و کر سے گی میں ہوا گئا میں ہاورا گر شوہ متوفی کے گھر میں سے جواس کا حصہ ہے وہ اس کے رہنے بھر کو کائی شہواور ہاتی وارثوں نے اپنے حصہ ہے اس کو نکال دیا تو مکان پیش کر رہے یہ ہدا میں ہیں ہے اورا گروارٹوں نے پنے حصہ میں اس کواجرت پر رہنے دیا اور میں رہد و ہتی ہوتو مکان منتقل کر کے ندکر ہے گی میرشرح مجمع ابھرین ابن الملک میں ہے اور جب عورت عذر کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کر سے تو جس میں منتقل کر عدت گرزار ہے وہ شوہر کی حرمت ہاتی رکھنے میں ایسا ہے کہ گویا اس نے وہیں عدت گزاری ہے جہاں سے منتقل ہوآئی ہے مید بدائع میں ہے اگر عورت سواد شہر میں ہواور اس کو سطان وغیرہ کی طرف سے خوف پیدا ہواتو اس کو شہر میں منتقل ہوجائے کے واسطے گئجائش ہے بہ میسو در میں ہے آگر عورت معتدہ اسے گھر میں ہو کہ وہ ہاں اس کے ستھ کوئی بھی نہیں ہاتو راس کو چوروں یو پڑوسیوں کی سے خوف شد مید ہے تو مکان منتقل کر بحق ہے ہو قبان میں ہے۔

معتدہ عورت سفرنہ کرے گی نہ جج کیلئے اور نہ کسی اور کام ہے اور اُسکا شو ہر بھی اِسکو لے کرسفر نہ کرے:

ر است رہے۔ اور اور اسے کہ بڑے تھے کے توں میں آنگے اور اس گھرکی جس منزں (۱) میں جو ہے رات کور ہے لیکن اگر اس دار میں غیروں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کو گھرکے گھرکے تھی آگے اور اس گھرکی اور اگر عورت کوس تھ سفر میں لے گیر کچھراس کو طلاق بائن یو تیم دوں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کھراس کو طلاق بائن یو تین طلاق و ہے دور میں اس سفر کی مقدار ہے کم ہے تو تین طلاق و ہے در میں ان سفر کی مقدار ہے کم ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ جو یا خیر شہر میں اور خواہ اس کے ساتھ کو کی عورت کو اختیار ہو یا غیر شہر میں اور خواہ اس کے ساتھ کو کی تحریم ہو یا ند ہو لیا تی ہو تا کہ عدت گزار نا شو ہر کے گھر میں واقع ہوا ور اگر ساس مقد مے جہاں طلاق یا وفات واقع محرم ہو یا ند ہو لیک تا کہ عدت گزار نا شو ہر کے گھر میں واقع ہوا ور اگر اس مقد مے جہاں طلاق یا وفات واقع

فتاوى عالمگيرى جد 🗨 🚅 🗥 🖒 💮 كتاب الطلاق

ہوئی ہے منزں مقصودیا اس کا شہران دونوں میں ہے ایک بھتدر سفر کے ہواور دوسرا کم تو چوکم ہے اس کو اختیار کر ہے اور طرف مقد ارسنہ ہو ہیں اً سربیعورت جنگل میں ہوتو چہ آئے چیل جائے جہال مقصود تھا یا سی محرم یا نیے محرم ہوتو بھی امام اعظم کے لیکن واپس آنا بہتر ہے اور اگر سی شہر میں نزول ہوتو بغیر محرم وبال سے خارت شہواور اس کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے نزدیک خارت شہواور اس کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے نزدیک خارت شہواور صاحبین نے فرمایو کہ آئی سکتی ہے اور بیامام اعظم کا بہلا تول ہے اور ان کا دوسرا تول اظہر ہے اور اگر سوہ نے اس وحد قرر بھی دیوں ہوتو شوہر کے ساتھ رہے گی خوا ہو ہو آگے جائے یا واپس آئے اور اس سے جدان ہوگی بیکا نی میں ہے۔
اس وحد قرر جعی دیوں ہوتو شوہر کے ساتھ در ہے گی خوا ہو ہو آگے جائے یا واپس آئے اور اس سے جدان ہوگی بیکا نی میں ہے۔

## بنرر هو (۵ بار):

### ثبوت نسب کے بیان میں

ثبوت نسب کے واسطے مراتب کا بیان:

مدیرہ باندی کا تقم مثل باندی کے ہے کہ مدیرہ کے بچد کا نسب بھی بدول دعویٰ مولی کے ثابت نبیس ہوتا ہے بینہا میں ہ اور آ ریب ندی ہے وطی کرتا ہواوراس ہے مزین نہ کرتا ہو یعنی وقت انزال کے جدانہ ہوجاتا ہوتو فیما بینہ و بین امتد تف کی اس کوھال نبیس

یعنی اگر منزل مقصود مقرے کم ہوتو چلی جائے اور اگر شہر اپنا کم ہوتو واپس چلی جائے۔

سے قال یہاں فی کا اگر نہ ایسان واسٹے کے فی ان دہ ہے جمعن آئے مان ہوتو اس کی فی کی جانے ال اور یہاں سرے سے ثابت نیس برو روجوی

ہے کہ اس کے بچید کی نفی کرے اس پر لا زم ہے کہ اعتراف کرے کہ میرا ہے اورا گریں ہے مزل کرتا ہواوراس کی تصین نہ کی ہوتو اس کونٹی کرنا روا ہے بوجہ اس کے کہ دوامر خاہری متعارض ہیں میا ختیار شرح مختار میں ہے اوراً سرایٹی باندی کا نکاح ایک رصیع ے کر دیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا اورمولی نے دعوی کیا کہ بیمبر ہےنب سے ہوتو ٹابت ہوگا اس واسطے کہ وہمولی کا نوام ہے اور اس کا کچھنے نبیں (۴) ہے اور اگر شو ہرمجبوب ہوتو مولی کے دعوی پرمولی ہے نب ثابت نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر چہ ووموں کا خلام ہے تگراس کا نسب معلوم ہے بیفآوی کبری میں ہے اگر سی نے ایک عورت سے نکات کیا اور روز نکات سے چھے مبینے ہے کم میں اس ، کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد ہے ہی بت '' نہ ہو گا اور اگر چھ مہینے پورے یا زیادہ میں بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد ہے ٹا بت ہوگا خواہ اس مرد نے اقر ارکیا ہو یا ساکت رہا اورا گراس نے ولا دت سے انکار کیا تو ایک عورت کی گواہی ہے جوول دت میں شباوت دے ولا دت ثابت ہوجائے گی ہے مدایہ میں ہےاورا ً مروقت نکاح سے ایک روز کم چھے میں ایک بچے جنی اور چھ مہینے سے ا یک روز بعد دوسرا بچہ جنی تو دونوں میں ہے کی کا نسب نابت نہ بوگا ہے تتا ہیمیں ہے اوراصل میہ ہے کہ ہرعورت جس پرعدت واجب نہیں ہوئی تو اس کے بچہ کا نسب شو ہر سے ٹابت نہ ہوگا ا ، س نسورت میں کہ یقین<sup>ا ( س)</sup> معلوم ہوجائے کہ بیہ بچہاس شو ہر کا ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ چیر مہینے ''(۵) کیے کم میں پیدا ہوا اور ہرعورت جس پرعدت واجب ہوئی اس کے بچے کا نسب شو ہر سے ثابت ہو گا اا، اس صورت میں کہ یقین معلوم ہوجائے کہ ریاس کانبیں ہے اور اس کی پیصورت ہے کہ دو ہرس بعد پیدا ہواور جب بیاصل معلوم ہو گئی تو ہم کہتے جیں کہ ایک مرو نے قبل وخول کے اپنی بیوی کوطلاق وے دی پھر وقت طدق سے چھے مبینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو شو ہر ہے اس کا نسب ٹابت ہو گا اورا گر چھ مہینے کے بعد یا پورے چھ مہینے پر پیدا ہوا تو نسب ٹابت نہ ہو گا اورا گر ایک اجنبی عورت ے کبا کہ جب میں تھیے نکاح میں او وَل تو تو طالقہ ہے پھر س سے نکاح کیا تو طلاق و تع ہوجائے گی پھرا گروفت نکاح سے یورے تھے مہینے پر بچہ پیدا ہواتو اس کا نسب ہیں ہوگا اورا گروفت نکاح سے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہواتو نسب ہی ہت نہ ہوگا اورا گر بعد دخول کے اس کو طلاق وی پھر اس کے بچہ پیدا ہوا تو دو برس تک پیدا ہونے میں نسب ٹابت ہو گا اور اس کے پیدا ہونے برعدت یوری ہوجائے گی بیعنی اب عدت یوری ہونے کا حکم ٹابت ہوگا اورا گر دو برس کے بعد بچہ پیدا ہوا نیس اگر طلاق رجعی ہوتو نسب ٹابت ہ اورمر دیذ کوراس عورت سےمراجعت <sup>(۹)</sup> کرنے والے قرار دیا جائے گا اورا گرحلاق بائن ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا جب تک کہ شوہر دعویٰ ند کرے ور جب دعوی کیا تو اس سے نسب ٹابت ہو جائے گا اور آیا عورت کی تصدیق کی بھی ضرورت ہے یا نہیں تو اس میں دو رو بیتیں ہیںا یک میں ہے کہ حاجت ہےاور دوسری میں ہے کہ بیس ہےاور بیاس وقت ہے کہ مرد نے اس کوطلاق دی ہو ورا گرفبل دخول کے یا بعد دخول کے اس کو چھوڑ کر مر گیا پھر وفت و فات ہے دو برس تک میں عورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب اس متو فی ہے ٹا بت ہوگا اگر دفت و فات ہے دو ہرس بعد ہوا ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور بیمب اس وفت ہے کہ عورت نے قبل اس کے انقضائے

<sup>-87 (</sup>T) (1)

<sup>(</sup>۲) لیعنی رضع کا بچے ہونامتصور نہیں۔

<sup>(</sup>٣) بلكه مطبقاً البت نه اوكار

<sup>(</sup>۳) بطریق شری \_

<sup>(</sup>۵) وتت فرتت ہے۔

<sup>(</sup>۲) 💎 کیونکہ جدم اجعت کے ایہ ہوا ہے۔

مبتوتہ کے اگر دو بیچے پیدا ہوئے ایک دو برس سے کم میں اور دوسرا دو برس سے زیادہ میں اور ہر دو ولا دت میں ایک روز کا فرق ہے تو امام ابوصنیفہ مجترانیہ وامام ابو پوسف مجترانیہ نے فرمایا کہ دونوں کا نسب ٹابت ہوگا:

آرصغیرہ کو چیوڑ کراس کا فاوندم گیا ہیں آمراس نے حمل کا اقرار کیا تو وہش کیا ہے کہ دو ہرس تک اس کے بچکا نسب ہاب ہوگا کیونکداس ہارہ میں قول اس کا مقبوں ہا اوراً مرچا رہینے دی روز گرز نے کے بعداس نے انقضائے عدت کا اقرار کیا بچم چھے مہنے یا زیادہ گرز نے پراس نے جہا ہوا تواس کے شو ہرمتو فی سے نسب ٹابت نہ ہوگا اورا آمراس نے حمل کا دعوی نہ کیا اور نہ افضائے نے مدت کا اقرار نہ اس نے حمل کا دعوی نہ کیا اور نہ افضائے نے اور نہ افضائے وامام محکم کے نز دیک اگر دی روز سے کم میں بچے جی تو نسب ٹابت ہوگا ور نہ ٹابت نہ دیا تھیں ہے۔ مہنو نہ کے گردو ہو اور ورز سے کم میں اور دو مرا دو ہرس سے نہ یو والا وت میں اور دو والا وت میں ایک روز کو فرق ہے قوامام ابو طبیع ہو سف نے فر مایا کہ دونوں کا نسب ٹابت ہوگا بیٹر ہیں ہواور آگر بچک بعض بدن دو ہرس سے کم میں فار بی ہوائی ہیا ہے گا، پھر تم ممتولد نہ ہوا بہاں تک کہ یا تی بچرود ہرس بعد ٹھا تو اس کے شوم کوال زم نہ ہوکا دو ہرس بعد گا تو اس کے شوم کوال زم نہ ہوک دو ہرس بعد کی اندراس کا آ دھا بدن نہ تکا ہویا نہ تول کی جانب سے زیادہ بدن دو ہرس کے کم میں خار میں کی آ دھا بدن نہ تکا ہویا نہ تول کی جانب سے زیادہ بدن دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواور باتی دو ہرس سے کم میں خار سے کم میں گل آ دھا بدن نہ تکا ہویا نہ تول کی جانب سے ذیادہ بدن دو ہرس سے کم میں گل آ دواہد ن نہ تکا ہو یا نہ تول کی جانب سے ذیادہ بدن دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواور باتی دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواور باتی دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواور باتی دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواور باتی دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواور باتی دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواؤں نے کہ بی تول کی جانب سے دیادہ ہواں دو ہرس سے کم میں گل آ یا ہواؤں نہ کو ان نے مور سے کم میں گل آ یا ہواؤں نہ کو برس سے کا دور ہرس سے کا دور ہو سے کا دور کی کو برس سے کا دور ہو کیا ہو گل کے دور کی کی دور ہو سے کا دور کی سے کا دور کی سے کا دور کی کیا ہو گل کو دور کی کیا ہو کی کی دور کی کیا ہو کیا گل کیا ہو کی کی کیا ہو کیا گل کیا ہو گل کی کو دور کی کو کی کیا گل کیا ہو کیا گل کیا ہو کیا گل کیا گل کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا گل کی کو کر کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو

چس کوطلاق و برت دی می این با تندوغیره-

ع يغني ايك بيث \_\_

<sup>(</sup>۱) مینی دعوی ممل ہے۔

<sup>(</sup>r) لین اس کے بعد\_

<sup>(</sup>٣) يعني اس كاقول قبول موكايه

نکا ہواس کوامام گھڑئے فرکیا ہے بیر فتح القدیم ہے اور اگر طفر ق بائد یا وفات کی عدت میں ہے اور دو برس تک میں اس کے بچہ بپدا ہوا ہی شوہ نے وار دت سے انکار کیا ہوا سے بوقوں نے بعد وفات شوہر کے اس سے انکار کیا اور اس مور دو کور ت نے دموی کیا ہیں اگر اس کے شوہر نے مل کا اقر ار نہ کیا ہوا ور زمس فاہر ہوتو آب فاہت نہ ہوگا اللہ بواجی دومر دول یا کیا مر دو دومورتوں کے بیر ایا ماعظم کا قول ہوا وار اگر شوہر مل کا اقر ار کرچکا ہے یا ممان طاہرتھا تو ولا دت کے شوت میں موتو بھی جہی تھم ہے بیا ہوا گا رچداس کے شوت میں کوئی قابلہ گوا بی نہ و سے بیا مامانظم کا قول ہے اور اگر وہ طلاق رجعی کی عدت میں بوتو بھی جہی تھم ہے بیا ہوا نے میں ہوا اور اگر شوہر نے کہا کہ جوتو جن ہے وہ اس کے سوائے دوسرا ہے تو اس کوقول قبول نہ کیا جائے گا بیا مامانظم کا قول ہے بیر نابیت السروجی میں ہے۔

ا گروفات کی عدت میں ہواور دارتوں نے ویا دت میں اس کے قول کی تصدیق کی اور ول دت پر کئی نے گواہی شددی تو سے بجے اس کے شو ہرمتو فی کا بیٹا ہوگا اور اس پر اتفاق ہے اور یہ بیٹا اس کا دارے ہوگا اور بیتن میر اٹ میں طاہر ہے اس واسطے کہ ارث ان وارثوں کا خالص حق ہےاور رہاحق نسب ہیں آئر ہیوارٹ ہوگ اہل شہادت ہے ہول پس ائران میں سے دومردوں یا ایک مرد و دوعورتوں نے گوا بی وی تو اس بچہ کے اثبات نسب کا تنهم وا جب بہواحتی کہ رید بچہ تنصدیق کرنے والوں اور تکندیب کرنے والوں سب کے ساتھ شریک ہوگا اوربعض کے مز دیکہ تبلس تھم میں افظ شہر دیت سے گوا ہی دینا شرط ہے اور سیجے میہ کے کہ لفظ شہا دیت شرط نہیں ہے بیری فی میں ہے اورا گرمعتدہ نے دوسرے شوہ ہے کا آ کر ہیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا پس اگر اول شوہر کی وفات یا طلاق دینے کے وقت سے دو برس ہے کم میں اور دوسر ہے نکات سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہاول شوہر کا ہو گا اور اگر اول کی و فات یا طلاق دینے ہے دو برک ہے زیادہ میں اور دوسر ہے تکا آ ہے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا ہے تو یہ بچہ نہ اول شو ہر کا ہو گا اور نہ دوسرے کا اور آیا دوسرا نکاح جائز ہوا تو امام اعظمٰہ وامام محمدٰ کے قول میں جائز ہےاور بیاس وقت ہے کہم د کووفت نکات کے بیمعلوم نہ ہو کہ عورت نے عدت میں نکاح کیا ہے اور اکر شو ہر دوم کو وقت نکاح کے بیا ہا ہ معلوم تھی چنا نچے میہ نکاح قاسد واقع ہوا ہے بھر اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب شو ہراول ہے تا بت کیا جائے گا اورا گرا ثبات ممکن ہو ہایں طور کداول کے طلاق دینے یا مرنے ہے دو برت ہے کم میں پیدا ہوااگر چہدوسرے شوہر کے نکاح کرنے ہے چھے میننے یا زیادہ کے بعد پیدا ہوا ہواس واسطے کہ دوسرا نکاح فاسدوا قع ہوا ہے تو جب تک نسب کا احالہ فراش تھیج کی طرف ممکن ہواولی ہے اورا گر شو ہراول ہے اسکا اثبات نسب ممکن نہ ہوا اور تانی ہے ممکن ہوا تو ہ نی ہے نسب تا بت کیا جائے گا مثلاً اول کے طلاق دیتے یا مرے سے دو برن بعد بچہ جنی اور دوسرے کے نکاح سے چھے مہینے یا زیادہ کے بعد جن تو نسب دوسرے ہے ثابت رکھ جائیگا اس واسھے کہ دوسرا نکات اگر چہ فو سدوا قع ہوا ہے لیکن برگاہ نکاح سیجے ہے اسکا نسب ثابت کرنا مععدر مواتوز ناریحمول کرنے ہے ہیں بہتر ہے کہ نکات فاسد ہے اسکانسب ثابت کیا جائے ہیے بدائع میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت ہے نکاح کی ہیں اس کا پیت گراجس کی خلقت نظا ہر ہوگئی پس اگر نکاح ہے چار مہینے پر ایسا پیٹ گرا ہے تو نکاح سراہے تو نکاح نظر ہواوراس کا نسب شوہ نکاح کنندہ ہے تا ہوگا اور اگر ایک دن کم چار مہینے پر ایسا پیٹ گرا ہے تو نکاح جائز نہ ہوا یہ ارائق میں ہے ایک مرد نے ایک عورت ہے نکاح کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا پھر دونوں میں اختلاف ہوا چنا نچھ جو ہر نے دعویٰ کی کہ میں کہ بیل کے بیدا ہوا پھر مال ہے تو یہ بچاس شوہر سے نکاح میں لیا ہے اور عورت نے کہا کہ بیس بلکہ ایک سال ہے تو یہ بچاس شوہر سے تا بت النہ ہوگا ہے تا ہوگا ہے اور صاحبین کے نز دیک واجب ہے کہ شوہر سے تسم کی جائے بتلاف قول امام اعظم کے یہ کافی میں ہے اور اس موہر سے تا ہو ایک مینے سے ایٹ وار اس موہر سے تا ہو ایک مینے سے ایٹ وی ایک شوہر سے تا ہو ایک ایک نسب اس شوہر سے تا ہو نہ ہو ایک مینے سے اسے نکاح میں لیا ہے تو اس بچکا نسب اس شوہر سے تا ہمت ندہو

گا پھرا کر بعد یا ہمی اتفاق کے گواہ قائم ہوئے کہ اس مرد نے اسعورت کوایک سال ہے اپنے نکاٹ میں لیا ہے تو بیہ گواہ قبوں ہوں ے اور یہ جواب سیجے متنقیم ہے درصو تیکہ اس بچہ نے بعد بڑے ہونے کے ایسے گوا ہ ق نم کئے ہوں اور اگر گوا ہوں کا قائم ہونا اس بچہ ک صغرتی میں ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ گوا ہ قبول نہ ہوں گئے تا و قنتیکہ قاضی اس صغیر کی طرف سے کوئی جسم مقرر نہ کردے اور بعضول نے کہا کہ اس تکلف کی بچھ جت نہیں ہے جکہ بدوں جسم مقرر کرنے کے قاضی ایس کواہی ک ا عت ' کرے گا پیظہیر میدمیں ہے اور ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور پانچ مہیئے ٹر رنے پر اس کے بچہ بیدا ہوا پاک شو ہر نے کہا کہ یہ بچے میرا بیٹا ہے ایسے سب سے کہ وہ اس کا موجب ہے کہ یہ بچے میرا ہوا اور عورت نے کہا کہ نیس بلکہ زنا کا ہے تو ایک روایت میں قول شو ہر کا قبول ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ جو یچھورت کہتی ہے وہی قبوں کیا جائے گا اورا اُسر نکاح ہے دو برس کے بعد بچے پیدا ہوا اور ہاقی مسئلہ بحالہا ہے تو شوہر کا قول قبول ہو گا بیتا تار فائیہ میں ہے اور اگر ایک یا ندی ہے نکات کیا مجمر اس کو طلاق دے دی پھراس کوخر بدلیا پھرودت خرید ہے چھے مہینے ہے آم میں بچے جنی تو اس کولا زم نبہوگا ور شداما زم نہ ہوگا ال بدعوی نسب اور مید ای وقت ہے کہ بعد دخول کے ایساوا تھے ہوا اوراس میں پچھفر ق نبیس ہے کہ طلاق کیسی ہوخوا ہ طلاق ہائن ہو یارج ہی ہوبہر حال یہی تنکم ہے اورا اُرقبل دخول کے ایسا ہو پس اگر وفت طلاق ہے جیم مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی تو اس کولا زم<sup>00</sup> نہ ہو گا اورا گراس ہے کم مدت میں کئی ہوتو بچہاس مردکولا زم ہو گابشرطیکہ وقت نکات ہے چھے مہینے یا زیا وہ میں جنی ہواور اگر وقت نکات سے اس ہے کم مدت میں جنی جو تو لا زم نہ جو گا اور اس طرح اگر اس نے طلاق دینے سے پہنے اپنی زوجہ کوخر بیدا جو تو بھی احکام مذکور ہ یا میں یمی تھم ہے ہیے بین میں ہے اور اگر اپنی زوجہ ہاندی کو دوطلاق دے دیں حتی کہ اس پر بحرمت ملیظہرام ہوگئی تو وفت طلاق ہے دو برس تک اس کے بچہ کا نسب اس مرد ہے تابت ہوگا اورا گراینی مدخولدز وجہ کوخرید انچراس کوآ زا دکر دیا پھرخرید نے کے وقت ہے جھ مبینے ہے زیاد ومیس بچہ جن تو نسب ثابت نہ ہوگا ال آ نکہ شوہراس کا دعوی کرے اور امام محد کے نز دیک وفت خرید ہے دو برس تک بدول دعویٰ کے اس کا نسب ٹابت ہوگا اوراس طرح اگر اس کوآز اونبیں کیا جلکہ اس کوفر و خت کر دیا پھر وفتت فروخت ہے چھے مبینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو امام ابو یوسف کے نزویک بچہ کا نسب اس سے تابت نہ ہوگا اً سرچہ اس کا دعویٰ کرے الا بتصدیق مشتری اور امام محذ کے نزویک بدوں تصدیق مشتری کے نسب ثابت مذہوگا ہیکا فی میں ہے اگر ام ولد کواس کا مولی چھوڑ کرمر گیا یا آزاد کر دیا تو آزاد کرنے یا م نے ک وقت سے دو ہر ک تک اس کے بچہ کا نسب مولی ہے تا بت ہوگا میا تما ہید میں ہے۔

ایک مرد نے غلام کوکہا کہ بیمیر ابیٹا ہے بھرمر گیا بھرغلام کی مان آئی اوروہ آزادہ ہے اور کہا کہ میں اس مردمیّت کی بیوی ہوں تو بیاُ س کی بیوی ہوگی اور دونوں اُ س کے وارث ہوں گے:

ایک خف نے اپنی ہاندی ہے کہ کدا کرتیر ہے ہیں بچہ بوتو و و میرا ہے پھر ایک عورت نے والا دت پر گوا ہی دی تو یہ ہندی اس کی ام و مد بو جائے گی اور مٹ کئے نے فر مایا کہ بیاتھماس وقت ہے کہ وقت اقرار سے چھے مہینے ہے کم میں جنی بواوراً مرچھ مہینے یازیا دو میں جنی تو مولی نے فر مدلاز مند ہوگالیکن تھے معلوم کرلینا جائے کہ بیتھم ای صورت میں ہے کہ جب مولی نے بیفظ شرط و تعیق کہا کہ اور میں ہے کہ جب مولی نے بیفظ شرط و تعیق کہا کہ اگر تیرے ہیں بیل بچے ہویا اگر تھے حمل بوتو و و میرا ہے اور اگر مولی نے یوں کہا کہ یہ بچھ سے حاملہ ہوتا اس کا بچہ مولی کو

کیونکدا ثبات نسب بحق شرع ہے۔

ج اور خام ربید ہے کداس صورت میں سے بچے موتی اول کا ناام مور

<sup>(</sup>۱) تعنی اس مر دکو۔

ایک مردمسلمان نے ایسی عورتوں ہے جواس پر دائمی حرام ہیں نکاح کیا پس ان سے اولا دیپیرا ہوئی تو اولا د کانسب اس مرد سے امام اعظم عیشانیہ کے نز دیک ثابت ہوگا:

اگر بچہ بیوی ومرد دونوں کے ہاتھ میں ہوپی شوہر نے کہا کہ یہ بچہ تیرا تیرے پہنے شوہر سے جو جھ سے پہنے تق اور عورت نے کہا کہ بید بیا کہ بید بچہ تیرا تیرے پہنے شوہر سے دنا کے بیدا ہوا تو بیای مرد سے قرار دیا جائے گا یہ بچہ طیل ہے اورا گر کی فورت سے زنا کیا بی وہ صعمہ ہوئی پھر اس سے نکاح کرلیا پھراس کے بچہ بیدا ہوا ہیں آگر وقت نکاح سے چھ میمینہ یا زیادہ میں بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے فاہدت بد ہوگا اورا گر چھ میمینے کے کم میں جنی تو اس کا نسب اس مرد سے فاہت نہ ہوگا الا " نکہ شوہراس کا دفوی کر سے اورا اس نے کہا کہ یہ جھ سے زنا سے ہے تو اس کا نسب اس سے فاہدت نہ ہوگا اوراس کا وارث بھی نہ ہوگا یہ بیا بیچ میں ہے ایک مرد نے دعوی کیا کہ وہ بھی ہے ہوگا یہ بیا بیچ میں ہے ایک مرد نے دعوی کیا کہ مید ہی ہوگا وراس کا وارث بھی نہ ہوگا یہ اس سے بھر بی بیوا ہوا ہو اس کا وارث بھی نہ ہوگا اور اس کے موجر کی بیوا ہوا ہو اس کی بیوی قرار دی جائے گی اور یہ بیجا اس کے قوہر کا رویا جائے گا اور یہ بیا ہوگا ور اس کے اس کو مرد نے اس کو درت کے بی س ہے ہی ایک مرد نے اس کو درت کے بیدا ہوا ہے اور گورت سے بیوا ہوا ہے اور کورت نے کہا کہ یہ تیرا بچ بھی ہے ذیا سے بیدا ہوا ہے گا ایک مرد میلیان نے دورا سے جو اس کے دید کہا کہ یہ تیرا بین کاح سے ہے تو اس کا نسب ان دونوں سے فاہت ہوجائے گا ایک مرد میلیان نے دیے کورت کے بیدا ہوا ہے گا گیک مرد میلیان نے دیے کورت کے بیدا ہوا ہوا کے گا گیک مرد میلیان نے دیرا ہوئی تو اور اس می دیلیا سے خواس کی نسب ان دونوں سے فاہت ہو جائے گا کہ مرد کیا در کیا ہوئی تو اور اس کے دوراس میں نکاح کیا بی بین ان سے اور دیدا ہوئی تو اور اس مرد سے نام اعظم کرز دیک سے نی سے جو اس مرد سے نام اعظم کرز دیک کیا تھے کہ دوراس کے نام اعظم کرز دیک کیا ہوئی تو کہ بیا میں نکاح کیا کہ اس کیا کہ بیدا ہوئی تو کہا کہ دوراس کے بیدا ہوئی تو اس مرد سے نام اعظم کرز دیک کیا سے دوراس میں دونوں سے جو اس مرد سے نام اعظم کرز دیک کیا کہ دوراس کے دوراس کیا کہ دوراس کے نام اعظم کرز دیک کیا کہ دوراس کے دوراس کیا کہ دوراس کی کرد کیا کہ دوراس کیا کہ دوراس کے دوراس کیا کہ دوراس کے دوراس کیا کہ دوراس کی کرد کیا کہ دوراس کرد کیا کہ دوراس کی کرد کیا کہ دوراس کیا کہ دوراس کرد کے اس کرد کے

ا قال المرجم علام عصراواس مقام براز كاب ند مملوك \_

<sup>(</sup>۱) یعنی کہا کہ بیمرانبیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مشتری نے۔

تا بت ہو کا اور صاحبین نے نز و کیکٹنیں ٹابت ہو کا اور بیا فقاً، ف اس بنا پر ہے کدا بیا ٹکاٹ امام افظنم نے نز و کیک فاسد ہے اور صاحبین کے نز و کیک باطل ہے بیٹے ہیر ریدیں ہے۔

اگراپی پیوی کے ساتھ خلوت صیحہ کی پیر س کو صری طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہورت ہے اس کی قصد این کی یا تکذیب کی تو عورت پر عدت واجب ہوگی اور عورت کو پورا مہر ملے گا پھرا گرم دند کور نے عورت سے کہا کہ میں یہ عورت بچے جنی اور جنوز اس نے اغضا نے کہا کہ میں نے تچھ سے مراجعت کر لی تو مراجعت سے نہا کہ میں یہ عورت بچے جنی اور جنوز اس نے اغضا نے سدت کا اقر ارزیں کیا ہے تو اس بچہ کا نسب اس مرد ہے تا بت سوگا اور مراجعت ندکورہ سی جوگی اور قبل طلاق کے اس سے دطی کر نے والا قر اردیا جائے گا ہے مان الو باق میں ہے اس ولد نے آئر سی سے نکال فاسد کیا ہے اور شوہر نے اس سے دخول کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا تو اس کا نب شوہر سے فاہت ہوگا اگر چے موں س کا دعوی کر سے بیٹرنا نہ اسٹین میں ہے نسب باش رہ ثابت ہو جاتا ہے بیدا ہوا تو اس کا نب شوہر سے فاہت ہوگا اگر چے موں س کا دعوی کر سے بیٹرنا نہ اسٹین میں ہے نسب باش رہ ثابت ہو جاتا ہے باوجود یک ذیان سے بولے گئے قد درت حاصل ہوئے نہا ہے ہیں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت اپنے صغیر بیٹے کو بیاہ دی جو جہا تا کرنے کے لائق نہیں ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس ہے حمل رہ جائے بینی جہائے نہیں کر سکتا ہے بھر اس عورت کے بچہ بیدا ہوا تو بیاس صغیر کولا زم نہ ہوگا لیکن جو کچھاس شوہر کے باپ نے اس عورت کوارت کوارت کوانے بہر کی طرف سے دیا ہے وہ واپس نہ دے گی اورا گراس عورت نے اقرار کیا کہ بیس نے خود نکاح کیا ہے تو چھ مہینے مقدار مدت ممل کا نفقہ شو ہر کوواپس و سے گی نیٹر بیر میں ہے۔

طفل قریب بہلوغ کی عورت کے اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس طفل سے ٹابت ہوگا بیسرا جیہ بیں ہے اگر دارا نحرب سے کوئی عورت حاملہ درالحرب میں شو ہر مچھوڑ کر بجرت کر کے دارالاسلام میں چی آئی اور یہاں بچہ جن تو امام اعظم کے نز دیک اس کا بچہ حربی شو ہر کولا زم نہ ہوگا بیٹمر تاشی میں ہے۔

مولهوال باب:

## حضانت کے بیان میں

حچو نے بچے کی حضانت کے واسطے سب سے زیادہ مستحق اس کی مال ہے خواہ صالت قیام نکائ ہویا فرفت وا تھ ہوگئی

ا تال اُمتر جم نسب ثبوت بونا تُعلِک ہے تیان اہام کے آول پر فتوی شدویا جائے گااور فتوی صالبین کے آول پر درست ہے اور ایس شخص تیل میا جا۔ اگر مصر بو یا وجود بھم۔

ع قال المترجم ليعني ظاهر ثيوت كے واسطے نہ واقع ونفس الامريس۔

ع د منانت مراداً ککه گودیش پرورش کرنا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی نه دینا جائز ہے۔

فتاوی عالمگیری جد 🗨 کیا کیا کی کیاب الطلاق

لیکن اگر س کی مال مرتد ہ یو فاجرہ غیر ( ) مامونہ ہوتو ایبانہیں ہے بیے کافی میں ہے خواہ وہ مرتد ہ ہو کر دارالحرب میں چلی کئی ہویو داراایاسلام میں موجود ہو پھراگراس نے مرتد ہوئے ہے تو بہ کر لی یا فجور ہے تو بہ کر لی تو پھرسب ہے زیادہ مستحق ہوگئی یہ بحرالرائق میں ہے ای طرح اگر ہاں چوٹی یا گائے <sup>(۳)</sup> والی یا نائحہ <sup>ا</sup> ہوتو اس کا آچھ حق نبیں ہے بینہرالفائق میں ہے مگر مال حضانت <sup>(۳)</sup> ہے اگر نکار کرے تو سیجے لیاس پر جبرند کیا جائے گا سبب حتمال اس کے بجز کے لیکن اگر اس بید کا کوئی ذی رحم محرم سوائے اس کے نہ ہوئے تو اس پر پر ورش کے واسطے جبر کیا جائے گا تا کہ وہ بچہ ضائع نہ ہو جائے بخلاف باپ کے کہ جب بچہ مال سے مستغنی ہواور باپ نے س کے بینے ہے اٹکار کیا تو باپ پر جبر کیا جائے گا بیلنی شرح کنز میں ہے اور اگر بجد کی مال مستحق حضا نت ند ہومشلا بسبب مور مذکورہ کے وہ اہلیت حضانت کی شار کھتی ہو یا غیرمحرم ہے تزون کرلیا ہو یا مرگئی ہوتو ماں کی ماں اولی ہے بیٹسیت اور سب کے اً سرچه او نیجے ورجه میں ہولیعنی میر نافی وغیر ہ ہواور اگر مال کی مال کی مال کی مال علی بندا بقیاس کوئی شہوتو باپ کی مال اگر جه ۔ '' درجہ کی ہو بہ نسبت اور دن کے اوں ہے بیانی اعتدارین ہے اور خصاف کے نفقات میں ذکر کیا ہے کہ اگر صغیر و کی جد ہ اس کے باپ ک جانب ہے ہولیعنی اس کی ماں تے ہاپ کی ماں تو میہ بمنز لداس جدہ کے نہیں ہے جواس کی ماں کی جانب ہے ہولیعنی ماں کی ماں میہ بحرالرائق میں ہے پس اگروہ <sup>(۵)</sup> مرتنی یا اس نے کال کر سیا تو ایک ماں باپ کی تنگی بہن بھی او بی ہے پس اگر س نے بھی نکاح کرایا یا مرگئی تو اخیا نی لیعنی ماں کی حرف کی بہن اونی ہے اور اگر اس نے نکاح کر سایا مرگئی توسنگی بہن کی دختر پھر گر و و بھی مرتنی یہ نکاح کرنے تو اخیاتی بہن کی دختر اولی ہے ہیں یہاں تک ان سب کی ترتیب میں اختا، ف روایت نبیس ہےاور اس کے بعد پھر روایات مختلف جیں چنا نجیافا یہ ویدری بہن میں اختلاف ہے کہ کتا ب النکاح کی روایت میں علاقی بہن یعنی ہاپ کے طرف کی بہن خالہ ہے اوی ہے اور کتاب انطلاق کی روایت میں خارہ ولی ہے اور سگی بہنوں و ماں کی طرف کی اخیاتی ہبنوں کی بیٹیاں ہالا تفاق خ لا ؤں ہے اولی بیں اور ملاقی بہن کی بیٹی اور خالہ کی صورت میں اختلاف روایات ہے اور سیجے میہ ہے کہ خالہ و کی ہے پھر خالا ؤل میں وہ خارراولی ہے جوایک ماں و باپ کی طرف ہے تگی خالہ ہو پھر ماں کی طرف سے خارہ پھر باپ کی طرف سے خالداور بھائیوں کی بیٹیاں پھو پھوں سے اولی ہیں اور پھو پھیوں میں وہی ترتیب ہے جوہم نے خانا وَل میں بیان کی ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ ولایت از جانب مادر مستفاد ہوئی ہے کیس اس میں جانب مادری کوجانب پدری پر تقذیم ہوگی:

پھر بعد اس کے ماں کی خارہ جوالیک ماں و ہاپ ہے ہواولی<sup>(۱)</sup> ہے پھر مال کی خالہ <sup>تا</sup>جوفقظ ماں کی طرف ہے ہو پھر جوفقط

ا رونے والی جومصیتوں میں اجرت پرروتی میں۔ ا

ع مال کی خالداس وجہ سے مقدم ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدکارزانیه

<sup>(</sup>۲) ڏوڻئي وغيره-

<sup>(</sup>r) بعد طلاق کے۔

<sup>(</sup> س ) ليعني پيدادي وغير ه \_

<sup>(</sup>۵) الـي جدهـ

<sup>(</sup>۲) مین بیاس کے سپر دکیا جائے گا۔

ہا ہے کی طرف ہے ہو پھر ماں کی پھو پھیاں اس تر تیب ہے اول میں اور ہمارے نز دیک باپ کی خاندہے ماں کی خالداوی ہے بھرا گریدند بول تو ہا پ کی خالہ و پھو پھیاں اس تر تیب ند کور ہے اولی ہول گی بیافتے القدیر میں ہے اور اس ہاب میں اصل میہ ہے کہ و ما بت از جانب ما در ستف د ہوتی ہے پس اس میں جانب ما دری کو جانب پدری پر تقتریم ہوگی میداختیا رشر ن مختار میں ہے اور پچپو ، موں و پھوپھی و خالہ کی دختر وں کو حضانت میں آجے استحقاق نہیں ہے بیہ بدا لکع میں ہےاور نکاح کرینے ہے ان عورتوں کا حق حضانت جب بی باطل ہوجا تا ہے جب میسی اجنبی ہے کا آ کریں اورا گرایسے مروسے نکاح کیا جواس بچہ کا ذی رحم محرم ہے مثلہ ن نی نے ایسے مرو سے نکاح کیا جواس بچہ کا داوا ہے یا مال نے اس بچہ کے بچا ہے نکاح کیا تو اس مورت کاحق حضانت باطل نہ ہوگا یہ فق وی قاضی ف ن میں ہے اور جس عورت کا حق بسبب نکائ کر لینے کے باطل ہو گیا تھا تو جب زوجیت مرتفع ہو جائے گی تو اس کا حق دضا نت عود کرے گا میہ مداید میں ہے اور اگر طلاق رجعی ہوتو جب تک عدت نہ گز رجائے تب تک حق حضا نت عود نہ کرے گا اس واسطے کہ زوجیت ہنوز ہاتی ہے بیائین شرح کنز میں ہےاوراً سربچیک مال نے دوسرے شوہر سے نکائے کرلیا اور اس عورت ک ہ ں بعنی بچہ کی نانی اس بچہ کو اس کی مال کے شوہر نے گھر میں لے کررہتی ہے تو بچہ کے باپ کو اختیار ہوگا کہ اس سے سے ایک صغیرہ اپنی نانا کی کے بیال ہے کہ وہ اس کے حق میں دنیا نت کرتی ہے تو اس کی پھوپھیوں کوا ختیا رہوگا کہ اس صغیرہ کواس ہے ۔ لیں جبکہ اس کی خیانت فعا ہر ہو یہ قلیہ میں ہے اور اگر بچہ کے باپ نے دعوی کیا کہ اس کی ماں نے دوسرا نکات کیا ہے اور ماں نے اس ہے انکار کیا تو قول اس کی ماں کا قبول ہوگا اور آمراس کی ماں نے اقر ارکیا کہ ہاں اس نے دوسرے شوہر ہے نکات کیا تھا تلر اس نے طلاق وے دی پس میراحق عود کرآیا ہے ہیںا گرعورت نے سی شو ہر کومعین نہ کیا ہوتو قول عورت ہی کا قبول ہوگا اورا گرسی مر د کومعین کیا ہوتو دعوی طلاقی میں اس کا قول قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ بیشو ہراس کا اقرار <sup>(۱)</sup> کر ہےاورا گران عورتو ں ہے جو بچہ ک پرورش کی مستحق ہوتی ہیں کسی سب ہے بچہ کا لیے لین واجب بوایا بچہ کی پرورش کی کوئی عورت مستحق نہیں ہے تو و واپنے عصبہ کنو و یہ جئے گا بس مقدم باپ ہوگا پھر ہاپ کا باپ کل ہٹراا ً سرچہ کتنے ہی او نچے درجہ پر ہو پھرا یک مال ہاپ سے سگا بھائی کچر ہاپ کی طرف (۲) کا بھائی پھر سکے بھائی کا بیٹا بھر ملاتی بھائی کا بیٹا اور یہی تر تیب ان کے پوتوں پر پوتوں میں محوظ ہوگی پھر سگا چھا پھر ملاتی (۳) چیا۔ ربی چچوں کی اولا دسو بچہان کو دیا جائے گا پس مقدم سکے چیا کا بیٹا ہے پھر ملاتی بچیا کا بیٹا نگرصغیر پسران کو دیا جائے گا کہ برورش کریں اورصغیر و دختر نددی جائے گی اورا گرصغیر کے چند بھائی یا بچا ہوں تو جوان میں سے زیادہ صالح ہوو ہ پرورش کے وا سطے اولی ہو گا اورا ً سر پر جیز گاری میں سب کیروں تو جوسب ہے مسن ہوو واولی ہے بیا کی میں ہے۔

ا عصبووے جوایہ وارث ہو کہ حصد دار کو حصد دے کر یاتی سب مال ہو ہے۔

یعنی اس پسرے ہاپ نے کسی نادم کو ترزاد کیا اوراب اس پسر کا کو ٹی نہیں ہے تو اس موں العق قد کو پرورش کے ہے دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) لین تعدیق کرے۔ (۲) ایک مال باپے۔ (۳) باپی طرف ہے۔ •

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کیاب الطلاق

نہیں ہے جب تک کہ دونوں آزاد نہ ہوں ہی حضانت کا اختیاران کے موٹی کو ہوگا بشر طیکہ یہ بچرر قبق ہوگراس کو اختیار نہیں ہے کہ اس بچہ اور اس کے ملک میں ہوں اور اگر بچہ آزاد ہوتو حضانت کا استحق ق اس کے ملک میں ہوں اور اگر بچہ آزاد ہوتو حضانت کا حق حاصل استحق ق اس کے آزاد اولا دکی پرورش و حضانت کا حق حاصل ہوگا اور مکا تبہ کا جو بچہ حالت کتابت میں پیدا ہوا ہے اس کہ حضانت کی وہی ستحق ہے بخلاف اس بچے کے جو کتابت سے پہلے پیدا ہوا ہے یہ بیدا ہوا ہو بیدا ہوا ہوں کہ جو کتابت میں ہوا ور مدہرہ باندی مثل قند ( ) باندی کے ہے بیمین میں ہوا ور غیر ذکی رحم محرم کو صغیر ہو دختر کی حضانت میں ہوا جو تا ہو ہو ہو تھا ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہ

صغیرہ اگرمشتہا قانہ ہوحالا نکہ اس کا شوہر ہے تو ماں کاحق اس کی حضانت میں ساقط نہ ہوگا یہاں تک کہ

وه مردول کے لائق ہوجائے:

مال و نانی پسر کی مستحق ہے یہاں تک کدوہ حف نت ہے مستغنی ہوجائے اور اس کی مدت سات برس مقرر کی گنی ہے اور قد وری نے فر مایا کہ اس وفت تک مستحق بیں کہ تنہا کھا لے اور تنہا پی ہے اور تنہا استنجا کر لے اور شیخ ابو بھرراز کی نے نو برس مقد اربیان ک ہےاورفنوی قول اول پر ہےاورلڑ کی کیصورت میں ماں و نانی اس وقت تک مسحق جیں کہ اس کوحیض تائے اورنواور ہشام میں امام محر ے روایت ہے کہ جب دختر صرشہوت تک بھنچ جائے تو اس کی پرورش کا باپ مستحق ہوگا اور بیٹی ہے بیٹیمین میں ہے اورصغیر واگر مشعبہ قانہ ہولیعنی قابل شہوت نہ ہو جا انکہ اس کا شوہر ہے تو مال کا حق اس کی حضانت میں ساقط نہ ہو گا یہاں تک کہ و ومردوں کے یا کتی ہوجا ئے بیرقلیہ میں ہے اور جب پسر حضا نت ہے مستغنی ہو گیا اور دختر بالغہ ہو ٹنی یعنی حد تک پہنچے گئی تو ان کے عصبات ان کی یر ورش کے واسطے اولی ہوں گے پس بتر تیب جوا قر ب ہومقدم کیا جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور پسر کو بیلوگ اپنے یا س رتھیں گے یہاں تک کہ وہ ہونغ ہوجائے پھراس کے بعد دیکھ جائے گا کہا گراس کی رائے ٹھیک اوراپیے نفس پر مامون 'ہےتو اس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جاہے جائے اورا ً مرائے تنس پر مامون نہ جو بوتو یا ہے اپنے ساتھ ملا لے گا اور اس کا ولی رہے گا مگر باپ یراس کا نفقہ واجب نہیں ہے اس کا جی جا ہے بطور تطوع دے میشرح طی وی میں ہے اور لڑکی اً سر تیبہ ہواور اپنے نفس پر غیر مومون ہوتو اس کی راہ بندر تھی جائے گی اور پاپ اس کواپینے ساتھ میں سرلے گااورا سروہ اپنے غنس پر مامون ہوتو عصبہ َواس پر کوئی حق ایسانہیں ہےاوراس کی راہ کھول وی جائے گی جہاں جا ہے رہے ہے بدائع میں ہےاورا <sup>ا</sup>سر بالغہ یا کرہ ہوتو اس کے ایول کو اختیار ہوگا کہ اپنے میل میں رتھیں اگر اس پر فساد کا خوف نہ ہو بوجہ اس کی کم سی کے اور جب وہ س تمیز کو پہنچ جائے اور بارا ہے وہوش ہو ک<sup>ے ب</sup>فیفہ ہوتو اولیا ، کواپنے میل میں رکھنے کا ضروری اختیا رنہیں ہے بلکہ اس کوا ختیا رہے کہ جہاں جا ہے رہے بشرطیکہ و ہاں اس کے حق میں خوف نہ ہو بیمحیط میں ہےاورا ً رعورت کا باپ دا دا اور دیگر عصبات میں کوئی شہویا اس کا کوئی عصبہ ہو گھر و ومفسد ہوتو تاضی اس کے حال پرنظر کرے پس اگر و ہامونہ ہوتو اس کی راہ جھوڑ دے کہ تنہا سکونٹ اختیار کرے خوا ہ و ہ ہا کر ہ ہو یو ثیبیہ ہوور نہاں کونسی عورت امیند ثقتہ کے پاس جواس کی حفاظت پر قادر ہور کھے اس واسطے کہ قاضی تمام مسلمانوں کے حق میں مقد خیر خواہ مقر ر ہوتا ہے رپہ

مامون یعنی بچه برچکن نبیس بلکداس کی وات سے اطمینان ہے۔

مینی شراح کنز میں ہے۔

ً مرا یک عورت ایک طفل کوله کی اورا یک مرد سے نفقہ طب کیا اور کہا کہ تجھ سے اور میری دختر سے بید بیٹا ہے اور اس کی ما مرًیٰ ہے بیل جھے اس کا نفقہ وے بیس اس مرد نے کہا کہ تو تیجی ہے میہ تیری دختر سے میر ابیٹا ہے مگر اس کی مال نہیں مری ہے بلکہ و و میرے گھر میں موجود ہے اور جا ہا کہ اس عورت ہے بیاڑ کا لے لے تو اس کو بیا ختیا رخود نہ ہو گا یہاں تک کہ قاضی اس بچے بی ماں و خبر دار کرے کہ وہ حاضر ہو کرای بچیکو لے بے ہی اگر مرد ند کورائیں عورت کوحاضرا، یا اور کہا کہ بیاتیمی دفتر ہے اورای عورت سے میرایہ بیٹا ہے اور بچدکی نانی نے کہا کہ بیمیری بٹی نہیں ہے بلکہ میری بیٹی اس پسر کی ہاں مرگئی ہے پس قول اس مقدمہ میں اس مراکا اور جواس کے ساتھ عورت تن کی ہے دونوں کا قبول ہو کا اور طفل مذکوراس کود ہے دیا جائے گا ای طرح اگر مزنی ایک مر دکوجا ضریا کی اور ایک طفل کی نسبت کہا کہ بید بین میری دختر کا اس مرد سے ہاوراس کی ماں مر کنی ہے اور مرد ندکور نے کہا کہ بیامیر ا بیٹا تیر کی بختر سے نہیں بلکہ دوسری میری بیوی ہے ہے تو قول مرد کا قبول ہوگا اور طفل مذکور کواس سے لیے لیے گا اور اگر بیمر دایک عورت والایا اور کہا کہ بیرمبر ابینا اسعورت سے ہے نہ تیری وختر ہے اور طنس کی نافی نے کہا کہ بیعورت اس طفل کی و سنبیں ہے بلے اس کی واس میر ک دختر تھی اور جس عورت کومرو ندکورل یا ہے اس نے کہا کہ تو تھی ہے میں اس کی مال نہیں ہوں اور بیمر وجھوٹ یونٹا ہے مگر میں اس ک بیوی ہوں تو مرد نہ کور بیعنی اس طفل کا ہا ہے اس کے واسطے اولی ہوگا کہ اس کو لے لے گا پیے کہیں ہے اور سرا جیہ میں نہ کور ہے کہ اً سربچیکی ماں اس کے باپ کے نکاح میں ندہواور نہ عدت میں ہوتو وہ حضانت کی اجرت لے لی گی اور بیاجرت علاوہ اجرت دووھ بلائی کے بوگی یہ بحرالرائق میں ہےاورا گربچہ کا ہا پ تنگدست بواور مال نے بدوں اجرت کے پرورش کریے ہے انکار کیا اوراس بچے کی پھوپھی نے کہا کہ میں بغیر اجرت کے بیرورش کروں گی تؤ پھوپھی اس کی بیرورش کے واسطے اولی ہوگی میسیح ہے بیانتخ القدیم میں ہے اور بچہ جب ہاں و ہا پ میں ہے ایک کے پاس ہوتو دوسرااس کی جانب نظر کرنے اور اس کی تقام و پر داخت کرنے ہے گئا تہ کیا جائے گابیتا تارخانیہ میں حاوی ہے منقول ہے۔

فصل:

## حضانت کامکان زوجین کامکان ہے

جبکہ دونوں میں زوجیت قائم ہوتی کہ اگر شو ہر نے اس شہر سے باہر جانا چا با اور چابا کہ اپنے صغیر فرزند کواس ہورت سے جس کوئی دخت نہ حاصل ہے لے لیقواس کو بداختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ بچہ نہ کوراس کی دخت نہ ہے ہے ہواہ ہوجہ نے اورا اگر عورت نے چابا کہ جس شہر میں ہے وہاں سے نکل کر دو سر ہے شہر میں چل جائے تو شوہر کواختیار ہوگا کہ اس کو جائے میں کر میں خواہ اس کے سرتھ فرزند ہویا دیا ہواوراسی طرح اگر عورت معتدہ ہوتو اس کومع ولد کے اور بدوں اس کے خروین روانہیں ہا اور شوہر کو اس کے سرتھ فرزند ہویا دو انہیں ہے اور اگر مرداور اس کی بیوی کے درمیان فرقت واقع ہوئی ہیں اس نے مدت پوری ہوئے دفت ہو باکہ کہ کہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے شہر کو جائے لیس اگر نکاح اس کے شہر میں بندھ ہوتو س کو بداختیار ہوگا اور اگر اس کے شہر سے سوائے دوسری جگہ واقع ہواتو اس و بیا ختیار نہیں ہا اس صورت میں کہ سرمقا مفرقت اور س کے شہر میں ایک قربت ہوگہ ان کو واپس آگئے ہیں ایک صورت میں کہ اپنے مکان کو واپس آگئے ہیں ایک صورت

میں بمنز ردا یک شہر کے محالات مختلفہ کے ہو جائے گا اورعور ت کو ریا ختیار ہے کہ ایک محلّہ ہے دوسر ےمحلّہ میں جلی جائے اورا گرعور ت ے اپنے شہر کے سوائے دوسر سے شہر میں منتقل کرنا جا بااور اس شہر میں نکاح واقع نہیں ہوا ہے تو عورت کو بیا نقتیار نہیں ہے ایا اس صورت میں کہ دونوں مقاموں میں الی ہی قربت ہوجیسی ہم نے اوپر بیان کی ہے بیمجیط میں ہے اَ سرعورت نے ایسے شہر میں منتقل کرنا جا با جواس طرح قریب نبیس ہے اور نہ و ہ اس کا شہر ہے سیکن اصل عقد نکاح و ہیں واقع ہوا تھا تو مبسوط کی روایت پر اس کو میہ اختیار نبیں ہےاور یمی سیجے ہے بیفآوی کبری میں ہے۔

اگرییوی ومرد دونوں سوادشہر کے ہوں اورعورت نے جا ہا کہ بچہ کواپنے ساتھ گاؤں میں لے جائے اور وہیں رکھے اور نکاح ای گاؤں میں واقع ہوا تھاجہاں لئے جاتی ہے توعورت کو بیا نقتیار ہے اورا گرنکاح دوسرے گاؤں میں واقع ہوا ہوتوعورت کو ا ہے گا وَل میں منتقل کر کے لیے جانے کا اختیار نہیں ہے اور نداس گا وَل میں جہاں نکاح واقع ہوا ہے درصور حیکہ بیدگا وَل دور ہواور اً ً ر دونوں گا دَن قریب بول ایسے کہ ہا پاڑ کے کود نکیج کرغور پر داخت کے بعد رات سے پہنے اپنے گا وَں میں واپس آ سکے تو عورت کو و ہاں منتقل کر لینے کا اختیار ہے بیسرائ الو ہان میں ہے اورا ً سربچہ کا باپ شہر میں متوطن ہواورعورت نے بچہکو گا وَں میں منتقل کر لے جائے کا ارا د ہ کیا بیں اگریدگا وُں عورت کا ہواورا تی میں عورت سے نکاح کیا ہوتو عورت کو بیا نقیار ہے اگر چہوہ شہرے دور ہو اوراً سیورت کا گاؤں نہ ہو پل اگر قریب ہواوراصل نکاتے اس میں واقع ہوا ہوتو عورت کو بیا ختیار ہے جیسے شہر کی صورت میں ند کور بوا ہے اورا گراس میں نکاح واقع نہ ہوا ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اگر چہوہ شہر ہے قریب کہویہ بدا کع میں ہے اور اگر عورت نے بچہ کو گا وک سے شہر جامع میں منتقل کر کے لیے جانا جو ہا صاله تکمہ میشہراس عورت کا تبیس ہے اور شداس میں نکاح واقع ہوا ہے تو عورت کو بیا نقتیا رنبیں ہے الا اس صورت میں کہ شہر مذکور گا وَل ہے ایسا ہی قریب ہوجیسا ہم نے بیان کیا ہے بیرمحیط میں ہے اور عورت کو بیا نقبی رنبیں ہے کہ بچہ کو دارالحرب میں منتقل کر لے جائے اگر چداصل نکات و بال واقع ہوا ہواور بیعورے حربیہ ہے اور شو ہرمسلمان ہے یا ذمی ہےاورا گر دونوں حربی ہوں توعورت کو بیا ختیار حاصل ہے بیابدا کتے میں ہےاورا گر ماں مرکنی یہاں تک کہ حق دیشا نت بچہ کی نانی لیعنی ماں کو حاصل ہوا تو اس کو بیا ختیا رئیس ہے کہ اس کواپنے شہر کو متنقل کر لیے جائے اگر جہاصل مقد ای میں واقع ہوا ہواسی طرح ام ولد جب آزاد کر دی گئی تو وہ بچہ کواس شہر ہے جس میں اس کا باپ ہے یا ہرنہیں لیے جاستی ہے میہ عاية البيان مس ب-

ا کر طلاق و ہندہ نے اپنے بچے کواس کی مال ہے جس کوطلاق دے دی ہے اس وجہ ہے لیا کہ اس

عورت نے نکاح کرلیا ہے تو مرد مذکورکوا ختیار ہے کہاس بچہ کو لے کرسفر کو جائے: جب نانی کو بیداختیار نہیں ہے تو نانی کے سوائے اورعورتوں کا تقم بھی مثل نانی کے ہے بیہ بحرالرائق میں ہے منتقی میں ابن سامہ کی روایت سے امام ابولیوسٹ سے مروی ہے کہ ایک مروٹ نے بھر وہیں ایک عورت سے نکاٹ کیواوراس کے ایک بچہ بیدا ہوا پھر بیمرداس بیصغیر کو کوفہ میں لیے گیا اور اس عورت کوطیہ ق و ہے دی ایس عورت نے اپنے بچدکے بارہ میں مخاصمہ کیا اور میا ہا کہ جمعے واپس و یا جائے تو امام ابو بوسٹ نے قرمایا کدا ً رمرو مذکور س بچہکواس عورت کی اجازت سے کوفہ میں لے آیا ہے تو مروپر واجب نہیں ہے کہ اس بووا پس لانے اورعورت ہے کہا جائے گا کہ تو خود و ہاں جا کر اس بچہ کو لے لےاور فر مایا کہ اگر بدولعورت مذکورہ کی اجازت ئے مرد ندکوراس کو لے آیا ہے تو مردیر واجب ہوگا کہ اس پچے کواس عورت کے بیاس لے آئے ابن سامہ نے امام

ابو یوسف ہے رویت کی ہے کہ ایک مرد اپنی ہوگی کوئٹ فرزند کے جواس عورت کے پیٹ ہے ہے بھر وسے کوفہ میں لیے پی پھر
عورت کو بھر وو پس بھیج ویو وراس کوطلاق دے دی تو مرد مذکور پر واجب ببوگا کہ اس بچہ کوبھی اس عورت کے پیس بھیج دے بہل
عورت کے واسطاس مرد سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا بیظہیر بید میں ہے اور اگر طلاق دہندہ نے اپنے بچپ کواس کی مال ہے جس کو
طد تی دے دی ہے اس وجہ سے لے لیے کہ اس عورت نے نکاح کر رایا ہے تو مرد مذکور کواختی رہے کہ اس بچہ کو لے کر سفر کو جائے بہال
تک کہ پھراس بچہ کی مال کی عود کرے یہ بح الرائق میں مراجیہ سے منقول ہے۔

منرهو (٤ باب:

## نفقات کے بیان میں

س کی چیونصیس ہیں. فصل (ویک:

# نفقہز وجہ کے بیان میں

ا نئن منتو کان کی مولیوں شوم دوم سے طاق اس کی قائیم خورت سے سکتی ہے اور مروند کور یعنی بچدکا باپ اس کوئیں لے جا چیاند ور حضات سے معتفیٰ ہوجائے سرم اوکیت و سال مقام پر بالفینیں ہے بلکہ عام از بالفہ وقابل جماع غیر بالفہ ہے فائیم۔(۱) الل آب سے۔ (۲) اور جب تک ائق جمال نیس ہے تب تک نفوہ اجب نہ ہوگا۔ (۳) یعنی شوم کے کھر جانے ہے۔(۴) مثلۂ سرشی ہے اپنے ہائے کے جینے ربی۔

فتاوى عالمگيرى جد 🛈 کيات الحداق

ی تو عورت کے واسطے پھے فقہ نہ ہوگا یہاں تک کہ شوہ ہے گھر ہیں آج نے اور نشوز کرنے والی وہ عورت ہوتی ہے جوشو ہر کے گھر ہیں ہوا ور شوہ ہرکوا پنے اوپر قابو دینے ہے رو کے تول چون کا سروہ سے نکل چائے اور اپنے نفس کوشو ہر ہے رو کے تول خوارت کی ملک ہوا ور اس نشو ہرکوا پنے اوپر قابو دینے ہے رو کے تو وہ ناشز ہ نہ ہوگی اس واسطے کہ بنوز وہ جہس موجود ہا ور اگر گھر عورت کی ملک ہوا ور اس نشو ہرکوا پنے پاس داخل ہون ہے نئے ہیں واخل ہون ہے نئے ہوئے یا تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا لیکن اگر اس نے شوہر سے درخواست کی ہو کہ جھے اس میر سے مکان سے اپنے گھر لے جائے یا میر سے واسطے کوئی مکان کرا ہے لیے گھر لے جائے یا اور جب عورت نے نشوز چھوڑ دیا تو اس کو نفقہ سے گا اور اسطے کوئی مکان کر اپنے تو عورت کو اور اس خوارت نے وہاں رہنے ہے انکار کیا تو عورت کو اسطے قابو دینے سے انکار کیا تو اس ماعظم کے نز دیک ناشز ہ نہ ہوگی ہو قابو دینے سے انکار کیا تو اس ماعظم کے نز دیک ناشز ہ نہ ہوگی ہو قابو دینے سے انکار کیا تو اسلے تابود ہو کہ ناشز ہ نہ ہوگی ہو قابود کے دائے اس میں ہے۔

ایک مروسطان کی زمین میں رہتا ہے اور سطان سے مال لیت ہے پی عورت نے ہا کہ میں سطانی زمین میں تیرے ساتھ ندر ہوں گی اور نہیں جالے سے ماؤ کی تو مشائ نے فرمایا کہ اس کو رہ اور اس سے انکار کرنے ہے ہی گار ہو ہو ہا ہے گا اور ناشز و ہو ہا ہے گی اور بیضے ملاء سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا مرد نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس سے انکار کر نے ساتھ رہنے ہو ہو ہا کہ اس کو بیا تقلیا رہنیں ہے ہے انکار کیا اور پیم سے ایک عورت اپنے ہو ہا ہے گا ہو ہا کہ کہ اس کو بیا تقلیا رہ ہو گا اس کے ساتھ و باتھ نظر میں ہوجانا ہا ہا ہا ہو ہو ہا ہے انکار کیا اور پیم رواس عورت کو اس کو اس کے ساتھ و بیا ہو گا ہے تو اس کو رہ تھو نقت نہوگا اور آگر میں ہوجانا ہا ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو گر ہو گا ہو

مسکلہ ذیل کی جنس کے مسائل میں اصل رہ ہے کہ عورت کو دیکھا جائے اگر وہ جماع کی صلاحیت نہیں

ر کھتی ہے تو اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا:

۔ اُرعورت کوکوئی غاصب لے کر بھا گ گیا یا وہ ظلم سے قید کی گئی تو خصاف نے ذکر فر ، یا کہ وہ سختی نفقہ نہ ہوگی اور صدر شہید حسام الدین نے ذکر فر مایا کہ اس پرفتو می ہے میر ختا ہیں ہے اور اگر شوہر قید کیا گیا اور وہ ادائے قرضہ پر قادر ہے یا نہیں قاور

اور جمارے زماندیس لے جاسکتاہے۔

<sup>(</sup>۱) يامېرنجل ـ

ر بی یا ایسی بڑھیا ہوگئ کہ بسبب بڑھا ہے کے وطی کے قابل ندر ہی تو اس کا نفقہ لا زم ہوگا:

ووقيد خاند بوت مخي قيد خانة قاضي موافق شرع كاور قيد خاند سلطاني \_

<sup>(</sup>۱) مذرنتتي.

<sup>(</sup>۲) عذر الع

<sup>(</sup>٣) خررشي

<sup>(</sup>٣) بلك واجب بوگار

اس نے احق ہوئے ہوں بشرطیکہ و بغیرت اپنے نئس کورو کئے والی اور مانغ نہ ہو بیرمجیط میں ہے اورا سرعورت نے جی فریضہ اوا کیا پہل اُس اُس نے ایسا کیا اوراس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے تو وہ پہل اُس اُس اُس اُس نے ایسا کیا اوراس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے تو وہ پہل اوراس نے سوائے شوہر کے کسی محرم (۱) کے ساتھ جی کیا تو اس کے واسطے نفتہ یا زم (۱) نہ ہوگا اس میں سب اماموں کا انتقاق ہوا کہ اس میں سب اماموں کا انتقاق ہوا کہ اس میں سب اماموں کا انتقاق ہوا کہ ایسا کے اور اہام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفتہ اور موگا اور اہام محمد نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفتہ اور موگا اور اہام محمد نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفتہ نہ ہوگا کہ انہ انٹی اور بیا ظہر ہے بیسرانی الوہا تی میں ہے۔

ا ً رعورت سے ایلا ، کیا یا ظہر رکیا تو عورت کے واسطے نفقہ واجب ہوگا اور ا گرا بنی بیوی کی بہن یا خالہ یا بھو پھی سے نکا آ کیا اور جب تک اس سے دخول کیا تب تک اس کو نہ جانا پھر دونوں میں تفریق کر دی گئی اور مرد پر واجب ہوا کہ جب تک اس کی

ل تال المرجم بيم البين بك جب تك وه عاضر بت تك كالفقد طاكا اورجب سافر كالكي تب ساوالا بوت تك وهواا زم شهوكا بدر الديب كرايد لفقد اجب ببوكاك جوعفر بين وياجاتا باور سفر بين كرزياد وفري سوتا باس زيادتي كرساب ساففقد واجب ند بوكا بال معفر كرساب ساففقد واجب ند بوكا بال معفر كرساب بالمال تك كروه بيا بسفر بين جائي بال ديد

<sup>-05675 (1)</sup> 

<sup>(+)</sup> وَمَ شَرُ وَتُدَوَقُ مِنْ وَمُ اللَّهِ وَمُدَاءُ وَلَهُ مُعْرِدُ

<sup>(</sup>٣) يورمور

<sup>(</sup>٣) تاكة طفه خلط ند: و .

قاضی نے عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کردیا تو شوہراس کو ماہواری دیا کرےگا:

لے ۔ این کے ارزانی کے وقت مورے کا خسارہ ہوگا اور برانی سوئے پر مرد کا خسارہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ملک میں۔

<sup>(</sup>۲) ورعاليد اوغوش پ

ھے گا اُر دونوں تنگدست ہوں اور اُرعورت خوشی اور مروتنگدست ہوتو بخرض تنگدست عورت کے جواس کے واسطے مقرر کیا جاتا کے پھرزید و مقرر کیا جائے گا پس مرو ہے کہا جائے گا کہ اس کو گیبوں کی روٹی اور ایک طریق کا بھاجہ یا دوطری کا تھانے کو دے اور اگرشو ہر نہایت ، الدار ہوکہ مثل حلواو گوشت ہرہ و فیرہ کھ تا ہواور عورت تنگدست ہوکہ اپنے گھر میں جو و فیرہ کی روٹی کھی آئی ہوم دیر یہ واجب ن ہوگا کہ اس کو وہ کھلا دے جوخو دکھ تا ہے اور میا ہم انہوں ہے کہ جو وہ اپنے گھر میں کھی تھی وہ کھلا نے لیکن بیال زم ہے کہ اس کو گیبوں کی روٹی اور ایک دوطری کا سرلن کھلائے اور طا ہر الروایہ کے موافق تنگدی و نوشی کی میں مرد کے حل کا اختبار ہے کہ ان کی فی ورائی کومٹ کئے کی جماعت کثیر نے اختیار کیا ہے اور تخد میں کھا ہے کہ پہی صبح ہے یہ فتی انقد ریم ہے ہمارے مش کئے نہ اور کو رہوا ہا متنہار حال شو ہر عورت دونوں کے ویسا بی حکم ہو تس میں اور کیا ہیں جو یہ قتل میں ہو ہو ایسا بی حکم ہو تس میں میں ہو ہو قتل یہ عتبار حال شو ہر عورت دونوں کے ویسا بی حکم ہو تس میں اور کیا ہے یہ فتی میں ہو ہو فقط یا با عتبار حال شو ہر عورت دونوں کے ویسا بی حکم ہو تسیل

اگرعورت نے گواہ قائم کئے کہ بیمر دخوشحال ہے تو اس برخوشحالوں کے مثل نفقہ قرض کیا جائے گااورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے :

لعني براه تهم نه براه ديانت كيونكه ديانت كل راو علورت برَّ هر كارو بارواجب بيرحق كه بجه كودود ها پلاتا -

یعنی اس ہے زیادہ خدمت کرتااس پر لازم نہیں ہے۔

اور مشائ نے فرمایا ہے کہ ایسے کام عورت پر ویانت کی راوے واجب میں اگر چہ تضاءً قاضی اس کوان کاموں کے واسطے جبہ ر کرے گا یہ بر الرائق میں ہے اور اگر عورت کو ہون پائے کہ واسط اجرت پر مقرر کیا تو نہیں جا بز ہاور عورت و س واجرت و نی بھی جائز نہیں ہے سے بدائع میں ہے اور شوہ پر واجب ہے کہ چینے کا آسینی جبی لائے اور کھا نہ الروایہ ہوت برت ، مثل کوزہ و گھڑا اُ ہا غذی پینی وغیرہ وجھیا و ڈویا اور اس کے مثل آیات یہ جو ہرق النیر و میں ہے بھر ، نابر ظاہر الروایہ ہوت اور س کی خادمہ کے نفقہ میں فرق ہے چنا نچا گراس کی خادمہ نے ایسے کاموں سے انکار کیا تو اپنی مولاق کے شوہر سے نفقہ کی شخص نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور نفقہ واجب کا کول ہے اور ملبوں ہے اور کئی ہے بی ماکول آٹا ہے اور پائی اور نمک اور کمزی وروغن بیہ تا رہ نیے مقرر کیا ہے اور ملبوں ہے کی ویسے بی اس کے ساتھ کے واسط قدر کا ایت ادام کی بھی مقرر کیا جائے گا یہ فتح القد مریش ہے۔

عورت کے شل اور وضو کے پانی کائمن شوہر پر واجب ہے خواہ عورت غلیہ ہویا فقیرہ ہو؛

نیز عورت کے واسطے وا جب ہوگی و ہیز جس سے تنظیف (ا) کرے اور جس سے وی کے (اگا کرے جیسے تنگھی و تیل اور

سین سین کے واسطے وا جب ہوگی و ہیز جس سے تنظیف (ا) کرے اور جس سے وی اشان وصابون و غیر و سے

سین سدر وطلی و غیر ہ جس سے مرد ہو کے اور نیز و ہ بھی وا جب ہے جس سے بدن سے میل چھڑا و سے جیسے اشنان وصابون و غیر و سے

موافق ما وت شہر کے اور جن چیز و س سے تلذ ذو استمت ع مقصود ہوتا ہے جیسے خضاب (اس کا سین کو وہ شو ہر پر وا جب نہیں ہے

بلکہ شو ہر مختار ہے اس کا بی جا ہے اور جا ہے نہ لائے گر جب شو ہر اس غرض سے لایا تو عور ت پر اس کا استعبال لا زم ہوا ربی وہ چیز جس سے خوشبو مقصود ہوتی ہے تو وہ شو ہر پر واجب نہیں ہے اور مرض کے واسطے دوااور طبیب کی اجرت اور نیز قصد و تیجینے رگائے کی اجرت وخر چہ سے ایو کی نظل دور کر ہے وہ مر دیر واجب ہے اور مرد پر اس قدر پائی واجب ہے جس سے اپنی کا مین شو ہر پر واجب ہے خواہ عور ت فیل مرد پر واجب نہیں ہے میں ہے اور مرد پر اس قدر پائی واجب ہے جس سے اپنی کا مین شو ہر پر واجب ہے خواہ عور ت فیل ہو یہ وہ وہ وہ مرد اللیث میں ہے کہ عورت کے مسل اور وضو کے پائی کا مین شو ہر پر واجب ہے خواہ عور ت نظیے ہو یہ فقی وہ وہ اور میر فیلے ہو یہ فقی وہ وہ وہ وہ مرد اللیث میں ہے کہ وہ وہ کہ وہ کی اور اس کی رصد د شہید نے فتو کی وہ بے اور اس کو امام قاضی خان نے اضیار کیا ہے بیتا تا رخاو مرد پر سے کہ بیز ہو یہ فقیل وہ واور میر فیل ہے اور اس کو امام قاضی خان نے اختیار کیا ہے بیتا تا رخاو میں ہے۔

قابلہ کوا آرعورت نے اچارہ پرلی تو اس کی اجرت عورت پر ہوگی اورا گرشو ہرنے اچارہ پر رکھ تو شو ہر پر ہوگی اورا آر قابلہ خود ہی حاضر ہوگئ تو کہنے والم یہ بھی کہرسکتا ہے کہ شو ہر پر واجب ہوگی اس واسطے کہ وہ وطی کی مونث ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شل اجرت طبیب کے عورت پر واجب ہوگی یہ وجیز کر در کی میں ہا گیا تو قاضی کوروا ہے اجرت طبیب کے عورت پر واجب ہوگی یہ وجیز کر در کی میں ہا گیا تو قاضی کوروا ہے کہ اس عورت کے واسطے نفظ مقر رکر دے بوجود کہ شو ہر نو اب مواور یہ شرطنیں ہے کہ فیبت بمقد ارسفر ہو یہ قاضی خون وصاحب محیط سے قدیہ میں ہوں اور میرا شو ہرفلاں بن فلاں ہوں اور ہوں کے میں فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں اور ہوں کے میں فلاں ہوں اور ہوں کے میں فلاں ہوں کے میں کے میں کے میں کے میں کو میں کے کے میں کے

ال كهاناوكيراريخ كامكان \_

ع ساتھ کا سالن وغیرہ۔

ع جيڪھلي و آنولدوغير وموانق عرف كے۔

سے اختیار اور بیں سیجے ہاور بہی حکم ان دونوں میں میت کے واسطے ہے دیکھو کتاب البخائز اور بحرابرائن وغیر وہیں ای کوسیح متار رکھا۔

<sup>(</sup>۱) ستفرانی کرنا۔ (۲) چرک میل (۳) ابش ( ۲) بسائدہ۔

فل بجھے چھوڑ کر فائب ہوگیا اور میر ہے واسطے چھ نفتہ نہیں چھوڑا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس کے واسطے نفقہ مقدار کر و ہے ہیں اگر غائب فدکور کا کچھ حال ازجس نفقہ مثل درہم و دین رواناج اور نیز کیڑے جیسے لب س واجب میں جو ہے تیں س کے مکان میں ہواور قاضی جانا ہو کہ دیا ان کھنے نہیں کا بید ہو ہو ہو ہوں ہوں تم لے ہوئے کہ دوالقداس نے اپنا نفقہ نہیں کھر جی ہواور نداس کے شوہر کے درمیان کوئی سب مثل نشوز و غیر ہ کے ویا از نفقہ ہے پھراس کے بعداس کو تھم دے گا کہ اس مال میں سال میں سے اپنی ذات پر بغیر اسراف و تقیر کے خرج کر سر اور اس سے فیل نے لے گا یہ فیاوی قاضی خان میں ہواور ہور کی ہو قرض میں ہو اور اس مقدر کو جو دنہ ہوتو ہوں سے اسحاب مثل نٹہ کے نز دیک بیتھ مند دے گا کہ تو اس قد رنفقہ شوہر پر قرض میں ہواور گورت نے اپنی فار میں گار و بوار کا مال موجود بر ہوگر و کی سے بول ہول گا اور قاضی خقد مقرر کرد ہے گا گر چہ قضی اس خائب کے خن میں نکاح و انہوں کے اور قاضی اس عورت کو تکلیف دے گا کہ دو ہورہ گواہ میں کہ کہ دو ہورہ گواہ میں کہ کہ دو ہورہ گواہ ہوں کے اور قاضی اس عورت کو تکلیف دے گا کہ دو ہورہ گواہ ہوں کی اس کا میں کو اس کے خواہر کی کہ کہ دو ہورہ گواہ ہوں کے اور قاضی اس عورت کو تکلیف دے گا کہ دو ہورہ گواہ ہوں گا تو تا کو کا کہ پیر نکاح کے دو ہورہ گواہ ہوں کے اور قاضی اس عورت کو تکلیف دے گا کہ دو ہورہ گواہ ہوں کی میں کا کہ دو ہورہ گواہ ہوں کے اور قاضی اس عورت کو تکلیف دے گا کہ دو ہورہ گواہ ہوں گا کہ بین نکار کر دی کا کہ پیر نکار کی کہ کو کو میں کو کہ کو کو کہ کو گا کہ کو کہ کو گو گو گو گوگھ کے کہ کو کہ کو گوگھ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی کو کا کہ کو کہ کو کا کہ کیرا کا کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

اگرغائب مذكور نے واپس آكرنكاح سے انكاركيا توسم سے اى كاقول قبول ہوگا:

ل نتوی ہے۔ اور جیسے انکہ اللہ شکقوں پر اس مسئلہ بیں فتوی ہے صالانکہ وارا یاسلام تو نئم تھ تو ہمارے زیانہ بیس مفقو و کی زوجہ کے لیے چار برس بعد کا س کر بینے کا فتوی بقول ، مک ضروری ہے بلکہ کاش اس ہے بھی زیاد وآس نی آگلتی کیونکہ اس وقت پریش فی بیس ایک سال سرز رنا دشوار ہے اورعوان الناس جو اس کے برخلاف میں وہ فقہ ہے خبر نبیس رکھتے اور وین میں مفسد ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لعني شاقعي واحدوما لك رحمه الله تعالى عليه ..

ند کور کوا نقتیا رہوگا جا ہے عورت سے بینفقہ وا پس ہے ب<sup>یا</sup> ہے مطالبہ کر کے وصول کرے اورا ً مرعورت نے اقر رکر دیا کہ میں نے پیشکی نفقہ یا سے تھا تو و وعورت ہی ہےوا پس لے گا ورعیل ہے نہیں لے سکتا ہے بیہ بدا نع میں ہےاورا گری ئب مذکور نے وا پس سکر نکاح ہے انکار کیا توقشم ہے اس کا قول قبول ہو گا ہیں اگر وہشم کھا گیر اور مال جس میں سے نفقہ دیا گیا ہے وہ ود بعت تھا تو اس کو اختیار ہوگا جا ہے عورت سے لیے لیے مستود گا ہے لےاورا گر مال مذکورقر ضدتھا تو اپنامال و وقر ضدار سے ہے گا پھرقر ضدار س عورت ہے واپس لے گابیتا تارخانیہ میں ہے۔

ا آ برشو ہر نے واپس ہوکر گواہ دیے کہ میں اس کوطہا ق دے چکا تھا اور اس کی عدت گز رچکی تھی تو عورت لینے والی ضامن ہو گی دینے والہ ضامن ندہو گا الا اس صورت میں کہ مرد غائب کے گوا ہوں نے بیان کیا ہو کہ بیدد بینے والہ جو نتا تھا کہ اس پر طلاق یزی اورعدت گزرگئی ہے بیعتا ہید میں ہےاورا گرویئے والے نے کہا کہ میں ان دونوں میں زوجیت قائم ہونے کوجانتا تھا اورطلاق ہے آگاہ نہ تی تو وہ ضامن نہ ہوگا مگراس ہے تتم ں جائے گی کہوہ صدق ہے آگاہ نہ تھا یہ غایة السروجی میں ہے اور اگرود بعت و قر ضہ دونوں ہوں تو <u>یہ</u> و دیعت میں ہے عورت کو ننقہ دینا شروع کرنا بہنسبت قر ضہ ہے شروع کرنے کے بہتر ہے اور جب قائنی ئے مدیوں یا مستودع کو تھم دیا کہ ماں غائب ہے اس کی عورت کو نفقہ دے پھرمستودع نے کہا کہ مال ودیعت غائب ہے میں نے اس کو نفقہ دے دیا ہے تو اس کا قول قبول ہو گا اورا گر تر ضدار نے ایسا دعوی ئیا تو بدوں گواہوں کے اس کا قول قبول نہ ہو گا بیاقت وی قاضی خان میں ہےاورا گر مال ودیعت یاوہ مال جوشو ہر کے گھر میں موجود ہے وہ عورت کے حق کی جنس سے نہ ہواس کے خلاف جنس ہوتو عورت کو بیا نقبیار نہیں ہے کہاس میں ہے کوئی چیز اپنے ڈاتی نفقہ کے واسطے فروخت کرےاوراسی طرح قاضی بھی اس میں ہے کوئی چیز اس کے نفقہ کے واسطے فروخت نہ کرائے گا اور بیتھم سب کے نز دیک ہایا تفاق ہے اور فر مایا کہ غائب کے غلام یا مکا ن کی مز دوری و کرا رہ میں ہے اس عورت کو ننقہ دیا جا سکتا ہے بیرمحیط میں ہے اور مردمفقو د بمنز یہ عام کے ہے بیرفتاوی قاضی خان

جس صورت میں قاضی کے واسطے روا ہے کہ عورت کے واسطے مال شو ہر سے نفقہ کا تھم دے دے ایسی صورت میں خود عورت کے واسطے بھی روا ہے کہ بدول تھم قاضی کے ماں شوہر سے بقترر کفایت بطور معروف لے لے اور اگرعورت نے قاضی سے ا پیچے نفقہ مقرر کرنے کی درخواست کی اور شو ہر کا مال عورت پر قرضہ ہے بیں اس نے کہا کداس مال میں ہے اس عورت کا نفقہ محسوب کیا جائے تو شوہر کوالیا اختیار ہے میں جاوراً مرقاضی نے نفقہ کا حکم دے دیا پھرا ناخ گراں ہو گیا یا ارزاں ہو گیا تو قاضی ا پے تھم کو ہدں دے گا بیظ ہیر پیدمیں ہے اگر شو ہر نفقہ ہے عاجز ہوا تو اس کے باعث سے دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی جلہ عورت کو قلم دیا جائے گا کہاں پرقر ضدلے بیرکنز میں ہےاور نفقہ دینے ہے عاجز ہونا جب ہی ظاہر ہوگا کہ جب شوہر حاضر ہواورا گرشو ہر عورت کو چھوڑ کر بغیبت منقطعہ نا ئب (۱) ہو گیا اور سعورت کے واسطے پچھانفقہ چھوڑ گیا کہی عورت نے بیدمعامد قاضی کے حضور میں پیش کیا ہیں اس نے بینے عالم سے فتوی طلب کیا جو نفقہ سے عاجز ہونے کے سبب سے تفریق کو جائز جانتا ہے ہیں اس کی تح میر پر قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی تو سیجے میہ ہے کہ س کا تقعم قضاء ٹھیک نہ ہو گا اور اگر بیتھم دوسرے قاضی کے س<sub>ا</sub>منے پیش کیا گیا ہو،

نیزیت منقطعہ کی تغییر میں اختاں ف سے ایسی یہ ہے کہ سرال میں وہ ب سے ایک یا رتی فعہ کا وصول ہو گین ؛ ب نکائے میں منتفی والا اسکی را ہے تک صبر نہ كريحيا كرجه وشهرين جصابوب

فدوى عالمگيرى.. جد 🛈 🗘 💮 تور ١٩٥٥ كتاب الطلاق

اس نے اس کی اجازت دے دی تو اس کا تھم قضا ،بھی ، فذ نہ ہوگا یہی سچے ہاں داسطے کہ بیقیم قضا ،مسئد مجتمد فیہ میں نہیں ہے اس واسطے کہ ہم نے بیان کردیا ہے کہ عاجز ہوتا ہی ٹابت نہیں ہوا ہے بینہا یہ میں ہے اور اگر عورت نے اپنے شوہر سے زہانہ کر شتہ کے نفقہ کی بابت می صمہ کیا قبل تئازیں کہ قاضی نے اس کے واسطے پچھ مقدر کر دیا ہو یا کسی قدر پر یا ہم دونوں راضی ہوئے ہوں تو ہمارے نز و یک قاضی س کے واسطے گزشته زماند کے نفتہ کا تھم نہ وے گا پیمچیط میں ہے ایک مورت ہے قبل اس کے کہ قاضی اس کے واسطے کچھ مفروض کرے یا دونوں یا ہم کمی قدر پر راضی ہوں اینے شوہر پر قرضہ بیا اور اس سے پجھا ہے: نفقہ میں خرج کی کیا تو وہ اس کوا ہے شو ہر ہے نہیں لے علتی ہے بلکہ خرج کرنے میں منطوعہ ہوگی خوا ہ شوہر غائب ہویا حاضر ہواورا ً سراس نے قاضی کے مفروض کرنے یا ہ ہمی رضامندی کے بعداییے مال ہے خرد کیا تو اپنے شو ہر ہے وا پس لے عتی ہے اور نیز اگر شو ہر پر قرض لیا خواہ بحکم قاضی لا یا خوو بی ہیں تو بھی شو ہر سے مطے گا ہاں فرق اس قدر ہوگا کدا اً راس نے بغیر تھم قاضی قرضہ لیا ہے قو قرض خواہ کا مطالبہ خاصة اس عورت ہے ہوگا اور قرض خواہ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو کچھاس نے قرضہ لیا ہے اس کواس کے شوہر سے طلب کرے ورا گراس نے قاضی کے تھم ہےلیا ہے تو عورت کوا ختیار ہوگا کہ قرض خواہ کوشو ہر براتر ائے اپس وہ شوہر ہے اپنے قرضہ کامط بہ جمرے گا ہیے ہد نج میں ہے اورا گر قاضی نے عورت کے واسطے شوہر پر آبھے ، ہواری مقرر کیا یا دونوں خود کئی قدرمقدارمعلوم پر ماہواری کے حساب سے راضی ہوئے کچر چندمہینے گزر گئے اور شوہرنے اس کو پچھ ننقہ نہ دیا اورعورت نے قرضہ لے کرخری کیا یا اپنے مال ہے خریق کیا پھر شوہ کر گی یا عورت مرگنی تو ہمارے نز دیک میرسب نفقہ س قط ہو گیا اوراس طرح اگر اس صورت میں اس کوطلاق وے دی تو بھی جو پچھ نفقات شو ہر پر جھتی ہوئے ہیں بعد قرض قاضی کے سب س قط ہو ہ آمیں گے اور میہ سب اس وقت ہے کہ قاضی نے عورت کے واسطے غفہ قرض کیا ہواوراس کے ساتھ عورت کوقر ضہ لینے کی اجازت نہ دی ہواورا گرعورت کوشو ہر پرقر ضہ لینے کی اجازت دمی اوراس نے قرضہ لیے پھر دونوں میں ہےا بک مرکبے تو بیہ باطل نہ ہوگا ایسا ہی جا کم شہید نے اپنے مختصر میں ذکر فر مایا ہے اور یہی سے جاوراسی طرح مسئلہ طرن <sup>تی تا</sup>میں ایسا بی جواب ہوٹا جا ہے ہے میلط میں ہے اور اگر شوہر نے عورت کو پیشنگی نفقہ دیا پھر پیفر بی ہونے سے بہتے دونوں ے ایک مرسی یہ شوہر نے طلاق وے دی تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک بیدوا پس ندہوگا اً سرچہ ویسا ہی قائم ہوا اورا سی بر فنؤیٰ ہے بینبرالفائق میں ہےاور میں تھم لباس میں ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگر نفقہ دیا اور شرط کرلی کہ تخصے نفقہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو جھے سے بعد عدت کے نکاح کرلے چھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا بہر حال اس کواختیار ہے کہ اپنا نفقہ اس سے واپس کرلے: سرعورت کو تین طلاق دے دیں پھراس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے طلاق دی اور وہ عدت میں ہے ہیں شوہر اول نے دس کواس عدت میں نفقہ دیا تا کہ بعد انتفاع عدت کے اسکے ساتھ نکاح کر لے مگراس نے بعد عدت کے اس مردے نکاح نہ کیا تو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگر اس کو درہم دیے ہیں تو واپس لے سکتا ہے اللا اگر بطور صلددے ہیں تو نہیں

لے میں اور کہا ہے کے عاجز ہونا جب ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب شوم حاضر موا فید نظر فان بذاالیف مختلف فید

یام ادبیہ کے بیافتال سے پہنے کا ہے لیعنی قاضی کے مقدر کرنے اور با جمی رضا مندی کے بعد کانسیں ہے بکتہ پہنے کا ہے۔

سے یہاں ہے تھ ہر بوتا ہے کدا یک تشم حوالد کی ایک ہے کہ ہروں قبول محال ماید کیاں پر مطالبہ نابہ ہوتا ہے اور یکی مسداس کی دلیل ہے فائین ال

س يعنى بابت نفقه عدت -

وائن کے سکتا ہے اور انکے سوائے اور مشائے نے فرمایا کہ اگراس کو نفقہ دیا اور شرط کرلی کہ بچھے نفقہ ویتا ہوں اس شرط پر کہ تو جھے ہوں عدت کے نکاح کرلے چھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یانہ کیا بانہ کیا ساکوا ختیار ہے کہ اپنا نفقہ اس سے والیس کرلے اور سریہ ہوتا ہے دیا ہے اپنی کر لے اور سریہ ہوتا ہے کہ اس نے اس خرض ہے دیا ہے کہ اپنی لے مات ہوتا ہوتا ہے کہ اس سے اس خرض ہے کہ اس کے اس کا لی مالے کہ وہ قرضہ خرا اس کے اس کو اسکور میان کہ مرصال میں اسکووا ہی جو تو اسکور میانہ کر سے گا بہاں تک کہ وہ قرضہ اوا کر ہے : فائنہ میں ٹال مٹول کی صورت اگر قرضہ ارمیموس غنی ہوتو اسکور میانہ کر سے گا بہاں تک کہ وہ قرضہ اوا کر ہے :

مجبور نہیں کیا جاتا ہے ایسے بی وین کے نفقہ ہے واسطے بھی مجبور نہ یا جانے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر دونوں نے قاضی کے 'نفقہ مقرر کر دینے کے دفت ہے جس قد رہدت گزری ہے اس کی مقدار میں اختلاف کیا تو توں شو ہر کا قبول ہو گا اور گواوعورت ہے اولی ہوں گے بیدوجیز کر دری میں ہے نہ

ا گر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پر سلح واقع ہوئی یا جس کا حکم دیا گیا ہے نفقہ میں تو قول شو ہر کااور گواہ عورت کے قبول ہوں گے :

ا گرعورت کے واسطے نفقہ مقرر کر دیو گیا اورعورت کا آپٹھ مہر بھی شو ہریر ہاتی ہے پھرشو ہرنے اس کو پچھے دیا پھر دونوں نے اختاف کیا شوہر نے کہا کہ مدمہر میں میں نے دیا ہے اورعورت نے کہا کہبیں بلکہ میانفقہ میں تھا تو قول شوہر کا قبول ہو گا اور شخ الاسلام خوا ہرزا و ہے فر مایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ دی ہوئی چیز ایسی ہو کہ ما دیت کے موافق مہر میں دی جاتی ہواورا گرایسی چیز ہو کہ نها دت کےموافق مہر میں نہیں دی جاتی ہے جیسے ایک بیالہ کھیرو کرو دورونی اور ایک طباق فوا کہ دغیرہ ایسی چیزیں تو شو ہر کا قول قبول نہ ہوگا بیمجیط میں ہے اورا ً ر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پرصلح کو اقع ہوئی یا جس کا تھم دیا گیا ہے نفقہ میں تو تول شو ہر کا اور گواہ عورت کے قبول ہوں گے اورا <sup>ا</sup> مرعورت کوا یک کیٹر ابھیجا پس عورت کہتی ہے کہ وہ بدید تھا اور مر د کہتا ہے کہ وہ کیٹر ااس میں ہے ہے جو مجھ برعورت کے واسطے واجب ہے توتشم ہے شو ہر کا قول قبول ہوگا اورا ً سرعورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے بدیہ بھیجا ہے تو گواہ قبول ہوں گے اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مرد کے گواہ قبول ہوں گے اورا گر ہرا یک نے اسپنے دعویٰ کے دوسرے کے ا قرار کرنے کے گواہ قائم کئے تو بھی شوہر کے گواہ مقبول ہول گے وراس طرح اگر مرد نے درہم بھیجے ہوں پس مرد نے کہا کہ بینفقہ تھ اورعورت نے کہا کہ ہے ہم بیرتھا تو تول شو ہر کا قبول ہوگا بیمیسوط میں ہے اور اگر شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کونفقہ دیا ہے اورعورت نے انکار کیا توقتم ہے عورت کا قبول قبول ہوگا بیرمحیط میں ہے ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میراشو ہر مجھ سے غائب ہوتا جا ہتا ہے اور درخواست کی کے نفقہ کا نقیل دلا یا جائے تو امام ابوحنیفہ نے فر ما یا ہے کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہےاورا مام ابو پوسف نے کہا کہا کہا یک مہینے کے 'غقہ کے لئے استحسانا مفیل کیا جائے اور اس پرفتوی ہے اور ا<sup>گ</sup>ر بیمعلوم ہو کہ وہ صفر میں ایک مہینہ سے زیاد ور<sup>د</sup>ہے گا تو ایک مہینے سے زیادہ کے واسطے نقیل کیا جائے گا بیا مام ، بو پوسف کے نز دیک ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے ایک مرد نے دوسرے کی بیوی کے واسطے دوسرے کی طرف ہے نفقہ ومبر کی ضامنت کرلی تو فرمایا کہ نفقہ کی ضانت باطل ہے ال آئمہ ماہواری کوئی مقدار معلوم بیان کی ہواور اس کے معنی یہ ہیں کہ شو ہرو ہیوی دونو رسکسی قد رنفقہ ماہواری پر باہم رضا مند ہوئے کچرضامن نے صانت کی تؤ روا ہے بیدذ خیر ہ میں ہے۔ ا گرعورت کے واسطے کوئی صخص برمہینہ کے نفقہ کا کفیل ہو گیا تو فقط ایک ہی مہینہ کے واسطے فیل ہو گا اورا گر کفیل نے کہا کہ میں نے تیرے شوہر کی طرف ہے تیرے واسطے سال بھرے نفقہ کی کفالت کی تو سال بھر کے نفقہ کے واسطے کفیل ہو گا اور اس طرح ا اً رکہا کہ میں نے تیرے واسطے ہمیشہ کے واسطے یا جب تک میں زندہ ہول نفقہ کی کفالت کی تو وہ اس وقت تک کے واسطے قیل ہوگا جب تک بیعورت اس مرد کے نکاح میں ہے جس کی طرف ہے کفالت کی ہے اور ائر کفیل نے ایک مہینہ یا ایک سال کے نفقہ کی پو کنالت کی پھرعورت کواس کے شوہر نے طل ق بائن یا رجعی دے دی تو نفقہ عدت کے واسطے نفیل ماخوذ<sup>ع</sup> رہے گا ایک مر دکواس کی ہوی قاضی کے پاس نفقہ کی نالش میں لے گئی پس شو ہر تے باب نے کہا کہ میں تخصے نفقہ دیتا ہوں لپس باب نے سو درجم اس کو دیئے

برہ بیں ہوں برن میں ہے ہروہ بیان میں ور میرین کے واقع ہوئی اور اُس کے کوئی میعاد نہیں لگائی گئی یا معیاد بھی جب عورت کے نفقہ سے ایک خادم وسط پر سلح واقع ہوئی اور اُس کے کوئی میعاد نہیں لگائی گئی یا معیاد بھی مقد سے گئا

مقرر کی گئی:

ا اُرعورت نے کہا کہ میں نے تخفیے ایک سال کے نفقہ ہے بری کیا تو فقط ایک مہینہ کے نفقہ ہے بری ہو گالیکن اُسراس کے واسطے سالا نہ نفقہ مقرر کیا گیا ہوتو ایک سال بھر کے نفقہ ہے بری ہوجائے گا یہ فتح انقد مریس ہے اورا گرعورت نے اپنے نفقہ ہے ماہواری تین درہم پرصلح کر لی تو جا ئز ہےاورنفقہ ہے سکے بےجنس مسائل میں اصل بیہ ہے کہ جب بیوی ومرد کے درمیا ن نفقہ ہے سکے ا یسی چیزیروا قع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیزیر نفقه مقرر ومفروض کرنا روا ہےتو پیسلے ان دونوں میں یوں اعتبار کی جائے گ کہ کو یا تقدیر وفرض نفقہ ہے اور معاوضہ اعتبار نہ کی جائے گی خوا ہ پہلے ایسے وقت واقع ہوئی ہو کہ بنوز قاضی نے اس کے واسطے کوئی نفقه مفروض ومقدرنہیں کیا ہے یا خود وونو رکسی قدر ماہوا ری پرراضی نہیں ہوئے ہیں اورخواہ ایسے وقت واقع ہوئی ہو کہ قاضی ہس ے واسطے کھے ننقہ مفروض ومقدر کرچکا ہے یا خود وونو ں کی قدر ما ہواری پرراضی ہو بچکے ہیں اورا گرصلے ایسی چیز پروا قع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز کے ساتھ شو ہر پر نفقہ مقد رومفر وض کرنار وانبیں ہے جیسے سکے ایک غلام پریا ایک کپٹر ہے پرواقع ہوئی تو دیکھ جائے گا کہا گر قاضی کی عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقدر ومفروض کرنے اور نیز دونوں کے سی چیز ماہواری پر راضی ہونے سے ہیلے مسلح واقع ہوئی تو بھی بیاتقدیر وفرض نفقہ امتبار کی جائے گی اورا گریے مجابعد قاضی کےعورت کے واسطے نفقہ مقدر کردیے یا بعد دونوں کے یا ہمی ماہواری کسی قدرنفقہ برراضی ہونے کے واقع ہوئی ہےتو پیسلے دونوں میں معاوضہ قرار دی جائے گی اور تقدیر نفقه ا نتبار کرنے کا فائدہ میہ ہے کہ اس برزیا وتی یا اس ہے کی جائز ہے پس اسی اصل پر اس جنس کے مسائل سب برآ مدہوتے جیں اً مر عورت نے تین درہم ماہواری پرشو ہر ہے کہ کر لی چرعورت نے کہا کداس قد رہجھے کا فی نہیں ہوتے ہیں تو عورت کواختیا رہے کہ شو ہر سے مخاصمہ کرے بیہاں تک کہشو ہراس کی ہاہواری میں اس کی کفایت کے لائق بڑھائے بشرطیکہ شو ہرآ سودہ حال ہواوراً سر عورت نے شوہر ہے تین درہم ماہواری پراپنے نفقہ ہے تک کر لی پھرشو ہرنے کہا کہ جھےاس قدرد بیخے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے قول کی تقیدیتن کی جائے گی اور اس کو بیرسب بورے دیئے پڑیں گے اور کتاب میں فرمایا کہ ال<sub>ا</sub>اس صورت میں کہ قاضی اس کواٹ ہے بری کر لے اوراس کے معنی میہ بین کہلیکن اگر قاضی َواس کا حال لوگول سے دریا فٹ کرنے ہے معلوم ہوجائے کہ بیاس قدر دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہےاور قاضی اس میں ہے تم سرد ہے تو قاضی کم کرسکتا ہے اور کم سر کے اس برای قدردا زم کرد ہے گا جس قدرووا ثفائكي

اگرعورت نے شوہر سے خرج کھانے وکیڑے سے زیادہ مقدار برائح کی:

ا العنى مبيد بي المحاقين كرواكماس كراب عنى ورجم بس الدواجب موجاتا.

ع یعنی اگرای مولی کے پاس اس کے نامہ نقہ اجب ہواور ووفروخت کیا گیار دوسرے مولی کے پاس بھی اگراس پر نفقہ چڑھ گیا تو فروخت کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) جيم د کرداسط ميش\_

<sup>(</sup>٢) يعني درمي في درجه كي باتمري يا غلام ـ

<sup>(</sup>r) حیران مورت کے داسطے دیا جاتا ہے۔

مون کو یہ اختیار ہے کہ اس کے ندیدیل خود ماں و سد ہاورا ک وفر وخت ہے ہو ہا درا رہا اس ند کورم ہی تو گفتہ بھی سے قط ہو جو گھا یہ وہ ہو گھی وہ اورا سرکا مدیر نے است فط ہو جو گھا یہ وہ ہو گھی وہ اورا سرکا مدیر نے است کا این آتا کی اج زت ہے تکا حی کہ این کا ہو گئی ہوگا اور سیک تعمر مکا تب کہ جب تک وہ آتا ہے تا ہو اور سیک تعمر مکا تب کہ جب تک وہ آتا ہے تا ہو اور اس کے جب تک وہ آتا ہو ہو ہو ہے اورا آر ما جز ہو گیا تو گھتہ کو اسطے فروخت کیا جو ئے گا اورا ٹر ایسے خااموں نے بخیر اجوزت اپنے معوں کے گا کہ کہ بریا تو ان پر نفقہ وہی جو واجب ہوگا ہو گئی میں ہوا وہ اس میں ہوگا ہو گئی میں ہوا ہو ہو ہوگا ہوگئی میں ہوا وہ اس میں ہوگئی آزادہ وگیا تو جس وقت ہے آزاد ہوا ہو اس وقت ہے اورا ہو اس وقت ہے اورا ہو ہو گئی ہوگئی میں ہوگئی ہوگئی

جب تک مولی اس سے فدمت لے جب تک کی مدت کا نظر شوہر پر واجب ندہوگا اوراً مرموں نے اس کواس سے شوہر کے سے دریاد و باور و فرود ہوں مطالبہ مولی کے کسی وقت سرموں می خدمت کرتی ہے تو مش کئے فرمای کہ اس کا نفقہ یا قط ندہوگا سے ہا اور اگر وہ کسی وقت مولی کے بہاں آئی اور مولی کھر میں نہیں ہے پھر مولی کے اہل فاند نے اس سے خدمت کی اور اس کواپن جا ہے اور کا تیہ باندی نے نہ ہوگا یہ مجھ میں ہے اور مکا تیہ باندی نے اسرموں کی اس زور اس کا تی بان وہومش حرو کے ہاں کے حق میں نفقہ واجب ہونے کے لئے مولی کے رہنے کی جگہ اور نے کی ضرورت اس نفقہ واجب ہونے کے لئے مولی کے رہنے کی جگہ اور دو وہ تم ون نمیس ہے بی فاوی قان میں ہے۔ میر ہو لد سے دریافت کیا گئی کہا کہ خفس نے اپنی باندی کا نفقہ مولی پر اور رات کا انفقہ اس کے شوہر پر واجب ہوگا یہ تا تار فوند ہی ہیں تا ہوں وہ ہی فدمت کرتی ہے تو فر مایا کہ دن کا نفقہ مولی پر اور رات کا افقہ اس کے خواہ مورت سے اولا دی ماں آزادہ ہو سے نکائی کیا وہ رائی ہوں اول دی ماں آزادہ ہو سے نکائی کیا وہ رائی ہوں آئی ہوں کی اولا دی ماں آزادہ ہو اولا دی ماں آزادہ ہو اول دی ماں آزادہ ہو اول دی مکا تب بولی کہ اولا دی مکا تب بریا اور موگا اور اگر خورت کی دور سے شخص کی باندی ہو تو اولا دی نازادہ ہوتو اولا دی نازادہ ہوتو اولا دی نازادہ ہوتو اولا دی کا فراہ کورت کی دور سے شخص کی باندی ہوتو اولا دی نفتہ اس کورت کی دور سے شخص کی باندی ہوتو اولا دی نفتہ اس اول دورت کی دور سے شخص کی باندی ہوتو اولا دی نفتہ اس اول دورت کی دور سے شخص کی باندی ہوتو اولا دی نفتہ اس کا دور کی کہ دور سے شخص کی باندی ہوتو اولا دی نفتہ اس کا دور سے شخص کی باندی ہوتو اولا دی نفتہ اس کا دور کی کھر کی کا دور کی کہ دور کی کھر کی کا دور کی کھر کی کہ دور کی کھر کی کا دور کی کھر کی کو اولا دی کا نفتہ کی دور کے خواہ کورت کی دور کی کھر کی کی کو کو اولا دی کو کو اولا دی کورت کی دور سے شخص کی باند کر ہوتو اولا دی کورت کی دور کے خواہ کورت کی دور کے خواہ کورت کی کورت کی دور کے خواہ کورت کی دور کے دور کے کورت کی دور کورت کی دور

<sup>(1)</sup> ميني مايندو\_

<sup>(</sup>٢) اوراي ولت الفقدم اقط موجائے گا۔

کے موں پر لازم ہوگا اورا آبرعورت آزاد ہ ہوتو اولا د کا نفقہ اس عورت پر واجب ہوگا اگر اس کے پیس مال ہواورا گر اس کا مال نہ ہوتو نفقہ اول د کا ان لوگوں پر ہوگا جواس اولا د کے وارث ہوں ہیں جوسب سے زیادہ قریب ہو پہنے اس پر پھر دوسروں پر علی التر تیب یا زم ہوگا اس طرح آزا دمرونے اگر کسی باندی یا مکاتبہ باید ہریاام ولد سے نکاح کیا تو ایس صورت میں اولا د کا وہی تھم ہے جو خلام و ید برومکا تب کی صورت میں بیان ہوا ہے بیدذ خبرہ میں ہے اور اگر بائدی یا امولد باید برہ کا مولی فقیر ہو کہ اولا دکونفقدنہ دے سکے اور اس اولا د کا باپ غنی ہے پس آیا باپ کو حکم دیا جائے گا کہ او یا د کو نفقہ دیتو اس میں تفصیل ہے کہ اگر باندی سے اولا د ہوتو باپ کو نفقہ د بے کا تعلم نہ دیا جائے گا اورا گرمد ہر ویا ام ولید ہے اولا د ہوتو باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اولا د کو نفقہ دے میں جیلے میں ہے پھر اس اولا د کا ہا ہے جو یکھان کے نفقہ میں خرج کرے گا وہ عورت کے مولی ہے واپس لے گاریفاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک مختص نے اپنی باندی اور اپنے نماام کو مکا تب کی بھر اس عورت کو اسی مکا تب سے بیاہ دیا بھر اس کے بعد بچہ بیدا ہوا تو اس ولد کا نفقہ اس کی مال پر ہوگا با ہے ہیں نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر م کا تب نے اپنی باندی ہے وطی کی اور اس ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نفقه مكاتب بربوگا اورا أنرمكاتب ئے كسى كى باندى سے كاح كيا پھراس سے اولا وہوئى يا نەببوئى يہاں تك كەمكاتب ئے اس باندى کوخو دخر بدان پھراس ہے بچہ بیدا ہوا تو او لا د کا نفقہ مکا تب کے ذمہ لا زم ہوگا بیمچیط میں ہے اور ف وندیر اٹی زوجہ کے واسطے لہاس موافق عرف کے اس قدروا جب ہوتا ہے کہ جواس کے لئے جازے وگرمی میں لائق ہے بیتا تارہ نید میں نیائٹ ہے منقول ہے اور سہال میں دو ہی دفعہ کپڑ امفروض کیا جائے گا بینی ہرشش ، ہی میں ایک مرجبہ موہ فق مفروض کے دے دے میہ بسوط میں ہے اور اگر عورت کے واسطے جیم مبینے کی مدت کے لئے کپڑ امفروض کر دیا گیا تو اب اس کے سوائے س کے سئے نہ ہوگا یہاں تک کہ بیامت ء رہ ہے اورا کراس مدت کے گزر نے ہے بہتے میں میرکٹر ہے بھٹ گئے پس اگرالی حالت ہو کہ اگر و ہ بطور معنا دیمپنتی ہیئتے تو شو ہ یر پچھوا جب نہ ہوگا ور نہاوروا جب بیول گے اورا گر چھے مہینے کی مدت کے بعد یہی کپٹر سے ہاتی رہے ہیں اً سراس وجہ سے ہاتی رہے کہ عورت نے دوسروں کے کیڑے چہنے یا ایک روز پہنے دوسرے روز نہ پہنے یا بالکل نہیں پہنے تو اس صورت میں عورت کے واسھ دوسرے کپڑے مفروض کئے جائیں گے ورنہ نہیں ہیے جو ہرۃ النیر ہ میں ہے اور اگر نفقہ ولیاس ضالع ہوا یا چوری گیا تو بدوں قصل ء رئے کے جدید نفقہ ولبس مفروض نہ کیا جائے گا بخلے ف الیمی قر ابت دارمر دوعورتوں کے جن کا کھانا کیٹر امر دیروا جب ہوتا ہے که ان کے تھائے کیٹر ہے میں الی صورت میں میٹھرنہیں ہے سیانا بیتہ السرو جی میں ہے۔

#### عا دیت ہر ملک وزیانہ کی مختلف ہوئی ہے ہندا اس میں بوجوہ مٰدکورہ اختیا ف ہوگا:

نیز شوہر پر واجب ہے کہ اپنی استطاعت کے موافق عورت کے جیٹنے کوفرش دے چنا نچیدا ترشو ہر مال دار ہے تو اس پر ج زوں میں طنف 'اور گرمیوں میں نطع واجب ہے مسریہ دونوں ہدوں بوریا بچھائے نہیں بچھائے جا تھیں گےاوراً سرفقیر ہے تو گرمیو میں بور یا اور جاڑوں میں نمدا و سے میسران الو ہان میں ہے اور کتاب میں فر مایا کہ جس صورت میں قاضی شوہر پرعورت کی خاصمہ نفقہ مفرونش کرے گا اس صورت میں فیاد مدکا اباس بھی مفرونش کرے گا بیس فاد مدکا مباس تنگیدست آ دمی پر جازوں میں بہت سن ئر ہاس بی قبیص اور از را ءاور جو در ہے اور کرمیوں میں ایسے ہی قبیص وازار ہے اور خوشی ل تھ میوں پر جاڑوں میں زخی قبیص اور

ا 🕒 شارتها لی لیعنی جس بین اون پارو کی وغیر و و حیب نطع چیز کا کیجنون جس پرگرمیو ل مین شندگ کا آرام ملتا ہے اوران و وتوں کے بینچ بوریا مجیوت جس

36

ربی کی از اردورستی می جود ہے ور کرمیوں ٹیں اس کے مثل ہے ہیں جاڑوں بیں اس کے واسط ہیں بہنست کرمیوں ک
زیدہ ومغم وض کرے کا پیمر واضح ہوکہ مورت کی خادمہ کے واسط اوڑھنی مفروض نہیں کی اور کتاب بیں فرمایا کہ مورت کی خادمہ ک
و سطے مکعب یا موزہ جواس کو کافی ہولا زم ہے ہیں ہے مشاکے نے فرمایا کہ امام محمد نے خادمہ کے واسط جس طرح لبس و فیرہ بیان فرمایا ہے بیا ہے بدائے ملک کے جاڑے وگرمی فرمایا ہے بیا ہے بدائے ملک کے جاڑے وگرمیان فرمایا ہے بیا ہے بیا ہے اور چونکہ بعضے ملک بیل بہنست دوسرے ملک کے جاڑے وگرمی میں زیادتی وکی کی راہ سے فرق ہوتا ہے اور نیز بیادت ہی ملک وزیافت کی محتملہ ہوتی ہے ہذا اس میں بوجوہ ندکورہ اختما ف ہوگا ہی تو خدمہ کا لیا ہی تو ہوں کرم ہوگر ہے میں اس کے جائے ہوگا ہی تو خدمہ کا لیا ہو ہوں کہ کرنے وہ مدک کے مورد ہوگا ہی تو خدمہ کا لیا ہے ہوگا ہی تو خدمہ کا لیا ہوگر بیا ہوگر بیا ہوگا ہیں ہوگا ہے۔ اس قدر مفروض کرے جواس کو کافی ہوگر بیا ہو ہوں میں ہے۔ خددہ کا لیا ہی مورت کے لیاس کے ہرا ہر نہ ہوگا بیا ہیں ہے۔

فعلود):

### سکنی کے بیان میں

ایک عورت نے اپنی سوتن کے ساتھ رہنے ہے انکار کیا یا شوہر کے قریقیوں مثل شوہر کی ماں وغیرہ کے ساتھ رہنے ہے انکار کیا یا شوہر کے قریقیوں مثل شوہر کی ماں وغیرہ کے ساتھ رہنے والے انکار کیا جن کر دیا ہوا وراس کا وروازہ ملیحہ و کر دیا ہوتو عورت کو دیا تھے رہنے واسطے ایک ہیت ٹیا کی رہیا ہوتو عورت کو بیا ختیا رہا ورت واختیا رہاں دار میں فقط ایک بی بیت ہوتو عورت کو بیا ختیا رہا ور اگر میں فقط ایک بی بیت ہوتو عورت کو بیا ختیا رہا والد کے اگر عورت کے ساتھ شدر ہوں کی تو اس کو بیا ختیا رہیں ہے اس طری آ سراس نے کہ کہ میں تیمری اسم ولد کے ساتھ شدر ہوں کی تو اس کو بیا ختیا رہیں ہے۔

مَعب الكِ فتم كاموز وجس كَ كُروجِزا بو ـ

یعنی تملّه میں نیکو کاروں و پر ہیز گاروں کے گھر ہوا

فتاوي عالمگيري. .. جلد 🕥 کټاب الطلاق

بربان الائد نے بھی ای پرفتو کو دیا ہے ہے وجیز کروری میں ہاوراگر شوہر نے چا ہا کہ اپنے گھر میں عورت کے پاس کے ب پ کویا مال کویاس کے کسی ذی رحم محر مقربت وارکونہ نے دیتو سماء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کے واحد بن کواس کے واحد بن کواس کے واحد بن کواس کے واحد اس کے واحد بن کواس کے واحد اس کے واحد بن کو اس کے واحد اس کواس کے واحد اس کو جمار ہے مثل کے نے اختیار کیا ہے اور اس کو جمار ہونوی ہے کہ افرائی فقاوی قاضی خان اور بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کواس کوا کہ مرجبہ اپنے والدین کی مثل نے اور اس برفتوی ہے بیٹایۃ اسرو جی میں ہے اور آیا سواتے والدین کے اور وال کی زیارت سے منع کرسکتا ہے اور مشل کے لئے کہ کہ ہر میں کہ مرجبہ نے میں کہ میں کہ اور مشل خالے کو کہ کہ ہر سال ایک مرجبہ زیارت سے منع نہیں کرسکتا ہے اور اس برفتوی ہے اور اس طرح آگر عورت نے چا ہا کہ اپنی محارم مثل خالہ و پھوپھی و میں کی زیارت کے واسطے جائے تو اس میں بھی ایسے جی اقوال بین بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت اینے غلام کے ساتھ سفرنہ کرے اگر چہوہ خصی ہوا ورندا سینے مجوی پسر کے ساتھ:

ا ا نہ ندیں بعض فرقہ ٹیچر نے دنیاوی عیش کے سے بسہائی سے اس کو پسند کیا تواس دجہ سے کیفش غالب ہےاور یقین آخرت معدوم ہے۔

- ع ہارے زباند کی قیداس وجدے کداب رضاعت کی حرمت ولوں ہے مث گئے ہے۔
  - ا (١) والي\_
  - (r) تہلائے والی۔
    - (٣) جج فرض\_
  - (س) کینی اس ہے شہوت نبیس ہوتی ہے۔
  - (۵) جودوسرى يوى كے پيك سے ہے۔
    - (۲) لیمن موتلاباب۔

ئىرى فصل:

### نفقہ عدت کے بیان میں

جوعورت طلاق کی عدت میں ہووہ نفقہ و کئی گھتی ہے خواہ طلاق رجعی ہو یابائنہ یا تین طلاق ہول خواہ عورت صد ہویا نہ بو یہ بوقا و کی قاضی خان میں ہے اصل ہے کہ فرقت ہرگاہ از جانب شوہر ہوتو عورت کو نفقہ سے گا اورا گر ہمعصیت ہوتو اس کو نفقہ نہ سے گا اورا گرعورت کے سوائے غیر کی جہت ہوئی ہت بیدا ہونے خرق ہوت ہوئی نفقہ سے گا اورا گرعورت کے سوائے غیر کی جہت ہوئی ہو تب بیدا ہونے خرقت و اتع ہوئی تو عورت کو نفقہ سے گا ہیں ملا عندعورت کو نفقہ و کئی سلے گا اور جوعورت بسب خلع و ایدا ء کے بائے ہوئی یو بسب شوہر کے مرتد ہوجانے کے باس سبب سے کہ شوہر نے اس کی مال ہے جماع کراہیا اور وہ بائنہ ہوگی تو وہ نفقہ کی سختی ہوگی اور اس طرح مرتد ہرہ وہ ام ولدا گر کسی کے نکاح میں ہواوروہ آزاد کی گئیں اور عنین کی عورت نے اگر فقت کو اختیار کیا تو اسطے شوہر کے ساتھ د ہے کو جگہ دے دی تھی اور اپنی خدمت لینے ہا لگ کر دیا تھا تو یہ ہمی مستحق نفقہ ہوگی اور اپنی طرح کے اس نے فرقت کو اختیار کیا یا بسبب غیر خوہو نے کے بعد دخول کے فرقت و اقع ہوئی تو وہ بھی مستحق نفقہ ہوگی بیخلا صدی ہے۔

ا ارعورت نے عدت میں اینے شوہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی یاشہوت سے اس کو چھوا:

اگر عورت مرتہ ہوگئی یا اس نے اپنے شوہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی یا شہوت ہے اس کو چھوا تو استحہ نا اس کو نفقہ سے گا سرعنی کی ستی ہوگئی ہے بدائع میں ہے پھرا اس کے ستی ہوگئی ہے دائل ہوگی ہے بدائع میں ہے پھرا اس مرتہ و مسلمان ہوگئی ور بنوز عدت ہی ہوگئی ہے بدائع میں ہے واسطے فقہ ندہوگا بخان ف اس کے آ سرعورت نے شوز کیا ہی مرد نے اس وطلاق و دے وی پھر اس نے نشوز کور کے لائم کی تو اس کو فقہ ملے گا ہے مجھ اسر نسی میں ہے اور اصل اس باب میں ہے کہ ہر عورت جس کا نفقہ فرقت کے ساتھ باطل نہیں ہوا پھر عدت میں وہ مارض برطر ف ہوگیا تو اس کے فارف کی وجہ سے ساقط ہوا پھر عدت میں وہ مارض برطر ف ہوگیا تو اس کا فقہ عورت کی طرف ہے کی عارضہ کی وجہ سے ساقط ہوا پھر عدت میں اس کا فقہ عورت کی طرف ہوگیا تو اس کا فقہ عورت کی نفقہ میں تا ہوگی کو جہ سے ساتھ میں اس کا فقہ عورت کی افقہ سے فرقت زائل ہوگی تو وہ ہم تہ ہوگئی نعوذ ہا تد منہا تو اس کا نفقہ ساتھ اور وہ مرتہ ہوگئی اور ہوا سرکے گھر میں شہوگی ہیں فقہ نہ گا گھر خس روت کی وہ سے نہیں آئی تو اس کو عدت کی نفتہ میں گئی بکہ شوہر کے گھر میں شہوگی ہیں فقہ نہ کہ گھر میں ہوتا سے تو بی تو ہو ہے اس کو فقہ نہ میں تو ہو ہو ہو ہوں کہ میں نہ ہوگی ہی فقہ نہ سے گا گھر نفس کے گھر میں آئی تو اس کو عدت کی نفتہ میں گا اور اس کو قفہ نہ میں تو ہو ہوں کہ میں تا ہو ہو کہ کہ میں طلاق یوائے طلاق بیا نیک مطاوعت کی پیشوں تو اس کو فقہ نہ سے گھر میں ہوتو اس کو نفقہ نہ میں کو ہوائی گونگھ میں نہ تو کہ کے تو بی کہ میں طلاق یوائے کا کہ کا فی میں ہوتو اس کو نفقہ نہ میں گھر ہوگی نفتہ سے گا ہوگا کی میں ہوتو اس کو نفقہ نہ میں گو ہوائی اس کو فقوانی اس کو فقہ نو کی کہ میں ہوتو اس کو نفقہ نہ میں ہوتو اس کو نفقہ نے میں ہوتو اس کو نفتہ ہوگی کو میں ہوتو اس کو نفتہ ہوگی کو عدت میں ہوتو اس کا نفقہ سے کہ میں ہوتو اس کو نفتہ ہوگی ہوگی کو نفتہ ہوگی کو میں ہوتو اس کا نفتہ سے میں ہوتو اس کا نفتہ ہوگی کو میں ہوتو اس کا نفتہ سے میں ہوتو اس کا نفتہ ہوگی کو میں ہوتو اس کا نفتہ ہوگی کو میں ہوتو اس کو نفتہ ہوگی کو میں ہوتو اس کا نفتہ ہوگیں کو میں ہوئی کی میں ہوتو اس کا نفتہ ہوئی کو میں ہوئی کی میں ہوئی کو میں ہوئی کی کو میں کو کو کو می

یے 💉 میعنی ہدون اجازت کے۔

ع يعني كوئي ممنوع فعل كرنے ويا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی عدت میل به

فتاوى عالمگيرى..... جلد (٢) كارگار ٥٤٥ كار كتاب الطلاق

ساقد ہوگیا اورا سُرطدا ق بائندگی عدت میں ہو یا بغیر طلاق کے فزنت واقع ہونے کی عدت میں ہوتو اس کو نفقہ وسکنی طے گا بخلاف اس کے اگر عدت میں مرتد ہو کر دارالحرب میں چلی گئی پھرعو د کر کے مسلمان ہوئی یا قید کر کے لائی گئی خواہ آزاد کی گئی یہ نہیں تو اس کو نفقہ نہ ملے گا میہ بدائع میں ہے۔

اورجس کا شو ہر چھوڑ کرمر گیا ہےاں کے واسطے نفقہ نہیں ہے خوا ہ و ہ مدہویا نہ ہوا ورا گرام ولد ہواور و ہ ہدہ ہوا میت کے تمام مال سے نفقہ ملے گا بیسراج الوہائ میں ہے اورا گرعورت پر عدت واجب ہوئی پھروہ اس وجہ ہے قید کی گئی کہاس پر کسی کا حق '' تا ہے تو اس کا نفقہ عدت ساقط ہو جائے گا اور معتد ہ اگر اپنے عدت کے مکان میں ہر ابرنہیں رہتی ہے بلکہ بھی رہتی ہے اور بھی خارج ہوجاتی ہے تو وہ نفقہ کی ستحق نہ ہوگی پیظہیر ہیں ہے اور اگر مرد نے عورت کوھلاق دے دی ور صالیکہ وہ ناشز ہ<sup>ا من</sup>فی تو س کوا نتایار ہوگا کہ جا ہے شوہر کے گھر میں چلی آئے اور اپنا نفقہ عدت لیا کرے اور اگر معتدہ کی عدت کوطول ہوگیا بسبب اس کے کہ بیض بند ہو گیا ہے تو اس کو ہرا ہر نفقہ بلے گا یہاں تک کہ وہ آئسہ ہو جائے اور اس کی عدت مہینوں کے شار ہے گز رجائے اور اگر عورت نے حیض کے شار سے عدت گزرنے ہے انکار کمیا توقتم سے عورت ہی کا قول قبول ہوگا اورا گرشو ہرنے گوا ہ قائم کئے کہ اس نے اپنی عدت تزرینے کا اقرار کیا ہے تو اس کا نفقد ساقط ہوجائے گا اورا ترعورت برعدت واجب ہوئی پس اس نے دعویٰ کیا کہ وہ عامدے تو اس کو وقت طلاق ہے دو برس تک نفقہ ہے گا پھرا گر دو برگ ٹرز گئے اور وہ نہ جنی اور اس نے کہا کہ میر ا گمان تھا کہ میں ہ مدہوں اور میں اتنی مدت تک ہ نصبہ نبیس<sup>تی</sup> ہوئی اور اس نے نفقہ طلب کیا توعورت کو نفقہ سے گا یہاں تک کہ حیض ہے اس کی عدت گز رجائے یہ آئے ہوکرمہینوں ہےاس کی عدت گز رجائے بیافتا وی قاضی خان میں ہےا گر نتیوں مہینوں میں حائصہ ہوئی پھراز سرنو اس برعدت "بحساب حیض لا زم ہوئی تو اس کونفقہ عدت ملے گا اور اسی طرح اگر قابل جماع صغیر ہ کو بعد دخول کے حداق وے دی اور تمین مہینے تک اس کونفقہ و یا تکروہ انہیں تمین مہینوں کے اندراآ خرمیں جا نضہ ہوئی پس اس پرا زسرنوحیض کے شار ہے مدت واجب ہوئی تو برابراس کونفقہ دے گا یہاں تک کہاس کی عدت گز رجائے ہیہ بدائع میں ہےاورا گرحر بی بیوی ومرد دونوں میں ہےا یک مسلمان ہوکر دارالاسلام میں آیا بھر دوسرا آیا تو بیوی کو نفقہ نہ ہے گا جس طرح معتدہ عورت نفقہ کی مستحق ہوتی ہے و بیے ہی اس کی بھی مستحق ہوتی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر قاضی نے معتدہ عورت کے واسطے اس کی عدت میں اس کا نفقہ فرض کر دیا اور اس نے پچھے نفقہ نہ ہوگا:

یعنی سرشی کر کے شوہر کے گھرے باہر چلی گئی ہی۔

ظاہریے کر بیال بدوں تم کے قبول ندہوگا۔

<sup>(</sup>۱) کی سب ہے۔

نائب ہو گیا ہیں اس کی بیوی نے ایک دوسر ہے مرد ہے کا ت کیا اور دوسر ہے مرد نے اس سے دخوں کرایا مجمرت میں اس کے واسطے بھے خفتہ نہ قاضی شوہر نائی اور اس عورت میں اس کے واسطے بھے خفتہ نہ شوہراول پر اور نہ شوہر نائی پر سی پر واجب نہ ہوگا ایک مرد نے بعد دخول کے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں اور اس نے قبل مدت گرز رہے کے دوسر ہے شوہر سے نکاح کرایا اور دوسر ہے شوہر نے اس سے دخول کر رہا پھر قاضی نے ان دونوں میں تفریق کردی تو ۔ امام اعظم کے قول میں اس کے واسطے نفقہ و کئی شوہر اور اس نے وراس سے دخول کر رہا پھر تا فیل میں اس کے واسطے نفقہ و کئی شوہر اور پر واجب ہوگا اگر کسی مرد کی منکو حد نے دوسر ہے شوہر سے نکاح کر آیا اور اس نے دونوں میں تفریق کردی پھر شوہراول کو معلوم ہوا اور اس نے مورت نے اس سے دخول کی پھر شوہراول کو معلوم ہوا اور اس نے دونوں میں تفریق کی دراس کے داشے دونوں میں سے کسی پر نفقہ لازم کو تین طلاق دے دیں تو اس عورت پر ان دونوں کی جبت سے مدت واجب ہوگی اور اس کے دانسے دونوں میں ہے کسی پر نفقہ لازم کے دین قاضی خان میں ہے۔

كتأب الطلاق

ا گرمولی نے اپنی ام ولد کو جودوسرے کے نکاح میں ہے آزاد کردیا تواس کوعدت کا نفقہ نہ ملے گا:

ا کرا بنی بیوی کو جو ہا ندی ہے طلاق ہائن دے دی اور صال بیہ ہے کہ اس کا مولی اس کواس کے شوہر کے ساتھ جگہ دے چکا ہے کہ برابراس کے ساتھ رہا کر ہے اور خدمت مولی نہ کرے یہاں تک کداس با ندی کے واسطے اپنے شوہر پر نفقہ واجب تھا پھراس باندی کواس کے مولی نے اپنی خدمت کے واسطے اس مکان ہے نکال لیا تھا یہاں تک کہ شوہر کے ذمہ ہے نفقہ س قط ہو گیا تھا پھر میا ب کہ اس کواپنے شوہر کے بیاس بھیج و ہے تا کہ وہ نفقہ لے تو مولی کوابیا اختیار ہے اورا گر جنوزمولی نے اس کواس کے شوہر کے ساتھ کی مکان میں رہنے کی اجازت نبیں دی تھی کہ شوہر نے اس کوطلاق دی پھرمولی نے میں ہا کہ عدت میں اس کواہیے شوہر کے پیاس کر دے تا کہ وہ نفقہ کی مستحق ہوتو نفقہ وا جب نہ ہو گا اوراصل اس میں یہ ہے کہ ہرعورت جس کے واسطے ہروز طلاق نفقہ وا جب نحا پھرالی ہ لت ہوگئی کہا*س کے واسطے نفقہ ندر* ہاتو عورت کواختیار ہوگا کہ جس ہالت پر بروز طلاق تھی اس مالت برعود کر جائے اور نفقہ ے اور ہرعورت جس کے واسطے ہروز طلاق نفقہ نہ تھا تو اس کے واسطے پھر نفقہ نہ ہوگا سوائے ناشنز ہ کئے بیہ ہدائع میں ہے ایک مرد ن ایک باندی ہے نکات کیا اور ہنوز اس کے مولی نے اس کوشو ہر کے ساتھ مکان میں جگہ ندوی تھی بعنی شو ہر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دی تھی کدمر دند کور نے اس کوطلاق رجعی دے دی تو موں کواختیا رجوگا کہ اس کے شوہرے کیجے کہ تو کئی مکان کو لے کراس کواہینے س تھ رکھاوراس کو نفقہ دے اورا گرطلہ ق ہائن ہوتو مولی کواس کے اوراس کے شوہر کے درمیان تخییہ کروینے کا اختیار نہیں ہے اور ہا ندی اپنے شوہر سے نفقہ کا مطالبہ میں کر علتی ہے اور یہی تھے ہے اس واسطے کدو وقبل طلاق ہائن کے شوہر کے ساتھ جگہ دیتے جائے کی مستحق نفقہ نکھی ہی بعد طلاق بائن کے مستحق نفقہ نہ ہوگی ہے فقاوی قاضی خان میں ہے اوراً برشو ہرنے اس کو طلاق رجعی دے دی پھر مولی نے اس کو ''زا دکر دیا تو اس یا ندی کواختیار ہوگا کہ اپنے شو ہر ہے مطابہ کرے کہ اس کو سک مکان میں رکھے اور اس کو نفقہ دیسے اس واسطے کہا ہے وہ اینے نفس کی ما لک ہوگئ ہے اور اَ سرطلاق ہائن ہوتو شو ہراس کے ساتھ ایک گھر میں تخییہ میں نہیں رہ سکتا ہے اور وہ شو ہر کوشکنی کے واسطے ماخو ذنہیں کر علتی ہے اور آیا نفقہ کے واسطے ماخو ذر کر علتی ہے تو سیجے میہ نفقہ کے واسطے بھی مواخذہ نہیں کر سکتی ہے اورا گرموں نے اپنی ام ولد کو جو دوسرے کے نکات میں ہے آزاد کر دیا تو اس کوعدت کا نفقہ نہ ملے گا اور ای طرح آگرموں مر کیا کہ وہ آز دوہو تنی بسبب موت مولی کے تو میت کر کہ ہے اس کے واسطے نفقہ لازم نہ ہو گا اور اس کے پایٹ ہے موں کا بونی لڑ کا ہوتو ام ولد کا نفقہ اس پسر کے حصہ ہے ہوگا میرمحیط میں ہے۔

ا مام خصاف ؓ نے اپنی کتاب النفظ میں میں فر مایا ہے کہ اگر سی مروکواس کی عورت قاصی کے باس لائی اور نفقہ کا مطالبہ کیا اور مرد نے قاضی ہے کہا کہ میں اس کوایک ساں ہے حد ق دے چکا جوں اور اس کی عدت اس مدت میں گزرگئی اور عورت نے طلاق ہے اٹکار کیا تو قاضی اس مرد کا قول قبول نہ کرے گا اورا گیر اس مرد کے واسطے دو گواہوں نے گواہی دی کہ جن کی عدالت کو قاضی نہیں جانتا ہے تو اس مرد کو تھکم دے گا کہ اس عورت کو نفقہ دے چھرا اً برگوا ہوں کی تعدیل ہوگئی یا عورت نے اقرار کیا کہ اس کو تین حیض اس سال میں آ گئے بیں تو عورت کے واسطے اس مردیر آپھے نقلہ نہ ہوگا ایس اٹرعورت نے اس سے پچھے نفقہ میں لیا ہے تو اس کو وا پس دیے گی بیرذ خیرہ میں ہےاورا گرعورت نے کہا کہ میں اس سال میں جا کضہ نہیں ہوئی تو نفقہ کے واسطےقول عورت ہی کا قبول ہوگا پس اگر شو ہرنے کہا کہ بیہ مجھے خبر دے چکی ہے کہ میری عدت گز رگئی تو شو ہر کا قول اس کے نفقہ باطل کرنے کے حق میں قبوں نہ ہوگا ہے بدا کع میں ہےا درا گر دو گوا ہوں نے ایک مرد پر گوا ہی دی کہاس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی بیں اورعورت طلاق کا دعویٰ کرتی ہے یاا نکار کرتی ہے تو جب تک قاضی ان گوا ہول کی عدالت دریا فٹ کرنے میں مشغول رہے تب تک مر دکو تکم دے گا کہ اس عورت کے پاس نہ جائے اور اس کے ساتھ خلوت نہ کرے گر اس صورت میں قاضی اس عورت کواس کے شو ہر کے گھرے یا ہر نہ کرے گا اس کو جامع میں صریح بیان فر مایا ہے لیکن بیکرے گا کہ اس عورت کے ساتھ ایک عورت امینے رکھ دیے گا تا کہ شو ہر کواس کے یاس ندا نے دے اگر جہاس کا شو ہرمرد عا دل ہواور اس صورت میں امینہ عورت کا نفقہ بیت المال ہے ہوگا اورا گرعورت نے قاضی ے نفقہ طلب کیا حالا تکہ بیمورت کہتی ہے کہ مجھے اس نے طلاق وی ہے یا کہتی ہے کہ بیس وی ہے یا کہتی ہے کہ میں نہیں جاتی ہول کہ مجھے طلاق دی ہے یانہیں تو اس میں ووصور تیں ہیں اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخوں نہ کیا ہوتو قاضی اس کے واسطے نفقہ کا حکم نہ دے گا اورا گرشو ہرنے اس ہے دخول کیا ہے تو قاضی اس کے واسطے بمقد ار نفقہ عدت کے حکم دے دے گا یہاں تک کہ گواہوں کا حال دریا فنت کرے پھرا گر گواہوں کا حال دریا فت ہوئے ہیں دریہوئی یہاں تک کہ عدت گزر گئی تو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ عدت ہے زیادہ کچھ نہ دلائے گا پھر بعداس کے اگر گوا ہوں کی تعدیل ہوگئی اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جو پچھاس نے نفقہ میں ایا ہے وہ اس کے واسطے مسلم رہااورا گر گوا ہوں کی تعدیل شہوئی توعورت نے ویجھے نفقہ لیے ہے اس کوواپس کر دیناوا جب ہوگا ہے محیط میں ہے۔

اگر شوہر نکاح کامدی ہوا ورعورت انکار کرتی ہو پس شوہر نے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد ثبوت نکاح کے اسعورت کے واسطے کچھ نفقہ اس مدت متفقہ مہ تک کا نہ ہوگا:

اگر شوہر نے اس کوبطریق اباحت ویہ ہوتو اس سے پچھ واپس نہیں لے سکتا ہے بیتا تارہ نیہ میں ہے ایک عورت نے ایک مرد پر نکاح کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا صل دریافت کیا جائے تب تک اس کے واسطے پچھ نفقہ ندولایا جائے گا اورا اس قاضی نے کوئی مصلحت و کھے کر کورت کے واسطے نفقہ مقرر کر نہ چا باتو یوں کہن چا ہے گا ارا کہ مہینہ گزرا حال نکہ عورت نے قرضہ لے کر فریق کیا ہے اور گواہ کر لے پھر اگر ایک مہینہ گزرا حال نکہ عورت نے قرضہ لے کر فریق کیا ہے اور گواہ کو باتو یوں کہن چا ہے اس کے واسطے قرض لیا گیا ہے اورا گر شوہر نکاح کا گواہوں کی تعدیل ہوگئی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے اس کے واسطے قرض لیا گیا ہے اورا گر شوہر نکاح کا ہدی ہواور عورت انکار کرتی ہو پس شوہر نے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد شوت نکاح کے اس عورت کے واسطے پچھ نفقہ اس مدت متعقد مد تک کا نہ ہوگا دو بہنوں میں سے ہرا یک وکور کی کرتی ہے کہ اس مرد نے بچھ سے نکاح کیا ہوا وہ وہ انکار کرتی ہے گورت کا فقتہ طے گا امام دخول کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا حال دریافت کیا جائے تب تک کے واسطے دونوں کو ایک عورت کا فقتہ طے گا امام

خصاف نے اس کی تضریح کر دی ہے ایک عورت نے پے شوہر ہے ایک مبینے تک نفقہ لیا پھر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بیعورت اس مر د کی رضاعی بہن ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور جو پچھ عورت نے لیا ہے وہ شوہر کو واپس کر دے گی یعنی شوہراس ہے لے لئے گا بیٹلہ بیر بیمیں ہے۔

فقتل جهار):

#### نفقہ اولا دیے بیان میں

صغیراولا دکا نفقہ ان کے باپ پر ہے کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے گا یہ جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے اگر بچہ صغیرہ دودھ پیتا ہوا ہو پس اگر اس کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں ہواور یہ بچہدوسری عورت کا دودھ لیتا ہے تو اس کی ماں اس کے دووج پلانے پرمجبور شد کیا جائے گی اور اگر بچہ ندکور دوسری عورت کا دود ھانبیں لیتا ہے تو عمس الانمہ حلوائی نے فرمایا کہ نظا ہرا ہروا رہے کے موافق اس صورت میں بھی ماں دود ہایا نے پر مجبور نہ کی جائے گی اور نٹس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ مجبور کی جائے گ اوراس میں پچھا ختلاف ذکر نہیں فر مایا اور اس پرفتو کی ہے اور اگر باپ کا بچہ کا سچھ مال نہ ہوتو اس کی ماں اس کے دووھ پلانے پر بالاجهاع مجبور کی جائے گی گذانی فقاوی قاضی خان اور یہی سیجے ہے اور در حالیکہ صغیرہ کی دودھ پلانے والی سوائے اس کی مال کے دوسری عورت ممکن ہوتو باپ پراس کا دود چہ بلوا تا لینی ہا جرت جب ہی دا جب ہے کہ جب صغیرہ کا کہتھ مال نہ ہوادرا گر ہوگا تو دو د ھ بلوائی کا خرچہ ای صغیر کے مال ہے دیا جائے گا ہے محیط ہیں ہے اورصغیر کا باپ ایسی عورت دووجہ پلائی کو تلاش کرے گا جوصغیر کی مال کے پاس دورہ پلایا کرے اور بیاس وفت ہے کہ جب اس کی دورہ پلانے والی یائی جائے لیعن ممکن ہواورا گرممکن ننہ ہوتو اس کی ماں دود ھا پیانے پرمجبور کی جائے گی اوربعض نے فر مایا کہ ظاہر الروایہ کے موافق اس کی ماں دودھ پلانے پرمجبور نہ کی جائے گی مگر او قول کی طرف امام قد وری اور منس الائمہ سرحسی نے میل کیا ہے بیا کی میں ہے اور دو دھ بلائی ہے اگر شرط نہ کر لے گئی ہوتو اس یر وا جب نبیس ہوگا کہ وہ بچہ کے ساتھ اس کی مال کے گھر میں رہے در صالیکہ بچہاس وقت اس سے مستغنی ہے اور اگر دود ھاپانگ نے اس امر ہے ا تکار کیا کہ اس کی ماں کے پیاس دودھ پلائے اور عقد اجارہ میں بیشر طنبیس قرار پائی تھی کہ بچہ کی ماں کے پاس دودھ یل ئے گ تو دور ہے پیائی کواختیار ہوگا کہ بچہ کوا پنے گھر لے ج ئے اور و ہیں دور ہے پلائے یا کہے کہ بچہ کواس کی مال کے گھر کے درواز ہ پر دا ؤ کدو ہاں دود ھ بلائے بھراس کی ماں کے بیاس کردیا جائے اور اگر باہم شرط کرنی ہوکددودھ بلائی اس کواس کی مال کے یا ت دو د دھ پلائے گی تو اس دو د ھ پلائی پر واجب ہوگا کہ جواس نے شرط کی ہے اس کوو فا کرے پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔ ا اً رکی کی باندی یا مولداس سے بیرجنی تو اس کواختیار ہوگا کہ بیرے دووھ پلانے کے واسطے اس پر جبر کرے اس واسطے کہ اس کا دود ھاور اس کے من فع اسی موی کے بیں اور اگرمولی نے جا ہا کہ بچیکسی دوسری دود ھیل کی کود ہے اور اس کی مال نے جا با كەخود دود ھە بلائے تواختيارمولى كومېن بيىراخ الوماخ مى ہامام محدٌ سے روايت ہے كدا گرايك مخض نے بجد كے لئے ايك مہينه کے واسطے دو و چاپی نی اجرت پر رکھی پھر جب مدت ًٹر رگنی تو اس نے دو د ھاپیا نی کی نو کری ہے اٹکار کیا حال نکعہ یہ بچیا اس کے سوا نے

یعن کسی پرشر کت لازم نہیں ہے جبکہ باپ ایا بھے نہو۔

خواه مرضعه شطي إيجال كادوده شالي

د وسری کا دو دھ تبیں لیتا ہے تو رہ تورت اجر ہ باتی رکھے اور نو کری کرنے پر مجبور کی جائے گی بیدوجیز کر دری میں ہے اور اگر اپنی زوجہ یا ا بی معتدہ طلاق رجعی کواس کے فرزند<sup>ک</sup>ے دو دھ پلانے کے واسطے اجار ہیرمقرر کیا تو نہیں <sup>کے</sup> جائز ہے بیکا فی میں ہےاورا گراس نے ا پنی بیوی کوطل ق بوئن دے دی یا تنین طلاق دے دیں پھرعدت میں اس کواسی کے فرزند کے دو دھ پلانے پرا جارہ لیا تو وہ اجرت کی مستحق ہوگی بیابن زیاد کی روایت ہے اوراس پرفتو ک ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے اورا گر مطبقہ رجعی کی عدت گزرگئی پھراس کواس کے فرزند کے دووھ پان نے کے واسطےا جارہ پرلیا تو جائز ہے اوراگر بچہ کے باپ نے کہا کہ میں اس عورت کوا جارہ پرنہیں مقرر کرتا ہوں بلکہ دوسری دود ھیلائی لا یا اور بچہ کی مال اس قند را جرت پر راضی ہوئی جتنے پر سیاجتبیہ راضی ہے یا بغیر اجرت راضی ہوئی تو بچہ کی مال بی دودھ بلانے کی مستحق ہوگی اور اگر اس کی ماں نے زیادہ اجرت ما تکی تو باپ اس سے دودھ بلوانے پرمجبور نہ کیا جائے گا میر کا فی میں ہے اورا گرا بنی منکوحہ یا معتدہ کواپیے طفل کے دود ھیلانے کے واسطے جود وسری بیوی کے پیٹ سے ہے اجارہ پرمقرر کیا تو جائز ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر بیوی نے اپنے شوہر ہے دودھ پلائی کی اجرت ہے کسی چیز پر صلح کر لی پس اگر صلح حالت قیام نکاح یا طُلاق رجعی کی عدت میں ہوتو جا ترتبیں ہےاورا گرطلاق بائن یا تین طلاق کی عدت میں ہوتو دوروایتوں میں ہےا یک روایت کے موافق جانز ہے پھرا گراس نے کسی چیزمعین پرصلح کی توصلح جانز ہوگی اور اگر غیرمعین چیز پرصلح کی تو جائز نہیں ہےالا آئمہ اس مجیس میں بیہ چیز اسعورت کو وے دےاور ہر جس صورت میں کہ اجار ہنیں جائز ہوا اور نفقہ واجب ہوا ہے تو شوہر کے مرجانے سے بیہ اجرت ساقط نہ ہوگی اس واسطے کہ بینفقہ نبیس ہے اجرت ہے بیدؤ خیر ہ میں ہے اور دود ھے چیڑانے کے بعد صغیر <sup>(۱)</sup> اولا دکا نفقہ قاضی ان کے باپ پر بعقدراس کی طافت کے مقرر کرے گا اور نفقہ اس اولا دکی مال کو دیا جائے گا تا کہ اولا و پرخرچ کرے اور اگر مال عورت ۔ ثقہ نہ ہوتو دوسری کسی عورت کو دیا جائے گا کہ وہ ان برخرج کرے ایک عورت کواس کے شوہر نے طلاق وے دی اور اس کے بیٹ ے صغیراولا دینیں پس اس عورت نے کہا کہ میں نے ان اولا دکا پی نچ مہینے کا نفقہ وصول پایا ہے پھراس کے بعداس عورت نے کہا کہ میں نے ہیں درہم فقط وصول یائے تھے حارا نکہ ان اولا د کا نفقہ مثل یا نچ ماہ کا سو درہم ہیں تومنتقی میں مذکور ہے کہ بیان کے نفقہ مثل پر قرار دیا جائے اورعورت کے اس قوں کی کہ میں نے ان کا نفقہ مثل نہیں بلکہ فقط میں درجم وصول یائے ہیں تقعد بی نہ کی جائے گی اور ا سرعورت نے بعد اقر اروصول یا بی نفقہ کے دعوی کیا کہ بینفقہ ضائع ہو گیا تو ان کے باپ سے ان کا نفقہ شل پھر لے لے گ ا بیس مرد تنگدست کا ایک لڑ کاصغیر ہے پس اگر مرد مذکور کمائی کرنے پر قادر بہوتو اس پر واجب بہوگا کہ کمائی کر کے اپنے بچے کو کھلائے یہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

كتأب الطلاق

اگر مرو ندکور نے کمانی کرنے ہے اٹکارکیا کہ کم ٹی کرے اور ان کو کھلائے تو وواس امر کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور قید کیا جائے گا یہ مجیط میں ہے اور اگر مرو ندکور کم ٹی کرنے پر قادر نہ جو تو قاضی ان کا نفقہ مفروض کر کے ان کی مال کو تکم وے گا کہ بمقد ار مفروضہ مقدرہ قرض لے کر ان پرخرچ کرے بھر جب انکا باپ آسووہ حال بوتو اس سے واپس لے اور اس طرح اگر باپ کو س فقہ رمانا ہے کہ فرزند کا نفقہ دے سکتا ہے گر وہ نفقہ دینے ہے انکار کرتا ہے تو قاضی اس مرو پر نفقہ مقرر کر دے گا پھر اولاد کی مال اس ہے اس قدروصول کرے گی اور اس طرح اگر قاضی نے اولاد کے باپ پر نفقہ مقرر کر دیا گر اس مرد نے اولاد کو بلا نفقہ چھوڑ دیا اور

ا بعن بجال کے بیٹ ہے۔

ا مثلًا مجور باب امال كا نفقه بيني برفرض كيا كيا -

ع یعنی خواہ عقار ہو یا عروض ہواور میم اذبیں ہے کہ کل فر وخت کرسکت ہے بعض نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لعنی او سام تبدیس۔

<sup>(</sup>٢) يعنى ند بفقد رقر ضه منه مم ندزيا وه ـ

اور باب تنگدست ہوتو اس عورت کو تھم دیا جائے گا کہ اس مغیر کونفقہ دیا اور بداس کے باب پرقر ضد ہوگا بشرطبیکہ باب لنجا نہ ہواورا اگر انجا ہوگا تو اس پر تیجھ دا جب نہ ہوگا اور کا فر پر اپنے ولد صغیر مسلمان کے نفقہ دینے کے داسطے جبر کیا جائے گا اور اس طرح مسلمان پر اپنے فرزند کا فریخے کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اورنرینداولا دبالغ کا نفقہ باپ پرواجب نہیں ہے الا اس صورت میں کہ پسر بسبب لنجے ہونے یا کسی

مرض کے کمائی سے عاجز ہو:

صغیر کی ماں بہنبت اورا قارب کے حمل نفقہ کے واسطے مقدم ہے چنا نچدا گریا پ تنگدست ہواور ماں مالدار ہواور صغیر کا وا دا بھی مالدار ہے تو مال کو تھم ویا جائے گا کہ اسپنے مال ہے اس کے نفقہ میں خرج کرے پھراس کے باپ ہے واپس لے گی اور دا دا کو بیقکم نددیا جائے گایہ ذخیرہ میں ہےاور اگر مال نے اولا دکو بقدر نصف کفایت کے دیا تو باپ سے اسی قدروا پس لے گی میہ خلاصہ میں ہےاورا گراولا دیے باپ تنگدست کا بھائی مالدار ہوتو بھائی کو تھم دیا جائے گا کہا ہے بھائی کی اولا دکو تنقیدوے بھراولا دیے باپ ہے واپس لے گا ہیمجیط سرتھسی میں لکھا ہے اول وٹرینہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ کمائی کریکے حالا نکد فی ذاتہ و ولائق نہ ہوتو باپ کو اختیار ہو گا کہ ان کوس کام میں وے وے تا کہ وہ کم حیں یا ان کواجارہ وے دے چھر ان کی اجرت و کمائی ہے ان کونفقہ دے اور اویا دانات بینی مونٹ کے حق میں یا پ کواختیا رئیس ہے کہان کوئسی کا ریا خدمت کے واسطے مز دوری پر دے دے ریے خلاصہ میں ہے چھرنرینداولا د کواگر سی کارمیں سپر دکر دیا اورانہول نے مال کم یا تو ہا ہان کی کمائی لے کران کی ذات براس میں ہے خرج کرے گا اور جوان کے خرچہ ہے ہاتی رہے گاوہ ان کے نئے حفاظت ہے رکھ چھوڑ ہے گا یہاں تک کہوہ ہالغ ہوں جیسے اور امل ک کی ہا ہے حکم ہے اور اگر باپ مبذر ومسرف یعنی بیجا خرج کنندہ ہو کہ وہ امانت داری کے لائق نہ مجھا جائے تو قاضی میہ مال اس کے ہاتھ سے لے کراپنے امین کے پیس رکھے گا کہ جب وہ ہالغ ہوجا تھی تو ان کوسپر دکر دے گا بیمجیط میں ہےاورا مام حلوائی نے قرمایا کہا گر پسر بزرگوں کی اولا دے ہواوراس کولوگ مزدوری پر نہ لیتے ہوں تو و ہ عاجز ہے اورا پسے ہی طالب علم لوگ اگر کماتی ہے عاجز ہوں کہ اس کی طرف راہ نہ یاتے ہوں تو ان کے بابوں کے ذمہ ہان کا نفقہ ساقط نہ ہوگا بشرطیکہ وہ علوم شرعیہ حاصل کرتے ہوں نہ مید کہ خلافیت رکیکہ وبدین فلاسفہ کی تحصیل میں مشغول ہوں حالانکہ ایسے بین کہ عوم شرعی کی المیت رکھتے بیں پس باب ے ذمہ سے ان کا نفقہ مناقط ہے اور اگر ایسا منہ ہوتو ہا ہے کے ذرمہ نفقہ واجب ہوگا ہیوجیز کروری میں ہے اور اٹاٹ یعنی کڑ کیوں کا نفقہ ان کے بالوں پر مطبقا وا جب ہے جب تک ان کا ح نہ ہوجائے بشرطیکہ ان کا خود میں کھی مال نہ ہو بیضلا صدمیں ہے اور نرینداو لا دیالغ کا 'نقه باپ یر وا جب نہیں ہےالہ اس صورت میں کہ پسر بسبب کنجے ہونے پاکسی مرض کے کمائی سے عاجز ہواور جو کا م کرسکتا ہے تگرا چھانہیں کرتا خراب کرتا ہے وہ بمنز لہ عاجز کے ہے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔

لے تول المتر جم اس ہے تکاتا ہے کہ ہمارے زیانہ میں جو جا اب علم میپذی وصدرہ وخمس بازغہ و دیگر کتب حکست و قلاسفہ و نیز شرح ملاحسن وحمد اللہ و قصی مبارک و غیرہ کتب منطق جو تحض منطق نبیں بکہ منسوب برقائق فسفہ بیس تخصیل کرتے ہیں ان کے باچر کوان کا نفقہ ینا واجہ نبیس بکہ تطوع بہ جا ہے اور اصل جا است قریب ہمر کے نظر و مقصود اصل اکثر کے نزدیک ہجی عوم ہیں کہ جن پراطلاق علم دروا تع جبل ہے والله تعالی یقول الحق و ہو یہدی السبیل ہوں سے منتقب کرتے ہیں مکران کی کہ او بھی تھی ہے قران کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب نبیس ۔

ع یعنی اگر مظم شرعیہ حاصل کرتے ہیں مکران کی کہ او بھی تصلی ہے قران کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب نبیس ۔

ع ال کی بیصورت ہے کہ مثل انہوں نے میراث میں رو پیدوجا کدا دو غیرہ یا گی ۔

مرد بالغ اگر لنجا ہو یا اس کو گھیے ہو یا دونوں ہاتھ شکل ہوں کہ ان سے کام نہیں کرسکتا ہے یا معتوہ ہو یا مفلوج ہوپس اگر اس کا بچھ مال ہوتو نفقہ اس کے مال سے واجب ہوگا:

پسر کی بیوی کا نفقہ بھی ہاپ پر لازم ہے بشرط آئند پسر فقیر ہو یا لنجا ہواس وجہ ہے کہ ریبھی کفایت صغیر میں داخل ہے اور مبسوط میں مذکور ہے کہ پسر کی زوجہ کونفقہ دینے کے واسطے باپ پر جبرنہیں کیا جاسکتا ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے مرد بالغ اگرانی ہویا اس کو گفتیا ہو یا دونوں ہاتھ شک ہوں کہان سے کا منبیس کرسکتا ہے یا معتو ہ ہو یا مفلوح ہو پس اگر اس کا پچھے مال ہوتو نفقہ اس کے مال سے وا جب ہوگا اور اگر نہ ہواور اس کا باپ مال دار اور ماں مامدار ہوتو اس کا نفقہ باپ پر وا جب ہوگا اور جب اس نے قانسی سے درخواست کی کے میرے واسطے میرے ہا ہے پر نفقہ فرض کر دیتو قاضی اس کی درخواست کو قبول کر کے فرض کرے گا اور جو بجھ و ہ ہ ب پر فرض کرے گایا ہاں پسر بالغ کووے دے گا پیمپیط میں ہے اور اگر شوہرے اس کی عورت نے اول دصغیر کے نفقہ سے سپر کر لی تو سیجے ہےخواہ اولا د کا باپ تنگدست ہو یا خوشی ں ہو پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جس پرصلح واقع ہوئی اگر وہ ان کے نفقہ ہے زا کد جوتو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس قدرزا کد ہو کہ لوگ اپنے انداز کرنے ایسا خسار واٹھا جاتے ہیں بایں طور کہ دوانداز و کرنے والوں کی انداز کے اندر داخل ہو کہ جو بقدر کنایت نفقہ کا انداز ہ کریں تو ایسی زیادتی عفو ہے اورا گرزیادتی ایسی زائد ہو کہ انداز ہ کرنے والوں کے انداز وہیں داخل شہو بلکہز اند ہوتو الیم زیادتی شو ہر کے قرمہ سے طرح دے دی جائے گی اوراً مرصلح تم مقد ار پر ہواور کمی ایسی ہو کہان کے نفقات میں کافی نہ ہو سکے تو مقدار میں بفترران کی کفایت کے بڑھا دیا جائے گا بیاذ خیر و میں ہے اور اَسر کوئی مرد غائب ہواوراس کا مال موجود و حاضر ہوتو تاضی اس میں ہے کسی کوخرج کر لینے کا تھم نہ دے گا الا چندلوگوں کواور و ہیہ ہیں ماں یا پ اور اولا دصغیر فقیر خواہ ند کر ہوں یا مونث ہوں اور اولا د کبیر ہیں ہے ایسے ند کروں کو جوفقیر ہیں اورکسب سے عاجز ہیں اور اول د کبیرموفٹو ل کواور ز وجہ کو پھراگر مال ان لوگوں کے پی س حاضر ہواورنسب معروف ہو یا قاضی کومعلوم ہوتو قاضی ان کواس ما پ ے خرج کر لینے کا ضم دے دے گا اور اگر قاضی کونسب معلوم نہ ہواور لعض نے ان میں سے جایا کہ قاضی کے حضور میں بذریجہ گوا ہوں کے ٹابت کر ہے تو اس کی طرف ہے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور نیز اگر مال ان لوگوں کے پیس حاضر نہ ہو بلکہ سی کے پیس و دبیت بواور و ہ اقر ارکرتا ہے تو بھی ان لوگوں کو قاضی تھم دے گا کہاس میں ہے خرچ کریں ای طرح اگر اس کا مال کسی پر قر ضہ بو اور و واقر ار کرتا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر و دیوت والا یا قرضدار منفر ہواور ان لوگوں نے جایا کہ ہم بذر بعد گوا ہوں کے نابت کریں تو تاضی گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اور بیسب اس وقت ہے کہ مال مذکوراز جنس نفقہ ہولیعنی درہم و دیناروا ناخ وغیرہ بید

جس پر نفقہ وا جب ہے جب وہ حاضر ہوتو کسی کواس کے عقاریا عروض کے بیچنے کا اختیار نہیں:

اگر فائب کا مال اس کے والدین یا فرزندیا زوجہ کے پاس ہواور وہ ازجنس نفقہ ہوجس کے بیلوگ مستحق جی بیس انہوں نے اس نمیں سے خرج کرلیا تو جا کڑے اور ضامن نہ ہوں گے اور اگر ان کے سواد وسر سے کے پاس ہواور اس نے قاضی کے تھم سے ان او گوں کو دیا کہ انہوں نے اپنے نفقہ میں خرج کیا تو دینے والما ضامن نہ ہوگا اور اگر اس نے بغیر تھم قاضی دے دیا تو ضامن ہوگا اور اگر ان کے جن کی جنس سے نہ ہواور انہوں نے چاہا کہ اور بیاس وقت ہے کہ جو غائب چھوڑ گیا ہے وہ ان کے حق کی جنس سے ہواور اگر ان کے حق کی جنس سے نہ ہواور انہوں نے چاہا کہ اس خاس میں سے کوئی چیز فروخت کریں تو ہالا جماع سوائے فرزند می تاج کے اور کوئی اس غائب کے عقاریا عروش

اگراولادِ کبیر نے اولادِ صغیر کونفقہ دیا پھر اِس کا قرار نہ کیا اور جس قدران صغیر کا حصہ باقی ہے اُس کا اقرار کیا تو اُمید ہے کہان اولا د کہار پر کچھلازم نہ آئے گا:

ہمارے مشائ نے فرمایا کہ دوقتھ سفر میں تھے ہیں ایک پر ہے ہوتی طاری ہوئی اور دوسرے نے اس ہے ہوش کے مال سے اس کی حاجت میں صرف کیا تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اور اسی طرح اگر ایک مرگیا اور دوسرے نے اس کے مال سے اس کی جہیز و تنفین کر دی تو بھی استحسانا ضامن نہ ہوگا اسی طرح اورائی طرح کے بیا گرون شہروں میں ہوں اوران کا مولی مرگیہ ہیں انہوں نے راہ میں خرج کیا تو ضامن نہ ہول گے طرق ان فائن میں ہوئے گئے بی فلاصہ میں ہے اوراگر اول دکیبر نے اول دصغیر کو فقہ دیا گھر اس کا قرار کیا تو امید ہے کہ ان اول دکبار پر کچھ لازم نہ ہے اور اس کا قرار کیا تو امید ہے کہ ان اول دکبار پر کچھ لازم نہ ہے اور اس طرح اگر کوئی مرگیا اور جس قدر ان صغیر کا حصہ باقی ہے اس کا قرار کیا تو امید ہے کہ ان اول دکبار پر کچھ لازم نہ ہے اور اس طرح اگر کوئی مرگیا اور کسی کووسی نہیں کیا اور اس کی اولا دھارہ وجود ہے اور اس کا گہتھ مال دوسرے کے پاس و دیعت ہے تو تضانہ اس کو یہ اضابی نہیں ہے کہ واراس کا گہتھ مال دوسرے کے پاس دویو نہ اس میں سے ان کو نقتہ میں دیا پھر تھم کھائی کہ مجھ پر میت کا پچھ مال نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذ ہ نہ ہوگا یہ سب ان کو نقتہ میں دیا پھر تھم کھائی کہ مجھ پر میت کا پچھ مال نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذ ہ نہ ہوگا یہ وجیح کردری میں ہے۔

فصل ينجر:

## نفقہ ذوی الارحام کے بیان میں

فر ما یا کہ مالدار بیٹا اینے مختاج والعرین کونفقہ دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا خوا ہ دونوں مسلمان ہوں یا ہمی ہوں خوا ہ

اگر باہے مختاج فقیر ہواور اس کی اولا دصغیرمختاج ہوں اور پسر کبیر مالدار ہوتو یہ بیٹا اپنے ہاپ اور اس کی

اولا دِصغار کے نفقہ دیتے برمجبور کیا جائے گا:

استظاعت ہو کہ والدین میں ہے ایک کو فقہ دے ست ہے دونوں کوئیں وے سکتا ہے تو ماں اس فقہ کی زیادہ ستحق ہے لینی اس کو وی جستے گا اورا گرکسی مرد کا باپ وصفیر بیٹا ہواور وہ فقط ایک کے نفقہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو بھے ہی کو دے گا اورا گراس کے والد ہیں ہے گا میں ہے اور والد ہر باوں اور وہ ان میں سے کی کے نفقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو جو پچھوہ کھائے اس کے ساتھ بینجی کھا میں گا اور اگر اس کے اور اور وہ ان میں سے کی کے نفقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو جو پچھوہ کھائے اس کے ساتھ بینجی کھا میں گا اور اگر اس کے اور اور وہ کھا میں کہ اور اور وہ بین کھائے کہ اور اور وہ بین کو استطاعت نہیں کہ اور اور وہ بین کو اور اور وہ بین کے اور اور وہ بین کے روز بینے اس میں ہوتو وہ بینے کے روز بینے اس میں بین ہوتو وہ بینے کے روز بینے بین جو جائے گا اس واسطے کہ آ مروہ میں رک نہ ہوا تو باپ کے حق میں تلف کا خوف ہوا ور اور اور اور خصاف نے نہ میں بھور معروف شر یک ہوجائے گا اس واسطے کہ آمر وہ میں رک نہ ہوا تو باپ کے حق میں تلف کا خوف ہوا ور اور اور اور کھائے کے میں تلف کا خوف ہوا ور اور اور اور اور اور کھائے کے حق میں تلف کا خوف ہوا ور اور اور اور اور کھائے کے دونہ کی اور اور کھائے کے دونہ کیا میں دونہ کے حق میں تلف کا خوف ہوا ور اور اور کھائے کے دونہ کیا ہوارہ کو دونہ کے حق میں تلف کا خوف ہوا ور اور کھائے کے حق میں تلف کا خوف ہوا ور اور کھائے کے حق میں تلف کا خوف ہوا ور اور کھائے کے حق میں تلف کے حق میں تلف کا خوف ہوا وہ اور اور کھیں کھائے کے حق میں تلف کے دونہ کے حق میں تلف کے حق میں تلف کے حق میں تلف کے حق کے حق میں تلف کے حق میں تلف کے حق میں تلف کے حق کے حق میں تلف کے حق کے

لین شرق تهم سوائے ہینے کے دوسروں پر مزمنیں ہوگا کے خواوتخو اوپسر کے س تھ شریک ہوں۔

ته له نصاب بعنی و ونصاب مراونیں ہے جس پرز کو قافرض ہوتی ہے اور مصارف ز کو تا کا باب و مجمور

ادب القاضی میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ہاپ فقیر ہواور کی و نہ ہواور بیٹا فقیر کی و ہو پس باب نے قاضی ہے کہا کہ میرا بیٹا اس قد رکن تا ہے کہ جھے اس میں سے ننقد و سکتا ہے تو قاضی اس کے بیٹے کی کم ٹی کو دیکھے گا پس اگر اس کی کمائی میں اس کے روزید سے زیاد تی ہوتو پسر پر پھھوا جب نہیں ہا اور بیھم ہوتو بیسر پر پھھوا جب نہیں ہا اور بیھم قضاء ہے اور ہراہ دیا نت پسر کو تھم دیا جائے گا کہ کھلائے اور بیھم اس وقت ہے کہ بیٹا تنبا ہواورا گر ہیو کی اور چھوٹے بیچ ہوں تو پسر پر جھووٹے بیچ ہوں تو پسر پر جم ہورنہ ہیا جائے گا کہ کھلائے اور بیھم اس وقت ہے کہ بیٹا تنبا ہواورا گر بیوی اور جھوٹے بیچ ہوں تو پسر پر جم ہورنہ ہیا جائے گا کہ ہاہ ہو کہ بیپ کو پر جر کیا جائے گا کہ ہاہ ہوگا کہ باپ کو بیٹو ہوئے گا کہ باپ کو بیٹو اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض ملیحہ و جھودیا کرے اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ جرکیا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر ذوی الارجام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کو نفقہ دینے کا حکم نہ کیا جائے گا:

وا دا کے حق میں استحقاق نفقہ کے واسطے بنابر ظاہر الروایہ کے فقط فقر کا اعتبار ہے اور پچھنیں جیسا کہ باپ کے حق میں ہے اور نا نامثل دادا کے ہے اور ایسے بی دادیاں (۱) و نانیاں مستحق نفقہ ہیں اور دادی و نانی کے حق میں بھی استحقاق نفقہ کے لئے و بی معتبر (\*) ہے جو دا دانا تا کے حق میں ہے میرچیط میں ہے اور اُفقہ ہر ذکی رحم محرم کے واسطے ٹابت واجب ہے بدیں شرط کہ ووصغیر اُفقیر ہویا عورت بالغافقيره ہو يا مردفقيرلنجا ہو يا اندھا ہوليں بينفقہ بحس ب قد رميراث كەواجب ہوگا اوراس پراس نفقه دينے كے واسطے جبركيا جائے گا بیر ہدا ہیں ہے اور میراث کا در حقیقت ہونامعتر نہیں ہے بلکہ اہلیت ارث <sup>(سام</sup>معتبر ہے بیڈ قابیعی ہے اورا گر ذوی الا رجام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کونفقہ دینے کا تھم نہ کیا جائے گا اور مروان ذوی الا رجام جو ہالغ ہوں اور تندرست ہوں ان کے نفقہ کے واسطے کی پرتھم نہ دیا جائے گا اگر چدمر دست فقیر ہول اورعور تنیں ذوی الارجام حالانکہ بالغہ ہول ان کے واسطے نفقہ واجب (\*\*) ہے ا گر چەتنگىدست بول درصور تىكە و دانفقد كى مختاخ بول سەذخىر دامىل ہے اور شو ہر كے ساتھ اپنى زوجە كونفقە دىنے مىل كوئى شريك نەكىيا جائے گا اورا گرعورت کا شو ہرتنگدست ہواور بینا جو دوسرے شوم ہے ہے مالدار ہو یا ہا ہی اگی مالدار ہوں تو اس عورت کا نفقہاس کے شوہر پر ہوگا ہا ہے و بینے و بھائی پر نہ ہوگالیکن اس نے ہا ہے بھائی کو تھم دیا جائے گا کہ اس عورت کو نفقہ دے پھر جب اس کا شو ہر آ سودہ حال ہوجائے تو اس ہے واپس لے یہ بدا کع میں ہےاور مر دفقیر کا والد واس کے بیٹے کا بیٹر دونوں ہالدار ہوں تو اس کا نفقه اس کے والد ہرِ واجب ہوگا اورا گرم دفقیر کی دختر و ہوتا دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ خاصۂ اس کی دختر پر ہوگا اگر چہمیر اث ان دونوں میں مساوی پہنچتی ہے اور اگر مردفقیر کی دختر کی دختر کا جیٹا اور سگا بھائی ایک ماں و باپ سے مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر کی اولا دیر ہوگا خواہ لڑ کی ہو یا لڑ کا ہواً سرچہ ستحق میراث بھائی ہے نہ دختر کی اولا داوراً سرمر دفقیر کا والد وفرزند (دیم) ہواور دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کے ولدیر واجب ہو گا اً سرچہ دونوں قربت میں بکساں ہیں لیکن پسر کی جانب ترجیح ہے ہایں معنی کہ تا ہوا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا ہے اگر جہاں کے معنی ظاہر مراد نہ ہوں مگر ترجیح کے واسطے کا فی ہے اورا گرم دفقیر کا دا داو ہوتا

<sup>(</sup>۱) سين پر دادي و برناني وغيره بهي شامل بير \_

<sup>(</sup>٢) ينى فقر ما جگى ـ

<sup>(</sup>٣) لينى نفقه د سيخ والاوارث بون في الجيت ركمتنا بهوا كرچ كى وجدير بونه بالفعل ـ

<sup>(</sup>٣) فقيره بونے كى صورت يى ۔

<sup>(</sup>۵) خواه بياي جي

موجود ہواور دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقدان دونوں پر بفقد ران کی میراث کے واجب ہوگا لینی دادا پر چھٹا حصداور ہاتی ہوگا ہورات ہوگا اوراگر مر دفقیر کی دختر وسکی بہن دونوں مالدار ہوں تو اس کی دختر پر ہوگا اگر چہمیراٹ میں دونوں مساوی نجیں اورا س طرح آگر رمدفقیر کا ہیٹا نصرانی اور بھائی مسلمان ہواور دونوں مالدار ہوں تو نفقہ پسر پر داجب ہوگا اگر چہمیراٹ بھائی پر پہنچتی ہے ہی طرح آگر مر دفقیر کی دختر ومولی العتاقہ دونوں مالدار موجود ہوں تو نفقہ اس کی دختر پر واجب ہوگا اگر چہمیراٹ میں دونوں مساوی (۱) جی ای طرح اگر فقیر ہودہ سے مقید میں دختر وسکی بہن دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہے اگر چہمیراٹ میں دونوں

> سادی بن بیچیون سے۔ اگر ذی رحم غیرمحرم مثل اولا دیجیا کے موجود ہویا محرم ہومگر ذی رحم نہ ہو:

اگرم دفقیر کی ماں ودادادونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر حصد میراث کے واجب ہوگا یعنی ایک تہائی ماں پر اور دو تہائی دادا پر واجب ہوگا اور ای طرح آگر ماں وسکا بھائی دونوں مالدار ہوں تو بھی بہی تھم ہے اور ای طرح آگر ماں وسکا بھائی کا بٹیا یہ سکا بھائی واجب ہوگا اور اگر مروفقیر کی بھائی کا بٹیا یہ یہ یہ ہوگا اور آگر جہ بھی سلام دونوں پر بقدر ان کے حصد میراث کے تین تہائی واجب ہوگا اور آگر جہ بھی سکی مالدار بوں تو نفقہ بھی پر ہوگا نہ بھو بھی پر اور ایک طرح آگر اس کا سکا بھی اور اس کو اور اس کو جود ہوتو ان دونوں پر تین تہائی واجب ہوگا اور آگر جہ بھی اور اس کا ماموں ہوتو نفقہ بھی پر ہوگا نہ ماموں پر اور اس طرح آگر اس کا سکا بھی بھی دو تہائی بھو بھی پر ایک تہائی ماموں پر اور اس طرح آگر اس کا سکی بھو بھی پر ایک تہائی ماموں پر اور اس طرح آگر سکی بھو بھی اور اس کا ماموں سراور اس کا میں ہوتو نفقہ اس کا موں بر واجب ہوگا اور اگر اس کا ماموں سراور تھی بھی تھی ہوتو نفقہ ماموں بھی ہوتو نفقہ موجود ہو یا محرم ہوگر وی ہی میں ہوتی نفتہ ماموں پر واجب ہوگا اور اگر اس کا ماموں سراور اس کی جو جود ہوتو یا محرم ہوگر وی رحم محرم ہوگر وی اس کی ہوتھ ہے بھی اور اور اس کی دودھ شرکی ہوگر وی رحم محرم ہوٹا اس کا از راہ قر ابت نہ ہوجیتے بھی آئی اولا واس کی دودھ شرکی ہوگر مور وی کی ہوگر مور کی تو ایس صورت میں بوتا ہے کہ ہوگر تو ایس موگر مور کی ہوگر تو ایس موجود ہو یا محرم ہوگر تو ایس مورت میں بوتا ہوں بھی ہوگر تو ایس مورک ہوگر موگر تو ایس مورک ہوگر تو ایس مورک ہوگر تو ہوگر تو ایس مورک ہوگر تو ایس مورک ہوگر تو ایس مورک ہوگر تو ایس ہوگر تو ایس مورک ہوگر تو ایس مورک ہوگر تو ایس ہوگر

اگر شخص فقیر کے تین بھائی متفرق ہوں یونی ایک بھائی عینی سگا ماں باپ سے دوسرا علاقی فقط باپ کی جانب ہے تیسرا اخیا نی فقط ماں کی جانب ہے تیسرا اخیا نی فقط ماں کی جانب ہے تو اس کا نفقہ اس کے جنی بھائی پر اور اخیا نی بھائی پر واجب ہوگا ای طرح کہ بحساب میراث کے بچا پر ہوگا اور اگر میراخیا نی بھائی پر اور باتی سے کے جنی بھائی پر ہوگا اور اگر مر وفقیر پھو پھی و خالہ و بچا موجود ہوں تو اس کا نفقہ اس کے بچا پر ہوگا اور اگر بچا خود تنگدست ہوتو اس کا نفقہ اس کی بچو پھی و خالہ بر مساوی واجب ہوگا اور اصل اس باب میں ہیر ہے کہ جو شخص اہل میراث میں سے کل میراث میں سے کل میراث میں سے کل میراث میں سے کل میراث بسبب عصبہ لینے والا تھا جب و ہ تنگدست ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا و ہم گیا ہے اور جب و ہم ا ہوا قرار دبیا تو باتی حساب سے ان پر نفقہ واجب ہوگا اور جو شخص گیا تو باتی حساب سے ان پر نفقہ واجب ہوگا اور جو شخص

۔ یہ کتاب الفرائش میں خدکور ہے خلاصہ رہے کہ بہن ونتر کے ساتھ عصبہ ہے پیٹی نصف دختر کا اور باقی بہن کا بھوا تو ہرا یک کونسف نسف پہنچا۔ ایا ہے تا ہ سالتر مجم میعنی دو تہائی ماموں پر اور ایک تہائی خاسہ پر بھساب حصہ میراث کے کیکن سابق میں گزرا کہ ظاہرار وابیۃ کے موافق مالدار مزک اور

مالداريسر پروالدين كا نفقه مساوى بين بحساب ميراث فآمل فيد

<sup>(</sup>۱) نسف نسف کے متحق ہیں۔

<sup>(</sup>۲) يا دا دې وغيره په

تمام میراث نہیں بلکہ بعض میراث کا لینے والا ہے وہ تنگدی کی صورت میں مثل مردہ کے قرار نددیا جائے گا پس با آیوں پرای قدر حدب سے نفقہ واجب ہوگا جس طرح وہ اس مفلس وارث کے ساتھ میراث کے مستحق میں اوراس اصل کا بیان مثال میں اس طرح ہے کہ ایک مرد تنگدست کی تی سے عاجز ہے عاجز ہے اور اس کے تین بھائی متفرق ہے کہ ایک مرد تنگدست کی تی سے عاجز ہے اور اس کے تین بھائی متفرق مالدار بیس تو اس فقیر کا نفقہ اس کے بینی واحیا تی بھائی پرچھ جھے ہو کرواجب اوگا کہ چھٹا اس کے اخیر تی بھائی پراور باقی اس کے بھائی پر واجب ہوگا اور اس کے بیٹے کا نفقہ اس کے بیٹے کو نفقہ اس کے بیٹے کو نفقہ اس کے بیٹے کہ بین پر اور ایک حصہ علاقی اور ایک حصہ اخیا تی بہن پر واجب ہوگا میں بہن پر واجب ہوگا اور ایک حصہ اخیا تی بہن پر واجب بوگا اور ایک حصہ اخیا تی بہن پر واجب بوگا اور اس کے بیس فرکر کا نفقہ اس کی بیٹی بہن پر واجب بوگا اور اس کے بیس فرکر کا نفقہ اس کی حصر کا نفقہ اس کی حصر کا نفقہ اس کی حصر کی بھو بھی پر واجب بوگا اور اس کی بیس پر واجب بوگا اور اس کے بیس فرک کی مقد اس کی حصر کی خواد کی صورت میں اس مرد فقیر کا نفقہ اس کی بیس کی حصر کی بین پر واجب بوگا اور اس کے بیس کی مقد اس کی حصر کی نفقہ اس دختر کے سکے بچا یا سکی بھو بھی پر واجب بوگا اور اس کے بیس بوگا اور اس کے بیس کی مقد اس دختر کے سکے بچا یا سکی بھو بھی پر واجب بوگا میں ہو ہے۔

اگريسرنے اقراركيا كەدەغلام تھا چرآ زادكيا گياتواس پرنفقەدا جب ہوگا:

، اگر باپ کے داسطے مکان و جانورسواری ہولیعنی ملک میں ہوتو ہمارے ند ہب میں بیٹے پرنفقہ فرض کیا جائے گالیکن اگر گھر اس کی سکونت سے زائد ہ ہومثلا و ہ اس گھر کے ایک گوشہ میں رہ سکتا ہوتو باپ کوشکم کیا جائے گا کہ زائد فروخت کر کے اپنی ذات پر

ع میں جو مال باپ نے فرج کر میاس میں ہے ای قدر کی بابت اس کا قول قبول ہو گا جتنا ابطور معروف اس کا نفقہ ہوسکتا ہے اور اس ہے زیاد و کا دو ضامن رہے گا۔

خری کرے پھر جب وہ خرچ ہو چکا اور ہنوز وہ مفلس ہے کوئی آمدنی کی صورت نہ ہوئی تو اب اس کے بیٹے پرا ں کا نفقہ فرض کیا جائے گاای طرح اگر ہاپ کے پاس سواری نفیس ہوتو عظم ویا جائے گا کہ اس کوفر و خت کر کے کم قیمت سواری خرید لے ور باتی وین ذات ہرخری کرے پھر جب کم قیمت پر نوبت بہنچ گئی تو اس وقت اس کے بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گا اوراس میں والدین اور اون و اور سب محارم مکساں میں اور یہی تھیج مذہب ہے بیدذ خیر وہیں ہے اور یا وجودا ختاہ ف دین کے نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے سوائے زوجہ و والدین واجداد و جدات کے اور ولد و ولد کے ولد کے اور نصرانی پراپیج بھائی مسلمان کا تفقہ واجب نہ ہوگا اور اسی طرح مسلمان پر نصرانی بھائی کا نفقہ واجب نہ ہوگا ہے ہدا ہے ہیں ہے اورمسلمان یا ذمی اپنے والعدین کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اً سرچہ س کے والدین دارالاسلام میں امن لے کرآئے ہوں اس طرح ائر حربی دارالاسلام میں امان لے کرآی تو وہ اپنے والدین مسلمان یو ذ می کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا میرمحیط میں ہے اور ذمی وگ اپنے ورمیان نفقہ کی بات وہی امنز امر تھیں گے جواہل اسلام میں ہےا گر چہ یا ہم ان میں منتیں مختلف ہوں میسر تھسی میں ہےاورا گر ذمی مر دمسلمان ہو گیا اوراس کی بیوی واہل کتاب سے نہیں ہے اوراس نے اسلام ہےا تکار کیااور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو اس کو نفقہ عدت نہ 'مطے گا اور اگرعورت ہی مسلمان ہوئی اوراس کے شو ہر نے اسلام ہےا نکار کیا اور دونوں میں تفریق کر دی تو شو ہر پر نفقہ وسکنی عدت تک لا زم ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اَ سرحر فی واس کی بیوی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئی اورعورت نے قاضی ہے نفقہ طلب کیا تو قاضی اس کے واسطے شوہر پر نفقہ مقدر نہ کر ہے گا اور سیر کبیر میں فر مایا کہ اگر قاضی نے زوجہ و والدین و ولد کا نفقہ ایسے مسلمان کے مال میں فرض کر دیا جو دا را لحرب میں اسیر ہے پھر گواہ قائم ہوئے کہ بیاسیر مرتد ہوگیا اور قاضی کے نفقہ مذکورہ فرض کرنے سے پہلے سے مرتد ہوا ہے تو بیوی نے جو پچھ نفقہ ان ہے وہ اس کی ضامن ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میرے نفقہ عدت میں محسوب کر لیا جائے تو حکم ہوگا کہ تیرے واسطے نفقہ یا زمنہیں ے بیرمحیط میں ہے ذمی نے اگرمحارم میں ہے کئی عورت ہے نکاح کر میا اور بیانکاح س کے دین میں جا مزے بین عورت نے اس مر د نے اپنے نفقہ کا مطالبہ پیش کیا تو بھیاس قول امام اعظم کے قاضی اس کے داسطے نفقہ فرض کرے گا اورا گر نکاح بغیر گوا ہوں ک وا قع ہوا تو بالا جماع عورت نفقہ کی مستحق ہوگی میدذ خیرہ میں ہے۔

فصل مُنمَ:

# '' ممالیک' کے نفقہ کے بیان میں

غلام وباندى كے نفقه كابيان:

 مولی پر جرکیاجائے گا کداس کونفقہ دے یا فروخت کرے یہ فتح القدیر میں ہے اورا گران کی کمائی ان کے خرج کوکا فی نہ جوتو ہاتی مولی پر واجب ہوگا اور اگر ان کے خرج ہے بچتی ہوتو نے ہوئی کمائی مولی کی ہوگی یہ سرات الوہات میں ہے اور رقیق کا نفقذاس طرح مفروض ومقدر کیا جائے گا کداس شہر کا جوغالب کھانا ہواس سے بقدر کفایت جس قد ررو ٹی واس کے ساتھ کی چیز انداز کی جائے وہ واجب کی جائے گا اور یہی لحاظ کیڑے میں ہے اور کیڑے میں یہ جائز نہیں کہ فقط آئ قد ردے کداس سے ستر عورت ہواورا گرمونی واجب کی جائے ہوں نے اپنے خرج میں فراخی کے ساتھ اٹھا یا کہ طرح کے کھانے اور عمد وعمد واستعال میں لایا تو اس پر واجب نہیں ہے کدر قبل کو بھی ایسا ہی و سے ہاں مگر مستجب ہے اورا گرمونی اسبب بخل یا راضت کے معتاد ہے بھی کم کھاتا پہنتا ہے تو اصح قول کے فواقش آئ پر بھی ایسا ہی و سے ہاں مگر مستجب ہے اورا گرمونی اسبب بخل یا راضت کے معتاد ہے بھی کم کھاتا پہنتا ہے تو اصح قول کے فواقش آئ پر اور بعض نے کہا کہ اس کو بیش قیمت فیس غلام کونفضیل دینے کا اختیار ہے کہ تعییں و کم قیمت سے اس کو زیادہ دے میں مساوات رکھ ہوائی کی بی جاور اگر غلام نے بنظر اوب ساتھ کھانے بکانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اپنے ساتھ کھانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اپنے ساتھ کھانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اس کو بھانے بھی سے اس کو بھی دے کہ اس کھا تے بھی اس کو بھیا نا افضل ہے اور اگر غلام نے بتو اضح وم کا رما خلاق ہے بیسران الوہان میں ہے۔

كتاب الطلاق

ا گرکسی نے غلام غصب کرلیا توجب تک اسکے مولی کوواپس نددے تب تک اسکا نفقہ اس غاصب پر ہے:

جو باندی اس نے استمتاع کے واسطے پند کر لی ہواس کے کپڑے میں بسبب رواج کے زیاد تی کرسکتا ہے یہ غایة السروجي ميں ہاورر قيقة كے واسطے مولى پراس كى طہارت كا پانى خريد دينا واجب ہے بيہ جو ہرة الير و ميں ہے اور مولى پراپ مكاتب كا نفقہ واجب نبيں ہاور معتق البعض كا جس كا پچھ حصہ آزاد ہو گيا ہو يبي علم ہے بيد بدائع ميں ہاكيہ مردكا ايك غلام ہے کہ اس کو نفقہ نہیں و بتا ہے لیں اگر بیغلام کمائی کرنے پر قاور ہوتو اس کوروانبیں ہے کہ بدوں رضامندی مولی کےمولی کا مال کھائے اورا اگر عاجز ہوتو اس کو کھانا روا ہے اور اگر غلام کمائی کرسکتا ہو مگرمولی نے اس کومنع کردیا تو غلام اس سے کہے کہ یا جھے اجازت دے كه كمائى كروں يا مجھے نفقہ دے پھر اگراس نے اجازت نہ دى تواپے مولى كے مال ہے جس طرح يائے كھائے بيتا تارخانيد بس ہے اور فروخت شدہ غلام کا نفقہ جب تک مشتری نے قبضہیں کیا ہے بائع پرواجب ہے جب تک بائع کے قبضہ میں ہےاور یہی سیجے ہےاوراگر بیج بخیار ہوتو انجام کارمیں جس کی ملک ہوجائے اس پر واجب ہوگا اور بعض نے کہا کہ بالغ پر واجب ہے اور بعض نے کہا کہ قرضہ ہے اس کا نفقہ دیا جائے پھرجس کی ملک ہوجائے وہی ادا کرے بیشرح نقابیر جندی میں ہےغلام وربعت کا نفقہ اس پر ہےجس نے وربعت رکھا ہے الجن طاریت غلام کا نفقہ عاریت لینے والے پر ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اس کے مولی کو واپس نددے تب تک آئن کا فیقیا ہی غاصب پر ہے ہیں اگر غاصب نے قاضی سے درخواست کی کداس کو نفقہ دیے کا تھم دے یا بیج کر و ہے کا تو قاضی اس درخواہیں کومنتظور نہ کرے گالیکن اگر غاصب کی طرف سے غلام کے حق میں خوف ہوتو قاضی اس غلام کو لے کر فروخت کر کےاس کانمن اپنے پائل کر کھ چھوڑے گااورا گرزید نے ایک غلام عمرو کے پاس ودیعت رکھا پھرخود غائب ہو گیا کہ سفر کو جلا گیا بھر غلام قاضی کے پاس آیا اور درخواکست کی کہ عمر و کونفقہ دینے کا تھم دے یا تاہج کردینے کا تو قاضی کواختیار ہے کہ عمر و کو تھم کرے کہ اس کو ا جار ہ پر دے اور اس کی مز دوری ہے اس کو نفقہ وے اور اگر قاضی نے اس کا بیچنامصلحت دیکھا تو فروخت کر دے اور غلام مربون کا اگر . ربن ہونا ٹابت ہو گیا تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جوغلام و دیعت کے ساتھ ندکور ہوا ہے بیفاً و کی قاضی خان میں ہے۔

#### www.ahlehaq.org

فتاوي عالمگيري .... جلد 🕥 كتاب الطلاق غلام صغیرا یک مرد کے قبضہ میں ہے اس نے دوسرے ہے کہا کہ بیہ تیرا غلام میرے پاس ود بعت ہے اس نے انکار کیا تو

اس سے نتم لی جائے گی کہ والقد میں نے اس کوو دیعت نہیں رکھا ہے ایس قابض پر اس کے نفقہ کا تھم دیا جائے گا اور اگر غلام کبیر ہوتو قابض سے قسم نہ لی جائے گی اور نفقہ اس پر واجب ہو گا جس کے واسطے اس کی منفعت ہے خواہ مالک ہویا غیر مالک ہو یہ غایة السروجی میں ہےا درا گرزید نے وصیت کی کہ میرا غلام عمر و کو دیا جائے مگرا یک سال تک و ہ بکر کی خدمت کر لے اور وصیت تمام ہوگئی توالیے غلام کا نفقہ آی پر واجب ہوگا جس کے واسطے اس کی منفعت خدمت ہے اور اگر وہ صغیر ہو کہ بنوز لائق خدمت نہیں ہوا ہے تو ان کا نفقداس پرواجب ہے جواس کے رقبہ کا مالک ہے یہاں تک کہوہ ضدمت کے لائق ہوجائے پھراس کے بعداس کے مخدوم پر نفقہ وا جب ہوگا اس واسطے کہ وہ بغیرعوض کے اس کی منفعت کا ما لک ہوا ہے اور اگر وہ بکر کے پاس مریض ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگرمرض مثل کنجے پن وغیرہ کےابیا ہے کہ وہ خدمت نہیں کرسکتا ہے تو اس کا نفقہ ما لک رقبہ پرواجب ہوگا اور اگرابیا مرض ہے کہ وہ خدمت کرسکتا ہے تومستحق خدمت پر واجب رہے گا اور اگر مرض نے طول پکڑا اور قاضی نے مصلحت دیکھی کہ اس کوفر وخت کا تھم دے تو اس کوفرو خت کر کے اس کے تمن ہے دوسراغلام خریدے کہ وہ خدمت کرنے میں اس کا قائم مقام ہو پس اس کا رقبہ بھی اس کی ملک ہوگا جس کی ملک پہلے غلام کا رقبہ تھا اور اگر زید نے اپنی ہائدی کی عمرو کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی بكر كے واسطے وصيت كى تو اس باندى كا نفقه عمر وير واجب ہوا يہ محيط سرحسى ميں ہے۔

نے بغیر حکم قاضی اور بغیر ا کرایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہے پھرایک غائب ہو گیا اور دوسرے ۔

اجازت ایے شریک کے اس کونفقہ دیا تو وہ احسان کرنے والا ہوا:

اگر مملوک دونشریکوں میں مشتر ک ہوتو اس کا نفقہان دونوں پر بفقدر دونوں کی ملکیت کے واجب ہوگا اسی طرح اگر مملوک د و شخصوں کے قبضہ میں ہو کہ ہرا بیک دعویٰ کرتا ہو کہ بیرمبرا ہے اور کسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس کا نفقہان دونو ہی پر واجب ہوگا اور مشائے نے فرمایا کہ بائدی دومر دول میں مشترک ہے اور اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں مولا ڈن نے دعویٰ (<sup>()</sup> کیا کہ یہ میر انطفہ ہے تو اس ولد کا نفقہ <sup>(۲)</sup> ان دونوں پر واجب ہوگا اورا گرلڑ کا بڑا ہو گیا اور بیددونوں مفلس ہو بے تو ایک پر ان دونوں کا نفقہ واجب ہو گا یہ بدائع میں ہےاوراگرایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے پھرایک غائب ہو گیا اور دوسرے نے بغیر تھم قاضی اور بغیرا جازت ا پے شریک کے اس کونفقہ دیا تو و واحسان کرنے والا ہوا ہے فتح القدير ميں ہے ایک غلام دوشریکوں میں مشترک ہے ان میں ہے ایک غائب ہو گیااوراس کواپنے شریک کے پاس چھوڑ گیااورشریک نے بیمقدمہ قاضی کے حضور میں چیش کیااوراس پر گواہ قائم کردیئے تو قاضی کوا ختیار ہے جا ہے اس گواہی کو تبول کرے اور جا ہے قبول نہ کرے اور اگر قبول کی تو اس کونفقہ دینے کا حکم و ہے ہو گاجود دایت کی صورت میں مذکور ہوا ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے ایک مخص نے غلام صغیر یا باندی صغیر آزاد کر دی تو آزاد کنندہ پر اس کا نفقہ دا جب نہ رہے گا اور اس کا نفقہ بیت المال ہے دیا جائے گا اگر اس کا پچھے مال نہ ہواورعلی مِذا اگر بہت بوڑ ھا ہو یا لنجا ہو یا مریض ہواوراس کی قرابت میں کوئی نہیں ہے تو اس کا نفقہ بیت المال ہے دیاجائے گابیمضمرات میں ہےاورا گراہیے غلام کوآزاد کیا " حالا نکہ وہ بالغ تندرست ہے تو اس کا نفقہ اس کی کمائی ہے بٹوگا یہ بدا کئع میں ہے ایک بھخص نے ایک بھا گا ہوا غلام پگڑا اور اس کے مولی کووالی دینے کے واسطے پکڑ ااور بغیر عکم قاضی اس کونفقہ دیا تو احسان کنندہ ہوگا کہ اس کے مولی (۱۲) ہے واپس نہیں لے سکتا ہے پیفآوی قاضی خان میں ہے

(۱) نعنی ایک بی ساتھ۔

ایک محض نے ایک بھا گا ہوا غلام پایا اور اس کواس کے مولی کوتلاش کیا مگرنہ پایا پھر قاضی کے پاس حاضر ہوکراس قصہ سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ مجھے اس کے نفقہ دینے کا تھم دے دیتو بدوں گواہ قائم کئے قاضی التفات نہ کرے گا اور بعد گواہ قائم کرنے کے قاضی کوا ختیار ہے جاہے گوا ہی قبول کرے اور جاہے قبول نہ کرے جیسے لقیط<sup>()</sup> ولقطہ میں تھم ہے اور اگر قاضی نے گوا ہی قبول کر لی پس اگراس مخص کا نفقہ دینا ما لک غلام کے حق میں بہتر نظر آئے تو اس کونفقہ دینے کا حکم کرے اور اگراس کا نفقہ نہ دینا بہتر معلوم ہومثلاً بیخوف ہوکہ نفقہ اس غلام کو کھا جائے گا یعنی نفقہ کی تعدا داس قد رہو جائے گی کہ جتنے کا غلام ہےتو اس کو حکم دے گا کہ اس کوفر و خت کر کے اس کانٹمن رکھ چھوڑ ہے مید ذخیر ہ میں ہے اگر ایک شخص کے قبضہ میں ایک با ندی ہے اور گوا ہوں نے گواہی دی کہ میہ حرہ ہے تو گواہ قبول ہوں گے اگر چہ قاضی ان کی عدالت ہے واقف نہ ہو پھر ان کی عدالت کا حال دریا فت کرے گا مگر تا مدت دریافت حال گوابان اس قابض کوتکم دے گا کہ اس قد رنفقه مفروضه اس کودیا کرے اور اس کونفقه دینے پرمجبور کرے گا اور اس با ندی کوا یک ثقة عورت کے پاس رکھے گا اور اس ثقة عورت کی حفاظت کرنے کی اجرت بیت المال پر ہوگی پھرا گر گوا ہوں کا حال دریافت کرنے میں دیر ہوئی اور مدعا علیہ نے نفقہ دیا پھر گواہوں کی تعدیل ہوئی اوراس کی آزادی کا تھم دیا گیا تو مدعا علیہ اس عورت ہے اپنا و یا ہوا نفقہ واپس لے گاخواہ اس عورت نے دعویٰ کیا ہو کہ میں اصلی حرہ ہوں یا بیدعویٰ کیا ہو کہ مولی نے مجھے آزاد کر دیا ہے یا بالکل حریت کا دعویٰ نہ کیا ہواور وجہ بیہ ہے کہ بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس نے بغیر حق کے نفقہ لیا ہے اور اسی طرح اگر اس عورت نے اس مرد کے مال ہے کوئی چیز بلاا جازت کھائی ہوتو ضامنہ ہوگی اور اگرید گواہ مردود ہوئے تو یہ بائدی اپنے موٹی کو واپس دی جائے گی اور مولی اس سے فعظہ کے حسّاب میں پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور نیز جواس نے بلا اجازت لے لیا ہے وہ نہیں لے سکتا ہے ای طرح اگرایک محض کے قبضہ میں ایک باندی ہواوراس نے قاضی ہے شکایت کی کہ یہ مجھ کونفقہ نہیں دیتا ہے تو قاضی اس مرد کونظم کرے گا کہ اس کونفقہ دے یا فروخت کردے پس اگر قاضی نے اس کونفقہ دینے پرمجبور کیا اور اس نے نفقہ دیا پھراگر گواہ قائم ہوئے کہ بیعورت اصلی حرہ ہے اور قاضی نے اس کی حربیت کا تھم دے دیا تو مولی اس ہے اس قدر نفقہ کو واپس لے گا اور نیز جو پچھاس کا مال بروں اس کی اجازت کے لیا ہوواپس لے سکتا ہے اور جو باجازت کھا لیا ہواس کو واپس نہیں لے سکتا ہے زید نے عمرو کی مقبوضہ باندی پر دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک ہےاور عمرو نے اٹکار کیا اور زید نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو قاضی اس باندی کوکسی عاول کے باس رکھ کر گواہوں کا حال دریا فٹ کرے گا اور چونکہ بظاہر عمر و کی ملک قائم ہے اس کو حکم دے گا کہ اس با ندی کو نفقہ دے پس اگر عمر و نے اس کو نفقہ دیا پھر گواہ ندکورر دکر دیتے گئے تو با ندی ندکورعمر وکی ملک رہے گی اور با ندی پر پچھواجب نہ ہوگا اور اگر گواہوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے زید کی ڈگری کروی تو عمرواس مال نفقہ کوزید سے نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیرظا ہر ہوا کہ بیر ہا ندی مغصوبے تھی کہ اس نے غاصب کا مال کھایا ہے اور بیرقاعدہ ہے کہ مغصوب اگر غاصب کے حق میں جنایت کرے تو وہ مدر ہے بیرفرآوی قاضی خان

اگر ما لک غلام غلط صحبت کا شکار ہوتو غلام کواس کے قبضہ سے نکال کر عادل کے بیاس رکھے گا بطور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے:

اگر بجائے ہاندی کے غلام ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہوتو قاضی اس غلام کواپنے عادل کے پاس ندر کھے گا الاَ اس صورت میں

(1)

کہ مدعا عایہ اپنے نقس کا کھیل اور غلام کا گفیل بنائے اور مدی اس کے ساتھ رہنے پر قادر نہ ہواور اگر مدعا عایہ ہے خوف ہو کہ غلام مقبوضہ کو تلف کرد نے گا تو ایسی صورت میں قاضی اس کو قادل کے پاس رکھے گا بخلاف با ندی کے اس طرح آگر مدعا عایہ مرد فاس تن ہو کہ بوقد و سے اغلام کرنے میں معروف ہوتو قاضی اس کے قبضہ ہے نکال کر مرد ثقہ کے پاس رکھے گا اور بیا مرخض بدعوی و گواہی خبیں ہے بلکہ جہاں کہیں غلام کا ما لک لونڈ ے بازی میں معروف فاجر ہوو ہاں غلام کواس کے قبضہ ہے نکال کر عاول کے پاس رکھا اور اس کے قبضہ ہے نکال کرعاول کے پاس رکھا پس آگر غلام کمائی کرسکتا ہے تو اس کو تھم دے گا بطور امر بالمعروف فی ہو تو اس کو تھم دے گا بطور امر بالمعروف ہو تو اس کو تھم دے گا اور شیخ ابور بخی اس کہ کہا کے اور اپنی کمائی ہے کھائے بخلاف با ندی کے دوہ کمائی سے عاجز ہو تی کہا گر باندی کو کوئی ہنر آتا ہو کہ اس کے ذریعہ سے وہ کہائی کے اس کہ اور شیخ ابور بخی اور فقیہ ابوا تحق حافظ نے فرمایا کہ اگر باندی کو کہ ہیں معروف میں خواس کے فقہ دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر بجائے غلام کے چو پا یہ ہواور مدعا عایہ کو نمیں ماتا ہے اور اس کی ذات سے تلف کر دینے کا خوف ہے اور مدعی اس کی ملاز مت پر قادر نہیں ہو تو اس کی فقہ دینے ہوتا س کی فقہ دینے پر مجبور نہیں کرتا ہوں پس تیرا بی چا ہے قاس کو میں عادل کے پاس رکھوں قاضی مدی ہے ہوتا س کی فقہ دینے پر مجبور نہیں کرتا ہوں پس تیرا بی چا ہے قاس کو میں عادل کے پاس رکھوں قاضی مدی ہے ہوتا س کی فقہ ذینے ہوتا س کو میں عادل کے پاس رکھوں قاضی مدی ہے ہوتا س کی فقہ ذینے ہوتا س کے باس ندر کھوں گا اور بین خلا ف باندی وغلام کے ہے بیمچھ میں ہے۔

جوفض کی چوپایہ کا مالک ہواتو اس پراس کا جارہ پانی واجب ہاوراگراس نے اس سے انکار کیاتو اس پراس کے واسطے جرنہ کیا جائے گا گئی فیما بینہ و بین النہ تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گئی فیما بینہ و بین النہ تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گہاں کو فروخت کر واسطے جر کیا جائے گا گئی فیما بینہ و بین النہ تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گہاں کہ دو ھے لینا عمر وہ ہو درصور تیکہ اس کے حق میں بدامر بہب قلت جارہ کے مضر ہواور بالکل دوھنا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہاور مستحب ہے کہ جب تک اس کا بچدود ھے چاہ ہے مکروہ ہا تا ہے ہب کہ جب تک اس کا بچدود ھے چاہ ہے اور سخے بالا دیا اور برابراس کو چلا نا وغیرہ مکروہ ہے دیا ور نیز جانور کوالی تکلیف دینا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے مثلاً بہت ہو تھ لا دنا اور برابراس کو چلا نا وغیرہ مکروہ ہے دینجو ہم قالنیز ہ میں ہا ایک چوپا یہ دو شخصوں کی شرکت میں ہے کہ ایک نے اس کو چارہ دیا اور برابراس کو چلا نا وغیرہ مکروہ ہے درخواست کی کہ جھے تھم دے کہ چارہ دوں تا کہ معطوع نہ مواور واپس لے سکے تو فاضی اس انکار کرنے والے ہے کہ گا کہ تو اپنا حصہ فرو خت کریا چارہ دے ایبا ہی امام خصاف ہو تا پی نفقات میں ذکر فرمایا ہے میاس انکار کرنے والے ہا کہ عمروں کا پھور کی ملک میں شہد کی تھیوں کا پھت ہوتو اس پر مستحب ہے کہ تھیوں کو اسطے پھیشہدان کے پھتوں میں باتی چھوتو واس پر شہد چھوڑ دینا معین نہیں ہے بہور کا ور پیز موجود ہو واس پر شہد چھوڑ دینا معین نہیں ہے ہوتوں میں ہو اسر پر شہد چھوڑ دینا معین نہیں ہے ہوتوں میں ہو دور ہو النہ تو الی اعلی بالصواب۔